



#### ضرورى وضاحت

ایک مسلمان جان بوجھ کر قرآن مجید، احادیث رسول سَالَیْنَامُ اور دیگر دینی کتابول میں غلطی کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا بھول کر ہونے والی غلطیوں کی تقیج و اصلاح کے لیے بھی ہمارے ادارہ میں مستقل شعبہ قائم ہے اور کسی بھی کتاب کی طباعت کے دوران اغلاط کی تقیج پر سب سے زیادہ توجہ اور عرق ریزی کی جاتی ہے۔ تاہم چونکہ یہ سب کام انسانوں کے ہتھوں ہوتا ہے اس لیے پھر بھی فلطی کے رہ جانے کا امکان ہے۔ لہذا قارئین کرام سے گزارش ہے کہ اگر ایسی کوئی غلطی نظر آئے تو ادارہ کومطلع فرما دیں تا کہ آئر ایسی کوئی غلطی نظر آئے تو ادارہ کومطلع فرما دیں تا کہ آئر میں کام میں آپ کا تعاون صدقہ ہو سکے۔ نیکی کے اس کام میں آپ کا تعاون صدقہ جاریہ ہوگا۔

(ادارہ)

#### 4000

ہمارے ادارے کا نام بغیر ہماری تحریری اجازت بطور ملنے کا پنة ، ڈسڑی بیوٹر، ناشر یاتقسیم کنندگان وغیرہ میں نہ لکھا جائے۔بصورت دیگراس کی تمام تر ذمہ داری کتاب طبع کروانے والے پرہوگی۔ادارہ ہذااس کا جواب دہ نہ ہوگا اور ایبا کرنے والے کے خلاف ادارہ قانونی کارروائی کاحق رکھتاہے،



#### جمله حقوق ملكيت تحق ناشم محفوظ بين



مُنتب رِجانِه (جنز)

نام کتاب: مصنف ابن شیبه (جده مبل)

مترحمب

مولانا محترا وليس سرفرزيلة

ناشر÷

منتب جمانيه

مطبع ÷

خضرجاويد برننرز لامور



اِقْراً سَنَتُرِ عَزَنَى سَكَثْرِيكِ الْدُوبَاذَاذُ لَاهُورِ فوذ:37224228-37355743

#### عرض ناشر

علوم قرآن کے بعدعلوم الحدیث کوتمام علوم وفنون پرفوقیت حاصل ہے۔اس لیے کہ حدیث رسول مِنْوَفَقَاقَ قرآن کریم کی تغییر ہے اور لسان رساست مِنْوِفَقَقَعَ قرآن کریم کی تغییر ہے اور لسان رساست مِنْوِفَقَقَعَ ہے صادر ہونے والے کلمات مبار کہ کووجی غیر ممتلوکا درجہ حاصل ہے۔اس طرح اللہ جل شانہ کے بعد اس کا کنات میں سب سے افضل و اعلیٰ حضرت محمد مصطفیٰ مِنْوفَقَعَ کی ذات والا صفات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات ''فرائعن' ہیں تو نبی اکرم مِنْوفَقَعَ ہے کا فعال' سنت'۔اللہ تعالیٰ کے ارشادات'' قرآن مجید' ہے تو نبی اکرم مِنْوفَقَعَ ہے کم افوظات '' مدید'' ہے۔ تو نبی اکرم مِنْوفَقَعَ ہے کم افوظات '' مدید''۔

قرآن کریم سے اسلام کے بنیادی قوانین لیے گئے، حدیث مبارکہ سے ان قوانین کے عملی پہلوا خذ کیے گئے۔اطراف و
اکناف عالم میں حدیث کاعلم صحابہ کرام می کائٹر کے ذریعے پھیلا۔ ایک تو عربوں کا بلاکا حافظ اور دوسراصحابہ کرام کا نی کائٹرٹو کے
ایک ایک قول اور فعل پر عمل پیرا ہونے کی ہمہ وقت جبتی اور تر پ اس کے بعد کا طبقہ محد شین کرام ہیں جنہوں نے حفاظت حدیث
کے لیے وہ مچھ کیا کہ عقل دیگ ہے۔اسنادہ می کولیں اسے براہ راست دین کی شاخ بنا ڈالا۔"الاسناد من اللدین"ا ساءالرجال کا
ایک مستقل فن تشکیل دے دیا۔ارباب حدیث نے راوی کی ثقابت وعدم ثقابت، اس کے افکار وعقائد، اس کے نظریات، اس کی دلچ پیدوں تک براہ راست رسائی کے لیے ہزار ہا انسانوں کی سوائح اور ان سے متعلقہ معلو مات ایسی عرق ریزی ہے جمع کیں کہ
متعصب سے متعصب مستشرق کو بھی اعتر اف کرنا پڑا کہ دنیا میں نہ کوئی قوم ایسی گزری ہے نہ آئندہ کا امکان ہے جس نے اپنی متعصب سے متعصب مستشرق کو بھی اعتر اف کرنا پڑا کہ دنیا میں نہ کوئی قوم ایسی گزری ہے نہ آئندہ کا امکان ہے جس نے اپنی کے اقوال کو میچے انداز میں لینے کے لیے لاکھوں افراد سے متعلق تصانیف کے انبار لگاد ہیئے۔

مرفوع احادیث کے علاوہ صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین کے آثار، اقوال، فرآوی اور واقعات بھی اس کتاب میں اتن کثرت کے ساتھ ہیں کہ یہ حدیث شریف کی عظیم الثان کتاب ہونے کے ساتھ ساتھ قرون اولی کے ائمہ کے فقہی افکار اور اجتہادات کا بھی انتہائی گراں قدر ذخیرہ ہے۔ امام ابن ابی شیبہ کا شار تقد تھا ظ حدیث میں ہوتا تھا۔ آپ کے معاصرین نے آپ کی تحسین وتو صیف ان الفاظ میں کی ہے۔ صالح بن محمد کہتے ہیں۔ علل حدیث کے سب سے بڑے ماہر'' ابن المدین'' ہیں۔ راویوں کے اساء میں غلطیوں کو پہچاننے والے'' یکیٰ بن معین'' ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر حافظ حدیث'' ابو بکر بن ابی شیبہ'' ہیں۔

ابوزرعدرازی فرماتے ہیں 'میں نے ابو بکر بن ابی شیبہ سے بڑھ کر کوئی حافظ حدیث نہیں دیکھا''محدث ابن حبان فرماتے ہیں۔''ابو بکر عظیم حافظ حدیث تھے۔آپ کا شار ان لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے حدیثیں لکھیں، ان کی جمع و تدوین میں حصہ لیا اور حدیث کے بارے میں کتب تصنیف کیس آپ اقوال تابعین کے سب سے بڑے حافظ تھے۔''

" مکتبہ رجمانی" کی کوشش ہے کہ ان متند کتب کو جواب تک بلاتر جہتھیں اور ان کے ترجمہ کی ضرورت شدت سے محسوں کی جارئ تھی ترجمہ کے زیور ہے آ راستہ کر کے قارئین کرام کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ اس سے پہلے مندا مام احمد بن خنبل، مرقا ة شرح مشائع ہو چکے ہیں۔ قارئین کی طرف سے ان تراجم کی بہت شرح مشائع ہو چکے ہیں۔ قارئین کی طرف سے ان تراجم کی بہت پذیرائی ہوئی اور انہوں نے ہماری اس کوشش کی خوب تحسین فرمائی، قارئین کی اس حوصلہ افزائی سے ہمارے ارادوں کو مزید تقویت میں مصروف عمل ہیں۔

قار کمین کرام کی سہولت کے پیش نظر ادارہ نے جملہ کتب کے تراجم میں اس امر کو مدنظر رکھا ہے کہ ترجمہ کے ساتھ ساتھ عربی متن کو بھی درج کیا جائے تا کہ قاری کو اگر حدیث کے متن سے استفادہ مقصود ہوتو وہ بھی کر سکے نیز آسانی کے لیے عربی اعراب لگا دیئے ہیں تا کہ تلفظ کی ادائیگی بھی صبحے ہوادر سیماب صفت طبائع متن اور ترجمے کا موازنہ بھی کر سکیں کہ حدیث کا ترجمہ صبح کیا عمیا ہے بانہیں۔

یہ کتاب بھی خدمت حدیث رسول مُنگاتی کے سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ منتظمین ادارہ کا ارادہ تو اسے آج سے ایک سال قبل منصہ شہود پر لانے کا تھا مگر پر دف ریڈرادرمتر جم حضرات کی دیگر مصر دفیات کی بناء پر تاخیر ہوگئی۔ بہر حال انسان تو صرف کوشش کا مکلّف ہے، ہوتا تو وہی ہے جومشیت الٰہی کے تحت طے ہوچکا ہوتا ہے۔

آ خرمیں تمام احباب خصوصاً فاضل مترجم جناب مولا نا اولیس سرور، پروف ریڈر جناب قاری عبدالمنان ، کمپوزر جناب رشید سجانی اور وہ تمام حضرات جن کی جمیس اس کام میں فنی معاونت حاصل رہی ، ان سب کاشکر گزار ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو قبول ومنظور فرمائے۔ میرے اور میرے اہل خانہ کے لیے توشیر آخرت بنائے۔ آپ قار کین کرام سے التماس ہے کہ جمیں اپنی دعاؤں میں یا در کھیں اور دعا گو ہوں کہ ہم ای طرح خدمت حدیث کا بیسلسلہ جاری رکھ سکیں۔

والسلام مع الاكرام مقبول الرحمٰن عفا اللّه عنه جون ۲۰۱۳ و

## عرض مترجم

احادیث نبویداور آثارِ صحابه وتابعین کے ایک شخیم ذخیرہ''مصنف ابن الی شیب' کا پہلا اردوتر جمد آپ کے ہاتھوں میں ہے۔اس تر جمد کے لیے محمد عوامہ کے تحقیق کردہ نسخہ کو معیار بنایا گیا ہے۔

مصنف ابن الی شیبہ کے ترجمہ سے استفادہ کرنے سے پہلے درج ذیل امورکو پیش نظر رکھنا نہایت ضروری ہے:

- (۱) علم اصول حدیث کی اصطلاح میں''مُصَنَّف'' ایسی کتاب کو کہتے ہیں جس میں مرفوع ،موتوف اورمقطوع سب روایات کو جمع کیا گیا ہو۔ مرفوع حدیث سے مراد رسول اللّه صلّی اللّه علیه وسلّم کا فرمان مبارک یاعمل مبارک ہے۔موتوف سے مراد بسحانی کا اورمقطوع سے مراد تابعی کا قول وفعل ہے۔
- (۲) امام ابن ابی شیبہ کاتعلق محدثین کے اس طبقے سے ہے جنہوں نے روایات کی جمع و تدوین پر زور دیا ہے۔ ان کا مقصد ہراس روایت کومحفوظ کرتا تھا جوان تک بینچی ، الہذا انہوں نے احادیث و آثار کی صحت کا التزام نہیں کیا۔مصنف ابن الی شیبہ سے استفادہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں موجودروایات کے درجہ صحت کو جاننے کا اہتمام کر لیا جائے۔
- (٣) محققین کو چاہیے کہ وہ مصنف ابن البی شیبہ ہے استفادہ کرتے ہوئے اس کے عربی نسخہ اور محمد عوامہ کی تحقیق کو بھی سامنے رکھیں محمد عوامہ کا تحقیق کردہ نسخہ اب عام دستیاب ہے۔انٹرنیٹ پر بھی آسانی سے اس تک رسائی حاصل کی جاسکتی ہے۔
- (۳) اہل علم پریہ بات مخفی نہیں ہے کہ ترجمہ مشکل ترین فن تحریر ہے۔ ایک زبان کو دوسری زبان کے قالب میں ڈھالنا بہت ی تکنیکی خوبیوں کا متقاضی ہے۔ یہ مشکل اس دفت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے جب سی الہا می یا قانونی عبارت کا ترجمہ کیا جائے ، لہذا ہمیں اس بات کا پوری طرح اعتراف ہے کہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اس ترجمہ میں بہتری اور اصلاح کی مخبائش موجود ہے، جوصا حب بھی اس ملیلے میں تعاون فرما کیں گے ہم ان کے ممنون ہوں گے۔

اس طویل اور خیم کام کاپایت بخیل تک پینچناممکن نه ہوتا اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مددشامل حال نه ہوتی ۔ بارگا ہ عالیہ بیس نذرانہ تشکر پیش کرنے کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ ان احباب اور معاونین کا بھی ذکر کیا جائے جن کا تعاون اس سفر بیس شامل حال رہا۔ اس سلیلے میں مولا تا شفیع الرحمٰن صاحب اور مولا تا اعجاز سلیم صاحب خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ عدیث نمبر 1875 تا حدیث نمبر 1615 تا حدیث نمبر 1615 تا حدیث نمبر 1615 تا حدیث نمبر 2387 تک کا ترجمہ مولا نا شفیع الرحمٰن صاحب نے کیا ہے ، اس طرح حدیث نمبر 25812 تا حدیث نمبر 31088 تک کا ترجمہ مولا نا اعجاز سلیم صاحب کے کیا ہوا ہے۔

جن علاء نے ترجمہ کی نظر خانی اور ایٹریٹنگ میں تعاون کیا ان میں مفتی عدیل باسط، مفتی محمد لقمان، مولانا محمد امجد اور

مولانا محر جنيد سرورصاحب شامل بير \_

کمپوزنگ کی ذمدداری جناب رشید سجانی صاحب نے بخوبی انجام دی اوراغلاط کودور کرنے میں ہر ممکن کوشش کی۔ مکتبہ رحمانیہ کے احباب و نتظمین بھی شکر بیاور مبارک باد کے متحق ہیں جنہوں نے اس کار خیر کا بیڑہ اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ اس کاوش کواپی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے۔ آمین

مولانامحداوليس سرفرر بسيرتيم 0300-4603445 ovaessarvar@gmail.com



#### أجمالي فعرست

#### المجلد نمبرا

صينْ برا ابندا يَا صِينْ بر ٣٠٣١ باب: إذانسي أَنْ يَقُرَأُ حَتَّى رَكَّعَ ، ثُمَّ ذَكَرَ وَهُوَ رَاكِعٌ

### الجلدنمبرا

مديث نبر ٢٠٣٨ باب: في كُنْسِ الْهُسَاجِدِ تَا مديث نبر ١٩٩٨ باب: في الْكَلَامِر في الصَّلَاة

### المجلد تمبره

صين بر ١٩٧ باب: في مَسِيْرَة كَمْرُتُقصرالصَّلَاة :

صينْ برا ١٢٢٧ بب: مَن كُورَة أَن يُسْتَقَى مِنَ الآبَادِ الَّتِي بَيْنَ الْقُبُودِ

## (جلدنمبر)

صين بر ١٢٢٧ كتَابُ الأيْمَانِ وَالنُّذُ وَر تا

صيفنبرا ١٦١٥ كِتَابُ الْمَنَاسِكِ: إب: في المُحْرِمِ يَجْلِسُ عَلَى الْفِرَاشِ الْمَصْبُوغِ

### المجلد عبره

مين نبر١٥١١ كِتَابُ النِّكَاحِ تَأْصِين بِم١٩٢٨ كِتَابُ الطَّلَاقِ باب: مَا قَالُوْ افِي الْحَيْفِ؟

(جلدتمبرا)

مهين نبر ١٩٩٢٩ كِتَابُ الْجِهَادِ ١٠

مين بر ٢٣٨٤٩ كِتَابُ الْبُيُوعِ إب: الرّجل يَقول لِغُلامِه مَا أَنْتَ إلاَّ حُرّ

# المدنمبر)

مريث نم ٢٣٨٨٠ كِتَابُ الطِّبّ صين فبر٢٧٠ كِتاب الأدب باب: مَن رَخَّصَ فِي الْعِدَافَةِ

مديث نبر ٢٧٢١ كِتَابُ الدِّيكَاتِ صيت فبر٣٩٨٨ ويتاب الفضائل والقُرآن باب: في نقط المصاحف

إجلامبره

مديث فبره ٣٠ وكتاب الدينان والرُّوبيّا

صيفْ بر ٧٣٣٨ كتَابُ السِّير باب: مَا قَالُوا فِي الرِّجلِ يَسْتَشُهِ وَ يَعْسَلُ أُمْ لا ؟

صين فبر ٣٣٢٨٨ باب: مَنْ قَالَ يُعْسَل الشَّيهيد صيفْ بر٣٩٨٨ كِتاب الزُّهد باب: مَاقَالُوا فِي الْبُكَاءِ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ

والمنالم

مين بر٣٩٨٨ كِتَابُ الأَوَائِلِ تَا مِينَ بِر ٣٩٠٩٨ كِتَابُ الْجُهُلِ

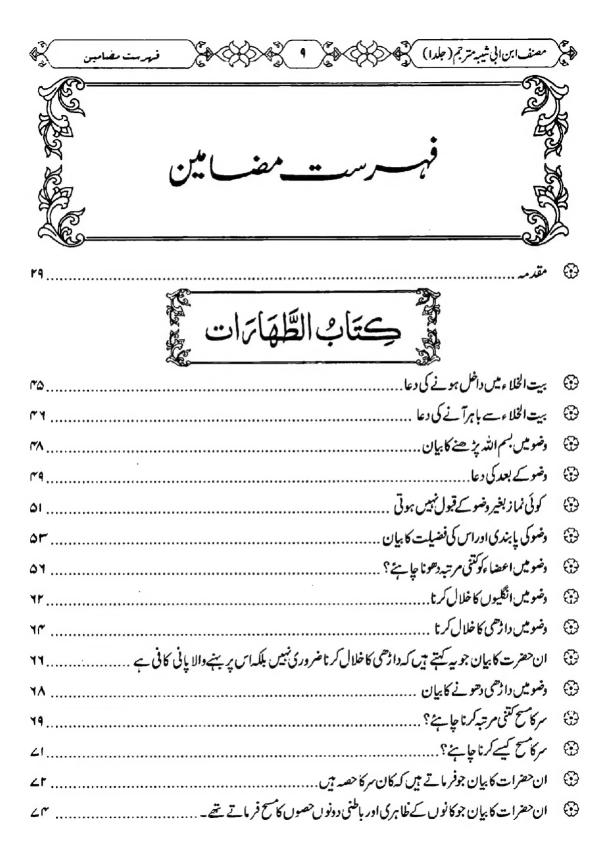

|    | فهرست مضامین                            | مصنف ابن الىشدېمتر جم (جلدا) کو کو کا         |          |
|----|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
|    |                                         | ياؤں کامسح کرنے کابیان                                                            |          |
| ۷۲ | ,                                       | ان حضرات کی روایات جو پاؤل کے دھونے کو ضروری سجھتے ہیں                            | <b>⊕</b> |
| ۷٩ |                                         | جوحفرات اس بات کے قائل ہیں کہ سر کے سے نیا پانی لینا جا ہے                        | €        |
|    |                                         | ان حضرات کابیان جوسر کاست کرنے کے لئے نیابانی لینے کے قائل نہیں                   | <b>⊕</b> |
| ۸• | <i>۔۔۔۔۔۔۔</i>                          | اس مخص کے لئے کیا تھم ہے جوسر کا مسے کرنا بھول گیالیکن اس کی داڑھی میں تری موجود۔ | ₩        |
| ۸۱ |                                         | عیری رہسے کے جواز کے قائلین کا بیان                                               | €        |
| ۸۳ | •••••                                   | ان حضرات کابیان جو ممامه پرسے کے قائل نہیں بلکہان کے نزد کیک سرکامسے کیا جائے گا  | €}       |
| ۸۴ | *************************************** | عورت اپنے سرکامسے کیے کرے؟                                                        | €        |
| YA | *******************************         | ان حفزات کابیان جو کہتے ہیں کہ عورت اپنے دو پٹھ کاسٹح کرے گی                      | ₿        |
| ۲۸ |                                         | عرم بانی ہے دضوکرنے کابیان                                                        | ⊕ ်      |
| ۸۸ |                                         | ا پی نیز سے دخوکرنے کا بیان                                                       | <b>⊕</b> |
| ۸۸ | •••••                                   | ا چى طرح د ضوكرنے كابيان                                                          | ᢒ        |
| ٩٠ | *************************************** | وضومیں ناک صاف کرنے کا تھم                                                        | <b>⊕</b> |
|    |                                         | ایک وضوے کئی نمازیں پڑھنے کابیان                                                  | <b>⊕</b> |
|    |                                         | ہر نماز کے لئے الگ وضوکرنے کا بیان                                                | <b>⊕</b> |
|    | ******************                      |                                                                                   | ₩        |
| ۵۹ | •••••                                   | ان حفزات کابیان جوگدھے کے جو تھے کو مکروہ نہیں سمجھتے                             | €        |
| ۹۲ | •••••••••••                             | گھوڑے اور اونٹ کے جو ٹھے سے وضوکرنے کا بیان                                       | ₩        |
|    |                                         | مرغی کے جو تھے سے دضوکرنے کابیان                                                  | €        |
|    |                                         |                                                                                   | €        |
|    |                                         | ان حفرات کابیان جو بلی کے پس مائدہ سے دضوکو درست نہیں سجھتے اوران کے خیال میر     | ₩        |
|    | •••••••••••••••                         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                             | €        |
|    |                                         | ان حضرات کابیان جوعورت کے پس ماندہ سے وضوکرنے کوناپندیدہ خیال کرتے ہیں            | <b>⊕</b> |
|    |                                         | حائضہ عورت کے پینے سے بیچے ہوئے پانی کا حکم                                       | <b>@</b> |
|    | **********************                  | عورت اور مرد کے ایک برتن سے شل کرنے کا بیان                                       | ⊕        |
|    |                                         | •                                                                                 | •        |

| فهرست مضامین کی                       | مصنف ابن الىشىد، ترجم (جلدا) كون كالمحالي المحالي المحالي المحالية |            |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1•∠                                   | جن حفرات کے خیال میں مر دو عورت کا ایک برتن سے شسل کرنا نا بسند یہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (3)        |
| 1•4                                   | مىجدىيل وضوكرنے كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (3)        |
| Ι•Λ                                   | وضومیں تا ہے کا برتن استعمال کرنے کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0          |
| II+                                   | ایک چلوے کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3          |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | جس شخص کے دہر ہے کیڑا نگلے اس کے دضو کا کیا حکم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0          |
|                                       | اس بات کابیان که دضومیں ہاتھوں سے پہلے یاؤں دھوئے جاسکتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| nr                                    | وضومیں انگوشی ہلانے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0          |
| III"                                  | منه کجر کرتے آنے ہے دضوٹوٹ جائے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (3)        |
| ແຕ                                    | جن حفرات کے زود یک تے ہے وضوئیں اُو ٹنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>(:)</b> |
| ııa                                   | اگر دضویا غسل کرتے وقت آ دی کے جسم کا کوئی حصہ خشک رہ جائے تواس کا کیا حکم ہے؟ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0          |
| II∠                                   | شیا لے اور گدلے یانی سے وضو کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>(:)</b> |
| IIA                                   | تھوڑ ااورمعمولی پانی مجھے تیم ہے زیاد واچھامعلوم ہوتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •          |
| IIA                                   | جو حضرات بچھنے لگوانے کے بعد وضو کے قائل ہیں ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0          |
| ir•                                   | جن حضرات کے نز دیک اس پڑنسل واجب ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0          |
| ırı                                   | جن حضرات کے نز دیک بوسہ لینے ہے دضونہیں اُو مثا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | €          |
| ırr                                   | جن حضرات کے نز دیک بوہے ہے وضوٹوٹ جا تاہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3          |
| ırr                                   | بچ کابوسه لینے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>⊕</b>   |
| ire                                   | عورت کو چھونے کے بعد وضو کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>⊕</b>   |
| rr                                    | اونٹ کا گوشت کھا کروضوکرنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0          |
| ira                                   | جن حضرات کے نز دیک اونٹ کا گوشت کھا کروضووا جب نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3          |
| ry                                    | جس چیز کوآگ نے جھوا ہواس کے استعمال سے وضونہیں اُو شا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0          |
|                                       | جس چیز کوآگ نے بدل دیا ہواس ہے دضو کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
|                                       | كيا بغل كو ہاتھ لگانے والاشخص وضوكرے گا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
|                                       | كيابال كثواني والأخف وضوكرے گا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| 184 B                                 | ان حفرات کا بیان جن کے نز دیک مال کٹوا کروضوکرے گایاصرف بالوں پر مانی بہائے '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>⊕</b>   |

|        | مصنف این الی شیرمترجم (جلدا) کی مساسب ۱۳ کی مساسب فهرست مضامیس |            |
|--------|----------------------------------------------------------------|------------|
| 12.    | پیشاب کے بعد شرمگاہ کو یانی سے نہ جھونے کا مسلک                | €          |
| ۱۳۸    | جن حفرات کے نز دیک پیٹاب کے بعد یانی سے استنجاء کرنامتحب ہے۔   | €          |
| 159    | اس آ دمی کابیان جودضوکرتے ہوئے اپنے یا وُل یانی میں ہلائے      | <b>③</b>   |
| ۱۳÷    | وضومیں بغل تک دھونے والے حضرات کا ذکر                          | <b>(3)</b> |
|        | گندگی کے او پر بیٹھ کروضوکرنے کا حکم                           | <b>(i)</b> |
| ۱۳۲    | ال شخص کا بیان جوگندی جگدے گذرنے کے بعدصاف جگہ ہے بھی گذرجائے  | €          |
| . سهما | ز مین کاخشک ہونا ہی اس کا پاک ہونا ہے                          | €          |
|        | كيادوده بي كروضوكيا جائے گا؟                                   | €          |
|        | دودھ بی کردضوادر کلی نہ کرنے کابیان                            | <b>⊕</b>   |
|        | لکڑی اور چرڑے کے برتن سے دضو کرنے کا بیان                      | €          |
|        | دودھ ہے دضو کا بیان                                            | €          |
|        | یانی میں کھی یا حفسا وگرجائے تو یانی کا کیا تھم ہے؟            | <b>⊕</b>   |
| IMA    | َ كُنُوسٍ مِينِ مرغى يا جِو ہا گرَ جائے تو كيا كيا جائے؟       | €          |
|        | عنبی اگر کھا تا یا سونا چا ہتا ہو <b>ت</b> و کیا کرے؟          | (3)        |
|        | جن حضرات کے نز دیکے غسل جنابت کومؤ خرکرنے میں کوئی حرج نہیں    | (3)        |
|        | عشل جنابت كابيان                                               | 0          |
| 100.   | جنبی کے لئے کتنا نہانا کا فی ہے؟                               | 0          |
|        | جنبی کے لئے کتنا پانی کافی ہے؟                                 | <b>(:)</b> |
|        | جوحفرات دضومیں اسراف کونا پیند بیدہ خیال فرماتے ہیں            | <b>⊕</b>   |
| 14+    | کلی کرنے اور تاک میں پانی ڈالنے کا بیان                        | <b>⊕</b>   |
| 14F    | عسل جنابت کے بعدوضوکرنے کابیان                                 | 3          |
|        | آ دی شل کرنے کے بعد یا وُل دھوئے گا                            |            |
|        | عنسل جنابت <b>می</b> ں تفرق کا جواز                            |            |
|        | کمرے می <sup>ں خس</sup> ل جنابت کا بیان                        |            |
| AFI    | بانی کی کی صورت میں جنبی کیا کرے؟                              | <b>(?)</b> |

| عنف ابن الي شيد مترجم (جلدا) ﴿ الله الله الله الله الله الله الله ال                    |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| وران عُسل جنابت برتن میں گرنے والے چھینٹوں کا حکم                                       |            |
| لیاعورت عشل کرتے ہوئے اپنے بال کھولے گی؟                                                | ( <u>@</u> |
| ن حفرات کے نزد کیک پانی میں ڈو کمی جنبی کے لئے کافی ہے                                  | ? 😌        |
| لیا جنبی عنسل سے پہلے کام کاج میں مشغول ہوسکتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   | <b>(3)</b> |
| دی غسل جنابت کے بعدا پی بیوی ہے لیٹ کر گر مائش حاصل کر سکتا ہے۔                         | <b>7</b> 🟵 |
| ك عورت كوحالت جنابت مي <i>ن حيض آجائي تو</i> وه كمياكرے؟                                | ત્ 🥹       |
| رکسی آ دمی کو بنیند میں احتلام محسوں ہولیکن کپڑوں پرتری نظر نہ آئے تو کیا کرے؟          | h &        |
| درت کو کیے عشل کرنے کا کہا جائے گا؟                                                     | <i>f</i> 😯 |
| ر آ دمی بیوی سے ایک مرتبہ جماع کرنے کے بعد دوبارہ کرنا چاہے تو کیا کرے؟                 | તિ 🥸       |
| رعورت بھی خواب میں وہ دکھیے جومر دد کھتا ہے تو کیا کرے؟                                 | તિ 🥸       |
| الت جنابت ميں ہاتھ بإنى ميں واخل كرنے كا تھم                                            |            |
| ں آ دئی کا بیان جو کپڑوں میں جنابت کا شکار ہواورا ہے تلاش کے باوجوداس کا نشان ند ملے۔   |            |
| ن حضرات کے نز دیک منی کو دھوتا ضروری ہے                                                 | }          |
| ن حفرات کے نزد کیک منی کو کھر چنا ضروری ہے                                              |            |
| ن حضرات کے نزد کیک شرمگا ہوں کے محض ملنے سے مسل واجب ہوجا تا ہے ۔                       | ?          |
| ن حضرات کا کہنا ہے ' پانی کے بدلے پانی ہے' بیعنی منی نکلنے کی صورت میں ہی غسل واجب ہوگا | ß 🟵        |
| ى، ندى اورودى كابيان                                                                    | ř 🟵        |

اگرکوئی آ دی شرم گاہ کے بجائے عورت کے کسی اور عضو ہے مباشرت کرے تواس کا کیا تھم ہے؟

اس عورت کابیان جوجیش سے یاک ہواور طہر کے بعد زرد یانی دیکھیے

۳۰۵ طبر کیا ہے؟ اوراس کی بہیان کیا ہے؟

اگر عورت کے کیڑوں پر چیف کا خون لگ جائے تو کیا کر ہے

محی عورت کے چیش کا خون بند ہواوراس کا خاوند عشل سے بہلے اس سے جماع کر بے تو اس کا کیا تھم ہے؟

جوعورت سفرمیں حیف ہے یاک ہووہ تیم کرے اوراس کا خاوند جماع کرسکتا ہے

ایک آ دمی سفر میں ہواوراس کے ساتھ اس کی بیوی بھی ہو 😌

کیا آ دمی نیندے بیدار ہونے کے بعد برتن میں ہاتھ داخل کرسکتا ہے؟

| معنف ابن ابی شیبه مترجم ( جلدا ) کی مسلمان ایس      |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| جن حضرات کے نزد کی آ دمی بیت الخلاء سے نکل کرا پنا ہاتھ یانی کے برتن میں داخل کرسکتا ہے | €          |
| جن حضرات کے نز دیک دھونے ہے پیشتر ہاتھ کو برتن میں داخل کرنا درست نہیں                  | <b>3</b>   |
| جن حضرات کا کہنا ہے کہ بالوں کوخوب اچھی طرح دھویا جائے                                  | 3          |
| اس جنبی کے احکام جس کے جسم میں پھوڑ نے نکلے ہوں                                         | €}         |
| جن حضرات کے نزدیک حالت جنابت میں قرآن بر مسامکروہ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | €          |
| جن حضرات کے نزدیکے جنبی کے لیے تلاوت قرآن کی رخصت ہے                                    | €          |
| بغيروضوكة قرآن مجيد كي تلاوت كاحكم.                                                     | <b>⊕</b>   |
| ا گرایک آدی کو صحرامیں حدث لاحق ہوجائے تو کیا کرے                                       | €          |
| جو حضرات اس بات کو پیند فرماتے ہیں کہ پیشاب کرنے کے بعد پانی استعمال کرے یا تیم کرے     | €          |
| شرم گاہ کا ظاہر ہونا، ناپسندیدہ ہے                                                      | €          |
| حوض کے پانی سے شال کابیان                                                               | ₩          |
| جن حضرات كے نزد يك حوض سے شل تو كرليا جائے كيكن بيكا في نہيں                            | €          |
| گدھے کے لعاب اور جانور کے منہ کی جھاگ کے احکام                                          | <b>(3)</b> |
| جن حضرات کے نز دیکے جمام میں داخل ہونا ٹا پہندیدہ ہے                                    | <b>⊕</b>   |
| جن حفرات کے نزد یک جمام میں داخل ہونے کی رخصت ہے                                        | <b>⊕</b>   |
| جوحضرات فرماتے ہیں کہ جب ہمام میں داخل ہوتو ازار پین کر داخل ہو                         | €          |
| نورہ کو شل کے دفت جسم پرلگانے کا بیان                                                   | €          |
| جن حضرات کے نز دیکے غشل خانہ میں بیثاب کرنا مکروہ ہے                                    | €          |
| كيا (مقدَى نام نقش كرده) انگوشى كوبيت الخلاء بيس لے جايا جاسكتا ہے؟                     | ᢒ          |
| منقش درا بم كوبيت الخلاء مين ساتھ لے جانا كيا ہے؟ 1                                     |            |
| بغيروضو كے منقش درا ہم كو جيسونے كا حكم                                                 |            |
| حالت جنابت میں منقش دراہم کوچھونا کیاہے؟                                                |            |
| بيت الخلاء ميں يا دوران جماع الله تعالى كانام لينا كيسا ہے؟                             |            |
| بيت الخلاء مين چينكنے والا الحمد لله كہے يا نہ كہے؟                                     |            |
| یں۔<br>بمری یا اونٹ کا پیشا ب کپڑے پرلگ جائے تو کیا کیا جائے؟                           |            |

| ابن الي شيبه مترجم (جلدا) كي المستحدث ا | معنف المحافق |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| لدھے کے پیشاب کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 🔂 څجرادر 🕏   |
| کے بیٹاب کا حکم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ئى چارد.     |
| کلنے سے وضوفو ٹا ہے پائمیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | £            |
| ے کی بیٹ کپڑوں پرلگ جائے تو ان میں نماز کا کیا تھم ہے؟<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 😅 پند_       |
| ابيث كاحكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ⊕ مرفی ک     |
| ات فرماتے ہیں کہ ہاوضو ہو کرسونا جاہیے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 🥸 جوحفرا     |
| شت کو ہاتھ لگانے سے وضوئیں ٹو شا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 🟵 تازوگو     |
| ناب كيزے برنگ جائے اور بيمعلوم نه ہوكه كهال لگاہے تو كيا كيا جائے ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ⊕ اگرپیژ     |
| عورت بغیروضو کے مہندی لگائے تو اس کا کیا تھم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ⊕ اگرکوئی    |
| ئے بچے کے پیشا ب کا حکم اگروہ کپڑے پرنگ جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | € چھو_       |
| ے بچنے کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
| رات کے زود یک گھڑے ہوکر بیشاب کرنے کی اجازت ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| رات کے نز دیک کھڑے ہوکر پیشاب کرنا مکروہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 🤃 جن حط      |
| میں زردی آنے سے وضور فرقا ہے ہائیں ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
| آ دمی کی ران یا کسی جگہ پیشاب لگ جائے تو وہ کمیا کرے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| يركيا كرے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
| ں بنائے گئے وضو کے تالاب سے وضو کرنے کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
| رات نے سمندر کے پانی ہے وضوکرنے کی اجازت دی ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 🟵 جن حفة     |
| رات کے نزد کی سمندر کا پائی وضو کے لیے کافی نہیں اور اس سے وضو کرنا مکروہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| رات کے نز دیک حالت بچود میں اور بیٹھ کرسونے سے دضونہیں ٹو نتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
| ت فرماتے ہیں کہ جیسے بھی سوئے وضونوٹ گیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
| ت اورغیبت سے وضوٹو شاہم یانہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 😯 بریبار     |
| گرنے کے احکام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 🟵 پیرز       |
| ) کو ہاتھ لگانے یا اس کے بال اکھیڑنے سے وضونوٹ جاتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
| ن بہہ جائے یا شبک جائے یا ظاہر ہوجائے تو وضواؤٹ جائے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 🥸 جبنو       |

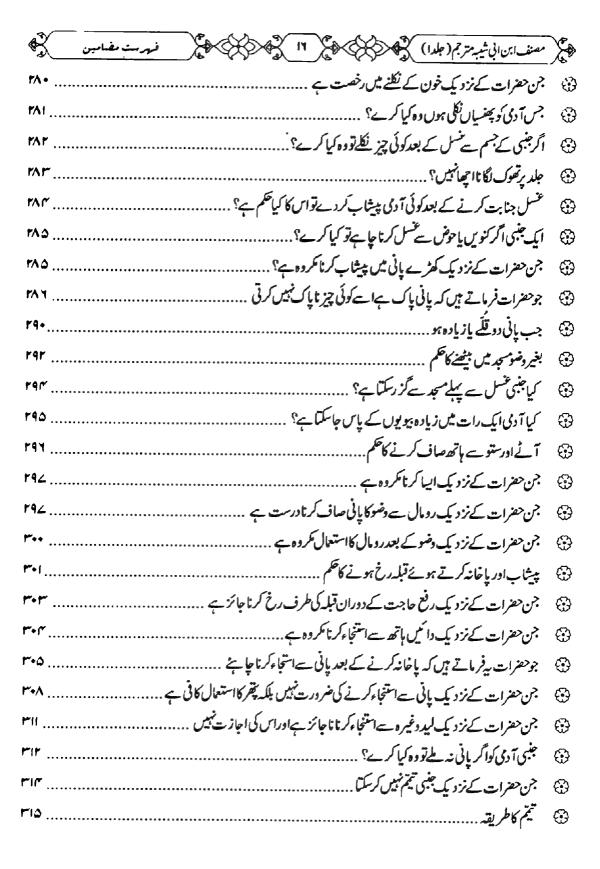

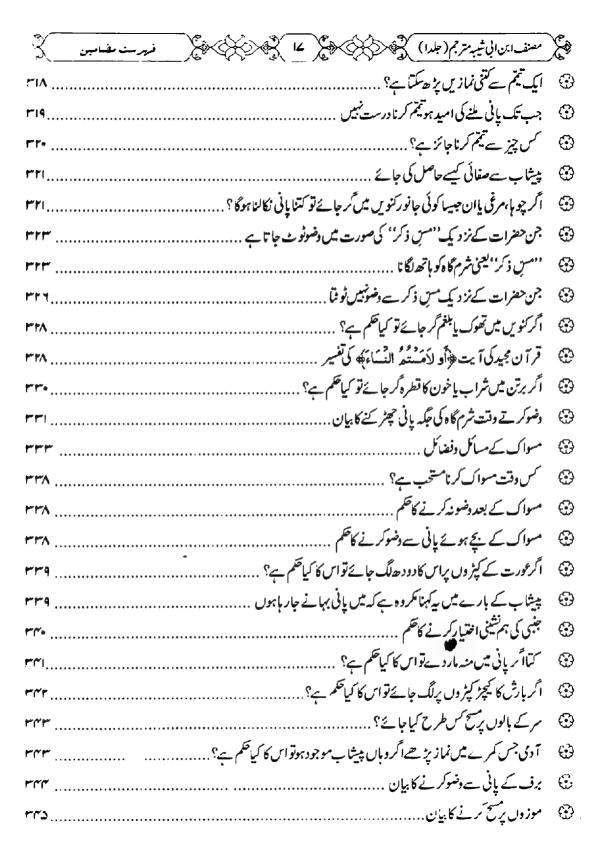

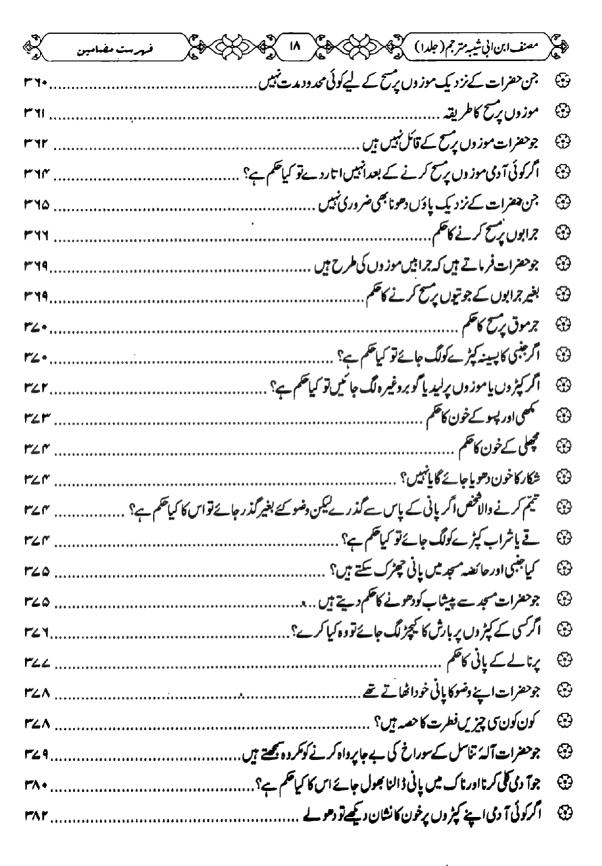

| مصنف ابن الي شير مترجم ( جلدا ) في مستقد ابن الي شير مترجم ( جلدا ) في مستقد ابن الي شير مترجم ( جلدا ) في مستقد ابن الي شير مترجم ( جلدا ) |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| كيڑے سے خون دھونے كے باوجوداگراس كانشان باقى رہ جائے تو كيا تھم ہے؟                                                                         | €        |
| ہوشی سے وضوٹوٹ جاتاہے                                                                                                                       | €        |
| جن حفرات کے زد کی روزانه سل کرنامتی ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                  |          |
| جوحفرات يفرماتے بيں كه جب پاني ميں داخل موتو از اركين كرداخل مو                                                                             | 3        |
| جانوركوذ كرنے والا وضوكرے كايانيس؟                                                                                                          |          |
| کیا آ دمی موزے کین کربیت الخلاء میں جاسکتا ہے؟                                                                                              | <b>③</b> |
| کپڑر اجنبی نہیں ہوتا                                                                                                                        | <b>③</b> |
| وضو کمل ہونے سے پہلے کوئی عضو خشک ہوجائے تو کیا تھم ہے؟                                                                                     | €        |
|                                                                                                                                             | €        |
| معذور کے وضوکی کیا صورت ہوگی؟                                                                                                               | €        |
| جس آدی کے پیثاب کے قطرات بندنہ ہوتے ہوں اس کے لئے کیا تھم ہے؟                                                                               | <b>⊕</b> |
| كيا حا ئضه عورت مر دكو كتَّه حا كرسكتي ہے؟                                                                                                  | €        |
| اگر مریف میں وضوکرنے کی طاقت نہ ہوتو کیا کرے؟                                                                                               | 3        |
| ي حتاب الأذان                                                                                                                               |          |
| اذان اورا قامت كاطريقه                                                                                                                      | <b>⊕</b> |
| جوحضرات فرماتے ہیں کداذان دودومر تبداورا قامت ایک ایک مرتبہ کھی جائے گی                                                                     | <b>⊕</b> |
| جوحظرات فرماتے ہیں کدا قامت بھی دومرتبہ کہی جائے گی                                                                                         | €}       |
| اذان کے آخری کلمات کون سے ہیں؟                                                                                                              |          |
| جود هزات اذان میں بیکہا کرتے تھے:الصّلا ةُ فَيُرْ مِنَ التَّوْمِ (نماز نیندے بہتر ہے)                                                       |          |
| نماز میں بھویب 1 کا تھم                                                                                                                     | €        |
| مؤذن كِنماز مِين گھو منے كائكم                                                                                                              |          |
| جود عفرات اذان دية وقت كانول مين الكليال ركعة تنع                                                                                           |          |
| بغيروضوكاذان ديخ كأتهم                                                                                                                      | (3)      |

|                                                                                           | \ &         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| معنف ابن الې شيرمترجم (جلدا) کچې کې                   |             |
| جوحضرات بغیروضو کے اذان دینے کومکر وہ خیال فرماتے ہیں                                     | <b>(E)</b>  |
| جن حضرات نے اس بات کی رخصت دی ہے کہ مؤ ذن دورانِ اذان گفتگو کر سکتا ہے                    | <b>(</b> :) |
| جن حضرات کے زویک اذان میں بات کر نا مکروہ ہے                                              | ③           |
| مؤذن اقامت میں بات چیت کرسکتا ہے انہیں؟                                                   | <b>⊕</b>    |
| سواري پراذان دينے کا حکم                                                                  | <b>⊕</b>    |
| بیشه کراذان دینے کا تھم                                                                   | <b>⊕</b>    |
| جوحضرات اس بات كومكروه خيال فرماتے ہيں كدمؤذن طلوع فجرہ يہلے اذان دے                      | <b>3</b>    |
| مؤذن كوقبلدرخ بونا جا ہي                                                                  | <b>(3)</b>  |
| اذان وُهْمِر صُبر كرادرا قامت كوجلدى ہے كہا جائے گا                                       | €           |
| جوحضرات اپنی اذان میں "حَیَّ عَلَی حَیْرِ الْعَمَل" (بہترین عمل کی طرف آ وُ) کہا کرتے تھے | <b>(3)</b>  |
| اذان ایک شخص دے اورا قامت کو کی دوسرا کیے تواس کا کیا حکم ہے؟                             | (3)         |
| اذان دینے کے بعد بیٹھنے کا حکم مہاہم                                                      | <b>⊕</b>    |
| نابينا كي اذان كاحتم                                                                      | <b>@</b>    |
| كيامسافراذان دير م ياان كے ليے اقامت بى كافى بى؟                                          | <b>③</b>    |
| اگر کوئی مسافراذان اورا قامت بھول جائے تو کیا تھم ہے؟                                     | <b>③</b>    |
| كيا اكيلا آدمي اذان اورا قامت كيح گا                                                      | <b>③</b>    |
| ایک آ دمی اگر گھر میں نمازیڑھے تو وہ اذان اورا قامت کے گایانہیں؟                          | <b>(:)</b>  |
| جوحضرات فرماتے ہیں کہ گھر میں نماز پڑھنے والے کواؤان وا قامت کی ضرورت نہیں                | <b>⊕</b>    |
|                                                                                           | <b>③</b>    |
|                                                                                           | <b>@</b>    |
| اگرمؤذن نے فجر کی اذان طلوع صبح سے پہلے دے دی تواعاد ہَاذان ہوگا یانبیں؟                  | €}          |
| مؤذن كتنے ہونے جائيں: أيك يادو؟                                                           | #           |
| عورتوں کے لیے اذان اور اقامت نہیں ہے                                                      | 3           |
| جن حضرات کے نز دیکے عورتوں پراذ ان اورا قامت لا زم ہے                                     | $\odot$     |
| مؤذن کی اونجی جگه مثلاً میناروغیره پر کھڑے ہوکراذان دے                                    | €           |
| ·                                                                                         |             |

| معنف ابن الې ثيب مترجم (جلاا) کې پې ۱۱ کې کې ۱۱ کې کې کې د ست مضاسبن کې                                                                                                                             | (E))       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ایک آ دمی اذان دینے کاارادہ کر لے کیکن اقامت کہدلے تو وہ کیا کرے؟                                                                                                                                   | _          |
| اذان کی فضیلت اوراس کا نواب                                                                                                                                                                         |            |
| بلوغت سے پہلے اذان دینے کائنگم                                                                                                                                                                      | <b>③</b>   |
| اذان سننے والا جواب میں کیا کہے؟                                                                                                                                                                    | <b>(3)</b> |
| جن حضرات کے نزدیک اذان پراجرت لینا مکروہ ہے                                                                                                                                                         | <b>③</b>   |
| اذان تن کر شیطان بھاگ جا تا ہے                                                                                                                                                                      | €          |
| نغمه کے انداز میں اذان دینے کا تھم                                                                                                                                                                  | <b>③</b>   |
|                                                                                                                                                                                                     |            |
| يُّ جِتَابُ الصَّلاَةِ عَيْ                                                                                                                                                                         |            |
|                                                                                                                                                                                                     | ~          |
| نماز کی گئجی کیا ہے؟                                                                                                                                                                                |            |
| نماز کم عمل ہے شروع کی جائے گی؟                                                                                                                                                                     |            |
| نماز شروع کرتے وقت ہاتھ کہاں تک اٹھانے چاہئیں؟                                                                                                                                                      | €          |
| جو حضرات تکبیرتحریمہ کے علاوہ بھی رفع پدین کے قائل ہیں                                                                                                                                              | €          |
| جن حضرات کے نز دیکے صرف تجبیرتح بید میں ہاتھ بلند کئے جا کمیں گے                                                                                                                                    | €          |
| نماز میں اعوذ بالله قراءت ہے پہلے پڑھی جائے گی یا بعد میں؟                                                                                                                                          | <b>(3)</b> |
| نماز کن کلمات ہے شروع کی جائتی ہے؟                                                                                                                                                                  | (3)        |
| ا گرکو کی شخص تکبیر تحریم بیمول جائے تو اس کا کمیا حکم ہے؟                                                                                                                                          | <b>③</b>   |
| عورت نما زشروع کرتے وقت ہاتھوں کو کہاں تک اٹھائے گی ؟                                                                                                                                               | <b>(3)</b> |
| جو حضرات تمام اعمال میں تکبیر کہا کرتے تھے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                        | 3          |
| جن حضرات کے نز دیک ہر ہرعمل نماز میں تکبیرضروری نہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                           | <b>(3)</b> |
| اً گرکوئی شخص رکوع کی حالت میں امام ہے اس جائے تو کیا اسے وہ رکعت مل جائے گی یانہیں؟                                                                                                                | €}         |
| حدصنان این موقع بر دنگیسرین کماکر تر تھر                                                                                                                                                            | €          |
| ۔ دو سرات بیفر ماتے ہیں:اگرآپ نے امام کورکوع کی حالت میں پایااوراس کے سراٹھانے سے پہلے آپ نے اپنے<br>عرصرات بیفر ماتے ہیں:اگرآپ نے امام کورکوع کی حالت میں پایااوراس کے سراٹھانے سے پہلے آپ نے اپنے | €)         |
| گھٹنوں پر ہاتھ رکھ دیئے تو وہ رکعت آپ کول گئی                                                                                                                                                       |            |
|                                                                                                                                                                                                     |            |

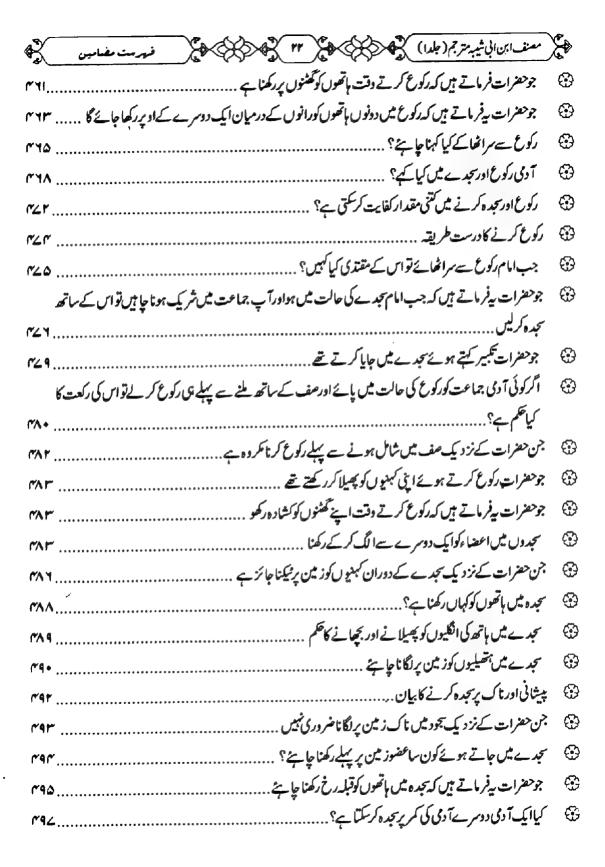

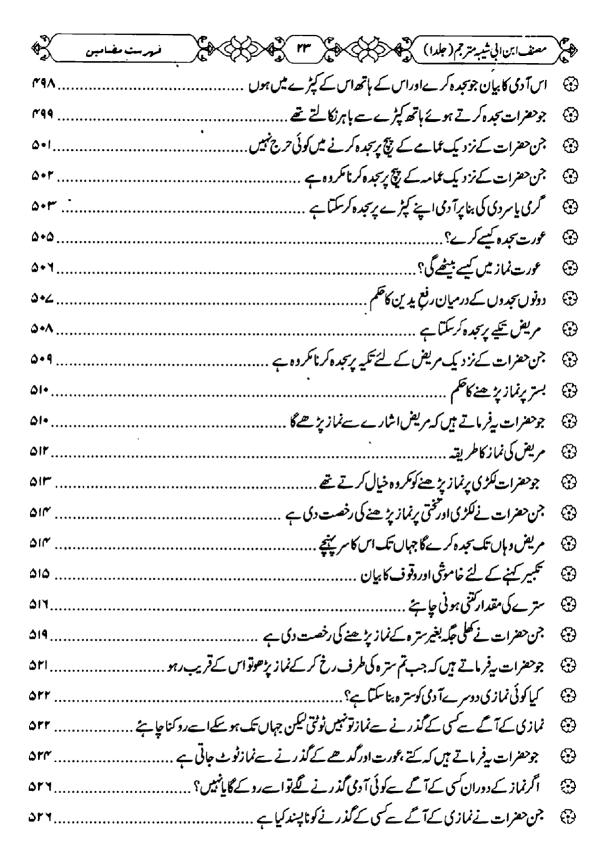

| معنف ابن الی شیبه مترجم (جلدا) کی پیش می ۱۳ کی کی سازی این الی شیبه مترجم (جلدا) کی پیش معنف ابن الی شیبه مترجم |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| نماز میں بائمیں پاؤل کو بچھایا جائے گااور دائیں پاؤل کو کھڑار کھا جائے گا                                       | <b>©</b>       |
| جن حضرات کے نز دیکے نماز میں پنڈلی اور را نول کو ملا کر کولہوں کے بل بیٹھنا مکروہ ہے                            | <b>③</b>       |
| جن حضرات نے نماز میں بنڈ لی اور رانو ل کوملا کر کولہوں کے بل بیٹھنے کی اجازت دی ہے                              | €              |
| اگرعورت کسی نمازی کے دائمیں میابائیں جانب ہے گذر ہے تو وہ کیا کرے؟                                              | <b>③</b>       |
| آدمی کی نماز میں کی کیے آتی ہے اور اس سے بیچنے کے لئے اے کیا کرنا جاہے؟                                         | €)             |
| تشهدكة كلمات                                                                                                    | €              |
| جوح هزات تشہد سکھاتے تھے اور دوسروں کو بھی تشہد سکھانے کا حکم دیتے تھے                                          | <b>③</b>       |
| جوحضرات تشہد میں بسم اللہ کہا کرتے تھے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                        | <b>(3)</b>     |
| يهل دور کعتوں ميں کتنی دير بيٹھنا چاہئے؟                                                                        | €              |
| تشہد کے بعد کون کون سے کلمات کیے جا سکتے ہیں؟                                                                   | €              |
| جن حضرات کے نز دیک فرض نماز میں قر آئی دعا کمیں پڑھنامتحب ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                | <b>©</b>       |
| جو حضرات نماز میں دونوں جانب سلام پھیرا کرتے تھے                                                                | €              |
| جوحظرات ایک مرتبه سلام پھیرا کرتے تھے                                                                           | 3              |
| جوحفرات اس بات کومتحب مجھتے ہیں کہ سلام پھیرنے کے بعد جلدی سے کھڑ اہوجائے یا قبلے سے رخ پھیر لے ۵۲۱             | <b>③</b>       |
| آ دمی سلام پھیرنے کے بعد کیا کہے؟                                                                               | 3              |
| آ دمی سلام پھیرنے کے بعد دائیں جانب مڑے یا ہائیں جانب؟                                                          | €              |
| تكبيرِ اولیٰ کی فضیلت                                                                                           | €              |
| اگرایک آ دمی کی جماعت ہے کچھنماز حچھوٹ جائے تو وہ اس وقت تک اس کوادا ندکرے جب تک امام اپنارخ نہ                 | €              |
| پھیر نے                                                                                                         |                |
| جن حفرات کے نزد یک امام کے رخ چھیرنے سے پہلے نماز پوری کرنے کی اجازت ہے                                         |                |
| جو حضرات بیفر ماتے ہیں کہ امام کے سلام کا جواب دیا جائے                                                         | €              |
| جو حضرات اس بات کومکر دہ سمجھتے ہیں کہ تحبدہ کرتے ہوئے چبرے کو بھی زمین سے نگائے                                |                |
| جن حضرات نے اس کی رخصت دی ہے اور اس میں کسی حرج کے قائل نہیں                                                    | €              |
| مساجد کی زیب وزینت کابیان اوراس کے احکام                                                                        | (5)            |
| الله کے لئے معجد تعمیر کرنے کا ثواب                                                                             | $\mathfrak{G}$ |

| ر<br>الأ | مصنف ابن الی شیبه مترجم ( جلدا ) کی کی کی کا کی کی کا کی               |            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ۵24      | ایک کیڑے میں نماز پڑھنے کا حکم                                                                             |            |
| ۵۸۳.     | جوحضرات بیفرماتے ہیں کہ اگرا کی کیڑا ہوتو اے بطور تببند کے استعال کرلے                                     | €}         |
| ۵۸۳      | جن حضرات کے نز دیک ایک کیڑے میں نماز پڑھنا مکروہ ہے                                                        | (3)        |
| ۵۸۳      | جوحفرات احرام کی طرح چا در لے کرنماز پڑھتے ہیں                                                             | 9          |
| . دمد    | بہترین نماز وہ ہے جوونت پراداکی جائے                                                                       | (3)        |
| ۵۸۷      | تما منمازوں کے اوقات کا بیان                                                                               | <b>(3)</b> |
| ogr      | جوحفرات فجر کواند حیرے میں پڑھا کرتے تھے                                                                   | 0          |
| ۱۹۵      | جوحفرات فجر کی نماز کوروشی میں ادا کیا کرتے تھے اور اس میں کوئی حرج نے سجھتے تھے                           | @          |
| 44 د     | جوحفرات بیفرماتے ہیں کسورج زائل ہوتے ہی ظہر کی نمازادا کی جائے گی ،اسے شنڈا کرنے کی ضرورت نہیں             | 0          |
| ۲۰۰      | جوحفرات فرماتے ہیں کہ ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھا جائے گا کیونکہ ٹرمی جہنم کی پھونک ہے                 | (3)        |
| ۲۰۲      | ظهر کی نماز کتنی دیر تک پڑھ جا سکتی ہے؟ یعنی اس کا وقت کیا ہے؟                                             | <b>(:)</b> |
| 1•1"     | جو حضرات عصر کی نماز کوجلد ئ پڑھا کرتے تھے                                                                 | (3)        |
| ۰ ۵•۲    | جو حفرات عصر کی نمازکو تاخیرے پڑھتے تھے اور اس کو تاخیرے پڑھنے کے قائل تھے                                 | <b>(3)</b> |
| ۲۰۷      | جوحضرات فرماتے ہیں کہ مغرب کی نما زجلدی ادا کی جائے گی                                                     | (3)        |
| ۱۰۹      | عشاء کی نماز کومو خرکیا جائے گا یا جلدی پڑھا جائے گا؟                                                      | (3)        |
| ۱۱۳      | عشاءاور فجری نماز میں ستی ہے اجتنا ب کا حکم اوران میں حاضر ہونے کی فضیلت                                   | 0          |
| 414      | شنق کیا ہے؟                                                                                                | 0          |
| ۱۱۷      | جوحضرات بیفرماتے ہیں کدایک نمازاس وقت تک قضا نہیں ہوتی جب تک دوسری نماز کاوقت داخل نہ ہوجائے .             | (3)        |
| 114      | جن حضرات کے نز دیک اگر کسی آ دمی نے قبلہ ہے رخ بٹا کرنماز پڑھی تو لونائی جائے گی                           | €          |
|          | ا کیک آ دمی قبلے کے علاوہ کسی اور طرف رخ کر کے نماز پڑھ لے اورا سے بعد میں علم ہوتو وہ کیا کرے؟            |            |
| ۱۲۱      | جوحفزات فرماتے ہیں کدالی صورت میں نمازلوٹائی جائے گی                                                       | 0          |
|          | جوحفرات اس جملے کو ناپند فرماتے تھے' قَدُ حَانَتِ الصَّلا ةُ''                                             |            |
| او ۱۲۲   | جو حضرات بیفر ماتے ہیں کہ جبتم حالب رکوع میں ہواور کسی کی جوتی کی آوازیا کسی کے آنے کی آواز سنوتو انتظار ک | €          |
|          | جوحفزات نماز پڑھتے ہوئے نیک لگانے وکمروہ خیال فرماتے تھے                                                   |            |
| 4rr      | جوحفرات نیک لگا کرنمازیژها کرتے تھے                                                                        | <b>③</b>   |

| <b>&amp;</b> X_ | مسنف ابن ابی شیدمترجم (جلدا) کی پسکار سازی مست مضامین ۲۷ کی کی این ابی شیدمترجم (جلدا)                             |              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 4 <b>r</b> 5    | آ دی معجد میں داخل ہوتے ہوئے ادر معجد سے نکلتے ہوئے کیا کہے؟                                                       | €            |
| YFZ             | جوحفرات بیفر ماتے ہیں کہ جبتم مسجد میں داخل ہوتو دور کعات پڑھلو                                                    | €            |
| YPA             | جن حفرات نے اس بات کی رخصت دی ہے کہ آ دمی بغیرنماز پڑھے بھی متجد میں سے گذر سکتا ہے                                | <b>③</b>     |
| 4 <b>7</b> 9    | جن حفرات کے نزد یک رحمت ماعذاب کی آیت من کرنماز میں رونا مکروہ ہے                                                  | €            |
| 479             | امام کے داکیں جانب نماز پڑھناافضل ہے ماہا کیں جانب                                                                 | <b>③</b>     |
| ۱۳۱             | نماز میں ستی کرنے کا دبال                                                                                          | €            |
| 4 <b>7</b> 7    | جو حضرات فرماتے ہیں کہ جوقر آن مجید کا سب سے زیادہ قاری ہودہ امامت کرائے                                           | 3            |
| 4 <b>2</b> 4,   | جوحضرات میفرماتے ہیں کہ جب اذان سے تواذان کا جواب دے                                                               | <b>⊕</b>     |
| 4 <b>7</b> %    | جو حفزات نماز کی حفاظت کے لئے بیجھے کسی کو بٹھاتے تھے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                            | <b>③</b>     |
| 7 <b>7</b> 9.,  | ال شخف كابيان جوازار بانده كرنماز پڙھے                                                                             | 3            |
| ۲۳۹             | نِحِ كُونَما زَكاكب كها جائے گا؟                                                                                   | <b>⊕</b>     |
| ۲۳۲.,           | سب سے پہلے بچے کوکیا چیز سکھائی جائے گی؟                                                                           | <b>&amp;</b> |
| 46°             | بالغ ہونے سے پہلے لڑ کے کی امامت کا حکم                                                                            | <b>3</b>     |
| ۱۳۳.            | جو حضرات نماز میں انگرائی لی <sup>د ب</sup> کو کمر د و خیال فرماتے ہیں                                             | <b>®</b>     |
| 4 (r/r          | نماز میں کندھے ننگے کرنے کا تھم                                                                                    | <b>⊕</b>     |
| 4ľď             | امام اورا میرکونماز کے کھڑے ہونے کی خبر دینے کا تھم                                                                | €            |
| מחר             | جب آپ سفر میں ہوں اور آپ کوشک ہوجائے کہ سورج زائل ہو گیا یا نہیں تو کیا کریں؟                                      | €}           |
| ۲۳۲.            | جو حضرات بیاری کی حالت میں بھی جماعت ہے نماز پڑھا کرتے تھے                                                         | <b>⊕</b>     |
| ۲۳۷             | صف کی در سی کی بارے میں احکامات                                                                                    |              |
| 10+             | فجر کی نماز میں کہاں سے تلاوت کی جائے؟                                                                             | 3            |
| aar             | ظهر کی نماز میں کتنی تلاوت کی جائے؟                                                                                | 3            |
|                 | عصر کی نماز میں کتنا قیام کیا جائے؟                                                                                |              |
|                 | مغرب میں کتنی قراوت کی جائے؟                                                                                       |              |
| 111             | عشاء کی نماز میں کتنی قراءت کی جائے؟                                                                               | €            |
| ,               | جو حضرات فرماتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ کے بغیرِ نمازنہیں ہوتی اور جو حضرات فرماتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ کے ساتھ کسی اور | €            |

| معنف ابن الي شيز بم (جلدا) في المسلم |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| مگرے پڑھنا بھی ضروری ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |
| ظہراورعمر کی نماز میں قراءت کا کیے پیۃ چلنا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | €                                       |
| جوحفرات ظهراورعصر میں کچھ قراءت اونجی آواز سے کیا کرتے تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | €                                       |
| جوحفزات فرماتے ہیں کدسری نمازوں میں جبر کرنے کی صورت میں مجد ہمہوکر تا ہوگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ☺                                       |
| جبری نماز میں اگر کوئی رکعت رہ جائے تو کیا کرے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | €                                       |
| دن کی نمازوں میں کیے قراءت کی جائے گی؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (3)                                     |
| رات کی نماز میں قراءت کیے ہونی جا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>(3)</b>                              |
| جو حفزات سفر میں مخضر قراءت کیا کرتے تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>③</b>                                |
| جن حضرات نے اس بات کی رخصت دی ہے کہ آدی ایک رکعت میں دوسورتوں کو ملاسکتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>③</b>                                |
| جو حضرات ایک رکعت میں دوسور تو ل کوجمع نہیں کرتے تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>⊕</b>                                |
| دور کعتول میں ایک سورت پڑھنے کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>⊕</b>                                |
| جوحضرات پہلی دورکعتوں میں سورۃ الفاتحہ کے ساتھ سورت ملاتے تھے اور دوسری دورکعتوں میں صرف سورۃ الفاتحہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>(:)</b>                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |
| راحة تق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |
| راحة تق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ⇔                                       |
| پڑھتے تنے<br>جو حضرات فرماتے ہیں کہ آخری دور کعات میں صرف تنبیع پڑھالو، قراءت کی ضرورت نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ⊕<br>⊕                                  |
| راحة تق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |
| ہو ہے تھے ۔<br>جو حضرات فرماتے ہیں کہ آخری دور کعات میں صرف تیجے پڑھالو، قراءت کی ضرورت نہیں ۔<br>جو حضرات امام کے پیچھے قراءت کی اجازت دیتے ہیں ۔<br>جو حضرات امام کے پیچھے قراءت کو مکروہ خیال فرماتے ہیں ۔<br>آگلی صف کی فضیلت کا بیان ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | €                                       |
| پڑھتے تنے جو حضرات فرماتے ہیں کہ آخری دور کعات میں صرف تنج پڑھالو، قراءت کی ضرورت نہیں ۔ ۱۸۳ جو حضرات امام کے پیچھے قراءت کی اجازت دیتے ہیں ۔ ۱۸۴ جو حضرات امام کے پیچھے قراءت کو کمروہ خیال فرماتے ہیں ۔ ۱۸۹ ۔ ۱۸۹ ۔ ۱۸۹ ۔ ۱۸۹ ۔ ۱۸۹ ۔ ۱۸۹ ۔ ۱۸۹ ۔ ۱۸۹ ۔ ۱۸۹ ۔ ۱۸۹ ۔ ۱۸۹ ۔ ۱۸۹ ۔ ۱۸۹ ۔ ۱۸۹ ۔ ۱۸۹ ۔ ۱۸۹ ۔ ۱۸۹ ۔ ۱۸۹ ۔ ۱۸۹ ۔ ۱۸۹ ۔ ۱۸۹ ۔ ۱۸۹ ۔ ۱۸۹ ۔ ۱۸۹ ۔ ۱۸۹ ۔ ۱۸۹ ۔ ۱۸۹ ۔ ۱۸۹ ۔ ۱۸۹ ۔ ۱۸۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | &<br>&                                  |
| ہو جو حضرات فرماتے ہیں کہ آخری دور کعات میں صرف تبیع پڑھاؤہ قراءت کی ضرورت نہیں ۔ ۱۸۳ جو حضرات امام کے پیچھے قراءت کی اجازت دیتے ہیں ۔ ۱۸۴ جو حضرات امام کے پیچھے قراءت کی اجازت دیتے ہیں ۔ ۱۸۹ جو حضرات امام کے پیچھے قراءت کو کمروہ خیال فرماتے ہیں ۔ ۱۹۳ اگلی صف کی فضیلت کا ہیان ۔ ۱۹۳ صف کی خالی جگہوں کو پر کرنے کا حکم ۔ ۱۹۷ جو حضرات سفر میں فٹل نماز نہ پڑھتے تھے ۔ ۱۹۷ جو حضرات سفر میں فٹل نماز نہ پڑھتے تھے ۔ ۱۹۷ جو حضرات سفر میں فٹل نماز نہ پڑھتے تھے ۔ ۱۹۷ جو حضرات سفر میں فٹل نماز نہ پڑھتے تھے ۔ ۱۹۷ جو حضرات سفر میں فٹل نماز نہ پڑھتے تھے ۔ ۱۹۷ جو حضرات سفر میں فٹل نماز نہ پڑھتے تھے ۔ ۱۹۷ جو حضرات سفر میں فٹل نماز نہ پڑھتے تھے ۔ ۱۹۷ جو حضرات سفر میں فٹل نماز نہ پڑھتے تھے ۔ ۱۹۷ جو حضرات سفر میں فٹل نماز نہ پڑھتے تھے ۔ ۱۹۷ جو حضرات سفر میں فٹل نماز نہ پڑھتے تھے ۔ ۱۹۷ جو حضرات سفر میں فٹل نماز نہ پڑھتے تھے ۔ ۱۹۷ جو حضرات سفر میں فٹل نماز نہ پڑھتے تھے ۔ ۱۹۷ جو حضرات سفر میں فٹل نماز نہ پڑھتے تھے ۔ ۱۹۷ جو حضرات سفر میں فٹل نماز نہ پڑھتے تھے ۔ ۱۹۷ جو حضرات سفر میں فٹل نماز نہ پڑھتے تھے ۔ ۱۹۷ جو حضرات سفر میں فٹل نماز نہ پڑھتے تھے ۔ ۱۹۷ جو حضرات سفر میں فٹل نماز نہ پڑھتے تھے ۔ ۱۹۷ جو حضرات سفر میں فٹل نماز نہ پڑھتے تھے ۔ ۱۹۷ جو حضرات سفر میں فٹل نے دیا تھے ۔ ۱۹۷ جو حضرات سفر میں فٹل نماز نہ پڑھتے تھے ۔ ۱۹۷ جو حضرات سفر میں فٹل کی دیا تھے ۔ ۱۹۷ جو حضرات سفر میں فٹل کی دیا تھے ۔ ۱۹۷ جو حضرات سفر میں فٹل کی دیا تھے ۔ ۱۹۷ جو حضرات سفر میں فٹل کی دیا تھی کے دیا تھے ۔ ۱۹۷ جو حضرات سفر میں فٹل کے دیا تھے ۔ ۱۹۷ جو حضرات سفر میں فٹل کے دیا تھے ۔ ۱۹۷ جو حضرات سفر میں فٹل کے دیا تھے ۔ ۱۹۷ جو حضرات سفر میں فٹل کے دیا تھے ۔ ۱۹۷ جو حضرات سفر میں فٹل کے دیا تھے ۔ ۱۹۷ جو حضرات سفر میں فٹل کے دیا تھے دیا تھے ۔ ۱۹۷ جو حضرات سفر میں فٹل کے دیا تھے دیا ت | (A) |
| ر منے تے ہیں کہ آخری دور کعات میں صرف تیج پڑھاؤہ قراءت کی ضرورت نہیں ۔ ۱۸۳ جوحفرات فرماتے ہیں کہ آخری دور کعات میں صرف تیج پڑھاؤہ قراءت کی ضرورت نہیں ۔ ۱۸۴ جوحفرات امام کے پیچھے قراءت کی اجازت دیتے ہیں ۔ ۱۸۹ جوحفرات امام کے پیچھے قراءت کو کمروہ خیال فرماتے ہیں ۔ ۱۹۳ اگلی صف کی فضیلت کا بیان ۔ ۱۹۳ صف کی خالی جگہوں کو پر کرنے کا تھم ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (A) |
| ہو جو حضرات فرماتے ہیں کہ آخری دور کعات میں صرف تبیع پڑھاؤہ قراءت کی ضرورت نہیں ۔ ۱۸۳ جو حضرات امام کے پیچھے قراءت کی اجازت دیتے ہیں ۔ ۱۸۴ جو حضرات امام کے پیچھے قراءت کی اجازت دیتے ہیں ۔ ۱۸۹ جو حضرات امام کے پیچھے قراءت کو کمروہ خیال فرماتے ہیں ۔ ۱۹۳ اگلی صف کی فضیلت کا ہیان ۔ ۱۹۳ صف کی خالی جگہوں کو پر کرنے کا حکم ۔ ۱۹۷ جو حضرات سفر میں فٹل نماز نہ پڑھتے تھے ۔ ۱۹۷ جو حضرات سفر میں فٹل نماز نہ پڑھتے تھے ۔ ۱۹۷ جو حضرات سفر میں فٹل نماز نہ پڑھتے تھے ۔ ۱۹۷ جو حضرات سفر میں فٹل نماز نہ پڑھتے تھے ۔ ۱۹۷ جو حضرات سفر میں فٹل نماز نہ پڑھتے تھے ۔ ۱۹۷ جو حضرات سفر میں فٹل نماز نہ پڑھتے تھے ۔ ۱۹۷ جو حضرات سفر میں فٹل نماز نہ پڑھتے تھے ۔ ۱۹۷ جو حضرات سفر میں فٹل نماز نہ پڑھتے تھے ۔ ۱۹۷ جو حضرات سفر میں فٹل نماز نہ پڑھتے تھے ۔ ۱۹۷ جو حضرات سفر میں فٹل نماز نہ پڑھتے تھے ۔ ۱۹۷ جو حضرات سفر میں فٹل نماز نہ پڑھتے تھے ۔ ۱۹۷ جو حضرات سفر میں فٹل نماز نہ پڑھتے تھے ۔ ۱۹۷ جو حضرات سفر میں فٹل نماز نہ پڑھتے تھے ۔ ۱۹۷ جو حضرات سفر میں فٹل نماز نہ پڑھتے تھے ۔ ۱۹۷ جو حضرات سفر میں فٹل نماز نہ پڑھتے تھے ۔ ۱۹۷ جو حضرات سفر میں فٹل نماز نہ پڑھتے تھے ۔ ۱۹۷ جو حضرات سفر میں فٹل نماز نہ پڑھتے تھے ۔ ۱۹۷ جو حضرات سفر میں فٹل نماز نہ پڑھتے تھے ۔ ۱۹۷ جو حضرات سفر میں فٹل نے دیا تھے ۔ ۱۹۷ جو حضرات سفر میں فٹل نماز نہ پڑھتے تھے ۔ ۱۹۷ جو حضرات سفر میں فٹل کی دیا تھے ۔ ۱۹۷ جو حضرات سفر میں فٹل کی دیا تھے ۔ ۱۹۷ جو حضرات سفر میں فٹل کی دیا تھے ۔ ۱۹۷ جو حضرات سفر میں فٹل کی دیا تھی کے دیا تھے ۔ ۱۹۷ جو حضرات سفر میں فٹل کے دیا تھے ۔ ۱۹۷ جو حضرات سفر میں فٹل کے دیا تھے ۔ ۱۹۷ جو حضرات سفر میں فٹل کے دیا تھے ۔ ۱۹۷ جو حضرات سفر میں فٹل کے دیا تھے ۔ ۱۹۷ جو حضرات سفر میں فٹل کے دیا تھے ۔ ۱۹۷ جو حضرات سفر میں فٹل کے دیا تھے دیا تھے ۔ ۱۹۷ جو حضرات سفر میں فٹل کے دیا تھے دیا ت | *************************************** |
| ر طق تھے ۔ بہ جو حضرات فرماتے ہیں کہ آخری دور کھات میں صرف تیج پڑھالو، قراءت کی ضرورت نہیں ۔ ۱۹۸۳ جو حضرات امام کے پیچھے قراءت کی اجازت دیتے ہیں ۔ ۱۹۸۳ جو حضرات امام کے پیچھے قراءت کو کمروہ خیال فرماتے ہیں ۔ ۱۹۸۳ جو حضرات امام کے پیچھے قراءت کو کمروہ خیال فرماتے ہیں ۔ ۱۹۹۳ اگلی صف کی فضیلت کابیان ۔ ۱۹۹۳ صف کی فضلت کابیان ۔ ۱۹۹۳ صف کی فالی جگہوں کو پر کرنے کا تھم ۔ ۱۹۹۳ جو حضرات سنرمیں نفل نماز نہ پڑھتے تھے ۔ ۱۹۹۳ جو حضرات سنرمیں نفل پڑھا کرتے تھے ۔ ۱۹۹۳ جو حضرات سنرمیں نفل پڑھا کرتے تھے ۔ ۱۹۹۳ جو حضرات سنرمیں نفل پڑھا کرتے تھے ۔ ۱۹۹۳ جب مسافر میں اور میں کہا عت میں داغل ہو جائے تو وہ کیا کرے ؟ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔  | *************************************** |
| رِ عِنْ مِنْ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ ال  | *************************************** |
| ر طق تھے ۔ بہ جو حضرات فرماتے ہیں کہ آخری دور کھات میں صرف تیج پڑھالو، قراءت کی ضرورت نہیں ۔ ۱۹۸۳ جو حضرات امام کے پیچھے قراءت کی اجازت دیتے ہیں ۔ ۱۹۸۳ جو حضرات امام کے پیچھے قراءت کو کمروہ خیال فرماتے ہیں ۔ ۱۹۸۳ جو حضرات امام کے پیچھے قراءت کو کمروہ خیال فرماتے ہیں ۔ ۱۹۹۳ اگلی صف کی فضیلت کابیان ۔ ۱۹۹۳ صف کی فضلت کابیان ۔ ۱۹۹۳ صف کی فالی جگہوں کو پر کرنے کا تھم ۔ ۱۹۹۳ جو حضرات سنرمیں نفل نماز نہ پڑھتے تھے ۔ ۱۹۹۳ جو حضرات سنرمیں نفل پڑھا کرتے تھے ۔ ۱۹۹۳ جو حضرات سنرمیں نفل پڑھا کرتے تھے ۔ ۱۹۹۳ جو حضرات سنرمیں نفل پڑھا کرتے تھے ۔ ۱۹۹۳ جب مسافر میں اور میں کہا عت میں داغل ہو جائے تو وہ کیا کرے ؟ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔ ۱۹۸۶ ۔  | *************************************** |

.

| بن   | مصنف ابن الي شيدمتر جم ( جلدا ) كي المستخطئ المستخط |            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ۷•۸  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0          |
| ۷•۹  | جوحفرات فرماتے ہیں کہ جننے سے نمازٹوٹ جاتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (3)        |
| ۷۱۰  | جو حضرات فرماتے ہیں کہ نماز میں ہننے والا وضوبھی دوبارہ کرے گااور نماز بھی دوبارہ پڑھے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>③</b>   |
| ا    | بیٹھ کرنماز پڑھنے والا کیا کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3          |
| ۷۱۱  | جوُّخص بیٹے کرنماز پڑھے وہ رکوع کرنے کے لئے کھڑا ہوجائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>©</b>   |
| ۷۱۲  | كيا آ دى ايك ركعت بيش كراورايك كفرے جوكر بڑھ سكتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | €          |
|      | کیا فجر کی دوسنتیں سفرمیں ادا کی جائیں گی؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>(</b>   |
| ۷۱۳  | نماز میں دائیں ہاتھ کو بائمیں ہاتھ پررکھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>⊕</b>   |
| ۷۱۲  | جوحفرات نماز میں ہاتھ کھلے چھوڑتے تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>(:)</b> |
| ۷۱۷  | دورانِ نماز آ دمی کےجسم یا کیٹروں پرخون کا نشان لگارہ جائے تو دہ کیا کرے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>⊕</b>   |
| ∠19  | ا گرکپڑوں پر جنابت کا داغ ہوتو اس حال میں نماز پڑھنے کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>⊕</b>   |
| ∠r•  | جوحفرات اپنے پاؤں کے کناروں پرزور ڈ <b>یا</b> ل کرا ٹھا کرتے تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>③</b>   |
| 2rr  | جوحفرات بیفر مایا کرتے تھے کہ جبتم پہلی رکعت کے دوسرے تجدے سے سراٹھاؤتو قعدہ مت کرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>③</b>   |
| ∠rr  | كيا آدى نماز سے اٹھتے وقت اپنے ہاتھوں كاسہارالے سكتاہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>⊕</b>   |
| 2 rr | جو شخص سورة الفاتحه پڑھنا بھول جائے وہ کیا کرے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>(3)</b> |
| 2ro  | جوحضرات فرماتے ہیں کہ اگر بغیر قراءت کے نماز پڑھ لی تواس کی نماز ہوجائے گ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>③</b>   |
| ∠۲Y  | جوحضرات فرماتے ہیں کہ اگر قراءت کرنا بھول گیا تو دوبارہ نماز پڑھے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>(B)</b> |
| ۷۲۲  | جوآ دمی قراءت کرنا بھول گیاا در رکوع کرلیا، پھر رکوع میں اسے یادآیا تووہ کیا کرے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ₩          |



#### مقدمه

تاریخ حدیث کا مطالعہ کرنے سے بید حقیقت روز روش کی طرح عیاں ہوتی ہے کہ اسلاف امت نے رسول اللہ میلائے اُنٹے ملئے کے اقوال وافعال کی حفاظت کا فریضہ جس نبج پرادا کیا ہے، انسانی تاریخ میں اس کی دوسری مثال نہیں ملتی۔ اس سلسے میں روایت ودرایت کے لیے جتنے دستیاب اسباب متھے انہیں استعال کیا گیا۔ افراد کی جرح وتعدیل کے تمام تقاضوں کو بشری حد تک پورا کیا گیا اور صحت وجع حدیث کے لیے تمام تر خوبیوں اور اسباب کو کام میں لایا گیا۔ اس عظیم جدو جبد کا بتیجہ یہ ہوا کہ احادیث کا ایک خاطر خواہ ذخیرہ امت تک منتقل ہوا اور اس کی ہدایت وراد نمائی کا ذریعہ بنا۔

دوسرے اسباب ظاہری و باطنی کے ساتھ ساتھ حدیث کی حفاظت میں سب سے بڑااو رمؤٹر کردار تپ حدیث کا ہے۔ صحاحِ سند کے ساتھ ساتھ علم حدیث کے میدان میں ایسی بیمیوں کتابیں موجود ہیں جن کے ذریعے علم اوامت نے حدیث کی حفاظت کا منتبی فریضہ انجام دیا، جومیراث پہلے سینوں اورمنتشر تح ریات میں موجود تھی اسے سپر دقر طاس کر کے اس کی حفاظت پر مہر تقدیق شب کردی۔

یہاں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ محدثین نے صرف نبی پاک مُؤَفِظَةً کے اقوال وافعال کی جمع ور تیب پراکتفانہیں کیا بلکہ صحابہ کرام وتا بعین عظام کے اقوال وافعال، تشریحات اور آراء کو بھی مع اسناوا پنی کتابوں میں جمع کیا ہے۔ان آٹار کی مدو سے قرآن وسنت کی نصوص کے معنی کی تعیین میں مشکل باتی نہیں رہتی، نیز ظاہری طور پر متعارض نظر آنے والی احادیث نبویہ کے مابین تطبیق یا ترجیح بھی آسان ہوجاتی ہے۔

احادیث نبویداور آثار صحابه وتابعین کی حفاظت میں بنیادی کردارادا کرنے والی کتب حدیث میں ایک اہم نام مصنف این ابی شیب کا ہے، یہ کتاب تیسری صدی جمری کی ابتدامیں تالیف کی گئی۔

علم حدیث کی اصطلاح میں مصنف ایس کتاب کوکہا جاتا ہے جس میں ابواب فقہ کی ترتیب پراحادیث جمع کی جائیں،
یا بالفاظ دیگر جس میں 'احادیثِ احکام' 'جمع کی جائیں۔مصنف میں مرفوع احادیث کا التزام نہیں کیا جاتا بلکہ اس میں موصول،
موتوف،مرسل اور منقطع احادیث بھی جمع کی جاتی ہیں۔ساتھ ہی ساتھ اس میں صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین کے اقوال، آرا،
اور فناوئ بھی شامل کیے جاتے ہیں۔(۱) مصنفات حدیث میں اہم ترین نام 'مصنف ابن الی شیبۂ کا سے اور اس کے مصنف اہم

ابو كرام إلى الله ابن القاضى محمد بن القاضى الى شيبه (159\_235 هـ) بين مدير آب بد كماب مدون عديث وفقه مين الك سنك ميل كي حيثت ركعتى هـ-

امام ابو بحرابن افی شیبه کاشار متفقد مین اعمهٔ حدیث میں ہوتا ہے۔ آپ کی عدالت وثقابت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ امام بخاری ، امام سلم ، امام ابوداؤو اور امام ابن ماجہ جیسے ائمہ حدیث نے آپ سے حدیث کی روایت کی ہے۔ ابو بحرابن افی شیبہ کوف کے رہنے والے تھے اور آپ کا تعلق ایک علمی کھر انے سے تھا۔ علامہ ذہبی نے ان کے کھر انے کو "بیت علم" قرار دیا ہے اور ککھا ہے:

"هم بيت علم، وأبو بكر أجلهم، كان بحرا من بحور العلم، وبه يضرب المثل في قوة الحفظ"(٢)

"وه ایک علمی گھرانہ تھا۔ ابو برعلم ودانش میں اس گھر کا چراغ تھے۔ وہ علم کاسمند راور قوت حافظہ میں ضرب المثل بتد"

ابو بمرابن انی شیبہ کے والد محمد اور ان کے دادا ابوشیبہ ابراہیم دونوں اپنے زمانے کے قاضی تھے۔ ان کے بھائی ابو بمر عثان بھی بہت بڑے عالم، محدث اور بہت ی تصانیف کے مالک تھے۔ امام ابن افی شیبہ کے جیے ابراہیم بن افی بحر بن ابی شیبہ بھی اندلس کے محدثین میں سے ہیں ، وہ سفیان بن عیبنہ کے ہم عصر اور امام احمد بن ضبل کے شاگرد ہیں۔ علامہ ذہبی نے '' بیت علم'' سے ای بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔

ابو بحرابن ابی شیبا پے زمانے میں کوفد کے سب سے بڑے محدث تھے۔اس کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ کوفد کی جامع سجد میں اس ستون سے سہارالگا کر صدیث پڑھایا کرتے تھے جس کے پاس حضرت عبداللہ بن مسعود میں لائے نے کوفد والوں کو صدیث پڑھائی تھی ۔حضرت ابن مسعود کے بعد علقمہ، ابرا ہیم نحنی منصور بن محتمر ،سفیان توری اور وکیج جیسے نابغہ روزگار محد ثین اور علاء نے وہاں بیٹھ کرحدیث پڑھانے کا شرف حاصل ہوا۔ (س)

ابن الى شيب نے يكي قطان ، وكيع ، ابن عيينه ، ابوداؤد طيالى ، عبد الرحن بن مهدى ، عبد الله بن مبارك ، عفان صفار ، ابلا احمد زبيرى ، يزيد بن مارون اور يكي بن آدم جيئ عظيم محدثين سے علم حديث حاصل كيا۔ آپ سے اكتساب فيض كرنے والول ميں احمد بن صنبل ، امام بخارى ، امام سلم ، ابوداؤد ، ابن ماجہ ، ابوزر عه ، ابو الى عاصم ، ابر ابيم حربى اور ابن الى دنيا جيئے شہرة آفاق احمد بن صنبل ، امام سلم ، ابوداؤد ، ابن ماجہ ، ابوزر عه ، ابوداؤد ، ابن ماجہ ، ابوداؤد ، ابوداؤدد ، ا

طبقات وتراجم رجال کی کتابوں میں ابن ابی شیبہ کوا ماست، بہترین حافظے، استحضارتام اور تالیف کی عمد کی جیسے اوصاف کے ساتور متصف کیا گیا ہے۔ بیدالقاب اگر چہدو سرے محدثین کے لیے بھی استعال کیے گئے ہیں، لیکن ابن ابی شیبہ کی خاص بات بیہ ہے کدان کے لیے ان القاب واوصاف کا استعال اس زمانے کے چوٹی کے علماء سے تقامل کرتے ہوئے کیا گیا ہے۔ ابن عدی نے اپی کتاب'' الکامل'' میں این ابی شیبہ کو ان ائمہ میں شار کیا ہے جن کی بات سند اور جمت کا درجہ رکھتی ہے۔ انہوں نے ابن خراش کی روایت سے ابوزر عدرازی کا بیقول نقل کیا ہے:

"ما رأيت أحفظ من أبي بكر بن أبي شيبة"

"میں نے ابو بحرین ابی شیبہ سے بڑھ کرحدیث کا حافظ کو کی نہیں دیکھا"

یہ من کر ابن خراش نے کہا کہ اے ابو زرعہ! آپ کا ہمارے بغدادی ساتھیوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ابو زرعہ کہنے گئے ''ان کی بات چھوڑو، وہ تو محض دعوے کرتے ہیں، میں نے ابو بکرسے بڑا صافظِ حدیث نہیں دیکھا''(۵)

امام احمد بن عنبل فرماتے ہیں کہ وکیج کوایک بار کسی حدیث کے بارے میں شک ہوا تو انہوں نے کہا کہ این ابی شیبہ کہاں ہیں؟ وہ ان سے اس حدیث کے بارے میں پوچھنا جا ہتے تھے۔ (۲)

حافظ ابن کشرفر ماتے ہیں کدابن الی شیبدحدیث کے اعلام اور اسلام کے ائمدیس سے ایک ہیں۔(2)

ابن ابی حاتم نے تقدمۃ الجرح والتعدیل میں مشہور محدث امام ابوعبید قاسم بن سلام (م:۳۳۴ھ) کا ایک تول نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں:'' چار شخصیات علم میں بے مثال ہیں،احمد بن حنبل فقہ میں، علی بن المدین علمی وسعت میں، کی بن معین کھنے میں ادرابو بحر بن ابی شیبہ حفظ میں''(۸)

امام صالح بن محمد بغدادی فرماتے ہیں:

"أحفظهم عند المذاكرة أبوبكر بن أبي شيبة"

" حدیث کے مذاکرے میں سب سے زیادہ جفظ والے ابو بکر بن الی شیبہ بیں " (۹)

ابوعبید کہتے ہیں: ''حدیث کے علم میں ماہرِ فن جار ہیں: طال وحرام کے سب سے بڑے احمد بن عنبل ہیں، حدیث کے سیاق اوراس کی اوا گیگ میں سب سے زیادہ ماہر علی ابن المدین ہیں، کتاب کی تدوین میں سب سے بہتر ابن البی شیبہ ہیں، حدیث صبح اور غیر مجمع کی بہتان کے سب سے بڑے عالم بجی بن معین ہیں۔ (۱۰)

علامدرامبرمزى في المحدث الفاصل "ميل كماع:

"وتفرد بالكوفة ابن أبي شيبة بتكثير الأبواب، وجودة الترتيب، وحسن التأليف"

'' کونی محدثین میں ابن ابی شیبه کا امتیازیہ ہے کہ انہوں ابواب کی کثرت، ترتیب کی عمد گی اور تالیف کے ظلم ونسق کو اپنی کتاب کالازمی جزبنایا ہے''(۱۱)

عمرو بن علی الفلاس کہتے ہیں کہ میں نے ابو بکر بن ابی شیبہ سے بڑا حافظ الحدیث نہیں دیکھا۔وہ ایک ہارعلی بن المدین کے ساتھ ہمارے پاس آئے۔انہوں نے وہاں فوری طور پرامام شیبانی کو جارسو حدیثیں ٹی الہدبیہ سنا دیں۔(۱۲) علامہ ذہبی نے تذکر 8 الحفاظ میں امام ابن ابی شیبہ کے بارے میں لکھا ہے:

"الحافظ عديم النظير، الثبت النحرير"(١٣)

'' بےمثال حافظ حدیث،حدیث کےمتنداور بڑے عالم تھ''

ابو بكرين ابى شيبہ نے مصنف کے علاوہ''النفسر''اور''المسند'' کے نام ہے بھی دو كتابيں لكھی تفسیں، کیکن''مصنف ابن ابی شیبہ'' ان كاسب سے عظیم كارنامہ بھی ہے اور ان كی عالمگیر شہرت كاسبب بھی۔ تاریخ حدیث كی بعض كتابوں میں امام ابو بكرين ابی شیبہ كی طرف كتاب الا عمان ، كتاب الا دب، المغازى ، كتاب الا دب، المغازى ، كتاب السنة ، كتاب الأحكام، المغازى اور التاریخ وغیرہ كو بھی منسوب كيا شيبہ كی طرف كتاب الا جہ سے مطابق به كتابيں كوئى الگ ياست قال كتابين نہيں بلكہ مصنف ابن ابی شيبہ كا ہی جزء ہیں۔

محمر عوامہ کی تحقیق کے مطابق امام ابو بمر ابن ابی شیبہ کی بیہ کتاب 139048 حادیث، آثار اور اقوالِ سلف پر مشتل ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ پر تحقیق کرنے والے علاء کااس بات پر اتفاق ہے کہ اس میں درج کتب کی تعداد 39 ہے۔ بیہ کتب کتاب الطمعارة سے شروع ہوتی ہیں اور کتاب المجمل والصفین والخوارج پر ان کا اختیام ہوتا ہے۔ جبکہ اس کے ابواب کی تعداد 5494 ہے۔

ابن الی شیبہ کی تنظیم الشان کتاب کوان ہے روایت کرنے والے شاگردوں کی تعداد بہت کم ہے۔ان میں صرف ایک شاگرد بھی بن مخلد کا نام تاریخ وٹر اہم کی کتابوں میں وضاحت کے ساتھ محفوظ ہے۔ بھی بن مخلد کے دوشاگردوں عبداللہ بن یونس مرادی اور حسن بن سعد کتا می نے ان ہے روایت کیا اور اس ذخیرے کو محفوظ کر کے امت پر احسانِ عظیم کیا۔ ذیل میں بھی بن مخلد اور ان کے دونوں شاگردوں کے مختصر حالات دیے جارہے ہیں۔

#### بقى بن مخلد

شیخ الاسلام ابوعبدالرحمٰن بھی بن مخلد قرطبی (201\_276ھ) کا شاراندلس کے ان عظیم محدثین اورائمہ میں ہوتا ہے جن کے بغیراندلس میں علوم اسلامید کی تاریخ مکمل نہیں ہو عتی۔ بھی بن مخلد نے امام مالک کے شاگر دوں سے علم حاصل کیا پھر شرق کی طرف سفر کیا۔ وہاں سے حدیث اور فقد کا بیش قیمت خزانہ حاصل کرنے کے بعد واپس اندلس آئے اوراندلس کو حدیث وسنت کا مرکز بنا دیا۔ بھی بن مخلداسینے بارے میں کہا کرتے ہتھے:

"لقد غرست لهم بالأندلس غرسا لا يقلع إلا بخروج الدجال"

"میں نے اندلس میں علم کا ایبا درخت لگایا ہے جو د جال کے خرون تک اکھیز انہیں جا سکتا" (۱۲۳)

امام ابو بکر بن الی شیبہ بھی بن مخلد کے مشرقی اساتذہ میں سب سے اہم اور سب سے مشہور ہیں۔ بھی بن مخلد نے سب سے زیادہ استفادہ انبی سے کیا۔ انبول نے اپنے اس عظیم استاد سے ان کی ''مصنف'' حاصل کی اور اسے اندلس لے آئے…
یہاں بھی بن مخلد کومصنف ابن ابی شیبہ کے بہ سبب بعض علاء اندلس کی طرف سے تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ جب بی خبر اس وقت

ه معنف ابن الياشيه مترجم (جلدا) كي معنف ابن الياشيه مترجم (جلدا)

کے حاکم محمہ بن عبد الرحمٰن بن عکم کو پینی تو اس نے بھی کو بلایا اور انہیں مصنف ابن ابی شیبہ کو بھی حاضر کرنے کا عظم دیا۔ حاکم کو بید
کتاب بہت پیند آئی۔ اس نے کہا کہما را کتب خانداس کتاب سے مستغنی نہیں ہوسکتا، پھراس نے اپنی ذاتی لا بسریری کے ناظم کو
عظم دیا کہ ہمارے لیے اس کا ایک نسخہ تیار کرواؤ۔ پھراس نے بھی بن مخلد سے کہا کہ اپنے علم کو پھیلا وَاور اپنے پاس موجود
حدیثوں کوروایت کرو۔ حاکم وقت کے اس عظم کے بعد بھی بن مخلد کے لیے اندلس میں ترویج علم حدیث کا فریضہ انجام دینا آسان
ہوگیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں یہاں بہت عزت اور بلندم رتبہ عطافر مایا۔ (۱۵)

جی بن مخلد نے بھی اپنے استاد کی طرح المسند ،المصن اور النفیر کے ناموں سے تین کتابیں چھوڑی ہیں۔ابن حزم نے جی بن مخلد کی ان متنوں کتابوں کا ذکر کیا ہے۔وہ جی بن مخلد کی تحقیقات اور علمی وسعت سے بہت متاثر ہیں اور لکھتے ہیں:

' دقی بن مخلد نے اپنی مسند میں تیرہ سو سے زیادہ صحابہ کی مردیا ت کوجھ کیا ہے اور ہر صحابی کی حدیث کو ابوا ہے فقہ پر ترتیب دیا ہے۔ یہ بیک وقت مسند بھی ہے اور مصنف بھی۔ ان سے پہلے کس محدث کا ایساعظیم الشان کام میر سے علم میں نہیں۔ یہ کتاب بھی بن مخلد کی ثقابت، صبط ، اتقان اور علم صدیث پر ان کی گہری نظر کی عکاس ہے۔ بھی کی ایک '' مصنف'' بھی ہے جس میں انہوں نے صحابہ، تا بعین اور تیج تا بعین کے قاوی کوجھ کیا ہے۔ بھی بن مخلد نے اپنی مصنف ابن الی شیبہ، مصنف عبد الرزاق اور مصنف سعید بن مضور پر اضافہ کیا ہے۔ بھی کی ایک تفسیر بھی ہے جس کے بار سے قطعی طور پر کہا جاسکتا ہے کہ اسلام میں ایسی کتاب نہیں کھی گئی۔ نہ تو محمد بن جریر کی تفسیر بھی ہے۔ جس کے بار سے قطعی طور پر کہا جاسکتا ہے کہ اسلام میں ایسی کتاب نہیں کھی گئی۔ نہ تو محمد بن جریر کی تفسیر نہیں اور کی۔ اس اما فاضل کی قصائیف اسلام کی بنیادیں ہیں، جن کی کوئی نظیر نہیں ہے۔''(۱۲)

عالب گمان یہی ہے کہ صرف بھی بن مخلد نے ہی ابو بکر ابن ابی شیبہ سے مصنف کو روایت کیا ہے۔ بھی بن مخلد کا تن تنہا اس کتاب کو محفوظ کرتا اور اس کے لیے فقید الشال جدوجہد برداشت کرنا علم حدیث میں اسلاف کی بے مثال کاوشوں کی ایک جعلک ہے۔ اس خیم مجموعہ حدیث کو کوفہ سے اندلس منعقل کرنے میں آئیس جن تکالیف کا سامنا کرتا پڑا ہوگا اس کا نصور مشکل نہیں ہے۔ اس سے پید چلتا ہے کہ علما وامت نے نبی کریم مِنْ اُنْ اُنْ کُلُ اُحادیث کی حفاظت کے لیے کسی قربانیاں دی ہیں اور کیسے اس علم کی حفاظت کا بیڑ ااٹھایا ہے۔

بی بن مخلد ہے ان کے دواندلی شاگردول عبداللہ بن یونس مرادی اور حسن بن سعد کتامی نے مصنف کو محفوظ کیا اور اے آ گے ختقل کیا۔

#### عبداللدبن يونس مرادي

عبداللہ بن یونس مرادی (253\_330 ھ) جمی بن مخلد کے مایہ تازشا گردوں میں سے ہیں۔وہ قرطبہ کے ایک علاقے "
"قبرہ'' کے رہنے والے تھے، اس وجہ سے آپ کو" قبری قرطبی'' کہا جاتا ہے۔ آپ نے قرطبہ میں جمی بن مخلد سے اکتباب فیض

هي مصنف اين الي شير مترجم (جلدا) و المستحد الم

کیا۔علامہ ذہبی نے انہیں''صاحب بھی بن مخلد' قرار دیا ہے۔(۱۷) ابن فرضی کہتے ہیں کہ لوگوں نے عبداللہ بن یونس سے بہت علم حاصل کیا ہے۔(۱۸)

#### حسن بن سعد کتا می

ابوعلی حسن بن سعد کتامی (248\_332ھ) کوعلامہ ذہبی نے ''عالم قرطبۃ'' کا خطاب دیا ہے۔(19) آپ کو آپ کے قبیلے'' کتامہ'' کی طرف نبیت کرتے ہوئے کتامی اور آپ کے شہر قرطبہ کی طرف نبیت کرتے ہوئے قرطبی کہا جاتا ہے۔ حسن بن سعد کتامی نے بھی بن مخلد ہے بہت ساعلم حاصل کیا۔ پھر تجاز ،معراور یمن کی طرف سنر کیا۔حسن بن سعد نے بھی بن مخلد کے مشار کے تھے: بھی بن مخلد کی مشد بھی ان سے حاصل کی تھی اور انہیں اس بات پر فخر تھا۔وہ کہا کرتے تھے:

> "من بتملی منی، و عندی مسند أبی عبد الرحمن بقی" \* میرے ساتھ کون زیادہ دیرمجالست کرسکتا ہے، حالا تکہ میرے یاس ابوعبدالرحمٰن بھی کی مسند ہے' (۲۰)

#### مصنف ابن البي شيبه كامقام اور خصوصيات

معنف ابن الی شیب کو کتاب الکتب، دیوان الدواوین اورجامع الجوامع کهاجاتا ہے۔ بیفقہ اسلامی کابالعموم اور اہل کوفہ
کی فقہ کا بالخصوص ایک بیش قیمت فزائہ ہے۔ فقیر منقول بیس کوئی دوسری کتاب اس کے برابز نہیں۔ مصنف ابن الی شیبہ وہ منفرد
کتاب ہے جس میں علاء کے فقی اقوال کو کمل سند کے ساتھ جع کیا گیا ہے اور بیاس کتاب کی سب سے بوی خصوصیت ہے۔
مصنف ابن الی شیبہ چونکہ فقیمی روایات کی جامع ہے اس لیے خطیب بغدادی نے اسے ''الا حکام'' اور ابن الندیم نے اسے ''السنن'' کا نام دیا ہے۔ درحقیقت یہ کتاب کتب حدیث کی شیول قسموں مصنف، احکام اور سنن میں شار کی جاسمتی ہے۔ مصنفات صدیث میں مصنف ابن ابی شیبہ کی قدر ومنزلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ جب کتب اسلامیہ میں ''صاحب المصنف'' کا لفظ آتا ہے تو اس سے مراد ابن ابی شیبہ ہی ہوتے ہیں۔ یہ کتاب حدیث ، تاریخ ، اظال ، مواعظ اور رقائق میں اپنے مولف کے علی جم کی گواہ ہونے کے ساتھ ساتھ عبادات ، معاطات ، جہاد ، زید اور خوف خدا میں اسلاف کے فقہ اور ان کے منجوں نے الی الی شیبہ کو تدوین حدیث کے میدان میں ''السابقون الا ولون'' میں شار کیا جاتا ہے۔ انہوں نے ابی کتاب تیسری صدی ، جری کروشنی ڈوالتی ہے۔ امام ابن الی شیبہ کو تدوین حدیث کے میدان میں ''السابقون الا ولون'' میں شار کیا جاتا ہے۔ انہوں نے ابی کتاب تیسری صدی ، جری کروشنی ڈوالتی ہے۔ امام ابن الی شیبہ کو تدوین حدیث کے میدان میں ''السابقون الا ولون' میں شار کیا جاتا ہے۔ انہوں نے ابی کتاب تیسری صدی کی تدوین عام کا ابتدائی زبانہ ہے۔

امام این الی شیبہ نے اپنی کتاب کوفقتی ابواب پرترتیب دیا ہے، اس کی وجہ سے کتاب سے استفادہ آسان ہوگیا ہے۔ انہوں نے احادیث وآٹارے فقبی مسائل کا استنباط کر کے انہیں تراجم میں بیان کردیا ہے۔مصنف ابن الی شیبہ کوفقہ مقارن یا فقہ الخلاف جیسی کتابوں کی فہرست میں بھی شار کیا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے اس میں ان روایات کوجمع کیا جومختلف ارباب ندا ہب کا یہ کتاب صدیث کی اسناد اور متون کے بارے میں اپنے مؤلف کی بگانۂ روزگار مہارت اور بے مثال علمی وسعت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ کیونکہ اس میں امام ابن ابی شیبہ نے کسی روایت میں مؤجود زائد الفاظ اور اس کی سندیا متن میں راویوں کے اختلاف بربھی روشنی ڈالی ہے۔

وہ بعض اوقات ایک حدیث کومختلف طرق سے لاتے ہیں جس کی وجہ سے حدیث کوقوت حاصل ہوتی ہے۔ کتاب کی حسن ترتیب اور جمال تالیف انتہائی متاثر کن ہے۔علامہ رام ہر مزی فریاتے ہیں: کوئی محد ثین میں این الی شد کا افغاز ہے ہے کہ انہوں نہ ابوار کی کشیری ترتیب کی عمر گی اور تالیف سرا

''کوفی محدثین میں ابن ابی شیبه کا امتیازیہ ہے کہ انہوں نے ابواب کی کثرت، ترتیب کی عمد گی اور تالیف کے نظم ونسق کواپی کتاب کالازمی جزبنایا ہے''(۲)

مصنف ابن ابی شیبہ کے محقق مین محمد عوامد نے اس کتاب کی ایک عجیب وغریب خصوصیت ہیان کی ہے، جوعصرِ حاضر . کے مسلمانوں کے لیے اپنے اندر بہت سے دروس سموئے ہوئے ہے، محمد عوامد رقم طراز ہیں:

"ودراسة عن إبراز جانب مهم من جوانب السلف في تعاملهم مع بعضهم البعض فيما يختلفون فيما يختلفون، ومتى يتسامحون، وكيف كان احترامهم لرأي الآخرين"

"اس كتاب ميں اسلاف امت كى زندگيوں كے مختلف كوشوں كاظهور ہوتا ہے، خاص طور پر بميں پية چلتا ہے كدوه باہمی اختلاف كی صورت ميں ايك دوسرے كے ساتھ كيسا برتاؤر كھتے تھے۔اختلاف كی صورت ميں كن معاملات ميں تختی كرتے اور كن معاملات ميں نرى اور تسائح ہے كام ليتے تھے۔ايك دوسرے كى رائے كا احتر ام بھى ان كا شيوه تھا" (٢٢)

علامدابن كثير كاورج ذيل جمله مصنف ابن الى شيبه كى عظمت وجلالت شان كوبيان كرنے كے ليے كافى معلوم ہوتا ہے، فرماتے ہيں:

"لم يصنف أحد مثله قط لا قبله ولا بعده"

"الی کتاب نداس سے پہلے بھی کھی کی ند بعد میں" (۲۳)

مصنف ابن ابی شیبہ کواس کے مصنف کے تقدم زمانی وتقدم رتی کی بنا پراحادیث وآثار کی امہات الکتب نس شارکیا جاتا ہے۔ اکثر روایات کی اسناد، اسناد، اسناد عالیہ ہے۔ وہ اس کتاب میں اپنی بیا پنی شیوخ کی آراء کو ذکر کرنے کہ بجائے اپنے شیوخ سے او پر کے الل علم کی آراء کو ذکر کرتے ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں آیات احکام کی تغییر کا بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ فاضل مصنف نے متابعات اور مشاہد کا اہتمام کیا ہے اور متون کے درمیان پائے جانے والے فرق کی نشاند ہی بھی کی ہے۔ عام طور سے

آ ٹارکو مرر ذکرنہیں کرتے ،البتہ اگر اس ہے متن یا سند میں کوئی فائدہ مقصود ہوتو مکرر ذکر کرتے ہیں۔

### امام ابن البي شيبه كالمنج

مصنف ابن الی شیر بھی دوسری مصنفات کی طرح مرفوع ، موقوف اور مقطوع تینوں طرح کی روایات پر مشتل ہے۔ تمام روایات کو اسناد کے ساتھ بیان کیا گیا ہے ، اسناد کی تھیج اور تنوع کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اکثر روایات فقہی موضوعات سے متعلق بیں ۔ لیکن بعض ابواب کا تعلق عقیدہ ، سیرت النبی ، رقائق ، تاریخ ، فضائل اور فقہی آراء پر رد سے بھی ہے۔ تمام نصوص وروایات کو کتب وابواب میں تقسیم کیا گیا ہے۔

امام ابن الى شيبك في تدوين كوعلاء مديث في قابل تحسين قرار ديا ہے۔ جمع احاديث كے ساتھ ساتھ تدوين وتصنيف كى خوبصورتى في اس كتاب كى اہميت ميں كئ كنا اضافه كيا ہے۔ امام ابن ابى شيبه كے منج كو يہاں درج ذيل نكات كى صورت ميں پيش كيا جا تا ہے:

- (۱) امام ابن ابی شیبہ نے اس کماب کو کتب فتہ یہ کی ترتیب پرتھنیف کیا ہے۔ انہوں نے ہر کماب میں کی ابواب درج کیے ہیں اور ہر باب کے ذیل میں بہت کی نصوص لائے ہیں۔ ایک باب میں احادیث اور آٹار کو خاص ترتیب سے نہیں لائے بہمی باب کو صدیث مرفوع سے شروع کرتے ہیں پھر صحابہ کرام اور تا بعین ہے منقول مرویات کو ذکر کرتے ہیں ۔ کہی باب کو تا بعین کے آٹار سے شروع کرتے ہیں، پھر صحابہ کرام کے منقول آٹار نقل کرتے ہیں پھر حدیث مرفوع کو لاتے ہیں اور کہی اقوال کو قائل کے ذمانے کی رعایت کے بغیر مخلوط بھی ذکر کرتے ہیں۔
- (۲) امام ابن ابی شیبه ایک باب می تحت زیاده سے زیاده روایات کوجمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ سیح روایات کولانے کا التزام نہیں کرتے ،البتہ موضوع روایت سے بیچنے کا اہتمام کرتے ہیں۔
- (٣) ابواب کی کثرت مصنف ابن ابی شیبہ کے امتیازات میں سے ہے۔ انہوں نے ابواب سازی میں اس قدر مبالفہ سے کام لیا ہے۔ ''من کان ہے کہ بعض اوقات کی مسئلہ کے ایک قول کے لیے بھی باب باندھا ہے۔ مثلا کتاب الطبارة کا ایک باب ہے: ''من کان رک اسم علی العمامة '' اس کے بعد ایک باب ہے: ''من کان لا بری المس علی مائے میں اس کے بعد ایک باب ہے: ''من کان لا بری المس علی مائے میں اس السجدة او قرا العالم ہیں اور اس کے بعد باب ہے: ''من کان لا یسلم من السجدة '' ابن میں ایک باب ہے: ''من کان لا یسلم من السجدة '' ابن البی سبہ کے اس اسلوب کی وجہ سے ان کے ابواب کی تعداد 5494 تک جا بہتی ہے۔ بلاشبہ بیان کے علم فقد اور علم حدیث بر میں دقت اور باریک بنی کو چیش نظر نہیں رکھا۔ ابواب بندی میں دقت اور باریک بنی کو چیش نظر نہیں رکھا۔
- (٣) امام ابن ابی شیبہ کے تمام احادیث کو مختلف کتب اور ابواب میں تقسیم کیا ہے۔ اس طرح حدیث کے معنی کو مجھنا زیادہ آسان

- (۵) وہ ہر کتاب کو ''بسم اللہ الرحمٰن الرحیم'' سے شروع کرتے ہیں۔
- (۲) بعض کتابوں کوشروع کرتے ہوئے بسملہ کے ساتھ درودشریف کا بھی اضافہ کیا ہے، جیسے کتاب الفصائل، کتاب الجھاد، کتاب الزہد، کتاب الردعلی أي حديقة اور کتاب الجمل
- (2) بعض كتابول كے شروع ميں بسمله درج نہيں كى ، جيسے كتاب الأ ذان والا قامة ، كتاب الصلوات اور كتاب النكاح وغيره-
- (A) وہ کتاب کے بعد ترجمۃ الباب ذکر کرتے ہیں کہ لیکن مصنف کے اکثر صے میں ساتھ لفظ ' باب' نہیں لکھتے بلکہ یوں کہتے ہیں: مایقول الرجل اذا وخل الخلاء، ماجاء فی الحدہ علی الصدقۃ ، ذکر سعد بن ای وقاص بعض جگہ لفظ باب لکھا ہے جیسے: باب فی المحافظۃ علی الوضوء وفضلہ۔
- (۹) بعض جگد صرف لفظ "باب" لکھتے ہیں، ترجمۃ الباب نہیں لکھتے۔ الی صورت میں باب کے عنوان کا فیصلہ اس میں آنے دالی روایات کو ذکر کیا ہے اور اس میں ان روایات کو ذکر کیا ہے اور اس میں ان روایات کو ذکر کیا ہے اور اس میں ان روایات کو ذکر کیا ہے جو اعمال صالحہ کے ذریعے ایمان میں اضافے اور برے اعمال کی وجہ سے ایمان میں کمی پر دلالت کرتی ہیں۔
  - (۱۰) غریب الحدیث کے معانی بیان کرتے ہیں۔
- (۱۱) امام ابن ابی شیبہ کی اکثر اسناد''اسنادِ عالیہ' ہیں۔ عالی سند محدثین کے یہاں خاص مقام رکھتی ہے۔ اسلاف اس کو بہت اہمیت دیتے تھے اور بعض اوقات علو سند کے لیے دور در از کے سنر کیا کرتے تھے۔
  - (۱۲) مؤلف نے طرق محل کا اہتمام کیا ہے اور سند میں راویوں کے اختلاف کی شاند ہی بھی کی ہے۔
- (۱۳) ابن الی شیبہ کی ذکر کردہ اکثر احادیث مقطوع ہیں۔ای وجہ سے ابن حبان نے انہیں مقطوع احادیث کا سب سے بردا حافظ قرار دیا ہے۔(۲۴)
- (۱۴) مصنف ابن الی شیبہ میں بہت سے مرسل ، موقوف اور مقطوع روایات ہیں جن سے فقیہ خلاف کو سمجھنے میں بہت مددملتی ہے اور فقہی اختلافات کا مقار نہ اور تقامل آسان ہوجاتا ہے۔
- اوہ احادیث کومختلف ابواب میں موضوع کے مطابق مکرر بھی ذکر کرتے ہیں ۔ بعض اوقات ای سند ہے اور بعض اوقات کسی ۔
   دوسری سند ہے۔
  - (١٦) امام ابن شیبہ نے احادیث وآٹارکومتن کے بجائے اسناد کی حیثیت سے جمع کیا ہے، جبیا کداسلاف کامعمول رہاہے۔

## امام ابن الى شيبه كامام الوحنيف يرردكي على حيثيت

الم ابن الى شيبان الى مصنف كى جلد 20 ميس الك مستقل كتاب الم ابوصنيف كرد كے ليخصوص كى ہے۔ جس كا

عنوان انهول نے "د کتاب الروعلی ای حدیقة" رکھا ہے ادراس کے شروع میں لکھتے ہیں:

" هذا ما خالف به أبو حنيفة الأثر الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم" (٢٥)

"ان مسائل كابيان جن ميں ابو حنيف نے رسول الله مَطْفَقَاقِهُ كي حديث كے خلاف رائے دى ہے"

اس باب میں امام ابن الی شیبہ نے 125 ایسے مسائل فلہ یہ کا ذکر کیا ہے جن میں ان کے بقول امام ابوصنیفہ نے حدیث نبوی کی مخالفت کی ہے۔ طریقۂ تالیف سے ہے کہ وہ کسی ایک مسئلہ کے تحت چندا حادیث، جن میں موقوف، مرسل اور منقطع ہرتئم کی احادیث ہوتی ہیں، ذکر کرتے ہیں اور آخر میں امام ابوحنیفہ کی رائے ذکر کرتے ہیں۔

امام ابن ابی شیبہ کی جلالیہ علمی اور محد ٹانہ بصیرت کے تمام تر اعتراف کے باوجود غیر جانب وار اور حقیقت پند محققین کی رائے میں اس باب میں امام ابو حفیفہ کے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا۔ ان 125 مسائل میں کچھ مسئلے ایے ہیں جن میں امام ابو حفیفہ کے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا۔ ان 125 مسائل میں بوجوہ تو کی ہے۔ پچھ مسائل میں حذیث کی مقابلے میں بوجوہ تو کی ہے۔ پچھ مسائل میں حدیث کا فرق ہے، یعنی ان مسائل میں امام ابو حفیفہ نے بھی اس حدیث کو چیش نظر رکھا ہے گر ان کے زود کی اس حدیث کا مفہوم اس مفہوم سے مختلف ہے جو امام ابن ابی شیبہ کی سجھ میں آیا ہے۔ پچھ مسائل میں حدیث قبول کرنے کی شرائط کا فرق ہے۔ پچھ مسائل میں حدیث قبول کرنے کی شرائط کا فرق ہے۔ پچھ مسائل میں حدیث قبول کرنے کی شرائط کا فرق ہے۔ پچھ مسائل ایسے ہیں جن میں امام ابن ابی شیبہ نے امام ابو حفیفہ کی طرف جو رائے منسوب کی ہے دراصل وہ نہ ان کی رائے ہے نہ ان کے شاگر دول کی۔

انبی وجوہات کی بنا پراہل علم نے امام ابن الی شیبہ کے اس باب و خاص اہمیت نہیں دی ہے۔ بلکہ احتاف کے علاوہ بعض شوافع نے بھی امام ابوصنیف کا د فاع کرتے ہوئے امام ابن الی شیبہ کار دکیا ہے۔ حافظ می اللہ بن القرش الحملی نے ''الدررالمدیفة فی الرعلی ابن الی شیبہ عن ایک حدیفة '' کے نام سے ایک کتاب کسی تھی اور علامہ قاسم قطلو بغانے بھی ایک کتاب اس باب کے رد میں لکسی تھی ، کیکن سے دونوں کتابیں اب مفقود ہیں۔ علامہ محمد پوسف الصالحی نے ''عقود الجمان فی مناقب ایک حدیفة العمان' میں اجمالی طور پر امام ابن الی شیبہ کے اعتراضات کو غیر ضروری قرار دیا اجمالی طور پر امام ابن الی شیبہ کے اعتراضات کو غیر ضروری قرار دیا ہے۔ یادر ہے کہ علامہ تھی یوسف صالحی ایک شافی عالم تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے اس محصوص باب کے رد میں ایک جامع تحقیق علامہ ذاہد حسن کوثری (م: 1371 ھی) کی ہے۔ جس کا نام'' المنکس الطریفة فی التحد ث عن ردود و ابن ای ہی جیے علی ایک حدیفہ'' ہے۔ علامہ ذاہد حسن کوثری (م: 1371 ھی) کی ہے۔ جس کا نام'' المنکس الطریفة فی التحد ث عن ردود و ابن ایک ہی ہے علی ایک حدیفہ'' ہے۔ یہ کتاب تقریباً 300 صفحات پر مشتمل ہے اور اس کو المکتبة اللہ خریۃ نے شائع کیا ہے۔ اس کتاب میں احداف کی طرف سے سے کتاب تقریباً قریبہ کے اس باب کے بھر پور جواب کے ساتھ ساتھ فقرِ خفی کی ٹھوس اور علی بنیادوں پر روشی ڈالی گئی ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے اس باب کے بھر پور جواب کے ساتھ ساتھ فقرِ خفی کی ٹھوس اور علی بنیادوں پر روشی ڈالی گئی ہے۔

محقق مصنف ابن ابی شیبہ جمع عوامہ نے فد کورہ کتاب کوشروع کرتے ہوئے حاشیہ بیں مصنف کے ایک نسخ کے حاشیے میں درج بیدا قتبائ نقل کیا ہے:

"لا يخفي على من عرف مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه عنه أن كثيرا ممذينسب إليه،

ويزعم فيه أنه خالف النبي صلى الله عليه وسلم به: غير من افق لمذهبه، فافهم ولا تكن من الهالكين "(٢٦) .

"امام ابوصنیفہ ولیکھیڈے مسلک اور ان کی نقبی آراء ہے آگا ہفض کے لیے یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ الی بہت کی آراء جو امام ابن ابی شیبہ نے ان کی طرف منسوب کی ہیں اور یہ تاثر دیا ہے کہ انہوں نے حدیث بہت کی آراء جو امام ابن ابی شیبہ نے ان کی طرف منسوب کی ہیں۔اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجے اور اپنے رسول شِافِظَةَ کی مخالفت کی ہے، وہ آراء فہ جب حفی کے موافق نہیں ہیں۔اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجے اور اپنے تابی کا سامان نہ سیجے"

#### مصنف ابن البي شيبه كي مخطوطات

محقق مصنف ابن ابی شیبہ محمد عوامہ کو بے ہاہ محت اور کوشش کے بعد مصنف ابن ابی شیبہ کے جو مخطوطات حاصل ہوئے ہیں، ان کی تعداد چودہ ہے۔ ان مخطوطات کا اجمالی تعارف ہیں، ان کی تعداد چودہ ہے۔ ان مخطوطات کا اجمالی تعارف کی بیاں ہے: کچھ بول ہے:

- (۱) نسطة الشیخ محمہ عابد السندي الحقبي (۱۲۵۷ه ): يديخطوط پہلے مديند منوره كے مكتبه محموديد ميں تعاادراب تركی میں ہے۔اس كے نائخ محمحسن بن محسن الزراقی والشھلامیں۔
- '(۲) نسخة الشخ محمر مرتضى الزبيدى أتحقى (۱۲۰۵ ): بيرخطوط قاہر و ميں شخ محمر مرتضى زبيدى كے پاس تعا۔ انہوں نے إحياء علوم الدين كى شرح لكھتے ہوئے اس سے بہت استفاد و كيا ہے۔ پھر اس مخطوطے كوتونس فتقل كيا حميا اور اب وہ تونس ميں ہى ہے۔ اس مخطوطہ كى ايك كائي جامعة الإ مام محمد بن سعودكى لائبريرى ميں بھى موجود ہے۔ اس كے ناخ كانام' يوسف بن عبد الطيف حرانى حنبلى' ہے۔ محمد عوامہ نے اس نے كومصنف ابن الى شيبہ كے انتہائى معتد شخوں ميں شاركيا ہے۔
- (۳) نسخ پرجمنڈ پاکتان نینٹ پاکتان کے علاق برجمنڈ کی لائبریری میں موجود ہے۔اس ننے کے شروع میں لکھا ہے کہ یہ علامہ شمس الحق عظیم آبادی کے ننخ سے کا ااو نقل کیا گیا ہے۔جبکداس کے آخر میں لکھا ہے کہ استدی کے ننخ سے کا استادی کے ننخ سے کا استادی کے ننخ سے ۱۳۲۸ھ ہے۔
  - (٣) نسخة مراد ملا: يانسخات نبول مين مكتبة مراد ملامين موجود بـ
- (۵) نسخة أحمدالثالث:اس نسخه كي صرف جارجلدي (كتاب الجمعة كة خرب كتاب الأدب كة خرتك) موجود بين \_تاريخ . ننخ اور ناسخ كانام موجودنيين ب\_\_
  - (١) نعد بايزيد: ينخ بهي ناممل إوراس مين مصنف كاصرف ايك تهائي حصد دستياب بـ
- (2) نسخة الأشرف برسباي: سلطان اشرف ابوالصر (٢٦٧ ٨٥٥) كاينسخ بهي ناممل إوراس كى كمايت كى تاريخ رجب

١١٦٥٥١٦ ي-

- (۸) نسخة نورعثانيه
- (٩) نعجة المكتبة السعيدية ،حيدرآ باد، دكن
  - (۱۱،۱۰) فلاہریہ کے دو نیخ
  - (۱۲،۱۳،۱۲) کوبرلی کے تین نسخ (۲۷)

#### تحقيقات اورطبعات

مصنف ابن الی شیبہ کاسب سے قدیم مطبوعہ نسخہ ،الدارالسلفیۃ ، ہندوستان سے ۱۹ ۳ اہمیں مخاراحمد ندوی کی تحقیق کے ساتھ شائع کیا۔ بعدازاں مکتبة ساتھ شائع ہوا تھا۔ پھر ۹ ۴ اھی میں اسے دارالتاج ، بیروت نے کمال یوسف الحوت کی تحقیق کے ساتھ شائع کیا۔ بعدازاں مکتبة الرشد نے بھی ای نسخ کوشائع کیا تھا۔ ۹ ۴ ماھی ہی بیروت کے مکتبہ دارالفکر نے بہدیم کیام کی تحقیق نے ساتھ اسے شائع کیا۔ مکتبة شیبہ کوشائع کیا۔ ۱۲۲ ھیں بیروت کے دارالکتب العلمیہ نے محمد عبدالسلام شاجین کی تحقیق و تعلیق کے ساتھ اسے شائع کیا۔ مکتبة الرشد نے ۱۳۲۵ ھیں جمد بن عبداللہ الم محمد بن عبداللہ الم المحمد ان کی تحقیق کے ساتھ ایک بار پھر مصنف کوشائع کیا۔

مصنف ابن انی شیبہ کے حوالے سے سب نیادہ ضخیم ، بسیط اور دقتی علمی محنت حلب (شام) کے مشہور محقق اور نقاد محمہ عوامہ (پیدائش: ۱۹۲۰م) نے کی ہے۔ مجموعوامہ نے اس علمی تحقیق پر پندرہ سال کا طویل عرصہ صرف کیا ہے۔ (۲۸) ان کی اس تحقیق ، تعلیق اور فہارس سازی کے بعد مصنف ابن انی شیبہ ۲۲ ساتھ میں دار قرطبہ ، بیروت سے ۲۱ جلدوں میں شائع ہوئی ہے۔ پہلی جلد کے شروع محقق محمد عوامہ کا مبسوط مقدمہ ہے جس میں انہوں نے مصنف اور صاحب مصنف کا تفصیلی تعارف کرانے کے ساتھ ساتھ ایسی تحقیق کام کی نوعیت اور طریقہ کار پر روشنی ڈائی ہے۔ محمد عوامہ کی مصنف ابن ابی شیبہ پر تحقیق درج ذیل خصوصیات مرشمتیل ہے:

- (۱) مصنف ابن الى شيبە كے تمام موجود مخطوطات كا تعارف.
- (۲) باریک بنی اوراحتیاط کے ساتھ مخطوطات کا باہمی تقابل۔
- (۳) مخطوطات کے باہمی فرق کا ذکراور درست ترین کلمات تک رسائی کی ہرمکن کوشش،ان کی ان کوششوں کے نتیجے میں نساخ کی طرف سے بریا ہونے والی تحریف اور اغلاط کی نشاند ہی بھی ہوگئی ہے۔
  - (٣) احادیث کے کلمات میں پائے جانے والے تسامحات کی متند کتابوں کی مدد سے تھیجہ
  - (۵) مرفوع احادیث کی متابعات کے ذکر کے ساتھ کمل تخ تج ادر حدیث کے تھم (صحیح، حسن، ضعیف) کابیان۔
    - (۲) مرفوع احادیث کے راویوں پر جرح وتعدیل۔



- (4) غريب ادر نادر الفاظ كي وضاحت ـ
- (٨) مصنف ميس آنے والي آيات، احاديث و الله اسناداور اشعار كي فهارس

مصنف ابن ابی شیبہ پر ہونے والے تحقیق کاموں میں جامعۃ ام القریٰ، مکہ مکرمہ سے پی ایج ڈی سطح کا ایک مقالہ بعنوان'' زوائد مصنف ابن ابی شیبہ علی الکتب السقہ من الأحادیث الرفوعۃ (من بدایۃ کتاب الإیمان إلی نھایۃ کتاب الزہر)'' ہے۔ مقالہ نگار کانام یوسف محملی اورنگران کا نام ڈاکٹر محمد احمد یوسف القاسم ہے۔ یہ مقالہ ۱۳۲۲ ہے میں لکھا گیا۔ ممکن ہے کہ کتاب الزہدسے آخر کتاب تک بھی اس نوعیت کا کام ہوگیا ہو، کیکن راقم کواس تک رسائی حاصل نہیں ہوگی۔

ائ طرح ۱۳۲۳ ہے ہیں جامعۃ الا مام محمد بن سعود الا سلامیۃ کے کلیۃ اُصول الدین سے پی ایج ڈی کا ایک مقالہ بعنوان ''الاَ حادیث والاَ ثار المتعلقۃ بمسائل الایمان والصحلیۃ فی مصنف ابن اُبی شیبۃ ترتیبا ودراسۃ عقدیۃ'' لکھا گیا۔ مقالہ نگار کا نام طارق بن عبدالرحمٰن اور تکران کا نام ڈاکٹر عامر یاسین النجار ہے۔

#### حرف 1خ

احادیث کی جمع و مقدوین میں محدثین کے طریقہ کارمیں دوگروہ جمیں طنے ہیں۔ بعض محدثین تو ایسے ہیں جنہوں نے احادیث کو پی کتاب میں ذکر کرنے سے پہلے اس کے معیار کی خوب اچھی طرح جائج پڑتال کی ہے، انہوں نے تبول حدیث کے لیے کڑی شرائط مقرر کی ہیں اور جو حدیث ان کی شرائط پر پوری نہیں اثری اس علم میں ہونے کے باوجودا پی کتاب میں ذکر نہیں کیا۔اصحاب صحاح سند کا شار محدثین کی اس جماعت میں ہوتا ہے۔

محدثین کا دوسرا گروہ وہ ہے جس نے احادیث وآثار کے معیار کے بجائے مقدار کو اہمیت دی ہے، انہوں نے وہ تمام احادیث وآثار پنی کتابوں میں جمع کردیے ہیں جوان کے علم میں آئے ادران تک پنچے ہیں۔ ان محدثین کا مقصد روایات کو جمع کرکے امت تک منتقل کرنا تھا، انہوں نے ''تنقیح تفتیش' کی ذمداری بعد میں آئے والوں پر چھوڑ دی ہے۔ امام ابن الی شیبہ کار دوسری قتم کے محدثین میں ہوتا ہے، لہذا مصنف ابن شیبہ سے استفادہ کرنے کے لیے ضروری ہے ہرروایت کو قبول کرنے سے شار دوسری قتم کے محدثین میں ہوتا ہے، لہذا مصنف ابن شیبہ کے محققین کی موایت اور درایت کی صحت و در تی جانئے کا اہتمام کرلیا جائے۔ اس سلسلے میں مصنف ابن الی شیبہ کے محققین کی خدمات بالعموم اور محمول میں خدمات بالعموم اور محمول میں خدمات بالعموم کا باعث بن سکتے ہیں۔ آگر اس اصول کو ساسنے نہ رکھا گیا تو مصنف میں آئے والے چند

#### حوالهجات

- (۱) محمود الطحان: أصول النحريج و دراسة الأسانيد، ص ١٣٤، بيروت: مكتبة المعارف، الطبعة الثالثة، ١٩٩٦م. مصنف اورسنن ميں فرق بھی يهى ہے كسنن ميں مرفوع احادیث كے ذكر كا اہتمام كياجاتا ہے جبكه مصنف ميں مرفوع ، موقوف اور مقطوع تيوں طرح كى روايات كوجع كردياجاتا ہے۔ (المصدرنف،)
- (٢) الذهبي، أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان: سير أعلام النبلاء، تحقيق شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي، بيروت: مؤسسة الرسالة، ط٩، ١٣ هـ. ج١١ ص٢٢
  - (٣) ابن عدي، أبو أحمد عبد الله الحرحاني: الكامل في ضعفاء الرحال، ج١ ص١٣٨، بيروت: مكتبة الرشد،
- (٤) المزي، حمال الدين، أبو الحجاج: تهذيب الكمال في أسماء الرجال، ج١٦، ص٣٤، بيروت: دارالكتب العلمية.
  - (٥) ابن عدي، أبو أحمد عبد الله الحرجاني: الكامل في ضعفاء الرجال، ج١ ص٣٧
- (٦) الخطيب البغدادي، أبو بكر، ابن النجار، على بن أحمد بن ثابت: تاريخ مدينة السلام (تاريخ بغداد)، ج١٢٠٥، سروت: دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى، ٢٢٢١هـ/٢٠١م.
- (٧) الحافظ ابن كثير، أبو الفداء، إسماعيل بن عمر الدمشقى: البداية والنهاية، ج٠١، ص٣٧٨، القاهرة: دار الحديث.
- (٨) الرازي، ابن أبي حاتم: تقدمة المعرفة لكتاب الحرح والتعديل، ص٢٩٣، بيروت: دار إحياء التراث العربي. الخطيب البغدادي، أبو بكر، ابن النحار، على بن أحمد بن ثابت: تاريخ مدينة السلام (تاريخ بغداد)، ج١٠ ص٩٦
- (٩) الخطيب البغدادي، أبو بكر، ابن النحار، على بن أحمد بن ثابت: تاريخ مدينة السلام(تاريخ بغداد)، ج١٠ ص٧٠
- (۱۰) الخطيب البغدادي، أبو بكر، ابن النحار، على بن أحمد بن ثابت: تاريخ مدينة السلام(تاريخ بغداد)، ج١٠٠ ص١٩٠
- (١١) الرامهزمزي، أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن: المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، ص١٤، بيروت: دار الفكر، الطبعة الثالثة، ٤٠٤هـ.
- (١٢) الذهبي، شمس الدين، محمد بن أحمد (م: ٤٨ اهـ): سير أعلام النبلاء، ج١١، ص١٢٠، بيروت: مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة، ٥٠٤ هـ/ ١٩٨٥ م.

## ها ابن الي شيبه مترجم (جلدا) كي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلدا)

- (١٣) الذهبي، شمس الدين، محمد بن أحمد: تذكرة الحفاظ، ج٢،ص٤٣٢، بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ١٩١٩هـ/ ١٩٩٨م.
- (٢٤) الذهبي، شمس الدين، محمد بن أحمد: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، ص ٣١١، بيروت: دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى، ٢٠٠٣م.
- (١٥) الذهبي، شمس الدين، محمد بن أحمد: سير أعلام النبلاء، ج٨، ص٢٦٢. ابن عساكر، أبو القاسم، هبة الله، علي بن الحسن: تاريخ دمشق، ج٣،ص ٢٨١، بيروت: دار الفكر، ١٤١٥هـ/ ١٩٩٥م.
- (١٦) ابن حزم، أبو محمد، على بن أحمد: رسائل ابن حزم الأندلسي، ج١٧٨،٢، بيروت: المؤسسة العربية، الطبعة الأولى، ١٩٨٧م. الذهبي، شمس الدين، محمد بن أحمد: سير أعلام النبلاء، ج١١، ٢٩١.
  - (١٧) الذهبي، شمس الدين، محمد بن أحمد: سير أعلام النبلاء، ج١٥، ص٢٦٢
- (١٨) ابن الفرضي، عبد الله بن محمد بن يوسف: تاريخ علماء الأندلس، ج١،ص٢٦، القاهرة: مكتبة الخانجي، الطبعة الثانية، ١٤٠٨هـ ١هـ/١٩٨٨م.
  - (١٩) الذهبي، شمس الدين، محمد بن أحمد: سير أعلام النبلاء، ج١٥، ص ٤٣٥
  - (٢٠) ابن الفرضي، عبد الله بن محمد بن يوسف: تاريخ علماء الأندلس، ج١٠ص ١١٠
  - (٢١) الرامهزمزي، أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن: المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، ص ٢١٤
- (٢٢) محمد عوامة: مقدمة تحقيق مصنف ابن أبي شيبة، ج١ ص ٢٠، بيروت: دار قرطبة، الطبعة الأولى، ١٤٢٧هـ/ ٢٠٠٦م.
  - (٢٣) الحافظ ابن كثير، أبو الفداء، إسماعيل بن عمر الدمشقى: البداية والنهاية، ج١٠، ص٥١٦
- (٢٤) ابن حبان، محمد، أبو حاتم، الدارمي البستي: الثقات، ج٨ ص٣٥٨رحيدر آباد الدكن، الهند: دائرة المعارف العثمانية، الطبعة الأولى، ٣٩٣هـ.
- (٢٥) ابن أبي شيبة، أبو بكر ، عبد الله بن محمد: مصنف ابن أبي شيبة، ج ، ٢ ص٥٦، بيروت: دار قرطبة، الطبعة الأولى، ١٤٢٧هـ/ ٢٠٠٦م.
  - (٢٦) ابن أبي شيبة، أبو بكر ، عبد الله بن محمد: مصنف ابن أبي شيبة، ج٠٠ ص٥٥ (في حاشية الورقة)
    - (٢٧) انظر للتفصيل: محمد عوامه: مقدمة التحقيق لمصنف ابن أبي شيبة، ج ١، ص ٢٧ إلى ص ٤١
      - (٢٨) محمد عوامه: مقدمة التحقيق لمصنف ابن أبي شيبة، ج١، ص٤٢



. The state of the العالمة المائد للمراجعة يبعد إلواد يسجرين المتعاولات والمنافر والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة and tell backers in they was a subject of والأوارية والمناها والمحارج والمعارية والمؤرث والمناها والمعارية والمعارية والمعارية والمعارية والمعارية والمعارية المراج والبيارية المتحصل كالمتحدد والماريات والمرابع والمناه والمنافع والمنافض والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمعالية المجاري المحاسرة المساور والمراهنية المشارعين والمحالين والمجارة والمحالية والمحالية والمحالة والمحالة to the received agree that the beginned with a larger and the second of the process of the contract of grant of about in the time of bother against the company of the Character El 767 L وها المراجع والمراجع والمراج والمر المشاهيين ومعند ومواحد الاعتبارة المتحقيق المقينة عن الوراس المساء ور ١٠ الله مِن الجنسَنةُ وَعَالَيْنِ أَنْ لِعَصَالَتُ مِينِونَةُ الْعَالِمُ مَنْ فَيْقُولُ مُسْتِعِهِ والمهمل





### (١) مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ

### بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا

حَدَّثِنِى بَقِى بُنُ مَخْلَدٍ ، رَحِمَهُ الله تعالى ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُوٍ، عَبُدُاللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى شَيْبَةَ ، قَالَ: (١) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ بْنُ بَشِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ (١) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ بْنُ بَشِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَخَلَ الْحَلَاءَ ، قَالَ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْخُبُّثِ وَالْحَبَائِثِ. (بخارى ١٣٢٢. ابوداؤد ٣-٥)

- (۱) حضرت انس بن ما لک ٹٹاٹٹو فرماتے ہیں کہ نبی کریم مَاٹِنٹِئٹے بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے بید عا پڑھتے:'' میں نراور مادہ شیاطین سے اللّٰد کی بناہ جا ہتا ہوں''
- (٢) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ شَلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ قَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّ هَذِهِ الْحُشُوشَ مُحْتَضَرَّةٌ ، فَإِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْخَلاَءَ فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْحُبْثِ وَالْخَبَائِثِ. (نسانى٩٠٥- ابن ماجه ٢٩٦)
- (۲) حضرت ژید بن ارقم و ایت ہے، نبی کریم مَلِفَظِیَّةً نے ارشا وفر مایا'' زمین کے حشرات ادھرادھرموجو در ہتے ہیں، اس کئے جب تم میں سے کوئی بیت الخلاء میں داخل ہونے لگے تو یہ دعا پڑھے:''اے اللہ! میں نراور مادہ شیاطین سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔''
- (٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو الْعَبْدِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : حَدَّثِنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ يَنَّاق ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْمُو ﴿ ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ : إذَا دَخَلْتَ الْعَانِط ، فَآرَدُتَ التَّكَشُفَ ، فَقُلِ :

النَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الرَّجْسِ النَّجِسِ ، وَالْخُبْثِ وَالْخَبَاثِثِ ، وَالشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.

- (٣) حضرت عبدالقدين مسعود والله فرمات بين كه جبتم مين على كوئى بيت الخلاء مين داخل بواورستر كهولنے لكي توبيد عابر هے:
  - ''اےاللہ! میں کندگی و نا یا کی مزاور مادہ شیاطین اور شیطان مردود سے تیری پناہ ما نگل ہول''
- (٤) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ جُوَيْير ، عَنِ الصَّحَاكِ ، قَالَ : كَانَ حُذَيْفَةُ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ ، قَالَ : أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الرِّجْسِ النَّجِسِ ، الْخَبِيثِ الْمُخْبَثِ ، الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.
- (٣) حضرت ضحاك يطيئ فرمات بي كد حضرت حديف الله جب بيت الخلاء من داخل مون كلت توبيد عا برص : "من كندگى ونا ياكى ، بدباطن اور بدباطنى سكھانے اور شيطان مردود سے الله كى پناه جا بتا مول "
- ( ٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، وَهُوَ نَجِيحٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْكُنِيفَ ، قَالَ : بِشْمِ اللهِ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ.

(طبرانی ۲۵۷)

- (۵) حضرت انس وافن فرماتے ہیں کہ نبی کریم مُرافِظ جَا جب بیت الخلاء میں داخل ہونے لکتے تو یہ دعا پڑھتے: ''اللہ کے نام کے ساتھ، اے اللہ! میں زاور مادہ شیاطین سے تیری پناہ جا ہتا ہوں۔''
- (٦) حَلَّنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنِ الزِّبُرِقَانِ الْعَبْدِيِّ ، عَنِ الضَّحَاكِ بُنِ مُزَاحِمٍ ، قَالَ : إِذَا دَحَلْتَ الْحَلاَءَ فَقُلِ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الرِّجْسِ النَّجِسِ ، الْحَبِيثِ الْمُخْبِثِ ، الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.
- (٢) حضرت ضحاك بن مزاحم فرماتے ہيں كه جبتم بيت الخلاء ميں داخل ہونا جا ہوتو بيدعا بردهو: آب الله! ميں گندگي ناپاكي، بدباطن، وسوسہ ڈالنے دالے شيطان مردود سے تيري پناہ جا ہتا ہوں۔

### (٢) مَا يَقُولُ إِذَا خُرَجَ مِنَ الْمُخْرَجِ

#### بیت الخلاء سے باہرآنے کی دعا

- (2) حَلَّثْنَا يَخْيَى بُنُ أَبِى بُكْيُرِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسُرَاثِيلُ ، قَالَ : حَلَّثَنَا يُوسُفُ بُنُ أَبِى بُرُدَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابِى يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْغَائِطِ قَالَ : غُفُرانك. (ابن ماجه ۲۰۰- نسانی ۹۹۰۷)
- (2) حضرت عائشہ جن مذائی فرماتی ہیں کہ نبی کریم مُلِقَفِقَةَ جب بیت الخلاء سے باہرتشریف لاتے تو یہ فرماتے: ''اے اللہ! میں جمھ ے بخشش کا سوال کرتا ہوں''
- ( ٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الْعَوَّامِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ؛ أَنَّ نُوحًا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنَ

الْعَائِطِ قَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الَّاذَى ، وَعَافَانِي.

- ( A ) حضرت ابراہیم تیمی برائیز فرماتے ہیں کہ حضرت نوح غلاِئلا جب بیت الخلاء سے باہر تشریف لاتے تو بید دعا پڑھتے:''تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھ سے تکلیف دہ چیز کودور کر دیا اور مجھے عافیت عطافر مائی''
- ( ٩ ) حَكَّثْنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ ، قَالَ : حُدِّثُتُ ، أَنَّ نُوحًا كَانَ يَقُولُ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذَاقِنِي لَذَّتَهُ ، وَأَبْقَى فِيَّ مَنْفَعَتَهُ ، وَأَذْهَبَ عَنِّي أَذَاهُ. (بيهني ٣٣٦٩)
- (۹) حضرت عوام وظیر فرماتے ہیں که حضرت نوح علائل فرمایا کرتے تھے: "تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے کھانے کی لذت عطاکی ،اس کے مفید حصے کو مجھ میں باتی چھوڑ ااور اس کے نقصان وہ جز وکو مجھ سے دورکر دیا۔ "
- ( ١٠) حَدَّثَنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ ، وَوَكِيعٌ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِى عَلِيٍّ ؛ أَنَّ أَبَا ذَرِّ كَانَ يَقُولُ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ : الْحَمْدُ لِلَهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الْآذَى ، وَعَافَائِي. (طبراني ٣٤٣)
- (۱۰) حضرت ابوعلی بالطی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ذرغفاری والد جب بیت الخلاء سے باہرتشریف لاتے تو بید دعا پڑھتے: ''تمام ' تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھ سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دیا اور مجھے عافیت عطافر مائی''
- (١١) حَلَّاثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ جُويْبِر ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : كَانَ حُلَيْفَةُ يَقُولُ إِذَا خَرَجَ ، يَعْنِي مِنَ الْخَلَاءِ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذَى وَعَافَانِي.
- (۱۱) حضرت ضحاك يريشي فرمات مين كد حضرت حذيف ولا في جب بيت الخلاء سے با مرتشريف لاتے توبيد عا پڑھتے: "ممّام تعريفيں اس الله كے ليے ہيں جس نے مجھ سے تكليف دہ چز كودوركر ديا اور مجھے عافيت عطافر مائي "
- (١٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَمُعَةَ ، عَنْ سَلَمَةَ بَنِ وَهْرَام ، عَنْ طَاوُوس ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا خَرَجَ أَحَدُكُمْ مِنَ الْخَلَاءِ فَلْيَقُلِ : الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِى أَذْهَبَ عَنِّى مَا يُؤْذِينِى ، وَأَمْسَكَ عَلَىَّ مَا يَنْفَعْنِى. (طُبرانى ٣٤، دار فطنى // ٥٤)
- (۱۲) حضرت طاؤس روایت کرتے ہیں کہ ہی کریم مُرافِق فی نے ارشاد فرمایا ''جبتم میں ہے کوئی بیت الخلاء میں داخل ہونے میکے تو سے کہے: ''تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے مجھ سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دیا اور مغید چیز کو مجھ میں باتی رکھا''
- (١٣) حَلَّنَنَا إِسْحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ ، حَلَّثَنَا هُرَيْمٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : كَانَ أَبُو الدَّرْدَاءِ إذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ قَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَمَاطَ عَنِّي الْأَذَى ، وَعَافَنِي.
- (۱۳) حفرت منهال بن عمرور في فرماتے بي كه حضرت ابو الدرداء دلائي جنب بيت الخلاء سے باہر تشريف لاتے تويہ دعا پڑھتے: ''تمام تعريفيں اس اللہ كے لئے بيں جس نے مجھ سے تكليف دہ چيز كودوركر ديا اور مجھے عافيت عطافر مائی''

#### دو و ( ٣ ) في التسمية فِي الوضوءِ

#### وضومين بسم الله يرصف كابيان

- ( ١٤ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّبَيْرِ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثِنِي رُبَيْحُ بْنُ عَبْدِ اللهِ مَنْ جَدِّهِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ السَّمَ اللهِ عَلَيْهِ. (طبرانی ٣٨٠ـ احمد ٣/٣)
- (۱۴) حفزت ابوسعید خدری رہا تھ ہے روایت ہے کہ نبی پاک مَرَافِقَعَ آنے ارشاد فرمایا'' جس نے وضو سے پہلے اللہ تعالی کا نام نہ لیا اس کا وضونہیں ہے''
- ( ١٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ حَرْمَلَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا ثِفَال يُحَدِّثُ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَبَاحَ بُنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِى سُفْيَانَ بُنِ حُويَطِبٍ يَقُولُ : حَدَّثَنِي جَدَّئِي ، أَنَّهَا سَمِعَتُ أَبَاهَا يَقُولُ : سَمِعْ رَبَاحَ بُنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِى سُفْيَانَ بُنِ حُويَطِبٍ يَقُولُ : كَا صَلَّاةً لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ ، وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذُكُرِ السَمَ اللهِ عَلَيْهِ. (ترمذى٢٥، ٢٥- ابن ماجه ٣٩٨)
- (۱۵) حضرت ابوسفیان بن حویطب و الله سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله مَلِفَظَیَّم کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ جس نے وضونہ کیا اس کی نماز نہیں اور جس نے وضو سے پہلے اللہ کا تام نہ لیااس کا وضونہیں ہے''
- ( ١٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ حَارِثَةَ ، عَنْ عَمْرَةٌ ، قَالَتُ : سَأَلْتُ عَالِشَةَ : كَيْفَ كَانَتُ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَتُ : كَانَ إِذَا تَوَضَّا فَوَضَعَ يَدَهُ فِى الْمَاءِ ، سَمَّى فَتَوَضَّاً ، وَيُسْبِغُ الْوُضُوءَ.

(طبرانی ۱۰۲۳ ابن ماجه ۱۰۲۲)

- (١٦) حضرت عمره کہتی ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ شی منظائے ہی کریم مَثِلِفَظَیَّا کی نمازی کیفیت کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا'' نبی کریم مِثِلِفَظَیَّا جب وضوکرنے لگتے تو پہلے اپنا ہاتھ پانی میں رکھ کرہم اللہ پڑھتے بھروضوکرتے اور عمدہ طریقے سے پورا پوراوضوکرتے۔''
- ( ١٧ ) حَدَّثَنَا حَلَفُ بُنُ خَلِيفَةَ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنُ حُسَيْنِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِى بَكُو ، قَالَ : إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبُدُ ، فَذَكَرَ اسْمَ اللهِ حِينَ يَأْخُذُ فِي وَضُونِهِ ، طَهُرَ جَسَدُهُ كُلَّهُ ، وَإِذَا تَوَضَّأَ وَلَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ ، لَمْ يَطْهُرُ مِنْهُ ، إِلاَّ مَا أَصَانَهُ الْهَاءُ.
- (۱۷) حفرت ابو بکر جائز فرماتے ہیں کہ جب بندہ وضوکرتے وقت بسم اللہ پڑھے واس کا پوراجسم پاک ہوجا تا ہے اورا گربسم اللہ نہ پڑھے تو اس کا پوراجسم پاک ہوجا تا ہے اورا گربسم اللہ نہ ہے تو صرف وہ حصہ پاک ہوتا ہے جہاں وضوکا پانی پہنچا ہو۔

( ١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ رَبِيعٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ : يُسَمِّى إِذَا تَوَضَّا ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُ أَجْزَأَهُ.

(۱۸) حفرت حسن بھری پیٹی فرماتے ہیں کہ آ دمی کو جائے کہ وضو کرنے سے پہلے بھم اللہ پڑھے، اگر بھم اللہ نہ بھی پڑھے تو پھر بھی اس کا وضو ہو جائے گا۔

### (٤) في الرجل مَا يَقُولُ إِذَا فَرَغَ مِنْ وُضُونِهِ

#### وضو کے بعد کی دعا

( ١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعُ بُنُ الْجَوَّاحِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِى هَاشِمِ الْوَاسِطِىّ ، عَنْ أَبِى مِجْلَزٍ ، عَنْ قَيْسِ بُنِ عُبَادٍ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِىِّ ، قَالَ : مَنْ قَالَ إِذَا فَرَغَ مِنْ وُضُّويِّهِ : سُبْحَانَك اللَّهُمَّ وَبِحُمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكُ وَٱتُوبُ إِلِيْك ، خُتِمَتْ بِخَاتَمٍ ، ثُمَّ رُفِعَتُ تَحْتَ الْعَرْشِ ، فَلَمْ تُكْسَرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

(نسائی ۹۹۱۰ طبرانی ۳۹۱)

(19) حضرت ابوسعید خدری و نشو فرماتے ہیں کہ جس شخص نے وضو سے فارغ ہونے کے بعد بید کہا:''اے اللہ میں تیری پاکی اور تیری تعریف بیان کرتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں' تو اس کی بات پیمبرلگادی جاتی ہے، پھران کلمات کوعرش کے نیچ تحفوظ کردیا جاتا ہے اور قیامت سے پہلے اس مبر کونہیں کھولا جائے گا۔

(٢٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، وَعَبْدُ اللهِ بُنُ دَاوُد ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ بُنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ سَالِمِ بُنِ أَبِي الْجَعْدِ ، قَالَ : كَانَ عَلِيُّ إِذَا فَرَغَ مِنْ وُضُوئِهِ ، قَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، رَبِّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ ، وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ.

(٢٠) حضرت سالم بن ابی الجعد بینظیا فر ماتے ہیں کہ حضرت علی جھائی وضو سے فارغ ہونے کے بعد بیکلمات کہا کرتے ہے: ''میں گواہی ویتا ہوں کہ مجر مَرْاَفِظَیَّ آباللہ کے بندے اور رسول ہیں، اے میرے رب! مجھے تو بہ کرنے والوں میں سے بنادے اور مجھے پاکیز ورہے والوں میں سے بنادے''

(١١) حَلَّنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَلَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِى إِذْرِيسَ الْحَوْلَانِيِّ ، وَأَبِى عُنْمَانَ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نَفَيْرِ بْنِ مَالِكٍ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ عُفْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ أَحَدٍ يَتَوَصَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ يُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ ، مُقْبِلٌ بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ عَلَيْهِمَا اللهُ عَلَيْهِ وَوَجْهِهِ عَلَيْهِمَا إِلاَّ وَجَبَتُ لَهُ الْجَنَّةُ . قَالَ : فَقَالَ عُمَرُ : مَا قَبْلَهَا أَكْثَرُ مِنْهَا ، كَأَنَّكَ جِنْتَ آنِفًا ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : مَنْ تَوَضَّأَ فَقَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، وَخْدَهُ لَا شَوِيكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ

وَرَدُولُهُ ، فُتِحَتُ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبُوابِ الْجَنَّةِ ، يَذُخُلُ مِنْ أَيُّهَا شَاءَ. (مسلم ٢١٠ ترمذي ٥٥)

(۲۱) حضرت عقبہ بن عامر و این ہے روایت ہے کہ نبی کریم الطفیقی نے ارشاد فرمایا" جو شخص اچھی طرح وضو کرے، پھر پورے خشوع و خضوع اور دل و د ماغ کی حاضری کے ساتھ دور کعت نماز پڑھے تو اس کے لئے جنت واجب ہوجاتی ہے۔ حضرت عقبہ جائی فر کی بیرروایت سن کر حضرت عمر و این گئی ، شایدتم دیر ہے آئے تھے، آپ میلان کی بیرروایت سن کر حضرت عمر و این گؤ نے فرمایا کہ اس سے زیادہ بات حضور میلان کی بیروایت سن کر حضرت عمر و این گئی میں کہ اس کے این میں کو اس کے اللہ کے سواکوئی معبود نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریب نہیں، میں کو اس دیتا ہوں کہ جمد میلان کے بندے اور رسول بین "تو اس کے لئے جنت کے تھوں درواز سے کھول دیے جاتے ہیں جس سے جاہے جنت میں داخل ہوجائے۔

( ٢٢ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثِنِي عَمْرُو بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ وَهْبِ النَّخَعِيُّ ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمْى ، عَنْ أَنسِ بُنِ مَالِكٍ ، عَنِ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ تَوَضَّا فَقَالَ : أَشُّهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ بُنِ مَالِكٍ ، عَنِ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ تَوَضَّا فَقَالَ : أَشُّهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ مَانِيَةُ أَبُوابِ الْجَنَّةِ ، يَدُخُلُ مِنَ آيَهَا شَاءَ.
لَهُ ، وَأَشُهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَيتحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبُوابِ الْجَنَّةِ ، يَدُخُلُ مِنَ آيَهَا شَاءَ.
(ابن ماجه ٢٩٥ ـ احمد ٣/٥ ـ احمد ٢٠٥)

(۲۲) حضرت انس بن ما لک دان سے سوائی سے دنیں کر یم مَانِفَقَعَ آبِ ارشاد قر مایا کہ جوشن وضوکر نے کے بعد تین مرتبہ یکمات کے: '' میں گوائی ویتا ہوں کہ دانشہ کے سواکوئی معبور نہیں وہ تنہا ہاس کاکوئی شریک نیس، میں گوائی ویتا ہوں کہ مِرفِفَقَعَ اللہ کے بند کا وررسول ہیں' تو اس کے لئے جنت میں دافل ہوجائے۔ بند کا وررسول ہیں' تو اس کے لئے جنت میں دافل ہوجائے۔ (۲۲) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعُوّام ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ آبِی الْمِنْهَالِ ، أَنَّ أَبَا الْعَالِيَةِ رَأَی رَجُلاً يَتُوصَّاً ، فَلَمَّا فَرَعَ قَالَ : اللَّهُمَّ اجْعَلْنِی مِنَ النَّوَّابِينَ ، وَاجْعَلْنِی مِنَ الْمُنْطَهِّرِینَ ، فَقَالَ : إِنَّ الطَّهُورَ بِالْمَاءِ حَسَنٌ ، وَلَكِنَّهُمُ الْمُنْطَهُّرُونَ مِنَ اللَّهُورَ مِنَ اللَّهُوبُونَ مِنَ اللَّهُورَ مُولِورَ مِنَ اللَّهُورَ مِنَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُورَ مِنَ اللَّهُ مُلَّا مِنْ اللَّهُ مُلَّا مُؤْمَا مُنَا اللَّهُ مُنْ الْمُعْلِي مِنَ اللَّهُ مِنَ اللْهُ مُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُؤْمِنَ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَ الْمُعَامِينَ مِنَ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ مِنْ اللْمُورَالِيَّ مِنَ اللْمُنْسَامِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُؤْمِنَ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللْمُورَالِي مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُؤْمِنَ مِنَ اللْمُؤْمِنَ مِنَ اللْمُؤْمِنَ مِنَ اللْمُؤْمِنَ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُؤْمِنَ مِنْ اللْمُؤْمِنَ مِنْ اللْمُؤْمِنَ مِنَ اللْمُؤْمِنَ مِنَ اللْمُؤْمِنَ مِنَ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ الللْمُؤْمِنَ مِنَ اللْمُؤْمِدُ

(۲۴) حضرت عقبہ بن عامر وہ لیے ہے روایت ہے کہ نبی کریم میر شیک تھی نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بوری طرح وضو کر ہے پھر آ سان کی

طرف منہ کر کے بیکلمات کہے:'' بیں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مِنْزِ فَضَحَیْنَ اللہ کے بندے اور رسول ہیں'' تو اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیئے جاتے ہیں جس سے جا ہے جنت میں داخل ہو جائے ۔

( ٢٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الصَّحَّاكِ ، قَالَ : كَانَ حُذَيْفَةُ إذَا تَطَهَّرَ قَالَ : أَشُهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَابِينَ ، وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ.

(۲۵) حفرت ضحاک بیر عین فرماتے ہیں کہ حفرت حذیفہ خلافہ جب وضوکر لیتے تو ید دعا پڑھتے: ''میں گوائی ویتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں، میں گوائی ویتا ہوں کہ ٹیر فرافظ قیم اللہ کے بندے اور رسول ہیں''''اے اللہ جھے تو بہ کرنے والوں میں سے اور یا کی حاصل کرنے والوں میں سے بنادے''

## (ه) مَنْ قَالَ لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ إِلَّا بِطُهُورٍ كوئى نماز بغير وضوكة بولنهيس موتى

( ٢٦ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ ، عَنْ زَائِدَةً

(ح) وَحَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، كِلاَهُمَا عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُقْبَلُ صَلَاةً إِلاَّ بِطُهُّورٍ ، وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ.

(مسلم/ ۲۰۴ ابن ماجه ۲۷۲)

( ٢٧) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ لَيْثِ بُنِ سَعْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي حَبِيبِ ، عَنِ ابْنِ سِنَانِ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لاَ تُقْبَلُ صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ ، وَلاَ صَلاَةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ . (ابنُ ماجه ٢٥٣) النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لاَ تُقْبَلُ صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ ، وَلاَ صَلاَةٌ بِغَيْرٍ طُهُورٍ . (ابنُ ماجه ٢٥٣) (٢٧) حضرت انس اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لاَ تُقْبَلُ صَدَقَةً فِنْ عُلُولٍ ، وَلاَ صَلاقً بِغَيْرٍ طُهُورٍ . (ابنُ ماجه ٢٥٠) (٢٧) حضرت انس اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لاَ تَقْبَلُ صَدَّقَةً فِي ارشَادَفِر مايًا " خيانت كَ مال عدياً ميا صدقة قبول نهي بوتا اور بغير وضوك وَنَى نَمَا وَبَهِ مِنْ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ ، وَلَا صَدَةً عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ ، وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ ، وَاللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ ، وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ ، وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ ، وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِّمَ ، وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ ، وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ ، وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلِّهُ مِنْ أَنْ عُلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا مُسَلِّمَ وَلَوْلَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَهُ مِنْ عُلُولُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَيْ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ عَلَيْكُولُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُولُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَا عَلَالِهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَالِكُولُ وَاللَّهُ وَلَا مِنْ

( ٢٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ حَرْمَلَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا ثِفَالِ يُحَدِّثُ ، قَالَ: سَمِعَتُ أَبَاهَا سَمِعَتُ أَبَاهَا سَمِعَتُ أَبَاهَا سَمِعَتُ أَبَاهَا يَقُولُ : حَدَّثُنِي جَدَّتِي ، أَنَّهَا سَمِعَتُ أَبَاهَا يَقُولُ : حَدَّثُنِي جَدَّتِي ، أَنَّهَا سَمِعَتُ أَبَاهَا يَقُولُ : يَقُولُ : طَهُولُ : لاَ صَلاَةً لِمَنْ لاَ وُضُوءَ لَهُ.

( ۲۸ ) حضرت سفیان بن حویطب مین شود ہے روایت ہے کہ نبی کریم مُؤَفِّقَ کِنَّمَ ارشاد فر مایا'' جس شخص نے وضو نہ کیا اس کی نماز نہیں ہے۔''

( ٢٩ ) حَدَّلَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارٍ ، وَعُبَيْدُ بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَنَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُلَيْحِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ صَلَاةً بِغَيْرٍ طُهُورٍ ، وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ.

(ابوداؤد ۲۰ ابن ماجه ۲۷۱)

۔ (۲۹) حضرت ابوالملی پر طبیع الدے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم مَرِّفِظَةَ نے ارشاد فرمایا'' اللہ تعالیٰ بغیر وضو کے کسی نماز کو قبول نہیں کرتا اور خیانت کے مال ہے دیئے مجئے صدقہ کو بھی قبول نہیں کرتا''

(٣٠) حَلَّنَنَا أَبُو الْأَحُوَصِ ، عَنْ آدَمَ بُنِ عَلِيٍّ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : إِنَّ أَنَاسًا يُدْعَوْنَ الْمَنْقُوصُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَقَالَ رَجُلَّ : مَنْ هُمْ أَبَا عَبُدِ الرَّحْمَنِ ؟ قَالَ : كَانَ أَحَدُهُمْ يُنْقِصُ طُهُورَهُ ، وَالْتِفَاتَهُ فِي صَلَاتِهِ.

(۳۰) حضرت عبداللہ بن عمر ولائو فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگوں کواس حال میں اٹھایا جائے گا کہ ان کے جسم کئے ہوں گے۔ ایک آ دی نے پوچھا کہ اے ابوعبدالرحمٰن! بیکون لوگ ہوں گے؟ آپ نے فر مایا کہ بیدہ وہ لوگ ہوں گے جو وضو پوری طرح نہیں کرتے تتے اور نماز کے دوران ادھرادھرمتوجہ رہتے تتے۔

(٣١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : خَلَثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ إِلَّا بِطُهُورِ.

(۳۱) حضرت عبدالله بن مسعود ولي النه سے روایت ہے کہ بغیر وضو کے کوئی نماز قبول نہیں کی جاتی ۔

( ٣٣ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُجَمِّعٌ بُنُ يَحْيَى ، عَنْ خَالِدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَا تُقْبَلُ صَلَاةً بِغَيْرٍ طُهُورٍ.

(٣٢) حضرت عبدالله بن عمر دارات فرمات بین که بغیر وضو کے وکی نماز قبول نہیں ہوتی۔

( ٣٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهُٰدِیِّ ، عَنُ سُفْیَانَ ، عَنْ أَبِی حَصِینٍ ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الْاَحْنَفِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : لَا تُقْبَلُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ.

(۳۳) حضرت عمر وافتو فر ماتے ہیں کہ بغیر وضو کے کوئی نماز قبول نہیں ہوتی \_

( ٣٤ ) حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِى رَوْحٍ ، قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهَا ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ : إِنَّمَا يُلَبِّسُ عَلَيْنَا صَلَاتَنَا قَوْمٌ عَلَيْهَا ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ : إِنَّمَا يُلَبِّسُ عَلَيْنَا صَلَاتَنَا قَوْمٌ يَكُمْ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْنَا صَلَاتَنَا قَوْمٌ يَحْضُرُونَ الصَّلَاةَ بِغَيْرِ طُهُورٍ ، مَنْ شَهِدَ الصَّلَاةَ فَلْيُحْسِنِ الطَّهُورَ. (احمد ٣/ ٤١١/ سانى ١٠١٩)

(۳۴) حضرت ابوروح طِیٹیلا فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم مَلِّنْظَیَّةً نے نماز پڑھائی، آپ نے اس میں سورۃ الروم کی تلاوت

معن ابن ابی شیبہ سرجم (طلا) کی معنی ابن ابی شیبہ سرجم (طلا) کی سال معنی ابن ابی شیبہ سرجم (طلا) کی سال معنی اللہ علی معنی اللہ علی میں اللہ علی ، جب آپ میں نماز بھول جاتی ہے جو بغیر وضو کے نماز میں شریک ہوجاتے ہیں جب تم میں سے کسی نے جماعت میں شریک ہونا ہوتو اسے جا ہی طرح وضو

### (٦) في الْمُحَافَظَةِ عَلَى الْوُضُوءِ وَفَضْلِهِ

## وضوكى يابندى اوراس كى فضيلت كابيان

( ٣٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ ، عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يُحَافِظُ عَلَى الطَّهُورِ إِلَّا مُؤْمِنٌ.

(ابن ماجه ۲۲۷ احمد ۲۵۹/۵)

(٣٥) حفرت توبان مولى رسول الله مَلِفَظَةَ فرمات بي كه نبي كريم مَلِفَظَةَ في ارشاد فرمايا" وضوى بإبندى صرف مومن بى كرسكنا ہے۔"

(٣٦) حَلَّثَنَا حُسَيْنٌ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍو ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَنْ يُحَافِظَ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ. (ابن ماجه ٢٧٨)

(٣٦) حضرت عبدالله بن عمر و رفي الله سے روایت ہے کہ نبی کریم میر الفظائے آنے ارشاد فر مایا '' وضو کی پابندی سوائے مومن کے کوئی اور کر یہ نہیں سکی''

( ٣٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حدَّثَنَا أَبَانُ الْعَظَّارُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَّامٍ ، عَنْ أَبِى سَلَّامٍ ، عَنْ أَبِي مَانِ. أَبِى مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ : الطَّهُورُ شَطْرُ الإِيمَانِ.

(احمد ۵/ ۳۳۲ بيهقي ا/ ۲۲)

(٣٤) حفرت ابوما لك اشعرى واليو فرمات بين كه بي كريم مَلْفَظَةُ في ارشاد فرمايا" باكيز كي ايمان كا حصدب

( ٣٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِئِّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي لَيْلَى الْكِنْدِيِّ ، عَنْ حِجْرِ بْنِ عَدِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيٌّ أَنَّ الطَّهُورَ شَطْرُ الإِيمَانِ .

(٣٨) حفرت على زيان فرماتي بين كه پاكيز گاايمان كاحصه بـ

( ٣٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ شِمْرٍ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَب ، عَنْ أَبِى أَمَامَة ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إذَا تَوَضَّأَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ خَرَجَتْ ذُنَّوبُهُ مِنْ سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ وَيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ ، فَإِنْ جَلَسَ جَلَسَ مَغْفُورًا لَهُ. (احمد ٥/ ٢٥٢) (۳۹) جضرت ابوامامہ مٹائٹو سے روایت ہے کہ نبی کریم مَرِالْفَظِیَّۃ نے ارشاد فرمایا''جب کوئی مسلمان آ دمی وضوکرتا ہے تو اس کے کانوں،اس کی آنکھوں، اس کے ہاتھوں اور اس کے پاؤں سے گناہ نکل جاتے ہیں اور جب وہ نماز کے لئے بیٹھتا ہے تو اس حال میں بیٹھتا ہے کہ اس کے گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں۔

(٤٠) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَاصِم ، عَنْ زِرِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ

اللهِ ، كَيْفَ تَغْرِفُ مَنْ لَمْ تَرَ مِنْ أُمَّيَكَ ؟ قَالَ : هُمْ غُرُّ مُحَجَّلُونَ ، بُلُقْ مِنْ آثَارِ الْمُؤْضُوءِ. (احمد ١/ ٢٥٢)

(٢٥) حضر عن الله عن مسعود عالله في التعلق على الله عن على الله عن الله عن

( ۴۰ ) حضرت عبدالله بن مسعود و الثانو فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا'' یارسول اللہ! آپ نے اپنی امت کے جن لوگوں کوئبیں دیکھا قیامت کے دن انہیں کیے بہچانیں سے؟'' آپ مِلِفَظِیَّا نِے فرمایا کہ ان کے اعضاء دضور وثن اور چیک دار ہوں گے''

( ٤١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ : كَانَ أَبِي يَقُولُ : الْوُصُوءُ شَطْرُ الصَّلَاةِ.

(۱۲) حضرت ہشام روایت کرتے ہیں کہ میرے والدفر مایا کرتے تھے ' وضونماز کی شرط ہے'

( ٤٢ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ زَكَرِيَّا بُنِ أَبِى زَائِدَةً ، عَنُ أَبِى هَالِكِ الْأَشْجَعِىّ ، عَنُ أَبِى حَازِمٍ ، عَنُ أَبِى هُرَيْرَةً ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَرِدُونَ عَلَىَّ غُرَّا مُحَجَّلِينَ مِنَ الْوُضُوءِ ، سِيمَاءُ أُمَّتِى لَيْسَتُ لَأَحَدٍ غَيْرِهَا. (ابن ماجه ٣٢٨٣ـ ابو يعلى ١١٨١)

(۳۲) حضرت ابو ہریرہ جھاٹھ سے روایت ہے کہ نبی کریم مِنْ النظافیۃ نے ارشاد فرمایا''میری امت کے لوگ قیامت کے دن اس حال میں میرے پاس آئیں گے کہ ان کے اعضاء وضو چمک رہے ہوں گے، بیمیری امت کی خصوصیت ہوگی، بیشان کسی اور کو حاصل نہ ہوگی''

( ٤٣) حَلَّاثُنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ طَلْقٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْبَيْلَمَانِيِّ ، عَنْ عَجْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْبَيْلَمَانِيِّ ، عَنْ عَمْدِو بُنِ عَبِسَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّ الْعَبْدُ إِذَا تَوَضَّا فَعَسَلَ يَدَيْهِ ، خَرَّتُ خَطَايَاهُ مِنْ وَجْهِهِ ، وَإِذَا غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ خَرَّتُ خَطَايَاهُ مِنْ وَجْهِهِ ، وَإِذَا غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ خَرَّتُ خَطَايَاهُ مِنْ وَجُلَيْهِ . (ابن ماجه ٢٨٣)

(۳۳) حضرت عمر و بن عبسہ خلافہ سے روایت ہے کہ نبی کریم میل فضائے آنے ارشا وفر مایا'' جب آ دمی وضوکرتے ہوئے ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے وہ گناہ بھی دھل جاتے ہیں جنہیں اس کے ہاتھوں نے کیا ہو، جب منہ دھوتا ہے تو چبرے کے گناہ دھل جاتے ہیں، جب بازودھوتا ہے اور مرکائے کرتا ہے تو بازوؤں اور مرکے گناہ دھل جاتے ہیں اور جب پاؤں دھوتا ہے تو اس کے پاؤں سے کئے ہوئے سارے گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔

( ٤٤ ) حَدَّثْنَا يَخْيَى بْنُ أَبِى بُكْيْر ، قَالَ : حَدَّثْنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : أَلَا أَدُلُكُمْ عَلَى شَيْءٍ يُكَفِّرُ اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَزِيدُ بِهِ فِي الْحَسَنَاتِ ؟ قَالُوا : بَلَى ، يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : إسْبَاعُ الْوُضُوءِ عِنْدَ الْمَكَارِهِ ، وَكُثْرَةُ الْخُطَى إِلَى هَذِهِ الْمَسَاجِدِ. (ابن ماجه ٣٢٧ـ ابو يعلى ١٣٥٠)

- (۳۳) حفرت ابوسعید خدری دان سے روایت ہے کہ آیک مرتبہ نبی کریم مُلِائِفَیَّا نِیْ سے ابدکرام مِنْکَافِیْنِے سے پوچھا'' میں تہبیں اسی چیز نہ بناؤں جس سے اللّٰہ تعالیٰ گنا ہوں کو معاف فر ما دیتا ہے اور نیکیوں کو بڑھا دیتا ہے'' عرض کیا گیا کہ ضرورارشاد فر ما کیں۔ نبی کریم مُرِّئِفِنَیْکَا آئِے نے فر مایا'' مشکل اوقات میں پوری طرح وضوکرنا اور مسجد کی طرف زیادہ قدم زکھنا''
- ( ٤٥) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرِ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُدْرِكٍ ، عَنِ الْأَسُودِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : الْكُفَّارَاتُ إِسْبَاعُ الْوُضُوءِ بِالسَّبَرَاتِ ، وَنَقُلُ الْأَفْدَامِ إِلَى الْجُمُعَاتِ ، وَالْيَظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ .
- (۴۵) حضرت عبداللہ بن مسعود دی ہوئے فرماتے ہیں کہ پچھ چیزیں آ دمی کے گناہوں کومعاف کرانے والی جین ایک سخت سردی میں پوری طرح وضوکرنا، دوسری جماعت کی نماز کے لئے چل کر جانا اور تیسری ایک نماز کے بعدد وسری نماز کا نظار کرنا۔
- (٤٦) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ أَبِي صَخْرَةً ، قَالَ : سَمِعْتُ حُمْرَانَ يَقُولُ : كُنْتُ أَضَعُ لِعُثْمَانَ طَهُورَهُ ، فَقَالَ : حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنْ رَجُلٍ يَتَوَضَّا فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ ، إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى. (مسلم ا/ ٢٠٧)
- (٣٦) حضرت عثمان دائش ہے روایت ہے، نبی کریم مِیلِ فَضَیَّا اِیشْ ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی آ دمی انجھی طرح وضوکرے تواس کے وہ تمام گناہ معاف ہوجاتے ہیں جواس نماز اور پچھلی نماز کے درمیان کئے تھے۔
- (٤٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ بِشُوٍ ، قَالَ : إنَّ اللَّهَ أَوْحَى إلَى مُوسَى أَنْ تَوَضَّهُ ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَأَصَابَتْك مُصِيبَةٌ ، فَلَا تَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَك.
- (۷۷) حضرت یزید بن بشرفر ماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مُوکی عَلِیسُلا) کی طرف وحی بھیجی کہ وضوکر و ،اگرتم ایسانہ کرواور تمہیں کوئی مصیبت پیش آجائے تو صرف اپنفس کو ہی برا بھلا کہنا۔
- ( ٤٨ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيّ ، عَنْ أَبِي سِنَانِ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ؛ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : (وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ) ، قَالَ : مُطِيعِينَ لِلَّهِ فِي الْوُضُوءِ. (بقره آيَّت ٢٣٨)
- (۴۸) حضرت ضحاک پریٹی اللہ تعالیٰ کے اس فرمان ﴿ وَ قُوْمُوْ الِلّٰهِ قُلِیَتِیْنَ ﴾ کی تیفیبر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وضو کے بارے میں اطاعت کرتے ہوئے اس کے سامنے کھڑے ہوجاؤ۔
- ( ٤٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ حُمْرَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُثْمَانَ يَقُولُ : مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ وَأَسْبَغُهُ وَأَتَمَّهُ ، خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتَّى تَخُرُجَ مِنْ

تَحْتِ أَظُفَارِهِ. (مسلم ١/ ٢١٦)

- (۳۹) حضرت عثمان جھاٹھ فرماتے ہیں کہ جو تحف خوب اچھی طرح آ داب کی رعایت کرتے ہوئے وضوکر ہے تو گناہ اس کے جسم سے خارج ہوجاتے ہیں حتی کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔
- ( .ه ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ سَبْرَةَ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : إِذَا تَوَضَّأُ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ ، وُضِعَتْ خَطَايَاهُ عَلَى رَأْسِهِ فَتَحَاتَتْ ، كَمَا يَتَحَاتُ عِذْقُ النَّخُلَةِ. (ابن حبان ٣/٣ ٣١٥)
- (۵۰) حضرت سلمان ڈٹاٹٹو فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان آ دمی وضوکر تا ہے تو اس کے گناہ اس کے سر پر رکھ دیئے جاتے ہیں پھر وہاں سے ایسے گرجاتے ہیں جیسے کھجور کی خٹک مبنی گرتی ہے۔
  - (٥١) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ سَبْرَةَ ، عَنْ سَلْمَانَ مِثْلَهُ.
    - (۵۱) ایک دوسری سند سے بھی حضرت سلمان دانٹو سے یہی قول مروی ہے۔
- ( ٥٢ ) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بُنُ عُقْبَةَ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِى عُنْمَانَ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ سَلْمَانَ فَأَخَذَ غُصْنًا مِنْ شَجَرَةٍ يَابِسَةٍ فَحَتَّهُ ، ثُمَّ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ تَوَضَّا فَأَخْسَنَ الْوُضُوءَ ، تَحَاتَّتُ خَطَايَاهُ كَمَا يَتَحَاتُ الْوَرَقُ. (احمد٣٣٤، جلده ـ طبراني ١١٥١)
- (۵۲) حضرت ابوعثان ویشید کتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت سلمان وٹاٹی کے ساتھ وتھا، انہوں نے درخت کی ایک خشک ٹبنی پکڑی، اس کے بتے گرنے لگے، پھرآپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ مَلِّنْ اللهِ عَلَیْنَ اللہِ مَلِنْ اللہِ عَلَیْنَ اللہ وضوکرتا ہے تو اس کے گناہ ایسے گرتے ہیں جس طرح ٹبنی سے ہتے گرتے ہیں۔
- (٥٠) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الإِفْرِيقِيِّ ، عَنْ أَبِي غُطَيْفٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ تَوَضَّأَ عَلَى طُهْرِ كُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ.
- (۵۳) حفرت عبدالله بن عمر وقافظ سے روایت ہے، نبی کریم مُؤَفِّفَ فِی ارشاد فرمایا کہ جو خص پاکی کے باوجودوضو کرے تو اس کے لئے دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔

### (٧) في الوضوء كُمْ هُوَ مَرَّةً

## وضومیں اعضاء کو کتنی مرتبہ دھوتا جا ہے؟

( ٥٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي حَيَّةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلِبًا تَوَضَّا فَٱنْقَى كَفَيْهِ ، ثُمَّ غَسَلَ وَجُهَهُ ثَلَاثًا وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ، وَمُسَحَ بِرَأْسِهِ ، ثُمَّ غَسَلَ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكُغْبَيْنِ ، ثُمَّ قَامَ فَشَرِبَ فَضُلَ وَصُونِهِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّمَا أَرَدُتُ أَنْ أُرِيَكُمْ طُهُورَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . (ابوداؤد ١١٤ ترمذي ٣٨)

(۱۵۴) حضرت ابوحیّه ویشین کسیم میں کے حضرت علی مذاخو کود یکھا کہ وضوکر تے ہوئے انہوں نے پہلے اپنے ہاتھوں کوصا ف کیا، پھر تین مرتبہ چبرہ دھویا پھر تین مرتبہ بازودھوئے، پھر سر کامسے کیا، پھر دونوں پاؤں نخنوں سمیت دھوئے، پھر کھڑے ہوئے اور وضو کا بچاہوا پانی پی لیا۔ پھر فر مایا کہ میں تنہیں رسول اللہ مَرَّافِظَةِ کا طریقہ وضو سکھانا جا ہتا تھا۔

(٥٥) حَدَّلْنَا شَرِيكٌ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ ، عَنْ عَلِقٌ ، قَالَ : تَوَضَّا فَمَضْمَضَ ثَلَاثًا وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا مِنْ كَفَّ وَاحِدٍ وَغَسَلَ وَجُهَهُ ثَلَاثًا ، ثُمَّ أَذْخَلَ يَدَهُ فِي الرَّكُوةِ فَمَسَحَ رَأْسَهُ وَغَسَلَ رِجُلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : هَذَا وُضُوءُ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . (ابن خزيمة ١٣٥- ابن حبان ١٥٥١)

(۵۵) حضرت عبد خیر فرماتے ہیں کہ حضرت علی وٹاٹھ نے دوران وضو تین مرتبہ کلی کی ،ایک بھیلی ہے تین مرتبہ ناک کوصاف کیا ، تین مرتبہ چبرہ دھویا ، پھراپنے ہاتھ کو برتن میں ڈالا اور سر کامسح فر مایا اور پھراپنے پاؤں دھوئے اس کے بعد ارشاد فر مایا کہ بیتمہارے نبی مَلِّلْفَظَیَّا نِمُ کا وضو ہے۔

(٥٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو، قَالَ :حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُسُلِمِ بُنِ يَسَارٍ ، عَنْ حُمُرَانَ ، قَالَ : دَعَا عُشْمَانُ بِمَاءٍ فَتَوَضَّا ثُمَّ ضَحِكَ ، فَقَالَ : أَلَا تَسْأَلُونِي مِمَّا أَضْحَكُ ؟ قَالُوا : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا أَضْحَكُك ؟ قَالُوا : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا أَضْحَكُك ؟ قَالُ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّاً كُمَا تَوَضَّأَتُ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَعَسَلَ وَجُهَهُ ثَلَاثًا وَيَدَيْهِ ثَلَاثًا ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَظَهْرٍ قَدَمَيْهِ. (احمد ٢٥٨، جلد)

(۵۲) حضرت حمران ویشید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عثان دولائونے پانی منگوایا اور وضوکیا، پھر آ بِ مسکرائے۔ پھر فر مایا تم مجھ ہے پوچھو کے نہیں کہ میں کیوں مسکرائیا ہوں؟ لوگوں نے عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین آپ کیوں مسکرائے؟ فر مایا کہ میں نے رسول الشمنط فی کھوٹی کے بیاں مسکرائے؟ فر مایا کہ میں نے رسول الشمنط فی کھوٹی کے بیان مرتبہ بالی کی میں مرتبہ باز ودھوئے ،اور پھر مراور باؤں کے ظاہری حصہ کامنے فر مایا۔

( ٥٧ ) حَدَّلْنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَيَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ مَرَّتَيْنِ. (بخارى ١٨٥ـ مسلم ٢١١)

(۵۷) حضرت عبدالله بن زید و افخذ سے روایت ہے کہ نبی کریم مُؤَفِّقَا آنے وضو میں تین مرتبہ چبرہ دھویا، دومرتبہ باز ودھوئے،سر کا مسح کیااوریاؤں کا دومرتبہ سے فرمایا۔

( ٥٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ مُوسَى بُنِ أَبِى عَائِشَةَ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَذَهِ ؛ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوُضُوءِ ؟ فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ ثَلَاثًا ، ثُمَّ قَالَ : هَكَذَا الطَّهُورُ ، فَمَنْ زَادَ ، أَوْ نَقَصَ فَقَدْ تَعَدَّى ، أَوْظَلَمَ. (ابوداؤد١٣١، جلدr)

(۵۸) حضرت عبدالله بن عمرو دی تن سے روایت ہے کہ ایک مرتبدایک آ دمی نے نبی کریم مِلِّفْتِی ﷺ سے وضو کے طریقے کے بارے میں

سوال کیا تو آپ نے پانی منگوایا اور تین تین مرتبه اعضاء کودھویا۔ پھر فر مایا'' وضو کا بہی طریقہ ہے جو مخص اس سے کمی یازیا دتی کرے ۔ تو وہ ظلم اور سرکشی کرنے والا ہے''

: ( ٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنِ الرَّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ ، قَالَتُ : أَتَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعْنَا لَهُ الْمِيضَأَةَ فَتَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثَلَاثًا ، وَمَسَعَ بِرَأْسِهِ يَبْدَأُ بِمُؤَخِّرِهِ. (احمد ٣٥٩ ، جلد)

(۵۹) حضرت رئیج بنت معو ذابن عفرا وفر ماتی ہیں کدایک مرتبہ نبی کریم مُرَافِظَةَ جمارے گھرتشریف لائے ،ہم نے آپ کے لئے وضو کا پانی رکھا، آپ مِرَافِظَةَ بِمَ نِین تین مرتبہ وضوفر مایا اور پھر سرکامسے بھی فر مایا۔ آپ نے سر کےمسے کو پچھلی جانب سے شروع کیا۔

( ٦٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ عُقْبَةَ الْمُرَادِي ، أَبِي كِبْرَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ خَيْرٍ الْهَمْدَانِيَّ يَهُولُ : قَالَ عَلِيْ : أَلَا أُرِيكُمْ وُضُوءَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ ثُمَّ تَوَضَّاً ثَلَاثًا ، ثَلَاثًا .

(۱۰) حضرت عبد خیر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی ڈاٹٹو نے فرمایا کہ کیا میں تہہیں رسول اللہ مِبَّلِ فِیْکُیْ آپ نے تین تین مرتبہ وضوفر مایا۔

(٦٠) حَلَّاتُنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُّ سَلَمَةَ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَار ، عَنْ سُمَيْع ، عَنْ أَبِى أَمَامَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا ، وَتَمَضَّمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا ، وَتَوَضَّآ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثَلَاثًا . (احمد ٢٥٨، جلده ـ طبراني ٤٩٠٠)

(۱۱) حضرت ابوامامہ دلائی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم مَلِّفِظَةَ آنے وضوفرمایا، آپ نے تین مرتبہ اپنے ہاتھوں کو دھویا، تین مرتبہ کلی کی ، تین مرتبہ ناک صاف فرمایا اور تین تین مرتبہ وضوفر مایا۔

(٦٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي النَّضُوِ ، عَنْ أَبِي أَنَس ؛ أَنَّ عُثْمَانَ تَوَضَّاً بِالْمَقَاعِدِ ، فَقَالَ : أَلَا أُدِيكُمْ وُصُوءَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ؟ ثُمَّ تَوَضَّاً لَنَا ثَلَاثًا. (دار قطني ١١ ـ مسلم ٩)

( ٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْرَاثِيلَ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عُنْمَانَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثَلَاثًا.

(۱۳) حفرت عثمان والثيرة فرماتے ہیں کہ نبی کریم مَلِانْظَيَّةُ اعضاء کونین ٹین مرتبہ دھوتے تھے۔

( ٦٤ ) حَلَّثَنَا اَبُنُ إِدُرِيسَ ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَجُلَانَ ، عَنُ زَيْدِ بْنِ أَسُلَمَ ، عُن عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ ، فَغَرَفَ غَرُفَةً فَمَضْمَضَ مِنْهَا وَاسْتَنْثَرَ ، ثُمَّ غَرَفَ غَرُفَةً فَغَسَلَ وَجْهَهُ ، ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً فَغَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى ، ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً فَغَسَلَ يَدَهُ الْيُسُرَى ، ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً فَمَسَحَ رَأْسَهُ وَأَذُنَيْهِ دَاخِلَهُمَا بِالسَّبَّابَتَيْنِ ، وَخَالَفَ بِإِبْهَامَيْهِ إِلَى ظَاهِرٍ أَذُنَيْهِ فَمَسَحَ بَاطِنَهُمَا وَظَاهِرَهُمَا ، ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً فَغَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى ، ثُمَّ غَرَفَ غَرُفَةً فَغَسَلَ رِجُلَهُ الْيُسْرَى. (ابن ماجه٣٩- نساني ١٠٥)

(۱۳) حضرت عبدالله بن عباس وطنو فرماتے ہیں کہ نبی کریم میل فیک نے اس طرح وضوفر مایا کرسب سے پہلے آپ نے پانی لیااس سے پانی سے کلی کی اور ناک میں بھی پانی ڈالا، پھر دوسری مرتبہ پانی لیااس سے چہرہ مبارک کو دھویا۔ پھر تیسری مرتبہ پانی لیااس سے دائیس باز وکو دھویا، پھر پانی لیااور سراور کانوں کا مسح کیا، آپ نے انگشت شہادت سے کان کے بیرونی حصوں کا مسح فر مایا۔ پھر پانی لیااور اس سے دائیس پاؤں کو دھویا بھر پانی لیااور اس سے دائیس پاؤں کو دھویا۔

( ٦٥) حَلَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ عُثْمَانَ تَوَضَّا ثَلَاثًا ثَلَاثًا ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَسْحَةً ، وَغَسَلَ رِجُلَيْهِ غَسْلًا ، ثُمَّ قَالَ : هَكَذَا رَّأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّا.

(۱۵) حضرت عطاء مِلِیُّنظِدُ فرماتے ہیں کہ حضرت عثان جائٹے نے وضوکرتے ہوئے اعضاء کو تین تین مرتبہ دھویا۔سر کا ایک مرتبہ سمح فرمایا اوریاؤں کو بھی ایک مرتبہ دھویا، پھرارشا دفر مایا کہ میں نے رسول اللّٰہ مَؤْمُنْکِئَ کَا یو نہی وضوکرتے دیکھا تھا۔

( ٦٦ ) حَلَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : حُدِّثُتَ عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّاً مَوَّةً مَرَّةً ؟ قَالَ : نَعَمْ. (ابن ماجه ٢٠٠٠ـ دار قطني ٨)

(١٢) حضرت ابوجعفر مرافع کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ثابت سے بوچھا کہ آپ کوحضرت جابر وہ تافی کی بیردوایت پیٹی ہے کہ نبی کریم میں تنظیق کا ایک ایک مرتبدا عضاء وضوکودھویا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا" ہاں"بیردوایت مجھے پیٹی ہے"

رود ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً، عَنْ بَيَانٍ، عَنِ الشَّغْبِيِّ، عَنْ قَرَظَةَ ، قَالَ : شَيَّفْنَا عُمَرَ إلَى صِرَارٍ ، فَتَوَضَّأَ فَفَسَلَ مَرَّتَيْنِ. (٦٧) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً، عَنْ بَيَانٍ، عَنِ الشَّغْبِيِّ، عَنْ قَرَظَةَ ، قَالَ : شَيَّفْنَا عُمَرَ إلَى صِرَارٍ ، فَتَوَضَّأَ فَفَسَلَ مَرَّتَيْنِ.

( ٦٧ ) حضرت قرظہ پرلیٹین فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رہائٹن ہمیں مقام صرار کی طرف لے صحبے ، وہاں آپ نے وضوفر مایا اورا عضا یکو دو دومر تنددھویا۔

( ٦٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ قَرَظَةَ ، قَالَ ، سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ : الْوُضُوءُ ثَلَاثُ ثَلَاثٌ ثَلَاثٌ ، وَيُنْتَان تُجْزِيَان.

(۱۸) حضرت عمر تذافی فرماتے ہیں کہ وضومیں اعضاء کو تین تین مرتبہ دھونا بہتر ہے،اگر دود ومرتبہ بھی وضو کیا جائے تو جائز ہے۔

( ٦٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : فِي الْمَضْمَضَةِ ، وَالْإِسْتِنْشَاقِ ، وَغَسُلِ الْوَجْدِ، وَغَسُلِ الْيَكَيْنِ وَالرِّجُلَيْنِ ثِنْنَانِ تُجْزِيَانِ ، وَثَلَاثُ أَفْضَلُ.

- (۲۹) حضرت عمر دی تین کلی، تاک کی صفائی ، چہرہ دھونے ، باز و دھونے اور پاؤل دھونے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ دومر تبہ کرنا جائز اور تین مرتبہ کرنا افضل ہے۔
- ( .v ) حَلَّاثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَتَوَضَّأُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأَذْنَيْهِ.
- (۷۰) حضرت مسلم بن صبیح فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر تدایش کو دیکھا کہ انہوں نے وضو کے دوران اعضاء کو تین تین مرتبہ دھویا پھرسراور کا نوں کا سمح فرمایا۔
- (٧١) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ يَزِيدَ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى تَوَضَّأَ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مَرَّةً ، أَوْ مَرَّتَيْنِ ، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ، وَلَمْ أَرَهُ خَلَلَ مَرَّتَيْنِ ، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ، وَلَمْ أَرَهُ خَلَلَ لِخُيَّتُهُ، ثُمَّ قَالَ : هَكُذَا رَأَيْتُ عَلِيًّا تَوَضَّأً.
- (۱۷) حضرت یزید کہتے ہیں کہ میں نے عبدالرحمٰن بن انی کیلی کو دیکھا کہ وضو کے دوران انہوں نے ایک مرتبہ یا دومرتبکلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، پھراپنے چہرے کو تمن مرتبہ دھویا، پھراپنے باز وؤں کو تین تمین مرتبہ دھویا، پھرسر کامسح کیا پھراپنے دونوں پاؤں کو تین تمین مرتبہ دھویا۔ میں نے انہیں داڑھی کا خلال کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ پھرانہوں نے فرمایا کہ میں نے حضرت علی جان ٹیڈ کو یونہی وضوکرتے ہوئے دیکھاتھا۔
- ( ٧٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِى لَيْلَى تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا.
- (2۲) حضرت مسلم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبدالرحمٰن بن انی کیلیٰ کو وضو کرتے ہوئے دیکھاوہ اعضاء کو تین تین مرتبہ دھو رہے تھے۔
- ( ٧٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ تَوَضَّأَ فِي ذَارِ النَّدُوَةِ مَرَّةً مَرَّةً.
- (۷۳) حضرت اساعیل بن ابراهیم کہتے ہیں کہ میں نے دارالندوہ میں حضرت عبداللہ بن عباس کو وضو کرتے ہوئے دیکھا انہوں نے اعضاء کوایک ایک مرتبدد هویا تھا۔
- ( ٧٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ ، عَنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَن عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ غَرُفَةً غَرْفَةً.
  - ( ۲۷ ) حضرت ابن عباس و فاشور سے روایت ہے کہ نبی کریم مِرْ اَنْفَائِیجَ نے وضویس اعضا ،کوایک ایک مرتبدد هویا۔
- ( ٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، أَنَّ عُمَرَ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ ، قَالَ عَامِرٌ : وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ .

- (44) حفزت فتعمی ویشین کہتے ہیں کہ حفزت عمر رہی تینو وضومیں اعضا ءکو دو دو مرتبہ دھوتے تھے۔حفزت عامر کہتے ہیں کہ حفزت ابو کبر دہانٹی بھی ایساندی کرتے تھے۔
- (٧٦) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، وَالْفَصْلُ قَالَا : حَلَّتُنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً.
  - (۷۷) حفرت عاصم بن عبیداللہ کہتے ہیں کہ میں نے سالم بن عبداللہ کود یکھا کہ وہ وضومیں اعضاء کوایک ایک مرتبہ دھوتے تھے۔
- ( ٧٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، وَابْنُ فُضَيْلِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ ابْرَاهِيمَ ، قَالَ : يُجْزِنُكَ مِنَ الْوُضُوءِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ، وَإِنْ ثَلَثْتَ فَقَدْ أَسْبَغْت.
- (۷۷) حضرت ابراہیم پیٹیئو فرماتے ہیں کہا گرتم وضو میں اعضاء کو دو دومر تبہ بھی دھولوتو کافی ہے اورا گرتین مرتبہ دھولوتو یہ وضو کا اہتمام اور کمال ہے۔
  - ( ٧٨ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ ، قَالَ : الْوُضُوءُ وِتْرٌ.
    - ( ۷۸ ) حفرت ابوجعفر فر ماتے ہیں که وضوطا ق عدد میں کرنا جا ہے۔
- ( ٧٩ ) حَلَّائَنَا كَثِيرُ بُنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ بُرُقَانَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ كُمْ يَكُفِى مِنَ الْوُضُوءِ عَنِ الْوَجْهِ وَالذِّرَاعَيْنِ ؟ قَالَ : مَا أَرَى وَاحِدَةً سَابِغَةً إِلاَّ كَافِيَةً ، قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّ مَيْمُونًا يَقُولُ : ثَلَاثٌ عَلَى الْوَجْهِ وَفَلَاثٌ عَلَى الذِّرَاعَيْنِ !فَقَالَ : ذَلِكَ أَبْلَغُ الْوُضُوءِ.
- (24) حفزت جعفر بن برقان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت زہری ویٹھا سے سوال کیا''وضو میں چبرے اور بازوؤں کو کتنی مرتبہ دھونا کافی ہے؟'' انہوں نے فرمایا کہ میرے خیال میں تو ایک مرتبہ دھونا ہی کافی ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ حضرت میمون تو فرماتے ہیں کہ تین مرتبہ چبرے کواور تین مرتبہ بازوؤں کو دھونا چاہئے!۔انہوں نے فرمایا کہ بیدوضو کا اہتمام اور کمال ہے۔
- ( ٨٠ ) حَدَّنَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْجَرِيرِيُّ ، عَنْ عُرُوةَ بَنِ قَبِيصَةَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عُثْمَانَ قَالَ : أَلَا أُرِيكُمْ كَيْفَ كَانَ وُصُوءٌ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالُوا : بَلَى ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ ثَلَانًا ، وَاسْتَنْشَقَ ثَلَانًا ، وَغَسَلَ وَجُهَهُ ثَلَانًا ، وَذِرَاعَيْهِ ثَلَانًا ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَغَسَلَ قَدَعَيْهِ ، ثُمَّ فَصُرْمَضَ ثَلَانًا ، وَاسْتَنْشَقَ ثَلَانًا ، وَغَسَلَ قَدَعَيْهُ ، ثُمَّ قَالَ : تَحَرَّيْتُ ، أَوْ تَوَخَّيْتُ لَكُمْ وُضُوءَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . (احمد ١١ ، جلدا۔ دار قطنی ١٠٠)
- (۸۰) ایک انصاری صحابی روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عثان بن عفان وزایؤ نے فرمایا کہ میں تہمیں رسول اللہ مُؤَفِّقَ وَ ﴾ وضو نہ سکھا وُں؟ لوگوں نے کہا ضرور سکھا کیں۔ آپ نے پانی منگوایا، اس سے تین مرتبہ کلی کی، تین مرتبہ تاک صاف کی، تین مرتبہ اپنے چہرے کواور تین مرتبہ اپنے باز ووُں کو دھویا۔ پھر آپ نے اپنے سرکامسے کیا پھراپنے پاوُں دھوے اور فرمایا کہ کان سرکا حصہ

بین ۔ پھر فرمایا کہ میں نے تنہیں رسول الله مَا الله مَا الله مَا يُفِيَعُ اللهِ عَلَى اللهِ الله مجمادیا۔

( ٨٨ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ قَوْبَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضُلِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ أَبِى هُرِيْرَةً ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ.

(ابوداؤد ۱۳۵ ترمذی ۲۳)

(٨١) حضرت الوجريره والله سروايت بك ني كريم مَنْ الفَيْعَ فِي فَ دودومرتبدوضوفر مايا-

( ٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَابِرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : الْوُصُوءُ مَرَّةً وَمَرَّنَانِ وَلَلَاثُ.

(۸۲) حضرت حسن بصری بیطیو فرماتے ہیں کدایک مرتبداور دومر تبداور تین مرتبد (تینول طرح) وضوکرنا جائز ہے۔

( ٨٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مِفْسَمٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ : أَمَّا مَنْ كَانَ يُحْسِنُ الْوُضُوءَ فَمَرَّةً مَرَّةً.

(۸۳) حضرت قاسم باللين فرماتے بيں جو خص اچھا وضوكرنا جا ہے تووہ اعضاء كوايك ايك مرتبه بھى دھوسكتا ہے۔

#### ( ٨ ) في تخليل الأصابع في الوضوء

#### وضوميں انگليوں كا خلال كرنا

- ( ٨٤ ) حَلَّاثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَخْبِرُنِى عَنِ الْوُضُوءِ ؟ قَالَ : أَسْبِغِ الْوُضُوءَ ، وَخَلْلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ ، وَبَالِغُ فِى الاِسْتِنْشَاقِ ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا. (ابن ماجه ٣٣٨- ابوداؤد ١٣٣)
- (۸۴) حضرت لقیط بن صبرہ واٹنٹو سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے دضو کا طریقہ بتا دیجئے ؟ آپ مُرِلِّنْظُیَّا آ ہے۔ فرمایا کہ خوب اچھی طرح وضوکرو، انگلیوں کا خلال کرو، اچھی طرح کلی کروا گرروز ہ کی حالت نہ ہو۔
- ( ٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ وَاقِدٍ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : مَرَّ عُمَرُ عَلَى قَوْمٍ يَتَوَضَّؤُونَ ، فَقَالَ : خَلَّلُهُ ١.
- (۸۵) حفزت مصعب بن سعد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حفزت عمر دائٹٹر کچھلوگوں کے پاس سے گزرہے جو وضو کررہے تھے، حضرت عمر دخائٹر نے ان سے فرمایا'' انگلیوں کا خلال کرو''
- ( ٨٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَّصِ ، عَنِ أَبِي مِسْكِينٍ ، عَنْ هُزَيْلٍ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : لَيَنْهَكَنَّ الرَّجُلُ مَا بَيْنَ أَصَابِعِهِ بِالْمَاءِ ، أَوْ لَنَنْهَكَنَّهُ النَّارُ. (عبدالرزاق ٢٨)
  - (٨٦) حضرت عبدالله بن مسعود حلافي فرماتے بین كتم اپنی انگلیوں كے درمیانی حصه كوتر كرلوورندآ گ اے جلائے گ -

( ٨٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ خُذَيْفَةَ يَقُولُ : خَلِّلُوا بَيْنَ الْأَصَابِعِ فِي الْوُضُوءِ قَبْلَ أَنْ تُخَلِّلُهَا النَّارُ.

- (٨٤) حفرت حذيفه ولي فرمات مي كما بي الكيول كاخلال كرلوورنه آم أنبيس جلائ كي
- ( ٨٨ ) حَلَّتُنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِى عَطَاءٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ فَلَمَيْهِ حَتَّى تَتَبَّعَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ فَغَسَلَهُنَّ.
- (۸۸) حضرت عمران بن ابی عطاء کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس دانوں کو دضوکرتے ہوئے دیکھا،انہوں نے پاؤں دھوئے اور پھر پوری احتیاط کے ساتھ یاؤں کی الکیوں کو کھول کرانہیں بھی دھویا۔
- ( ٨٩) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ شَيْبَةَ بْنِ نِصَاحِ ، قَالَ : صَحِبْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ إِلَى مَكَّةَ فَرَأَيْتُهُ إِذَا تَوَضَّاً لِلصَّلَاةِ يُدْخِلُ أَصَابِعَ يَدَيْهِ بَيْنَ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ ، قَالَ : وَهُوَ يَصُبُّ الْمَاءَ عَلَيْهَا ، فَقُلْتُ لَهُ : يَا أَبَا مُحَمَّدٍ ، لِمَ تَصْنَعُ هَذَا ؟ فَقَالَ : رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَصْنَعُهُ.
- (۸۹) حضرت شیبہ بن نصاح کہتے ہیں کہ میں نے قاسم بن محمد ولتیجیز کے ساتھ مکہ تک کا شفر کیا۔ دوران وضوہ ہانچے ہاتھ کی انگلیوں کو پاؤں کی انگلیوں میں ڈالتے اوران پر پانی بہاتے۔ میں نے ان سے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے حصرت عبداللہ بن عمر دفاتھ کو یونہی کرتے و یکھاتھا۔
- ( ٩٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ رَآهُ فِى سَفَرٍ يَنْزِعُ خُفَيْهِ ، ثُمَّ يُخَلِّلُ أَصَابِعَهُ.
- (۹۰) حضرت قاسم پیٹیل کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابن عمر واٹن کو ایک سفر میں موزے اتار کر انگلیوں کا خلال کرتے ہوئے ویکھا ہے۔
- ( ٩١ ) حَلَّاتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : خَلْلُوا بَيْنَ أَصَابِعِكُمْ بِالْمَاءِ قَبْل أَنْ تَخْشُوهَا النَّارُ. (طبرانی ٩٢١٣)
  - (٩١) حضرت عبدالله وليُونو فرمات بين كه بإنى سايق الكيول كاخلال كراوتا كه آك أنبين جلانه سكير
  - ( ٩٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى النَّيْمِيُّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ.
    - (۹۲) حضرت عبدالله بن مسعود ولأثن كايتول أيك اورسند ع بهي منقول بـ
- ( ٩٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ أَبِي مَكِينٍ ، عَنُ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : إذَا تَوَضَّأْتَ فَابْدَأْ بِأَصَابِعِكَ فَخَلِّلُهَا ، فَإِنَّهُ كَانَ يُقَالُ : هُوَ مَقِيلُ الشَّيْطَان.
- (۹۳) منرت عکرمد راتیماً فرماتے ہیں کہ جبتم وضو کروتو انگلیوں ہے اس کی ابتداء کرو۔ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ انگلیاں شیطان کا

نھکانہ ہیں۔

- ( ٩٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ الْحَنَفِيَّةِ تَوَضَّأَ ، فَخَلَّلَ أَصَابِعَهُ.
  - (۹۴) حضرت عبدالاعلی فرمات میں کہ میں نے ابن الحنفیہ کود یکھا کہ وہ وضومیں انگلیوں کا خلال کیا کرتے تھے۔
- ( ٩٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَشُعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : خَلَلُوا أَصَابِعَكُمْ بِالْمَاءِ ، لَا تُخَلِّلُهَا نَارٌ قَلِيلٌ بُقْياها.
- (٩٥) حضرت حسن بصرى بينيني فرمات مين كمه يانى ساينى انگليون كا خلال كراوتا كدختك حصيكوجلان والى آگ اسے چھوند سكے۔
- ( ٩٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنْ يَحْيَى ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الْصَّدِّيقَ ، قَالَ : لَتُحَلِّلُنَّ أَصَابِعَكُمْ بِالْمَاءِ، أَوْ لَيُحَلِّلُنَّهَا اللَّهُ بِالنَّارِ.
  - (۹۲) حضرت ابو بكر مثانثنه فرماتے ہیں كہ اٹگلیوں كاخلال كروتا كہ اللہ تعالیٰ انہیں آگ ہے محفوظ كروے۔
- ( ٩٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ وَاصِلِ بُنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِى سَوْرَةَ ، عَنْ عَمُّهِ أَبِى أَيُّوبَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : حَبَّدَا الْمُتَخَلِّلُونَ ، أَنْ تُخَلِّلَ بَيْنَ أَصَابِعِكَ بِالْمَاءِ ، وَأَنْ تُخَلِّلَ مِنَ الطَّعَامِ. (طبرانى ٣٠١هـ احمد ٣١٦، جلده)
- (۹۷) حضرت ابوابوب انصاری و انت سے روایت ہے کہ رسول اللہ مِنَّافِقِیَّا نے ارشاد فرمایا خلال کرنے والوں کی کیا بات ہے! تمہیں جاہے کہتم یانی سے انگیوں کا خلال کرواور کھانے کے بعد دائتوں کا بھی خلال کرو''

# (٩) في تخليل اللُّحيةِ فِي الْوَضُوءِ

#### وضومين دا ژهي كا خلال كرنا

- ( ٩٨ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ بِلَالِ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرِ تَوَضَّأَ فَخَلَّلِ لِحْيَتَهُ ، فَقُلْتُ لَهُ ؟ فَقَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ. (ترمذي ٣٠- ابن ماجه ٣٢٩)
- (۹۸) حضرت حسان بن بلال کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ممار بن پاسر رہاؤٹو کو وضومیں داڑھی کا خلال کرتے دیکھا تو اس کی وجہ پوچھی۔انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ مِرَافِقَةَ فَرَ کومجی پونہی کرتے دیکھا تھا۔
  - ( ٩٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُحَلِّلُ لِحْيَتَهُ إِذَا تَوَضَّأَ.
    - (99) حضرت البوحز وكتيم بين كرحضرت ابن عباس جياثية وضويس وازهمي كاخلال كمياكرتے تھے۔
  - ( ١٠. ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ بُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ.
    - (۱۰۰) حضرت نافع کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر جہانٹو وضوییں داڑھی کا خلال کیا کرتے تھے۔

- ( ١.١ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي مَعْنِ ، قَالَ :رَأَيْتُ أَنَسًا تَوَضَّأَ فَخَلَّلَ لِحُيَّتُهُ.
  - (۱۰۱) حضرت ابومعن کہتے ہیں کہ حضرت انس ڈائٹڈوضومیں داڑھی کا خلال کیا کرتے تھے۔
- ( ١.٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَسَامَةَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُخَلِّلُ لِخيتَهُ إذَا تَوَضَّأَ.
- (۱۰۲) ایک دوسری سند سے حضرت نافع کا قول منقول ہے کہ حضرت ابن عمر رہ انٹیؤ وضومیں داڑھی کا خلال کرتے تھے۔
  - ( ١.٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرِ تَوَضَّأَ وَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ.
    - (۱۰۳) حضرت ابواسحاق ولیٹھیئہ کہتے ہیں کہ حضرت سعید بن جبیر وہاٹیؤ وضویس داڑھی کا خلال کرتے تھے۔
- ( ١.٤ ) حَلَّتْنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْمُعَلَّى بُنِ جَابِرٍ ، عَنِ الْأَزْرَقِ بُنِ قَيْسٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُخَلِّلُ لِحُيتَهُ.
  - (۱۰۴) حضرت ازرق بن قیس کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر وٹائٹر وضومیں داڑھی کا خلال کیا کرتے تھے۔
  - ( ١٠٥ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنِ النَّصْرِ بْنِ مَعْبَدٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ أَبَا قِلاَبَةَ إذَا تَوَضَّأَ خَلَّلَ لِحْيَتَهُ.
    - (۱۰۵) حضرت نضر بن معبد کہتے ہیں کہ حضرت ابوقلا بہ ڈائٹو وضومیں داڑھی کا خلال کرتے تھے۔
- ( ١٠٦) حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِح ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَانِشَةَ ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ ؟ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا تَوَضَّأُ يُحَلِّلُ لِحْيَتُهُ. (ابن ماجه ٣٥١ ـ ابن سعد ٣٨١)
  - (۱۰۲) حضرت الس خالثُهُ فرمات میں کہ نبی کریم مِیلَافِینَا فِجَ وضو کے دوران داڑھی کا خلال فر مایا کرتے تھے۔
  - ( ١.٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُخَلِّلُ لِحُيَتُهُ إِذَا تَوَضَّاً.
    - (۱۰۷)حضرت حکم فرماتے ہیں کہ حضرت مجاہد وضومیں داڑھی کا خلال کیا کرتے تھے۔
    - ( ١٠٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنُ خَالِدِ بُنِ دِينَارٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ سِيرِينَ تَوَضَّأَ فَخَلَّلَ لِحُيتَهُ.
    - (۱۰۸)حضرت خالد بن دینارفر ماتے ہیں کہ حضرت ابن سیرین پریشینے وضومیں داڑھی کا خلال کرتے تھے۔
      - ( ١.٩ ) حَدَّثَنَا ابن إِذْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يُخَلِّلُهَا.

      - (۱۰۹) حضرت ہشام فرماتے ہیں کہ ابن سیرین ویشید داڑھی کا خلال کرتے تھے۔
  - ( ١١٠ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْيَمَانِ، قَالَ:حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّبُيرِ بْنِ عَدِتِّى، عَنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ:رَأَيْتُهُ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ
    - (۱۱۰)حضرت زبیر بن عدی فرماتے ہیں کہ حضرت ضحاک داڑھی کا خلال فرماتے تھے۔
- ( ١١١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي عَاصِمٍ ، عَنْ رَجُلٍ لَمْ يُسَمِّهِ ؛ أَنَّ عَلِيًّا مَرَّ عَلَى رَجُلٍ يَتَوَضَّأْ ، فَقَالَ : خَلُلُ ، يَغْنِى لِحْيَتُهُ.
- (۱۱۱) حضرت ابوعاصم روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی ٹٹاٹنے ایک آ دمی کے پاس ہے گزرےاوراہے داڑھی کا خلال کرنے کا حکم دیا۔

- ( ١١٢ ) حَلَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سُلَيْمِ الْبَاهِلِتِّ ، قَالَ :حَلَّثِنِى أَبُو غَالِبِ ، قَالَ :قُلْتُ لَابِي أَمَامَةَ : أَخْبِرْنَا عَنْ وُضُوءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَتَوَضَّأَ ثَلَاثًا ، وَخَلَّلَ لِكُمْيَتَهُ ، وَقَالَ :هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ.
- (۱۱۲) حضرت ابوغالب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوا مامہ واٹھ سے عرض کیا کہ مجھے ہی کریم میل فیکھی کا وضو سکھا دیجئے انہوں نے تین مرتبدوضو کیا اور داڑھی کا خلال کیا اور فرمایا کہ میں نے اس طرح رسول الله میلافیکی کی کوضوکرتے ہوئے دیکھا تھا۔
- (۱۱۲) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عُنْمَانَ
  يَتُوَضَّا فَخَلْلَ لِحْيَنَهُ ثَلَاثًا ، وَقَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ (ابن حبان ۱۰۸۱ ـ تر مذی ۳۱)

  (۱۱۳) حفرت الووائل فرمات بي كمي ن حضرت عثمان في وضوكرت بوئ ويماجس من انهول تيمن مرتبدوا رهى كا خلال فرمايا \_ بجريباد شادفرمايا كميس ن رسول الله مَا فَعَلَقَهُ كونِني كرت و يكون الله مَا تحاله الله مَا فَعَالُهُ اللهُ مَا فَعَالَهُ اللهُ مَا فَعَالَهُ اللهُ مَا فَعَالَهُ مَا اللهُ مَا فَعَالَهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا فَعَالَهُ اللهُ مَا فَعَالَهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا فَعَالَهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُولُولُولُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ الل
- ( ١١٤ ) حَلَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْهَيُثُمِّ أَنِ جَمَّازٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبَانَ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: أَتَانِى جِبْرِيلُ فَقَالَ : إِذَا تَوَضَّأْتَ فَخَلُلُ لِحُيَّتَك.
- (۱۱۳) حضرت انس ٹڑاٹٹو فرماتے ہیں کہ نبی کریم شِرِّافِظَیَّے نے ارشاد فرمایا ''جبرئیل عَلاِیُٹلا میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ جب آپ دضوکریں تو داڑھی کا خلال بھی کریں''
  - ( ١١٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ إذَا تَوَضَّأَ خَلَّلَ لِخَيَّتَهُ.
  - (۱۱۵) حضرت نافع کا قول ایک اور سند سے مروی ہے کہ حضرت ابن عمر چن وین داڑھی کا خلال کیا کرتے تھے۔
- (١١٦) حَلَّنَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ ، حَلَّنْنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِى الْهَيْثُمِّ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ تَوَضَّأَ وَخَلَّلَ لِحْيَتُهُ.
  - (١١٦) حضرت ابوالهيثم كتي بي كدحفرت ابراجيم في وضويس وارهى كاخلال فرمايا\_

### (١٠) مَنْ كَانَ لاَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ وَيَقُولُ: يَكُفِيك مَا سَالَ عَلَيْهَا

ان حفرت كابيان جوبيه كهت بي كدارُهم كاخلال كرناضرورى بيس بلكهاس بربهنه والا پانى كافى به النها عندُ الرَّجيم بنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ الزُّبَيْدِي ، قَالَ : سَأَلْتُ إِبْوَاهِيمَ : أَخَلُّلُ لِحْيَتِي بِالْمَاءِ ، أَوْ يَكُفِيهَا مَا مَرَّ عَلَيْهَا ، وَمُ مَلِيهِ الزُّبَيْدِي ، قَالَ : سَأَلْتُ إِبْوَاهِيمَ : أَخَلُّلُ لِحْيَتِي بِالْمَاءِ ، أَوْ يَكُفِيهَا مَا مَرَّ عَلَيْهَا ، وَمُ عَلَيْهَا مَا مَرَّ عَلَيْهَا ،

(۱۱۷) حضرت سعیدز بیدی ویشید کتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم ویشید سے بوجھا کہ میں داڑھی کا خلال کروں یا اس پر بہہ جانے دالا پانی کافی ہے۔ والا پانی کافی ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ اس پر بہہ جانے والا یانی کافی ہے۔

- ( ١١٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ لَا يَفْعَلُ ، يَغْنِي لَا يُخَلُّلُ لِخُيَّتَهُ.
  - (۱۱۸) حفرت بشام فرماتے ہیں کہ حفرت حسن بھری داڑھی کا خلال نہیں کیا کرتے تھے۔
- ( ١١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْرَائِيلَ ، عَنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، قَالَ : رَأَيْتُهُ مَسَحَ جَانِبَى لِحُيَتِهِ وَعَارِضَيُهِ ، وَلَمْ يُحَلِّلُهَا.
- (۱۱۹) حضرت عبدالاعلیٰ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن الحقید کو دیکھا کہ انہوں ٹے داڑھی کے ظاہری حصوں پر ہاتھ پھیرالیکن داڑھی کا خلال نہیں فرمایا۔
- ( ١٢. ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيّ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، قَالَ : حسُبُك مَا سَالَ مِنْ وَجُهِكَ عَلَى لِحُيَتِك.
  - (۱۲۰) حضرت ابوالعاليه ويشيئ فرمات بين كرتبهار ك لئے اتنابى كافى بىك يانى تمهارى داڑھى پر بہہ جائے۔
    - ( ١٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ ثُويْدٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ لَا يُحَلِّلُ لِحْيَتَهُ.
      - (۱۲۱)حضرت ثور كہتے ہيں كہ ميں نے ابوجعفركود يكھاوہ اپنى داڑھى كا خلال نبيل كرتے تھے۔
- ( ١٢٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَالْقَاسِمِ ؛ أَنَّهُمْ كَانُوا يَمْسَحُونَ لِحَاهُمْ ، وَلَا يُخَلِّلُونَهَا.
- (۱۲۲) حضرت جابر ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت عامر ، حضرت محمد بن علی ، حضرت مجاہداور حضرت قاسم داڑھی کامسے کرتے تھے ، خلال نہیں کرتے تھے۔
- ( ١٢٣) حَدَّثَنَا جَوِيرُ بُنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى ، قَالَ : رَأَيْتُهُ تَوَضَّأَ ، وَلَمْ أَرَهُ خَلَّلَ لِحْيَتَهُ ، ثُمَّ قَالَ :هَكَذَا رَأَيْتُ عَلِيًّا تَوَضَّأَ.
- (۱۲۳) حضرت یز پرفر ماتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمٰن بن انی کیا کو میں نے وضوکرتے دیکھالیکن میں نے انہیں داڑھی کا خلال کرتے نہیں دیکھا۔ بدوضوکرنے کے بعدانہوں نے فرمایا کہ میں نے حضرت علی جاڑئے کو یونہی وضوکرتے ہوئے دیکھاتھا۔
- ( ١٣٤ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :يُجْزِئُك مَا سَالَ مِنْ وَجُهِكَ عَلَى لِخْيَتِكَ ، وَلَا تُخَلِّلُ.
- (۱۲۴) حضرت حسن بصری پیٹیو فر ماتے ہیں کہ تمہارے لئے اتناہی کافی ہے کہ وضو کا پانی تمہاری واڑھی پر بہہ جائے ،خلال کرنا ضروری نہیں۔
- ( ١٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَجْلَانَ ، قَالَ :سُنِلَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ تَخْلِيلِ اللَّحْيَةِ ؟ فَقَالَ :مَا عَلَىَّ كَدُّهَا.

(۱۲۵) حضرت محمد بن عجلان کہتے ہیں کہ قاسم بن محمد سے خلیل کھیہ کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فر مایا میں اسے ضروری نہیں سمجھتا۔

( ١٢٦ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ تَوَضَّأَ وَلَمْ يُخَلِّلُ لِخُيَتَهُ.

(۱۲۲) حضرت منصور کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم بالٹیلا کو وضو کرتے دیکھالیکن انہوں نے داڑھی کا خلال نہیں کیا۔

## (١١) في غسل اللَّحيةِ فِي الْوضوعِ

#### وضومیں دا ڑھی دھونے کا بیان

( ١٢٧ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُسُفِيكنَ ، عَنْ مُسُلِمِ بُنِ أَبِى فَرُوَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِى لَيْلَى ، قَالَ : إِنِ اسْنَطَعْتَ أَنْ تَبْلُغَ بِالْمَاءِ أُصُولَ اللَّحْيَةِ فَافْعَلُ.

(۱۳۷) حضرت عبدالرحمٰن بن الى ليلى فرماتے ہیں كها گرتم پانی داڑھی كی جڑوں تک پہنچا سكوتو ضرور پہنچاؤ۔

( ١٢٨ ) حَلَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ الْأَشْعَثِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : رَأَيْتُهُ يَغْسِلُ لِحُيَّتَهُ ، فَقُلْتُ لَهُ :مِنَ السُّنَّةِ غَسُلُ اللَّحْيَةِ ؟ فَقَالَ : لَا.

(۱۲۸) حضرت اشعب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن سیرین کو داڑھی دھوتے ہوئے دیکھا تو عرض کیا کہ کیا داڑھی کا دھونا سنت ہے؟ فر مایانہیں۔

( ١٢٩) حَدَّثَنَا عُنْدُرٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَرَى بَلَّ أُصُولِهَا مِنَ الْمَاءِ ، يَعْنِي اللَّحْيَةَ.

(۱۲۹) حضرت ابن جریج کہتے ہیں کہ حضّرت عطاء وضو کا پانی داڑھی کی جڑوں تک پہنچایا کرتے تھے۔

( ١٣٠ ) حَلَثَنَا هُنَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ. وَعُبَيْدَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا يَسْتَحِبَّانِ أَنْ يَمْسَحَا بَاطِنَ اللَّحْيَةِ فِي الْوُضُوءِ.

(۱۳۰) حفزت حسن بصری ویشید کہتے ہیں کہ حفزت عبیدہ اور حضرت ابراہیم اس بات کومتحب سجھتے تھے کہ وضو کا پانی واڑھی کی جڑوں تک پہنچایا جائے۔

( ١٣١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ قَيس، عَنْ مُحَارِب ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ ، قَالَ :إِذَا تَوَضَّأْتَ فَلَا تَنْسَ الْفَنِيكَيْنِ.

(۱۳۱) حضرت ابن سابط فرماتے ہیں کہ جبتم وضو کروتو جبڑوں تک پانی پہنچا تامت بھولو۔

( ١٣٢ ) حَلَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْيَمَانِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :مَا بَالُ الرَّجُلِ يَغْسِلُ لِحْيَنَهُ قَبْلَ أَنْ تَنْبُتَ ، فَإِذَا نَبَتَتُ لَمْ يَغْسِلُهَا!

(۱۳۲) حفرت سعید بن جبیر والیا فرماتے ہیں کہ عجیب بات ہے کہ آدمی بالوں کے اگئے سے پہلے داڑھی کودھوتا ہے لیکن نہ جانے

داڑھی کے بال آ جانے کے بعد کیوں نہیں دھوتا!

## ( ۱۲ ) فی مسح الرَّأْسِ كَمْ هُوَ مَرَّةً سركامسح كتنی مرتبه كرنا جائے؟

( ١٣٢) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، قَالَ :رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّاً فَمَسَحَ رَأْسَهُ مَسْحَةً. (ابن ماجه ٣٣٥)

(۱۳۳) حضرت عثمان بن عفان جائزہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله مِیَافِضَیَّمَ کو دیکھا کہ آپ نے وضومیں ایک مرتبہ سر کا مسح فرمایا۔

( ١٣٤) حَلَّبَثَنَا حُسينُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرُقَانَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حُمْرَانَ ، عَنْ عُثْمَانَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ مَرَّةً.

(۱۳۴) ایک دوسری سندے حضرت عثان کی بیدوایت منقول ہے۔

( ١٣٥) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَوَضَّأُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ، إِلَّا الْمَسْحَ مَرَّةً مَرَّةً .

(۱۳۵) حفزت علی منافظ ہے روایت ہے کہ نبی کریم مَلِّ فَقَعَةَ وضوکو تین تین مرتبہ فر ماتے لیکن سر کامسے ایک مرتبہ فر مایا کرتے تھے۔

( ١٣٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَمُسَحُ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً.

(۱۳۷) حضرت نافع والنيلا كہتے ہیں كەحضرت ابن عمر الناوس كا كلے حصد كا ايك مرتبہ سے فر ما ياكرتے تھے۔

( ١٣٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ نَافِعِ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَمْسَحُ يَافُوخَهُ مَرَّةً.

(۱۳۷) حفزت نافع وہاٹیئے سے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر ٹئی دہنما سر کے اسکلے حصہ کا ایک مرتبہ س فرمایا کرتے تھے۔

( ١٣٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ يَزِيدَ بْنِ أَبِى زِيَادٍ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى ، فَدَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ ، وَمَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّةً ، وَغَسَلَ فَدَمَيْهِ ثَلَاثًا فَلاَثًا ، قَالَ : هَكَذَا رَأَيْتُ عَلِيًّا يَتَوَضَّأُ.

(۱۳۸) حضرت ابوزیاد کہتے ہیں کہ میں حضرت عبدالرحمٰن بن الی لیکی کی خدمت میں حاضر ہوا، انہوں نے وضو کے لئے پانی منگوایا اور وضو کیا۔انہوں نے ایک مرتبہ سر کامسح کیااور تمین تمین مرتبہ پاؤں دھوئے اور فر مایا کہ میں نے حضرت علی بڑاٹھ کو یونہی وضوکر تے مصریب کی بتا

( ١٣٩) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سِنَانِ الْبَجَلِيّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : تُجْزِئُ مَسْحَةٌ لِلرَّأْسِ.

- (۱۳۹) حفرت ابراہیم پیٹی کہتے ہیں کہ سرکامسے ایک مرتبہ کرنا کافی ہے۔
- ( ١٤٠ ) حَذَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَمْسَحُ رَأْسَهُ ثَلَاثًا.
  - (۱۴۰) حضرت قماده كہتے ہيں كەحضرت انس جائئي تين مرتبدسر كامسح فرمايا كرتے تھے۔
- ( ١٤١) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَبُدِ رَبِّ بْنِ أَيْمَنَ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيُجْزِئُنِي أَنْ أَمْسَحَ رَأْسِي مَسْحَةً؟ قَالَ: نَعَمُ.
- (۱۳۱) حضرت عبدرب بن ایمن کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء سے لوچھا کیا سرکامنے ایک مرتبہ کرنا کانی ہے۔ انہوں نے فرمایا ہاں۔
- ( ١٤٢ ) حَذَثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ ثُوَيْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : لَوْ كُنْتُ عَلَى شَاطِي الْفُرَاتِ مَا زِ ذُتُ عَلَى مَسْحَةِ.
- (۱۳۲) حفزت سعید بن جبیر ویشی؛ فرماتے ہیں کداگر میں دریائے فرات کے کنارے بیٹھ کربھی وضوکروں تو ایک مرتبہ سے زیادہ سر کا مسح ندکروں گا۔
  - ( ١٤٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا عَنْ مَسْحِ الرَّأْسِ ؟ فَقَالًا :مَرَّةً.
- (۱۳۳) حفرت شعبہ کہتے ہیں کہ حفرت علم اور حفرت حماد سے سرکی سے کی تعداد کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فر مایا کہ بید ایک مرتبہ کرنا جائے۔
  - ( ١٤٤ ) حَلَّتُنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ سَالِمًا مَسَحَ رَأْسَهُ وَاحِدَةً
  - (۱۳۳) حضرت خالد بن انی بکر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم کوسر کاستح ایک مرتبہ کرتے ہوئے ویکھا تھا۔
- ( ١٤٥ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، قَالَ :حَدَّثَنِي الرُّبَيُّعُ قَالَ :قَالَتُ : أَتَانَا النَّبِيُّ صَلَّىِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَوَضَّأَ ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَوَّتَيْنِ. (ابوداؤد ١٣٧ـ ترمذی ٣٣)
- (۱۳۵) حَصْرت رُبَّع جَيْعَتْمِعْن فرماتی ہیں کہ نبی کریم مِیَلِفْظِیَّا ہمارے گھر تشر یف لائے آپ نے وضوفر مایا اوراس میں دومر تبہ سر کامسح فرماما۔
  - ( ١٤٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الرَّبيعِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ يَأْمُو أَنْ يُمْسَحَ عَلَى الرَّأْسِ مَرَّةً.
    - (۱۳۷) حضرت ربیج فرماتے ہیں کہ حضرت حسن پیٹھیا ایک مرتبہ سرکامسے کزنے کا حکم دیا کرتے تھے۔
- ‹ ١٤٧) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِى الْفُرَاتِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِخِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَهُ قَالَ :يُمُسَحُ الرَّأْسُ مَرَّةً وَاحِدَةً.
  - (١٣٧) حفرت عطاء فرماتے ہیں کدمر کامسے ایک مرتبہ کیا جائے گا۔
  - ( ١٤٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ جُرِّيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً.

- (۱۲۸) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ نبی کریم مُرَافِقَعُافَةً سرکاسے ایک مرتبہ فرمایا کرتے تھے۔
- ( ١٤٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْآسَدِيِّ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَزَاذَانَ، وَمَيْسَرَةَ ؛ أَنْهُمْ كَانُوا إِذَا تَوَضَّؤُوا مَسَحُوا رُؤُوسَهُمْ فَلَاثًا.
- (۱۳۹) حضرت عطاء بن سائب کہتے ہیں کہ حضرت سعید بن جبیر ،حضرت زاذان اور حضرت میسر ہ وضوکر تے وقت تین مرتبہ سر کاکستے فرمایا کرتے تھے۔

### ( ١٣ ) في مسح الرَّأْس كَيْفَ هُوَ.

### سركامسح كييكرنا جائع؟

( ١٥٠ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ رَأْسَهُ هَكَذَا ؛ وَأَمَرَّ حَفْصٌ بِيَدَيْهِ عَلَى رَأْسِهِ حَتَّى مَسَحَ قَفَاهُ.

(احمد ۱۳۳۱ ابوداؤد ۱۳۳۳)

- (۱۵۰) حفرت طلحہ واٹیجۂ کے دادار وایت کرتے ہیں میں نے رسول اللہ مَرِّالْفَقَعَۃ کواس طرح سرکامسے کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ کہہ کر حضرت حفص واٹیجۂ نے دونوں ہاتھ سر پر پھیرے اور گردن کا بھی مسح کیا۔
- ( ١٥١ ) حَذَّثَنَا سَهُلُ بُنُ يُوسُفَ قَالَ : قُلْتُ لِحُمَيْدٍ : أَكَانَ أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ إِذَا مَسَحَ رَأْسَهُ يُقَلِّبُ شَعَرَهُ ؟ قَالَ : لا .
- (۱۵۱) حضرت سہل بن یوسف کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حمید ویٹھیا سے پوچھا کہ کیا حضرت انس بن مالک ویٹھٹر سر کامسے کرتے وقت بالوں کوالٹ بلٹ کیا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایانہیں۔
- ( ١٥٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَمْسَحُ رَأْسَهُ هَكَذَا ، مِنْ مُقَدَّمِهِ إِلَى مُؤخَّرِهِ ، ثُمَّ رَدَّ يَدَيْهِ إِلَى مُقَدَّمِهِ.
- (۱۵۲) حفرت ہشام بن عروہ فرماتے ہیں کدان کے والد حفرت عروہ بلیٹی سرکاسے یوں کرتے تھے کہ ہاتھوں کو پہلے آگے ہے پیچھے پھر پیچھے ہے آگے کی طرف بھیرتے تھے۔
- ( ١٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيلٍ ، قَالَ :حَدَّثَنِى الرُّبَيِّعُ ، قَالَتُ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِينَا فَيُكُثِرُ ، قَالَتُ : فَوَضَعْنَا لَهُ الْمِيضَأَةَ ، فَأَتَانَا فَتَوَضَّأَ ، وَمَسَحَ رَأْسَهُ بَدَأَ بمُؤخَّرِهِ ، ثُمَّ رَدَّ يَدَيْهِ عَلَى نَاصِيَتِهِ
- (۱۵۳) حضرت رئیع مخاطفہ فاق ہیں کہ نبی کر یم میلین کھنے اکثر ہمارے ہاں تشریف لایا کرتے تھے۔ایک مرتبہ آپ تشریف لائے تو ہم نے آپ کے لئے وضو کا پانی رکھا۔ آپ نے وضو فر مایا اور سر کامسے اس طرح کیا کہ ہاتھوں کو پہلے پیچھے کی طرف پھیرا پھر آگ

بیشانی کی طرف کے کرآئے۔

( ١٥٤ ) حَلَّتُنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعِ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَمْسَحُ رَأْسَهُ هَكَذَا ، وَوَضَعَ أَيُّوبُ كَفَّهُ وَسُطَ رُأْسِهِ ، ثُمَّ أَمَرُّهَا عَلَى مُقَلَّمِ رَأْسِهِ.

(۱۵۴) حضرت ایوب،حضرت نافع کا قول نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر ڈاٹٹو یوں سر کامنے کیا کرتے تھے۔ یہ کہ کر حضرت ایوب نے اپنے ہاتھ سر کے درمیان میں رکھے اور انہیں آ مے کی طرف چھےرا۔

( ١٥٥ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ ، عَنْ يَزِيدَ ، قَالَ : كَانَ سَلَمَةُ يَمْسَحُ مُقَدَّمَ رأسِهِ.

(۱۵۵) حفرت يزيد كتي بين كه حفزت سلمه والثور سركا كلي حصه كاسم كياكرتے تھے۔

# ( ١٤ ) مَنْ قَالَ الْأَذْنَانِ مِنَ الرَّأْسِ.

#### ان حضرات کابیان جوفر ماتے ہیں کہ کان سر کا حصہ ہیں

( ١٥٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ بْنُ الْجَرَّاحِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ تَوَضَّا فَلْيُمُضِّمِضْ وَلْيُسْتَنْشِق ، وَالْأَذْنَانِ مِنَ الرَّأْسِ. (دار قطني ١٥)

(۱۵۷) حضرت سلیمان بن موی بیشی؛ فرماتے ہیں کہ نبی کریم مَشِّقْتُ آئے ارشاد فرمایا" وجو خص وضو کریے تو وہ کلی کرے اور ناک میں یانی بھی ڈالے،اوردونوں کان سر کا حصہ ہی ہیں''

( ١٥٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ فَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ قَالَا : الْأَذُنَانِ مِنَ

(١٥٧) حفرت سعيد بن المسيب اور حفزت حسن بھرى يوشيخ فرماتے ہيں كدونوں كان مركا حصہ ہيں۔

( ١٥٨ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : الْأَذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ.

(۱۵۸) حضرت عمر بن عبدالعزيز فرماتے ہيں كەدونوں كان سركا حصه ہيں۔

( ١٥٩ ) حَلَّتُنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ :الْأَذْنَانِ مِنَ الرَّأْسِ. (۱۵۹) حضرت ابوموی فر ماتے ہیں کہ دونوں کان سر کا حصہ ہیں۔

(١٦٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الْأَذُنَان مِنَ الرَّأْسِ.

٠ (١٦٠) حضرت عبدالله بن عباس فلافؤ فرماتے ہیں کہ دونوں کان سر کا حصہ ہیں۔

( ١٦١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ ، عَنْ أَبِي مَغْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ . وَعَنْ فَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ

الْمُسَيَّبِ، وَالْحَسَنِ قَالُوا :الْأَذْنَانِ مِنَ الرَّأْسِ.

(١٦١) حضرت سعيد بن المسيب اور حضرت حسن بقرى فرماتے بيں كه دونوں كان سركا حصه بيں۔

( ١٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسُوالِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : الْأَذْنَانِ مِنَ الرَّأْسِ.

(۱۶۲)حفرت ابوجعفر فرماتے ہیں کہ دونوں کان سر کا حصہ ہیں۔

( ١٦٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ أُسَامَةً ، عَنْ هِلَالٍ بْنِ أُسَامَةً ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : الْأَذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ.

(۱۶۳) حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ دونوں کان سر کا حصہ ہیں۔

( ١٦٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ :كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَمْسَحُ أَذُنَيْهِ ، وَيَقُولُ :هُمَا مِنَ الرَّأْسِ.

(۱۶۴) حضرت نافع فرماتے بین که حضرت این عمر رہ گاتھ ووٹوں کا نوں کامسح فرماتے اور کہتے تھے کہ کان سر کا حصہ ہیں۔

( ١٦٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَالِلٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :مَا أَقْبَلَ مِنَ الأَذُنَيْنِ فَمِنَ الْوَجْهِ ، وَمَا أَدْبَرَ فَمِنَ الرَّأْسِ.

(١٢٥) حفرت شعنی بایشی فرماتے ہیں کہ کانوں کے الگے حصہ کا تعلق چبرے سے اور پچھلے جصہ کا تعلق سرے ہے۔

( ١٦٦) حَلَّتُنَا ابْنُ عُلِيَّةً ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ كَانَ يَغْسِلُ أَذُنَيْهِ مَعَ وَجْهِهِ ، وَيَمْسَحُهُمَا مَعَ رَأْسِهِ.

(۱۷۲) حفرت ابن عون فرمائے ہیں کہ حفرت ابن سیرین باتھیا کا نول کو چبرے کے ساتھ دھوتے تھے اور سرکے ساتھ ان کا مسح فرماتے تھے۔

( ١٦٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : الْأَذْنَانِ مِنَ الرَّأْسِ.

(۱۶۷) حفرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ کان سر کا حصہ ہیں۔

( ١٦٨ ) حَلَّثَنَا عَبُدُ الْحَمِيدِ بْنُ عَبْدِ الوَّحْمَنِ الْحِمَّانِيُّ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : الْأَذْنَانِ مِنَ الرَّأْسِ.

(۱۷۸) حفرت سعید بن جبیر ویشیهٔ فرماتے ہیں کہ کان سر کا حصہ ہیں۔

( ١٦٩) حَلَّنَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ عُرُوةَ بُنِ قَبِيصَةَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُثْمَانَ ، قَالَ :وَاعْلَمُوا أَنَّ الْأَذْنَيْنِ مِنَ الرَّأْسِ.

(۱۲۹) حفرت عثمان ڈھاٹھ فرماتے ہیں کہ جان لو! کان سر کا حصنہ ہیں۔

( ١٧٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :سَأَلَتُهُ عَنْ مَسْحِ الْأَذُنَيْنِ مَعَ الرَّأْسِ ، أَوْ مَعَ الْوَجْهِ ؟ فَقَالَ :مَعَ كُلِّ. (۱۷۰) حضرت حصین کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم سے پوچھا کہ کا نوں کامسے چیرے کے ساتھ ہونا جا ہے یا سر کے ساتھ؟ فرمایا دونوں کے ساتھ ۔

### ( ١٥ ) مَنْ كَانَ يَمْسَحُ ظَاهِرَ أَذْنَيْهِ وَبَاطِنَهُمَا.

ان حضرات کابیان جو کانوں کے ظاہری اور باطنی دونوں حصوں کامسے فرماتے تھے۔

( ١٧١ ) حَلَّتُنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ أَنَسًا تَوَضَّأَ ، فَجَعَلَ يَمْسَحُ ظَاهِرَ أُذُنَيْهِ وَبَاطِنَهُمَا ، فَنَظَرُتُ الِّذِهِ ، فَقَالَ :إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَأْمُرُ بِذَلِكَ.

(۱۷۱) حضرت حمید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس واٹٹو کو دیکھا کہ وضوکرتے ہوئے کا نوں کے ظاہری اور باطنی دونوں حصوں کا مسح فر مارہے ہیں۔ میں نے اس کی وجہ پوچھی تو فر مایا کہ حضرت ابن مسعود وہاٹٹو بھی یونمی کیا کرتے تھے۔

( ١٧٢ ) حَلَّقْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، غن عَطاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ أُذُنَيْهِ ، دَاخِلَهُمَا بِالسَّبَابَتَيْنِ ، وَخَالَفَ بِإِبْهَامَيْهِ الْمَ ظَاهِرٍ أَذُنَيْهِ فَمَسَحَ بَاطِنَهُمَا وَظَاهِرَهُمَا.

(۱۷۲) حَفرت ابن عباس والله فرمات بین که حضرت نبی کریم مَلِفَقَعَ آن کا نول کامسے اس طرح فرمایا که آنکشت شبادت سے کانوں کے اندرونی حصول اور انکوٹھوں سے کانوں کے خارجی حصول کامسے فرمایا۔

( ١٧٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ أَذُخَلَ الإِصْبُعَيْنِ اللَّتَيْنِ تَلِيَانِ الإِبْهَامَيْنِ فِي أَذُنَيْهِ ، فَمَسَحَ بَاطِنَهُمَا وَكَالَفَ بِالإِبْهَامَيْنِ إِلَى ظَاهِرِهِمَا.

(عبدالرزاق ۲۹)

(۱۷۳) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر ٹی ایوئن جب وضوکرتے تو انگشت شہادت سے کا نوں کے اندرونی حصول ادرانگوٹھوں سے کا نوں کے بیرونی حصوں کامسح فرماتے۔

( ١٧٤ ) حَلَّنَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنِ الْهَيْثُمِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَإِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُمَا قَالَا فِي الْأَذُنَيْنِ: امْسَحْ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا.

(۱۷۳) حفرت سعید بن جبیر اور حضرت ابراہیم کانوں کے سے بارے میں فرماتے سے کدان کے اندرونی اور بیرونی دونوں حصوں کامیح کرو۔

( ١٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ ، قَالَ : وَكَانَ مِنْ غِلْمَةِ ابْنِ الزَّبَيْرِ ، قَالَ :وَضَّأْتُ ابْنَ عُمَرَ فَرَأَيْتُهُ يَمْسَحُ ظَاهِرَ أَذْنَهِ. (۱۷۵) حضرت عثمان (جو كه حضرت عبدالله بن زبير كے غلاموں ميں سے بيں) فرماتے بيں كه ميں نے حضرت عبدالله بن عمر تفاینن کووضو کے دوران کا نول کے بیرونی حصول کامسح کرتے دیکھا ہے۔

( ١٧٦) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَلْع ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ عَلِيٌّ يَوْمًا صَلَاةَ الْغَدَاةِ ، فَلَمَّا

انْصَرَفَ دَعَا الْغُلَّامَ بِالطَّسْتِ فَتَوَضَّأْ ، ثُمَّ أَذْخَلَ إصْبَعَيْهِ فِي أَذُنَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ لَنَا :هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ.

(۱۷۱) حضرت عبدخیر پیشی؛ فرمایتے ہیں کدایک دن فجر کی نماز میں ہم حضرت علی ڈٹاٹنؤ کے ساتھ تھے ،نماز سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے وضو کا برتن منگوایا اور وضوفر مایا۔ دوران وضوانہوں نے اپنی انگلیوں کو کا نوں میں داخل کیا پھر ہم سے فر مایا کہ میں نے رسول الله مِيرُ الفَصْحَةَ فَم كويونهي وضوكرت موئ ويكها تها\_

( ١٧٧ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ ، حَدَّثَنَا دَاوُد بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ ، عَنِ

الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ ، أَنْ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ تَوَضَّأَ فَأَدْخَلَ أَصْبَعَيْهِ فِي بَاطِنِ أَذُنيْهِ وَظَاهِرِهِمَا ، فَمَسَحَهُمَا. (١٤٧) حضرت اسود بن يزيد كہتے ہيں كەحضرت عمر بن الخطاب نے وضو كيا اور اپني انگليوں سے كانوں كے ظاہري اور اندروني حصول كأسح فرمايابه

### (١٦) في المسح عَلَى الْقُدَمَيْن

### یاؤں کامسح کرنے کا بیان

( ١٧٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : رَأَيْتُ عِكْرِمَةَ يَمْسَحُ عَلَى رِجْلَيْهِ ، وَكَانَ يَقُولُ بِهِ.

(۱۷۸) حفرت ابوب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عکرمہ واٹھیا کو پاؤں کا مسح کرتے ہوئے دیکھا ہےاوروہ اس کے قائل تھے۔

( ١٧٩ ) حَذَّنْنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِنَّمَا هُوَ الْمَسْحُ عَلَى الْقَدَمَيْنِ ، وَكَانَ يَقُولُ : يَمْسَحُ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا.

(۱۷۹) حضرت بونس میشید کہتے ہیں کہ حضرت حسن بصری میشید کہا کرتے تھے کہ یاؤں پرمسے کیاجا سکتا ہے اورمسے یاؤں کے باطنی

اور ظاہری دونوں حصوں برکیا جائے گا۔ ( ١٨٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيِّينَةً ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عِكْرِمَةً ، قَالَ :غَسْلَتَانِ وَمَسْحَتَانِ. (عبدالرزاق ٥٥)

(۱۸۰) حضرت عکرمہ برائی فرماتے ہیں کہ دونوں پاؤں دھوئے بھی جاسکتے ہیں ادران پرسے بھی کیا جاسکتا ہے۔

( ١٨١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ ذَاوُدَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :إنَّمَا هُوَ الْمَسْحُ عَلَى الْقَدَمَيْنِ ، أَلَا تَرَى أَنَّ مَا كَانَ عَلَيْهِ الْغُسُلُ جُعِلَ عَلَيْهِ التَّيَمُّمُ ، وَمَا كَانَ عَلَيْهِ الْمَسْحُ أَهْمِلَ ، فَلَمْ يُجْعَلُ عَلَيْهِ التَّيَمُّمُ.

(۱۸۱) حضرت شعبی ویشید فرماتے ہیں کہ یاؤں پرمسح کرنا جائز ہے، کیاتم نہیں دیکھتے کہ جن اعضاءکو وضومیں دھونا فرض تھا انہیں تیمّ میں باقی رکھا گیااور جن اعضاء کا مسح تھاتیم میں انہیں چھوڑ دیا گیا ہے۔

(١٨٢) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ حُمَيْدٍ ، قَالَ : كَانَ أَنَسٌ إِذَا مَسَحَ عَلَى فَدَمَيْهِ بَلَّهُمَا.

(۱۸۲) حضرت حميد ويشيئ كہتے ہيں كەحضرت انس زائش جب ياؤں كامسح كرتے تو انبيل تر كرليا كرتے تھے۔

( ١٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : لَوْ كَانَ الدِّينُ بِرَأْي كَانَ بَاطِنُ الْقَدَمَيْنِ أَحَقَّ بِالْمَسْحِ مِنْ ظَاهِرِهِمَا ، وَلَكِنْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ ظَاهِرُهُمًا. (احمد ا/ ۲۲۵)

(۱۸۳) حضرت علی دہنٹو فرماتے ہیں کہ اگر دین میں عقل کاعمل دخل ہوتا تو یا وُں کے ظاہری حصہ کے بجائے اس کے اندرونی حصہ يرم كياجاتا، جبكه مين نے رسول الله مَثَلِ فَقَعَ الله كا والله مِثَلِ فَقَعَ الله مِثَالِهِ الله مَثَلُ فَعَلَ

( ١٨٤ ) حَلَّانَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ ، عَنْ زُبَيْدٍ الْيَامِيِّ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :نَزَلَ جِبْرِيلُ بِالْمَسْحِ عَلَى

(۱۸۴) حضرت شعبی ویشید کہتے ہیں کہ جبرئیل یا وُں پڑسے کرنے کا حکم لائے ہیں۔

( ١٨٥ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : نَزَلَ جِبْرِيلُ بِالْمَسْحِ. (ابن جرير ١٢٩)

(١٨٥) حضرت معنى ويشيط كہتے ہيں كہ جرئيل ياؤں برسنح كرنے كاحكم لائے ہيں۔

( ١٧ ) مَنْ كَانَ يَقُولُ: اغْسِلُ قَدَمَدُ

### ان حضرات کی روایات جو یا وُل کے دھونے کوضر وری سمجھتے ہیں

( ١٨٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٌّ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْأَسُودَ :أكَانَ عُمَرُ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ ؟ قَالَ :نَعَمْ ، كَانَ يَغْسِلُهُمَا غَسُلًا.

(١٨٢) حضرت ابراہیم پریشین کہتے ہیں کہ میں نے حضرت اسود پریشینہ سے بو چھا کہ کیا حضرت ابن عمر پڑی پینئایا وَں دھویا کرتے تھے؟

انہوں نے جواب دیا کہ وہ خوب اچھی طرح یا وُں دھویا کرتے تھے۔

( ١٨٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ؛ أَنَّ أَنسًا كَانَ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ وَرِجُلَيْهِ حَتَّى يَسِيلَ الْمَاءُ.

(١٨٧) حضرت حميد بايشيد كہتے ہيں كەحضرت انس زائشہ وضوميں اپنے پاؤں اس اہتمام سے دھوتے كدان سے بانى بہنے لگتا تھا۔

( ١٨٨) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ زِيَادِ بُنِ عِلَاقَةَ ، عَنِ ابْنِ غَرْبَاءَ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى رَجُلًا غَسَلَ ظَاهِرَ قَدَمَيْهِ وَتَرَكَ بَاطِنَهُمَا فَقَالَ إِلَمْ تَرَكَّتُهُمَا لِلنَّارِ؟

(۱۸۸) حضرت ابن فرباء والثين كتب بين كه حضرت عمر بن الخطاب والثين نه أيك آدى كود يكها كه وضوكرت بوع اس في ظاهر حصول کودھولیا اور باطنی حصول کوچھوڑ دیا ،حضرت عمر ٹاٹٹو نے اس سے فرمایا کداندرونی حصوں کوآگ کے لئے کیوں چھوڑ تے ہو؟

( ١٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٌّ قَالَ :اغْسِلِ الْقَدَمَيْنِ إِلَى الْكُعْبَيْنِ. (۱۸۹)حضرت ملی مزاینهٔ فرماتے ہیں کہ پاؤں کونخنوں سمیت دھویا کرو۔

( ١٩٠ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : إِنْ كُنْتُ

لْأَسْكُبُ عَلَيْهِ الْمَاءَ ، فَيَغْسِلُ رِجُلَيْهِ. (١٩٠) حضرت مجاہد پرلیٹیئڈ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر ڈٹاٹیئہ بیارشاد فرماتے'' میں ان پرخوب پانی ڈالتا ہوں'' بیر کہہ کریا ؤں دھویا

(١٩١) حَلََّثَنَا حُمَّيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحِ ، عَنْ أَبِى الْحَجَّافِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ

يَقُولُ :مَضَتِ السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمِينَ ، يَعْنِي بِغَسْلِ الْقَدَمَيْنِ. (۱۹۱) حضرت تھم چاپھین فرماتے ہیں کہ نبی کریم مِیلِ فَضَحَ فِجَاوراہل اسلام کاطریقہ یہی ہے کہ وہ پاؤں کو دھویا کرتے ہیں۔

(١٩٢) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي حَيَّةَ ، قَالَ :رَأَيْتُ عَلِيًّا تَوَضَّأَ فَغَسَلَ فَدَمَّيْهِ إِلَى

الْكَعْبَيْنِ، وَقَالَ :أَرَدْتُ أَنْ أَرِيَكُمْ طُهُورَ نَبِيِّكُمْ صلى الله عليه وسلم. (۱۹۲) حضرت ابوحیہ ویشی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی تفاشی کو وضو کرتے دیکھا، انہوں نے دونوں یا وَل تخنوں سمیت

دهوے اور فرمایا کہ میں مہیں رسول الله مِیَّرُ الْفَیْجَةِ کا وضوسکھانا جا ہتا تھا۔ ( ١٩٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَرَأَ :﴿ وَأَرْجُلَكُمْ ﴾ يَمْنِي :رَجَعَ الْأَمْرُ

إلَى الْغُسُل.

(١٩٣) حضرت عكرمه والتينيذ فرمات بي آيت وضويس حضرت عبدالله بن عباس ولأثنو ﴿ وَ أَدْ جُلِكُمْ ﴾ براحة تص جمعلوم

ہوتا ہے کہ وہ یا وُل کے دھونے کو ضروری مجھتے تھے۔ ( ١٩٤) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، انَّهُ كَانَ يَقَرَأُ : ﴿ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى

الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُ وْسِكُمْ وَأَدْجُلَكُمْ ﴾ ، يَفُولُ : رَجَعَ الْأَمْرُ إِلَى الْغَسْلِ.

(١٩٣) حضرت عروه ويشين فرمات بين كه ان ك والدآيت وضوكو يول برا من تنه: ﴿ فَاغْسِلُوا وَجُوْهَكُمْ وَأَيْدِ يَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُ وْسِكُمْ وَ أَدْجُلَكُمْ ﴾ جس معلوم بوتا ہے كدوه پاؤس كدهونے كوضروري تجھتے تھے۔

( ١٩٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : عَادَ الأَمْرُ إِلَى الْغَسْلِ.

(١٩٥) حضر المحتاد كمن بين كد حضرت ابراميم ماينياد بهي آيت وضويس ( ﴿ وَ أَرْ جُلكُمْ ﴾ "كهدكر يا وَال وهون ي قائل تق

( ١٩٦) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ الْحَسَنِ : ﴿ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ ﴾ ، قَالَ : ذَاكَ الْغَسُلُ الدَّلْكُ. (١٩٢) حضرت عمرد يَشِيعُ كَتِعْ بِين كُه حضرت حسن بعرى إليَّيَا آيت وضوك بارے بين فرمايا كرتے تھے كماس وهونے سے مراد

تھی طرح ملنا ہے۔

( ١٩٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَغْسِلُ قَلَمَيْهِ.

(١٩٤) حفرت عمران ويشيئ كهتم بين كه حضرت الونجلز ولينيو وضومين ياؤل دهويا كرتے تھے۔

( ١٩٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ محمد بن عَقِيلٍ ، قَالَ :حَدَّثَنِي الرَّبَيِّعُ ، قَالَتْ ، كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِينَا ، فَتَوَضَّأَ ، فَغَسَلَ رِجُلَيْهِ ثَلَاثًا.

(۱۹۸) حضرت رئیج نی مندعی روایت فرماتی ہیں کہ نبی کریم مُرِافِقِیَّ جمارے ہاں تشریف لاتے اور وضو میں پاؤں تین مرتبہ دھویا کرتے تھے۔

( ١٩٩) حَدَّنَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ رَوِّحِ بِنِ الْقَاسِمِ ، عَنُ عَبِدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنِ الرَّبَيِّعِ ابْنَةِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ ، قَالَتُ : أَتَانِى ابْنُ عَبَّاسٍ فَسَأَلَنِى عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ ، تَعْنِى حَدِيثَهَا الَّذِى ذَكَرَتُ ، أَنَّهَا رَأَتِ النَّبِيَّ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ ، تَعْنِى حَدِيثَهَا الَّذِى ذَكَرَتُ ، أَنَّهَا رَأَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَظَّا ، وَأَنَّهُ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ؟ قَالَتُ : فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَبَى النَّاسُ إِلَّا الْعَسُلَ ، وَلَا أَجِدُ فَي كِتَابِ اللهِ إِلَّا الْمَسْحَ. (احمد ٢/ ٣٥٨ ـ حميدى ٣٢٢)

(۱۹۹) حضرت ربع بنت معو ذابن عفراء وفئ طبق میں کہا کی مرتبہ حضرت عبداللہ بن عباس وہ اللہ میرے پاس تشریف لائے اور مجھ سے اس صدیث کے بارے میں پوچھا کہ میں نے ٹبی کر یم مِرْ اللہ کا وضو کے دوران پاؤں دھوتے ہوئے دیکھا ہے۔ پھر فرمانے لگے کے لوگ یاؤں دھونے کے قائل میں جبکہ کتاب اللہ میں مجھے کے کاذکرماتا ہے۔

( ٣٠٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ يَخْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ مَحْمُودٍ ، قَالَ :رَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً أَعْمَى يَتَوَضَّأُ ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : بَاطِنَ قَدَمَيْك، فَجَعَلَ يَغْسِلُ بَاطِنَ قَدَمَيْهِ. (عبدالرزاق ٤٤)

(۲۰۰) حضرت محمد بن محمود کہتے ہیں کہ نبی کریم مُؤَافِقِیَّا آپ نابینا صحابی کو وضوکرتے دیکھا،انہوں نے اپنے چہرےاور ہاتھوں کو دھویا، نبی پاک مِزَافِقِیَّا آپ باکسی کے اندرونی حصوں کو بھی دھولو۔ پس انہوں نے اس ارشاد کی تنبیل میں پاؤں کے اندرونی حصوں کو بھی دھولو۔ پس انہوں نے اس ارشاد کی تنبیل میں پاؤں کے اندرونی حصوں کو بھی دھویا۔

(٢٠١) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ يَمَانِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَذْرَكْتَ أَحَدًا مِنْهُمْ يَمْسَحُ عَلَىٰ الْقَدَمَيْنِ ؟ قَالَ : مُحْدَثُ.

(٢٠١) حضرت عبدالملك وليتي كيت بين كدمين في حضرت عطاء سے بوچھا كه كيا آب كوكوئي اليا شخص ملا ہے جو ياؤں رہم كرتا ہو؟

حضرت عطاء نے فر مایا ایسافخص بے وضویمی ہور ہے گا۔

( ٢.٢ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ مَسْعَدَةً ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى سَلَمَةً ؛ كَانَ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ.

(۲۰۲) حفزت حماد بن مسعد ہ کہتے ہیں کہ حضرت بزیدمولی سلمہ یاؤں دھویا کرتے تھے۔

( ١٨ ) مَنْ قَالَ خُذْ لِرَأْسِكَ مَاءً جَدِيدًا.

### جوحفرات اس بات کے قائل ہیں کہ سر کے سے کے لئے نیایانی لینا جا ہے

( ٢.٢ ) حَلَّتُنَا إِسْحَاقِ الْأَزْرَقُ ، عَنْ أَيُّوبَ أَبِى الْعَلَاءِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَمُسَحُ عَلَى الرَّأْسِ ثَلَاثًا ، يَأْخُدُ لِكُلِّ مَسْحَةٍ مَاءً عَلَى حِدَةٍ.

(۲۰۳) حضرت قمادہ ویشید کہتے ہیں کہ حضرت انس وہائی تمین مرتبہ سر کا سے کیا کرتے تصاور ہر مرتبہ سے کے لئے علیحدہ طور پر نیا پانی لیتے تھے۔

( ٢٠٤ ) حَدَّلَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : سَأَلَتُهُ ؟ فَقَالَ :كَانَ عَلِيَّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ يَأْخُذُ لِوَأْسِهِ مَاءً. فَالَ :وَسَأَلْتُ حَمَّادًا فَقَالَ :يَأْخُذُ لِوَأْسِهِ مَاءً.

(۲۰۳) حضرت شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت قادہ اور حضرت تماد سے سر کے مسے کے لئے نیا پانی لینے کے بارے میں پوچھا تو دونوں نے فرمایا کہ حضرت علی وڑائوز سرکامسے کرنے کے لئے نیا پانی لیا کرتے تھے۔

( ٢٠٥) حَلَّتُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَ يَرَى أَنْ يَأْخُذَ مَاءً لِمَسْحِ رَأْسِهِ.

(٢٠٥) حفرت بشام كتي بين كد حفرت ابن سيرين كى رائ يقى كدر كأسح كرنے كے لئے نيا بانى لياجائے۔

( ٢٠٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُّ ، عَنْ أَفْلَحَ ، قَالَ :رَأَيْتُ الْقَاسِمَ تَوَضَّأَ ، فَأَحَذَ لِرَأْسِهِ مَاءً جَدِيدًا.

(٢٠١) حفرت اللي ويلييز مميت بين كدمين في حضرت قاسم ويلييز كووضوكرتي ديكهاوه مركيس كي ليخ نياياني لياكرتي تقه

( ٢٠٧ ) حَلَّتُنَا حَفُصٌ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُجَدُّدُ لِمَسْحِ الرَّأْسِ الْمَاءَ.

(۲۰۷) حفرت عمره والليد فرمات بين كه حفرت حسن بصرى والليد سرك مح كے لئے نيا يانى لياكرتے تھے۔

( ٢.٨ ) حَلَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عُن عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَرَفَ غَرُفَةً ، فَمَسَحَ رَأْسَهُ وَأَذُنَيْهِ.

(٢٠٨) حضرت عبدالله بن عباس جناتُوْ فرمات جي كه ني كريم مَرْفَقَعَةَ في جلويس پاني ليااوراس سے سراور كانوں كامسح فرمايا۔

( ٢٠٩ ) حَلَّانَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ لِرَأْسِهِ مَاءً جَدِيدًا.

(۲۰۹) جیزت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر ٹھ کا منز کا مسح کرنے کے لئے نیا پانی لیا کرتے تھے۔

( ٢١٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَاتِيلَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : خُذْ لِرَأْسِكَ مَاءً حَدِيدًا

(۲۱۰) حضرت مصعب بن سعد فرماتے ہیں کہ سر کامسح کرنے کے لئے نیا پانی لو۔

( ٢١١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٌ ، عَنْ وَاقِدٍ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ :خُذْ لِرَأْسِكَ مَاءً جَدِيدًا.

(٢١١) حطرت مصعب بن سعد فرماتے ہیں کہ سرکامسے کرنے کے لئے نیایا فی او۔

## (١٩) مَنْ كَانَ يَهْسَحُ رَأْسَهُ بِغَضْلِ يَدَيْهِ

### ان حضرات کابیان جوسر کامسح کرنے کے لئے نیایانی لینے کے قائل نہیں

( ٢١٢ ) حَلَّثَنَا وَكِيَّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الرَّبَيِّعُ بِنْتُ مُعَوِّذِ بْنِ عَقِيلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الرَّبَيِّعُ بِنْتُ مُعَوِّذٍ بْنِ عَقْدًاءَ، قَالَتْ : أَتَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَوَضَّا ، وَمَسَحَ رَأْسَهُ بِمَا بَقِيَ مِنْ وَضُونِهِ.

(۲۱۲) حصرت رئیج فرماتی ہیں کہ بی کریم میر الفیکی تھ ہمارے ہاں تشریف لائے اور آپ نے وضوفر مایا، وضومیں آپ نے سر کے سے کے لئے نیا پانی نہیں لیا بلکہ ہاتھوں پر موجود پانی سے سر کا سے فرمایا۔

( ٢١٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ . وَعَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا يَمْسَحَانِ رُؤُوسَهُمَا بِفَضْلِ أَيْدِيهِمَا.

(۲۱۳) حضرت ہشام اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ حضرت حمید اور حضرت حسن ہاتھوں پر لگے ہوئے پانی سے سر کا سے فرمایا کرتے تھے۔

( ٢١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَمْسَحُ رَأْسَهُ بِفَضْلِ وَضُولِه.

(٢١٢) حفرت ابوجعفر والليد فرمات بيل كه نبي كه نبي كريم مُ الفَقَعَ فَم التحول بربيح موع بانى سيسر كالمسح فرما ياكرت تھے۔

# ( ٢٠ ) إذا نسى أَنْ يَمْسَحَ بِرَأْسِهِ فَوَجَدَ فِي لِحُيَتِهِ بَلَلاً.

اس شخص کے لئے کیا تھم ہے جوسر کا مسیح کرنا بھول گیالیکن اس کی داڑھی میں تری موجود ہے ( ٢١٥) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا نَسِى أَنْ يَمْسَحَ رَأْسَهُ وَفِي لِحُيَتِهِ بَلَلْ ، فَذَكَرَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ ، فَإِنْ كَانَ فِي لِحُيَتِهِ بَلَلْ فَلْيَمْسَحُ رَأْسَهُ.

(۲۱۵) حضرت ابراہیم پریٹیمی<sup>د</sup> فرماتے ہیں کہ جومخص سر کامسح کرنا بھول گیالیکن اس کی داڑھی میں تری موجودتھی اور وہ نماز کی حالت

میں ہوتواہے جاہے کہ داڑھی کی تری سے سرکا سے کرلے۔

- ( ٢١٦ ) حَلَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِذَا نَسِىَ مَسْحَ رَأْسِهِ ، فَوَجَدَ فِي لِحْيَتِهِ بَلَلًا، أَجْزَأَهُ أَنْ يَمْسَحَ بِهِ رَأْسَهُ
- (۲۱۷) حضرت عطاء کہتے ہیں کہ جس خفس کووضو میں سر کامسح کرنایا د نہ ر ہالیکن اس کی داڑھی میں تری موجود تقی تو اسے چاہئے کہ اس تری سے سرکامسح کرلے۔
  - ( ٢١٧ ) حَلَّتُنَا حَفْصٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ . وَعَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، مِثْلُهُ.
    - (۲۱۷) حفرت اعمش نے حضرت ابراہیم سے ای کے مثل روایت کیا ہے۔
- ( ٢١٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي قَوْلِهِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَذُكُرُ فِي الصَّلَاةِ أَنَّهُ لَمْ يَمُسَحُ رَأْسَهُ وَفِي لِحُيَتِهِ بَلَلٌ ، قَالَ :يَمْسَحُ رَأْسَهُ مِنْ بَلَلِ لِحُيَتِهِ.
- (۲۱۸) حفزت حسن بھری پیٹیلیا ایسے تخف کے بارے میں فرماتے ہیں جے نماز میں یاد آیا کہ اس نے سر کامسے نہیں کیالیکن اس کی داڑھی میں تری موجود تھی کہوہ داڑھی کی تری سے سر کامسے کرلے۔
- ( ٢١٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلاسٍ ، فِيمَا يَعْلَمُ حَمَّادٌ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ: إذَا تَوَضَّا الرَّجُلُ فَنَسِىَ أَنْ يَمْسَحَ بِرَأْسِهِ فَوَجَدَ فِي لِحُيَتِهِ بَلَلًا ، أَخَذَ مِنْ لِحْيَتِهِ فَمَسَحَ رَأْسَهُ.
- (۲۱۹) حضرت علی بڑاٹی فرماتے ہیں کہ جو تخص سر کامسح کرنا بھول گیا لیکن اس کی داڑھی میں تری موجودتھی اور وہ نماز کی حالت میں ہو تو اسے جاہئے کہ داڑھی کی تری سے سر کامسح کر لے۔

#### ( ٢١ ) مَنْ كَانَ يَرَى الْمَسْحَ عَلَى الْعِمَامَةِ.

## گیری پرسے کے جواز کے قاملین کابیان

- ( ٢٢٠ ) حَذَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ، عَنْ بِلَالٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْيُحُفَّيْنِ وَالْخِمَادِ . (طبرانى ١٠٦٠ـ ابن خزيمة ١٨٠)
  - (۲۲۰) حفرت بلال مخالتُهُ فرمات بين كه نبي كريم مَرَّفَظَةً في مودُ ون اور گيزي برمسح فرمايا \_
- ( ٢٢١ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، وَابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ ، عَنْ مَرْقَدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْيَزَنِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُسَيْلَةَ الصَّنَابِحِيِّ ، قَالَ :رَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ يَمْسَحُ عَلَى الْخِمَارِ.
  - (۲۲۱) حضرت عبدالرحمٰن بن عسيله فرماتے ہيں كه ميں نے ابو بكر وہ اللہ كو گيرى برمسح كرتے ہوئے ديكھا ہے۔
- ( ٢٢٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ أَبَا مُوسَى خَوَجَ مِنَ

الْخَلاءِ فَمَسَحَ عَلَى قَلَنْسُوتِهِ.

(۲۲۲) حضرت اشعث ویشیو این والدے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابوموی دوائی ہیت الخلاء سے باہر تشریف لائے اور وضومیں انہوں نے اپنی اُٹو پی کاسمے فرمایا۔

( ٢٢٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا أُمَامَةَ يَمْسَحُ عَلَى الْعِمَامَةِ.

(۲۲۳) حفرت ابوعالب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوا مامہ کو گیزی پرمس کرتے ویکھاہے۔

( ٢٢٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أُمِّهِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ؛ أَنَّهَا كَانَتُ تَمْسَحُ عَلَى الْخِمَارِ.

(۲۲۴) حضرت حسن پرتینید کی والده روایت کرتی میں کہ حضرت امسلمہ جن پیشونوا دو یے پرمسے فر مایا کرتی تھیں۔

( ٢٢٥ ) حَدَّثْنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَنسًا يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْعِمَامَةِ.

(۲۲۵) حضرت عاصم بریشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس جاہو کوموز وں اور تمامہ برمسح کرتے دیکھاہے۔

( ٢٢٦ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ سُويْد بْنِ غَفَلَةَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : إِنْ شِئْتَ فَامْسَحُ عَلَى الْعِمَامَةِ ، وَإِنْ شِنْتَ فَانْزِعْهَا.

(۲۲۷) حضرت عمر رفاینو فرماتے ہیں کداگرتم چا ہوتو بگڑی پرمسح کرلوادرا گرتم چا ہوتو اے اتار کرمسے کرلو۔

( ٢٢٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ سُويْد بْنِ غَفَلَةَ ، عَنْ نُبَاتَةَ ، قَالَ:سَأَلْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ ؟ قَالَ :إِنْ شِئْتٌ فَامْسَحْ عَلَيْهَا ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا.

(۲۲۷) حضرت نباتہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر ٹٹاٹٹ سے پگڑی پرمسے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ چاہوتو گپڑی پرمسے کرلواورا گرچاہوتو اسے اتار کرسر کامسے کرلو۔

( ٢٦٨ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ طَارِقِ ، قَالَ : رَأَيْتُ حَكِيمَ بْنَ جَابِرِ يَمْسَحُ عَلَى الْعِمَامَةِ.

(۲۲۸) حضرت طارق پراٹیجیا فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت تھیم بن جابرکو بگڑی پرمٹنے کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

( ٢٢٩) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، عَنُ دَاوُدَ بُنِ أَبِي الْفُرَاتِ ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ زَيْدٍ ، عَنُ أَبِي شُرَيْحٍ ، عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ مَوْلَى زَيْدٍ ، ثِنَ فُرَوء ، فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ : مُسْلِمٍ مَوْلَى زَيْدِ بُنِ صُوحَانَ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ سَلْمَانَ فَرَأَى رَجُلاً يَنْزِعُ خُفَيْدٍ لِلْوُضُوء ، فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ : الْمُسَحُّ عَلَى الْمُسَحُّ عَلَى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُسَحُ عَلَى الْخُفَيْنِ وَالْحِمَادِ. (احمد ٥/ ٣٣٩ ـ ابن ماجه ٥٢٣)

(۲۲۹) حضرت ابومسلم کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت سلمان دی ٹو کے ساتھ تھا۔ انہوں نے ایک آ دمی کودیکھا جس نے وضوکے لئے موزے اتار دیئے۔حضرت سلمان زی ٹو نے اس سے فرمایا کہ اپنے موزوں پر ، اپنی بگڑی پراوراپی بیٹانی پرسے کرلو۔ کیونکہ میں نے نبی کریم مُؤْفِقَةَ کوموزوں اور پکڑی برسے کرتے ہوئے دیکھاہے۔

( ٢٣٠ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ ، وَمَسَحَ عَلَى الْعِمَامَةِ. (مسلم ٨٣- ترمذي ١٠٠)

(۲۳۰) حَفَرَت مَغِيره بَن شَعِيه وَ إِنْ فَرَمات بِين كَرَيم مِؤْفَقَةً فَيْ مِرمِ ارك كَا كُلُّهُ صَدَكَ مَع فرما يا اور پَرِيم مَع فرمايا - (۲۳۰) حَذَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُصُعَبٍ ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِى سَلَمَة ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُسَحُ عَلَى الْحُفَيْنِ وَالْعِمَامَةِ. (ابن ماجه ۵۲۲ - احمد ۲۳۹/۳)

(۲۳۱) حفرت عمروبن اُمیضم ی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم مَؤَفِظَةَ کوموزوں اور عمامہ پرس کرتے ویکھا ہے۔ (۲۲) مَنْ گانَ لاَ یَرَی الْمُسْحَ عَلَیهَا وَیَمُسَحُ عَلَی دَأْسِهِ.

ان حضرات كابيان جوعمامه برمسى كے قائل نہيں بلكه ان كے نزو يك سر كامسى كياجائے گا ( ٢٣٢ ) حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلِيَّةً ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّادِ بْنِ يَاسِمٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ جَابِرًا عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ ؟ فَقَالَ :أَمِسَّ الْمَاءَ الشَّعْرَ.

(۲۳۲) حضرت ابوعبیدہ بن محمد بن عمار بن یا سرفر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر ڈٹاٹٹو سے عمامہ پرسے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ بالوں کوبھی یانی لگاؤ۔

( ٢٣٢) حَدَّثَنَا وَكِيعُ بُنُ الْجَرَّاحِ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ أَبِي لَبِيدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلِيًّا أَتَى الْغَيْطَ عَلَى بَغْلَةٍ لَهُ ، وَعَلَيْهِ إِزَارٌ وَرِدَاءٌ وَعِمَامَةٌ وَخُفَّانِ ، فَرَأَيْتُهُ بَالٌ ، ثُمَّ تَوَضَّاً فَحَسَرَ الْعِمَامَةَ ، فَرَأَيْتُ رَأْسَهُ مِثْلَ رَاحَتِي ، عَلَيْهِ مِثْلُ خَطِّ الْأَصَابِعِ مِنَ الشَّغُرِ فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ، ثُمَّ مَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ.

(۲۳۳) حفرت نافع كبتة بين كه حفرت عبدالله بن عمر الله بن عمر الله عن عبين قر ايا كرتے تھے۔ ( ۲۲۵ ) حَدَّنَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، قَالَ : كَانَ إِذَا كَانَتْ عَلَى إِبْرَاهِيمَ عِمَامَةٌ ، أَوْ قَلَنْسُوَةٌ رَفَعَهَا ، ثُمَّ

مَسَحَ عَلَى يَافُوخِهِ.

(۲۳۵) حضرت مغیرہ بریشینہ فرماتے ہیں کداگر حضرت ابراہیم نے پگڑی یا تو پی پہنی ہوتی تو وضوکرتے وفت اسے اتار کرسر کامنے کیا کرتے تھے۔

( ٢٢٦ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي الْبُخْتَرِيُّ ، قَالَ : وَأَيْتُ الشَّعْبِيَّ تَوَضَّأَ فَحَسَرَ الْعِمَامَةُ.

(۲۳۷) حفرت ابوالبختر ی کہتے ہیں کہ بیس نے حضرت شعمی ویٹیویئر کو دیکھا کہ وضوکرتے وقت انہوں نے عمامہ کوا تار کرسر کامسح فرمایا۔

( ٢٣٧ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَلَّهُ كَانَ يَنْزِعُ الْمِعَامَةَ وَيَمْسَعُ رَأْسَهُ بِالْمَاءِ. ( ٢٣٧ ) حضرت بشام الين والدك بارك بين روايت كرتَ بين كروه وضوكرت وقت عمامه اتاردية تصاور سرك بإنى سے

مسح کرتے تھے۔

( ٢٣٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَرَفَعَ الْعِمَامَةَ فَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ.

(۲۳۸) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ بی کریم مِیْراَفْتِیْجَ نے وضویس عمامه اتارااورسرکے ایکے حصہ کامسح فر مایا۔

( ٢٣٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِىُّ ، عَنْ أَفْلَحَ ، قَالَ : كَانَ الْقَاسِمُ لَا يَمْسَحُ عَلَى الْعِمَامَةِ ، يَحْسِرُ عَنْ رَأْسِهِ فَيَمْسَحُ عَلَيْهِ.

(۲۳۹)حفرت اللي ويشيد فرماتے ہيں كەحفرت قاسم پگڑى پرستے نے فرماتے تھے بلكه بمامەكوا تاركر سركامسح فرماتے \_

( ٢٤٠ ) حَدَّثَنَا حَاتِمٌ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : الرَّجُلُ يَمْسَحُ عَلَى نَاصِيَتِهِ وَعَلَى عِمَامَتِهِ.

(۲۴۰) حفرت حسن میلید فرماتے ہیں کدمروا پی پیشانی اورا بی پکڑی کاسم کرسکتا ہے۔

(٢٤١) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ وَهْبِ النَّقَفِيِّ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ ، وَمَسَحَ عَلَى الْعِمَّامَةِ.

(احمد ۴/ ۲۳۹ نسائی ۱۱۲)

(۲۴۱) حضرت مغیرہ بن شعبہ وہ فو فرماتے ہیں کہ نبی کریم مَالِیفَتَا اِنے وضو کے دوران اپنی پیشانی اوراپی میکڑی مبارک کامسح فر مایا۔

( ٢٢ ) في المرأة : كَيْفَ تُمْسَحُ رأسها.

#### عورت اینے سر کامسے کیے کرے؟

( ٢٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : الْمَرْأَةُ وَالرَّجُلُ فِي مَسْح

الرَّأْسِ سَوَاءٌ

(۲۳۲) حضرت معید بن میتب برایشید فرماتے میں کر عورت اور مرد کے لئے سر کے سے کا ایک ہی طریقہ ہے۔

( ٢٤٣ ) حَلَّنْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ أَنَسٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِى عُبَيْدٍ تَوَضَّأَتُ ، فَأَدْخَلَتُ يَدَيْهَا تَحْتَ خِمَّارِهَا ، فَمَسَحَتْ بِنَاصِيَتِهَا.

(۲۲۳) حفرت نافع فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت صفیہ بنت الی عبید کو دیکھا کہ وضوکرتے وقت انہوں نے اپنا ہاتھ دو پے کے اندر داخل کیا اور اپنی بیٹانی کاسے کیا۔

( ٢٤٤ ) حَلَّانْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُوَائِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ :تَدُخِلُ الْمَرْأَةُ يَدَيْهَا تَخْتَ خِمَادِهَا فَتَمْسَحُ بِنَاصِيَتِهَا.

(۲۳۳) حضرت عبدالرحمٰن بن الي ليلیٰ فرماتے ہیں کہ عورت اپناہا تھددو پے کے اندر داخل کرے اورا پی پیشانی کامسح کرے۔

( ٢٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَاثِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : تَمْسَحُ عَارِضَيْهَا.

(۲۳۵) حفرت عکرمہ پریشانے فرماتے ہیں کہ عورت اپنے سرکے دو کناروں کا مسح کرے گی۔

( ٢٤٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : تَمْسَحُ الْمَرْأَةُ بِنَاصِيَتِهَا وَعَارِضَيْهَا ، إِذَا كَانَتْ قَدْ مَسَحَتْ لِلصَّبْحِ.

(۲۳۷) حضرت حسن بصری ویشین فرماتے ہیں کہ تورت جب صبح کی نماز کے لئے وضو کررہی ہوتو اپنی پیشانی اور سر کے دو کناروں کا مسح کرےگی۔

( ٢٤٧ ) حَكَّنَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلِيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الْمَرْأَةِ إِذَا أَرَادَتُ أَنْ تَمْسَحَ رَأْسَهَا ، قَالَ :تُذْخِلُ يَدَيْهَا تَحْتَ الْخِمَارِ فَتَمْسَحُ مُقَدَّمَ رَأْسِهَا ، يُجْزِئُ عَنْهَا.

(۳۴۷) حضرت عطا وفر ماتے ہیں کہ گورت نے جب سر کامسح کرنا ہوتو اپناہا تھ دو پٹے کے ینچے داخل کرے اورسر کے اسگلے حصہ کامسح کر لے۔

. ( ٢٤٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ فَاطِمَةَ ابْنَةِ الْمُنْذِرِ ؛ أَنَّهَا كَانَتُ تَمْسَحُ عَلَى الْعَارِضَيْنِ ، وَقَدْ كَانَتْ أَدْرَكَتْ أَزُواجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

( ۲۲۸ ) حضرت ہشام فر ماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ بنت المئذ ر ﷺ سمر کے دونوں کناروں کامسے کیا کرتی تھیں حالانکہ وہ امہات المؤمنین ننڈائٹنز کی محبت میں رہی ہیں۔

( ٢٤٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ أَبِى حَلْدَةَ حَالِدِ بْنِ دِينَارٍ ؛ أَنَّ أَبَا الْعَالِيَةِ سُئِلَ : كَيْفَ تَمْسَحُ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا ؟ فَقَالَ لامْرَأَتِهِ :أَخْبِرِيهَا ، فَقَالَتُ :هَكَذَا ، وَأَمَرَّتُ يَدَيُّهَا عَلَى جَانِبِ رَأْسِهَا فَمَسَحَتْهُ. (۲۳۹) حضرت خالد بن دینار کہتے ہیں کہ ابوالعالیہ ہے بوچھا گیا کہ تورت اپنے سر کامسح کیے کرے گی؟ انہوں نے اپنی زوجہ کو کہا کہ انہیں بتادیں۔چنانچے انہوں نے دونوں ہاتھ اپنے سرکے دو کناروں پر پھیر کرفر مایا کہ یوں کرے گی۔

### ( ٢٤ ) في المرأة تُمسَحُ عَلَى خِمَارِهَا.

#### ان حضرات کابیان جو کہتے ہیں کہ عورت اپنے دو پیٹہ کامسح کرے گی

( ٢٥٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أُمِّهِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ؛ أَنَّهَا كَانَتْ تَمْسَحُ عَلَى الْخِمَارِ. الْخِمَارِ.

(۲۵۰) حضرت حسن بصری بیشینه کی والده روایت کرتی میں که حضرت ام سلمه بنی مذمخاد و پیشه پرمسح کیا کرتی تحسیں ۔

( ٢٥١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ :سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَمْسَحُ عَلَى خِمَارَهَا ؟ فَقَالَ : لا ، وَلَكِنْ تَمْسَحُ عَلَى رَأْسِهَا.

(۲۵۱) حفرت ایوب کہتے ہیں کہ حفرت نافع سے پوچھا گیا کہ کیاعورت اپنے دوپٹہ پرمسح کرے گی؟ آپ نے فر مایانہیں بلکہ وہ اپنے سرکامسح کرے گی۔

( ٢٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا تَوَضَّأَتِ الْمَرْأَةُ فَلْتَنْزِعْ خِمَارَهَا وَلْتَمْسَعْ برَأْسِهَا.

(۲۵۲) حضرت ابراہیم بیشین کہتے ہیں کہ جب عورت وضو کر ہے وہ وہ اپنادو پٹھا تار کرسر پرمسے کرے۔

( ٢٥٣ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :الْمَرْأَةُ تَمْسَحُ عَلَى نَاصِيَتِهَا وَعَلَى حِمَارِهَا

(۲۵۳) حضرت حسن بصری بیشی فرماتے ہیں کہ عورت اپنی پیشانی اور دو پنہ پرمسح کر سکتی ہے۔

( ٢٥٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ :قَالَ حَمَّادٌ :تَنْزِعُ الْمَرْأَةُ خِمَارَهَا عِنْدَ كُلِّ وُضُوءِ.

(۲۵۴) حضرت حماد کہتے ہیں کر عورت ہروضو کے وقت دو پٹدا تاردے گی۔

## ( ٢٥ ) فى الوضوء بِالْمَاءِ السُّخْنِ.

### گرم یانی ہے وضوکرنے کابیان

( ٢٥٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، غَن أَبِيهِ ؛ أَنَّ عُمَرَ كَانَ لَهُ قُمْقُمٌ يُسَخَّنُ لَهُ فِيهِ الْمَاءُ. (٢٥٥) حفرت اسلم وليني فرمات بين كدحفرت عمر والنوك ياس تاب كاليك برتن تفاجس بيس ياني كرم كياكرت تقد

(٢٥٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عُن أَبِيهِ ؛ أَنَّ عُمَرَ كَانَ لَهُ قُلْمُقُمْ يُسَخَّنُ لَهُ فِيهِ الْمَاءُ. (دار قطني ١)

(۲۵۲) حفرت اسلم برات الله مرات جي كه حفرت عمر الألا كا ياس تان كاايك برتن تفاجس ميس ياني كرم كياكرت تھے۔

( ٢٥٧ ) حَلَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : سَأَلْتُ نَافِعًا عَنِ الْمَاءِ السُّخُنِ ؟ فَقَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَتُوضَّأُ بِالْحَمِيمِ.

(٢٥٧) حضرت ايوب كت بي كديس نے نافع سے يو چھا كدگرم پانى سے وضوكرنا كيسا ہے؟ انہوں نے فرمايا كد حضرت ابن عمر ثنا دين اً رم يانى سے وضوكيا كرتے تھے۔

( ٢٥٨ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بُنِ سُوَيْد ، عَنْ يَخْيَى بُنِ يَعْمُرَ ، قَالَ : يُتَطَهَّرُ بِمَاءٍ يُطْبَخُ بِالنَّارِ ، وَإِذَا تَوَضَّأْتُ بِالْمَاءِ السُّخُنِ مَزَجْتُهُ.

(۲۵۸) حضرت ابن يعمر وينظيز فرماتے ہيں كه آگ كے ذريعة كرم كرده پانى سے وضوبوجاتا ہے۔ جب ميں گرم پانى سے وضوكرتا ہوں تواس ميں (مُصندَ ہے پانى كى) آميزش كرليتن ہوں۔

( ٢٥٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو ، قَالَ :حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمُوو قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ، قَالَ :قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ :إنَّا نَدَّهِنُ بِالدُّهْنِ وَقَدُ طُبِخَ عَلَى النَّارِ ، وَنَتَوَشَّأُ بِالْحَمِيمِ وَقَدُ أُغْلِى عَلَى النَّارِ.

(۲۵۹) حضرت عبداللہ بن عباس وافو فرماتے ہیں کہ ہم وہ تیل استعال کرتے ہیں جسے آگ پر پکایا گیا ہواوراس پانی سے وضو کرتے ہیں جسے آگ برگرم کیا گیا ہو۔

( ٢٦. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ قُرَّةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنِ الْوُضُوءِ بِالْمَاءِ السُّخْنِ ؟ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ.

(۲۲۰) خضرت قرہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن بصری ولٹھیڈے بوچھا کہ گرم پانی ہے وضو کرنا کیسا ہے؟ انہوں نے فر مایاس میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢٦١) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ بَدْرٍ ، قَالَ : أَتَيْتُ أَبَا وَائِلِ يَوْمَ جُمُعَةٍ ، وَهُوَ يُسَخَّنُ لَهُ الْمَاءُ.

(۲۷۱) حضرت بدر کہتے ہیں کدمیں جمعہ کے دن ابو وائل کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان کے لئے پانی گرم کیا جار ہاتھا۔

(٢٦٢) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مُسْعَدَةً ، عَنْ يَزِيدَ ، أَنَّ سَلَمَةَ كَانَ يُسَخَّنُ لَهُ الْمَاءُ فَيَتَوَشَّأْ بِهِ.

(٢٦٢) حضرت يزيد كهتم بين كه حضرت سلمه والتيء ك لئ يانى كرم كياجا تا تقااوراس ب وضوكرت ته-

( ٢٦٢ ) حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ الْوُضُوءَ بِالْمَاءِ السُّخْنِ.

(٢١٣) حفرت مجابد ويعيد كرم يانى سے وضوكرنے كونا پنديده خيال كرتے تھے۔

### ( ٢٦ ) في الوضوء بالنَّبيذِ.

#### نبیذے وضوکرنے کابیان

( ٢٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِى فَزَارَةَ ، عَنْ أَبِى زَيْدٍ ، مَوْلَى عَمْرِو بْنِ خُرَيْثٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ لَيْلَةَ الْجِنِّ :عِنْدُكَ طَهُورٌ ؟ قَالَ :لاَ ، إِلاَّ شَىٰءٌ مِنْ نَبِيذٍ فِى إِذَاوَةٍ ، فَقَالَ:تَمْرَةٌ طَيِّبَةٌ ، وَمَاءٌ طَهُورٌ. (احمد ١/ ٣٠٢ ـ ابوداؤد ٨٥)

(۲۷۴) حفرت عبدالله بن معود جن فقر ماتے ہیں کہلیلۃ الجن میں نبی پاک مَرَافِظَةَ نِے مجھے نے مایا کہ کیا تہمارے پاس وضوکے لئے پانی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میرے پاس ایک برتن میں نبیذ ہے اس کے سوا پھونیس۔ آپ مَرِافِظَةَ نے فر مایا' د تھجور پاکیزہ ہے اور اس کا یاتی یاک ہے''

( ٢٦٥ ) حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِقٌ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بالْوُضُوءِ مِنَ النَّبيذِ.

(٢٦٥) حضرت عارث كہتے ہیں كەحضرت على مؤاثوز نبیذ ہے وضوكرنے میں كسی فتم كاحرج نه سمجھتے تھے۔

( ٢٦٦ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَلِى بُنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَخْيَى ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :النَّبِيذُ وَضُوءٌ لِمَنْ لَمُ يَجِدِ الْمَاءَ.

(۲۷۷) حضرت عکرمہ راہیں فرماتے ہیں کہ جس شخض کے پاس وضو کا یانی نہ ہووہ نبیذے وضو کرلے۔

( ٢٦٧ ) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةً ، عَنْ أَبِي خَلْدَةَ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُغْتَسَلَ بِالنَّبِيلِ.

(٢٦٧) حفرت ابوالعاليه نبيذ سيخسل كرنے كونا بسندخيال كرتے تھے۔

# ( ٢٧ ) مَنْ كَانَ يَأْمُرُ بِإِسْبَاغِ الْوُضُوءِ

#### ا چھی طرح وضوکرنے کا بیان

( ١٦٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، وَأَبُّو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، قَالَ : رَأْتُ عَانِشَةُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ ، فَقَالَتْ : أَسْبِغِ الْوُضُوءَ ، فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : وَيُلَّ لِلْعَراقِيبِ مِنَ النَّارِ. (ابن ماجه ٣٥٣ـ احمد ٧/ ١٩١)

(۲۷۸) حضرت ابوسلمہ رہائی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ ٹن مذاف نے عبدالرحمٰن کو وضوکرتے دیکھا تو ان سے فر مایا کہ خوب اچھی طرح وضوکر د کیونکہ میں نے رسول اللہ مِشِلِفَظَیۡقَۃِ کوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ خشک ایڑیاں جہنم کا شکار ہوں گی۔ ( ٢٦٩ ) حَلَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرِ ، قَالَ : رَأَى النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَكُو النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَيُلُّ لِلْأَعُقَابِ مِنَ النَّارِ. قَوْمًا تَوَضَّؤُوا ، لَمْ يَمَسَّ الْمَاءُ أَعْقَابَهُمْ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَيُلُّ لِلْأَعُقَابِ مِنَ النَّارِ.

(احمد ٣/ ٣١٦ طبراني ٤٨١)

(۲۲۹) حضرت جابر خاشی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم میر فیشی کھی او گوں کودیکھا جود ضو کررہے تھے لیکن پانی ان کی ایزیوں کونہ لگا تھا۔ آپ میر فیشی کی آیا خشک ایزیوں کے لیے جہنم کی ہلاکت ہے۔

( ٢٧٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يِسَافٍ ، عَنْ أَبِى يَحْيَى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ : رَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمًا تَوَضَّؤُوا وَأَعْقَابُهُمْ تَلُوحُ ، فَقَالَ : وَيُلْ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، أَشْبِغُوا الْوُضُوءَ. (بخارى ٢٠ـ مسلم ٢٠)

(•27) حضرت عبداللہ بنعمر وہی دین فرماتے ہیں کہ نبی کریم مِنْلِفَتُ آئے نے کچھ لوگوں کو دضو کرتے ہوئے دیکھا۔ان کی ایڑیاں خشک رہ جانے کی وجہ سے چہکتی ہوئی محسوس ہور ہی تھیں۔آپ مِنْلِفَتِكَا آئے ان سے فرمایا کہ خشک ایڑیوں کے لیے جہنم کی ہلاکت ہے،خوب اچھی طرح یورایوراوضو کرو۔

( ٢٧١ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَهُ رَأَى قَوْمًا يَتَوَضَّؤُونَ مِنَ الْمِطْهَرَةِ ، فَقَالَ :أَسْبِغُوا الْوُصُوءَ ، فَإِنِّى سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :وَيْلُ لِلْعَرَاقِيبِ مِنَ النَّادِ.

(بخاری ۱۲۵ مسلم ۲۸)

(۲۷۱) حفرت محمد بن زیاد کہتے ہیں کہ حفرت ابو ہریرہ دی گئی نے ایک مرتبہ کچھ لوگوں کو وضو کرتے دیکھا تو ان سے فر مایا: کہ انھی طرح وضو کرو، کیونکہ میں نے ابوالقاسم میرافضی کے کوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ خشک ایڑیاں جہنم کا شکار ہوں گی۔

( ٢٧٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بَنِ أَبِي كَرِبِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : وَيُلَّ لِلْعَرَاقِيبِ مِنَ النَّادِ. (ابوداؤد طيالسي ١٤٥١ - ابن ماجه ٢٥٣) رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : وَيُلَّ لِلْعَرَاقِيبِ مِنَ النَّادِ. (ابوداؤد طيالسي ١٤٥٤ - ابن ماجه ٢٥٣) مَرْتُ عَبْرَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : وَيُلَّ لِلْعَرَاقِيبِ مِنَ النَّادِ مَنْ صَالَى اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسُلِكُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَوْلُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْكُونِ عَلَيْكُونُ اللهِ عَلَيْكُونُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُونُ اللهِ عَلَيْكُونُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْكَ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ وَمُعْلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَالِهِ مَا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُونُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ

( ٢٧٣ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنُ لَيْتٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ ، أَوْ عَنْ أَخِيهِ ، قَالَ : أَبْصَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمًا تَوَضَّوُّوا ، فَرَأَى عَقِبَ أَحَدِهِمْ خَارِجًا لَمْ يُصِبُهُ الْمَاءُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَيُلَّ لِلْعَرَاقِيبِ مِنَ النَّارِ. (ابن ماجه ٢٠٠٦ ـ طحاوى ١٢١)

(۲۷۳) حفرت ابوامامہ زباتی یان کے بھائی روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک مِزْافِیْکِیْمَ نے پچھلوگوں کو وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ان میں سے ایک آ دمی کی ایڑی خشک تھی۔ آپ مِیٹِوفِیْکِیَمَ نے فرمایا خشک ایڑیاں جہنم کاشکار ہوں گی۔

# ( ۲۸ ) مَنْ كَانَ يأمر بِالاِسْتِنْشَاقِ. وضويس ناك صاف كرنے كا حكم

( ٢٧٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يِسَافٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِذَا تَوَضَّأْتَ فَانْثِر ، وَإِذَا اسْتَجْمَرْتَ فَالْوَيْرُ.

(۳۷ مر) حضرت سلمہ بن قبیں جھائی فرماتے ہیں کہ نبی کریم مُؤافقہ کے ارشاد فرمایا'' جبتم وضو کروتو ناک بھی صاف کرواور جب استنیاء کروتو طاق عدد میں پھراستعال کرو۔''

( ٢٧٥ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سُلَيْمِ الطَّانِفِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أُخْبِرُنِي عَنِ الْوُضُوءِ ؟ قَالَ : أَسُبِّخِ الْوُضُوءَ ، وَبَالِغُ فِي الإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا.

(٢٧٥) حضرت لقيط بن صبره وفي فخو فرمات بين كه بين كه بين كريم مَلِفَظَةَ سِع صَ كيا" يارسول الله! مجھے وضو كے مارے ميں بتا و يجيئ" آپ مَلِفظَةَ أِنْ فرمايا" خوب اچھی طرح پورا پورا وضوكرواور اچھی طرح ناك صاف كروالبنة اگر روزه ہوتو ناك صاف كرنے ميں مبالغة مت كرو"

( ٢٧٦ ) حَلَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةً ، عَنْ آبِي بِشُرٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَمْرًا العَنْبَرِيَّ) ؛ أَنَّهُ أَبْصَرَ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُنْبَةَ تَوَضَّأَ فَنَسِى أَنْ يَسْتَنْشِقَ ، فَلَمَّا وَلَى الْغُلَامُ بِالْكُوزِ ، فَالَ :نَسِيتُ أَمْرَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَعَا بِمَاءٍ فَاسْتَنْشَقَ مَرَّتَيْنِ.

(۲۷۱) حضرت عمر عزبر کی باتین فرمات بین که حضرت عبیدالله بن عبدالله بن عتبه نے ایک مرتبه وضو کیالیکن وہ ناک صاف کرنا بحول محئے ۔ لڑکا وضو کا برتن لے جاچکا تھا۔ آپ نے فرمایا '' میں رسول الله مُرَافِقَةَ فَمَا کا لیک تھم بحول گیا'' پھراسے بلا کر دومر تبہ ناک میں یا نی ڈالا۔

( ٢٧٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : إِنَّ لِلشَّيْطَانِ قَارُورَةً فِيهَا نَفُوحٌ ، فَإِذَا قَامُوا فِي الصَّلَاةِ أَنْشَقَهُمُوها ، فَأْمِرُوا عِنْدَ ذَلِكَ بِالاسْتِنْثَارِ.

(۲۷۷) حضرت عبدالُرحمٰن بن یز بدفرماتے ہیں کہ شیطان کے پاس ایک شیش ہے جُس میں سنونے جیسی کوئی چیز ہے، جب لوگ نماز کاارادہ کرتے ہیں تو وہ ان کی طرف اے چھو تک دیتا ہے۔اسی وجہ سے تاک صاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔

( ٢٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَإِسْحَاقُ الرَّازِيّ ، عَنِ اَبْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ قَارِظِ بْنِ شَيْبَةً ، عَنْ أَبِي غَطَفَانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اسْتَنْشِقُوا اثْنَتَيْنِ بَالِغَتَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثًا . قَالَ وَكِيعٌ ·

ورد و استنیروا. (ابوداؤد ۱۳۲ احمد ۱/ ۲۲۸)

(۲۷۸) حضرت عبداللد بن عباس و الله فرمات بین که نبی کریم مَرْفَضَعَ آن ارشاد فرمایا: ''وضویس دویا تین مرتبه الحجیی طرح ناک صاف کرو۔

( ٢٧٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَكُرَهُونَ أَنْ يَكُونَ الإِسْتِنْشَاقُ بِمَنْزِلَةِ السَّعُوطِ.

(۲۷۹) حضرت ابراہیم ویشید فرماتے ہیں کہ اسلاف اس بات کونالپند کرتے تھے کہناک میں پانی اس مبالغہ سے ڈالا جائے جیسے دوائی ڈالی جاتی ہے۔

( ٢٨٠ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَس ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَنْتَثِرُ وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ.

(مسلم ۲۱۳\_ احمد ۲/ ۲۳۲)

( ۲۸ ) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹو روایت کرتے ہیں کہ ٹی کریم مِنٹِ نظیجَۃ نے ارشا دفر مایا:'' جو وضو کریتو وہ ناک کوبھی صاف کرے اور جواستنجا کرے تو وہ طاق عدد میں پھر استعال کرے۔''

( ٢٨١ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانُوا يُمَضْمِضُونَ وَيَسْتَنْشِقُونَ وَيَنْتِثُرُونَ.

(٢٨١) حضرت ابن سيرين كہتے ہيں كه صحابة كرام كل كياكرتے تھے۔ ناك ميں پانی ڈالاكرتے تھے اورناك صاف كياكرتے تھے۔

( ٢٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : الاِسْتِنْشَاقُ شَطْرُ الطَّهُودِ.

(۲۸۲)حضرت مجامد وایشین فرماتے ہیں کہناک صاف کرنا وضو کا حصہ ہے۔

( ٢٨٢ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰدِ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : الإسْتِنْشَاقُ يَصْفُ الطُّهُورِ.

(۲۸۳) حفرت مجابد فرماتے ہیں کہناک صاف کرنا نصف طہور ہے۔

( ٢٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، أَنَّهُ رَأَى عُمَرَ تَوَضَّأَ فَنَثَرَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ.

(۲۸۳) حضرت علقمہ مِریشید فُر مائتے ہیں کہ میں نے حَضرت عبداللہ بن عمر ہیٰ پینئ کو وضو کرتے دیکھا،اس میں انہوں کے دومرتبہ ناک صاف کیا۔

# ( ٢٩ ) مَنْ كَانَ يُصَلِّى الصَّلوات بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ.

### ایک وضو ہے گئی نمازیں پڑھنے کابیان

( ٢٨٥ ) حَدَّنَنَا حَفْصٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوس ، وَمُجَاهِدٍ ؛ أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ.

- (۲۸۵) حفرت لیٹ فرماتے ہیں کہ حفرت عطاء ،حفرت طاوس اور حفرت مجاہدا یک ہی وضوے کئی نمازیں پڑھا کرتے تھے۔
- ( ٢٨٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، وَوَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، قَالَ : كَانَ لَهُ فَعْبٌ يَتَوَضَّأُ بِهِ ، ثُمَّ يُصَلِّى بِوُضُونِهِ ذَلِكَ الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا.
- (۲۸۲) حضرت عمارہ کہتے ہیں کہ حضرت اسود کے پاس کٹڑی کا ایک برتن تھا جس سے وضوکرتے تھے۔اورایک مرتبہ وضوکرنے تکے بعداس سے کی نمازیں بڑھتے تھے۔
- ( ٢٨٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مَسْعُودِ بُنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عِكْرِمَةً ، قَالَ : قَالَ سَعْدٌ : إذَا تَوَضَّأَتَ فَصَلِّ بِوُضُولِكَ ذَلِكَ مَا لَمُ تُحْدِثُ.
  - (۲۸۷) حضرت معد ولائي فرماتے ہیں کہ جب ایک مرتبہ وضو کر لوتو اس وضو ہے جتنی جا ہونمازیں پڑھ سکتے ہو۔
  - ( ٢٨٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى سَلَمَةَ ، عَنْ سَلَمَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى الصَّلَوَاتِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ.
    - (۲۸۸) حفرت سلمه ایک وضوے کی نمازیں پڑھ لیتے تھے۔
    - ( ٢٨٩ ) حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ الشَّعْبِيَّ يُصَلِّى الصَّلَوَاتِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ.
      - (۲۸۹) حضرت مجابد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت فعمی کوایک وضو سے کئی تمازیں پڑھتے دیکھا ہے۔
- ( ٢٩. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِى ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِنِّى لَأَصَلَّى الظُّهُرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ ، إِلَّا أَنْ أَحْدِثَ حَدَثًا ، أَوْ ٱقُولَ مُنْكَرًا.
- . (۲۹۰) حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ میں ایک ہی وضوے ظہر ،عصر ،مغرب اورعشاء کی نماز پڑھتا ہوں ، ہاں البتہ اگر وضوثو ٹ جائے یا کوئی نا مناسب بات منہ سے نکل جائے تو دوبارہ وضوکرتا ہوں۔
- ( ٢٩١ ) حَلَّاثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِذْرِيسَ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : يُصَلِّى الرَّجُلُ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ، مَا لَمْ يُحْدِثُ ، وَكَذَلِكَ التَّيَمُّمُ.
- (۲۹۱) حضرت حسن پر الله این فرماتے ہیں کہ آ دمی کا جب تک وضونہ ٹو نے وہ ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھ سکتا ہے۔ تیم کا بھی یہی تھم سر
- ( ٢٩٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَ يَجْلِسُ فَيُصَلِّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ.
  - (۲۹۲) حضرت عطیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر واللہ ظہر عصر اور مغرب کی نماز ایک ہی وضو سے پڑھ لیا کرتے تھے۔
- ( ٢٩٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُوَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ :سُلَيْمَانُ الْبَصْرِيُّ ، عَمَّنْ رَأَى عُمَرَ يُصَلَّى الظَّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ.

(۲۹۳) سلیمان بھری کہتے ہیں کہ حفرت عمر دانٹو ظہر ،عصر اور مغرب کی نماز ایک ہی وضوے پڑھ لیتے تھے۔

( ٢٩٤) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كَانَ رُبَّمَا صَلَّى الظَّهْرَ ، ثُمَّ يَجْلِسُ حَتَّى يُصَلِّى الْعَصْرَ ، يَغْنِى بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ.

(۲۹۳) ابن عون کہتے ہیں کہ حضرت محمد پیٹین ظہر کی نماز پڑھ کر ہیٹہ جاتے اور پھرعصر کی نماز ای وضو سے پڑھا کرتے تھے۔

( ٢٩٥ ) حَذَّنْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ، قَالَ :تُصَلَّى الصَّلَوَاتُ كُلُّهَا بِعُهُورٍ وَاحِدٍ.

(۲۹۵) حضرت ابوجعفر فرماتے ہیں کہ ایک وضو ہے گئی نمازیں پڑھی جاسکتی ہیں۔

( ٢٩٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ أَبِي هِلَالِ ، عَنْ فَتَادَةً ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ حَدَثٍ.

(۲۹۲) حفزت ابوموی بھا تھ فرماتے ہیں کہ وضو کرنا صرف اس کے لئے ضروری ہے جس کا وضو ٹوٹ گیا ہو۔

( ٢٩٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : الْوُضُوءُ مِنْ غَيْرِ حَدَثٍ اغْتِدَاءُ.

(٢٩٧) حضرت سعيد بن مستب الشيافر مات بي كه بغير وضواو في وضوكر نا فضول خرچي ب\_\_

( ٢٩٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :قُلْتُ لِشُرَيْحٍ : أَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ ؟ قَالَ : انْظُوْ مَاذَا يَصُنَعُ النَّاسُ.

(۲۹۸)حضرت ابن سیرین کہتے ہیں کہ میں نے شرق سے پوچھا کہ کیا آپ ہرنماز کے لئے وضوکرتے ہیں؟انہوں نے فر مایا'' میں ویکھوکہ لوگ کمیا کرتے ہیں؟''

( ٢٩٩) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؛ أَنَّهُ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ ، وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ :صَلَّى الْمَغْرِبَ ، وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً.

( ٣٠٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ صَلَّى الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ.

(ابوداؤد ١٤١٠ احمد ٥/ ٣٥٠)

(۳۰۰) حضرت بریدہ وٹاٹٹو فرماتے ہیں کہ عام طور پر نبی کریم مِیمِ مِنْ اُنٹی ہم برنماز کے لئے وضوفر مایا کرتے تھے لیکن فتح مکہ کے دن آپ نے ایک ہی وضوے سب نمازیں پرمھیں۔

(٣٠١) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ ﴿لَا وَضُورَ إِلاَّ مِنْ حَدَثٍ. وُضُورَ ۚ إِلاَّ مِنْ حَدَثٍ. (۲۰۱) حصرت علقمہ والشياد فرماتے جي كدوضوصرف اس برلازم ہے جس كا وضوثوث جائے۔

(٣.٢) حَدَّنَا حَفُصٌ ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، أَنَّ ابْنَ الْأَسْوَدِ قَدِمَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَدِينَةِ وَهُوَ مُعْتَلُّ ، فَصَلَّى الْعِشَاءَ، وَهُوَ شَائِنُ إِخُدَى رِجُلَيْهِ ، وَالْفَجْرَ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ.

(۳۰۲) حضرت محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ حضرت ابن اسود ایک مرتبداس حال میں مدیندتشریف لائے کہ وہ بیار تھے۔انہوں نے عشاءاور فجر کی نمازیں اس طرح ایک دضو سے پڑھیس کہ ایک یا وُس کواٹھا کر کھڑے ہوتے تھے۔

# ( ٣٠ ) مَنْ كَانَ يَتَوَضَّأُ إِذَا صَلَّى

#### ہرنماز کے لئے الگ وضوکرنے کا بیان

(٣.٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مَسْعُودِ بُنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : قَالَ سَعُدٌ : إِذَا تَوَضَّأْتَ فَصَلِّ بِوُضُوئِكَ مَا لَمْ تُحُدِثُ ، وَقَالَ عَلِيٌّ :إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ.

(٣٠٣) حضرت عکرمہ ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت سعد وٹاٹھ نے فرمایا کہ جبتم ایک مرتبہ وضو کرلوتو جب تک وضونہ ٹونے ای سے نماز پڑھتے رہوا در حضرت علی وٹاٹھ نے قرآن مجید کی آیت کا حوالہ دے کر فرمایا کہ جبتم نماز کا ارادہ کروتو اپنے چبروں اور اینے ہاتھوں کو دھولو۔

( ٣٠٤ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَت الْخُلَفَاءُ تَوضَّأُ لِكُلِّ صَلَاقٍ.

(۳۰۴) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ خلفاء راشدین ہرنماز کے لئے الگ وضوکیا کرتے تھے۔

(٣.٥) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ ، عَنْ هِشَامٍ بُنِ حَسَّانَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ: كَانَ أَبُو بَرَى اللّهِ بَنَ وَعُمَّرُ ، وَعُمَّرُ ، وَعُمْمَانَ ، فِيمَا يَعْلَمُ أَبُو خَالِدٍ ، يَتُوضَّؤُونَ لِكُلُّ صَلَاقٍ ، فَإِذَا كَانُوا فِي الْمَسْجِدِ دَعُوْا بِالطَّسْت.

(٣٠٥) حضرت محمد ميشيئه فرماتے ہيں كدحضرت ابو بكر، حضرت عمر اور حضرت عثمان الله الله عثمان كي الگ وضو كيا كرتے تھے۔اگر وہ مجد ميں ہوتے تو طشت منگوا ليتے۔

( ٣٠ ) في الوضوء بِسُؤْرِ الْحِمَارِ وَالْكَلْبِ ؛ مَنْ كَرِهَهُ

گدھے اور کتے کے پس خوردہ پانی سے وضو کی کراہت کا بیان

(٣٠٦) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَهُ كَانَ يَكُرَهُ سُوْرَ الْحِمَارِ.

(٢٠١) حضرت نافع كہتے ہیں كہ حضرت عبدالله بن عمر نتا الله عن گدھے كے جو تھے كومكروہ بجھتے تھے۔

( ٣٠٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحمنِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، وَعُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ سُوْرَ الْحِمَارِ وَالْكُلْبِ.

- (٣٠٧) حفرت نافع كہتے ميں كه حضرت ابن عمر دانو گدھے اور كتے كے جو تھے كو كروہ سجھتے تھے۔
- ( ٣٠٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا يَكُوهَانِ سُوْرَ الْحِمَارِ وَالْكَلْبِ.
- (٣٠٨) حضرت افعث فرماتے ہیں كەحضرت حسن اور حضرت ابن سيرين گدھے اور كتے كے جوشھے كونا پسنديدہ اور مكروہ خيال كرتے تھے۔
  - ( ٣٠٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانَ يَكُرَهُ سُؤْرَ الْبُغْلِ وَالْحِمَارِ.
    - (٣٠٩)حضرت مغیرہ پایٹی فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم خچرادرگدھے کے جو تھے کومکر وہ بجھتے تھے۔
      - ( ٣١٠ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : الْبَغْلُ مِنَ الْحِمَارِ.
        - (۳۱۰) حفرت حماد فرماتے ہیں کہ نجر، گدھے کی جنس سے ہے۔
    - ( ٣١١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ سُؤْرَ الْحِمَارِ وَالْبَغْلِ وَالْكُلْبِ.
      - (١٣١١) حفرت اشعث كمت مي كدهنرت حسن ويتيد كده، فجراوركة ك جو هيكومروه خيال كرت تهد
- ( ٣١٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَانِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ : لَا تَوَضَّأُ بِسُوْرِ الْحِمَارِ ، وَلَا بِسُؤْرِ الْبَغُلِ ، وَلَا بِسُؤْرِ شَيْءٍ مِنَ السِّبَاعِ.
  - (۳۱۲) حضرت ابراہیم ویشید فرمایا کرتے تھے کہ گدھے، خچراورکسی بھی درندے کے جو تھے سے وضومت کرو۔
- ( ٣١٣ ) حَلَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنِ ابْنِ حَكِيمٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا وَائِلٍ عَنْ سُؤْرِ الْكُلْبِ ؟ فَقَالَ : مَا أُحِبُّ مُشَارَكَتَهُ.
- ( ٣١٣ ) حضرت ابن تحكيم ويشيخ فرماتے جيں كه ميں نے ابو وائل سے كتے كے جو شھے كے بارے ميں سوال كيا تو انہوں نے فرمايا ''ميں تو اسے چھونا بھى پيندنہيں كرتا''

# ( ٢٢ ) مَنْ قَالَ لاَ بَأْسَ بِسُؤْرِ الْحِمَارِ

### ان حضرات کابیان جو گدھے کے جوٹھے کومکروہ نہیں سمجھتے

- ( ٢١٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِسُؤْرِ الْحِمَارِ.
  - ( ٣١٣ ) سَعْرت ابْن جرت فر مات بين كه حَفْرت عَطاء گدھے كے جو تھے كو کروہ نہيں سُجھتے تھے۔

( ٢١٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ ، عَنْ أَبِي الْحُبَابِ ؛ أَنَّ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِسُؤْرِ الْحِمَارِ.

(۳۱۵) حضرت ابوالحباب فرماتے ہیں کہ حضرت جابر بن زید دہاؤد گدھے کے جو تھے کو کروہ نہیں بجھتے تھے۔

( ٣١٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِسُؤْرِ الْحِمَارِ.

(٣١٦) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ گدتے کے جو تھے میں کوئی حرج نہیں۔

(٣١٧) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ انْحَكَمَ قُلْتُ :تَوَضَّأْتُ بِفَضْلِ سُؤْرِ الْحِمَارِ فَصَلَيْتُ ؟ قَالَ : لَا تُعِدُ . وَسَأَلْتُ حَمَّادًا ؟ فَقَالَ :أَحَبُّ إِلَى أَنْ تُعِيدَ.

(۳۱۷) حضرت شعبہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت تھم سے پوچھا'' میں نے کدھے کے جوشے سے وضوکیا بھر میں نے نماز پڑھ لی تو کیا میں نماز دوبارہ پڑھوں؟ حضرت تھم نے فرمایا کہ نماز دہرانے کی ضرورت نہیں۔ میں نے اس بارے میں حضرت حماد سوال کیا تو انہوں نے فرمایا'' میں اس بات کو بہتر سمجھتا ہوں کہتم دوبارہ نماز پڑھلو۔

( ٣١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِسُؤْرِ الْبَغْلِ.

(٣١٨) حفرت عامر ويطيع فرمات بين كه فچرك جو تصح مين كوئي حرج نهين \_

( ٣١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْوَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِسُؤْرِ كُلِّ دَاتَّةٍ.

(٣١٩) حضرت ابوجعفر فرماتے ہیں کہ کسی جانور کے جو تھے میں کوئی حرج نہیں۔

# ( ٣٣ ) في الوضوء بِسُوْرِ الْفُرَسِ وَالْبَعِيرِ

#### گھوڑے اور اونٹ کے جو ٹھے سے وضوکرنے کا بیان

( ٣٢٠ ) حَدَّثَنَا جَوِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِسُوْرِ الْفَرَسِ وَالْبَعِيرِ وَالْبَقَرَةِ وَالشَّاةِ.

(۳۲۰) حضرت ابراہیم ویشینے فرماتے ہیں کد گھوڑے،اونٹ، گائے اور بکری کے جو شخصے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

( ٣٢١ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَوَى بَأْسًا بِسُؤْرِ الْفَرَسِ.

(٣٢١) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر شافند محصور ہے جو مصے میں کوئی خرابی نہیں سمجھتے تتھے۔

( ٣٢٢ ) حَدَّثُنَا حَفْضٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُمَا لَمْ يَرَيا بَأْسًا بِسُوْرِ الْفَرَسِ.

(٣٢٢) حفرت اشعث كہتے ہيں كد حفرت حسن اور حفرت ابن سيرين كھوڑے كے جوشھ ميں كوكى حرج نہيں سجھتے تھے۔

( ٣٢٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِ شَمَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ ، عَنُ قَتَادَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : كُلُّ دَابَّةٍ أَكِلَ لَحْمُهَا فَلَا بَأْسَ بِالْوُضُوءِ مِنْ سُوْرِهَا. ه معنف ابن الي شيد مترجم (جلدا) كي معنف ابن الي شيد مترجم (جلدا) كي معنف ابن الي شيد مترجم (جلدا)

(۳۲۳) حضرت عکرمہ پریٹھیڈ فرماتے ہیں کہ ہروہ جانور جس کا گوشت کھایا جاتا ہے اس کے جو تھے سے وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں ۔

( 378 ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِسُوْرِ الْبَعِيرِ وَالْبَقَرَةِ وَالشَّاةِ. ( ٣٢٣ ) حفرت ابراہيم يطيئ فرماتے بين كه اونك، كائے اور كري كے جو شھے ميں كوئي حرج نہيں \_

#### ( ٣٤ ) سُوْرُ الدَّجَاجَةِ

#### مرغی کے جوٹھے سے وضوکرنے کا بیان

( ٣٢٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ ، عَنْ أَشْعَكَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الدَّجَاجَةِ تَشْرَبُ مِنَ الإِنَاءِ :يُكُرَهُ أَنْ يُتُوضًا بِهِ.

(٣٢٥) حصرت حسن ويطيط اس برتن سے وضو كے بارے ميں جس سے مرغى نے پيا ہو، فر مايا كرتے تھے كداس پائى سے وضوكرنا كروه ہے۔

### ( ٣٥ ) من رخص فِي الْوُضُوءِ بِسُوْرٍ الْهِرِّ

ان حضرات کا بیان جنہوں نے بلی کے جو تھے سے وضوکر نے کو جا ئز قرار دیا ہے

( ٣٢٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنُ أَبِى قِلَابَةَ ، قَالَ : كَانَ أَبُو قَتَادَةَ يُدُنِى الإِنَاءَ مِنَ السِّنَّوْرِ فَيَلَغُ فِيهِ ، فَيَتَوَضَّأُ بِسُؤْرِهِ وَيَقُولُ :إنَّمَا هُوَ مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ.

(٣٢٦) حضرت الوقلابه كہتے ہيں كه حضرت الوقاده والي الله على كے لئے برتن كو جھكا ديتے اور وہ اس سے پانی چيتی پھرآپ اس پانی سے وضوفر ماليتے اور ارشاد فرماتے'' بيتو گھر كا سامان ہے۔''

( ٣٢٧) حَلَّنَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى طَلْحَةَ اللَّهِ مُن كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبٍ ، وَكَانَتُ تَحْتَ بَعْضِ وَلَدِ أَبِى قَنَادَةً ؛ اللَّهُ عَلَيْهِ بْنِ رَافِع ، عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبٍ ، وَكَانَتُ تَحْتَ بَعْضِ وَلَدِ أَبِى قَنَادَةً ؛ أَنْظُرُ إِ فَقَالَ : يَا أَنَّهَا صَبَّتُ لَأَبِى قَنَادَةً مَاءً يَتُوصَّا بِهِ ، فَجَاءًتُ هِرَّةٌ تَشُرَبُ ، فَأَصْغَى لَهَا الإِنَاءَ ، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِ فَقَالَ : يَا ابْنَةَ أَخِى أَتَعْجَبِينَ ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : إِنَّهَا لَيْسَتُ بِنَجَسٍ ، هِمَ مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ، الْشَوَافِينَ عَلَيْكُمْ، أَوْ : مِنَ الطَّوَافِينَ عَلَيْكُمْ، أَوْ : مِنَ الطَّوَافِينَ عَلَيْكُمْ، وَسَلَمَ : إِنَّهَا لَيْسَتُ بِنَجَسٍ ، هِمَ مِنَ الطَّوَافِينَ عَلَيْكُمْ، أَوْ : مِنَ الطَّوَافِينَ عَلَيْكُمْ،

(۳۲۷) حضرت ابوقنادہ دی گئی کی بہوحضرت کبشہ بنت کعب بڑیا نام نام ہیں کہ وہ حضرت ابوقنادہ کے لئے وضو کا پانی ڈال رہی تھیں کہ اتنے میں ایک بلی آئی وہ پیائ تھی، چنانچہ حضرت ابوقنادہ دی ٹھئونے برتن اس بلی کے لئے جھکادیا۔ میں اس منظر کو تعجب سے دیکھنے گلی تو انہوں نے فرمایا'' بٹی تعجب کیوں کررہی ہو۔رسول اللہ مِنَّا ﷺ نے فرمایا ہے کہ بلی نا پاکنہیں ہے بیتو تمہارے کھروں میں چکر لگانے والا جانور ہے۔

( ٣٢٩ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الرُّكَيْنِ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ دَابٍ ، قَالَتْ : سَأَلْتُ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ عَنِ الْهِرِّ ؟ فَقَالَ : هُوَ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ.

(٣٢٩) حضرت صنيد بنت داب فرماتی ميں كديس نے حسين بن على شي والاست بل كے جو محے كاسم دريافت كيا تو انہوں نے فرمايا "دوہ تو كم كاليك حصرب"

( ٣٣٠ ) حَدَثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ حَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةً ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الْهِو مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ.

ر ۳۳۰) حضرت عبدالله بن عباس والثي فرمات بين كه بلي مكر كاايك سامان ہے۔

(٣٣١) حَدَّنَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، قَالَ : وُضِعَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ طَهُورُهُ ، فَشَرِ بَتْ مِنْهُ ، فَقَالَ : إِنَّمَا هِمَ مِنْ فَشَرِ بَتْ مِنْهُ ، فَقَالَ : إِنَّمَا هِمَ مِنْ أَهْلِ البَّنُورَ قَدْ شَرِ بَتْ مِنْهُ ، فَقَالَ : إِنَّمَا هِمَ مِنْ أَهُلِ البَيْتِ.

(۳۳۱) ایک مدنی شخص روایت کرتے ہیں کدایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر تفاوین کے لیے وضو کا پانی رکھا گیا۔اس پانی میں بلی نے مند مارا۔ وضو کرنے کے لئے تشریف لائے تو انہیں اس بارے میں بتایا گیا، انہوں نے فرمایا ' ملی تو گھر کا حصہ ہے'

( ٢٣٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِسُؤْرِ السُّنَّوْرِ.

(٣٣٢) حفرت ابراميم فرماتے مين الى كے جو مفے مين كوئى حرج نہيں"

( ٣٣٣ ) حَلَّلْنَا رَوْجُ بُنُ عُبَادَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَدَنِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ يَقُولُ : لَا بَأْسَ أَنْ يُتَوَضَّا بِفَضْلِ الْهِرِّ ، وَيَقُولُ : هِيَ مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ.

(٣٣٣) حضرت محمد بن على فرماتے ہيں ''بلي كے پس ماندہ سے وضوكرنے ميں كوئى حرج نہيں؟ دوتو كھر كا حصہ ہے''

( ٣٣٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَحْرٍ الْبَكْرَاوِيُّ ، عَنِ الْجَرِيرِيِّ ، أَوْ خَالِدٍ ، قَالَ :وَلَغَتْ هِرَّةٌ فِي إِنَاءٍ لَابِي الْعَلَاءِ ، فَتَوَضَّا بِفَضْلِهَا.

(سسس) حضرت خالد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بلی نے حضرت ابوالعلاء کے برتن میں سے پانی پیا تو انہوں نے اس کے پس ماندہ سے وضوکر لیا تھا۔ هي مصنف ابن الي ثيب مترجم (جلوا) کي الي الي الي الي الي العليه ارت العليه ارت العليه ارت العليه ارت العليه العليه

( ٣٢٥ ) حَلَّتُنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِسُؤْرِ السُّنُورِ.

(mma) حفرت حسن واليود بلي كے جو تھے كواستعال كرنے ميں كوئى حرج نہ بجھتے تھے۔

( ٣٣٦ ) حَلَّتُنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ إِسْرَائِيلٌ ، عَنِ السُّدِّئْ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : كَانَ الْعَبَّاسُ بُنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يُوضَعُ

لَهُ الْوَضُوءُ ، فَيَشْغَلُهُ الشَّيءُ فَيَجِيءُ الْهِرْ فَيَشْرَبُ مِنْهُ ، فَيَتَوَضَّأُ مِنْهُ وَيُصَلِّى.

(٣٣٦) حضرت عکرمہ پالی فرماتے ہیں کہ جب بھی حضرت عباس بن عبد المطلب شاہر کے لئے وضو کا پانی رکھا جاتا اور وہ کس کام میں مصروف ہوتے ،اس دوران اگر بلی آکراس میں منہ مارلیتی تووہ اس پانی سے وضو کر کے نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔

( ٣٣٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ حَيَّانَ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أَمامَةَ يَقُولُ : الْهِرُ مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ.

(٣٣٧) حضرت ابوامامہ دواللہ فرماتے ہیں کہ بلی گھر کا ایک سامان ہے۔

( ٣٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَى بُنُ مُسْلِم أَبُو الضَّحَّاكِ الْهَمْدَانِيُّ ، عَنْ أُمَّهِ ، عَنْ مَوْلَاهَا عَوْفِ بُنِ مَالِلْكِ الْجَابِرِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ سُؤْرِ الْهِرِّ ؟ فَقَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.

· (٣٣٨) حفرت على جانو سے بلى كے يس مائدہ كے بارے ميں سوال كيا گيا تو انہوں نے فر مايا كداس ميں كوئى حرج نہيں۔

( ٣٣٩ ) حَلَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ: حَلَّنَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةَ ، وَعَلِيٌّ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةً، عَنْ أَبِي طَلْحَةً، عَنْ أَبِي قَتَادَةً ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللهِرُّ مِنَ

عَنِ آمْرًاةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ ابِي قَتَادَةً ، عَنْ ابِي قَتَادَةً ، قَالَ : قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَى الله عَلَيهِ وَسُلَمُ : الهِرَّ مِر الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمُ . أَوْ :مِنَ الطَّوَّافَاتِ.

(٣٣٩) حضرت ابوقاده والله فرمات بيس كه ني كريم مَ الفَقِيمَة في ارشاد فرمايا "بلي كمريس چكر لكان وال (جانورول) بيس سے ہے۔

( ٣٤٠ ) حَلَّانَنَا وَكِيْعٌ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ مِغُولٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :وَلَغَ هِرٌّ فِي لَبَنٍ لآلِ عَلْقَمَةً ، فَأَرَادُوا أَنْ يُهَرِيقُوهُ ، فَقَالَ عَلْقَمَةُ :إِنَّهُ لِيَتَفَاحَشُّ فِي صَدْرِى أَنْ أُهَرِيقَهُ!.

(۳۲۰) تعفرت ابواسحان فرمائے ہیں کہ ایک مرتبہ بلی نے معنرت علقمہ کے گھر دودھ میں منہ ماردیا، کھر والے اس دودھ کو گرانا جاہتے تھے کین معفرت علقمہ نے فرمایا کہ اے گرانا میرے دل پر گرال گزرتا ہے!

( ٣٦ ) مَنْ قَالَ لاَ يُجْزِئُ وَيُغْسَلُ مِنْهُ الإِنَاءُ

ان حضرات کا بیان جو بلی کے پس ماندہ سے وضو کو درست نہیں سمجھتے اور ان کے خیال

#### میں ایسے برتن کو بھی دھویا جائے گا

( ٣٤١ ) حَلَّتُنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّهُ قَالَ فِي السَّنَّوْرِ إِذَا وَلَغَ فِي الإِنَاءِ ، قَالَ :

ود رو يغسل سَبعَ مَرَّاتٍ. (دار قطنی ١٤)

(۳۴۱) حضرت ابو ہریرہ دی اٹنے فرماتے ہیں کہ جب بلی برتن میں منہ مار دے تو اسے سات مرتبہ دھویا جائے گا۔

( ٣٤٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ فِي الْإِنَّاءِ يَلَغُ فِيهِ الْهِرُّ ، قَالَ : يُغْسَلُ مَرَّةً

(٣٨٢) حفرت محد ويليط فرمات ميں كه جس برتن ميں بلي منه مارد سے اسے ایک مرتبه دعویا جائے گا۔

( ٣٤٣ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ سُيْلَ عَنِ الإِنَاءِ يَلَغُ فِيهِ السُّنُّورُ ؟ قَالَ :يُغْسَلُ مَرَّةً.

(٣٨٣) حفرت حسن سے سوال كيا كيا كماكر بلى برتن ميں منه مارد في توكيا تكم ہے؟ فرمايا اس برتن كوايك مرتبددهويا جائے گا۔

( ٣٤٤ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عَلِيٍّ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءٌ يَقُولُ فِي الْهِرِّ يَلَغُ فِي الإِنَاءِ : يَغْسِلُهُ سَبْعَ مَرَّاتِ.

( ۱۳۷۳ ) حضرت عطاء ویشید فره اتے ہیں کہ جس برتن میں بلی منه ماردے اسے سات مرتبه دھویا جائے گا۔

( ٣٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِيسَى بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِى زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْهِرُّ سَبُعٌ. (دار قطنى ۵- احمد ٣٢٤ / ٣٢٤)

(٣٢٥) حضرت ابو ہریرہ وی ایت كرتے ہیں كه ني كريم مَرافظة في ارشادفر مايا كه بلي بھي ايك درنده ب\_

( ٣٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : يُغْسَلُ مَرَّتَيْنِ.

(٣٣٦) حضرت سعيد بن المسيب ويشيد فرمات بين كه جس برتن ميس بلي منه مارد الصسات مرتبه دهويا جائے گا۔

( ٣٤٧ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : يُغْسَلُ مَرَّتَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثًا.

(٣٣٧) ايك اورسند كے مطابق حفرت سعيد بن المسيب فرمائے ہيں كه بكى كے پس ماندہ پانى كے برتن كو دويا تين مرتبه دھويا جائے گا۔

### ( ٣٧ ) في الوضوء بِغَضْلِ الْمَرْأَةِ

### عورت کے (طہارت کے بعد) بچے ہوئے یانی کواستعال کرنے کا حکم

( ٣٤٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ شِهَابِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ سُؤْرِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ يُتَطَهَّرُ مِنْهُ؟ قَالَ: إِنْ كُنَّا لَننقُز حَوْلَ قَصْعَتِنَا ، نَغْتَسِلُ مِنْهَا كِلَانَا.

(٣٢٨) حفرت ابو ہریرہ دانٹو سے عورت کے بچے ہوئے پانی سے وضو کے بارے میں بوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا ''ہم ایک بڑے برتن کے گردبیٹھ کریانی لیتے تھے اور ای میں سے خسل کرتے تھے''

( ٣٤٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِسُؤْرِ الْمَرْأَةِ بَأْسًا ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ

حَارِّضًا ، أَوْ جُنبًا.

(۳۴۹) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر دانٹو عورت کے استعال شدہ پانی ہے وضوکرنے میں کو کی حرج نہ بھے تھے، البتۃ اگرعورت حیض یا جنابت میں مبتلا ہوتو پھروہ احتیاط کا حکم دیتے تھے۔

( ٢٥٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي يَزِيدَ الْمَدِينِيِّ ، قَالَ :سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ سُؤْرِ الْمَرْأَةِ ؟ فَقَالَ :هِي ٱلْطَفُ بَنَانًا ، وَأَطْيَبُ رِيحًا.

(۳۵۰) حضرت ابن عباس ديكن سے عورت كے پس مائدہ كا حكم يو چھا كيا تو انہوں نے فرمايا كدعورت تو ايك نفيس اور پاكيزه

( ٣٥١) حَدَّثَنَا حَفْصٌ بَنُ غِيَاثٍ ، عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِفَصْلِ الْمَرْأَةِ مَا لَمُ تَكُنُ حَاثِضًا ، أَوْ جُنبًا.

(٣٥١) حضرت ابن عمر وفي فرماتے بين كه عورت اگر حيض يا جنابت كاشكار نه جوتواس كے پس ماندہ ميں كوئى حرج نهيں۔

( ٣٥٢ ) حَلَّتُنَا حَفْصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِفَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ.

(۳۵۲) حضرت ابراہیم ویشی فرماتے ہیں کہ عورت کے بس ماندہ میں کوئی حرج نہیں۔

( ٣٥٣ ) حَلَّمْنَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرُقَانَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِفَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ.

(۳۵۳) حضرت عکرمہ فرماتے ہیں کہ عورت نے جس پائی کو وضو کے لئے استعال کیا ہواس کے بیچے ہوئے پانی سے وضو کرنے میں کوئی مضا کھنہیں۔

( ٣٥٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ فَضْلِ الْحَائِضِ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ ؟ قَالَ :نَعَمْ.

(۳۵۳) حضرت عطاء ولیٹی سے حائضہ عورت کے بیچے ہوئے پانی سے وضوکرنے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں۔

( ٣٥٥ ) حَلَّثَنَا أَبُو الْأَحُوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزُوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَغْتَسِلَ مِنْهَا ، أَوُ لِيَتَوَضَّا فَقَالَتُ : يَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَغْتَسِلَ مِنْهَا ، أَوُ لِيَتَوَضَّا فَقَالَتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّى كُنْتُ جُنْبً ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الْمَاءَ لَا يُجْنِبُ.

(ابوداؤد ۲۹۔ ترمذی ۲۵)

(٣٥٥) حفرت عبدالله بن عباس والله فرمات مي كداك مرتبه في پاك مَرْفَظَةً كل ايك زوجه مطهره ف ايك بزے برتن پائى عضل فرمايا، جب في كريم مَرْفَظَةً اس پائى سے خسل يا وضوفر مانے گئة وانهوں نے عرض كيا" يارسول الله! ميں حالت جنابت

مِن تَقَى " آپ نے فر مایا" یانی نایا کے بیس ہوتا"

# ( ٣٨ ) من كرة أَنْ يُتُوضّاً بِفَضْلِ وَضُونِها

ان حضرات کا بیان جوعورت کے پس ماندہ سے وضوکر نے کونا پسندیدہ خیال کرتے ہیں

( ٣٥٦ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو حَاجِبٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ يَنِي غِفَارٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَوَضَّا الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ. (ترمذى ١٣- ١ حمد ٥/ ٢١)

(٣٥٦) ايك غفارى صحابى جلي وايت كرت بين كه نبى كريم مُؤَنَّفَيْعَ فَي عورت كيس مانده پانى سے وضوكر في سے منع فر مايا ہے۔

( ٣٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ عِمْرَانَ بُنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ سَوَادَةَ بُنِ عَاصِمٍ ، قَالَ :انْتَهَيْتُ إلَى الْحَكَمِ الْغِفَارِيِّ وَهُوَ بِالْمِرْبَكِ ، وَهُوَ يَنْهَاهُمْ عَنْ فَضُلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ ، فَقُلْتُ :أَلَا حَبَّذَا صُفْرَةً ذِرَاعَيْهَا ! أَلَا حَبَّذَا كَذَا ! فَأَخَذَ شَيْنًا فَرَمَاهُ بِهِ ، وَقَالَ :لَكَ وَلَاصْحَابِك.

(٣٥٧) حضرت سوادہ بن عاصم كہتے ہيں كہ ميں نے مقام مربد ميں تھم غفارى سے ملاقات كى۔وہ لوگوں كوعورت كے پس ماندہ پانی سے منع كرتے ہتے، ميں نے ان سے كہا كە''عورت كے بازوؤں كى زردى كتنى اچھى ہوتى ہے!''انہوں نے ايك چيز كو پكڑكر غصے سے پھيئا اور فرمايا'' تيرے لئے اور تيرے ساتھيوں كے لئے اچھى ہوگئ'

( ٣٥٨ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنِ الْمُهَاجِرِ أَبِى الْحَسَنِ ، عَنْ كُلُتُومِ بْنِ عَامِرٍ ؛ أَنَّ جُوَيْرِيَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ تَوَضَّانَتُ فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَوَضَّا بِفَضُلِ وَضُوئِهَا ، فَنَهَتْنِى.

(۳۵۸) حضرت کلثوم بن عامر فر ماتی ہیں کہ جو ہر یہ بنت حارث نے ایک مرتبہ وضو کیا، میں نے ان کے بیچے ہوئے پانی سے وضو کرنا جاہاتو انہوں نے مجھے روک دیا۔

( ٣٥٩ ) حَلَّثَنَا عَبْدَةً بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ ؛ أَنْهُمَا كَانَا يَكُرَهَان فَضْلَ طَهُورِهَا.

(٣٥٩) حفرت سعيد بن المسيب اور حفرت حن بقرى عورت كے بيجے ہوئے پانى سے وضوكرنے كو نا پنديدہ خيال كرتے مقعد۔

( ٣٦١ ) حَدَّثَنَا رَكِيعٌ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ دِينَارٍ ، غَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرَدُتُ أَنْ أَتُوضًا مِنْ مَاءٍ عِنْدَهُ ، فَقَالَ : لاَ تَوَضَّا بِهِ ، فَإِنَّهُ فَضُلُ امْرَأَةٍ.

(٣٦١) حضرت ابوالعاليد كتبت بيل كديس ايك صحافي ولأثيث كي إس تها، اس اثناميس، من في عورت كي يج موئ پانى سے وضو كرنا جا با تو انہوں نے مجھے منع كرديا۔

( ٣٦٢ ) حَلَّثُنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ غُنيْمِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : إِذَا خَلَتِ الْمَرْأَةُ بِالْوُضُوءِ دُونَك ، فَلَا تَوَضَّأُ

(٣١٢) حضرت غنيم بن قيس فرمات بيں كه أكر عورت تم سے پہلے وضوكر لے تو تم اس كے استعمال كرده بانى سے وضونه كرو۔

### ( ٣٩ ) في فضل شَرَابِ الْحَائِضِ

### حائضہ عورت کے پینے سے بچے ہوئے پانی کاحکم

( ٣٦٣ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ ، أَنَّ الْمَرَأَةَ يَزِيدَ بْنِ الشِّخْيرِ شَرِبَتْ وَهِى حَانِضْ ، فَتَوَضَّأَ بِهِ يَزِيدُ.

(٣٦٣) حضرت عمران بن حدر کہتے ہیں کہ بزید بن فخیر کی بیوی حیض کی حالت میں تھیں، انہوں نے ایک برتن سے پانی پیا، تو ان کے بچے ہوئے پانی سے بزید بن فخیر نے وضو کر لیا تھا۔

( ٣٦٤ ) حَلَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سلم بُنِ أَبِى الذَّيَّالِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : سَأَلَتُه عَنِ الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ بِفَضْلِ شَرَابِ الْحَائِضِ ؟ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا.

شر آبِ التحانِيضِ ؟ فلم يَوَ بِهِ بَاسًا. (٣٦٣) حضرت حسن بصری بیلیو سے حائضہ عورت کے پینے سے بچے ہوئے پانی سے مرد کے دضو کا تھم پوچھا گیا تو انہوں نے

ر ۱۱۱۱) سرت ن مرن ما مرن مورد کی معد روت کے پیافت کے ایک پارت پات کو استان میں کو کی تاریخ کا ایک کا میں استان مرایا ''اس میں کو کی حرج نہیں'' مرایانہ مورد کا مورد موج کر دیں میں دوروج کی میں میں کا میں کا بھو کا استان کا کہ میں کا کہ میں کا ایک کا میں

( ٣٦٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَهُ سُئِلَ عَنِ الْحَائِضِ تَشُرَبُ مِنَ الْمَاءِ ، أَيْتَوَضَّأُ بِهِ ؟ فَقَالَ :نَعَمْ ، لَا بَأْسَ بِهِ.

(٣١٥) حضرت عطاء سے حائف عورت کے چنے سے بچے ہوئے پانی کے بارے میں سوال کیا گیا کہ کیا اس سے وضو کرنا جائز ہے؟ تو انہوں نے فرما یا کہ اس میں کوئی حرج نہیں''

( ٢٦٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : لَيْسَ حَيْضَتُهَا فِي فِيهَا.

(٣٦٦) حفزت عمر دہاشتہ فرماتے ہیں کہ عُورت کا حیض اس کے منہ میں تو نہیں ہوتا (اس لئے اس کا پس ماندہ استعال کرنے میں کوئی ترج نہیں )۔ ( ٣٦٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِفَضْلِ وَضُوءِ الْحَائِضِ ، وَيُكْرَهُ سُؤْرُهَا مِنَ الشَّرَابِ.

(٣٦٧) حضرت ابراہیم حاکضہ عورت کے طہارت کے لئے استعال کردہ پانی کو استعال کرنے میں کوئی حرج نہیں سجھتے تھے البت اس کے پینے سے بیچے ہوئے پانی کو مکردہ خیال فرمائے تھے۔

( ٣٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِسُوْرِ الْحَانِضِ وَالْجُنْبِ وَالْمُشْرِكِ.

(٣٦٨) حضرت عامر ويشيخ فرماتے ہيں كرحاكضه جنبى اورمشرك كے پس ماندہ يانى كواستعمال كرنے ميں كوئى حرج نہيں۔

( ٣٦٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ ؛ انَّهُمَا لَمْ يَرَكَا بِفَضْلِ شَرَابِهَا بَأْسًا ، يَغْنِي الْمَرْأَةَ.

(٣٢٩) حفرت سعيد بن المسيب ويشير اور حفرت حسن بصرى ويشير عورت كے بچے ہوئے پانی كواستعال كرنے ميں كوئی حرج نہ سمجھتے تھے۔

# ( ٤٠ ) في الرجل وَالْمَرْأَةِ يَغْتَسِلاَنِ بِمَاءٍ وَاحِدٍ عورت اورمرد كايك برتن سيخسل كرنے كابيان

( .٧٧ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ مَيْمُونَةَ ، قَالَتْ : كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ. (احمد ٣٢٩ـ ابن ماجه ٣٧٤)

(۳۷۰) حضرت میموندام المؤمنین وی هیما فرماتی میں کہ میں اور نبی یا ک مَلِفَظِيَعَ ایک ہی برتن سے عسل کرلیا کرتے تھے۔

( ٣٧١) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهُرِى ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتُ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ مِنَ الْفُرَقِ ، وَهُوَ الْقُدَحُ ، وَكُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَهُوَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ. (بخارى ٢/ ٣٣٩ ـ ابو داؤد ٢٣٢) يَغْتَسِلُ مِنَ الْفُرَقِ ، وَهُو الْقُدَحُ ، وَكُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَهُو مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ. (بخارى ٢/ ٣٣٥ ـ ابو داؤد ٢٣٢) (٣٤١) حضرت عائشة في فرماتي جي ليك مُأْتَفَعَةً برك برتن عضل فرمايا كرتے تق اور (بعض اوقات) مِن اور صفور مُؤلِفَقَعَةً الك بى برتن عضل كرلها كرتے تق -

( ٣٧٢ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَّاحِدٍ ، وَنَحْنُ جُنْبَانِ. (احمد ١٩١ ـ ابوداؤد ٤٨)

(٣٧٢) حضرت عائشہ ثفافتر فاقى بين كه يس اور ني كريم مَرْفَقَقَ عالت جنابت كيں ايك بى برتن سے عسل كرليا كرتے تھے۔ ( ٣٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أُسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ ، عَنِ النَّعُمَانِ بْنِ خَرَّبُوذٍ ، قَالَ ، سَمِعْتُ أُمَّ صُبَيَّةَ الْجُهَنِيَّةَ تَقُولُ : رُبّمَا اخْتَلَفَتُ يَدِى وَيَدُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْوُضُوءِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ. (ابوداؤد 2- ابن ماجه ٣٨٢) (٣٧٣) حضرت ام صبيه جھنيه منگامند في فرماتي ميں كدايك برتن سے وضو كے دوران بعض ادقات ميرا ہاتھ حضور مَلِفَظَةَ كَ ہاتھ سے كراجاتا تھا۔ •

( ٣٧٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ يَخْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ؛ أَنَّهَا كَانَتْ وَرَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلَانِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ.

(بخاری۱۹۲۹ مسلم ۲۵۷)

( ٣٧ ) حضرت امسلمهام المؤمنين فئي هذا فرماتي بين كه مين اوررسول الله مَلِينفَقَةُ ايك بي برتن عِسْس كرليا كرت تھے۔

( ٣٧٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَائِشَةَ ، قَالَتُ :كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ ، نَضَعُ أَيْدِينَا مَعًا.

(۳۷۵) حضرت عائشہام المؤمنین ثفاہ پین فرماتی ہیں کہ میں اور نبی مُلِفَظَةً ایک ہی برتن سے خسل کرلیا کرتے تھے اور ہم اس برتن میں ہاتھ بھی ایک ساتھ ڈالتے تھے۔

( ٣٧٦ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ أُمَّ سَعْدٍ امْرَأَةِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَتْ :كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَزَيْدٌ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنَ الْجَنَابَةِ.

(٣٧٦) حفرت زيد بن ثابت كى الميد حفرت ام سعد فرماتى بي كديس اور حفرت زيد جنابت كالخسل ايك بى برتن مے كرتے تھے۔

( ٣٧٧ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُدْلِيَا الْجُنْبَانِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ.

(۳۷۷) حضرت این عمر نفادین فرماتے ہیں کہ اگر دوجنبی (میاں ہوی) ایک برتن میں ہاتھ ڈال کرخسل کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أُمِّ الْحَجَّاجِ الْجَلَزِلِيَّةِ ، قَالَتْ : رُبَّمَا نَازَعْتُ عَبْدَ اللهِ الْوُضُوءَ.

(۳۷۸) حضرت ام مجاج جدلیہ فر ماتی ہیں کہ بعض اوقات وضو کرتے ہوئے میں (اپنے خاوند) حضرت ابن مسعود وہاٹنے سے تکرا حاتی تھی۔

( ٢٧٩ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ ؟ فَقَالَ : إِنْ كُنَّا لَننقُز

• واقدنزول جاب سے پہلے کا ہے۔ام صبیہ جہدیہ کا اصل نام خولہ بنت قیس تھا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ درامل حصرت ام صبیہ کھانا کھانے کا قصہ بتارہی ہیں ندکہ وضوکا۔

حَوْلَ قَصْعَتِنَا ، لَغْتَسِلُ مِنْهَا كِلْانًا.

(٣٤٩) حضرت ابو ہریرہ اللہ سے عورت کے بچے ہوئے پانی سے وضو کے بارے میں بو چھا گیا تو انہوں نے فرمایا ''ہم ایک بوے برتن کے گرد بیٹھ کریانی لیتے تھے اور ای میں سے خسل کرتے تھے''

( ٣٨٠ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الشَّيبَانِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : تَغْتَسِلُ الْمَرُأَةُ بِسُوْرِ زَوْجِهَا ، وَيَنْتَهِزَانِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ.

(۳۸۰) حضرت عکرمہ پرلیمیز فرمانتے ہیں کہ عورت اپنے خاوند کے بچے ہوئے پانی سے بھی عنسل کر عمق ہے اور دونوں ایک ساتھ بھی یانی لے سکتے ہیں۔

( ٣٨٨ ) حَلَّنَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ هُوَ وَأَهْلُهُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ. (احمد ١/ ٤٤- ابن ماجه ٣٤٥)

(٣٨١) حفرت على الله فرمات بين كدني باك مَرْفَظَة إن كمروالول كماتهاك على برتن عسل فرماليا كرت تھے۔

( ٣٨٢ ) حَلَّاتُنَا ابْنُ مَهْدِى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، حَنْ أَبِي عَمَّارٍ ، قَالَ : إِذَا اغْتَسَلَ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ ، بَدَأَ الرَّجُلُ.

(۳۸۲) حفرت ابوعمار فرماتے ہیں کہ جب مرداور عورت ایک برتن سے شمل کرنا جا ہیں تو ابتداءمرد کرے۔

َ ( ٣٨٣ ) حَلَّكْنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِلَةً ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :يَغْنَسِلُ الرَّجُلُ وَامْرَأَتُهُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ.

(۳۸۳) حفرت فعی فرماتے ہیں کہ آدی اوراس کی بیوی ایک برتن سے شمل کر سکتے ہیں۔

( ٢٨٤) حَلَّكْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْاسَدِى ، قَالَ :حَدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَذُواجُهُ يَعْتَسِلُونَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ.

(ابن ماجه ۳۷۹)

(٣٨٣) حفرت جابر بن عبدالله والدولية فرمات بين كه بي كريم مُؤَفِّقَةُ اورا ب كى ازواج ايك بى برتن سي عسل فرماليا كرت شهد ( ٢٨٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنْبَأْنَا عَبْدُ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ ، وَلَكِنَّةُ كَانَ يَبْدُأُ. (احمد ٢/ ١٤٠- ابن حبان ١١٩٣)

(۳۸۵) حضرت عائشہ ٹفاطیخا فرماتی ہیں کہ میں اور نبی کریم مُؤِفِقَتَهُ ایک برتن ہے شل کرلیا کرتے تھے لیکن ابتداء حضور مُؤَفِقَتُهُ انبی فرماتے تھے۔

#### ( ٤١ ) من كرة ذَلِكَ

جن حضرات کے خیال میں مردوعورت کا ایک برتن سے عسل کرنا نا پہندیدہ ہے

( ٣٨٦ ) حَلَّنْنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي سَهْلَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّهُ نَهَى أَنْ تَغْتَسِلَ الْمَرْأَةُ وَالرَّجُلُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ.

(۳۸۷) حضرت ابو ہریرہ دفاتھ اس بات ہے منع فرماتے ہیں کہ مرداور عورت ایک ہی برتن سے نسل کریں۔

### (٤٢) في الوضوء فِي المُسجِدِ

#### مسجد میں وضوکرنے کا بیان

( ٣٨٧ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاَ أُحِلُّهَا لِمُغْتَسِلٍ يَغْتَسِلُ فِي الْمَسْجِدِ ، وَهِيَ لِشَارِبِ وَمُتَوَضِّيءٍ حِلَّ وَبِلًّ .

(٣٨٧) حضرت ابن عباس تفاتلت فرماً تے ہیں کہ میں زمزم کے پانی کومبحد میں عنسل کرنے والے کے لئے حلال نہیں سجھتا، البدتہ وہ پینے والے اور وضو کرنے والے کے لئے حلال ہے اور شفاء کی چیز ہے۔

( ٣٨٨) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَوْهَب ، عَنْ صَالِح بْنِ مُسْلِمِ اللَّيْشَى ، قَالَ : رَأَنْتُ انْنَ جُنَدُ بْنِ مُطْعِم فِي الْمَسْجِدِ فَحَصَ عَنِ الْحَصَى ، ثُمَّ تَوَطَّأُ وَضُ ءَهُ كُلُّهُ فِي الْمَسْجِدِ

رَأَيْتُ ابْنَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم فِي الْمَسْجِدِ فَحَصَ عَنِ الْحَصَى ، ثُمَّ تَوَضَّأُ وُصُّوءَهُ كُلَّهُ فِي الْمَسْجِدِ. المعلى حفر مدر الحرير مسلم كُنترين معرب زون حرير مطعى كان زور الحكام كان

(۳۸۸) حفرت صالح بن مسلم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جبیر بن مطعم کودیکھا کہ انہوں نے کنگریاں جمع کیں اور پھر پوراوضو مسجد میں کیا۔

( ۲۸۹) حَلَّنَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ تَوَضَّأَ فِى الْمَسْجِدِ بَعْدَ مَا بَالَ. (۳۸۹) حفرت عطيه كتِ بي كه مِن في حفرت ابن عمر النَّاقَة كود يكها كه انهول في مجدك بابر ببيثاب كرف ك بعد مجد مِن وضوفر مايا ـ

( ٢٩٠ ) حَدَّثُنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا.

(٣٩٠) حضرت ابراہيم ويطيئ مسجد كے أندروضوكرنے ميں كوئى حرج نبيس مجھتے تھے۔

( ٣٩١) حَدَّثُنَا حَفُصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً ؟ فَقَالَ: إِنَّا لَنَتُوصًا فِي أَعْظَمِهَا حُرْمَةً ؛ مَسْجِدِ الْحَرَامِ. (٣٩١) حفرت عطاء سے مسجد کے انڈروضوکر نے کا تھم پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم سب سے افضل مجدیعنی مسجد حرام میں بھی وضوکیا کرتے تھے۔ ( ٣٩٢ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ أَبُو مِجْلَزٍ عَامَّة مَا يُحَدِّثُنَا عَنِ الْقُرْآنِ ، فَرْبَمَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَتَوَضَّا فِي الْمُسْجِدِ ، قِيلَ لَهُ : وُضُوءٌ يَتَجَوَّزُ فِيهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ.

(۳۹۲) حفرت سلیمان فرماتے ہیں کہ حضرت ابومجلزا کثر متجد میں قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے جب بھی نماز کا وقت ہوتا اور انہیں وضو کی حاجت پیش آ جاتی تو وہ متجد میں ہی وضو کر لیا کرتے تھے۔ کسی نے ان سے اس کے جواز کے بارے میں بوچھا تو انہوں نے فرمایا یہ جائز ہے۔

( ٣٩٣ ) حَلَّنْنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالْوُضُوءِ فِي الْمَسْحِ مَا لَمْ يَغْسِلِ السَّحُلُ فَ ْحَدُّ.

(٣٩٣) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ مسجد میں وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں البنتہ آ دمی یہاں اپنی شرم گاہ نہ دھوئے۔

( ٢٩٤ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَطَاءٌ وَطَاوُوسا يَتَوَضَّآنِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.

(۳۹۳) حضرت ابور واو کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء اور حضرت طاوس کو محبر حرام میں وضو کرتے دیکھا ہے۔

( ٣٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ حَالِدٍ بُنِ دِينَارٍ ، عَنُ أَبِي الْعَالِيَةِ ، قَالَ ، قَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :حفِظْت لَكَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَوَضًا فِي الْمَسْجِدِ.

(٣٩٥) حضرت ابوالعاليه فرمات بين كدين نے ايك محاني كوفر ماتے ہوئے سنا كه بين نے تمہارے لئے اس بات كومحفوظ ركھا ہے كدرسول الله مَلِينْفِيْفَةُ نِهِ مُعجد مِين وضوفر ما يا تھا۔

( ٢٩٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَفْعُدَ فِي الْمَسْجِدِ يتوضَّأ.

(٣٩٢) حضرت ابن سيرين ويطيئ مسجد مين وضوكر في كونا پند خيال فرمات تھے۔

### ( ٤٣ ) في الوضوء فِي النَّحَاسِ

## وضومیں تانے کا برتن استعال کرنے کا حکم

( ٢٩٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحابِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالْ : رَأَيْتُ عُثْمَانَ يُصَبُّ عَلَيْهِ مِنْ إبْرِيقٍ.

(٣٩٤) حضرت حسن بصرى ريشيد فرمات بي كه ميس في حضرت عثمان والثير كود يكهاان بروضوكا ياني صراحي سے والا جار ہا تھا۔

( ٢٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُنْمَانَ الشَّيبَانِيِّ ، عَنِ الْأَزْرَقِ بُنِ قَيْسٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَنسًا تَوَضَّأَ فِي طَسْتٍ.

(٣٩٨) حضرت ازرق بن قيس كهتم بين كدمين في حضرت الس كوطشت مين وضوكرت و يكها بـ

( ٢٩٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ سِيرِينَ يَتُوضَّأُ فِي تَوْرٍ.

(٣٩٩) حفرت جریر بن حازم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن سیرین کوتا نے کے برتن سے وضوکرتے ویکھا ہے۔

- ( ٤٠٠ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الْوُضُوءِ فِي النَّحَاسِ ؟ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ ، قُلْتُ : فَإِنَّ النَّاسَ يَكُرَهُو نَهُ ! قَالَ : يَكُرَهُونَ رِيحَهُ.
- (۰۰۰) حضرت ابن جریج فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء سے تانبے کے برتن میں وضو کا حکم دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں، میں نے کہالوگ تو اسے ناپسند سجھتے ہیں۔انہوں نے فرمایالوگ اس کی بدیوکو براسجھتے ہیں۔
- (٤٠١) حَلَّاثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بْنِ سَلْعِ ، عَنْ عَبُدِ خَيْرٍ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ عَلِيٍّ يَوُمًا صَلاَةَ الْعُدَاةِ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ دَعَا الْغُلَامَ بِالطَّسْتِ فَتَوَضَّا ، ثُمَّ أَدْخَلَ إصْبَعَيْهِ فِي أَذُنَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : هَكَذَا رَأَيْتِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّا.
- (۱۰۲) حضرت عبد خیر والیم فرماتے ہیں کہ آیک مرتبہ فجر کی نماز میں ہم حضرت علی والی کے ساتھ تھے جب انہوں نے نماز کا سلام پھیر لیا تو غلام سے پانی کا طشت منگوایا اور اس سے وضو کیا۔ دوران وضوا پی انگلیوں کو کانوں میں داخل کیا پھر فر مایا ''میں نے رسول الله مَرَافِظَةَ کَمُ لِونِنِی وضو رتے دیکھا ہے''
- ( ٤٠٢) حَلَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ ، عَنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ بُنِ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا عَمُرُو بْنُ يَحْيَى ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :أَتَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْرَجْنَا لَهُ مَاءً فِى تَوْرِ مِنْ صُفْرٍ ، فَتَوَضَّا بِهِ.
- (۴۰۲) حضرت عبداللہ بن زید دہا ہے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک مَلِفَظَةَ ہمارے ہاں تشریف لائے تو ہم نے تا نبہ کے ایک برتن میں آپ کے لئے پانی رکھا تو آپ نے اس سے وضوفر مایا۔
  - ( ٤٠٢) حَلَّتُنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ ، غَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ مُعَاوِيَةُ :نُهِيت أَنْ أَتَوَضَّأَ فِي النَّحَاسِ.
  - ( ۲۰۲ ) حضرت معاویہ تفاقر فرماتے ہیں کہ جھے اس بات ہے منع کیا گیا ہے کہ میں تا نے کے برتن میں وضو کروں۔
- ( ٤٠٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَّرَ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَشُرَبُ فِي قَدَحٍ فِنْ صُفْرٍ ، وَلَا يَتُوضَّأُ فِيهِ. (عبدالرزاق ١٨٠)
- (۴۰۴) حفرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر تفاطر من تا ہنے کے برتن میں نہ پانی پیتے تھے اور نہ ہی اس میں وضوفر ماتے تھے۔
- ( ٤٠٥) حَلَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُسْلِمٍ أَبِي فَرُوَةَ ، قَالَ :رَأَيْتُ عَبُدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى يَتَوَضَّأُ فِي طَسْتٍ فِي الْمَسْجِدِ.
- (٣٠٥) حفرت مسلم الى فروه فرماتے بيں كديس نے حضرت عبدالرحمٰن بن الى ليكى كومجد يس طشت سے وضوكرتے و يكھا ہے۔ (٤٠٦) حَدَّفْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّفْنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَادٍ ، عَنِ ابْن عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ الصَّفُرَ ، وَكَانَ

لاَ يَتُوضًا فِيدٍ.

(۲۰۰۸) حضرت عبدالله بن دینارفر ماتے ہیں کہ حضرت عبدالله بن عمر نئادین تا نے کو ناپیند بجھتے تھے اور اس سے وضو بھی نہیں

## ( ٤٤ ) من تمضمض وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كُفُّ وَاحِدَةٍ

### ایک چلو سے کلی کرنے اور ناک میں یائی ڈالنے کا بیان

(٤٠٧) حَذَّتُنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : زَأَيْتُ ابْنَ عُمَر تَدَشْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفِّ وَاحِدَةٍ.

(۷۰۷) حضرت جمیل بن زید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر شکھین کوایک چلو سے کل کرتے اور ہاک میں یانی ڈالتے

(٤٠٨) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ خَالِدِ بُنِ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ جَيْرٍ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : تَوَضَّأَ فَمَضْمَضَ ثَلَاثًا وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا ، مِنْ كُفُّ وَاحِدَةٍ ، وَقَالَ : هَذَا وُضُوءُ نَبِيُّكُمْ صلى الله عليه وسلم.

(۸۰۸) حضرت عبد خیر واتین فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی دانو نے وضوفر مایا اور اس میں ایک چلو سے تین مرتبہ کل کی اوز تین مرتبه ناک صاف فرمایا ، مجرار شاوفر مایا ' تمهارے نبی مَرَافْتَهُ فِی کا وضوایسا تھا ،

( ٤.٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجُلَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عُن عَطاءِ بْنِ يَسَارِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ؛ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَصَّا ، فَغَرَفَ غَرْفَةً تَمَضْمَضَ مِنْهَا وَاسْتَنْشَقَ.

(۹۰۷) حضرت ابن عباس دواشقہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَرَافِظَةِ ہے وضو میں ایک مرتبہ پانی لیا اور اس سے کلی بھی فرمائی اور تاک تجھی صاف فر مایا۔

( ٤١٠ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ مَعْبَدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُمَضِّمِضُ وَيَسْتَنْشِقُ مِنْ كَفَّ وَاحِدَةِ.

(۱۰) حضرت راشد بن معبد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس دناٹھ کوایک چلو سے کلی کرتے اور ناک میں پانی ڈالتے دیکھا

( ٤١١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كَانَ يُمَضِّمِضُ وَيَسْتَنْشِقُ بِمَاءٍ واحِدٍ ،

(۱۱۱) حضرت ابن عون ولیشید فرماتے ہیں کہ حضرت محمد ولیشید ہر مرتبدایک ہی چلوسے کلی کرتے اور ناک بھی صاف کرتے تھے۔

( ٤١٢ ) حُدِّثْت عَنْ هُشَيْمٍ ، عَنِ الْعَوَّامِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيّ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُمَضْمِضُ وَيَسْتَنْشِقُ مِنْ كُفِّ وَاحِدَةٍ.

(۳۱۲) حفرت ابراہیم تمی ایک چلو سے کلی کرتے اور ناک بھی صاف کرتے تھے۔

( ٤١٣ ) حَلَّاتُنَا خَالِدُ بُنُ حَيَّانَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَيْمُونَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُمَضِّمِضُ وَيَسْتَنْشِقُ مِنْ كُفُّ وَاحِدَةٍ.

(۱۳۱۳) حفرت جعفرین میمون ایک چلو سے کلی کرتے اور ناک بھی صاف کرتے تھے۔

( ٤١٤ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ الْمَضْمَضَةَ وَالْإسْتِنْشَاقَ مِنَ الْمَاءِ ، مَرَّةً.

(۱۳۳) حفرت محمد بالنيوايك چلو سے كلى كرتے اور ناك بھى صاف كرتے تھے۔

## ( ٤٥ ) في الإنسان يَخْرُجُ مِنْ دُبُرِةِ النُّودُ

## جس شخص کے دہر سے کیڑا لگے اس کے وضو کا کیا تھم ہے؟

( ٤١٥ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاتٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : يَتَوَضَّأُ إِذَا خَرَجَتُ مِنْ دُبُرِهِ الدُّودَةُ.

(۱۵) حفرت عطاء فرماتے ہیں کہ جس کے دہرے گیڑانکل آئے اسے وضوکرنا ہوگا۔

( ٤١٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ.

(۱۲) حفرت ابراجیم فرماتے ہیں کہ ایسے مخص پروضولا زم نہیں۔

( ٤١٧ ) حَذَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إِذَا خَرَجَ مِنْ دُبُرِ الإِنْسَانِ الدُّودُ ، أَوِ الدُّودَةُ فَعَلَيْهِ الْوُصُّوءُ.

(۱۷) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اگر آ دی کے دبر سے کیٹر انگلے تو اسے وضو کرنا ہوگا۔

( ٤١٨ ) حَلَّانَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي خَلْدَةَ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، قَالَ : مَا خَرَجَ مِنَ النَّصْفِ الْأَعْلَى فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ `` وُضُوءٌ، وَمَا خَرَجَ مِنَ النِّصْفِ الْأَسْفَلِ فَعَلَيْهِ الْوُصُوءُ.

(۱۸۸) حضرت ابوالعالیه فرمات بین که انسان کے اوپر کے نصف جسم ہے کوئی چیز نطلے تو وضوئیس اور اگر نیچے کے نصف سے کوئی چیز نطلے تو وضوئیس اور اگر نیچے کے نصف سے کوئی چیز نظل تو وضویے۔

( ٤١٩ ) حَدَّثْنَا أَبُو فُتِيبَةً ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : يَتُوضًّا.

(١٩٩) حفربت حماد فرماتے ہیں کدانیا مخص وضو کرے گا۔

( ٤٢٠) حَلَّانَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُوسَى بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ يَزِيدَ ، قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ قُلْتُ : يَخُرُجُ مِنْ دُبُرِى الدُّودُ ، أَتَوَضَّأُ مِنْهُ ؟ قَالَ : لاَ.

(۳۲۰) حضرت موی بن عبدالله فرماتے ہیں کہ میں نے ابراہیم سے سوال کیا کہ میرے دیرے کیڑا نکلاہے، کیا میں وضو کروں گا؟ انہوں نے فرمایا کہتم وضونہیں کرو گے۔

## ( ٤٦ ) في الرجل يَتُوَضَّأُ يَبُدُأُ بِرِجْلَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ

### اس بات کا بیان کہ وضومیں ہاتھوں سے پہلے باؤل دھوئے جاسکتے ہیں

- (٤٢١) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ عَوْفٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ هِنْدٍ ، قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ : مَا أَبَالِي إذَا تَمَّمْت وُضُوئِي بأَى ٱغْضَائِي بَدَأْت.
- (۳۲۱) حضرت علی منافظة فَرماتے ہیں کہ جب میں تمام اعضاء کو دھوکر پوری طرح وضوکر رہا ہوں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ کس عضو ہے ابتداء کرتا ہوں۔
- ( ٤٦٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ زِيَادٍ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : مَا أَبَالِي لَوْ بَدَأْت بِالشَّمَالِ قَبْلَ الْيَمِينِ ، إذَا تَوَضَّأْت.
- (۲۲۲) حضرت علی جن افخو فرماتے ہیں کہ وضوکرتے ہوئے مجھے اس بات کی پرواہ نہیں کہ میں وائیں سے پہلے بائیں جانب سے شروع کردوں۔
- (٤٢٣) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : لَا بَأْسَ أَنْ تَبْدَأَ بِرِجْلَيْك قَبْلَ يَدَيْك فِي الْوُضُوءِ.

( ۲۲۳ ) حضرت عبدالله دایش فرماتے ہیں کہ اگرتم وضومیں ہاتھوں سے پہلے پاؤں دھولوتو اس میں کوئی حرج نہیں۔

## ( ٤٧ ) في تحريث الخَاتَمِ فِي الوضُوءِ

### وضومیں انگوشی ہلانے کا بیان

- ( ٤٢٤) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ مُجَمِّعِ بْنِ عَتَّابٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : وَضَّأْتُ عَلِيًّا فَحَرَّكَ خَاتَمَهُ.
  - (٣٢٣) حضرت عمّاب فرماتے ہیں کہ جب میں نے حضرت علی جانٹونہ کو وضوکروایا تو انہوں نے اپنی انگوشی کو ہلایا تھا۔
    - ( ١٢٥) حَدَّنْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِي مِثْلُهُ.
      - (۲۵) ایک اورسند سے یہی منقول ہے۔
- ( ٤٢٦ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ هُبَيْرَةَ ، عَنْ أَبِى تَمِيمِ الْجَيْشَانِيِّ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنِ هُبَيْرَةَ ، عَنْ أَبِى تَمِيمِ الْجَيْشَانِيِّ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنِ هُبَيْرَةَ كَانَ يَفْعَلُهُ . وَأَنَّ ابْنَ هُبَيْرَةَ كَانَ يَفْعَلُهُ .
- (۴۲۷) حضرت ابوتمیم حبیثانی فر ماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمرو دیاٹی جب وضوکرتے تو انگوشی کوحرکت دیا کرتے تھے۔حضرت ابوتمیم

اور حضرت ابن هبیر ہ بھی یونہی کرتے تھے۔

( ٤٢٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ حَرَّكَ خَاتَمَهُ.

( ۴۲۷ ) حضرت ابن سیرین جب وضو کرتے تو انگوٹھی کو حرکت دیا کرتے تھے۔

( ٤٢٨ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ وَ وَكِيعٌ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِى مَرْزُوقٍ ، عَنْ مَيْمُونِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُحَرِّكُ خَاتَمَهُ إِذَا تَوَضَّا.

( ٣٢٨ ) حضرت ميمون جب وضوكرت توا گوشى كوتركت ديا كرتے تھے۔

( ٤٢٩ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ سَالِمًا تَوَضَّأَ وَخَاتَمُهُ فِي يَدِهِ ، لَا يُحَرِّكُهُ.

(۳۲۹) حضرت خالدین ابی بکر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم کو وضوکرتے ہوئے دیکھااس وقت ان کی انگوشی ان کے ہاتھ پیر ایس

( ٤٣٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ عَمْرَ و بْنَ دِينَارٍ كَانَ يُحَرَّكُ خَاتَمَهُ فِي الْوُضُوءِ. (٣٣٠) حضرت عمرو بن دينار وضوكرت وقت انگوشي كوركت دياكرت تھے۔

ر ۱۹۷۷ عبرت مرودن دین روسورے وقت اسو ق تورنت دیا برتے ہے۔ بری میں جبرت مرو ورید دیا ہے جبرات دیا ہے جبرات دورات میں مارو اور دیا ہے جبرات

( ٤٣١ ) حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بْنُ دُكِيْنٍ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ حَمَّادًا يَقُولُ فِي الْخَاتَمِ :أَزِلْهُ.

(۳۳۱) حضرت حماد فرماتے ہیں کہ وضو کرتے وقت انگوشی ا تار دو۔

( ٤٣٢ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِسْحَاقَ مَوْلَى لِعُمَرَ :أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ إذَا تَوَظَّأَ حَرَّكَ خَاتَمَهُ.

( ۲۳۲ ) حفزت عمر بن عبد العزيز بإينيا وضوكرت وقت انگوشي كوحركت ديا كرت سخے\_

( ٤٣٣ ) حَدَّثَنَا حَنْظَلَةٌ بْنُ ثَهْلَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْحَسَنَ تَوَضَّأَ فَحَرَّكَ حَاتَمَهُ.

(٣٣٣) حفرت حسن بعرى ويشيد وضوكرت وقت انگوشى كوحركت دياكرت تھے۔

( ٤٣٤) حَدَّثَنَا عُبَيْدٌ الصَّيْدَ لَانِيُّ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يُحَرِّكُ خَاتَمَهُ إِذَا تَوَضَّأَ.

( ۱۳۳۴) حفزت عروه وليشيد وضوكرت ونت انگوشي كوتركت ديا كرتے تھے۔

( ٤٨ ) في القلس فِي الْوُضُوعِ

منه بمركر تے آنے سے وضوٹوٹ جائے گا

( ٤٣٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَالْحَكَمِ قَالَا : فِي الْقَلْسِ وُضُوءٌ.

(٣٣٥) حضرت معنى اورحضرت حكم فرماتے ہيں كەمنە كجركر قے آنے ميں وضولازم ب\_

( ١٣٦) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : سَأَلَتُهُ عَنِ الْقَلْسِ ؟ فَقَالَ : فَلِكَ الدَّسُعُ إِذَا ظَهَرَ فَهُو اللهِ الْوُضُوءُ.

(٣٣٦) حضرت ابراہيم سے مند بھركر قے آنے كے بارے ميں يو چھا گيا تو انہوں نے فرمايا جب بيظا ہر ہو جائے تو اس ميں وضو ہے۔

( ٤٣٧ ) حَدَّثَنَا غُنُدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكِمِ وَحَمَّادٍ قَالَا : فِي الْقَلْسِ وُضُوءٌ.

(٣٣٤) حفرت تھم اور حفرت جماوفر ماتے ہیں کہ منہ جرکے تے آنے میں وضولا زم ہے۔

( ٤٣٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :إذَا وَجَدُتَ مِنَ الطَّعَامِ عَلَى لِسَانِكَ فَأَعِدِ الْوُضُوءَ.

(۳۳۸) حضرت عطاء فرماً تے ہیں کہ جب تمھارا کھا تاتمھاری زبان پر آ جائے تو وضولا زم ہے۔

( ٤٣٩ ) حَدَّثْنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : هُوَ حَدَثْ.

(۲۳۹) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہتے وضو کوتو ڑ دیتی ہے۔

( ٤٤٠ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنُ لَيْتٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :فِي الْقَلْسِ وُضُوءٌ.

(۴۴۰) حضرت عطاءفر ماتے ہیں کہتے میں وضولا زم ہے۔

( ٤٤١ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، وَلَيْسَ بِالْأَحْمَرِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ وَسَالِمٍ قَالَا : فِي الْقَلْسِ وُضُوءٌ.

(۱۲۲۱) معزت قاسم اورحفرت سالم فرماتے ہیں کہتے میں وضولازم بے۔

### ( ٤٩ ) مَنْ كَانَ لاَ يَرَى فِي الْقُلْسِ وُضُوء

### جن حفرات کے نز دیک تے سے وضونہیں ٹو ثنا

( ٤٤٢ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَالْحَسَنِ لَمْ يَرَوْا فِي الْقَلْسِ وُضُوءً.

( ٣٣٢ ) حضرت طاوى حضرت مجامداور حضرت حسن كيزدكي قے سے وضولا زمنييں ہوتا۔

( ٤٤٣ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْتٍ قَالَ : قَالَ مُجَاهِدٌ ، وَطَاوُوس : لا ، حَتَّى يَكُونَ الْقَيْء .

(۳۴۳) حضرت مجاہد اور حضرت طاوس فر ماتے ہیں کہ قے باہر جانے سے وضونہیں ٹوٹنا بلکہ اگر منہ میں آ کر واپس چلی جائے تو وضوٹوٹ جاتا ہے۔

( ٤٤٤) حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورٍ وَيُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْقَلْسِ : إذَا كَانَ يَسِيرًا فَلَيْسَ بشَيْءٍ.

(۲۲۲۷) حضرت حسن فرماتے ہیں کدا گرقے تھوڑی ہوتو وضونہیں اُو ٹنا۔

﴿ 110) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ حَمَّادٍ : فِي الْقَلْسِ إِذَا كَانَ يَسِيرًا فَلَيْسَ فِيهِ وُضُوءٌ ، وَإِذَا كَانَ كَثِيرًا فَفِيهِ الْوَضُه ءُ.

(۴۲۵) حضرت حماد فرماتے ہیں کہ قے اگر تھوڑی ہوتو وضونہیں ٹو ٹنا اور اگر زیادہ ہوتو وضوٹوٹ جاتا ہے۔

( ٤٤٦ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ :لَيْسَ فِي الْقَلْسِ وُضُوءٌ.

(۲۳۲) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہتے سے دضونہیں ٹو ٹا۔

# ( ٥٠ ) في الرجل يَتُوضاً أَوْ يَغْتَسِلُ فَيَنْسَى اللَّهْعَةَ مِنْ جَسَدِهِ

اگر وضو یاغسل کرتے وقت آ دمی کےجسم کا کوئی حصہ خشک رہ جائے تواس کا کیا حکم ہے؟

( ٤٤٧) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، وَابْنُ عُلَيَّةَ وَمُعْتَمِرٌ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سُوَيْد الْعَدُوِى ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ زِيَادٍ ، قَالَ : اغْتَسَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جَنَابَةٍ فَخَرَجَ فَأَبْصَرَ لُمْعَةً بِمَنْكِبِهِ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ ، فَأَخَذَ بِجُمَّيِهِ فَبَلَّهَا بِهِ. (دار قطنى ١٠)

(۳۷۷) حضرت علاء بن زیاد ہو گئو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک مُلِفِئے آئے غسل جنابت فرمایا۔غسل سے فارغ ہوئے تو میں میں میں خشک برین سے کہ بہت میں میں ایک میں ایک میں میں میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک می

آپ نے اپنے کندھے پرخشکی کا نشان ویکھا۔ پھرآپ نے اپنے بال پکڑے اوران ہے اس جھے کوتر کرلیا۔

( ٤٤٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ النَّبَىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلاَّ تَرَكَ مِنْ قَدَمِهِ مَوْضِعَ ظُفْرِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَخْسِنُ وُضُونَك ، قَالَ :يُونُسُ :وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولَ :يُغْسَلُ فَلِكَ الْمَكَانَ.

(٣٣٨) حضرت حسن ويشين فرماتے بيں كه بى پاك مَوْفَقَةَ إِنْ ايك آدى كوديك كه اكداس كے پاؤل بيس ناخن كى جكه فشك به آپ نے اس سے فرمايا'' اچھى طرح وضوكرو' حضرت حسن الى صورت بيس فرمايا كرتے تھے كہ صرف اس جگہ كودهويا جائے گا۔ ( ٤٤٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيم بُنُ سُكِيْمَانَ ، عَنْ حَجَّاج ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ وَأَى وَرَجُلاً فِي رِجُلِهِ لُمُعَةٌ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ حِينَ يَطَّهُّور ، فَقَالَ لَهُ عُمَر : بِهِذَا الْوُضُوءِ تَحْضُرُ الصَّلاةَ ؟! وَأَمَرَهُ أَنْ يَعْسِلَ اللَّهُ عَهَ وَيُعِيدَ الصَّلاةَ ؟! وَأَمَرَهُ أَنْ

(۴۳۹) حضرت عبید بن عمیر پیشید فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب منافؤ نے ایک آ دمی کو دیکھا جس کا پاؤل وضو کرتے وفت ایک جگہ سے خشک رہ گیا تھا، آپ نے اس سے فرمایا کہ کیاتم اس وضو کے ساتھ نماز پڑھو گے۔ پھراسے علم دیا کہ اس خشک جگہ کودھوکر نماز پڑھے۔

( ٤٥٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ :أَنَّ عُمَرَ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّى ، قَدْ تَرَكَ عَلَى ظَهْرِ قَدَمِهِ مِثْلَ

الظُّفْرِ ، فَأَمَرُهُ أَنْ يُعِيدُ وُضُونَهُ وَصَلَاتَهُ.

- (۵۰) حضرت ابوقلا بدفرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر ڈٹاٹٹو نے ایک آ دمی کو دیکھا جونماز پڑھ رہا تھالیکن اس کے پاؤں پر ایک جگہ ناخن کے برابر خشک تھی۔ آپ نے اسے دضواد رنماز لوٹانے کا تھم دیا۔
  - ( ٤٥١ ) حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الْعَوَّامِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، قَالَ : مَا أَصَابَهُ الْمَاءُ مِنْ مَوَاضِعِ الطُّهُورِ فَقَدْ طَهُرَ.
    - (۲۵۱) حضرت ابراہیم مخعی پر شیخ فر ماتے ہیں کہ جن مقامات وضو تک پانی پہنچتا ہے وہ پاک ہو جاتے ہیں۔
- ( ٤٥٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ حُسَيْنٍ يَقُولُ :مَا أَصَابَ الْمَاءُ مِنْك وَٱنْتَ جُنُبٌ فَقَدْ طَهُرَ ذَلِكَ الْمَكَانُ.
- (۳۵۲) حفزت علی بن حسین فرماتے ہیں کہ حالت جنابت میں تمہارے جس کے جس حصہ تک پانی پہنچے گا وہ حصہ پاک ہو جائے گا۔
- ( ٤٥٢ ) حَلَّنَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ ، قَالَ:رَأَيْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ تُوَضَّأَ يَوْمًا ، فَتَرَكَ فِى مَرْفَقِهِ شَيْئًا يَسِيرًا ، فَقِيلَ لَهُ فِى ذَلِكَ فَغَسَلَ ذَلِكَ الْمَكَّانَ.
- (۳۵۳) حضرت خالد بن الی بکر فرماتے ہیں کہ سالم بن عبداللہ ایک دن وضوفر مار ہے تھے کہ ان کی کہنی کے پاس تھوڑی ہی جگہ خشک رہ گئی۔انہیں اس بارے میں بتایا گیا تو انہوں نے وہ جگہ بھی دھولی۔
- ( £01 ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ فَيَبْقَى مِنْهُ الْمَكَانُ ، قَالَ : إذنْ يُمِسُّهُ الْمَاءَ ، أَوْ يَغْسِلُهُ.
- (۳۵۳) حفزت طاوس سے ایسے آ دمی کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فر مایا کہ دہ اس جگہ کو دھولے یا اسے پانی ہے تر کر لے۔
  - ( ٤٥٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئ ، عَنْ شُعْبَة ، عَنْ مُغِيرة ، عَنْ إبْرَاهِيم ، مِثْلُهُ.
    - (۴۵۵) حضرت ابراہیم ہے بھی یونہی منقول ہے۔
- ( ٤٥٦ ) حَدَّثَنَا حَرَمِيٌّ بْنُ عُمَارَةً ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عُمَارَةً بْنِ أَبِي حَفْصَةَ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ : يَغْسِلُ ذَلِكَ الْمَكَانَ.
  - (٣٥٦) حضرت الونجلز فرماتے ہیں کہ اس جگہ کو دھوئے گا۔
- ُ (٤٥٧) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ : أَنَّ عُمَرَ رَأَى فِي قَدَمِ رَجُلٍ مِثْلَ مَوْضِعِ الْفَلْسِ لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَيُعِيدَ الصَّلَاةَ.
- (۵۷) حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر وہ اللہ نے ایک آ دمی کودیکھا جس کے پاؤں پر سکے کے برابر جگہ خشک تھی۔ آپ نے

اسے وضواورنمازلوٹانے کاحکم دیا۔

( ١٥٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يَغْسِلُ ذَلِكَ الْمَكَانَ.

(۲۵۸) حفزت ابراہیم فرماتے ہیں کہ صرف ای جگہ کو دھوئے گا۔

( ٤٥٩ ) حَدَّنَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مُسْتَلِمُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى عَلِيَّ الرَّحَبِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْتَسَلَ مِنْ جَنَابَةٍ ، فَرَأَى لُمْعَةً لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ ، فَقَالَ : بِجُمَّتِهِ فَبَلَهَا بِهِ. (احمد ا/ ٣٣٣ ـ ابن ماجه ٢٢٣)

(۵۹) حضرت ابن عباس والو فرمات بیں کہ بی پاک مَلِّنْ فَيْ فَالْتِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

( ٤٦٠) حَذَّنَنَا أَسْبَاطٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: يُغْسَلُ ذَلِكَ الْمَكَانُ.

(٣٦٠) حفزت عطاء فرماتے ہیں کەمرف ای جگہ کودھویا جائے گا۔

## ( ٥١ ) في الوضوء بِالْمَاءِ الآجِنِ

### مٹیا لے اور گدلے پانی سے وضو کا بیان

( ٤٦١) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْن ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ الْوُضُوءَ بِالْمَاءِ الآجِنِ.

(۲۱ م) حضرت ابن سیرین شیالے اور گذلے پانی سے وضو کرنے کو مکروہ مجھتے تھے۔

( ٤٦٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا عَبَّادُ بُنُ مَيْسَرَةً ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالْوُضُوءِ بِالْمَاءِ الآجِنِ.

(٣٦٢) حفرت حسن بقرى مميالے پانى سے وضوكرنے ميں كوئى حرج نہ بجھتے تھے۔

( ٤٦٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَمْرٍ وَقَالَ : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُعَيْمِرَةَ يَكُرَهُ أَنْ يُتَوَضَّأَ بِالْمَاءِ الآجِنِ.

(٣١٣) حضرت قاسم بن تخيمر ه مليالے پاني سے وضوكرنے كو كرو و تجھتے تھے۔

( ٤٦٤ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :سُئِلَ قَتَادَةٌ عَنِ الْمَاءِ الَّذِى قَدْ أَرُوكَ : أَنَتُوضَّاً بِهِ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ بِالْمَاءِ الطَّرُقِ ، وَالْمَاءِ الرَّنْقِ ، قَالَ الطَّرْقُ : الَّذِى تَطُرُقُهُ الدَّوَابُّ وَتَخُوضُهُ ، وَالرَّنْقُ الَّذِى قَدْ أَرُوكَ.

(٣٦٣) حضرت قادہ سے پوچھا گيا كدا يے پانى سے وضوكرنا جائز ہے جس كاذا نقداور رنگ بدل گئے ہوں؟ آپ نے فر مايا كہ جس پانى سے جانور پيتے ہوں اور جس بانى ميں بوپيدا ہوگئ ہواس سے وضوكر نے ميں كوئى حرج نہيں۔

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدا) کي المسلم المسلم

( ٤٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِى الْعُمَيْسِ ، عَنْ أَبِى الرَّبِيعِ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُن أَبِى لَيْلَى فَمَرَّ بِمَاءٍ تَخُوضُ فيهِ الدَّوَابُّ وَتَبُولُ فِيهِ ، فَقَالَ :لاَ بَأْسَ بِالْوُضُوءِ مِنْهُ.

(٣٦٥) حضرت ابوالربیع فرماتے ہیں کہ میں عبدالرحلٰ بن ابی کیلی کے ساتھ تھا۔ وہ ایسے حوض کے پاس سے گزرے جس سے جانوریانی پینے تھے اور اس میں بیشاب بھی کردیتے تھے۔انہوں نے فر مایاس سے وضوکرنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٥٢ ) مَنْ قَالَ الْمَاءُ الْيَسِيرُ أَحَبُّ إِلَى مِنَ التَّيمُمِ

تھوڑ ااورمعمولی پانی مجھے تیم سے زیادہ اچھامعلوم ہوتا ہے

( ٤٦٦ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : الْمَاءُ الْيَسِيرُ أَحَبُّ إِلَى مِنَ التّيمُّمِ.

(۲۲۷) حضرت طاوس فرماتے میں کہ تعور اپانی میرے نزد کیک تیم ہے بہتر ہے۔

(٤٦٧) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ حَيَّانَ ، عَنُ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِى مَرْزُوقٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :الْقَلِيلُ مِنَ الْمَاءِ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنَ التَّرَابِ.

(۲۷ م) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ تھوڑا یانی مجھے مٹی سے زیادہ محبوب ہے۔

( ٤٦٨) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: الْوُضُوءُ بِالطَّرْقِ مِنَ الْمَاءِ أَحَبُّ إِلَى مِنَ التَيَمُّمِ.

(٣١٨) حفرت ابراجيم فرماتے بين جانور كے زير استعال پانى سے وضوكرنا مجھے تيم سے محبوب ہے۔

( ٤٦٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ :سُثِلَ عَنِ الْمَاءِ الْقَلِيلِ الَّذِى لَا يَبْلُغُ الطُّهُورَ ؟ فَقَالَ :الصَّعِيدُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْهُ.

(٣٦٩) حضرت حماد سے استے تھوڑے پانی کی موجودگی میں وضو کے بارے میں سوال کیا گیا جو وضو کی ضرورت پوری نہ کرتا ہوتو انہوں نے فرمایا ''مٹی مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے''

( ٤٧٠ ) حَدَّثْنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ : إِذَا تَوَضَّأْتَ فَلَمْ تَعَمُّمْ فَتَيمَّمْ.

( ٢٧٠) حضرت عطاء فر ماتے ہیں كه جب وضوكا یانی كافی نه ہوتو تيم كرلو\_

( ٥٣ ) مَن كَانَ يَتَوَضَّأُ إِذَا احْتَجَمَ

جوحضرات تجھنے لگوانے کے بعد وضو کے قائل ہیں

(٤٧١) حَلَّاثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ كَانَ إِذَا احْتَجَمَ غَسَلَ أَلْرَ مَحَاجِمِهِ. (۲۷۱) حضرت ابن عمر شافنز تجھنے لگوانے کے بعد پچھنوں کی جگہ کودھولیا کرتے تھے۔

( ٤٧٢ ) حَلَّتُنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عَلْقَمَةُ وَالْأَسْوَدُ لَا يَغْتَسِلَانِ مِنَ الْحَجَامَةِ

(۲۷۲) حضرت علقمہ اور حضرت اسود بچھنے لگوانے کے بعد عسل نہیں کرتے تھے۔

( ٤٧٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّهُ كَانَ يَغْسِلُ أَثَرَ الْمَحَاجِمِ.

(۳۷۳) حضرت ابراہیم پھنوں کی جگہ کو دھولیا کرتے تھے۔

( ٤٧٤) حَلَّاتُنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ :إغْسِلُ أَثْرَ الْمَحَاجِمِ.

( ۴۷ م) حضرت حسن اور حضرت ابن سیرین فرماتے متھے کہ چھنوں کی جگہ دھولو۔

( ٤٧٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ ، قَالَ : كَانَا يَقُولَانِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَحْتَجِمُ : يَتَوَضَّأُ وَيَغْسِلُ أَثَرَ الْمَحَاجِمِ.

(۵۷۷) حضرت حسن اور حضرت محمد فرماتے ہیں کہ بچھنے لگوانے کے بعد آ دمی وضوکر لے اور پچھنوں کی جگہ کو دھولے۔

( ٤٧٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ :أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا إِذَا احْتَجَمَ أَنْ لَا يَغْتَسِلَ ، وَلَا يَغْسِلَ أَثْرَ مَحَاجِمِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهَا دَمْ.

(۲۷۹) حفرت کھول کے نزدیک اگر آ دمی مجھنے لگوانے کے بعد عسل نہ کریے تو کوئی حرج نہیں جتی کہ اگر خون کے نشانات نہ ہوں تو مجھنے کی جگہ کو دھونا بھی ضروری نہیں۔

( ٤٧٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ : سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَحْتَجِمُ مَاذَا عَلَيْهِ ؟ قَالَ : يَغْسِلُ أَثْرَ

مَحَاجِمِهِ (۷۷۷) حَفرت حَسن راتِین سے بچھنے لگوانے والے خص کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فر مایا وہ پچھنوں کی جگہ دھولے۔

( ٤٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي عُمَرَ ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، قَالَ : يَغْسِلُ أَثَرَ الْمَحَاجِمِ.

(۸۷۸) حضرت ابن الحفيه فرماتے ہيں كه وہ مجھنوں كے نشا نات دھولے۔

( ٤٧٩ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنُ إِسْرَائِيلَ ، عَنُ جَابِرٍ ، عَنُ سَالِمٍ ، وَالْقَاسِمِ ، وَعَامِرٍ ، وَطَاوُوس ؛ قُلُتُ : أَغْتَسِلُ مِنَ الْحِجَامَةِ ؟ قَالُوا : لَا ، قَالَ أَبُو جَعْفَرِ :اغْسِلُ أَثَرَ الْمَحَاجِمِ.

(929) حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حضرت قاسم، حضرت عامر اور حضرت طاوس سے میں نے پوچھا'' کیا میں بچھنے لگوانے کے بعد غسل کروں۔انہوں نے کہا' 'نہیں''ابوجعفر نے فرمایا''صرف پچھنوں کے نشانات دھولو''۔

( ٤٨٠) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ، عَنْ هِشَّامِ بُنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ يَخْتَجِمُ فَيَغْسِلُ أَثَرَ الْمَحَاجِمِ ، ثُمَّ يَتَوَضَّأَ

وُضُونَهُ لِلصَّلَاةِ ، فَيُصَلَّى.

- (۴۸۰) حضرت ہشام فرماتے ہیں کہ میرے والدحضرت عروہ پر پینے لگوانے کے بعد پچھنوں کے نشانات کو دھوکر وضوکر تے اور نماز پڑھ لیتے۔
- ( ٤٨١) حَدَّثَنَا مَعْنُ بُنُ عِيسَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْمُجَبَّرِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْقَاسِمِ ؛ أَنَّ الْقَاسِمَ كَانَ يَمْسَحُ أَثُوَ الْمَحَاجِمِ بِالْمَاءِ.

(۲۸۱) حفرت قاسم پچھنوں کے نشانات کو یانی سے دھو لیتے تھے۔

## ( ٥٤ ) مَنْ قَالَ عَلَيْهِ الْغُسلُ

### جن حضرات کے نز دیک اس پر عسل واجب ہے۔

- ( ٤٨٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ المُغِيرَةِ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بُنِ رَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الْغُسُلُ مِنَ الْحِجَامَةِ.
  - (۵۸۲) حضرت ابن عباس زائو فرماتے ہیں کہ مجھنوں کے بعد شش کرنا جائے۔
  - ( ٤٨٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ:اغْتَسِلُ مِنَ الْحِجَامَةِ.
    - (۲۸۳) حضرت عبدالله بن عمرو داناتهٔ فرماتے ہیں کہ چھنوں کے بعد مسل کرو۔
- ( ٤٨٤) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ :احْتَجَمَ عِنْدِى إِبْرَاهِيمُ ، وَمُجَاهِدٌ ، فَاغْتَسَلَ مُجَاهِدٌ ، وَغَسَلَ إِبْرَاهِيمُ مَوْضِعَ الْمَحَاجِمِ.
- (۸۸۴) حضرت حکم فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اور حضرت مجاہد نے میرے پاس بچھنے لگوائے۔ پھر حضرت مجاہد نے عسل کیا اور حضرت ابراہیم نے صرف پچھنوں کی جگہ دھونے پر اکتفاء کیا۔
- ( ٤٨٥ ) حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَلِمٌّ ؛ فِى الرَّجُلِ يَحْتَجِمُ ، أَوْ يَحْلِقُ عَانَتَهُ ، أَوْ يَنْتِفُ ابْطَيْهِ ، قَالَ :يَغْتَسِلُ.
- (۳۸۵) حضرت علی روز تین ان تین اشخاص کے بارے میں عنسل کا تھم دیا ہے 🕦 پچھنے لگوانے والا 🎔 زیر ناف بال صاف کرنے والا 🎔 بغل کے بال اکھیڑنے والا۔
- ( ١٨٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا زَكَرِيَّا ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ ، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّبَيْرِ ؛ أَنَّ عَانِشَةَ حَدَّثَتُهُ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :يُغْتَسَلُ مِنَ الْجِجَامَةِ.

(ابوداؤد ۳۵۳ ابن خزيمه ۲۵۲)

(٢٨٦) حضرت عائشہ منی منته نافر ماتی ہیں کہ نبی پاک مَالْفَظِيَّةَ نے فر مایا" مچھنے لگوانے کے بعد عسل کیا جائے گا"۔

( ٤٨٧) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إذَا احْتَجَمَ الرَّجُلُ فَلْيَغْتَسِلْ ، وَلَمْ يَرَهُ وَاجِبًا. (ابوداؤد ١٨١ـ نرمذي ٨٦)

(۲۸۷) حفرت عبدالله بن عباس دلاثور تجھنے لگوانے والے مخص کونسل کا حکم تو دیتے تھے لیکن اے واجب نہ سمجھتے تھے۔

### ( ٥٥ ) مَنْ قَالَ لَيْسَ فِي الْقَبْلَةِ وُضُوءٌ

### جن حضرات کے نز دیک بوسہ لینے سے وضونہیں ٹو شا

( ٤٨٨) حَلَّنْنَا وَكِيعُ بُنُ الْجَوَّاحِ ، قَالَ :حَلَّنَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ عُرُوَةَ ، عَنْ عَانِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَنَّهُ قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ ، وَلَمْ يَتَوَضَّأَ ، فَقُلْتُ : مَنْ هِيَ إِلَّا أَنْتِ ؟ فَضَحِكَتْ.

(۳۸۸) حضرت عائشہ منکھٹیٹنا فرماتی ہیں کہ نبی پاک مَلِّنْظَیَّا بنے اپنی ایک زوجہ کا بوسہ لیا، پھرآپ وضو کئے بغیرنماز کے لئے تشریف لے گئے۔حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ منکھٹیٹنا سے پوچھا کہ وہ زوجہ آپ ہی تھیں؟ اس پرحضرت عائشہ منکھٹیٹنا مسکرادیں۔

( ٤٨٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . وَحَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى فِي الْقُبْلَةِ وُضُوءًا .

(۴۸۹) حضرت ابن عباس دانتهٔ کے نز دیک بوسہ لینے ہے وضونہیں ٹو ٹا۔

( ٤٩٠) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى فِي الْقُبْلَةِ وُضُوءًا.

(۴۹۰) حضرت حسن بصرى كے نزديك بوسه لينے سے وضونييں ثو خار

( ٤٩١) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَيْسَ فِي الْقُبْلَةِ وُضُوءٌ.

(۹۹۱) حضرت عطاء کے نزدیک بوسہ لینے سے وضونیس ٹو نا۔

( ٤٩٢ ) حَدَّثُنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ حَيَّانَ ، عَنْ مَسْرُوقِ ، قَالَ :مَا أَبَالِي قَبَّلْتُهَا ، أَوْ قَبَّلْتُ يَدِى.

(۳۹۲) حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ میں اپنی بیوی کا بوسہ لوں یا اپنے ہاتھ کا بوسہ لوں۔

( ٤٩٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي رَوْقٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ عَانِشَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَ ثُمَّ صَلَّى ، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. (احمد ٢٠٠٠ نساني ١٥٥)

( ۲۹۳ ) حفرت عائشہ بنامذ علی فرماتی میں کہ بی کریم مِلِّ فَضَا فَا ایک مرتبدا پی زوجہ کا بوسد لیا اور پھرنماز پڑھی لیکن وضونہیں فرمایا۔



( ٤٩٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : لَيْسَ فِي الْقُبْلَةِ وُضُوءً.

(۴۹۴) حضرت ابوجعفر فر ماتے ہیں کہ بوسہ لینے سے وضوئیں اُو ٹا۔

## ( ٥٦ ) من قَالَ فِيهَا الْوُضُوءُ

### جن حضرات کے نز دیک ہوہے سے دضوٹوٹ جاتا ہے۔

( ٤٩٥ ) حَدَّنَنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَرَى الْقُبْلَةَ مِنَ اللَّمْسِ ، وَيَأْمُرُ مِنْهَا بِالْوُضُوءِ.

(٣٩٥) حضرت ابن عمر والله كيزويك بوسه چهونے كى طرح باوروه بوسه لينے كى وجه سے وضو كا حكم ديتے تھے۔

( ٤٩٦) حَدَّنْنَا حَفْصٌ ، وَهُشَيْمٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : الْقَبْلَةُ مِنَ اللَّمْسِ ، وَمِنْهَا الْوُضُوءُ.

(٢٩٦) حضرت عبدالله دالين كنزويك بوسه تيموني كاطرح إوروه بوسه ليني كى ونبدس وضوكاتهم ديت تھے۔

( ٤٩٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا فَبَلَ لِشَهُوَّةٍ نُقِصَ الْوُصُوءُ.

( ٧٩٧ ) حضرت ابراہيم فرماتے ہيں كہ جب كوئى فخص شہوت سے بوسہ لے تواس كا وضوثوث جائے گا۔

( ٤٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّاثِبِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، مِثْلُهُ.

(۲۹۸) حضرت فعنی سے یونٹی منقول ہے۔

( ٤٩٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ زَكُوِيًّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، مِثْلُهُ.

(۴۹۹) ایک ادرسند سے حضرت صعبی سے یونمی منقول ہے۔

( ٥٠٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبُدِ الْعَزِيزِ بُنِ عَبُدِ اللهِ ، قَالَ: سَأَلْتُ الزَّهُرِيَّ عَنِ الْقُبْلَةِ ؟ فَقَالَ : كَانَ الْعُلَمَاءُ يَقُولُونَ: فَعَا الْهُ ضُوءُ.

(۵۰۰) حضرت عبد العزيز بن عبد الله فرمات بي كه ميل في حضرت زمرى ويشيئ بوسه كي علم كي بار عيل بوجها تو انهول في فرمايا "علاء فرمات عنه كداس سه وضوواجب مي"

(٥٠١) حَدَّثْنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ، قَالَا : إِنْ قَبْلَ ، أَوْ لَمَسَ فَعَلَيْهِ الْوَضُوءُ.

(۵۰۱) حضرت علم اور حضرت جماوفر ماتے ہیں کہ اگر بوسد لیایا جھواتو وضوواجب ہے۔

(٥.٢) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : الْقَبْلَةُ تَنْقُضُ الْوُصُوءَ.

(۵۰۲) حضرت محتمی فرماتے ہیں کہ بوسہ وضو کوتو ژ دیتا ہے۔

( ٥.٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيزٌ ، عَنُ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : إذَا قَبَّلَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ لَا تُرِيدُ ذَاكَ ، فَإِنَّمَا يَجِبُ الْوُضُوءُ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهَا وُضُوءٌ ، فَإِنْ قَبَلَتْهُ هِيَ فَإِنَّمَا يَجِبُ الْوُضُوءُ عَلَيْهَا ، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ ، فَإِنْ وَجَدَ شَهْوَةً وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُصُوءُ ، وَإِنْ قَبْلَهَا وَهِيَ لَا تُرِيدُ ذَاكَ فَوَجَدَتْ شَهْوَةً ، وَجَبَ عَلَيْهَا الْوُصُوءُ.

(۵۰۳) حضرت حماد فرماتے ہیں کہ اگر آ دمی اپنی بیوی کا بوسہ لے اور بیوی نہ جا ہتی ہوتو مرد کا وضوٹو نے گاعورت کانبیں ٹو نے

گا۔اگر عورت مرد کا بوسہ لے تو عورت پر وضو لا زم ہو گا مرد پرنہیں۔اگر آ دی کوشہوت محسوس ہوتو اس کا وضوبھی ثوث جائے گا اور

اگرآ دمی عورت کا بوسہ لے اور وہ جا ہتی تو نہ ہولیکن اسے شہوت محسوس ہوتو اس کا دضوٹوٹ جائے گا۔

( ٥.٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، قَالَ :حدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَمْرِو ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ لِإِمْرَأَتِهِ : أَمَا إِنَّى أَحْمَدُ اللَّهَ يَا هُنَيْدَةُ ، لَوْلَا أَنْ أُحْدِثَ وُضُوءًا لَقَبَّلُتُك.

(۵۰۴) حضرت ابراجیم نے اپنی زوجہ سے فرمایا''اے صنید ہ! میں الله کی تعریف کرتا ہوں۔ اگر مجھے اپنا وضو ہاقی نہ رکھنا ہوتا تو میں تیرابوسہ لے لیتا''

## ( ٥٧ ) في قُبْلَةِ الصَّبِيّ بيح كالوسه لينے كابيان

( ٥.٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ قَبَّلَ صَبِيًّا فَمَضْمَضَ.

(٥٠٥) حضرت نافع فرمات میں كەحضرت ابن عمر ولائو نے ايك بيچ كابوسدليا پير كلى فرمائى۔

(٥.٦) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ تَوَضَّاً فَقَبَّلَ بُنَيَّةً لَهُ ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ.

(۵۰۱) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر دیا تھ نے اپنی ایک بھی کا بوسد لیا بھریانی منگوا کر کلی فرمائی۔

(٥.٧) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَبَلَ الصَّبِيَّ مَضْمَضَ فَاهُ ، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

(٥٠٤) حضرت نافع فرماتے ہیں كەحضرت ابن عمر ولائش جب بچ كابوسەلىتے تو كلى فرماتے ۔اور وضونبیں فرمایا كرتے تھے۔

( ٥.٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : سَأَلَتُهُ عَنْ قُبْلَةِ الطَّبِيّ بَعْدَ الْوُضُوءِ ؟فَقَالَ : إنَّمَا تِلْكَ رُحْمَةً ، لا وُضُوءَ فِيهَا.

(٥٠٨) حضرت مغيره فرماتے ہيں كدميں نے حضرت ابراہيم سے بچے كابوسه لينے كے بعد وضوكا تھم دريافت كيا تو انہوں نے فرمايا

'' یوتو مهر بانی اور رحت کا اظهار ہے اس میں وضووا جب نہیں۔

## ( ٥٨ ) في الوضوء مِنَ اللَّمْسِ عورت كوچھونے كے بعد وضوكاتحكم

( ٥.٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرُنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا لَمَسَ ، أَوْ قَبَّلَ لِشَهُوَةٍ نَقَضَ الْوُضُوءُ.

(۵۰۹) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ آ دمی نے اگرشہوت سے چھوا یا بوسدلیا تو اس کا دضونوٹ جائے گا۔

( ٥١٠ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا زَكَرِيًّا ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ، مِثْلَهُ.

(۵۱۰) حضرت معنی سے بھی یونہی منقول ہے۔

( ٥١١ ) حَلَثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا فَبَلْتَ ، أَوْ لَمَسْتَ ، أَوْ لَمُسْتَ ، أَوْ لَمُ لَمُ اللَّهُ اللَّهِ إِلَّهُ اللَّهُ الْعَلَقِ الْعَلَامِ لَمْ اللّ

(۵۱۱) حضرت ابراتیم فرماتے ہیں کہ جب تونے بوسدلیا یا چھوایا مباشرت کی تو وضو کا اعادہ تجھ پرلازم ہے۔

( ٥١٢ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ قَالَا : إِذَا لَمَسَ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ.

(۵۱۲) حضرت حماد اور حضرت تحكم فرماتے ہيں كد جب عورت كوچھوا تو وضوثوث عميا۔

( ٥١٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى فِي اللَّمْسِ بِالْيَدِ وُضُوءًا .

(۵۱۳) حضرت حسن بصری کے مزد کی باتھ سے چھونے کی بنا پروضولا زمنہیں ہوتا۔

( ٥١٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْآسَدِيُّ ، عَنْ إِسُوائِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ :إِذَا لَمَسَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ لِشَهْوَةٍ تَوَضَّا ، مَا لَمْ يُنْزِلُ.

(۵۱۴) حضرت عبدالرحمٰن بن ابی لیلٰ فرماتے ہیں کہ جب آ دمی اپنی بیوی کوشہوت کے ساتھ چھوئے تو جب تک انزال نہ ہوا سے وضو کرنا چاہئے۔

# و موم الإبلِ الوضوء من لُحومِ الإبلِ الدين المنطقة الإبلِ المنطقة الم

(٥١٥) حَلَّنَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، قَالَ :سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ ؟ فَقَالَ :تَوَضَّوُوا مِنْهَا. (احمد ٣/ ٣٠٣ـ ابن خزيمة ٣٢)

(۵۱۵) حضرت براء بن عازب جائث فرماتے ہیں کہ نبی کریم مَالِفَظَافَةَ سے اونٹوں کا گوشت کھانے کے بعد وضو کا تھم یو جھا گیا تو

آپ نے فرمایا''اونٹوں کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرو''

( ٥١٦) حَلَّنَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِى الْعَالِيَةِ ؛ أَنَّ أَبَا مُوسَى نَحَرَ جَزُورًا فَأَطْعَمَ أَصْحَابَهُ ، ثُمَّ قَامُوا يُصَلُّونَ بِغَيْرِ طُهُورٍ ، فَنَهَاهُمُ عَنْ ذَلِكَ ، وَقَالَ :مَا أَبَالِى مَشَيْت فِى فَرْثِهَا وَدَمِهَا وَلَمْ أَتَوَضَّأَ ، أَوْ أَكُلْت مِنْ لَحْمِهَا وَلَمْ أَتُوضًا.

(۵۱۲) حضرت ابوالعالیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو موی جانئو نے ادنٹ ذخ کیا اور اس کا گوشت اپنے ساتھیوں کو کھلایا۔ گوشت کھا کروہ حضرات بغیر وضو کئے نماز میں کھڑے ہونے لگے تو حضرت ابو موی نے انہیں روک دیا اور فرمایا'' میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر میں اس کی لید اور خون پر چلوں تو بھر بھی وضو کروں اور اگر اس کا گوشت کھاؤں تو بھر بھی وضو کروں (گویا میرے نزدیک دونوں حالتوں میں وضو کرنا ضروری ہے)۔

( ٥١٧ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ قَيْس ، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ أَبِى ثَوْرٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، قَالَ : كُنَّا نَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الإِبلِ ، وَلَا نَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ. (طبراني ١٨٦٨)

(۵۱۷) حضرت جابر بن سمرہ رفائقۂ فرماتے ہیں کہ ہم اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کیا کرتے تھے لیکن بکریوں کا گوشت کھا کر وضونہیں ۲ - ۳ - شہ

( ٥١٨ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَشْعَتْ بْنِ أَبِى الشَّعْثَاءِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِى ثَوْرٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، قَالَ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَتَوَضَّاً مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ ، وَلَا نَتَوَضَّاً مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ. (ابن حبان ١٣٥هـ احمد ٥/ ١٠٢)

(۵۱۸) حفزت جابر بن سمرہ ڈاٹٹو فرماتے ہیں کہ نبی پاک مُٹِلٹٹٹٹٹٹ نہیں تھم دیا کہ اونٹ کا گوشت کھا کر وضوکریں اور بکری کا گوشت کھا کروضو نہ کریں۔

## ( ٦٠ ) مَنْ قَالَ لاَ يَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ

جن حضرات کے نز دیک اونٹ کا گوشت کھا کر وضووا جب نہیں

( ٥١٩ ) حَدَّثَنَا عَائِذُ بْنُ حَبِيبٍ ، عَنُ يَحْيَى بْنِ فَيْسٍ ، قَالَ : وَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ أَكَلَ لَحْمَ جَزُورٍ ، وَشَرِبَ لَبَنَ الإِبِلِ، وَصَلَّى وَلَهُ يَتَوَضَّأُ.

(۵۱۹) حضرت یجی بن قیس بیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رہ اٹنو کو دیکھا کہ انہوں نے اونٹ کا گوشت کھایا اوراس کا

دودھ پیا، پھر بغیر وضو کئے نماز پڑھی۔

( ٥٢٠ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، وَعَطَاءٍ ، وَمُجَاهِدٍ ؛ أَنَّهُمْ كَانُوا لَا يَتَوَضَّؤُونَ مِنْ لُحُومِ الإِبلِ

وَ أَلْيَانِهِا .

ر ۵۲۰) حضرت طاوس، حضرت عطاء اور حضرت مجاہد اونٹوں کا گوشت کھانے اور ان کا دودھ پینے کے بعد وضونہیں کیا کرتے ۔ ت

( ٥٢١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي سَبْرَةَ النَّخِعِيِّ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَكَلَ لَحْمَ جَزُورٍ ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتُوَضَّأُ.

(۵۲۱) حضرت ابوسر وفرماتے ہیں كەحضرت عمر والله نے اونٹ كا كوشت كھايا اور وضو كئے بغير نماز پڑھى۔

( ٥٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَوِيكٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّ عَلِيًّا أَكُلَ لَحْمَ جَزُّورٍ ، ثُمَّ صَلَّى وَلَهُ يَتُوضَّانُ. وَلَهُ يَتُوضَّانُ.

(۵۲۲) حضرت عبدالله بن حسن فرماتے ہیں كه حضرت على رفائن نے اونت كا كوشت كھايا اور وضو كے بغير نماز پر هي-

( ٥٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ نفاعة بن مُسْلم ، قَالَ :رَأَيْتُ سُويْد بْنَ غَفَلَةَ أَكُلَ لَحْمَ جَزُورٍ ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتُوضُّأُ.

(۵۲۳) حضرت نفاعه فرماتے ہیں کہ حضرت سوید بن غفلہ نے اونٹ کا گوشت کھایا اور وضو کئے بغیر نماز بردھی۔

( ٥٢٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إِبُواهِيمَ ، قَالَ :لَيْسَ فِي لحومِ الإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْعَنَمِ وُضُوءٌ. ( ٥٢٣) حضرت ابراجيم فرماتے جي كداون، گائے اور بكرى كا كوشت كھانے سے وضوّبين ثو شا۔

## ( ٦١ ) مَنْ كَانَ لاَ يَتُوَضَّأُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ

### جس چیز کوآگ نے حصوا ہواس کے استعال سے وضونہیں ٹو شا۔

( ٥٢٥) حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَلِيَّ بُنُ زَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُنْكِدِرِ ، عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ ، قَالَ : وَمَعَ أَبِى بَكُرٍ ، وَعُمَرَ ، وَعُثْمَانَ ، خُبْزًا وَلَحُمَّا ، فَصَلَّوْا وَلَمُ لَعُومَ مَعَ أَبِى بَكُرٍ ، وَعُمَرَ ، وَعُثْمَانَ ، خُبْزًا وَلَحُمَّا ، فَصَلَّوْا وَلَمُ لَعُومَ مَعَ أَبِى بَكُرٍ ، وَعُمَرَ ، وَعُثْمَانَ ، خُبْزًا وَلَحُمَّا ، فَصَلَّوْا وَلَمُ

(۵۲۵) حضرت جابر بن عبدالله دین فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله مَلِّقَطَحَةَ، حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان ٹوکائٹنگر کے ساتھ روٹی اور گوشت کھایا،ان سب حضرات نے کھانے کے بعد وضو کئے بغیر تماز پڑھی۔

عِيْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنُ سِمَاكٍ ، عَنُ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أَكُلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( ٥٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنُ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أَكُلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتِفًا ، ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ بِمِسْحٍ كَانَ تَحْتَهُ ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى. (ابوداؤد ١٩١١ ابن حبان ١٢٢١)

۔ (۵۲۷) حضرت ابن عباس ڈوائٹو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک مِنْ اَلْفِیْکَا آبِ نُسانے کا گوشت کھایا پھرایک کپڑے اپنے ہاتھوں کوصاف کرلیا اور وضو کئے بغیرنماز پڑھی۔ ( ٥٢٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنُ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلَ مِنْ عَظْمٍ ، أَوْ تَعَرَّقَ مِنْ ضِلَعِ ، ثُمَّ صَلَّى ، وَلَمْ يَتَوَضَّأُ.

(احمد ١/ ٢٢٤ ابن خزيمة ٣٩)

(۵۲۷) حضرت ابن عباس و الله فرماتے ہیں کہ نبی پاک سِرِ الله فی آیک ہڈی کے ساتھ لگا ہوا گوشت کھایا پھر وضو کئے بغیر نماز ربھی

( ٥٢٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ وَهُوَ يُرِيدُ الصَّلَاةَ ، فَمَرَّ بِقِدْرٍ تَفُورُ ، فَأَخَذَ مِنْهَا عَرْقًا ، أَوْ كَتِفًا فَأَكَلَهُ ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَلَمْ يَتَوَضَّأُ. (طبراني ١٣١١- احمد ٣٣١)

(۵۲۸) حضرت ابن عباس و وظی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور مُلِفِقِيَّةُ نماز کے لئے نکلے، آپ نے دیکھا کہ ایک بانڈی چو لہے پر پیک رہی ہے، آپ نے اس میں سے شانے کا گوشت نکال کر کھالیا، پھر صرف کلی کی ، وضونہیں فرمایا۔

( ٥٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو عَوْنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ مَرُوانَ ، قَالَ :تَوَضَّأُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارَ ، فَأَرْسَلَّ مَرُوانُ إِلَى أُمَّ سَلَمَةَ يَسُأَلُها ، فَقَالَتُ :نَهَسَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدِى كَتِفًا ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ ، وَلَمْ يَمَسَ مَاءً.

(احمد ۲/ ۳۰۷ نسائی ۲۵۲۲)

(۵۲۹) حضرت عبدالله بن شداد فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ داہونے نے مروان کو بیصدیث سانی کہ آگ پر پکائی گئی چیز کھانے کے بعد وضو کرو۔ مروان نے حضرت ام سلمہ ٹناہ فیائی کے پاس پیغام بھیج کر بیہ سئلہ بوچھا تو انہوں نے فرمایا ''ایک مرتبہ نبی پاک مُرِافِظَةً نے میرے گھر میں شانے کا گوشت کھایا پھر آپ نماز کے لئے تشریف لے گئے اور پانی کوچھوا تک نہیں''۔

( ٥٣٠ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنِ ، أَوْ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمُّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ : أَتِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَتِفِ شَاةٍ فَآكَلَ مِنْهُ ، فَصَلَّى وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً.

(ابن ماجه ۱۹۹۱ نسائی ۱۸۷)

(۵۳۰) حضرت زینب بنت امسلمہ ٹف مند من فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک مِنَطِ اَفْظَافِهِ کے پاس بکری کا شاند لایا گیا، آپ نے اس میں سے کھایا اور یانی کوچھوئے بغیر نماز ادا فر مائی۔

( ٥٣١) حَدَّنَنَا عَلِىَّ بُنُ مُسُهِمٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى سُويْد بْنُ النَّعُمَانِ الْأَنْصَارِتُّ ؛ أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى خَيْبَرَ ، حَتَّى إذَا كَانُوا بِالصَّهُبَاءِ صَلَّى الْعَصْرَ ، نُمَّ دَخَا بِأَطْعِمَةٍ ، وَلَمْ يُؤْتَ إِلَّا بِسَوِيقٍ ، فَأَكَلُوا وَشَرِبُوا ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى

بِنَا الْمُغْرِبُ. (ابن ماجه ٣٩٢)

(۱۳۵) حفرت سوید بن نعمان فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضور مُرِقَفِیجَ کے ساتھ خیبر کی طرف نگلے، جب ہم مقام صحباء بہنچ تو نبی مُرَقِفِیکَا آج نے عصر کی نماز پڑھائی پھر کھانا منگوایا۔اس موقع پرصرف ستو لائے گئے،لوگوں نے انہیں کھایا اور بانی پی لیا، پھر آپ مِرَفِفِکِکَا آج بانی منگوا کر کھی فرمائی، پھرمغرب کی نماز کے لئے کھڑے ہو گئے اور ہمیں مغرب کی نماز پڑھائی۔

( ٥٣٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ سُويْد بْنِ النَّعْمَانِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بِمِثْلِهِ ، وَزَادَ فِيهِ : وَمَضْمَضْنَا مَعَدُ ، وَمَا مَسَّ مَاءً (احمد ٣/ ٣١٢)

(۵۳۲) حضرت سويدكى أيك روايت ميس بياضافد ب "جم في كلى كى ، أورا ب مِنْ فَضَعَ أَف بانى كوچموا تك نهين "

( ٥٣٢ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالِ ، قَالَ :حَدَّثَنِى عَمْرُو بْنُ أَبِى عَمْرُو ، عَنْ حُنَيْنِ بْنِ أَبِى الْمُفِيرَةِ ، عَنْ أَبِى رَافِعِ ، قَالَ :رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلَ كَتِفًا ، ثُمَّ قَامَ إَلَى الصَّلَاةِ ، وَلَمُ يَمِسَ مَاءً. (مسلم ٩٣- احمد ١/ ٢٩٢)

(۵۳۳) حفرت ابورافع فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِنْفِظَةً نے ایک مرتبہ شانے کا گوشت کھایا پھر نماز کے لئے اٹھ پڑے اور پانی کوچھوا تک نہیں۔

( ٣٤ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بُنُ دُكَيْنِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ عَمْرِو بُنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَزَّ مِنْ كَتِفِ شَاقٍ ، ثُمَّ صَلَّى ، وَلَمْ يَتَوَضَّأَ.

(احمد ۱۳۹/ ۱۳۹ مسلم ۹۳)

(۵۳۴) حضرت عمرو بن اميفر ماتے ہيں كه نبي پاك مَلِفْظَةَ فَي مَرى كِ شانے كا گوشت كھايا بھر بغير وضو كئے نماز ادافر مائى۔

( ٥٣٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ إِيَادٍ ، قَالَ : حَدَّثِنى إِيَادٌ ، عَنُ سُويُد بُنِ سَرُحَانَ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلَ طَعَامًا ، ثُمَّ أَقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَقَدْ كَانَ تَوَضَّا قَبْلَ ذَلِكَ ، فَأَنَيْتُهُ بِمَاءٍ لِيَتَوَضَّا ، فَانْتَهَرَنِي ، وَقَالَ : وَرَاءَكَ ، وَلَوْ فَعَلْت ذَلِكَ فَعَلَ النَّاسُ بَعْدِى. (طبرانى ١٠٠٨)

(۵۴۵) حضرت مغیرہ بن شعبہ وَن اُنَّهُ فر ماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک مِنْ اِنْ کھانا کھایا، اتنے میں نماز کا وقت ہوگیا، آپ پہلے سے با وضو تھے۔ میں آپ کے پاس وضو کے لئے پانی لایا تو آپ نے مجھے ڈانٹ دیاا، فر مایا'' پیچھے رہو، اگر میں نے وضو کیا تو میرے بعد لوگ بھی وضو کرنے لگیں گے۔

( ٥٣٠ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، وَأَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :أَكَلْت مَعَ أَبِي بَكْرٍ خُبْزًا وَلَحُمَّا ، فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ.

(۵۳۷) حضرت جابر بن عبدالله ولي فرمات جي كه ميس في حضرت الو بكر دلي في كما ته كهايا تو انهول في بغير وضو ك

نماز ردھی۔

( ٥٣٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ عَلْقَمَةَ ، وَالْأَسُودَ كَانَا مَعَ عَبُدِ اللهِ وَهُوَ يُرِيدُ الْمَسْجِدَ ، فَتَلَقَّى بِجَفْنَةٍ مِنْ ثَرِيدٍ ، وَهُوَ فِى الرَّحْبَةِ ، قَالَ : فَجَلَسَ فَأَكُلَ مِنْهَا هُوَ وَعَلْقَمَةُ وَالْأَسُودُ ، قَالَ : ثُمَّ دَخَلَ فَصَلَّى . ثُمَّ دَخَلَ فَصَلَّى .

(۵۳۷) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علقمہ اور حضرت اسود دونوں حضرت ابن مسعود وہا ہونو کے ساتھ مسجد جا رہے تھے۔اتنے میں ٹرید کا ایک پیالہ لایا گیا تو ایک جگہ بیٹھ کر تینوں حضرات نے کھایا۔ پھر پانی منگوا کر کلی کی اور اپنے ہاتھوں سے محوشت کی چکنائی صاف کی ، پھر مسجد میں داخل ہو کرنماز اوا کی۔

( ٥٢٨ ) حَدَّلَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ أَكَلَ خُبْزًا وَلَحْمًا ، فَمَا زَادَ عَلَى أَنْ مَضْمَضَ فَاهُ وَغَسَلَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ صَلَّى.

(۵۳۸) حضرت جابر منظونی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر منطق نے روثی اور گوشت کھایا، بھرکلی کی ، ہاتھ دھوئے اور نماز ادا فرمائی۔

( ٥٣٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَتُوبَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :الْوُضُوءُ مِمَّا خَرَجَ ، وَلَيْسَ مِمَّا دَخَلَ.

(۵۳۹) حضرت ابن عباس بڑاٹو فرماتے ہیں کہجم سے خارج ہونے والی چیز سے وضوٹو ٹما ہےجم میں داخل ہونے والی چیز سے وضوئییں ٹو ٹما۔

( ٥٤٠ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : مَا رَأَيْت ابْنَ عُمَرَ مُتَوَضَّنًا مِنْ طَعَامٍ قَطُّ ، كَانَ يَلْعَقُ أَصَابِعَهُ النَّلَاثَ ، ثُمَّ يَمْسَحُ يَدَهُ بِالتَّرَابِ ، ثُمَّ يَقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ.

(۵۴۰) حطرت مجاہد فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عمر دافتہ کو کھی کھانے کی وجہ سے وضوکر تے نہیں ویکھا۔ وہ کھانے کے بعدا پی تمن انگلیاں چاٹ لیتے۔ پھراپنے ہاتھ کومٹی سے صاف کرتے اور نماز کے لئے تشریف لے جاتے۔

( ٥٤١ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِجَبَلَةَ :أَسَمِعْتَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ إِنِّى لَآكُلُ اللَّحْمَ وَأَشُرَبُ اللَّبَنَ وَأُصَلِّى ، وَلَا أَنَوَضَّا ؟ قَالَ: نَعَمْ.

(۵۴۱) حفرت مسعر فرماتے ہیں کہ میں نے جبلہ سے بوچھا کہ کیا آپ نے حضرت ابن عمر دین ٹو کو یہ فرماتے سا ہے کہ میں گوشت کھا کراور دودھ پی کرنماز پڑھتا ہوں اور وضونہیں کرتا؟ انہوں نے فر مایا ہاں سناہے۔

( ٥٤٢ ) حَلَّقْنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُصَّيْنٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ وَتَّابٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الْوُضُوءُ سِنَّا حَرَجَ ، وَلَيْسَ مِمَّا دَخَلَ ، وَلاَ مِمَّا أُوطِئَ.

(۵۴۲) حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہم سے نکلنے والی چیز سے وضوالو نتا ہےجم میں داخل ہونے والی چیز اور پاؤل برلگ

جانے والی مندگی ہے وضوئیس تو شا۔

( ٥١٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ عِكْرِمَة ، قَالَ : الْوُضُوءُ مِمَّا خَرَج ، وَلَيْسَ مِمَّا دَخَلَ.

(۵۳۳) حضرت عكرمدفر ماتے بيل كرجم سے نكلنے والى چيز سے وضوثو نتا ہے، داخل ہونے والى چيز سے وضونبيل أو نتا\_

( 351 ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ شُغْبَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زُرَارَةً ، أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ أَبَى يُحَدِّثُ ، عَنْ أَمَّ الطُّفَيْلِ امْرَأَةِ أَبْنَى ؛ أَنَّ أَبَيًّا كَانَ يَأْكُلُ النَّرِيدَ وَيُمَضْمِضُ فَاهُ وَيُصَلَى.

(۵۳۴) حضرت الى كى بيوى حضرت المطفيل فرماتي بين كه حضرت اني تريد كھائے كے بعد كلى كر كے نمازيزھ ليتے تھے۔

( ٥٤٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بُنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ صَالِح أَبِي الْحَلِيلِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ نَوْفَلٍ ، عَنْ أُمِّ حَكِيمٍ ابْنَةِ الزَّبَيْرِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَحَلَ عَلَى ضُبَاعَةَ ؛ فَنَهَسَ عِنْدَهَا مِنْ كَيْفٍ ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ ، وَلَمْ يَتُوضَّا . (احمد ٢/ ٣١٩\_ طبراني ٢١٣)

(۵۳۵) حفزت ام حکیم بنت الزبیر فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللّه مَؤْفِظَةَ جَفِرت ضباعہ کے یہاں تشریف لائے اور شانے کا گوشت تناول فرمایا۔ پھرآپ ٹماز کے لئے تشریف لے گئے اور آپ نے وضونییں فرمایا۔

(٥٤٦) حَدَّثَنَا مَرْحُومُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَبِيهِ ، فَالَ : رَأَيْتُ أَبَا السَّوَّارِ الْعَدَوِيَّ أَكُلَ ثَرِيدًا وَلَحْمًا ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتُوَضَّأْ.

(٣٦) حصرت عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ میں نے ابوالسوار عدوی کو دیکھا کہ انہوں نے ٹرید اور گوشت کھایا پھروضو کئے بغیر نماز ادا فرمائی۔

( ٥٤٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : بِنْسَ الطَّعَامُ طَعَامٌ يُتُوصَّا مِنهُ.

(۵۴۷) حضرت شعمی فرماتے ہیں وہ برا کھانا ہے جس کے بعد وضوکیا جائے۔

( ٥٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسُرَائِيلَ ، عَنُ عَبُدِ الْأَعْلَى ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَأْكُلُ النَّوِيدَ وَيَشُرَّبُ النَّبِيذَ وَيُصَلِّى ، وَلَا يَتَوَضَّأُ.

(۵۴۸) حضرت عبدالاعلی فرماتے ہیں کہ ابن الحنفیہ ترید کھاتے اور نبیذیہتے بھروضو کئے بغیرنماز پڑھ لیتے تھے۔

( ٥٤٩ ) حَلَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنِ ابْنِ سِيْرِينَ ، قَالَ : أَتَيْتُ عَبِيدَةَ ، فَأَمَرَ بِشَاةٍ فَذُبِحَتْ ، فَدَعَا بِخُبْرُ وَلَبَنِ وَسَمْنٍ فَأَكُلْنَا ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى ، وَلَمْ يَتَوَضَّأُ ، فَظَنَنْت أَنَّهُ كَانَ أَحَبَّ إِلَيْهِ أَنْ يَتَوَضَّأَ ، لَوُلا أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يُرِينِي أَنَّهُ لِيْسَ بِهِ بَأْسٌ.

(۵۳۹) حضرت این سیرین فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبیدہ کے پاس آیا۔ انہوں نے بکری ذیح کرنے کا حکم دیا، بکری ذیح کی ٹی مچرآ پ نے روٹی، دودھ اور چر بی مثلوائی ہم نے سب چیزیں کھا کیں، مچرانہوں نے وضو کئے بغیر نماز پڑھ لی۔ میراان کے بارے میں بیگمان تھا کہ وہ وضوکرنا پیند کرتے ہیں لیکن شایدوہ دکھانا چاہتے تھے کہ وضو نہ کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔

( ٥٥٠ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ ، عَنْ زَائِدَةً ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بُنِ رُفَيْعٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ ، وَعِكْرِمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمُرُّ بِالْقِدُرِ ، فَيَتَنَاوَلُ مِنْهَا الْعَرْقَ فَيُصِيبُ مِنْهُ ، ثُمَّ يُصَلِّى وَلَمْ يَتُوضَّأْ ، وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً. (احمد ٢/ ١٦١)

(۵۵۰) حضرت عائشہ ٹنی مذیخا فرماتی ہیں کہ نبی پاک مِنْوَفِظَةَ مَرْرتے ہوئے ہانڈی سے گوشت لے کر کھا لیتے پھر بغیر وضو کئے اور بغیر یانی کوچھوئے نماز ادا فرمالیتے۔

(٥٥١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْخَطْمِى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ ، قَالَ :كانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ يَأْكُلُ اللَّحْمَ وَالثَّرِيدَ ، فَيُصَلِّى وَلَا يَتَوَضَّأُ.

(۵۵۱) حضرت محمر بن كعب فرماتے ہیں كه حضرت عبدالله بن يزيد گوشت اور ثريد كھاتے پھر بغير وضو كئے نماز پڑھ ليتے تھے۔

(٥٥٢) حَذَّنَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُثْمَانَ مَوْلَى ثَقِيفٍ يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِى زِيَادٍ ، قَالَ : شَهِدُت ابْنَ عَبَّاسٍ ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ وَهُمْ يَنْتَظِرُونَ جَدْيًا لَهُمْ فِى التَّنُّورِ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَخْرِجُوهُ لَنَا لَا يَفْتِنَّا فِى الصَّلَاةِ ، فَأَخْرَجُوهُ فَأَكُلُوا مِنْهُ ، ثُمَّ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ تَوَطَّأَ ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَكُلُنَا رِجْسًا ؟! قَالَ : فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : أَنْتَ خَيْرٌ مِنِي وَأَعْلَمُ ، ثُمَّ صَلَّوْا.

(۵۵۲) حفرت ابوزیاد فرماتے ہیں کہ بین نے حضرت ابن عباس اور حضرت ابو ہریرہ زای کو دیکھا کہ وہ تنور میں بھونی جانے والی بکری کے پکنے کا انتظار کر رہے تھے۔ استے میں حضرت ابن عباس بڑا نئے نے فرمایا اسے لے آؤ کہیں ہماری نماز خراب نہ ہو جائے (یعنی بھوک کی شدت کی وجہ سے) پس اسے نکالا گیا اور سب نے اسے کھایا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ زوائٹ وضو کرنے لگے تو حضرت ابن عباس بڑا ٹونے نے بوچھا 'دکیا ہم نے کوئی نا پاک چیز کھائی ہے؟''اس پر حضرت ابو هریرہ زوائٹ نے کہا آپ مجھ سے بہتر ہیں اور مجھ سے زیادہ جانتے ہیں'' پھر سب نے نماز پڑھی ۔

## ( ٦٢ ) مَنْ كَانَ يَرَى الْوُضُوءَ مِمَّا غَيَّرَت النَّارُ

### جس چیز کوآگ نے بدل دیا ہواس سے وضو کا بیان

( ٥٥٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهُرِى ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ إَبُرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَارِ ظِ؛

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَكُلَ أَثُوارَ أَقِطٍ ، فَقَامَ فَتَوَضَّأَ فَقَالَ : أَتَدُرُونَ لِمَ تَوَضَّأَت ؟ إِنِّى أَكُلُت أَثُوارَ أَقِطٍ ، سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : تَوَضَّؤُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ ، قَالَ ، فَكَانَ عُمَرٌ يَتَوَضَّأُ مِنَ السُّكَرِ.

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : تَوَضَّؤُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ ، قَالَ ، فَكَانَ عُمَرٌ يَتَوضَّا مِنَ السُّكَرِ.

( عَمْرت ابراتِيم بن عبرالتدفرمات بين كم تيه حضرت ابو بريه وَنَ يَوْ نَا يَكُولُ عَلَيْهِ وَضُوفُر ما ياسَ

کے بعد آپ نے بوچھا''کیاتم جانتے ہو میں نے وضو کیول کیا؟ میں نے رسول اللہ مَا اِنْتَحَافَۃ کوفر ماتے ہوئے سنا کہ جبتم کوئی الیے چیز کھاؤ جے آگ نے چھوا ہوتو وضو کرو۔حضرت عمر جانئے شکر کھا کر وضو کیا کرتے تھے۔

( ٥٥١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِى سُفْيَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ الْاَخْنَسِ؛ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى خَالِتِهِ أُمْ حَبِيبَةَ ، فَسَقَتْهُ شَرْبَةً مِنْ سَوِيقٍ ، ثُمَّ قَالَتُ : يَا ابْنَ أُخْتِى تَوَضَّهُ ، فَإِنِّى سَمِغْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : تَوَضَّؤُوا مِمَّا مَشَّتِ النَّارُ.

(۵۵۳) حفرت ابوسفیان بن مغیرہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنی خالدام حبیبہ تفاید نائے کیا ، انہوں نے بجھے ستو کا شربت پلایا پھر فرمایا ''اے بھانج! وضو کرلو، کیونکہ میں نے رسول اللہ مَلِّ اَنْفَقَاقِ کوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جس چیز کو آگ نے جھوا ہو اسے استعمال کرنے کے بعد وضو کرلو۔

( ٥٥٥ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِى الزُّهْرِيُّ ، قَالَ : خَدَّثَنِى أَبُو سُلْمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى أَبُو سُفْيَانَ بْنُ سَعِيدٍ الْأَخْنَسِيُّ ، قَالَ : قَالَ : خَدَّلْتُ عَلَى خَالِتِى أَمْ حَبِيبَةَ فَسَقَتْنِى سَوِيقًا ، ثُمَّ قَالَتُ : يَا ابْنَ أُخْتِى تَوَضَّأُ ، فَإِنِّى سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : تَوَضَّؤُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ. (احمد ٢/ ٢٢٨)

(۵۵۵) حضرت ابوسفیان بن سعیداخنس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنی خالہ ام حبیبہ بڑی نشان کے پاس گیا، انہوں نے مجھے ستو کا شربت پلایا پھر فر مایا'' اے بھانچے! وضو کر لو، کیونکہ میں نے رسول اللّٰہ مِنْ اَفْظَافِیَا اِمْ کوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جس چیز کوآگ نے جھوا ہواہے استعمال کرنے کے بعد وضو کر لو۔

( ٥٥٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، قَالَ : قِيلَ لِمَطرِ الْوَرَّاقِ ، وَأَنَا عِنْدَهُ : عَمَّنْ أَخَذَ الْحَسَنُ ، أَنَهُ كَانَ يَتَوَضَّأُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ ؟ فَقَالَ : أَخَذَهُ عَنْ أَنَسٍ ، وَأَخَذَهُ أَنَسٌ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ ، وَأَخَذَهُ أَبُو طَلْحَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. (طحاوى ٢٩- احمد ٣/ ٣٠)

(۵۵۲) ایک مرتبه مطر الوراق سے پوچھاگیا کہ حضرت حسن بھری نے بیروایت کس سے لی ہے کہ آگ پر نکی ہوئی چیز کے استعال کے بعد وضوکیا جائے؟ انہوں نے فرمایا انہوں نے بیروایت حضرت انس سے، انہوں نے حضرت ابوطلحہ سے اور انہوں نے رسول اللہ مُؤَسِّنَةَ عَبِی نَقَل کی ہے۔

( ٥٥٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ عُرُورَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتُ : تَوَضَّؤُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ.

(۵۵۷) حضرت عاکشہ منی ہنی طن فر ماتی ہیں کہ جس چیز کوآگ نے چھوا ہوا ہے استعمال کرنے کے بعد وضو کر لو۔

؛ ٥٥٨ ) حَلَّاتُنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّهُ قَالَ : تَوَضَّؤُوا

مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ. (طبراني ٣٨٣٩)

(۵۵۸) حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ جس چیز کوآگ نے جھوا ہوا سے استعمال کرنے کے بعد وضو کرلو۔

( ٥٥٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّ أَبَا مُوسَى كَانَ يَتَوَضَّأُ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ.

(۵۵۹) حفرت ابومویٰ آگ پر کی ہوئی چیز استعال کرنے کے بعد دخیو کرتے تھے۔

( ٥٦٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، قَالَ : أَتَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فَلَمْ أَجِدْهُ ، فَقَعَدْتُ أَنْتَظِرُهُ ،

فَجَاءَ وَهُوَ مُغْضَبٌ ، فَقَالَ : كُنْتُ عِنْدَ هَذَا ، يَعْنِي الْحَجَّاجَ ، فَأَكَلُوا ، ثُمَّ قَامُوا فَصَلَّوْا ، وَلَمْ يَتَوَضَّؤُوا ! ،

فَقُلْتُ : أَوْ مَا كُنتُمْ تَفْعَلُونَ هَذَا يَا أَبَا حَمْزَةً ؟ قَالَ :مَا كُنَّا نَفْعَلُهُ. (عبدالرزاق ٢٥٠)

(۵۲۰) حضرت ابوقلاب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہیں حضرت انس والی کی خدمت ہیں حاضر ہواوہ موجود نہ تھے، ہیں ہیڑ کران کا انظار کرنے لگا۔ جب وہ والیس آئے تو انتہائی غصہ ہیں تھے، فرمانے لگے ہیں اس (حجاج) کے پاس ہے آر ہا ہوں، لوگوں نے کھانا کھایا اور بغیر وضو کئے اٹھ کرنماز پڑھنے لگے۔ ہیں نے حضرت انس والی ہے بچھا کہ' اے ابو تمزہ! کیا آپ ایسانہ کیا کرتے تھے۔ سے بوجھا کہ' اے ابو تمزہ! کیا کرتے تھے۔

( ٥٦١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةً ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ شَرِبَ سَوِيقًا فَتَوَضًّا.

(٥٦١) حضرت ابن عمر وزائنو نے ستو کا شربت پیا، پھروضوفر مایا۔

( ٥٦٢ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ أَنَسًا ، وَأَبَا طَلْحَةَ ، وَأَبَا مُوسَى ، وَابْنَ عُمَرَ ، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ،

وَامْرَأَتَيْنِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ كَانُوا يَتُوَضَّؤُونَ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ.

(۵۲۲) حضرت سلیمان فرماتے ہیں کہ حضرت انس، ابوطلحہ، ابومویٰ، ابن عمر، زید بن ٹابت اور حضور مِزَفِظَةِ کی دواز واج آگ پر کِی چیز کھانے کے بعد وضوکیا کرتے تھے۔

( ٥٦٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِالْوُضُوءِ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ ، وَسَقَاهُمْ مَرَّةً نَبِيذًا ، فَأَتَاهُمْ بِوَضُوءٍ ، فَتَوَضَّؤُوا.

(۵۲۳) حضرت ابو قلابہ آگ پر کی چیز کھانے کے بعد وضو کا حکم دیا کرتے تھے۔ایک مرتبہ انہوں نے لوگوں کو نبیذ بلاا کی چروضو کا یانی منگوا کر انہیں وضو کرایا۔

( ٥٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْحَكَمِ بُنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ عَبُدِ الْعَزِيزِ بُنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :تَوَضَّؤُوا مِنَ السُّكَرِ ، فَإِنَّ لَهُ ثُفُلًا.

(۵۲۴) حفرت الس جائزة فرمات مين شكر كها كروضوكرد كيونكه اس مين تلجعث موتى بــــ

( ٥٦٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ عَائِشَةَ ، وَأَبَا سَلَمَةَ ، وَعُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ؛ كَانُوا يَتَوَضَّؤُونَ مِمَّا

مَسَّتِ النَّارُ ، وَكَانَ الزُّهُرِيُّ يَتُوضَأُ مِنْهُ.

- (۵۲۵) حفرت زہری فرماتے ہیں کہ حفرت عائشہ ابوسلمہ اور عمر بن عبد العزیز آگ پر کی چیز کھا کروضوکیا کرتے تھے۔ حفرت زہری بھی یونبی کرتے تھے۔
- ( ٥٦٦ ) حَدَّثُنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنُ أَبِى قِلاَبَةَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ هُذَيْلٍ ، أَرَاهُ قَدْ ذَكَرَ أَنَّ لَهُ صُحْبَةً ، قَالَ : يُتَوَضَّأُ مِمَّا غَيَرَتِ النَّارُ.
  - (۵۲۱) ایک اور صحابی فرماتے ہیں کہ آگ پر کی چیز کھا کروضو کیا جائے گا۔
- ( ٥٦٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ شَيْبَةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَتَوَضَّأَ فَوْقَ الْمَسْجِدِ ، فَقُلْتُ لَهُ : مِنْ أَيِّ شَيْءٍ تَوَضَّأْتَ ؟ فَقَالَ :أَكَلْتُ ثَوْرَى أَقِطٍ.
- (۵۲۷) حضرت عبداللہ بن ابراہیم کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو ہریرہ جھٹنو کے ساتھ و تضاء انہوں نے مبجد کے اوپر وضوفر مایا۔ میں نے ان سے وضو کا سبب یو چھاتو فر مایا کہ میں نے مکھن کے نکڑے کھائے تھے۔
  - ( ٥٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ قُرَّةً بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :تَوَضَّأْ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ.
  - (۵۲۸) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جس چیز کوآگ نے جھوا ہواس کے استعال کے بعد وضو کیا جائے گا۔
- ( ٥٦٩ ) حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ يُحَدَّثُ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا السَّفَرِ يُحَدِّثُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرِو ، قَالَ : كَانُوا عِنْدَ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةَ فَأَكَلُوا لَحْمًّا وَثَرِيدًا ، وَخَرَجُوا مِنْ عِنْدِهِ فَجَعَلُوا بُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّؤُونَ ، فَقَالَ أَبُو مَسْعُودٍ : أَنْظُرُ ! يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّؤُونَ.
- (۵۲۹) حضرت عبدالله بن عمروفر ماتے ہیں کہ ایک مرتبہ لوگ حضرت مغیرہ بن شعبہ کے پاس تھے۔ لوگوں نے گوشت اور ثرید کھایا، پھر باہر گئے اور بغیر وضو کے نماز شروع کر دی۔ حضرت ابومسعود جھٹٹ فرمانے گئے'' انہیں دیکھو! بغیر وضو کے نماز بڑھ رہے ہیں۔''

## (٦٣) في الرجل يكس إبطهُ أيتُوضًا كيا بغل كو ماتھ لگانے والاشخص وضوكرے گا؟

- ( ٥٧٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْعَيْزَارِ ، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ ، قَالَ:رَأَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَابِ رَجُلاً حَكَّ إبطهُ ، أَوْ مَسَّهُ ، فَقَالَ لَهُ :قُمْ فَاغْسِلْ يَدَك ، أَوْ تَطَهَّرُ.
- (۵۷۰) ایک مرتبه حضرت عمر رہا تھ نے ایک آ دمی کو دیکھا جو بغل میں خارش کرر ہا تھا، آپ نے اس سے فر مایا انھواور ہاتھ دھوؤیا وضو کرو۔

( ٥٧١ ) حَدَّنَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : مَنْ نَقَّى أَنْفَهُ ، أَوْ حَكَّ إِبطَهُ تَوَضَّأَ.

(ا۵۷) حضرت عمر والله فرماتے ہیں جوا پناناک صاف کرے یا بغل میں خارش کرے،اسے چاہئے کہ وضو کرے۔

( ٥٧٢ ) حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ فِي نَتْفِ الإِبِطِ.

(۵۷۲) حضرت ابن عباس ول في فرمات بيس كه بغل ك بال الكير في سے وضوئيس او شا۔

( ٥٧٣ ) حَلَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَمَسُّ إِبِطَهُ ، أَوْ يَنْتِفُهُ ؟ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا ، إِلَّا أَنْ يُدْمِيَهُ.

(۵۷۳) حضرت حسن سے اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو بغل کو ہاتھ لگائے یا بال اکھیزے تو انہوں نے فر مایا اس میں کوئی حرج نہیں البتۃ اگرخون نکلا تو وضوٹوٹ جائے گا۔

( ٤٧٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :هَوُّلَاءِ يَقُولُونَ :مَنْ مَسَّ إِبِطَهُ أَعَادَ الْوُضُوءَ ؟ وَأَنَا لَا أَقُولُ ذَلِكَ ، وَلَا أَدْرِى مَا هَذَا.

(۵۷۴) حضرت محمد طِینیًا فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ بغل کو ہاتھ لگانے والا دوبارہ وضو کرے گا، میں نہ یہ کہتا ہوں اور نہاس بات کو جانتا ہوں ۔

( ٥٧٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و ؛ أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ نَتْفِ الأَبِطِ. ( ٥٤٥) حضرت عبدالله بن عمروبغل كي بال الكيثر نے كے بعد عسل فرماتے تھے۔

### ( ٦٤ ) الرجل يأخذ مِنْ شَعْرِةِ أَيْتُوضًّا ؟

## كيابال كثوانے والاشخص وضوكرے گا؟

( ٥٧٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ وَمِنْ أَظْفَارِهِ بَعُدَ مَا يَتَوَضَّأُ؟ قَالَ: لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

(۵۷۱) حفزت حسن سے بال یا ناخن کا شنے والے شخص کے دضو کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا'' بال یا ناخن کا منے ہے دضو نہیں ٹو نثا۔''

( ٥٧٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا حَجَّاجٌ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَعَطَاءٍ ، قَالَا : لاَ شَيْءَ عَلَيْهِ ، لَمْ يَزِدُهُ إِلَّا طَهَارَةً.

(۵۷۷) حضرت تھم اور حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ اس پر وضو واجب نہیں ، اس عمل نے تو اس کی پاک میں اضافہ کیا ہے۔

( ٥٧٨ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :هُوَ طَهُورٌ وَبَرَكَةٌ.

(۵۷۸) حضرت سعید بن جبیر فر ماتے ہیں کہ بال پاک اور برکت کی چیز ہیں۔

( ٥٧٩ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ أَبِي دَاوُد ، عَنْ عَاصِمٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا وَالِلٍ أَخَذَ مِنْ شَعْرِهِ ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى.

(٥٤٩) حضرت عاصم فرماتے ہیں کہ میں نے ابووائل کودیکھاانہوں نے بال کا فے پھرمسجد میں جا کرنماز ادا فرمانی۔

( ٥٨٠) حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، وَعَطَاءٍ، وَالْحَكَمِ، وَالزُّهْرِيُّ، فَالُوا: لَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ.

(۵۸۰) حضرت ابوجعفر،عطاء بحكم اورز ہرگی فرماتے ہیں كه بال كٹوانے ہے وضونہیں ٹو نتا ۔

( ٥٨١ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزِ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ أَخَذَ مِنْ أَظُفَارِهِ ، فَقُلْتُ لَهُ: أَخَذْت مِنْ أَظُفَارِكَ ، وَلَا تَتَوَضَّا ؟ قَالَ: مَا أَكْيَسَك ؟! أَنْتَ أَكْيَسُ مِمَّنُ سَمَّاهُ أَهْلُهُ كَيْسًا.

(۵۸۱) حضرت ابونجلز فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر واٹھ کود یکھا کہ انہوں نے ناخن کا نے۔ میں نے ان سے پوجیعا آپ نے اپنے ناخن کا نے ہیں لیکن وضونہیں کیا؟ فرمانے لگے'' تو کتناعقل مند ہے! تو اس شخص سے زیادہ عقل مند ہے جسے اس کے گھروالے عقل مند کہتے ہیں۔

## ( ٦٥ ) مَنْ قَالَ يُعِيدُ الْوُضُوءَ، وَمَنْ قَالَ يُجْرِى عَلَيْهِ الْمَاءَ

ان حضرات كابيان جن كنز ديك بال كواكروضوكرك ايا صرف بالول پر بإنى بهائ كا ان حضرات كابيان جن كي بهائ كا در ٥٨٢) حَدَّنَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، فِي الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ وَمِنْ أَظْفَارِهِ ، فَالَ : يُعِيدُ الْوُضُوءَ.

(۵۸۲) حضرت علی جنانی بال یا ناخن کاشنے والے شخص کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ دوبارہ وضو کرےگا۔

( ٥٨٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يُجْرِى عَلَيْهِ الْمَاءَ.

(۵۸۳) حضرت ابراجيم فرماتے بين كدوه بالوں يرياني بهائے گا۔

( ٥٨٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الشَّيْبَانِيُّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :يُجُرِى عَلَيْهِ الْمَاءَ.

(۵۸۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کدوہ بالوں پر یانی بہائے گا۔

( ٥٨٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَعْلَى بُنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْ أَظْفَارِهِ ، قَالَ :يُعِيدُ الْوُضُوءَ.

(۵۸۵) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ ناخن کا شنے کے بعد آ دمی دوبارہ وضو کرے گا۔

( ٥٨٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :إذَا قَلَمَ أَظْفَارَهُ تَوَضَّاً. ( ٥٨٦) حضرت مجابد فرماتے ہیں کہ جب آ دمی تأخن کائے تو وضو کر ہے۔ ( ٥٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ زِرٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :يُخْدِثُ لِذَلِكَ وُضُوءًا.

(۵۸۷)حضرت زرفر ماتے ہیں کہ بال کثوانے سے وضوثوث جائے گا۔

( ٥٨٨ ) حَكَّنَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْهَيْثُمِ ، عَنْ حَمَّادٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ ، وَيَأْخُذُ مِنْ لِحْيَتِهِ ، قَالَ : يَمْسَحُهُ بِالْمَاءِ.

(۵۸۸) حضرت حماد فرماتے ہیں کہ جو مخص داڑھی کٹوائے یا ناخن تراشے تو وہ صرف انہی پریانی ڈال لے۔

( ٥٨٩ ) حَذَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُصُّ أَظْفَارَهُ ، قَالَ : يَغْسِلُهَا بِالْمَاءِ.

(۵۸۹) حضرت حماد ناخن تراشنے والے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ صرف انہی پریانی ڈال لے۔

### ( ٦٦ ) مَنْ كَانَ إِذَا بَالَ لَمْ يَمَسَّ ذَكَرَةُ بِالْمَاءِ

### بیشاب کے بعد شرمگاہ کو یانی سے نہ دھونے کا مسلک

( ٥٩٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ يَسَارِ بْنِ نُمَيْرٍ ، قَالَ: كَانَ عُمَّرُ إِذَا بَالَ مَسَحَ ذَكَرَهُ بِحَانِطٍ ، أَوْ بِحَجْرِ ، وَلَمْ يَمَسَّهُ مَاءً.

(۵۹۰) حضرت عمر داننز پیشاب کرنے کے بعد پھریاد پوارے صفائی کر لیتے ، پانی سے استنجاء ندفر ماتے تھے۔

(٥٩١) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَوْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : مَرَّ سَعْدٌ بِرَجُلٍ يَغْسِلُ مَبَالَهُ، فَقَالَ زِلِمَ تَخْلِطُوا فِي دِينِكُمْ مَا لَيْسَ مِنْهُ ؟!

(۹۹) حضرت سعدا کی مرتبدا کی ایسے آ دمی کے پاس سے گزرے جواٹی پیشاب کی جگہ کو دھور ہاتھا، انہوں نے فرمایا تم اپنے دین میں ایسی یا تمیں کیوں شامل کرتے ہوجواس میں نہیں۔

( ٩٩٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ الْمُسْتَوْرِدِ ، قَالَ : رَآنِي مُجَمَّعُ بْنُ يَزِيدَ وَأَنَا أَغْسِلُ ذَكَرِى ، فَقَالَ : أَلَمْ تَكُنْ تَنَفَّضْت حِينَ بُلْتَ ؟ قُلْتُ : بَلَى ، قَالَ :حَسُبُك.

(٥٩٢) حضرت عبدالله بن مستور فرماتے ہیں كه مجمع بن يزيد نے مجھے ديكھا كه ميں پيشاب كى جگددهور بابوں ،انبول نے مجھ

ے پوچھا کرتم نے پیٹاب کے بعدا سے صاف نہیں کیا تھا؟ میں نے کہا'' کیوں نہیں''فرمایا''بس اتنا ہی کافی ہے''

( ٥٩٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ ، قَالَ : كَانَ أَبِي لَا يَغْسِلُ مَبَالَهُ ، يَتَوَضَّأُ وَلَا يَمَسُّ مَاءً.

(۵۹۳) حضرت هشام بن عروہ فرماتے ہیں کہ میرے والد پیشاب کی جگہ کوئیس دھویا کرتے تھے۔ وہ وضو کر لیتے اور پانی سے استخاء نہ کرتے۔

( ٥٩٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ رَأَى رَجُلًا يَغْسِلُ ذَكَرَهُ ، فَقَالَ : أَلَا

(۵۹۴) حضرت ابن زبیر روز نیو نے ایک آ دمی کودیکھا کہ بیشاب کی جگہ دھور ہا ہے، آپ نے فرمایا میسرین کیوں نہیں دھوتا۔ ( ٥٩٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُالْأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي رَجُلٍ بَال وَنَسِيَ أَنْ يَغْسِلَ ذَكَرَهُ، قَالَ:أَجْزَأَ ذَلِكَ عَنْهُ. (۵۹۵) حضرت حسن (اس مخص کے بارے میں جس نے پیٹاب کیا اور پیٹاب کی جگددھونا مجول گیا) فرماتے ہیں 'اس کے کئے کافی ہو گیا''۔

( ٥٩٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ابْنِ الْقِبْطِيَّةِ ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ؛ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَغْسِلُ عَنْهُ أَثَرَ الْغَائِطِ ، فَقَالَ : مَا كُنَّا نَفُعَلُهُ.

(۵۹٦) حضرت ابن زبیر والنونے ایک ایسے آ دی کودیکھا جو یا خانے کی جگہ دھور ہاتھا تو فرمایا ہم تو ایسا نہ کیا کرتے تھے۔

( ٥٩٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَحْيَى التَّوْأَمِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ أُمَّهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، فَالَتِ : انْطَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبُولُ ، فَاتَّبَعَهُ عُمَرُ بِمَاءٍ ، فَقَالَ :مَا هَذَا يَا عُمَرُ ؟ فَقَالَ: مَا ْ تَوَضَّا بِهِ ، فَقَالَ: مَا أُمِرْت كُلَّمَا بُلُتُ أَنْ أَتُوضّاً ، وَلَوْ فَعَلْتُ لَكَانَتُ سُنَّةً. (ابوداؤد ٣٣- ابن راهويه ١٢٦١)

(۵۹۷) حفرت عائشہ ٹی ہونی فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی فیلٹنٹیٹی پیٹاب کے لئے گئے تو حضرت عمر دایٹن پانی لے کرآپ کے بیجھے چل بڑے۔حضور مَثِرُ فَقَعَةً نے فر مایا ''اے عمر! بید کیا ہے'' فر مایا یہ یانی ہے آپ اس سے وضو سیجئے ،حضور مَلِ فَقَعَةً بَ فر مایا '' مجھے ہر مرتبہ پیشاب کے بعد وضو کا حکم نہیں دیا گیا،اگر میں ایسا کروں گا تو بیٹل دین کا حصہ بن جائے گا''۔

( ٦٧ ) مَنْ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَغْسِلَ ذَكَرَةُ وَيَغْسِلَ أَثَرَ الْبَوْلِ

جن حضرات کے نز دیک ببیثاب کے بعد یائی سے استنجاء کرنامستحب ہے۔

( ٥٩٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنُ غَيْلَانَ بْنِ عَبْدِاللهِ، مَوْلَى بَنِى مَخْزُومٍ، قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَغْسِلُ أَثْرَ

(۵۹۸) حضرت غیلان بن عبدالله فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر مذائنے کو بیشاب کی جگہ یانی سے دھوتے دیکھا ہے۔

( ٥٩٩ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ أَنَسًا يَغْسِلُ أَثَرَ الْبَوْلِ ، وَرَأَيْت ابْنَ سِيرِينَ يَغْسِلُ أَثَرَ الْبُوْلِ ، وَرَأَيْت النَّصْرَ بْنَ أَنَسٍ يَغْسِلُ أَثَرَ الْبُوْلِ.

(۵۹۹) حضرت عاصم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس، حضرت ابن سیرین اور حضرت نضرین انس کو پیشاب کی جگه پانی سے

﴿ (٦.٠) حَذَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ كَهْمَسٍ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَخْمَدُ إِلَيْكُمْ غَسْلَ الإِخْلِيلِ.

(۲۰۰) حضرت ابن عباس دہائن فرماتے ہیں کہ آلہ کناسل کے سوراخ کو یانی ہے دھونا بہت اچھا ہے۔

(٦٠١) حَلَّنْنَا وَكِيعٌ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ يَنِي أَسَدٍ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ بَالَ، فَعَسَلَ مَا هُنَالِكَ.

(۱۰۱) ایک اسدی شخص فر ماتے ہیں کہ میں نے مضرت ابو ہریرہ دی ٹو کودیکھا کہ انہوں نے پیٹا ب کرنے کے بعد بیٹا ب کی جند کودھویا۔

(٦٠٢) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : بَالَ ثُمَّ أَخَذَ مَاءً ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي تُبَانِهِ ، فَمَسَحَ ذَكَرَهُ.

(١٠٢) حضرت ابراہيم نے بييثاب كرنے كے بعد يانى ليا اور ہاتھ اپنے ياجائے كے اندر ڈ ال كرآلة تناسل كوصاف كيا۔

( ٦٠٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْاسْوَدِ ، أَنَّهُ بَالَ ثُمَّ أَدُخَلَ يَدَهُ فِى سَرَاويلِهِ فَغَسَلَ ذَكَرَهُ.

(۱۰۳) حضرت اسود نے بیشا ب کرنے کے بعد پانی لیا اور ہاتھا ہے یا جائے کے اندرڈ ال کرآکہ تناسل کوصاف کیا۔

( ٦٠٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ : كَانَ إِبْرَاهِيمُ إِذَا بَالَ أَدْحَلَ يَدَهُ تَحْتَ إِزَارِهِ فَمَسَحَ ذَكَرَهُ ، فَذَكَرُت ذَلِكَ لِطَلْحَةَ فَأَعْجَبَهُ ذَلِكَ.

(۲۰۴) حضرت حسن بن عبیدالله فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم جب بیثیا ب کرتے تو اپنا ہاتھ شلوار میں ڈال کرآلہ و تناسل کوصاف کرتے ۔ میں نے اس بات کا ذکر حضرت طلحہ سے کیا تو انہوں نے تعجب کا اظہار فرمایا۔

( ٦٠٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْرَاهِيمَ بَالَ فَغَسَلَ ذَكَرَهُ.

(١٠٥) حضرت ابراجيم نے پيشاب كرنے كے بعد آلد عماس كو يانى سے دھويا۔

## ( ٦٨ ) فِي الرجل يتوضأ فَيُخَضِّخِضٌ رِجُلَيْهِ فِي الْمَاءِ

اس آ دمی کا بیان جو وضو کرتے ہوئے اپنے پاؤں پانی میں ہلائے

( ٦.٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بن عُمَرَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَخُولِ ، عَنْ طَاوُوسٍ ؛ فِي رَجُلٍ تَوَضَّأَ فَخَضْخَضَ رِجُلَيْهِ فِي الْمَاءِ ، قَالَ : هَذَا غَيْرُ طَائِلِ.

(۲۰۲) حضرت طاوس سے (اس محف کے بار ئے میں جوابے پاؤں پانی میں ہلائے )منقول ہے کہ بیاس کے لئے کافی ہے۔

( ٦٠٧ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً ، وَعَامِرًا ، وَسَالِمًا عَنِ الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ ، فَخَضْخَضَ رِجُلَيْهِ فِي الْمَاءِ ؟ قَالُوا:يُجُزِنُهُ.

(۲۰۷) حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عطّاء،عامراورسالم سےاس شخص کے بارے میں پوچھاجووضو کے دوران پاؤں کو پانی میں ہلالے تو فرمایا کہ بیاس کے لئے کافی ہے۔ هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدا) كي المسلمات ال

( ٦.٨) حَدَّثَنَا هُشَيْم ، عَنْ أَبِي حُرَّةً ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إِذَا خَصْخَصَ رِجُلَيْهِ فِي الْمَاءِ فَقَدُ أَجُزَأَهُ مِنَ الْوُضُوءِ . ( ٢٠٨) حضرت حن فرماتے میں کداگر آومی نے اپنے یاؤں یائی میں ہلا لئے توبیاس کے لئے کائی ہے۔

## ( ٦٩ ) في الرجل يَتَبَلَّغُ بِالْوُضُوءِ إِبِطَهُ

### وضومیں بغل تک دھونے والے حضرات کا ذکر

(٦.٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْعُمَرِيِّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ رُبَّمَا بَلَغَ بِالْوُصُوءِ إِبِطَهُ فِي الصَّيْفِ.

(١٠٩) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ گرمیوں میں بعض اوقات حضرت ابن عمر مذاشہ بغل تک باز وؤں کو دھو لیتے تھے۔

( ٦١٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَرِهَهُ.

(۱۱۰) حضرت ابراجيم نے اسے تالبند قرار ديا ہے۔

( ٦١١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، قَالَ : دَخَلْت مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ دَارَ مَرْوَانَ فَدَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ ، فَلَمَّا غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ جَاوَزَ الْمِرْفَقَيْنِ ، فَلَمَّا غَسَلَ رِجُلَيْهِ جَاوَزَ الْكَعْبَيْنِ الْمَى السَّافَيْنِ ، وَلَمَّ غَسَلَ رِجُلَيْهِ جَاوَزَ الْكَعْبَيْنِ الْمَى السَّافَيْنِ ، وَلَمَّ عُسَلَ رِجُلَيْهِ جَاوَزَ الْكَعْبَيْنِ الْمَى السَّافَيْنِ ، وَلَمَّ مِنْ الْمُعْمَدِينِ اللَّهِ السَّافَيْنِ ، وَلَمَ مَنْ الْمَالَقُونَ مَنْ مُنْ أَنْ الْمَالِقِينَ مَا اللَّهُ الْمَالَقُ مُنْ الْمَالَقُونَ الْمُعْمَدِينَ الْمَالَقِينَ مَا اللَّهُ الْمَالَقَ فَيْنِ مَا الْمَالَقُونَ الْمُعْمَدِينَ الْمُعْمَدِينَ الْمَالَقِينَ مُنْ اللَّهُ الْمَالَقُونَ الْمُعْمَدِينَ اللَّهُ الْمُعْمَدِينَ اللَّهُ الْمُعْمَدِينَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُعْمَدِينَ الْمُعْمَدِينَ الْمُعْمَدِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ عَلَيْنَ الْمُعْمَدُ وَالْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُعْمَدِينَ الْمُؤْمِنَ الْمُعْمَدِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِ

فَقُلْتُ : مَا هَذَا ؟ فَقَالَ : هَذَا مَبْلَغُ الْحِلْيَةِ. (بخاري ٥٩٥٣ ـ مسلم ٢١٩)

(١١١) حضرت ابوذر عفر ماتے ہیں کہ میں حضرت ابو ہر رہ و الله کے ساتھ مروان کے گھر میں داخل ہوا، حضرت ابو ہر رہ و الله نے پانی کا برتن منگوایا، جب انہوں نے ہاتھ دھوئے تو کہدیوں ہے آگے تک دھوئے ، پھر جب پاؤں دھوئے تو پنڈلیوں تک دھوئے ۔ میں

نے پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ قیامت کے دن زیورات کے اضافے کے لئے ہے۔

( ٦١٢ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُسْهِرٍ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَيُّوبَ الْبَجَلِيِّ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فَتَوَضَّأَ اللَّهُ عَلَيْك مِنْ هَذَا؟ قَالَ: بَلَى، وَلَكِنِّي سَمِعْت إِلَى مَنْكِبَيْهِ وَإِلَى رُكُبَيِّيْهِ، فَقُلْتُ لَهُ: أَلَّا تَكْتَفِى بِمَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْك مِنْ هَذَا؟ قَالَ: بَلَى، وَلَكِنِّي سَمِعْت

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَبْلَعُ الْحِلْيَةِ مَبْلَعُ الْوُضُوءِ، فَأَخْبَبُتُ أَنْ يَزِيلَنِي فِي حِلْيَتِي.

(مسلم ۱۰۱)

(۱۱۲) حضرت ابوزر عفر ماتے ہیں کہ میں حضرت ابو ہریرہ والتی کی خدمت میں حاضر ہوا، انہوں نے وضو کے دوران ہاتھوں کو کندھوں تک اور پاؤں کو گھٹنوں تک دھویا۔ میں نے کہا کہ آپ کے لئے اللہ تعالیٰ کی فرض کر دہ مقدار کافی نہیں؟ فرمانے نگے کیوں نہیں الیکن میں نے رسول اللہ مَلِّقَ اللَّهِ عَلَیْقَ اللّٰهِ کُورُ ماتے ہوئے ساہے کہ آ دمی کے زیورات جنت میں دہاں تک پنچیں گے جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے۔ پس میری چاہت ہے کہ میرے زیور میں اضاف ہو۔

## ( ٧٠ ) في الرجل يَتَوَضَّأُ فَيَطَأُ عَلَى الْعَذِرَةِ

## گندگی کے اوپر بیٹھ کر وضو کرنے کا حکم

- ( ٦١٣ ) حَلَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ ، قَالَ :سُنِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ إلَى الصَّلَاةِ فَوَطِىءَ عَلَى عَذِرَةٍ ؟ قَالَ :إِنْ كَانَتْ رَطْبَةً غَسَلَ مَا أَصَّابَهُ ، وَإِنْ كَانَتْ يَابِسَةً لَمْ تَضُرَّهُ.
- ( ۱۱۳ ) حضرت ابن عباس دلائو سے اس آ دمی کے بارے میں سوال کیا گیا جونماز کے لئے نکلے اور راستہ میں گندگی پر ہے اس کا گذر ہو۔حضرت ابن عباس مٹائو نے فرمایا' 'اگر گندگی تر ہے تو اسے دھو لے اورا گرخٹک ہے تو کوئی بات نہیں۔
- ( ٦١٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ قَالَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَطَأُ عَلَى الْعَذِرَةِ وَهُوَ طَاهِرٌ قَالَ : إِنْ كَانَ رَطُبًا غَسَلَ مَا أَصَابَهُ ، وَإِنْ كَانَ يَابِسًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ .
- (۱۱۴) حضرت ابراہیم (ایے آ دقی کے بارے میں جس کا گذر تا پاک جگہ ہے ہو) فرماتے ہیں کہ اگر میلی ہے تو دھولے اور اگر خنگ ہے تو کوئی حرج نہیں۔
- ( ٦١٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِنْ كَانَ رَطْبًا غَسَلَهُ ، وَإِنْ كَانَ يَابِسًا فَلَا يَضُرُّهُ.
  - ( ٦١٥ ) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ ناپا کی اگر گیلی تقی تو دھو لے اور اگر خشک ہے تو کوئی مضا تقہیں۔
- ( ٦١٦ ) حَدَّثَنَا يزَيْدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ؛ فِي الرَّجُلِ يَطَأُ عَلَى الْعَذِرَةِ الرَّطْبَةِ، قَالَ: يَغْسِلُهُ، وَلَا يَتَوَضَّأُ.
- (۱۱۲) حضرت حسن ( محیلی ناپا کی کے اوپر سے گذرنے والے کے بارے میں ) فرماتے ہیں کہ صرف اسے دھو لے، وضو کی ضرورت نہیں۔
- ( ٦١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ فِيمَنْ وَطِىءَ عَلَى جِيفَةٍ ، أَوْ حَيْضَةٍ ، أَوْ عَذِرَةٍ يَابِسَةٍ :فَلَا بَأْسَ.
- (١١٤) حضرت عامر (مردار، حيض كے كيڑے يا ختك ناپاكى پر سے گذرنے والے كے بارے يمس) فرماتے ہيں كداس ميں كوئى حرج كى مات نہيں۔
- ( ٦١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ طَلْحَةً ، عَنْ زُبَيْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِطِينٍ يُخَالِطُهُ الْبُوْلُ.
  - ( ۱۱۸ ) حفرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کداس مٹی پر ہے گذرنے میں کوئی حرج نہیں جس کے ساتھ پیشا ب ل گیا ہو۔
- (٦١٩) حَدَّثْنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنُ سنان بْنِ حَبِيبٍ ، عَنُ أَبِى مَعْشَرٍ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِى الرَّجُلِ يَطُأُ عَلَى

الْعَذِرَةِ وَهُوَ يُرِيدُ الْمُسْجِدَ ، قَالَ : قَالَ إبْرَاهِيمُ : لا ، يُعِيدُ الْوُضُوءَ.

(۱۱۹) حضرت ابراہیم (ایسے خص کے بارے میں جومجد میں جاتے ہوئے گندگی پرے گذرجائے ) فرماتے ہیں کہ وہ وضو کا اعادہ نذکرے۔

# (٧١) في الرجل يَطَأُ الْمُوضِعَ الْقَنِرَ، يَطَأُ بَعْدَةُ مَا هُوَ أَنظَفُ

## اس شخص کابیان جو گندی جگہ سے گذرنے کے بعدصاف جگہ سے بھی گذرجائے

( ٦٢٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِدُرِيسَ ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عُمَارَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أُمِّ وَلَلهِ لِإِبْرَاهِيمَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ عَوْفٍ ، قَالَتُ : كُنْتُ أُطِيلُ ذَيْلِى ، فَآمُرُّ بِالْمَكَانِ الْقَذِرِ وَالْمَكَانِ الطَّيْبِ ، فَدَخَلْتُ عَلَى أُمْ سَلَمَةَ فَسَأَلَتُهَا ، فَقَالَتُ أُمَّ سَلَمَةَ : سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ.

(طبرانی ۸۳۲ مالك ۱۲)

(۱۲۰) ابرا بیم بن عبدالرحمٰن کی ام ولد فر ماتی بین که میرا دامن لمبا بوتا تھا اور میں اے تھیٹ کرچنتی تھی ، بعض اوقات میں کسی گندی جگد اور پھر صاف جگدے گزرتی ، میں ام سلمہ نفاظ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور ان سے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا '' میں نے رسول اللہ مُؤَلِّفَ عَلَيْمَ کَوْرُ ماتے ہوئے شاہے کہ بعد کی جگداسے یاک کردے گئ'

( ٦٢١) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عِيسَى ، عَنْ مُوسَى بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ يَزِيدَ ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ يَنِى عَبْدِ اللهِ بُنِ يَزِيدَ ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ يَنِى عَبْدِ اللهِ بُنِ يَزِيدَ ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ يَنِى عَبْدِ اللهِ بُنِ يَزِيدَ ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ يَنِى عَبْدِ الأَسُهِلِ ، أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّ بَيْنِي وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ طَرِيقًا قَذِرًا ؟ قَالَ : فَبَعْدَهَا طَرِيقٌ أَنْظَفَ مِنْهَا ؟ قَالَتُ : نَعَمُ ، قَالَ : هَذِهِ بِهَذِهِ . (احمد ١/ ٣٣٥)

( ٦٢٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَحبَرَنَا يَحُيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَمَّنُ حَدَّثَهُ عَنْ عَانِشَةَ ؛ أَنَّهَا سُئِلَتُ ، عَنِ الرَّجُلِ يَمُرُّ بِالْمَكَانِ الْقَذِرِ وَهُوَ عَلَى طَهَارَةٍ ؟ فَقَالَتُ : إِنَّهُ قَدْ يَمُرُّ بِالْمَكَانِ النَّظِيفِ فَيُطَهَّرُ نَعْشُهُ بَغْضًا.

(۱۲۲) حطرت عائشہ فی ایٹ فی ایٹ فی ایٹ فی ارے میں سوال کیا گیا جو خود پاک ہولیکن کی ندی جگدے گذرے و آپ نے فرمایا کدوہ یاک جگداے باک کردے گا۔

( ٦٢٢ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاتٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : الْأَرْضُ يُطَهِّرُ بَعْضُهَا بَعْضًا.

( ۱۲۳ ) حفزت عروه فرماتے ہیں کہ زمین کا بعض حصہ بعض کو پاک کردیتا ہے۔

( ٦٢٤ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ حَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، قَالَ : بَلَغَنِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَان :الْأَرْضُ يُطَهِّرُ بَعْضُهَا بَعْضًا.

( ۱۲۴ ) حضرت ابن میتب اور حضرت ابن عباس بنی دینی فرماتے ہیں که زمین کا لبعض حصه بعض کو یا ک کر دیتا ہے۔

( ٦٢٥ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ وَهُشَيْمٌ ، وَابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ: كُنَّا لَا نَتَوَضَّأُ مِنْ مَوْطِعٍ. (ابوداؤد ٢٠٦)

( ۱۲۵ ) حضرت عبدالله ری فر ماتے ہیں کہ ہم کسی جگد گذرنے کی بنا پروضونہیں کیا کرتے تھے۔

( ٦٢٦) حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بُنُ عِيَاضٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : الْأَرْضُ يُطَهِّرُ بَعْضُهَا بَعْضًا. (۱۲۷) حضرت ابد جعفر فرماتے ہیں کہ زمین کا بعض حصہ بعض کو پاک کر دیتا ہے۔

( ٦٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، وَالْأَسْوَدِ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَتُوَضَّآنِ مِمَّا وَطِئَا.

( ۱۲۷ ) حضرت علقمہ اور حضرت اسود گندی جگہ ہے گذرنے کی بناء پر وضونہ کیا کرتے تھے۔

( ٦٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : لَا وُضُوءَ مِنْ مَوْطِءٍ.

( ۱۲۸ ) حضرت علقمہ فر ماتے ہیں کہ سی گندی جگدے گذرنے کی بنا پروضولا زمنہیں ہوتا۔

( ٦٢٩) حَدَّثَنَا الْمُطَّلِبُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ، قَالَ : زَكَاةُ الْأَرْضِ يُبْسُهَا. (۹۲۹) حضرت ابوجعفر فریاتے ہیں کہ زمین کی پا کی اس کا خشک ہو جاتا ہے۔

( ٧٢ ) مَنْ قَالَ إِذَا كَانَتْ جَالَّةً فَهُوَ رَكَاتُهَا

زمین کا خشک ہونا ہی اس کا یا ک ہونا ہے

( ٦٣٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِئٌّ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، قَالَ : إذَا جَفَّتِ الْأَرْضُ فَقَدُ زَكَتُ.

( ۱۳۰ ) حضرت ابوقلا بفر ماتے ہیں کہ زمین جب خشک ہو جائے تووہ پاک ہوگئ۔

( ٦٣١ ) حَلَّتُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنُ إِسُمَاعِيلَ الْأَزْرَقِ ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، قَالَ :إِذَا جَفَّتِ الْأَرْضُ فَقَدْ زَكَّتْ. ( ۱۳۱ ) حفرت ابن الحنفيه فر ماتے ہيں كه زمين جب خنگ بوجائے تووہ پاك ہوگئ \_

(٦٣٢) حَذَّتُنَا مَرْخُومٌ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْحَسَنَ جَالِسًا عَلَى أَثَرِ بَوْلٍ جَافٍ ، فَقُلْتُ لَهُ ؟

فَقَالَ: إِنَّهُ جَافٍ.

( ۱۳۲) حطرت عبدالعزيز فرماتے ہيں كديس نے حضرت حسن كوختك بيثاب كى جگد بيٹھے ہوئے ديكھا تو عرض كيا كه آپ يہال بيٹھے ہيں؟ فرمايا يرختك ہے۔

# ( ٧٣ ) في اللبن يُشْرِبُ، مَنْ قَال يَتَوَضَّأُ

#### كيادوده يى كروضوكيا جائے گا؟

( ٦٣٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى بَكُرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ، عَنْ عُنْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ يَذْكُرُهُ عَنِ النَّبِيِّ ، عَنْ عُنْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ يَذْكُرُهُ عَنِ النَّبِي ، اللهِ عَنْ عُنْدُ اللهِ عَلْدُ وَسَمًا .

(۱۳۳) حضرت عبدالله بن عبدالله روايت كرتے ميں كه نبي پاك مَثَوْفَقَا فَي ارشاد فرمايا كدووه في كركل كرليا كروكيونكه اس ميں كيكنائي موتى ہے۔ يكنائي موتى ہے۔

( ٦٣٤ ) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبِ ، عَنِ الْأُوزَاعِتَى ، عَنِ الزُّهْرِئِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَن اللهِ عَلَيْهِ وَسُلَمَ ، بِمِثْلِهِ. (احمد ١/ ٣٢٩)

( ۱۳۳ ) حفرت ابن عباس رئ فين كى سند ي يمي يبي حديث منقول ب-

( ٦٢٥) حَدَّثَنَا حَالِدُ بُنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ مُوسَى بُنِ يَعْقُوبَ الزَّمْعِيِّ ، قَالَ : أَنْبَأَنِى ابْنُ أَبِى عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَمْعَةَ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا شَرِبْتُمُ اللَّبَنَ فَمَضْمِضُوا مِنْهُ ، فَإِنَّ لَهُ دَسَمًا.

( ٦٣٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ وَإِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَالْحَارِثَ الْهَمُدَانِيَّ كَانَا يُمَضْمِضَانِ مِنَ اللَّبِ ثَلَاثًا.

(۲۳۲) حضرت انس بن ما لک اور حضرت حارث ہمدانی دودھ بی کرتین مرتبہ کل کرتے تھے۔

( ٦٢٧ ) حَدَّنَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْخِطْمِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ، فَنَ : كَانَ يَشْرَبُ اللَّبَنَ فَيُمَضُّمِضُ.

( ۱۳۷ ) حفرت عبدالله بن يزيد دود هد في كركلي كياكرتے تھے۔

. ٦٣٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ هُذَيْلٍ ، أُرَاهُ قَدْ ذَكَرَ أَنَّ لَهُ صُحْبَةً ، قَالَ :

هی مصنف ابن ابی شیبه متر جم (جلدا) کی است ابن ابی شیبه متر جم (جلدا) كشاب الطهارت 💢 يُمَضَّمَضُ مِنَ اللَّبَنِ ، وَلَا يُمَضَّمَضُ مِنَ التَّمْرِ.

( ۱۳۸ ) ایک بزیلی صحابی فرماتے ہیں کہ اگر دودھ پیا تو کلی کرے گا اور اگر تھجور کھائی تو کلی کی ضرورت نہیں۔

( ٦٣٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مَنْ أَكُلَ لَحُمًّا ، أَوْ شَرِبَ لَبُنًّا فَلْيُمَضْمِضَ ، إِنْ شَاءَ.

(۱۳۹) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ گوشت کھانے کے بعد اور دودھ پینے کے بعد اگر چاہے تو کلی کرلے۔

( ٦٤٠ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةُ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِالْمَضْمَضَةِ مِنَ اللَّهِنِ.

( ۱۲۴ ) حفرت حسن دودھ پینے کے بعد کلی کا حکم دیا کرتے تھے۔ ( ٦٤١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ؛ أَنَّا أَبَا مُوسَى وَأَنَسًا وَالْحَارِثَ الْهَمْدَانِيَّ كَانُوا يُمَضِّمِضُونَ مِنَ اللَّهِنِ.

( ۲۴۱ ) حفرت ابوموی ،حفرت انس اور حارث جمدانی دوده لی کرکلی کیا کرتے تھے۔ ( ٦٤٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُاللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ ، عَنْ عَبَّادٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزِّبَيْرِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ،

قَالَ : لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنَ اللَّبَنِ ، لِإِنَّهُ يَخُرُجُ مِنْ بَيْنِ فَرُثٍ وَدَمٍ.

( ۱۴۴ ) حضرت ابوسعید فرماتے ہیں کہ دودھ فی کروضو کرنالا زم ہے کیونکہ بیڈون اور لید کے درمیان سے نکلتا ہے۔

(٦٤٣) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حَذَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنَ اللَّبَنِ.

(۱۲۳) حضرت ابو ہریرہ ڈیٹنو فرماتے ہیں کہ صرف دورھ پینے سے وضولا زم ہے۔ ( ٦٤٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْقَاسِمَ عَنِ الْمَصْمَضَةِ ، أَوِ الْوُصُوءِ مِنَ اللَّبَنِ ؟ فَقَالَ : لَا أَعْلَمُ

بهِ بَأْسًا.

( ۱۳۴) حضرت قاسم سے دودھ پینے کے بعد کلی یاوضو کے بارے میں سوال کیا گیا توانہوں نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ۔

( ٦٤٥ ) حَلَّثَنَا الْفَضْلُ بُنُ دُكَيْنٍ ، قَالَ : حَلَّثَنَا يَزِيدُ الشَّيْبَانِيُّ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَيْسَرَةَ ، عَنِ ابْنِ وَاثِلَةَ ؛ أَنَّ خُذَيْفَةَ دَعَا بِلَبَنِ فَشَرِبَ وَشَرِبُت ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَتَمَضْمَضَ وَتَمَضْمَضُتُ.

( ۱۳۵ ) جعفرت ابن واثله فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت حذیفہ دی ٹئے نے دور رومنگوایا ، انہوں نے بھی پیا اور میں نے بھی پیا ، بھر انہوں نے پانی منگوایا جس سے انہوں نے بھی کلی کی اور میں نے بھی کلی کی۔

### ( ٧٤ ) مَنُ كَانَ لاَ يتوضأ منه ولا يمضمض

# دودھ نی کروضواور کلی نہ کرنے کا بیان

( ٦٤٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :نُبِيْتُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ شَرِبَ لَبَنّا ، فَذَكَرُوا لَهُ الْوُضُوءَ

وَالْمَضْمَضَةَ قَالَ : لاَ أَبَالِيه بَالَةً ، اسْمَحُ يُسْمَحُ لَك.

(۱۳۷) حضرت ابن سیرین ویشید فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابن عباس دانٹونے دودھ بیا تو لوگوں نے وضویا کل کا تذکرہ کیا۔ آپ نے فرمایا اس کی ضرورت نہیں ، آسانی پیدا کروتمہارے لئے بھی آسانی پیدا کی جائے گی۔

( ٦٤٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ، عَنْ قُرَّةَ بُنِ خَالِدٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ أَخِيهِ مُطَرِّفِ بْنِ الشَّخْيرِ ، قَالَ :شَرِبُت لَبَنَّا مَحْضًا بَعْدَ مَا تَوَضَّأْتُ فَسَأَلْت ابْنَ عَبَّاسِ ، فَقَالَ :مَا أَبَالِيه بَالَةً ، اسْمَحْ يُسْمَحْ لَك.

(۱۴۷) حضرت مطرف ابن شخیر ویشین فرماتے ہیں کہ میں نے وضو کرنے کے بعد دودھ بیا پھراس ہارے میں حضرت ابن عباس دہائی سے پوچھاتو انہوں نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں ،آسانی پیدا کروتمہارے لئے آسانی کی جائے گی۔

( ٦٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغُوَلٍ ، عَنْ طَلْحَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْوُصُوءِ مِنَ اللَّبَنِ قَالَ :مِنْ شَرَابٍ سَانِغِ لِلشَّارِبِينَ.

(۱۳۸) حضرت طلحہ وہ انٹنے کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوعبد الرحمٰن وہ انٹو سے دودھ پی کروضو کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ بیتو بینے والوں کے لئے ایک خوش گوارمشروب ہے۔

( ٦٤٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِجَبَلَةَ : أَسَمِعُت ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : إِنِّى لَأَكُلُ اللَّحْمَ وَأَشْرَبُ اللَّبَنَ ، وَأَصَلِّى وَلَا أَتَوَضَّأُ ؟ قَالَ : نَعَمُ.

( ۱۲۹ ) حضرت مسعر طِیتیلا کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جبلہ ہے بوچھا کہ کیا آپ نے حضرت ابن عمر خاہوں کو یے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میں گوشت کھا تا ہوں اور دودھ بیتیا ہوں اور پھروضو کئے بغیر نماز پڑھتا ہوں ،انہوں نے کہاہاں میں نے سنا ہے۔

( ٦٥. ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، قَالَ : كَانَ أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ فِي الْمَسْجِدِ ، فَأَتَاهُ مُدْرِكُ بُنُ عُمَارَةَ بِلَبَنِ فَشَرِبَهُ ، فَقَالَ مُدُرِكٌ : هَذَا مَاءٌ فَمَضْمِضْ ، قَالَ :مِنْ أَيِّ شَيْءٍ ؟ امِنَ السَّالِغِ الطَّيْبِ؟!

( ۲۵۰ ) حضرت عطاءً بن السَّائب ولينيل كهتُّ بيل كه حضرت ابوعبد الرحمٰن خاتُو مسجد ميں تنظ كه مدرك بن عماره أن كے پاس دودھ

لائے ، انہوں نے دودھ پی لیا تو مرک نے کہایہ پانی ہے گلی کر لیجئے۔وہ کہنے لگے کیوں کلی کروں ، کیاخوش گواراور پا کیزہ چیز پی کرگلی کروں؟!

# ( ٧٥ ) مَنْ كَانَ يَتُوَضَّأُ مِنَ الْأَدَمِ وَالْخَشَبِ

# لکڑی اور چمڑے کے برتن سے وضوکرنے کابیان

( ٦٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبْرِ بْنِ عَتِيكٍ ، قَالَ :أَتَانَا ابْنُ عُمَرَ فِي دَارِنَا ، فَأَتَيْنَاهُ بِوَضُوءٍ فِي نُحَاسٍ فَكَرِهَهُ ، وَقَالَ :ائتُونِي بِحَجَرٍ ، أَوْ خَشَبٍ. (۱۵۱) حضرت عبدالله بن عبدالله بي عبدالله بي كما بن عمر جلافي بهار العلاقي مين تشريف لائے مهم ان كے لئے وضوكا يانى ایک تانے کے برتن میں لائے تو انہوں نے ناپئد کیا اور فر مایا چھریالکڑی کے برتن میں پائی لاؤ۔

( ٦٥٢ ) حَلَّاتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَمْ غُرَابِ ، عَنْ بُنَانَةَ ، أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ يَتَوَضَّأُ فِي كُوزِ ، أَوْ تَوْرِ مِنْ بِرَامٍ.

(۲۵۲) حضرت بنانہ ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان وٹاٹیو لوٹے یا پھر کی ہانڈی کے ذریعہ وضو کیا کرتے تھے۔

( ٦٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٍ، عَنْ جَرِيرِ بُنِ حَازِمٍ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَوَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَتَوَضَّأْ فِي أَدُمٍ، أَوُ فِي قَدَحٍ خَشَبِ. (۱۵۳) حضرت نافع مِیشِینهٔ فرماتے ہیں کہ حضرت این عمر وُڈاٹٹو چمڑے کے برتن یالکڑی کی بیالہ کے ذریعے وضو کیا کرتے تھے۔

#### ( ٧٦ ) في الوضوء باللَّبَن

#### دودھ ہے وضو کا بیان

( ٦٥٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مَرْزُوقِ أَبِي بُكَيْر ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْر ، قَالَ :سَأَلَ رَجُلٌّ ابْنَ

عَبَّاسِ ، قَالَ : إِنَّا نَنْتَجِعُ الْكَلَّا وَلَا نَجِدُ الْمَاءَ فَنَتَوَضًّا بِاللَّبَنِ ؟ قَالَ : لَا ، عَلَيْكُمْ بِالتَّبَمُّمِ.

(۲۵۴) سعید بن جیرنے فرمایا حضرت ابن عباس روائو سے ایک آدی نے سوال کیا کہ ہم چرا گاموں میں رہے ہیں، ہمیں یاتی دستیاب مبیں ہوتا، کیا ہم دورھ سے وضو کرلیا کریں؟انہوں نے فرمایانہیں،تم ٹیم کیا کرو۔

> ( ٦٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَمَّنُ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ :لَا يُتَوَضَّأُ بِنَبِيلٍ ، وَلَا لَبَنِ. ( ۲۵۵ ) حضرت حسن مرتیمیز فرماتے ہیں کہ نبیذ اور دودھ سے وضونہیں کیا جائے گا۔

> > ( ٧٧ ) في الخُنفُسَاءِ وَالنَّبَابِ يَقَعُمُ فِي الإِنَاءِ

یانی میں کھی یا حفساء گرجائے تو یانی کا کیا حکم ہے؟

( ٦٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ :فِي اللَّبَابِ يَقَعُ فِي الإِنَاءِ فَيَمُوتُ ، قَالَ :لاَ بَأْسَ بِهِ.

(۲۵۲) حضرت ابراہیم میشید ہے یو چھا گیا کہ اگریانی میں کھی گر کر مرجائے تو اس کا کیا تھم ہے؟ انہوں نے فر مایا اس میں کوئی حرج تبين \_

( ٦٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَهُ لَمْ يَرَ بَأْسًا بِالْعَقْرَبِ وَالْحُنفُسَاءِ وَكُلِّ نَفُس لَيْسَتْ بِسَائِلَةٍ.

(١٥٤) حضرت ابراہيم مِراشيد بچھواور حنفساء كے پانى ميں گرجانے سےكوئى حرج خيال نبيس كرتے ، يہى تھم ہراس چيز كا بجس ميں

( ٦٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ :أَنَّهُمَا لَمْ يَرَيَا بَأْسًا بِالْحُنَفُسَاءِ وَالْعَفْرَبِ وَالصَّرَادِ . ( ١٥٨ ) حضرت حن اور حضرت عطاء يُمَيَنَظِ كَرْد يكِ خضاء ، بَحِقوا ورصرار مِن كُونَى حرج تَبِين \_

# ( ٧٨ ) في البئر تَقَعُ فِيه الدَّجَاجَةُ أَو الفَارَةُ

#### کنویں میں مرغی یا چوہا گرجائے تو کیا کیا جائے؟

( ٦٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَبْرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِي دَجَاجَةٍ مَاتَتُ فِي بِنْرٍ ، قَالَ : تُعَادُ مِنْهَا الصَّلَاةُ وَتُغْسَلُ النَّيَابُ.

(۲۵۹) حضرت قعمی ولیٹی فرماتے ہیں کہ اگر کنویں میں مرغی گر کر مرجائے تو نماز دوبارہ پڑھی جائے گی اور کیڑے بھی دھوئے جا کنس سے۔

دھوناضروری نہیں)۔

( ٦٦١ ) حَلَّانَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ :إذَا اسْتَيْقَنْت أَنَّك تَوَضَّأَت وَهِيَ فِي الْبِنْرِ ، فَالنَّقَةُ فِي غَسْلِ الشَّيَابِ وَإِعَادَةِ الصَّلَاةِ.

(۲۲۱) حضرت سفیان ﷺ فرماتے ہیں کہ جب حمہیں یقین ہوکہ جب تم نے وضوکیا تھادہ مرغی کتویں میں تھی تو زیادہ بہتریہ ہے کہ کیٹرے دھولوا ورنما ز دہرالو۔

#### ( ٧٩ ) في الجنب يُريدُ أَنْ يَأْكُلُ، أَوْ يَنَامَرُ

#### جنبی اگر کھانا یا سونا جا ہتا ہوتو کیا کرے؟

( ٦٦٢ ) حَلَّنْنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ ، تَوَضَّأَ وُضُونَهُ لِلصَّلَاةِ. (مسلم ٢٣٨ـ ابن ماجه ٥٨٣)

( ۲۲۲ ) حضرت عا مُشه مِنى هنيمُ فر ما تى جي كه رسول الله مَلِ فَضَيَعَةً اگر حالت جنابت ميں سونا جا ہے تو نماز والا وضوفر ماليتے تھے۔

( ٦٦٣ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ المُبَارَكِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَانِشَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ تَوَضَّأَ ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ غَسَلَ يَدَيْهِ ، تَعْنِي وَهُوَ جُنْبٌ.

(ابن ماجه ۵۹۳ ابو داؤ د ۲۲۵)

(٢٦٣) حفرت عائشه تفاه مؤلف مل من من كدرسول الله مَرَافِقَيَّةً الرحالت جنابت مين سونا جائبة تو نماز والا وضوفر ماليتے تھے۔اور

ا گرکھانا کھانا چاہتے توہاتھ دھولیتے لینی جنابت کی حالت میں۔ ( ٦٦٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَص ، عَنْ مَنْصُور ، عَنْ سَالِم بْن أَبِي الْجَعْدِ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : إِذَا أَجْنَبَ

( ٦٦٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ ، قَالَ :قَالَ عَلِنَّى :إذَا أَجْنَبَ الرَّجُلُ فَأَرَادَ أَنْ يَطْعَمَ ، أَوْ يَنَامَ تَوَضَّأَ وُضُونَهُ لِلصَّلَاةِ.

(٢٧٣) حضرت على جائزة فرماتے ہیں كہ جنبي آ دى اگر كھانا كھانا چاہے ياسونا چاہے تو نماز والا وضوكر لے۔

( ٦٦٥ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ ، أَوْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ ، غَسَلَ وَجُهَهُ وَيَدَيْهِ ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ.

( ۲۲۵ ) حفرت نافع فرماتے ہیں کہ حفرت ابن عمر خاتی اگر حالت جنابت میں کھانایا سونا چاہتے تو پہلے چیرہ اور ہاتھ دھوتے اور سر کامنے کر لیتے ۔

(٦٦٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَاتِشَةَ ، قَالَتُ :إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَرْفُدَ وَهُوَ جُنُبٌ فَلْيَتَوَضَّأَ، فَإِنَّهُ لَا يَدُرِى لَعَلَّهُ يُصَابُ فِي مَنَامِهِ.

م ما سیستر میں مصوبہ میں جو ہے۔ (۲۲۲) حضرت عائشہ ٹنی ہیں فرماتی ہیں کہ جب تم میں سے کوئی حالت جنابت میں سونا جا ہے تو پہلے وضو کرلے کیونکہ ہوسکتا ہے کہ نیند میں اس کا انقال ہوجائے۔

( ٦٦٧ ) حَلَثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، وَابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنُ زَكَرِيًّا ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ الْأَقْمَرِ ، عَنْ أَبِى الضَّحَى ؛ سُئِلَ أَيَاكُلُّ

الْجُنُبُ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَيَمُشِى فِي الْأَسُواقِ. (٢٢٤) حضرت ابوالضي سے پوچھا گيا كە كياجنبى كھاسكتا ہے؟ فرماياہاں، بازار ميں چل پر بھی سكتا ہے۔

( ٦٦٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهُدِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ ، قَالَ : إِذَا أَجْنَبَ

أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَنَامَ فَلْيَتُوطَأْ ، فَإِنَّهُ نِصْفُ الْجَنَابَةِ. ( ٢٢٨) حضرت شداد بن اوس فرماتے ہیں کہ اگرتم میں سے کوئی شخص رات کوجنبی ہوجائے اور اس حالت میں سونا جا ہے تو پہلے وضو

ر ۱۱۱۷ کا سرت سمار در ای اول سره می این که است وی این ارات و دن ہوجائے اور ای حالت یا سونا جا ہے وہیدہ وسو کرلے،اس سے آدھی پاکی حاصل ہوجائے گی۔

( ٦٦٩) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنُ حَبِيبٍ بْنِ شَهِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :إذَا أَرَادَ الْجُنُبُ أَنْ يَأْكُلَ ، أَوْ يَنَامَ فَلْيَتَوَضَّأُ وُضُونَهُ لِلصَّلَاةِ.

(۲۲۹) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ جنبی اگر کھانایا سونا چاہے تو پہلے نماز والا وضوکر لے۔

( ٦٧٠ ) حَلَّاثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ ، وَابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :إذَا أَرَادَ الْجُنُبُ أَنْ يَأْكُلَ غَسَلَّ يَدَيْهِ ، وَمَضْمَضَ فَاهُ. (۱۷۰) حضرت سعید بن میتب فرماتے ہیں کہ اگر جنبی کچھ کھانا جا ہے تو ہاتھ دھولے اور کلی کرلے۔

( ٦٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زُبَيْدٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ فِي الْجُنُبِ يَأْكُلُ ؟ قَالَ :يَغُسِلُ يَدَيْهِ وَيَأْكُلُ .

(۱۷۱) حفرت مجامد فرماتے ہیں کہ جنی باتھ دھو کر کھا سکتا ہے۔

﴾ (٦٧٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : إِنْ شَاءَ الْجُنْبُ نَامَ قَبْلَ أَنْ يَتُوضَاً.

(۱۷۲)حفزت معید بن میتب رایشیز فرماتے ہیں کہجبی سونے ہے پہلے وضوکر لے۔

( ٦٧٣ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوزَاعِتَى ، عَنِ الزُّهْرِيّ ، قَالَ :الْجُنُبُ إذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ غَسَلَ يَدَيْهِ.

(۱۷۳) حفرت زہری فرماتے ہیں کہ جبی کھانے سے پہلے ہاتھ دھولے۔

( ٦٧٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنُ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يَشْرَبُ الْجُنْبُ قَبْلَ أَنْ يَتُوضّاً.

(١٧٣) حضرت ابرائيم ويشي فرمات بين كرجبى وضوكرنے سے يہلے يانى لى لے۔

( ٦٧٥ ) حَلَّتْنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، وَغُنْدُرٌ ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتُ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ جُنُبًا ، فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُل ، أَوْ يَنَامَ يَتَوَضَّأْ.

(مسلم ۲۳۸ ابوداؤد ۲۳۲)

( ۱۷۵ ) حفرت عاکشہ بڑی ہنافر ماتی ہیں کہ نبی کریم مِثَلِفَظَةَ حالت جنابت میں کھانے یاسونے سے پہلے وضوفر مالیتے تھے۔

( ٦٧٦ ) حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَلَنِيِّي ، قَالَ ، سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِقٌ يَقُولُ فِي الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ ، أَوْ يَأْكُلَ ، أَوْ يَشْرَبَ :تَوَضَّأَ وُضُونَهُ لِلصَّلَاةِ.

(۲۷۲)حضرت محمد بن ملی میشید فر ماتے ہیں کہا گرجیبی کھانایا سونا جا ہےتو پہلے نماز والاوضوکر لے۔

( ٦٧٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِع ، وَأَبِى قِلَابَةَ قَالَا :اسْتَفْتَى عُمَرُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَيْنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ ؟ فَقَالَ :يَتُوضَّأَ وَيَنَامُ . قَالَ أَيُّوبُ ، أَضُرُّ فِي حَدِيثِ أَبِي قِلاَبَةَ :غَسُلَ الْفَرْج.

(بخاری ۲۹۰ طحاوی ۱۲۷)

(بخاری ۲۸۲ احمد ۲/ ۱۲۸)

(١٤٤) حضرت عمر جها في نه ورسول الله مَثِلَ فَيَعَيْجَ عسوال كيا كه كياجنبي فخف سوسكتا ہے؟ آپ مِثَلِ فَيْفَعَ فَي فرمايا" إل "وضوكر كيسو سکتاہے۔

( ٦٧٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِتَى ، قَالَ :حدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى كَثِيرِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةً ؛ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ :أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْقُدُ وَهُوَ جُنْبٌ ؟ قَالَتْ :نَعَمْ ، وَيَتَوَضَّأُ وُضُونَهُ لِلصَّلَاةِ.

( ۱۷۸ ) حضرت ابوسلمہ ڈونٹنز نے حضرت عاکشہ مُزیانہ کا ایسی سے سوال کیا کہ کیا حضور مِرَانشے کِجَ الب جتابت میں سوجاتے تھے؟ انہوں

نے فرمایا کہ نماز والا وضوکر کے سوتے تھے۔

( ٦٧٩ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : إِذَا أَرَادَ الْجُنُبُ أَنْ يَأْكُلَ ، أَوْ يَنْاَمَ ، أَوْ يَشْرَبَ تَوَضَّاً.

(۱۷۹)حضرت عمر الذائو فرماتے ہیں کہ جب جنبی کھانا، بیپنایاسونا جا ہے تو وضو کر لے۔

( ٦٨٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ ، عَنْ ابْرَاهِيمَ ، قَالَ :إِذَا أَرَادَ الْجُنُبُ أَنْ يَأْكُلَ ، أَوْ يَنَامَ تَهُ ضَّاً.

( ۱۸۰ ) حضرت ابراہیم مِیشُیْ فرماتے ہیں کہ جب جنبی کھانایا سونا جا ہے تو وضو کر لے۔

( ٦٨١ ) حَدَّثَنَا عَثَّامُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةً ؛ فِي الرَّجُلِ تُصِيبُهُ جَنَابَةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَيُرِيدُ أَنْ يَنَامَ، قَالَتُ : يَتَوَضَّأُ ، أَوْ يَتَيَمَّمُ.

(۱۸۱) حضرت عاکشہ منئ مینونا (اس شخص کے بارے میں جوجنبی ہواورسونا جا ہے ) فرماتی ہیں کہ و دوضویا تیم کر لے۔

( ٦٨٢ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :تُصِيبُنِى الْجَنَابَةُ فَأَرْقُدُ ؟ قَالَ :إذَا أَرَدُت أَنْ تَرُّقُدَ فَتَوَصَّأَ. (بخارى ٢٨٩ـ مسلم ٢٣)

( ۱۸۲ ) حضرت عمر زلان نے نبی پاک مَشِلِفَظَةً ہے۔ سوال کیا کہ کیا میں حالت جنابت میں سوسکتا ہوں؟ آپ نے فر مایا وضو کر کے سو سکتے ہو۔

( ٦٨٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادٍ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَطاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنْ يَخْيَى بُنِ يَغْمُرَ ، عَنْ عَمَّارٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَنَّهُ رَخَّصَ لِلْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ ، أَوْ يَأْكُلَ ، أَوْ يَشُرَبَ ، أَنْ يَتَوَضَّأَ وُضُونَهُ لِلصَّلَاةِ. (ابوداؤد ٢٢٧ـ ترمذي ٦١٣)

( ۱۸۳ ) حضرت ممار رہا تا ہیں کہ نبی پاک مِرْافِظَةَ نے جنبی کورخصت دی ہے کہ وہ وضوکر کے کھا پی اور سوسکتا ہے۔

#### ( ٨٠ ) في الغسل، مَنْ قَالَ لاَ بَأْسَ أَنْ تُؤَخِّرُهُ

جن حضرات کے نز دیکے غسل جنابت کومؤ خرکرنے میں کوئی حرج نہیں

( ٦٨٤) حدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ بُرُدِ بْنِ سِنَان ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَىًّ ، عَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : أَتَيْتُ عَائِشَةَ، فَقُلْتُ : أَرَأَيْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفِى أَوَّلِ اللَّيْلِ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ ، أَمْ فِى آخِرِهِ؟ فَقُلْتُ :رُبَّمَا اغْتَسَلَ فِى آخِرِهِ. (احمد ١/ ١٣٨- ترمذى ٢٩٣٣) فَقَالَتُ :رُبَّمَا اغْتَسَلَ فِى آخِرِهِ. (احمد ١/ ١٣٨- ترمذى ٢٩٣٣) (١٣٨ ) حضرت عائش شنائات يوچِها كه نبي پاك يَوْفَعَ رات ك

ابتدائى حصدين سُسل جنابت فرمات يارات كَ آخرى حصدين ؟ انهول في فرمايا كَ بَهِى ابتدائى حصدين اور بَهِى آخرى حصدين ( ١٨٥ ) حَدَّنَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكِيْنِ ، قَالَ : حَدَّنَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ الْبُواهِيمَ ، عَنْ أَبِى مَعْمَوٍ ، عَنْ حُدَيْفَة، قَالَ : نَوْمُه قَبْلَ الْفُسْلِ أَوْعَبُ لِخُرُوجِهِ.

(۷۸۵) حضرت حذیفه دی فرماتے ہیں کوشس سے پہلے سونازیادہ مناسب ہے۔

( ٦٨٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ ، قَالَ :قَالَ حُذَيْفَةُ :نَوْمُه بَعْدَ الْجَنَابَةِ أَوْعَبُ لِلْغُسُلِ.

(۲۸۲) غسل کے بعد سونازیادہ مناسب ہے۔

( ٦٨٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْآخُوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَتُ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى أَهْلِهِ قَضَاهَا ، ثُمَّ نَامَ كَهَيْنَتِهِ لَا يَمَسُّ مَاءً. (ابن ماجه ٥٨٢)

( ١٨٧ ) حضرت عائشہ منکان علی اللہ میں کہ جب رسول اللہ مَرِّفَظَیَّا کوا پی کسی زوجہ سے حاجت ہوتی تو آپ اس حاجت کو پورا فرماتے اور پھر یانی کوچھوئے بغیر سوجاتے۔

( ٦٨٨ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :إذَا جَامَعَ الرَّجُلُ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُوَخِّرَ الْغُسُلَ. (طبراني ٩٢١٣)

( ۲۸۸ ) حضرت ابن عباس نظار فرماتے ہیں کہ جب آ دمی اپنی بیوی سے جماع کرے اور دوبارہ کرنا چاہے تو عنسل کومؤخر کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

#### (ِ ٨١) في الغسل مِنَ الْجَنَابَةِ عُسل جنابت كابيان

١٩٩١) حَدَّثَنَا وَكِيعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ كُريْبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَنْ خَالَيْهِ مَيْمُونَةَ ، قَالَتُ : وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ غُسُلاً ، قَاعُتَسَلَ مِنَ الْجَنَّابَةِ ، فَأَكُفا الإِنَاءَ بِشِمَالِهِ عَلَى يَمِينِهِ ، فَعَسَلَ كَفَّهُ ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى فَرْجِهِ فَعَسَلَهُ ، ثُمَّ دَلَك يَدَهُ بِالْأَرْضِ ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجُهَدُ وَذِرَاعَيْهِ ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى وَأْسِهِ ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى مَا إِن جَسَدِهِ الْمَاءَ ، ثُمَّ تَنَحَّى فَعَسَلَ رِجُلَيْهِ وَغَسَلَ وَجُهَهُ وَذِرَاعَيْهِ ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى وَأُسِهِ ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ الْمَاءَ ، ثُمَّ تَنَحَّى فَعَسَلَ رِجُلَيْهِ ، قَالَتُ : فَأَتَيْتُهُ بِنَوْبٍ فَرَدَّهُ ، وَجَعَلَ يَقُولُ بِالْمَاءِ هَكَذَا ؛ يَنْفُضُ الْمَاءَ . (احمد ٣٣٥ـ ترمذى ١٠٢)

(۱۸۹) حضرت میموند مین فنه الله مین کدیس نے حضور مَلِفَظَةَ کے لئے عسل کا پانی رکھا۔ آپ نے جنابت کا عسل اس طرح فر مایا کہ با کیں ہاتھ ہے کہ با کیں ہاکو جھا کر پانی بالی اس سے اپنی تھیلی کو دھویا، بھر شرم گاہ پر پانی بہاکراسے دھویا، بھر ہاتھ کو زمین پر ملا۔ بھر کلی

کی، پھر ناک میں پانی ڈالا، پھراپنے چہرےاور باز دوک کو دھویا۔ پھراپنے سر پر پانی ڈالا، پھراپنے سارےجسم پر پانی ڈالا۔ پھر نہانے کی جگہ سے بیچھے ہٹ کر پاؤں دھوئے فرماتی ہیں: میں آپ کے لئے کپڑالائی تو آپ نے واپس کردیا اور فرمایا کہاس طرح یانی جھاڑا جاتا ہے۔

( .٦٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ ، فَبَدَأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا ، ثُمَّ تَوَصَّاً وُضُونَهُ لِلصَّلَاةِ ، ثُمَّ أَذْخَلَ يَدَهُ فَحَلَّلَ بِهَا أَصُولَ الشَّغْرِ ، حَتَّى تَخَيَّلَ إِلَىَّ أَنَهُ اسْتَبْرَأَ الْبَشرَةَ ، ثُمَّ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ ثَلَاثًا ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ الْمَاءَ.

(بخاری ۲۳۸ نسائی ۲۳۲)

(۱۹۰) حضرت عائشہ ٹئاہ ٹئاہ فرماتی ہیں کہ بی کریم میلائی آئے نے شل جنابت اس طرح فرمایا کہ پہلے دونوں بھیلیوں کو تین مین مرتبہ دھویا، پھرنماز والا دضوفر مایا۔ پھراپنے ہاتھ کو بالوں پررکھ کرانگلیوں سے اس طرح خلال کیا کہ پانی کھال تک بہنچ گیا۔ پھراپنے سر پر تین مرتبہ پانی بہایا، بھراپنے جسم پر پانی بہایا۔

(۱۹۱) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنُ زَائِدَةً ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةً بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ: حَدَّثُنِي عَائِشَةً ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ وَضِعَ لَهُ الإِنَاءُ ، فَصَّ فَكُوبُ عَلَى يَدَيْهِ فَبُلُ أَنْ يُدُّحِلَهُمَا فِي الإِنَاءِ ، حَتَّى إِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ أَدُّحَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى فِي الإِنَاءِ ، فَصَّ بِالْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فَغَسَلَها ، ثُمَّ تَمَضَّمَضَ وَاسْتَنْشَقَ بِالْيُمْنَى وَغَسَلَ فَرْجَهُ بِالْيُسُرَى ، فَإِذَا فَوَعَ صَبَّ بِالْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فَغَسَلَها ، ثُمَّ تَمَضَّمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَالْمَنْ مَعْ اللهُ عَلَى الْيُسْرَى فَغَسَلَها ، ثُمَّ تَمَضَّمَضَ وَاسْتَنْشَقَ فَلَاتًا ، ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى وَأُسِهِ مِلْءً كَفَيْهِ ثَلَاتَ مَوَّاتٍ ، ثُمَّ يَغُسِلُ سَائِرَ جَسَدِهِ . (احمد ١/ ١٤٣٠ نسانى ١٣٣٣) ثَلَانًا ، ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى وَأُسِهِ مِلْءً كَفَيْهِ ثَلَاتَ مَوَّاتٍ ، ثُمَّ يَغُسِلُ سَائِرَ جَسَدِهِ . (احمد ١/ ١٤٣٠ نسانى ١٣٣٣) ثَلَكُ أَنْ يُكُبُّ عَلَى وَأُسِهِ مِلْءً كَفَيْهِ ثَلَاتَ مَوَّاتٍ ، ثُمَّ يَغُسِلُ سَائِرَ جَسَدِهِ . (احمد ١/ ١٤٣٠ نسانى ١٣٣٠) بالله عَلَى وَلَوْلُ وَ إِلْى مِن وَاظُلُ مُ اللَّهُ عَلَى كَا بِنَ وَاللَّ مَتَى مَا مِنْ وَاللَّ مَنْ مَعْ وَاللَّ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

( ٦٩٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بُنِ خَالِدٍ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ إِذَا أَجُنَبَ غَسَلَ سِفْلَتَهُ ، ثُمَّ تَوَضَّا وُصُونَهُ لِلصَّلَاةِ ، ثُمَّ أَفْرَعَ عَلَيْهِ.

( ۱۹۲ ) حضرت عکر مدولیُّنی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر اُڈاٹی جب عنسل جنابت فرماتے تو پہلے نچلے حصے کو دھوتے ، پھرنماز والا وضو کرتے پھرسارے جسم پریانی بہاتے۔

( ٦٩٣ ) حَدَّنَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ ، قَالَ : يَتَوَضَّأُ وُضُونَهُ لِلصَّلَاةِ ، ثُمَّ يَغْسِلُ مَا أَصَابَهُ ، ثُمَّ يَضْرِبُ بِيَدِهِ عَلَى الْأرْضِ فيدلكُهَا بِالتُّرَابِ ثُمَّ

يَغْسِلُهَا ، ثُمَّ يُفِيضُ عَلَيْهِ الْمَاءَ.

(۱۹۳) حضرت ابن عمر چھٹٹے عنسل جنابت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ پہلے نماز والا وضوکرے، پھر گندگی کو زائل کرے، پھر ہاتھ کوز مین پررگڑ کرصاف کرے، پھر ہاتھ کو دھولے پھر سارے جسم پریانی بہائے۔

( ٦٩٤) حَدَّثَنَا ابُنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْغُسُلِ مِنَ الْجَنَابَةِ؟ فَقَالَ : تَغْسِلُ كَفَيْك ، ثُمَّ تَغْسِلُ يَدَيْك ، ثُمَّ لَخُسُلِ مَنْ أَوْ خُك ، ثُمَّ تَغْسِلُ يَدَيْك ، ثُمَّ تَوْضَا وُصُونَك لِلصَّلَاةِ. وَمُونَك لِلصَّلَاةِ. تَوَضَّأُ وُصُونَك لِلصَّلَاةِ.

(۱۹۴۷) حضرت عبد الرحمٰن بن الى ليلى ويشيز سے خسل جنابت كے بارے ميں سوال كيا گيا تو آپ نے فرمايا كه پہلے اپنی دونوں بتھيليوں كودھولو، پھردائيں ہاتھ سے بائيں ہاتھ پر پانی ڈالو، پھراپنی شرم گاہ كودھودُ، پھر دونوں ہاتھوں كودھودُ، پھر نماز والا وضوكرلو۔ ( ۱۹۵ ) حَدَّنَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الْعَوَّامِ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ التَّيْمِينِي ؛ أَنْهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْجُنْبِ : يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَهُ الْيُمْنَى ،

٠٠ ، ٥ عنه منسبم ، عن المواج ، عن بهوالميم الميوى ؛ الله عن يقول في النجسب . يبده فيعيس يده اليمنى ثُمَّ يُفُرِغُ بِهَا عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى ، وَيَغْسِلُ فَرْجَهُ ، وَمَا أَصَابَ مِنْهُ ، ثُمَّ يُدَلِّكُ يَدَهُ بِالْجِدَارِ ، ثُمَّ يَتُوطَّأُ.

( ۱۹۵ ) حضرت ابراہیم میمی ویٹی خسل جنابت کے بارے میں فرماتے ہیں کسب سے پہلے دائیں ہاتھ کوذھوئے ، پھر دائیں ہاتھ

ے بائیں پر پانی ڈالے، پھرشرمگاہ پرگلی نجاست کوصاف کرے، پھراپنے ہاتھ کود بوارے رگڑے، پھر دضو کرے۔

( ٦٩٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانَ يُقَالُ :الطُّهْرُ قَبْلَ الْغُسُلِ.

(۱۹۲) حضرت ابراہیم بیٹی فرماتے ہیں کہ یا کی شل سے بہلے ہوگ ۔

( ٦٩٧ ) حَذَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ دَاوُدَ ، عَنُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ فِى الْغُسُلِ مِنَ الْجَنَابَةِ :إذَا غَسَلْت يَدَيُك فَابُدَأُ بأَيَّةٍ.. شِنْتَ.

( ۲۹۷ ) حضرت سعید بن میتب برایشی؛ عنسل جنابت کے بارے میں فرماتے میں کہ جبتم اپنے ہاتھ دھولوتو کھر جہاں سے جاہو شروع کرو۔

( ٦٩٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الْوُصُوءَ فِي الْغُسُلِ مِنَ الْجَنَابَةِ.

( ۲۹۸ ) حضرت معنی وایشید کے نز دیک عسل جنابت میں وضونہیں ہے۔

( ٦٩٩ ) حَذَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ طَارِقِ ، عَنْ عَاصِمِ بُنِ عُمَرَ ، قَالَ : خَوَجَ نَفَرٌ مِنْ أَهُلِ الْعِرَاقِ إِلَى عُمَرَ فَالَ : خَوَجَ نَفَرٌ مِنْ أَهُلِ الْعِرَاقِ إِلَى عُمَرَ فَسَالُوهُ عَنْ غُسُلِ الْجَنَابَةِ ؟ فَقَالَ :سَأَلْتُمُونِى عَنْ خِصَالِ مَا سَأَلَنِى عَنْهَا أَحَدٌ مُنْذُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُكُمْ ! أَمَّا غُسُلُ الْجَنَابَةِ فَتَوَضَّأَ وُضُوءًكُ لِلصَّلَاةِ . (سعيد بن منصور ٢١٣٣)

(۱۹۹) حضرت عاصم بن عمر پیشید فرماتے ہیں کہ اہل عراق کا ایک وفد حضرت عمر دفاقی کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے عسل جنابت کے بارے میں بوچھا۔ آپ نے فرمایا تم نے مجھ سے ایسی بات کے بارے میں بوچھا ہے جس کے بارے میں اس وقت ہے مجھ سے کسی نے نہیں یو چھاجب سے میں نے رسول الله مَشِوَقَقَعَ کے اس کے بارے میں سوال کیا ہے عسل جنابت میں وہ وضو کر وجوتم نماز کے لئے کرتے ہو۔

### ( ۸۲ ) فی الجنب کُمْ یَکُفِیهِ جنبی کے لئے کتنانہانا کافی ہے؟

( .. v ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، قَالَ : تَمَارَوُا فِى الْغُسُلِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ بَغْضُ الْقَوْمِ :أَمَّا أَنَا فَأَغْسِلُ رَأْسِى كَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَمَّا أَنَا فَأْفِيضُ عَلَى رَأْسِى ثَلَاثَةَ أَكُفَّ. (مسلم ۲۵۸-نساتی ۲۳۷)

(۷۰۰) حضرت جبیر بن مطعم دین فرماتے ہیں کہ نبی پاک مُنِیِّنَ ﷺ کے پاس کچھلوگوں کاعسل جنابت کے بارے میں اختلاف ہو گیا۔ایک آ دمی نے کہا کہ میں اپنے سرکوا تناا تنادھوتا ہوں حضور مُنِیِّنِیْکَا نِے فر مایا کہ میں اپنے سر پرتین حقیلی پانی ڈالٹا ہوں۔

(٧.١) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَجُلانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : سَأَلَهُ رَجُلٌ : كَمْ أَفِيضٌ عَلَى رَأْسِى وَأَنَا جُنُبٌ ؟ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْتُو عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاتَ حَثِيَاتٍ ، فَقَالَ : الرَّجُلُ : إِنَّ شَعْرِى طَوِيلٌ ، فَقَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ شَعْرًا مِنْك وَأَطْبَبُ. (ابن مَاجِه ٥٥٥)

(۱۰۱) حضرت ابو ہریرہ وہ نوائی سے سے سے بوجھا کہ اگر میں نے حال جنایت کافٹسٹ کرنا ہوتو میں اپنے سر پر کتنا پانی ڈالوں؟ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم ﷺ اپنے سرمبارک پر تین ہتھیلیان پانی ڈالا کرتے تھے۔ اس نے کہا کہ میرے بال لمبے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ جانٹو نے فرمایا حضور نیز نہیج ہے بال تم سے زیادہ لمبے اورا چھے تھے۔

(٧.٢) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :قُلْتُ :يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا فِي أَرْضِ بَارِدَةٍ فَكَيْفَ الْغُسُلُ مِنَ الْجَنَابَةِ ؟ فَقَالَ :أَمَّا أَنَا فَأَحْفِنُ عَلَى رَأْسِي الْمَاءَ ثَلَاثًا. (بخارى ٢٥٥ـ نسانى ٢٣٣)

(۷۰۲) حضرت جابر دہائی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیایار سول اللہ! ہمارا علاقہ ٹھنڈا ہے، ہم عسل جنابت کیسے کریں؟ آپ نے فرمایا میں تواپنے سر پرتین مرتبہ پانی بہاتا ہوں۔

(٧.٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِ شَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ ، وَصَبَّ عَلَى رُأْسِهِ الْمَاءَ ثَلَاثًا.

(٤٠٣) حضرت عائشه فنيه للطفافر ماتى مين كه حضور مَلْوَقَقَةَ نَ عُسل جنابت فرمات بوئ النجام ربرتين مرتبه بإنى بهايا ـ (٧٠٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَوِ ، عَنْ بُكَيْرِ بُنِ الْأَخْنَسِ ، عَنِ الْمَعْرُورِ بُنِ سُويَّد ، قَالَ : قَالَ عُمَرٌ : أَمَّا أَنَا

فَأْفِيضٌ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثًا.

(۷۰۴) حضرت عمر والتي فرمات بي كديس اين سر پرتين مرتبه پاني بها تا مول ـ

( ٧٠٥ ) حَذَّتُنَا ابْنُ عُنِينَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : الْجُنُبُ يَغْرِفُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا.

(۵۰۵) حفرت ابن عباس الله فرمات میں کہ جنی این سر پر تین مرتبہ یانی بہائے گا۔

( ٧.٦ ) حَلَّاتُنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ جَابِرِ ، قَالَ :يَغْرِفُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا.

(۲۰۷) حضرت جابر والله فرماتے ہیں کہ جنبی اپنے سر پرتین مرتبہ پانی بہائے گا۔

( ٧.٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَغْسِلُ رَأْسَهُ مَرَّتَيْنِ مِنَ الْحَنَانَة.

(۷۰۷) حفزت علی جہانی مخسل جنابت کرتے ہوئے سرکودوم تبددھوتے تھے۔

(٧٠٨) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لَهُ أَنَاسٌ مِنْ أَهْلِ الطَّائِفِ :إِنَّ أَرْضَنَا بَارِدَةٌ ، فَمَا يُجْزِءُ عَنَّا مِنَ الْغُسُلِ ؟ قَالَ :أَمَّا أَنَا فَاَحْفِنُ عَلَى رَأْسِي ثَلَابٌ حَفَنَاتٍ.

(40A) حفرت حسن ويطيط فرماتے بين كدا يك مرتبه طائف كو كون في حضور مَلْفَقِيَّةً سے عرض كيا كه جمارا علاقه مُعندا ب- بم عنسل جنابت كيے كريں؟ حضور مِلْفَقِيَّةً في فرمايا" ميں تو سر پرتين مرتبه يا في ڈالتا ہوں"۔

( ٧٠٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِى مَكِينٍ ، عَنْ أَبِى صَالِحٍ ، عَنْ أُمِّ هَانِيءٍ ، فَالَتُ :إذَا اغْتَسَلْت مِنَ الْجَنَابَةِ ، فَاغْسِلُ كُلَّ عُضُو مِنْك ثَلَاثًا.

( ۷۰۹ ) حضرت ام هانی تن مدین فر ماتی ہیں کہ جب تم غسل جنابت کر وتوا پنے ہرعضو کو تین تین مرتبہ دھوؤ۔

( ٧٠ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ مَرْزُوقٍ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ ، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَهُ ، فَقَالَ :اغْسِلُ ثَلَاثًا، فَقَالَ :إِنَّ شَعْرِى كَثِيرٌ ، فَقَالَ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ شَعْرًا مِنْك وَأَطْيَبَ.

(احمد ٣/ ٥٣ ابن ماجه ٤٥٤)

(۱۰) ایک آدمی نے حضرت ابوسعید جلائی سے شل کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ اعضاء کو تین تین مرتبہ دھوؤ۔اس نے کہامیرے بال زیادہ ہیں حضرت سعید جلائیڈ نے فرمایا'' حضور مَرْافِظَةَ آئے بال تم سے زیادہ اوراجھے تھ'۔

# ( ٨٣ ) في الجنب كُمْ يَكْفِيهِ لِغُسُلِهِ مِنَ الْمَاءِ؟

جنبی کے لئے کتنا یانی کافی ہے؟

( ٧١١ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَبِي رَيْحَانَةَ ، عَنْ سَفِينَةَ صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ:

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ، وَيَتَطَهَّرُ بِالْمُدِّ. (مسلم ۲۵۸- ابن ماجه ۲۲۷) (۱۱۷) حضرت سفينه رَفَاتُهُ فرمات بي كرحضور مَافِقَيَّ أيك صاع بإنى سينسل اورا يك مد بإنى سے وضوفر ماتے تھے۔

( ٧١٢ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِئِّ ، عَنْ عُرُوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ مِنَ الْفَرْقِ ، وَهُوَ الْقَدَّحُ. (ابن ماجه ٣٧٦ ـ ابن راهويه ٥٥٧)

(۱۲) حضرت عائشہ منی المنظ فر ماتی ہیں کہ حضور مَطْفَظَةَ فرق نامی برتن ہے خسل فر ماتے تھے۔

( ٧١٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : يُجْزِءُ مِنَ الْوُضُوءِ الْمُدُّ ، وَمِنَ الْجَنَابَةِ الصَّاعُ ، فَقَالَ رَجُلٌ : مَا يَكْفِينَا يَا جَابِرُ ، فَقَالَ : فَلْ كَفَى مَنْ هُو خَيْرٌ مِنْك وَأَكْثَرُ شَعْرًا.

(۷۱۳) حضرت جابر رفی این کرتے ہیں که رسول الله مَلِقَطِیَّ نے ارشاد فرمایا که وضو کے لئے ایک مداور عسل کے لئے ایک صاع پانی کافی ہے۔ایک آ دمی نے پوچھاا ہے جابر! ہمارے لئے کتنا کافی ہے۔انہوں نے فرمایا کہ جتناتم سے بہتر اورتم سے زیادہ بالوں والے یعنی حضور مِلِقَطِیَّ کے لئے کافی تھا۔

( ٧١٤ ) حَلَّنَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّ رَجُلاً حَلَّنَهُمْ ، قَالَ : ذَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ ، فَقُلْتُ : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، مَا كَانَ يَقُضِى عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُسُلَهُ ؟ قَالَ : فَدَعَتْ بِإِنَاءٍ حَزَرْتُهُ صَاعًا مِنْ صَاعِكُمْ هَذَا.

(۱۴۷) ایک محض روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ شکھٹر نفاعہ کا کہ حضور مُنِلِّنظِیکَا فَمِ عَسَل کے لئے کتنا پانی استعال فرماتے تنے؟ حضرت عائشہ تفاید بنانے ایک برتن دکھایا جوتقر بیاایک صاع کے برابرتھا،

( ٧١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنِ ابْنِ جَبْرٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ ﴿ تَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ ، وتَغْتَسِئلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ. (بخارى ٢٠١)

(۱۵) حضرت انس دلائد فرماتے ہیں کہم ایک مرپانی ہے وضو کرواور ایک صاع سے پانچ مدیانی تک عسل کرو۔

( ٧١٦ ) حَذَّثَنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ :سُنِلَ جَابِرٌ ، عَنْ غُسُلِ الْجَنَابَةِ ؟ فَقَالَ :صَاعْ ، فَقَالَ :مَا أَرَى يَكُفِينِي ؟ فَقَالَ جَابِرٌ :بَلَى.

(۷۱۷) حفرت جابر دوافو سے عسل جنابت کے بارے میں 'پوچھا گیا کہ اس کے لئے کتنا پانی کافی ہے؟ فرمایا ایک صاع۔ پھر پوچھا گیا کہ میرے خیال میں اتنا کافی نہ ہوگا۔ فرمایا کافی ہوجائے گا۔

عُبَيْدُ اللهِ : لَا أَذْرِى قَبْلَ الْوُضُوءِ ، أَوْ بَعْدَهُ ؟

(212) حضرت ابن عباس زائن فرماتے ہیں کہ جنبی کے لئے ایک صاع پانی کافی ہے عبیداللہ وی ہیں فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ یہا کے صاع وضوے پہلے مراد ہے یا بعد میں۔

ر ٧١٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنُ أَبِي جَعُفَرٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ بِمُدِّ مِنْ مَاءٍ ، وَيَغْتَسِلُ بِصَاعٍ.

(۷۱۸) حضرت ابوجعفر فرماتے ہیں کدرسول الله مَؤْفِظِ اَک مدیانی ہے وضواور ایک صاع بانی سے مسل فرمایا کرتے تھے۔

( ٧١٩ ) حَذَّثَنَّا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ إِبْرَ الْفِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ ابْنَةِ شَيْبَةَ ، عَنْ عَانِشَةَ ، بِمِثْلِهِ.

(٤١٩) حفرت عائشہ فئ شائغات بھی یونہی منقول ہے۔

( ٧٢. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ تَوَضَّأَ مِنْ كُوزٍ وَأَفْضَلَ فِيهِ ، قُلْتُ : يَكُونُ مُدًّا ؟ قَالَ :وَأَفْضَلَ.

(۷۲۰) حضرت عطیہ مینینافر ماتی ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رہ گئو کولوٹے کے پانی سے وضوکرتے دیکھا،انہوں نے اس میں ہے بچادیا تھا۔کسی نے پوچھاو وایک مدیانی ہوگا۔فر مایااس سے زیاد د تھا۔

( ٧٢١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانُوا يَرَوْنَ مُدًّا لِلْوُضُوءِ ، وَلِلْغُسُلِ صَاعًا.

(۷۲۱) حضرت حسن والنظية فرماتے ہيں كە صحاب وضّوك لئے ايك مداور عسل كے لئے ايك صاع پانى كوكافى سمجھتے تھے۔

( ٧٢٢) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنُ زَائِدَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يُقَالُ : يَكُفِى الرَّجُلَ لِعُسْلِهِ رُبُهُ الْفَرْقِ.

(۷۲۲) حفرت ابراہیم ویشید فرماتے ہیں کہ آ دمی کے شل کے لئے ایک فرق کاربع کافی ہے۔

### ( ٨٤ ) مَنْ كَانَ يَكْرَهُ الإِسْرَافَ فِي الْوُضُوءِ

جوحضرات وضومیں اسراف کونا پسندیدہ خیال فرماتے ہیں

( ٧٢٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضِيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، قَالَ : كَانَ يُقَالُ : مِنَ الْوُصُوءِ إِسْرَافٌ ، وَلَوْ كُنْتَ عَلَى شَاطِّىءِ نَهَرٍ.

۔ (۷۲۳)حفرت ھلالی بن بیانب بیٹید فرماتے ہیں کہ کہا جاتا تھا کہ دضو میں بھی اسراف ہوتا ہے خواہ تم نہر کے کنارے بیٹھ کر بند کر ہ

> ر ٧٢٤) حَدَّثَنَا قَطَنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَبُو مُرَى ، عَنُ أَبِي غَالِبٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا أَمَامَةَ تَوَضَّأَ بِكُوزِ مِنْ مَاءٍ. ( ٢٢٣) حضرت ابوغالب فرماتے بین کہ میں نے حضرت ابوامامہ مِیْنَظِیْر کو پانی کے لوٹے سے وضو کرتے دیکھا ہے۔

( ٧٢٥ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ سِمَاكٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ أَتِيَ بِكُوزٍ مِنْ مَاءٍ فَتَوَضَّأَ وَمُسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ، ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ ، وَأَنَا أَنْظُرُ.

(۷۲۵) حضرت ساک پرائیے: فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن سمرہ ڈاٹٹو کودیکھا کہان کے پاس پانی کالوٹالا یا گیا۔انہوں نے اس سے وضوکیا بموزوں پرمسح کیااورعصر کی نمازادا فرمائی۔

( ٧٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ خَالِدِ بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ سَالِمًا يَتُوَضَّأُ وُضُوءًا خَفِيفًا.

(۲۲۷) حضرت غالد بن دینار ویشیو فر مات میں کہ میں نے حضرت سالم کود یکھا کہانہوں نے خفیف وضوفر مایا۔

( ٧٢٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنُ مِسْعَرٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ مُرَّةَ تَوَضَّأَ فَمَا سَالَ الْمَاءُ ، يَعْنِي :مِنْ قِلَّتهِ.

(۷۲۷) حضرت مسعر مِلِیْنِ کہتے ہیں کہ میں نے عمرو بن مرہ کودیکھاوہ وضوکرتے ہوئے اتنا کم پانی استعال کررہے تھے کہ پانی بہتا تک نہیں تھا۔

( ٧٢٨ ) حَدَّنَنَا أَبُّو مُعَاوِيَةَ ،وَوَكِيعٌ ، عَنِ الْاعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنِ الْأَسُوَدِ ، قَالَ :كَانَ لَهُ قَعْبٌ يَتَوَضَّأُ بِهِ ، زَادَ أَبُو مُعَاوِيَةَ :قَدْرَ رَكَى الرَّجُلِ.

(474) حضرت عمارہ والتی فرماتے ہیں کہ حضرت اسود کے پاس ایک موٹایرتن تھا جس سے وضوفر ماتے تھے۔ ابومعاویہ نے اضافہ کیا ہے کہ وہ یانی اتناہ وتا تھا جس سے ایک آ دمی سیراب ہوسکے۔

( ٧٢٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ الْعَوَّامِ، عَنْ أَبِي الْهُذَيْلِ؛ أَنَّهُ رَأَى جَارًا لَهُ يَتَوَضَّأُ ، فَقَالَ: اقْصِدُ فِي الْوُضُوءِ.

(۷۲۹) حضرت ابو ہذیل مبیّعییٰ نے اپنے ایک پڑوی کو وضو کرتے دیکھا تو اس سے فرمایا'' وضومیں اعتدال اختیار کرو''۔

( ٧٣٠ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ الْعَوَّامِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، قَالَ :أَوَّلُ مَا يَبْدَأُ الْوَسُواسُ مِنَ الْوُضُوءِ.

( ۷۳۰ ) حضرت ابراہیم تیمی مربیقید فرماتے ہیں کہ دسوے سب سے پہلے وضومیں آتے ہیں۔

( ٧٣١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ ، عَمَّنُ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِى اللَّرْدَاءِ ، قَالَ :اڤُصِدُ فِى الْوُصُوءِ ، وَلَوْ كُنْتَ عَلَى شَاطِىءِ نَهَرٍ.

(۷۳۱) حضرت ابوالدرداء ولي فخر ماتے ہيں كەوضويى اعتدال اختيار كروخواه تم نېركے كنارے ہى كيوں نه ہو۔

( ٧٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعُمَشُ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إنِّى لَاتَوَضَّأُ بِكُوزٍ مِن الْحُبِّ مَرَّتَيْنِ ، يَغْنِى : يِنِصْفِ الْكُوزِ.

( ۲۳۲ ) حضرت ابراہیم مِلِیْنی فرماتے ہیں کہ میں آ دھالوٹا پانی ہے وضو کرتا ہوں۔

( ٧٣٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْآغُمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانُوا يَقُولُونَ :كَثْرَةُ الْوُصُوءِ مِنَ الشَّيْطَانِ.

( ۲۳۳ ) حضرت ابراہیم بیٹی فرماتے ہیں کہ کہا جاتا تھازیادہ وضوکر ناشیطان کی طرف سے ہے۔

( ٧٣٤ ) حَلَّاتَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّاتَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَكُرَهُونَ أَنْ يَلْطِمُوا وُجُوهَهُمْ بِالْمَاءِ لَطْمًا ، وَكَانُوا يَدْ يَحُونَهَا قَلِيلاً قَلِيلاً

(۷۳۴) حضرت ابراہیم ویشید فرمات میں کہ ہمارے حضرات چیرے پرزورزورے پانی مارنے کو براخیال کرتے تھے، وہ چیرے يرا ہستہ استہ یانی ملاکرتے تھے۔

( ٧٣٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا الْتَقَى الْمَاءَانِ فَقَدْ نَمَّ الْوُضُوءُ.

(۷۳۵) حضرت ابراہیم ویٹیو فرماتے ہیں کہ جب دویانی مل جائیں تو وضو کمس ہو گیا۔

( ٧٣٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَتَوَضَّأُ فَكَانَ يَسُنُّ الْمَاءَ عَلَى وَجُهِدِ

(۲۳۷)حضرت خالد بن زید میانید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر کودیکھاوہ اپنے منہ پریانی حیفرک رہے تھے۔

( ٧٣٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : الْمَاءُ عَلَى أَثْرِ الْمَاءِ يُجْزِءُ ، وَلَيْسَ بَعْدَ الثَّلَاثِ شَيْءً.

(۷۳۷) حضرت عبدالله والله فوات میں کرایک پانی کے بعد دوسرا پانی کافی ہے اور تین کے بعد پھینیں۔

( ٧٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَوَادَةَ بْنِ أَبِي الْأَسُودِ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ تَوَضَّأَ بِكُوزٍ.

(۷۲۸) حفرت حسن بایشی؛ لوٹے سے وضوفر ماتے تھے۔

( ٧٢٩ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكِيْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَفْصٍ ، عَنِ السُّدِّيِّ ، عَنِ الْبَهِيِّ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ بِكُوز.

(2019) حضرت عائشه في منافظ فرماتي مين كرحضور مَالِفَظَيَّة في لوك سے وضوفر مايا۔

(٧٤٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ جَبْرٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ بِرِطُلَيْنِ مِنْ مَاءٍ. (احمد ٣/ ١٤٩- ابوداؤد ٩١)

( ۷۴ ) حضرت انس جلافؤ فر ماتے ہیں کہ حضور مُثِوَّنَ اُلَّهِ نے دورطل یا نی سے وضوفر مایا۔

( ٨٥ ) في المضمضة وَالاِسْتِنُشَاقِ فِي الْغُسُلِ

کلی کرنے اور ناک میں یانی ڈالنے کا بیان

( ٧٤١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : سَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الإسْتِنْشَاقَ فِي

الْجَنَابَةِ ثَلَاثًا. (دار قطني ١١٥)

(۷۳۱) حضرت ابن سیرین چیشیدهٔ فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَلِّفْظَیَّ نے غسل جنابت میں تین مرتبہ ناک میں پانی ڈوالنے کوسنت قرار دیا ۔۔۔

. ( ٧٤٢ ) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ :قَالَ عُمَّرُ :إذَا اغْتَسَلْت مِنَ الْجَنَابَةِ فَتَمَضْمَضُ ثَلَاثًا ، فَإِنَّهُ أَبْلَغُ.

( ۲۴۷ ) حضرت عمر دفائو فرماتے ہیں کہ جب تم عنسل جنابت کروتو تین مرتبہ کلی کرلو۔ بیزیادہ صفائی کرنے والی چیز ہے۔

( ٧٤٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ، عَنِ الزَّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ رُهَيْمَةَ ، قَالَ :حدَّثَنِي جَدَّتِي ؛ أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَشُوصُ فَاهُ بِإِصْبَعِهِ ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ .

(۷۳۳) حضرت عثمان مناتف جب عسل فرماتے توانگل سے مل کرتین مرتبہ صاف کرتے تھے۔

( ٧٤٤ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ أَبَانَ الْعَطَّارِ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ بِلَالٍ ، قَالَ :الاِسْتِنْشَاقُ مِنَ الْبَوْلِ مَرَّةً ، وَمِنَ الْغَائِطِ مَرَّتَيْنِ ، وَمِنَ الْجَنَابَةِ ثَلَاثًا.

(۱۳۳۷) حضرت حسان بن بلال بیشی؛ فرماتے ہیں کہ پییٹا ب کرنے کے بعدا یک مرتبہ، پا خانے کے بعد دومر تبداور جنابت کی وجہ سے تین مرتبہنا ک کوصاف کیا جائے گا۔

( ٧٤٥ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَطَاءُ بُنُ السَّائِبِ ، قَالَ :حَدَّثِنِى أَبُو سَلَمَةَ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنِنِى عَائِشَةٌ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ ، مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا.

(۷۴۵) حضرت عا کشہ ٹی مٹینئ فرماتی ہیں کہ جب نبی پاک مِلِّفْتِیَّ فَمِ عنسل جنابت فرماتے تو تین مرتبہ کلی کرتے اور تین مرتبہ ناک میں یانی ڈالتے۔

( ٧٤٦ ) حَلَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ : تَمَضْمَضْ مِنَ الْجَنَابَةِ ثَلَاثًا ، وَمِنَ الْغَائِطِ مَرَّتَيْنِ ، وَمِنَ الْبُولِ مَرَّةً.

(۷۴۲) حفرت قباً دہنسل جنابت کے بعد تبین مرتبہ، پا خانے کے بعد دومر تبداور پییثاب کے بعد ایک مرتبہ کلی کیا کرتے تھے۔ میں میں میں دور

( ٧٤٧ ) حَلَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ شَيْبَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِى مَعْشَرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَسْتَنْشِقُوا مِنَ الْجَنَابَةِ لَلاَثًا.

(۷۴۷) حفزت ابراہیم بریطید فرماتے ہیں کداسلا ف عنسل جنابت میں تین مرتبہ ناک صاف کرنا پیند کرتے تھے۔

### ( ٨٦ ) في الوضوء بَعْدَ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ

#### عنسل جنابت کے بعد وضوکرنے کابیان

( ٧٤٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ ، عَنْ غُنَيْمِ بْنِ فَيْسٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ :سُيْلَ عَنِ الْوُضُوءِ بَعْدَ الْغُسُلِ ؟ فَقَالَ :وَأَيُّ وُضُوءٍ أَعَمُّ مِنَ الْغُسُلِ ؟!

( ۲۸ ) حفرت ابن عمر دالتو سے مسل کے بعد وضو کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کدوہ کون ساوضو ہے جو مسل سے زیادہ پھیلا وُرکھتا ہے؟!۔

( ٧٤٩ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْاَسُودِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَوَضَّأُ بَعْدَ الْغُسُلِ مِنَ الْجَنَابَةِ. (ابن ماجه ٥٤٩-احمد ٢/ ٢٥٨)

(۷۴۹) حضرت عائشہ ٹن کا فیز فافر ماتی ہیں کہ ہی پاک مِلَّاتِفَکَامَ عنسل جنابت کے بعد وضونہیں فر ماتے تھے۔

( ٧٥٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ سَلَامٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْحَى لاِبْنِ عُمَرَ : إِنِّى أَتَوَضَّأُ بَعْدَ الْغُسُل ، قَالَ :لَقَدُ تَعَمَّقُت.

(۵۵) حفرت ابن عمر والتي سے ايك آدى نے كہا كه ميں عنسل كے بعد وضوكرتا ہوں ، آپ نے فرما يا كرتم فضول كام كرتے ہو!۔

( ٧٥١ ) حَدَّثَنَا جَوِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبُوَاهِيمَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلْقَمَةَ فَقَالَ لَهُ :إِنَّ بِنْتَ أَخِيك تَوَضَّأَتُ بَعُدَ الْغُسُلِ ، فَقَالَ :أَمَا إِنَّهَا لُوْ كَانَتُ عِنْدَنَا لَمْ تَفْعَلُ ذَلِكَ ، وَأَيُّ وُضُوءٍ أَعَمُّ مِنَ الْغُسُلِ.

(۷۵۱) ایک مرتبه حضرت علقمہ ویشیئ سے ایک آ دمی نے کہا کہ آپ کی بھیٹی عنسل کے بعد وضو کرتی ہے۔حضرت علقمہ ویشیئ نے فرمایا کہا گروہ ہمارے پاس ہوتی تو ایسانہ کرتی ،کون ساوضو ہے جو عنسل سے زیادہ پھیلا وُرکھتا ہے!۔

( ٧٥٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ :وَأَيُّ وُضُوءٍ أَعَمُّ مِنَ الْغُسْلِ.

(۷۵۲) حفرت علقمہ ویشید فرماتے ہیں کدکون ساوضو عسل سے زیادہ عام ہے!۔

( ٧٥٣ ) حَلَّاثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيلٍ ، عَنِ الْمُهَلَّبِ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ ، سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنُ رَجُلٍ اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ ، فَتُوضَّا وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ، فَخَرَجَ مِنْ مُغْتَسَلِهِ ، أَيْتَوَضَّا ؟ قَالَ : لاَ ، يُجُزِنُهُ أَنْ يَغْسِلَ قَدَمَيْهِ.

(۷۵۳) حضرت جابر بن زید دی پیشند سے پوچھا گیا کہ ایک آ دمی نے شل جنابت کیا، پھرنماز والا وضوکیا، پھرخسل خانے سے باہر آیا، کیاوہ دوبارہ وضوکرے گا؟ فرمایانہیں، بس وہ اپنے یا وَل دھولے۔

( ٧٥٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ:سَأَلَتُه عَنِ الْوُضُوءِ بَعْدَ الْغُسُلِ مِنَ الْجَنَابَةِ؟ فَكَ هَهُ (۵۵س) حضرت معاذبن علاء چیشید فرماتے ہیں کہ میں نے سعید بن جبیر سے تسل کے بعد وضو کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے اسے ناپیند خیال فرمایا۔

( ٧٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ بُرْقَانَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ ، وَتَخْضُرُهُ الصَّلَاةُ ، أَيْتَوَضَّأُ ؟ قَالَ : لَا.

(۵۵۷) حضرت عکرمہ ویٹھیز سے پوچھا گیا کہ ایک آ دمی نے عسل جنابت کیا، پھرنماز کا وقت ہو گیا تو کیا وہ وضو کرے گا؟ فرمایانہیں۔

( ٧٥٦ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن حُذَيْفَةَ ، قَالَ :أَمَا يَكُفِى أَحَدُكُمْ أَنْ يَغْسِلَ مِنْ لَدُنْ قَرْبِهِ إِلَى قَدَمِهِ ، حَتَّى يُتَوَضَّا !

(۷۵۷) حضرت حذیفہ وی فر ماتے ہیں کہ جسم کوسرے یا وَن تک دھونے کے بعد بھی کیا وضو کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے۔

( ٧٥٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانَ يُقَالُ :الطّهر قَبْلَ الْغُسُلِ.

(۷۵۷) حضرت ابراہیم پڑتھا فرماتے ہیں کہ دضوشس سے پہلے ہوتا ہے۔

( ٧٥٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :قَالَ رَجُلٌ لِعَبْدِ اللهِ :إنَّ فُلاَنَةً تَوَضَّأْتُ بَعْدَ الْغُسُلِ ، قَالَ :لَوْ كَانَتْ عِنْدِى لَمْ تَفْعَلْ ذَلِكَ.

(۵۸) ایک آدمی نے حضرت عبداللہ والیما سے کہا کہ فلا عورت عسل کے بعد وضو کرتی ہے۔ فرمایا اگروہ ہمارے پاس ہوتی توابیا نہ کرتی۔

( ٧٥٩ ) حَلَّانَنَا مُعْتَمِرٌ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَطاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ ؛ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَتَوَضَّأُ بَعْدَ الْغُسْلِ.

(209) حضرت علی ولائد عسل کے بعد وضوفر مایا کرتے تھے۔

# ( ٨٧ ) فِي الرجل يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ إِذَا اغْتَسَلَ

#### آ دمی عسل کرنے کے بعد یاؤں دھوئے گا

( ٧٦٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ مَيْمُونَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْتَسَلَ ، ثُمَّ تَنَجَّى فَغَسَلَ قَدَّمَيْهِ.

(۷۲۰) حضرت میمونه بن هذیخا فرماتی میں که نبی پاک مِیَافِیْقَعَ نے عشل فرمایا، پھرعشل کی جگہ سے بیچھے ہے اور اپنے دونوں یاؤں دھوئے۔ ( ٧٦١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ حُمْرَانَ ؛ أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ إِذَا اغْتَسَلِ مَنَ الْجَنَابَةِ ، فَخَرَجَ مِنْ مُغْتَسَلِهِ غَسَلَ بُطُونَ قَدَمَيْهِ ، قَالَ :وَقَالَ مُسْلِمٌ :مَا أَبَالِى أَنْ أَخُرُج مِنْ مُغْتَسَلِى إِلَى مُصَلَّاى.

(۲۱ ) حضرت حمران ولیٹی فر ماتے ہیں کہ حضرت عثان اولا ٹیٹی جب عسل جنابت فر ماتے تو عسل خانے سے باہر آ کر پاؤں کا نجلاحصہ دھو یا کرتے تھے۔مسلم بن بیار ولیٹی فرماتے ہیں کہ مجھاس بات کی پرواہ نہیں کہ میں عسل خانے سے نماز کی جگہ چلا جاؤں۔

( ٧٦٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ مُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ : مَا أَبَالِي أَنْ أَغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ فِي مَكَان نَظِيفٍ ، ثُمَّ أَخْرُجُ إِلَى مَسْجِدِى.

(۷۱۲) حضرت مسلم بن بیار پیشیز فرماتے ہیں کہ میں اس بات میں کوئی حرج نہیں سمجھتا کوٹسل جنابت کسی صاف جگہ میں کروں پھرنماز کی جگہ چلا جاؤں۔

( ٧٦٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا كَانَ الْمَكَانُ الَّذِى يُغْتَسَلُ فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ يَسْتَنْقِعُ فِيهِ الْمَاءُ ، فَلْيَغْسِلُ قَدَمَيْهِ إِذَا فَرَعَ ، وَإِنْ كَانَ نَظِيفًا فَلَا يَغْسِلْهُمَا إِنْ شَاءَ.

(۲۳) حضرت ابراہیم میلیلا فرماتے ہیں کداگرالی جگفتسل جنابت کیا جہاں پانی جمع ہوجاتا تھا تو فارغ ہوکر پاؤں دھونے ضروری ہیں ادراگرجگہ صاف تھی تو ندھونے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٧٦٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ : أَرَأَيْت إذَا اغْتَسَلْت ، أَيَكُفِينِى الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ مِنَ الْوُضُوءِ ؟ قَالَ :نعَمْ ، وَلَكِنِ اغْسِلْ قَدَمَيْك.

(۷۲۴) ایک آ دمی نے حضرت سعید بن میتب سے بوچھا کہ کیا عسل جنابت کرنے کے بعد دضو کی ضرورت ہے، فر مایانہیں، البت پاؤل دھولو۔

( ٧٦٥ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : إِذَا خَرَجْت فَاغْسِلُ قَدَمَيْك.

(۷۱۵) حضرت محمد پریشی فرماتے ہیں کہ جب تم عنسل خانے سے تکلوتو یا وُں دھولو۔

( ٧٦٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ :قُلْتُ لِلْحَسَنِ ، أَوْ مُجَاهِدٍ : كَيْفَ تَصُنَّعُ بِرِجُلَيْك فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ ؟ قَالَ :أَمَّا أَنَا فَأَقُولُ هَكَذًّا ، فَوَصَفَ ابْنُ عَوْنِ أَنَّهُ يَصُبُّ الْمَاءَ عَلَى ظهورٍ قَدَمَيْهِ.

(۲۲۷) حفرت ابن عون بریٹیلا فرماتے ہیں کہ میں نے حفرت حسَّن یا حضرت مجاہد بریٹیلا سے پوچھا کہ آپ عسل جنابت کرتے ہوئے پاوک کیسے دھوتے ہیں؟ انہوں نے کہاا یسے۔ پھر حضرت عون نے کر کے دکھایا کہ وہ اپنے قدموں کے ظاہری حصہ پر پانی ڈالتے ہیں۔

( ٧٦٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْجُنْبِ إِذَا فَرَغَ : فَلْيَغْسِلْ

قَدَمَيْهِ إِذَا خَرَجَ مِنْ مُغْتَسَلِهِ.

- (۷۷۷) حضرت ابراہیم تھی پاٹیلیئ عنسل جنابت کرنے والے کے بارے میں فرماتے ہیں کدوہ فارغ ہوکر جب عنسل خانے سے باہرآ کے تو دونوں یاؤں دھولے۔
- ( ٧٦٨ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ الْعَلَاءِ ، قَالَ :سَأَلْنَا سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، فَقَالَ : إِنْ كَانَ فِي مَكَانِهِ شَيْءٌ غَسَلَ رِجُلَيْهِ ، وَإِلاَّ فَلَا.
- (۷۲۸) حضرت سعید بن جبیر سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو فر مایا کہ اگر خسل خانے میں کوئی تا یا کی ہوتو یا وَل دھولے اور اگر نہ ہوتو ضرورت نہیں۔
- ( ٧٦٩ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسُودِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :إِذَا تَوَضَّأْت فِي مُغْتَسَلٍ يَبَالُ فِيهِ ، فَاغْسِلُ رَبِهِ الْمُسُودِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :إِذَا تَوَضَّأْت فِي مُغْتَسَلٍ يَبَالُ فِيهِ ، فَاغْسِلُ رَبِهِ ، فَاغْسِلُ رَبُكُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكَ إِذَا خَرَجْت.
- (279) حضرت مجامد ويطيط فرمات مين كه جبتم في السيخسل خافي مين وضوكيا جهال پيشاب كياجا تا تفاتو بابرنكل كرياؤل وهولو
- ( ٧٧٠ ) حَدَّثَنَا يَغْقُوبُ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن مُطَرِّفٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْأَشْجَعِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْغُسُلِ مِنَ الْجَنَابَةِ ؟ فَقَالَ :أَفِضْ عَلَيْك ، ثُمَّ تَنَحَّ فَاغْسِلْ رِجُلَيْك.
- (۷۷۰) حضرت ابوجعفر بالله کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر خلائی سے مسل جنابت کا طریقہ پوچھا تو انہوں نے فر مایا کہ اپنے اوپریانی ڈالواور باہرنکل کریا وُں دھولو۔
- ( ٧٧١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى بُنُ عَبُدِ الْأَعْلَى ، عَنِ الْمُسْتَمِرِّ بْنِ الرَّيَّانِ ، عَنْ أَبِى الْجَوُزَاءِ ، قَالَ : إِذَا اغْتَسَلَ الرَّجُلُ فِى الْمُغْتَسَلِ فَكَانَ نَظِيفًا لَمْ يَغْسِلْ رِجُلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَظِيفًا غَسَلَ رِجُلَيْهِ.
- (44) حضرت ابوالجوزاء وليني فرماتے ہيں كه اگر خسل خانه صاف ہوتو پاؤں دھونے كى ضرورت نہيں اور اگر صاف نه ہوتو پاؤں دھونے جاہیں۔

# ( ٨٨ ) في الرجل يُفَرُّقُ غُسُلَهُ مِنَ الْجَنَابَةِ

#### غسل جنابت میں تفرق کا جواز

- ( ٧٧٢ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لا بَأْسَ أَنْ يُفَرِّقَ غُسْلَهُ مِنَ الْجَنَابَةِ.
  - (۷۷۲) حضرت ابراہیم ویشیئ کے نز دیک عسل جنابت کی تفریق میں کوئی حرج نہیں۔
- ( ٧٧٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَغْسِلَ الْجُنُبُ رَأْسَهُ قَبْلَ جَسَدِهِ ، أَوْ جَسَدَهُ قَبْلَ رَأْسِهِ.

(۷۷۳) حضرت حسن ولیٹی اس بات میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے کہ آ دمی عسل جنابت میں جسم سے پہلے سردھولے یا سرے پہلے جسم دھولے۔

( ٧٧٤ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ ؛ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِهِ اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ وَنَسِى أَنْ يَغْسِلُ رَأْسَهُ ، قَالَ : فَلْمَرْنِى أَنْ أَسْأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ ذَلِكَ ، فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : فَلْيَوْجِعُ فَلْيَغْسِلُ رَأْسَهُ، فَالَ : فَذَهَبْت فَسَكَبْت عَلَيْهِ مِنَ الْوَضُوءِ حَتَّى غَسَلَ رَأْسَهُ.

(۷۷۷) حصرت عبداللہ بن حرملہ بریٹے فیر ماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے شسل جنا بت کیالیکن وہ اپنا سردھونا بھول گیا۔اس نے مجھے کہا کہ میں سعید بن المسیب سے مسئلہ پوچھوں۔ میں نے ان سے دریافت کیا تو انہوں نے فر مایا کہ وہ جا کر اپنا سردھو لے۔ میں نے انہیں مسئلہ بتایا اور انہیں وضو کا برتن دیا اور انہوں نے اپنا سردھویا۔

( ٧٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الزَّهُرِى ، قَالَ : كَانَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ يَسْنَسِرُّ عَلَى أَهْلِهِ ، فَيَكُرَّهُ أَنْ يَعْلَمُوا بِهِ ، وَكَانَ يَغْسِلُ جَسَدَهُ إِلَى حَلْقِهِ ، وَيَكُرَهُ أَنْ يَغْسِلَ رَأْسَهُ فَيَعْلَمُوا بِهِ ، فَيَأْتِى أَهْلَهُ فَيَقُولُ : إِنِّى لاَجِدُ فِى رَأْسِى ، فَيَدْعُو بِالْخِطْمِى فَيَغْسِلُهُ.

(۷۷۵) حضرت زہری پر بیٹینے فرماتے ہیں کہ حضرت ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن جب اپنی زوجہ سے شرعی ملاقات فرماتے تو اس بات کو نالبند خیال کرتے تھے کہ لوگوں کو اس کاعلم ہو۔ چنانچہ وہ وحلق تک عنسل کر لیتے لیکن سر دھونا انہیں پبند نہ تھا کہ بال سیلیے دیکھی کرلوگوں کو انداز ہ ہوجائے گا۔ پھروہ گھروالوں کے پاس آتے اور کہتے میرے سر ہیں درد ہے، پھر خطمی نامی بوٹی منگوا کرسر دھو لیتے۔

# ( ٨٩ ) في الرجل يَغْسِلُ رَأْسَهُ بِالْخِطْمِيِّ ثُمَّ يَغْسِلُ جَسَلَةُ

( ٧٧٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ بُنِ الْأَزْمَعِ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :مَنْ غَسَلَ رَأْسَهُ بالْخِطْمِیْ وَهُوَ جُنُبٌ ، فَقَدُ أَبْلَغَ الْغُسُلَ.

(۷۷۱) حفرت عبداللہ رہی ہو فرماتے ہیں کہ جس مخص نے حالت جنابت کاغسل مطمی نامی بوٹی سے کیااس نے اچھے طریقے سے عنسل کرلیا۔

( ٧٧٧ ) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ ، مِثْلَهُ.

(۷۷۷)حفرت جابر وٹاٹوز ہے بھی یونبی منقول ہے۔

( ٧٧٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : مَنْ غَسَلَ رَأْسَهُ بِغِسُلٍ وَهُوَ جُنُبٌ ، فَقَدْ أَبْلَغَ الْغُسُلَ.

- (۷۷۸) حضرت علی وٹاٹیز فرماتے ہیں کہ جس شخص نے عسل جنابت کرتے ہوئے اپنے سرکوکسی دھونے کی چیز سے دھویا اس نے بہت اچھاعسل کیا۔
- ( ٧٧٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ زَكْرِيَّا ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْأَزْمَعِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ يَقُولُ : مَنْ غَسَلَ رَأْسَهُ بِالْخِطْمِيِّ وَهُوَ جُنُبٌ ، فَقَدْ أَبْلَغَ الْغُبْسُلَ . وَقَالَ : الْحَارِثُ : وَلَكِنْ لَا يُعِيدُ مَا سَالَ مِنَ الْخِطْمِيِّ عَلَى رَأْسِهِ أَيْضًا. (بخارى ٢٥١٩)
- (249) حضرت عبداللہ و فائد فرماتے ہیں کہ جس مخص نے اپنے سر کو طمی ہوئی سے دھویا اس نے بہت اچھا عسل کیا۔ حضرت حارث یہ بھی فرماتے ہیں کہ مظمی ہوئی ہے گرنے والے پانی کواپنے سر پردوبارہ نیڈا لے۔
- ( ٧٨٠ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ أَبِي نَوْفَلِ بْنِ أَبِي عَقْرَبَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : يُجْرِنُهُ أَنْ لَا يُعِيدَ عَلَى رَابِي عَقْرَبَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : يُجْرِئُهُ أَنْ لَا يُعِيدَ عَلَى رَأْسِهِ الْغُسُلَ.
  - (۷۸۰)حضرت ابن عباس بناینو فر ماتے ہیں کہ نظمی ہے دھونے کے بعد سرکود و بارہ دھونے کی ضرورت نہیں۔
- ( ٧٨١ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ إذَا غَسَلَ الْجُنُبُ رَأْسَهُ بِالْخِطْمِيِّ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ ، قَالَ :وَقَالَ إبْرَاهِيمُ مِثْلَ ذَلِكَ ، أَوْ قَالَ : لاَ يُعِيدُ عَلَيْهِ.
- (۷۸۱) حضرت عبداللہ وہ ہو جھا گیا کہ اگر جنبی اپنے سر کوظمی سے دھو لے توبیاس کے لئے کافی ہے۔حضرت ابراہیم بھی یونمی فرماتے ہیں یاوہ کہتے ہیں کہ دوبارہ دھونے کی ضرورت نہیں۔
- ( ٧٨٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَالِمٍ . وَحَفْصٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَارِيَةَ ، وَكَمْ يَذُكُو سُفْيَانُ سَارِيَةَ ، قَالَ : سُيْلَ عَبْدُ اللهِ عَنِ الْجُنْبِ ، يَغْسِلُ رَأْسَهُ بِالْخِطْمِى ؟ فَقَالَ : يُجُزِنُهُ إِذَا غَسَلَ أَنْ لَا يُعِيدَ عَلَى رَأْسِهِ.
- (۷۸۲) حضرت عبداللہ رہ اللہ رہ ہو چھا گیا کہ اگر جنبی اپنے سر کو عظمی ہے دھو لے تو کیا اس کے لئے کانی ہے؟ فرمایا کافی ہے دوبارہ سردھونے کی ضرورت نہیں۔
- ( ٧٨٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ فِى الْجُنُبِ يَغْسِلُ رَأْسَهُ بِالسَّدُرِ ، قَالَ :لَا يَغْسِلُ رَأْسَهُ.
- (۷۸۳) حضرت سعید بن جبیرے پوچھا گیا کہ اگر کوئی شخص عشل جنابت میں بیری کے پانی سے سردھو لے تو کیا کرے؟ فرمایا دوبارہ دھونے کی ضرورت نہیں۔
- ( ٧٨٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِي سَلَمَةَ ؛ فِي الْجُنُبِ يَغْسِلُ رَأْسَهُ بِالْخِطْدِيِّ ، قَالَ :يُجْزِئُهُ.

(۵۸۳) حضرت ابوسلم فرماتے ہیں کدا گرکوئی جنبی خطی بوٹی سے سردھو لے تو کافی ہے۔

( ٧٨٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئ ، عَنْ مُحَرَّرِ بْنِ قَعْنَبٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، بِنَحْوِ مِنْهُ.

(۷۸۵) حضرت ضحاك بيشيئه سے بھی یونہی منقول ہے۔

# ( ٩٠ ) في الجنب يَغْتَسِلُ فِي الْبَيْتِ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ

# كمري مين عشل جنابت كابيان

( ٧٨٦ ) حَذَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَلْحَةَ الْيَامِيِّ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَغْنَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فِي الْبَيْتِ الَّذِي كَانَ يَكُونُ فِيهِ.

(۲۸۲) حضرت ابوطلحه یا می ای کمرے میں عشل جنابت کر لیتے تھے جس میں رہتے تھے۔

( ٩١ ) في الرجل تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ وَمَعَهُ مَاءٌ يَكُفِيه

### یانی کی کمی کی صورت میں جنبی کیا کرے؟

( ٧٨٧ ) حَلَّائَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الرَّجُلِ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ ، وَمَعَهُ مَاءٌ يَكُفِيهِ لِلْوُضُوءِ ؟ قَالَ :يَتَيَمَّمُ . وَقَالَ عَبْدَةُ بْنُ أَبِى لَبَابَةَ :يَتَوَطَّأُ وَيَتَيَمَّمُ.

(۷۸۷) حضرت اوزاعی مِیرِّین کیتے ہیں کہ میں نے زہری سے بو چھا کہ اگر ایک آ دمی جنبی ہواوراس کے پاس اتنا پانی ہوجس سے صرف وضوکر سکے تو وہ کیا کرے؟ فرمایا تیم کر لے عبدہ بن ابی لہا بہنے فرما یا کہ وہ وضوکر ہےاور تیم کرے۔

ِ ( ٧٨٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إذَا أَجْنَبَ وَلَيْسَ مَعَهُ مِنَ الْمَاءِ قَدْرُ مَا يَغْتَسِلُ بِهِ ، قَالَ :يَتَيَمَّمُ.

( ۷۸۸ ) حضرت حسن برایطیزے یو جھا گیا کہ جنبی کے پاس عسل کی ضرورت کا پانی نہ ہوتو کیا کرے؟ فرمایا تیم کر ہے۔

( ٩٢ ) في الْجُنُبِ يَغْتَسِلُ وَيَنْضَحُ مِنْ غُسُلِهِ فِي إِنَائِهِ

دوران عسل جنابت برتن میں گرنے والے چھینٹوں کا حکم

( ٧٨٩ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ ، فَيَنْتَضِحُ فِي إِنَائِهِ مِنْ غُسُلِهِ ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ.

(۷۸۹) حضرت ابن عباس جھٹر دورانِ عسل جنابت برتن میں گرنے والے چھینٹوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان میں کوئی

( ٧٩٠ ) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِمُحَمَّدٍ : أَغْتَسِلُ فَيَنْتَضِحُ فِي إنَانِي مِنْ غُسْلِي ؟ قَالَ : وَهَلْ تَجدُ مِنْ ذَلِكَ بُدًّا؟

( 49 ) ابن عون واليليل كہتے ہيں كہ ميں نے محمد واليليل سے كہا كوشل كرتے ہوئے مير نے س كے حصيفے برتن ميں كرجاتے ہيں۔ فرمایا تواس میں کیا حرج ہے!۔

( ٧٩١ ) حَلَّاتُنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَيَقُطُرُ فِي إنَائِهِ مِنْ

غُسْلِهِ ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ. (۹۱) حضرت ابراہیم راتیج کے دوران عسل جنابت برتن میں گرنے والے چھینٹوں کے بارے میں یو چھا گیا تو فر مایاس میں کوئی

حرج نہیں۔ ( ٧٩٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ:سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ فَيَنْتَضِحُ فِي إنَانِهِ مِنْ غُسْلِهِ؟

قَالَ :يَفُدِرُ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ هَذَا ؟ ( ۷۹۲ ) حضرت حسن پریٹیلیئے سے دوران عسل جنابت برتن میں گرنے والے چھینٹوں کے بارے میں یو چھا گیا تو فر مایا کہ کیاوہ اس

· ( ٧٩٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَغْمَرِ بْنِ مُوسَى ، عَنْ أَبِي جَغْفَرٍ . وَعَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَغْفَرٍ ؛ أَنَّهُ لَمْ

يَرَ بَأْسًا أَنْ يَنتضِحَ مِنْ غُسلِهِ فِي إِنَائِهِ. ۔ ( ۷۹۳ ) حضرت ابوجعفر ریشیا دوران عسل برتن میں گرنے والے چھینٹوں میں کوئی حرج نہیں سجھتے تتھے۔

( ٧٩٤ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ حَيَّانَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، قَالَ : قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ : أَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَيَنْتَضِحُ مِنْ غُسْلِي فِي إِنَائِي ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ.

(۷۹۴) حضرت جعفر بن برقان بیشید فرماتے ہیں کہ میں نے زہری سے پوچھا کہ میں عسل جنابت کرتا ہوں تو میرے عسل کے

چھنٹے برتن میں گرجاتے ہیں۔فرمایااس میں کوئی حرج نہیں۔ ( ٧٩٥ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنِ الْحُسَامِ بْنِ مِصَك ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا

هُرَيْرَةَ ، فِيهِ حَبَشِيَّة ، قَالَ :أَغْتَسِلُ فَيَرْجِعُ مِنْ جِسْمِي فِي إِنَانِي ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ. (490) ایک آدمی نے حضرت ابو ہریرہ زفاتھ سے بو جھا کہ میں نے زہری ہے بو چھا کہ میں عسل جنابت کرتا ہوں تو میر سے عسل

کے حصنے برتن میں گر جاتے ہیں۔فر مایااس میں کوئی حرج نہیں۔ ` ٧٩٦) أُخْبَرَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ عَتِيقٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَسَنَ ، وَابْنَ سِيرِينَ عَنِ الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ فَيَنْتَضِحُ مِنْ غُسُلِهِ فِي إِنَائِهِ ؟ فَقَالَ الْحَسَنُ : وَمَنْ يَمْلِكُ انْتِشَارَ الْمَاء ؟ وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : إِنَّا لَنَوْجُو مِنْ رَحْمَةِ رَبُّنَا مَا هُوَ أَوْسَعُ مِنْ هَذَا.

(۷۹۱) حفرت کی بن عتیق ویشید کتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن اور حفرت ابن سیرین بھیکیا سے پوچھا کونسل کرتے ہوئے آ دی کے جسم کے چھینٹے برتن میں گر جاتے ہیں،اس کا کیا تھم ہے؟ حضرت حسن نے فرمایا پانی کے انتشار پرکون قدرت رکھتا ہے۔ حضرت ابن سیرین نے فرمایا ہم اپنے رب کی وسیع رحمت کی امیدر کھتے ہیں۔

#### ( ٩٣ ) في المرأة تَغْتَسِلُ أَتَنقُضُ شَعْرَهَا ؟

#### کیاعورت عنسل کرتے ہوئے اپنے بال کھولے گی؟

( ٧٩٧) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ ، عَنُ أَيُّوبَ بُنِ مُوسَى ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ أَبِى سَعِيدٍ ، عَنْ عَيْدٍ اللهِ بُنِ رَافِع ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ : قَلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّى امْرَأَةَ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِى ، أَفَأَنْقُضُهُ لِعُسُلِ الْجَنَابَةِ ؟ فَقَالَ : إِنَّمَا يَكُفِيكَ مِنْ ذَلِكَ أَنْ تَحُثِى عَلَيْهِ ثَلَاتَ حَثيَاتٍ مِنْ مَاءٍ ، ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكَ مِنَ الْمَاءِ فَتَطْهُرِينَ ، أَوْ : فَإِذَا يَكُفِيكَ مِنْ الْمَاءِ فَتَطْهُرِينَ ، أَوْ : فَإِذَا أَنْ تَكُونِ مَا مَهِ ٢٥٩ ابن ماجه ٢٥٣)

(۷۹۷) حضرت امسلمہ بڑی مذین فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں اپنی مینڈیاں زور سے باندھتی ہوں ، کیا ہیں شسل کے لئے انہیں کھولوں؟ آپ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

﴿ (٧٩٨) حَدَّثَنَّا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنُ أَبِى الزَّبَيْرِ ، عَنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : بَلَغَ عَائِشَةَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو يَأْمُرُ النِّسَاءَ إِذَا اغْتَسَلُنَ ، أَنْ يَنْقُضُنَ رُؤُوسَهُنَّ ، فَقَالَتْ : يَا عَبِجُبًا لابْنِ عَمْرٍو هَذَا ، أَفَلَا يَأْمُرُهُنَّ أَنْ يَنْقُضُنَ رُؤُوسَهُنَّ ، فَقَالَتْ : يَا عَبِجُبًا لابْنِ عَمْرٍو هَذَا ، أَفَلَا يَأْمُرُهُنَّ أَنْ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْتَسِلُ مِنُ إِنَاءٍ وَاحِدٍ ، فَلَا أَزِيدُ عَلَى أَنْ أَنْ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْتَسِلُ مِنُ إِنَاءٍ وَاحِدٍ ، فَلَا أَزِيدُ عَلَى أَنْ أَفُونَ رُؤُوسَهُ أَنْ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْتَسِلُ مِنُ إِنَاءٍ وَاحِدٍ ، فَلَا أَزِيدُ عَلَى أَنْ

( ۷۹۸ ) حضرت عبید بن عمیر وافیط فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ شی ہذیف کو اطلاع کی کہ حضرت عبداللہ بن عمر و دو افی عنسل کے لئے عورتوں کو مینڈیاں کھو لنے کا تھم دیتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ شی ہذیفانے فرمایا کہ ابن عمر و دو افی پر تعجب ہے! وہ عورتوں کو میتھم کیوں نہیں دیتے کہ اپنے سرمنڈ والیس۔ میں اور رسول اللہ مَرِ اَفْظَیْکُمُ ایک برتن سے شمل کیا کرتے تھے اور میں تین مرتبہ سے زیادہ پانی سر پر نہیں ڈالتی تھی۔

( ٧٩٩ ) حَلَّاثَنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ :الْعَرُوسُ تَنْقُضُ شَعْرَهَا إِذَا أَرَادَتُ أَنْ تَغْتَسِلَ. (499) حضرت ابراہیم ویشید فرماتے ہیں کرلہن عسل کرنے کے لئے اپنی مینڈیاں کھولے گی۔

( ٨٠٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَوْهَبِ ، عَنِ امْرَأَةٍ شَكَّتْ إِلَى عَائِشَةَ الْغُسْلَ مِنَ الْجَنَابَةِ ، فَقَالَتْ :صُبِّي لَلَاثًا ، فَمَا أَصَّابَ أَصَابَ ، وَمَا أَخْطَأُ أُخْطَأً .

(۸۰۰) ایک مرتبه ایک عورت نے حضرت عائشہ ٹائ میں مناسے عسل جنابت کی شکایت کی توانہوں نے فر مایا۔ اپنے سر پرتین مرتبہ پانی بهاؤجوچلا گياسوچلا گيا۔جوره گياسوره گيا۔

(٨٠١) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ ؛ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتُ أُمَّ سَلَمَةَ ، فَقَالَتْ :صُبَّى ثَلَاثًا ، فَقَالَتُ : إِنَّ شُغْرِى كَشِيرٌ ، فَقَالَتُ : ضَعِى بَغْضَهُ عَلَى بَعْضِ.

(۸۰۱) ایک عورت نے امسلمہ مزی ہذا کا سے مسل جنابت کا بوچھا تو فر مایا کہ تین مرتبہ پانی بہالو۔اس نے کہامیرے بال زیادہ ہیں۔ فرمایابال ایک دوسرے کے او پررکھاو۔

(٨.٢) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ وَهْرَام ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : يُجْزِءُ

الُمُمُتَشِطَةَ ثَلَاثُ.

(۸۰۲) حضرت ابن عباس من ومن فرماتے ہیں کہ مینڈیوں والی عورت کے لئے تین مرتبہ پانی بہانا کافی ہے۔

( ٨٠٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ أَسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ : إِنِّى امْرَأَةْ شَلِيدَةُ ضَفْرِ الرَّأْسِ ، فَكَيْفَ أَصْنَعُ إِذَا اغْتَسَلْتُ ؟ قَالَ : احْفِنِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثًا ، ثُمَّ اغُمِزِى عَلَى إِثْرِ كُلُّ حَفْنَةٍ غَمْزَة. (ابوداؤد ٢٥١)

(٨٠٣) حضرت امسلمه من النطق في ماتى بي كه ميس في رسول الله مِينَ في الله مِينَ في حيها كه ميس ميندُ بال مضبوط باندهتي مول، عسل

كرنے كے لئے ميں كيا كروں؟ حضور مَلِينَفِيَةُ نے فر مايا''اپنے سر پر تين مرتبہ پانی بهاؤ پھر ہاتھ سے انہيں اچھی طرح مل كر نيجے

﴾ - \* \* كَذَّنْنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَعَطَاءٍ أَنَّهُمَا قَالَا : لَا تُرْخِى شَعْرَهَا ، وَلَكِنُ (٨٠٤) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَعَطَاءٍ أَنَّهُمَا قَالَا : لَا تُرْخِى شَعْرَهَا ، وَلَكِنُ تَصُبُّ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ تَفُوكُهُ.

(۸۰۴) حضرت زہری ادر حضرت عطاء ﷺ فرماتے ہیں کہ عورت اپنے بالنہیں کھولے گی بلکہ اوپریانی ڈالے گی بھررگڑے گی۔ سید ( ٨٠٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْمَرْأَةِ تَغْتَسِلُ قَالَ : يُجْزِيهَا ثَلَاثُ حَفَنَاتٍ ، وَإِنْ شَاءَتْ لَمْ تَنْقُضُ شُعُرَهَا.

(٨٠٥) حضرت حسن ولينية فرمات مين كداس كے لئے تمين مرتبہ پانی ڈالنا كافی ہے۔اگر چاہة مينڈياں نہ كھولے۔

( ٨٠٦) جِدَّتَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنِ الْمَرْأَةِ إِذَا اغْتَسَلَتُ ؟ فَقَالَ : إِنْ كَانَتْ تَرَى أَنَّ الْمَاءَ

أَصَابَهُ أَجْزَأَ عَنْهَا ، وَإِنْ كَانَتْ تَرَى أَنَّ الْمَاءَ لَمْ يُصِبُهُ فَلْتَنْقُضُهُ . وَقَالَ :الْحَكُمُ : تَبُلُّ أُصُولَهُ وَأَطْرَافَهُ وَلَا يَوْمُهُ أَجُزَأً عَنْهَا ، وَإِنْ كَانَتْ تَرَى أَنَّ الْمَاءَ لَمْ يُصِبُهُ فَلْتَنْقُضُهُ . وَقَالَ :الْحَكُمُ : تَبُلُّ أُصُولَهُ وَأَطْرَافَهُ وَلَا يَرْفُهُهُ .

(۸۰۱) حفرت شعبہ بیشیئ کہتے ہیں کہ میں نے حماد سے عورت کے سل کے بارے میں سوال کیا تو فر مایا آگر پانی نیچ تک پہنچ سکتا ہے تو مینڈیاں نہ کھولے اور اگر نہیں پہنچا تو کھول لے۔حضرت علم نے فر مایا کہ مینڈیوں کی جڑیں اور کنارے شیار کے کھولے کی ضرورت نہیں۔

رَدِ اللهِ اللهِ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : الْحَانِضُ وَالْجُنُبُ يَصُبَّانِ الْمَاءَ عَلَى رُوُوسِهِمَا ، وَلَا يَنْقُضَان.

( ٨٠٥) حضرت جابر جاهي فرماتے ہيں كہ جا ئصداور جنبي عورت اپنے سر پرپانی بہائے گی مینڈیاں نہیں کھولے گی۔

( ٨.٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن هَمَّامٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : قَالَ لِإِمْرَأَتِهِ : خَلَّلِى رَأْسَك بِالْمَاءِ ، لَا تُخَلِّلُهُ نَارٌ قَلِيلٌ بُفْيَاهَا عَلَيْهِ.

( ٨٠٨ ) حضرت حذیفه وافخه نے اپنی بیوی ہے فرمایا اپنے سرمیں پانی کا خلال کرلیا کروتا کہ آگ خشک حصوں تک نہ پہنچ سکے۔

( ٨.٩) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ القُردواني ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَالزُّهْرِيِّ قَالاَ : الْغُسْلُ مِنَ الْحَيْضِ وَالْجَنَابَةِ وَاحِدٌ.

(۸۰۹) حضرت عطاء ویشید اور حضرت زهری فرماتے ہیں کہ چیض اور جنابت کا مخسل ایک جیسا ہے۔

( ٨١٠ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنُ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ نِسَاءَ ابْنِ عُمَرَ ، وَأُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ كُنَّ يَغْتَسِلُنَ مِنَ الْجَنَابَةِ وَالْحَيْضِ وَلَا يَنْقُضْنَ رُوُّوسَهُنَّ ، وَلَكِنْ يُبَالِغْنَ فِى بَلْهَا.

(۸۱۰) حضرت نافع ریشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر تفایق من کی بیویاں اور ان کی اولا دکی ما کیں (ام ولد با ندیاں) حیض اور جنابت کے شمل کے لئے بالوں کونہیں کھولتی تھیں البنتہ انہیں خوب اچھی طرح ترکرتی تھیں۔

( ٨١١) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ حَيَّانَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ تَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَالْحَيْضِ؟ قَالَ:تُرْخِى الذَّوَائِبَ ، وَتَصُّبُ عَلَى رَأْسِهَا الْمَاءَ حَتَّى تَبُلِّ أُصُولَ الشَّعْرِ، وَلَا تَنْقُضُ لَهَا رَأْسًا.

(۸۱۱) حضرت عکرمہ ہے اس عورت کے بارے میں سوال کیا گیا جوجیض یا جنابت کاعسل کرنا جاہتی ہو۔ فر مایا وہ اپنی مینڈیوں کو سریر میں نزد میں میں میں میں اس میں اس میں اس کیا جاتا ہے۔

ڈ ھیلا کر کے پانی ڈالے تا کہ جڑوں تک پہنچ جائے ، کھولنے کی ضرورت نہیں۔

( ٨١٢ ) حَلَّاتُنَا أَبُوْحَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : تُخَلِّلُهُ بِأَصَابِعِهَا . وَقَالَ عَطَاءٌ ، مِثْلَهُ.

(۸۱۲) حفرت عبدالله والنوف فرماتے ہیں کہ عورت انگلیوں سے اپنے بالوں کا خلال کرے گی، حضرت عطاء ویٹین سے بھی یونبی

# ( ٩٤ ) مَنْ قَالَ يُجْزِءُ الْجُنْبَ غَمْسه

# جن حضرات کے نزدیک پانی میں ڈیجی جنبی کے لئے کافی ہے

- ( ٨١٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : الْجُنْبُ إِذَا ارْتَمَسَ فِي الْمَاءِ أَجْزَأُهُ.
  - (٨١٣) حضرت حسن وليني فرمات بي كم جنبي اكرياني مين و كي لكائ تواس كے لئے كافى بــ
    - ( ٨١٤ ) حَدَّثُنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : يُجْزِنُهُ رَمْسهُ.
    - (۸۱۴) حضرت فعنی ویشید فرماتے ہیں کہ جنبی کے لئے ڈ بکی کافی ہے۔
    - ( ٨١٥ ) حَدَّثُنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، فَالَ : يُجْزِنُهُ رَمْسهُ. (۸۱۵) حضرت زہری پیھیے فرماتے ہیں کہ جنبی کے لئے ڈ کمی کا فی ہے۔
- ( ٨١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَهُدِى بُنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِى الْعَالِيَةِ ، قَالَ : يُجْزِىءُ الْجُنُبَ إِذَا غَاصَ غَوْصَةً وَلَمَسَ بِيَدَيْهِ.
  - (٨١٦) حضرت ابوالعاليه ويشيئ فرمات بي كجنبى في جب و بي لكائى اورجسم برماته مل لياتو كانى ١٠٠
- ( ٨١٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ مُغِيرَةً بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :قُلْتُ لَهُ :الْجُنُبُ يَغْمِسُ فِي الرَّنْقِ ، يُجْزِئُهُ مِنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ ؟ قَالَ : نَعَمُ.
- (١١٨) حضرت مغيره بن مسلم ويليد فرمات بي كديس في حضرت عكرمه سے يو جها كدا كرجنبي مليا لا اور كدل ياني مين و كي لكا
  - لے تو کیاس کے لئے کافی ہے؟ انہوں نے فر مایا ہاں کافی ہے۔ ( ٨١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ فِي الْجُنْبِ يَرْتَمِسُ فِي الْمَاءِ ؟ فَالَ :يُجْزِنُهُ.
  - (٨١٨) حضرت ابراہيم مِشْيُداس جنبي كے بارے ميں جو پاني مين و كي لگائے فرماتے بين كديداس كے لئے كانى ہے۔
- ( ٨١٩ ) حَلَّائَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِى سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِنْ دَخَلَ النَّهَرَ فَارْتَمَسَ فِيهِ
- - (١٩٨) حضرت عطام يشيد فرمات بي كما كرجنبي في در بامي ايك ذ كل لكا في تويداب كے لئے كانى ہے۔
- ( ٨٢٠ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، وَعَطَاءٍ ، وَعَامِرٍ قَالُوا : الْجُنْبُ إِذَا ارْتَمَسَ فِي الْمَاءِ روبر م و ربيو رمسة أجزأه.
  - ( ۸۲۰ ) < منرت سالم ،عطاءاور عامر جرشية فرماتے ميں كہ جنبي كي ايك ۋى كى كانى ہے۔

این الی شیر مترجم ( جلدا ) کی الیان الی شیر مترجم ( جلدا ) کی الیان الی شیر مترجم ( جلدا ) کی الیان الیان الی

( ٨٢١ ) حَدَّثَنَا عَمْرٌ و ، عَنِ الْأَصَّمِّ الْخُزَاعِيِّ ، عَنِ ابْنِ بُدَيْلِ بْنِ وَرْقَاءَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يَقُولُ فِي الْجُنْبِ يَعْتِمِسُ فِي الْمَاءِ اغْتِمَاسَةً ، قَالَ : إِذَا تَدَلَّكَ فَقَدْ أَجْزَاهُ.

(٨٢١) حضرت قاسم مِلتِظ فرماتے ہیں كہ جنى يانى ميں ذ كى لگائے اورجسم كوئل لے قاس كے لئے كافى ہے۔

( ٨٢٢ ) حَدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : يُجْزِءُ الْجُنُبَ رَمْسَةٌ.

(۸۲۲) حضرت عامر مِلِيَّة فرمات مِين كَجْنِي كَلِيَّة الكِيدَة كِي كَافْي ٢٠-

# ( ٩٥ ) في الجنب يَخُرُجُ فِي حَاجَتِهِ قُبْلُ الْغُسُل

كشاب الطبهارت

# کیاجنبی عسل سے پہلے کام کاج میں مشغول ہوسکتا ہے

( ٨٢٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، وَابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ زَكَرِيًّا ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ الْأَفْمَرِ ، قَالَ :سُيْلَ أَبُو الضَّحَى ، أَيْأَكُلُ

الْجُنُبُ ؟ قَالَ : نَكُمْ ، وَيَمْشِي فِي الْأَسُواقِ. (۸۲۳) حضرت ابواضحی پیشیوسے پوچھا گیا کہ کیاجنبی کھاسکتا ہے؟ فرمایاہاں، بازار میں چل پھر بھی سکتا ہے۔

( ٨٢٤ ) حَدَّنَنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الزَّبْرِقَانِ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ ، قَالَ : إِنِّي لَاكُونُ جُنبًا فَٱتُوضّاً ، ثُمَّ أَخُرُجُ إِلَى

السُّوق ، فَأَقْضِي حَاجَتِي.

(۸۲۴) حصرت ابورزین ویشی: فرماتے ہیں کہ بعض اوقات میں جنبی ہوتا ہوں تو وضوکر کے بازار چلا جاتا ہوں اورا پی ضروریات

﴾ ( ٨٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الرَّجُلِ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ ثُمَّ يُرِيدُ الْخُرُوجَ ، قَالَ :يَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ.

( ۸۲۵ ) مضرت عطاء ﷺ استخف کے بارے میں جو جنبی ہواور باہرنگلنا جا ہتا ہوفر ماتے ہیں کہوہ پہلے نماز والا وضوکر لے۔

( ٨٢٨ ) حَدَّنَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ الْجُنُبِ يَأْتِي الْحَاجَةَ وَيَأْتِي السُّوقَ ؟ قَالَ: يَغْسِلُ فَرْجَهُ ، وَيَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَّاةِ.

(۸۲۷) حضرت حسن بیشین اس مخص کے بارے میں جوجنبی ہواور باہر بازار کسی کام سے جانا چاہتا ہوتو فرماتے ہیں کہ وہ اپنی شرم گا دھوئے اور نماز والا وضوکر لے۔

( ٨٢٧ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، مِثْلَ ذَلِكَ.

(۸۲۷) حضرت ابن عباس دانونہ ہے بھی یوننی منقول ہے۔

( ٨٢٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُرِ الْعَبْدِيُّ ، قَالَ :حدَّثَنَا مِسْعَوْ ، عَنْ بُكْيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ

سَعْدٍ ؛ أَنَّهُ رُبُّمَا أَجْنَبَ ثُمَّ تُوضًّا ، ثُمَّ خُرَجَ.

(۸۲۸) حضرت مصعب بن سعد و النه فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بعض اوقات حالت جنابت میں وضو کر کے باہر تشریف لے حاتے تھے۔

# ( ٩٦ ) في الرجل يَسْتَدُفِيءُ بِإَمْرَأَتِهِ بَعْدَ أَنْ يَغْتَسِلَ

# آ دمی خسل جنابت کے بعدا پی بیوی سے کیٹ کرگر مائش حاصل کرسکتا ہے۔

( ٨٢٩ ) حَلَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانِ ، عَنْ نُسَيرٍ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ؛ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَسْتَدُفِيءُ بِامْرَأَتِهِ بَعْدَ الْغُسُل.

(۸۲۹) حفرت ابراہیم تیمی ویشین فرماتے ہیں کہ حضرت عمر دہائی غسل کے بعدا پی بیوی ہے لیٹ کر کر مائش حاصل کرتے تھے۔

( ٨٣٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَطَاءٍ الْحُرَاسَانِيِّ ، عَنْ أُمَّ الدَّرْدَاءِ ، قَالَتْ : كَانَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَغْتَسِلُ ، ثُمَّ يَجِىءُ وَلَهُ قَرْقَفَةٌ يَسْتَذْفِيءُ بِي.

(۸۳۰) حضرت ام الدرداء نئی ہیئی فرماتی ہیں کہ حضرت ابوالدرداء جیا ٹھ عنسل فرماتے ، جب وہ واپس آتے تو سر دی ہے کیکپار ہے ہوتے تھے، پھروہ مجھ سے گر مائش لیا کرتے تھے۔

( ٨٣١ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ جَبَلَةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : إِنِّى لَاغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ ، ثُمَّ اَتَكُوَّى بِالْمَرْأَةِ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ.

(۸۳۱) حضرت ابن عمر ثفاعة من فرماتے ہیں کہ میں عشل جنابت کرنے کے بعدا پی بیوی سے حرارت لیتا ہوں حالا نکہ اس نے ابھی عشل جنابت نہیں کما ہوتا۔

( ٨٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَذَّادٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : ذَاكَ عَيْشُ قُرَيْشِ فِي الشَّنَاءِ.

(۸۳۲) حضرت ابن عباس جي دين افرماتے ہيں كەمرد يوں ميں يىمل قريش كى زندگى كا حصہ ہے۔

( ٨٣٢ ) حَلَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ :حَدَّثِنِي أَبُو كَثِيرٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِإِبِي هُرَيْرَةَ :الرَّجُلُ يَغْتَسِنلُ مِنَ الْجَنَابَةِ ، ثُمَّ يَضْطَجِعُ مَعَ أَهْلِهِ ؟ قَالَ :لَا بَأْسَ.

(۸۳۳) حفرت ابوکشر مِرتِين کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہر یرہ اُڑا تُن سے پوچھا کہ کیا آ دی عسل کرنے کے بعد بیوی کے ساتھ لیٹ سکتا ہے؟ فر مایاس میں کوئی حرج نہیں۔

( ٨٣٤ ) حَدَّنَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسُوَدِ ، قَالَ : كَانَ الْأَسُودُ يُجْنِبُ

فَيُغْتَسِلُ ، ثُمَّ يَأْتِي أَهْلَهُ فَيُصَاجِعُهَا يَسْتَدُفِيءُ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ.

جاتے اوران سے حرارت حاصل کرتے حالا تکدان کی اہلیہ نے ابھی عسل نہیں کیا ہوتا تھا۔

( ٨٣٥ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ عَلْقَمَةُ يَغْتَسِلُ، ثُمَّ يَسْتَدُفِيءُ بِالْمَرْأَةِ وَهِيَ جُنْبُ.

(۸۳۵) حضرت ابراہیم ویٹی فرماتے ہیں کہ حضرت ملقر عنسل کرنے کے بعدا پی اہلیہ سے ترارت حاصل کیا کرتے تھے حالانکہ وہ

حالت جنابت م*یں ہو*تی تھیں۔

( ٨٣٦ ) حَلَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْنَسَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَذُفِيءُ بِامْرَأَتِهِ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ.

(۸۳۲) حضرت علقمه اپنی اہلیہ ہے گر مائش حاصل کرتے بھراٹھتے اور نماز والا وضو کرتے تھے۔

( ٨٣٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ، ثُمَّ يَجِيءُ فَيَسْتَدُفِيءُ بِامْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ ، ثُمَّ يُصَلِّى وَلاَ يَمَسُّ مَاءً.

(۸۳۷) حفرت حارث مِر الله عن أمر مات بين كه حضرت على والتو عنسل جنابت كرنے كے بعد اپنى اہليه كے خسل سے پہلے ان سے كر مائش حاصل كرتے بھريانى كو ہاتھ د كائے بغير نماز اوا فرماتے۔

( ٨٣٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِقٌ ، قَالَ :إذَا اغْتَسَلَ الْجُنُبُ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُبَاشِرَ امْرَأَتَهُ ، فَعَلَ إِنْ شَاءَ.

﴿٨٣٨) حضرت علی النائی فرماتے ہیں کہ اگر آ دی غسل جنابت کرنے کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ لیٹنا چاہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ۔

( ٨٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُوخَالِدٍ الْأَحْمَرِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: يُبَاشِرُهَا وَلَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ.

(۸۳۹) حضرت سعید بن میتب فرماتے ہیں کہ آدی اگرانی بیوی کے ساتھ لیٹے تواس پروضونہیں ہے۔

( ٨٤٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُبَارَكٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لا بَأْسَ أَنْ يَسْتَدُفِيءَ بِامْرَأَتِهِ بَعْدَ الْغُسُلِ.

(۸۴۰) حضرت حسن ويشيد فرمات بين كفسل كے بعد بيوى سے گرمائش لينے ميں كوئى حرج نبين ـ

( ٨٤١ ) حَلَّانُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَر ، عَنْ حَمَّادٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرُهُهُ حَتَّى يَجفَّ.

(۸۴۱) حفرت حماد ویشید اس کو (عنسل کے بعد بیوی کے ساتھ لیننے کو ) مکروہ سجھتے تھے یہاں تک کہ آ دمی کا جسم خشک ہو جائے بھر کوئی حرج نہیں ۔

( ٨٤٢ ) حَذَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ حُرَيْثٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتُ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

معنف ابن الى شيرمتر جم (طدا) كو كالمحالية المعالمة المعال

وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ ، ثُمَّ يَسْتَدْفِيءُ بِي قَبْلَ أَنْ أَغْتَسِلَ. (ابن ماجه ۵۸۰ ترمذي ١٢٣)

(۸۳۲) حفرت عائشہ تفاملنظ فرماتی ہیں کہ نبی یاک مَرْضَعَيْقَ عنسل فرمانے کے بعد مجھ سے گر مائش عاصل کیا کرتے تھے حالانکہ میں نے ابھی غسل نہیں کما ہوتا تھا۔

( ٩٧ ) في المرأة تُجْنِبُ ثُمَّ تُحِيضُ

ایک عورت کوحالت جنابت میں حیض آ جائے تو وہ کیا کریے؟

( ٨٤٣ ) حَدَّثُنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي الْمَرْأَةِ تَجْنُبُ ، ثُمَّ تَحِيضُ ، قَالَ :تَغْتَسِلُ.

(۸۳۳) حضرت ابراہیم ویٹیو الی عورت کے بارے میں جے حالت جنابت میں حیض آ جائے فرماتے ہیں کہ وہ عسل کرے۔ ( ٨٤٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :الْحَيْصُ أَشَدُّ مِنَ الْجَنَابَيةِ.

(۸۳۴) حضرت عطاء میشید فرماتے ہیں کہ حیض جنابت سے بوی نایا کی ہے۔

( ٨٤٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ قَالَ ؛ فِي الرَّجُلِ يُصِيبُ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ تَحِيضُ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ ، قَالَ : كَانَ أَنَسْ يُحِبُّ لَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ.

(۸۲۵) حفرت حسن بیلید السی عورت کے بارے میں جے حالت جنابت میں حیض آ جائے فرماتے ہیں کہ حفرت انس دی ٹند کو یسند تھا کہ ایسی عورت عسل کر لے۔

` ٨٤٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ فِي رَجُلٍ وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ ؛ فَحَاضَتُ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ ، قَالَ : رور تغتيسل.

(۸۴۷)حضرت زہری پریٹی الی عورت کے بارے میں جے حالت جتابت میں تیض آ جائے فرماتے ہیں کہ وہ تنسل کرے گی۔ ٠ ٨٤٧ ) حَدَّثَنَا حَرَمِيٌّ بْنُ عُمَارَةً ، عَنْ شُعْبَةً ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا عَنِ الْمَوْأَةِ تجنب ، ثُمَّ تَجِيضُ ؟ قَالاً: تَعْتَسِلُ

﴿٨٢٤) حضرت شعبه ويلين فرمات ميں كه ميں نے حضرت تكم اور حضرت حماد رئينيا سے اليي عورت كے بارے ميں يو جها جے مالت جنابت میں حیض آجائے تو فر مایا بیسل کرے۔

٨٤٨) حَدَّثُنَا عُبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : تَغْتَسِلُ.

٨٨٨) حضرت قناده ويشيد فرمات بين كداليي عورت مسل كر عي-

٨٤٩ ) حَلَّتُنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : تَغْتَسِلُ ، ثُمَّ تَمْكُثُ حَانِصًا. (۸۴۹) حضرت ابراہیم پرلیٹیز فرمائے ہیں کوشل کر ہادر پھرفیض کے دن گز ارے۔ هِ مَعنف ابن الي شيه سَر بَم ( جلد ا ) في منف ابن الي شيه سَر بَم ( جلد ا ) في الْعَلَم عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهَا الْغُسْلُ ، قَالَ : وَقَالَ حَمَّادٌ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهَا الْغُسْلُ ، قَالَ : وَقَالَ حَمَّادٌ ، عَنْ

,٨٥) حُدَّثْنَا خَفُصْ بِنَ غِيَاتٍ ، غَنِ العَلاءِ ، عَن عَطَاءٍ ، قال : ليس عَلَيها العَسَل ، قال : وقال ا إِبْرَاهِيمَ :عَلَيْهَا الْغُسُلُ.

· ۸۵۰) حضرت عطاء بیشید فر ماتے ہیں کہ اس پڑنسل لا زمنہیں۔حضرت ابراہیم بیشید فرماتے ہیں کے مسل لا زمنہیں۔

( ٨٥٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ هَرِم ، قَالَ :سُئِلَ جَابِرُ بُنُ زَيْدٍ عَنِ الْمَرْأَةِ تُجنبُ ، ثُمَّ تَحِيضُ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ ؟ قَالَ :وَإِنَّ حَاضَتْ ، فَإِنَّهُ حَقَّ عَلَيْهَا أَنْ تَغْتَسِلَ.

(۸۵۱) حضرت جابر بن زید و ان سے اس عورت کے بارے میں سوال کیا گیا جے حالت جنابت میں عسل کرنے سے پہلے حیض آ جائے ۔ فر مایا'' اگروہ حائصہ ہوگئی تو اس بر عسل کر نالا زم ہے''۔

بِ اللهُ مَا عَدِينَ مُعَدِّدُ مِنْ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ: إِنْ شَاءَتِ اغْتَسَلَتُ ، وَإِنْ شَاءَ تُ لَمْ ( ٨٥٢ ) حَدَّثُنَا السَمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ: إِنْ شَاءَتِ اغْتَسَلَتُ ، وَإِنْ شَاءَ تُ لَمْ

(۸۵۲) حضرت عامر بيني فرماتي بين اگر جا ہے تو عسل كرے اور اگر جا ہے توعسل نہ كرے۔

( ٨٥٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن مُيَسَّر ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : تَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ ، فَإِذَا ظَهُرَتِ اغْتَسَلَتُ مِنَ الْحَيْضِ.

۔ (۸۵۳) حضرت عطاء والیے؛ فرماتے ہیں کہ وہ شل جنابت کرے اور جب پاک ہوجائے تو حیض کاغنسل بھی کرلے۔

( ٩٨ ) في الرجل يَرَى فِي النَّوْمِ أَنَّهُ احْتَلُمَ ، وَلاَ يَرَى بَلَلاًّ

اگر کسی آ دمی کونیند میں احتلام محسوں ہولیکن کیڑوں پرتری نظرنہ آئے تو کیا کرے؟

( ٨٥٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشُعَتُ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إذَا اخْتَلَمَ وَلَمْ يَرَ بَلَلاً فَلَا غُسُلَ عَلَيْهِ ، وَإذَا رَأَى بَلَلاً ، وَلَمْ يَرَ أَنَّهُ احْتَلَمَ فَعَلَيْهِ الْغُسُلُ.

۔ (۸۵۴)حضرت ابن عباس ٹئ فیزنا فرماتے ہیں کہ اگراحتلام ہولیکن تری نظر نہ آئے توعشل لا زم نہیں لیکن اگراحتلام یادنہیں لیکن تری نظر آئے توعشسل واجب ہے۔

( ٨٥٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنُ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ : بَيْنَمَا أَنَا أَسِيرُ عَلَى رَاحِلَتِي ، وَأَنَا بَيْنَ النَّائِمِ وَالْيَقِظَانِ إِذْ وَجَدْتُ

شَهُوَةً ، فَٱنْكُرْتُ نَفْسِى ، فَخَرَجَ مِنِّى مَاءٌ بَلَّ بَادِّى ، وَمَا هُنَاكَ ، فَسَأَلْت ابْنَ عَبَّاسٍ ؟ فَقَالَ : اغْسِلُ ذَكَرَك، وَمَا أَصَابَ مِنْك ، وَلَمْ يَأْمُرْنِي بِالْغُسُلِ. (عبدالرزاق ٢٠٩)

(۸۵۵) حضرت ابوحمز ہ دی تی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنی سواری پر نینداور بیداری کی درمیانی کیفیت میں جارہا تھا کہ مجھے

( ۱۵۵۸) حکرت ابومرہ می تو مرمانے ہیں کہ ایک سرحبہ ہیں اپی خواری پر سینداور بیداری کی درسیان سینیٹ یں جارہا تھا شہوت محسوس ہوئی ، میں نے اپنے نفس کو جمٹلا یا تو مجھ سے تھوڑا سا پانی فکلا جس سے میری ران کی جڑتر ہوگئی اور اس کے علاوہ کچھوڑ تھا۔ میں نے اس بارے میں حضرت ابن عباس والوں سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اپنے آکہ تناسل اور جہاں تری محسوس ہواس جگہ کودھولو۔ انہوں نے مجھے خسل کا تھم نہ دیا۔

( ٨٥٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا اسْتَيْقَظَ وَقَدْ رَأَى أَنَّهُ قَدْ جَامَعَ ، فَلَمْ يَرَ بَلَلاً فَلاَ غُسُلَ عَلَيْهِ.

(۸۵۲) حفرت ابراہیم پڑھید فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس نے جماع کیا ہے کیکن بیداری کے بعدر ہی محسوس نہ ہوتو عنسل لازمنہیں۔

( ٨٥٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، مِثْلُهُ.

(۸۵۷) حفرت ابراہیم بیٹھیا ہے بھی یونبی منقول ہے۔

( ٨٥٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، مِثْلَ ذَلِكَ.

(۸۵۸)حضرت فعمی بیلیدے بھی یونہی منقول ہے۔

( ٨٥٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلِ اسْتَيْفَظَ مِنْ مَنَامِهِ فَرَأَى بِلَّةً ؟ قَالَ :لَوْ وَجَدُتُ ذَلِكَ لَاغْتَسَلْتُ مِنْهُ.

(۸۵۹) حضرت ابن عمر جُنه پنون سے اس شخص کے بارے میں سوال کیا گیا جو نیند ہے بیدار ہو کر تری دیکھے تو فر مایا کہ اگریہ واقعہ میرے ساتھ ہوتو میں خسل کروں گا۔

( ٨٦٠ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ بَعْدَ النَّوْمِ ، قَالَ : يَغْتَسِلُ.

(٨٦٠) حضرت ابراہيم بيشيد سے اليفخص كے بارے ميں سوال كيا گيا جو بيداري كے بعد تركى ديكھے تو فرمايا كه وہ مسل كرے گا۔

( ٨٦١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ قَالَ : لاَ يَغْتَسِلُ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ ، أَنَّهُ قَدْ أَجْنَبَ.

(٨١١) حضرت مجامع ويشيد فرمات بين كداس وقت تك عسل لا زمنييس جب تك جنابت كالفين نه موجائ ـ

( ٨٦٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَعَطَاءٍ قَالَا :إذَا رَأَى بَلَلاً فَلْيَعْتَسِلْ.

(۸۶۲) حضرت سعید بن جبیراور حضرت عطاء میشیا فرماتے ہیں کہ جب تری دیکھے تو عسل کرے۔

( ٨٦٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَيْقِظُ فَيَجِدُ الْبِلَّةَ ؟ قَالَ الْحَكُمُ : لَا يَغْتَسِلُ ، وَقَالَ حَمَّادٌ : إِنْ كَانَ يَرَى أَنَهُ قَلِدِ احْتَلَمَ اغْتَسَلَ.

(۸۲۳) حضرت شعبہ مِلِینظ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت تھم اور جمادے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جو بیدار ہوکرتری دیکھے۔ تو حضرت تھم مِلینظ نے فر مایا وہ منسل نہ کرے۔حضرت حماد ولیٹھائے فر مایا اگراہے احتلام یا دہوتو عنسل کرے۔

- ( ٨٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ : يَغْتَسِلُ.
  - (۸۲۴) حضرت سفیان پرشیا فرماتے ہیں کہ و مخسل کرے۔
- ( ٨٦٥ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : لاَ يَعْتَسِلُ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ.
  - (٨٧٥) حفرت قاده پيليه فرماتے ہیں کہ جب تک احتلام کالیقین نہ ہوشس نہ کرے۔
- ( ٨٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ طَلْحَةَ بُنِ يَحْيَى ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ قَالَ : إِنَّمَا الْفُسُلُ مِنَ الشَّهُوَةِ وَالْفُتُوَةِ.
  - (٨٧٧) حفرت سعيد بن جير والطيافر ماتے ہيں كائسل شہوت اور پھراس كے زوال كے بعد لازم ہوتا ہے۔
- ( ٨٦٧ ) حَكَّنْنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يُصْبِحُ فَيَرَى عَلَى ذَكَرِهِ الْبِلَّةَ ، قَالَ : إِنْ كَانَ يَرَى أَنَّهُ احْتَلَمَ اغْتَسَلَ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَرَى أَنَهُ احْتَلَمَ لَمْ يَغْتَسِلُ.
  - وَقَالَ قَتَادَةُ: إِنْ كَانَ مَاءً دَافِقًا اغْعَسَلَ، فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ: كَيْفَ يَعْلَمُ؟ قَالَ: يَشَمُّه، وَقَالَ الْحَكَمُ: لَا يَفْتَسِلُ.
- (٨٧٧) حضرت صاد ويطيئ سے اس محض كے بارے ميں سوال كيا كميا جو مج اپنے آلد و تناسل پرترى ديكھے تو فرمايا كه اگر احتلام يا د بوتو
- عسل كرے اور اگر يادنه بوتو عسل لازمنبيں \_حضرت قاده واليليد فرماتے ميں كداگر پانی جفکے سے لكا ہے توعسل كرے \_ ميں نے
  - قمادہ سے بوجھا کداہے کیے معلوم ہوگا؟ فر مایاوہ سونگھ کرپتہ چلاسکتا ہے۔حضرت تھم پراپین فر ماتے ہیں کہ وہ مسلنہیں کرےگا۔
- ( ٨٦٨ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ حَالِدٍ ، عَنِ الْعُمَرِى ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا اسْتَيْفَظُ أَحَدُكُمْ فَرَأَى بَلَلاً ، وَلَمْ يَرَ أَنَّهُ احْتَلَمَ فَلَيُغْتَسِلُ ، وَإِذَا رَأَى أَنَّهُ احْتَلَمَ ، وَلَمْ يَرَ بَلَلاً فَلَا غُسُلَ عَلَيْهِ. (احمد ٢٥٧- ابوداؤد ٢٣٠)
- (۸۲۸) حفرت عائشہ ٹھا پین اور ہیں کہ نبی پاک میلائے گئے نے ارشاد فر مایا کہ جبتم میں سے کوئی بیدار ہونے کے بعدری دیکھے،اگراسےاحتلام یادنہ بھی ہوتو عنسل کرےاوراگراحتلام یا دہولیکن تری نددیکھے تو اس پرغسل لازم نہیں۔

## ( ٩٩ ) في المرأة كَيْفَ تُؤْمَرُ أَنْ تَغْتَسِلَ

### عورت كوكيي عشل كرنے كا كہا جائے گا؟

( ٨٦٩ ) حَلَّنَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ ابْنَةِ شَيْبَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ : دَخَلَتُ أَسْمَاءُ ابْنَةُ شَكَلٍ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ تَفْتَسِلُ إِخْدَانَا إِذَا طَهُرَتُ مِنَ الْمَحِيْضِ ؟ قَالَ : تَأْخُذُ سِلْرَتَهَا وَمَاءَهَا فَتَتَوَضَّأُ ، وَتَغْسِلُ رَأْسَهَا ، وَتَذْلُكُهُ حَتَّى يَبُلُغَ الْمَاءُ أُصُولَ شَعَرِهَا ، ثُمَّ تُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جَسَدِهَا ، ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَتَهَا فَتَطَهَّرُ بِهَا ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِهَا ؟ قَالَ : تَطَهِّرِي بِهَا ، قَالَتْ عَائِشَةُ : فَعَرَفْت الَّذِي يَكُنِي عَنْهُ ، فَقُلْتُ لَهَا : تَتَبَّعِي آثَارَ الدَّمِ.

(بخاری ۱۳۱۳ مسلم ۲۱)

(۸۲۹) حضرت عائشہ شی منظ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ اساء بنت شکل ہی پاک میرافقی فی خدمت میں حاضر ہو کیں اور عرض کیا

''جب کوئی عورت حیف سے پاک ہوتو کیے عسل کرے؟'' آپ میرافقی فی نے فرمایا'' بیری اور پانی لے کر پہلے وضو کرے۔ پھر اپنا مر

وھوئے ، پھر اس طرح سرکو ملے کہ پانی جڑوں تک پہنے جائے ، پھر سارے جم پر پانی بہائے ، پھر حیف کا کپڑا پکڑے اور اس سے
صفائی حاصل کرے' انہوں نے کہا یا رسول اللہ! میں حیف کے پڑے سے صفائی کیے حاصل کروں؟ فرمایا اس کے ذریعہ صفائی حاصل کروں؟ فرمایا اس کے ذریعہ صفائی حاصل کرو۔ حضرت عائشہ شفافتہ فرماتی ہیں کہ میں بھے گئ تھی کہ آپ میرافتہ فی کیا مراد ہے چنانچہ میں نے اس عورت سے کہا کہ خون کے نشان صاف کرو۔

( ٨٧٠ ) حَلَّنْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَالِشَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لَهَا فِي الْحَيْضِ : اُنْقُضِى شَعَرَكِ وَاغْتَسِلِى. (ابن ماجه ٦٣١)

( ۸۷ ) حفرت عروه و الثير فرماتے ہیں کہ حفرت محمد مَلِفَقَعَ فَي حفرت عائشہ تن اللہ عن ان کی حالت حیض میں فرمایا اپنے بال کھولواور غنسل کرو۔

( ٨٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ :حدَّثَنِي مِسْعَرٌ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَارَةَ يْنِ رُوَيْبَةَ ، عَنِ امْرَأَةٍ ، عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتُ : إِنْ كَانَتُ إِحْدَانَا إِذَا اغْتَسَلَتْ مِنَ الْجَنَابَةِ لَتُبِيِّى ضَفِيرَتَهَا.

(۸۷۱) حفرت امسلم تفاطیخا فرماتی میں کہ جب ہم عورتوں میں ہے کوئی شل جنابت کرے تواپی مینڈیاں بندھی رہنے دے۔ ( ۸۷۲) حَلَّنْنَا مُعْتَمِرٌ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ التَّقِيلَةِ ، أَوْ الْعَظِيمَةِ لَا

تَنَالُ يَدُهَا ظَهرَها عِنْدَ الْغُسُلِ مِنَ الْجَنَابَةِ، أَوِ الْحَيْضِ؟ فَقَالَ: إِنَّا لَنَوْجُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ مَا هُوَ أَعْظُمُ مِنْ ذَا. (٨٤٢) حفرت ابن سيرين ولينظ سے الي ورت كے بارے ميں سوال كيا كيا جس كا باتھ جم كے بزے يا موثا ہونے كى وجہ سے

مرتک نہ بی سکتا ہوتو وہ غسل جنابت یا غسل حیض کیے کرے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے صفائی کی امیدر کھتے ہیں۔

( ۸۷۲) حَلَّاثُنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ دِينَارِ ، قَالَ : قُلْتُ لِلْحَسَنِ : الْجَارِيَةُ الْعَجَمِيَّةُ لَا تُحْسِنُ تَغْتَسِلُ ، قَالَ : هُلْ الْحَسَنِ : الْجَارِيَةُ الْعَجَمِيَّةُ لَا تُحْسِنُ تَغْتَسِلُ . قَالَ : هُرْهَا فَلْتَمْسَحْ فَبُلَهَا بِخِوْفَةِ وَلِتَغْسِلُهُ بِالْمَاءِ دَاعِلاً وَخَارِجًا ، وَتَوَضَّا وُضُوءَهَا لِلصَّلاَةِ ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ . فَالَ : هُرْهَا فَلَا عَلَى اللَّهَ اللَّهُ ا

# ( ١٠٠ ) في الرجل يُجَامِعُ أَهْلُهُ ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُعِيدُ، مَا يُؤْمَرُ بِهِ ؟

# اگرآ دمی بیوی سے ایک مرتبہ جماع کرنے کے بعد دوبارہ کرنا چاہے تو کیا کرے؟

( AVL ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَاصِم ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ مِنَ اللَّيْلِ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأَ بَيْنَهُمَا وُضُوءًا.

(ابوداؤد ۲۲۲ ترمذی ۱۳۱)

(۸۷۳) حضرت ابوسعید خدری جھٹو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَلِّفَظِیَّا نے ارشاد فرمایا جب رات میں تم میں ہے کوئی اپنی بیوی سے جماع کرے اور پھرد وبارہ کرنا چاہے تو دونوں کے درمیان وضوکر لے۔

( ٨٧٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنُ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ :قَالَ لِي عُمَرُ :يَا سَلْمَانُ ! إِذَا أَتَيْتَ أَهْلَك ، ثُمَّ أَرَدْت أَنْ تَعُودَ كَيْفَ تَصْنَعُ ؟ قُلْتُ : كَيْفَ أَصْنَعُ؟ قَالَ :تَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وُضُوءً ا.

(۸۷۵) حضرت سلمان بن ربیعہ بیشیو فرماتے ہیں کہ حضرت عمر جانٹونے مجھے نے مایا کہ اے سلمان! جب تم اپنی بیوی سے جماع کرواور دوبارہ کرنا چا ہوتو کیا کروگے؟ میں نے کہامیں کیا کروں؟ فرمایا دونوں کے درمیان دضوکرو۔

( ٨٧٦ ) حَدَّثْنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ غَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ.

(٨٤٦) حضرت نافع مِیشیدُ فرماتے ہیں کہ ابن عمر جن شر جب اپنی بیوی ہے صحبت کرنے کے بعد دوبارہ صحبت کرنا چاہتے تو اپنا چبرہ اور باز ودھو لیتے۔

( ٨٧٧ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ مُحَارِبٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ :إذَا أَرَدُت أَنْ تَعُودَ تَوَضَّأُ.

(٨٧٤) حضرت ابن عمر والثي فرمات بي كه جبتم دوسرى بارجماع كرنا جا بوتو وضوكرلو\_

( ٨٧٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُجَامِعَ الرَّجُلُ الْمَرَأَتَهُ ثُمَّ يَعُودَ قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ ، قَالَ : وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَقُولُ : لَا أَعْلَمُ بِذَلِكَ بَأْسًا ، قَالَ : إِنَّمَا قِيلَ ذَلِكَ لِإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يَعُودَ.

(۸۷۸) حفرت ہشام پریشیۂ فرماتے ہیں کہ حفرت حسن اس بارے میں کوئی حرج نہیں سیجھتے تھے کہ ایک آ دی اپنی بیوی ہے جماع کرنے کے بعد بغیر وضو کئے دوسری مرتبہ جماع کرے۔حفرت ابن سیرین پریشیز فرماتے ہیں کہ میں اس بارے میں کوئی حرج نہیں سمجھتا۔فرمایا اس کا حکم اس لئے دیا جاتا ہے کیونکہ بیاعادہ کے لئے زیادہ مناسب ہے۔

( ٨٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ عمر بن الوليد الشُّنَّى ، قَالَ : سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يَقُولُ :إذَا أَرَادَت أَنْ يَعُودَ تَوَضَّأُ.

ه معنف ابن الى شيبه متر جم ( جلدا ) كل المسلمان المسلمان

(۸۷۹) حضرت عکرمہ ویٹیلا فرماتے ہیں کہ جب جماع کااعادہ کرنا جا ہے تو وضوکرے۔

( ٨٨. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُرَيفِ بْنِ دِرْهَمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : يَتَوَضَّأْ.

(۸۸۰)حضرت ابراہیم ویٹینیز فرماتے ہیں کہ وہ وضوکرےگا۔

( ٨٨١ ) حَدَّثُنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ :إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعُودَ تَوَضَّأَ.

(۸۸۱) حضرت عطاء پر قطاع الله فرماتے ہیں کہ جب جماع دوبارہ کرنا جا ہے تو وضو کرے۔

( ٨٨٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ الْمُحَارِبِيِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ :إذَا أَرَادَ أَنْ يَعُودَ تَوَضًّأ.

(۸۸۲)حفرت ابن عمر والله فرماتے ہیں کہ جب جماع دوبارہ کرنا چا ہے تو وضو کرے۔

### ( ١٠١ ) في المرأة تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ

# اگرعورت بھی خواب میں وہ دیکھے جومر ددیکھا ہے تو کیا کرے؟

( ٨٨٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتُ : جَانَتُ أُمُّ سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنْ أَمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتُ : جَانَتُ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ ؟ فَقَالَ : إِذَا رَأَتِ الْمَاءُ فَلَتُعْتَسِلُ ، فَقُلْتُ لَهَا : فَصَحْت النِّسَاءَ ، وَهَلْ تَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَرْبَتُ يَمِينُك ، فَبِمَا يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا إِذَنْ. (بخارى ١٣٠ ـ مسلم ٢٥١)

کرے۔ میں نے ام سلیم سے کہا'' آپ نے عورتوں کورسوا کر دیا ، کیا عورت کواحتلام ہوتا ہے؟ نبی کریم مُؤَنِّفَ اُنْ اِ تاس موج کھر ہاں کرمشالہ کواں ہوتا ہے۔۔۔

ئاس، ہو پچہ پھر مال کے مشابہ کیوں ہوتا ہے۔ ( AAL ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أَخبر نَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ سَأَلَتُ

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ ؟ فَقَالٌ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا رَأَتُ ذَلِكَ فَآنْزَلَتُ فَعَلَيْهَا الْغُسُلُ ، فَقَالَتُ أُمُّ سَلَمَةَ : يَا رَسُولَ اللهِ أَيَكُونُ هَذَا ؟ قَالَ : نَعَمُ، مَاءُ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضُ ، وَمَاءُ الْمَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ ، فَآيَّهُمَا سَبَقَ ، أَوْ عَلاَ ، أَشْبَهَهُ الْوَلَدُ.

(مسلم ۳۰ نسائی ۲۰۲)

(۸۸۴) حضرت انس میلانی فرماتے ہیں کہ امسلیم تفاید مفانے حضور مَرَّافِظَیَّا آب اس عورت کے بارے میں سوال کیا جوخواب میں وہ چیز دکھیے جومردد کیتا ہے تو فرمایا'' جب وہ یوں دکھیے اور اسے انزال ہو جائے تو اس پڑنسل واجب ہے۔حضرت امسلمہ مخاہد مُنامنا نے عرض کیا'' یارسول اللہ! کیا ایے بھی ہوتا ہے؟'' فر مایا'' ہال'' مرد کا پانی گاڑھااور سفید ہوتا ہےاور عورت کا پانی پتلا اور زرد ہوجاتا ہے۔جس کا یانی غالب آجائے بچہ اس کے مشابہ ہوتا ہے۔

( ٨٨٥ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ ؛ أَنَهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِى مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ ؟ فَقَالَ : إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهًا غُسُلٌ حَتَّى تُنْزِلَ ، كَمَا أَنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ عَلَيْهِ غُسُلٌ حَتَّى يُنْزِلَ. (احمد ١/ ٢٠٩- ابن ماجه ٢٠٢)

(۸۸۵) حضرت سعید بن سینب فرماتے ہیں کہ حضرت خولہ بنت تھیکم میں میں خوال الله مُؤافِظَةً ہے اس عورت کے بارے میں سوال کیا جوخواب میں وہ چیز دیکھے جومردد کھیا ہے۔ فرمایا ''اس پر اس وقت تک خسل واجب نہیں جب تک اے انزال نہ ہوجیہا کہ مرد پر اس وقت تک غسل واجب نہیں جب تک انزال نہ ہو۔

( ٨٨٦ ) حَكَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو الْعَبْدِئُ ، قَالَ :حَكَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ يُقَالُ لَهَا بُسُرَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ :يَا رَّسُولَ اللهِ إِحْدَانَا تَرَى أَنْهَا مَعَ زَوْجِهَا فِى الْمَنَامِ ؟ فَقَالَ :إِذَا وَجَدْتِ بَلَلاً فَاغْتَسِلِى يَا بُسُرَةً.

(۸۸۷)ایک مرتبہ بسرہ نامی ایک خانون نے حضور میزائفتی آ ہے سوال کیا کہ یا رسول اللہ! ہم میں ہے کوئی عورت اگرخواب میں دیکھے کہ وہ اپنے خاوند کے ساتھ ہے تو وہ کیا کرے؟ آپ نے فرمایا''اے بسرہ! جب تم تری دیکھوتو عنسل کرلو۔

( ۸۸۷) حَذَّثُنَا جَوِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَعِيدِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعِ ، عَنْ عَطَاءٍ وَأَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَمُجَاهِدٍ قَالُوا : إِنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ ، قَالَتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ! الْمَرْأَةُ تَرَى فِى مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ ، أَيَجِبُ عَلَيْهَا الْعُسُلُ ؟ قَالَ : هَلُ تَجِدُ شَهُوةً ؟ قَالَتُ : لَعَلَّهُ ! قَالَ : هَلْ تَجِدُ بَلَلًا ؟ قَالَتْ : لَعَلَّهُ ! قَالَ : هَلْ تَجِدُ شَهُوةً فَقُلْنَ لَهَا : فَضَحْتِينَا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتُ : وَاللّهِ مَا كُنْتُ لَا نَتِهِي حَتَى أَعْلَمَ فِي حِلَّ أَنَا ، أَوْ فِي حَرَام.

(۸۸۷) حضرت ام سلیم تفایند خانے حضور مرافظ کی ہے۔ سوال کیا کہ یا رسول اللہ!اگر عورت خواب میں وہ پھے جومر دو یکتا ہے تو کیا اس پڑنسل واجب ہے؟ فرمایا کہ کیا اے شہوت محسوس ہوئی؟ عرض کیا شاید ۔ حضور مرافظ کی آئے نے فرمایا کیا وہ تری دیکھتی ہے؟ عرض کیا شاید ۔ حضور مرافظ کی آئے فرمایا بھرائے نسل کرنا جا ہے بھر پھے عورتیں حضرت ام سلیم سے ملیں اور کہا کہ آپ نے ہمیں رسول اللہ مرافظ کی تاسے رسوا کردیا۔ وہ کہنے گئیں کہ میں حلال وحرام کا سوال کرنے سے باز نہیں رہ سکتی۔

( ٨٨٨ ) حَدَّثْنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ الْأَسُوّدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ قَالَ : إِذَا تَنَوَّمَتِ الْمَرْأَةُ فَرَأَتُ مَا يَرَى الرَّجُلُ فَلْتَغْتَسِلْ.

(۸۸۸) حضرت مجاہد ویشید فرماتے ہیں اگرعورت خواب میں وہ دیکھیے جومر ددیکھتا ہے تو عسل کر ہے۔

مصنف ابن البشيرمترجم ( جلدا ) في مسنف ابن البشيرمترجم ( جلدا ) في مسنف ابن البشيرمترجم ( جلدا )

( ٨٨٩ ) حَدَّثَنَا حُمَّيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَنْهُ سَالِمًا وَمُجَاهِدًا وَعَطَاءً قَالُوا :تَغْتَسِلُ إِذَا رَأْتُ مَا يَوَى الرَّجُلُ.

(۸۸۹) حفزت سالم، حفزت مجاہداور حفزت عطاء مُراتے ہیں کہا گرعورت بھی خواب میں وہ دیکھے جومرد دیکھتا ہے تو پیز

( ٨٩٠ ) حَدَّنْنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، قَالَ : كَانَ إِبْرَاهِيمُ يُنْكِرُ احْتِلَامَ النَّسَاءِ.

(۸۹۰) حضرت ابراہیم پیٹیلیا عورتوں کےاحتلام کاا نکار کیا کرتے تھے۔

( ٨٩١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ: إِذَا رَأْتِ الْمَرْأَةُ مَا يَرَى الرَّجُلُ فَلْتَغْتَسِلْ.

(٨٩١) حضرت عامر مِلِيَّيْدُ فرمات بين كه جب ورت خواب مين وه ديكھے جومردد كھتا ہے تو عسل كر \_\_\_ ( ٨٩٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ مُعَرُّفٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :لَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ ، وَقَالَ ذَرُّ تغتبسل.

( ۸۹۲ ) حضرت ابراہیم ویشید فرماتے ہیں کہ اس پڑسل لازم نہیں اور حضرت ذرویشید فرماتے ہیں کہ وہ شسل کرے گی۔

( ٨٩٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَبِي سَبْرَةً ، عَنْ أَبِي الضَّحَى ؛ قَالَ :سُثِلَ عَلِنٌ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ ، أَتَغْتَسِلُ ؟ قَالَ :نَعَمُ ، إِذَا رَأْتِ الْبِلَّةَ.

(۸۹۳) حضرت ابوشی پیشید فرماتے ہیں کہ حضرت علی شانش سے اس عورت کے بارے میں سوال کیا گیا جوخواب میں وہ مجھ دیکھے جو مردد کھتاہے کہ وہ عسل کرے گی یانہیں؟ فر مایا جب وہ تری دیکھے تو عسل کرے گی۔

( ٨٩٤ ) خَلَّانَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : إذَا رَأَتِ الْمُرْأَةُ مَا يَرَى الرَّجُلُ ، ثُمَّ أَنْزَلَتُ فَلْتَغْتَسِلُ.

(۸۹۴)حضرت علی دلانو فرماتے ہیں کدا گرعورت خواب میں وہ دیکھے جومردد کھتا ہے بھرا سے انزال ہو جائے تو وہ شسل کرے گی۔

( ٨٩٥ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ:حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٌّ، قَالَ:إذَا رَأَتِ الْمَاءَ فَلْتَغْسَسِلْ. (۸۹۵) حفرت علی دیانو فرماتے ہیں کہ جب عورت یانی دیکھے تو عنسل کرے گا۔

( ٨٩٦ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ قَالَ :حدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ قُرَّةَ ، قَالَ :إذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ مَا يُرَى الرَّجُلِّ، فَلْتَغْتَبِسلِ.

(۸۹۷)حضرت معاویہ بن مرہ ڈٹاٹٹر فرماتے ہیں کہ جب مورت وہ دیکھے جومردد کھتا ہے تو عنسل کرے گی۔

# ( ١٠٢ ) في الرجل يُدُخِلُ يَدُهُ فِي الماءِ وَهُوَ جنب

# حالت جنابت میں ہاتھ پانی میں داخل کرنے کا حکم

- ( ٨٩٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِي سِنَان ضِرَارٍ ، عَنْ مُحَارِبٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : مَنِ اغْتَرَفَ مِنْ مَاءٍ وَهُوَ جُنُبٌ فَمَا بَقِيَ مِنْهُ نَجَسٌ ، وَلَا تَذْخُلُ الْمَلَاتِكَةُ بَيْتًا فِيهِ بَوْلٌ.
- (۸۹۷) حضرت این عمر دہانی فرماتے ہیں کہ اگر کسی آ دمی نے حالت جنابت میں برتن سے پانی لیا تو ہاتی پانی نا پاک ہوجائے گا۔ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں بیشا بہو۔
- ( ٨٩٨) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْجُنْبِ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا ، أَوِ الرَّجُلِ يَقُومُ مِنْ مَنَامِهِ قَيْدُخِلُ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا ، قَالَ : إِنْ شَاءَ تَوَضَّا ، وَإِنْ شَاءَ أَهُرَاقَهُ.
- (۸۹۸) حفرت حسن بریشین (اس جنبی کے بارے میں جو ہاتھ دھونے سے پہلے برتن میں اپنا ہاتھ دالھل کرے یا اس محف کے بارے میں جوسوکر اٹھنے کے بعد ہاتھ دھونے سے پہلے اپنا ہاتھ برتن میں داخل کرے ) فرماتے ہیں کدا گر چاہے تو اس سے وضوکر لے اور اگر چاہے تو اسے گراد ہے۔
- ( ٨٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَمَّنْ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ : لَا بَأْسَ أَنْ يَغْمِسَ الْجُنُبُ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا.
- (٨٩٩) حضرت سعيد بن المسيب فرماتے ہيں كہ جنبى اگرا پناہاتھ دھونے سے پہلے برتن ميں داخل كرے تواس ميں كوئى حرج نہيں۔
- ( ... ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ الْجَعْدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ابْنَةِ سَعْدٍ فَالَتْ : كَانَ سَعْدٌ يَأْمُرُ جَارِيَتَهُ فَتَنَاوِلُهُ الطَّهُورَ مِنَ الْجَرَّةِ ، فَتَغْمِسُ يَدَهَا فِيهَا فَيُقَالُ : إِنَّهَا حَائِضٌ ! فَيَقُولُ : إِنَّ حَيْضَتَهَا لَيْسَتُ فِي يَدِهَا.
- (۹۰۰) حضرت عائشہ بنت سعد ٹنکافٹر ماتی ہیں کہ حضرت سعدا پنی باندی کو پانی لانے کا حکم دیتے۔ وہ گھڑے سے پانی نکال کر وضو کا پانی لاتی تو اس میں ہاتھ ڈال دیتی تھی۔ حضرت سعد کو بتایا جا تا کہ بیرحائضہ ہے تو فر ماتے اس کا حیض اس کے ہاتھ میں تو نہیں ہے۔
- ( ٩.١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرِ ، عَنْ عَامِرِ قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُدُخِلُونَ أَيْدِيَهُمْ فِي الإِنَاءِ وَهُمْ جُنُبٌ ، وَالنِّسَاءُ وَهُنَّ حُيَّضٌ ، لَا يَرَوْنَ بِذَلِكَ بَأْسًا ، يَعْنِي : قَبْلَ أَنْ نَعْسِلُهُ هَا.
- (۹۰۱) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ حضرت مخر مَلِوَنظَةَ کے صحابہ حالت جنابت میں اور خوا تین حالت حیض میں ہاتھ دھونے سے پہلے برتن میں داخل کرتے تھے اور اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔

# ( ١٠٣ ) في الرجل يُجْنِبُ فِي الثَّوْبِ، فَيطلبهُ فَلا يَجِدْهُ

اس آدمی کابیان جو کیڑوں میں جنابت کا شکار ہواوراسے تلاش کے باو جوداس کا نشان نہ ملے۔

( ٩.٢ ) حَلَّائَنَا أَبُو الْاَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةً ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :إِذَا أَجْنَبَ الرَّجُلُ فِي تُوْبِهِ فَرَأَى فِيهِ أَثَرًا فَلْيَغْسِلْهُ ، وَإِنْ لَمْ يَرَ فِيهِ أَثَرًا فَلْيَنْضَحْهُ.

(۹۰۲) حضرت ابن عباس دلی فخر ماتے ہیں کہ اگر آ دمی اپنے کپڑوں میں جنابت کا شکار ہوتو اگر اسے کپڑوں پر کوئی نشان نظر آئے تو

رهوكاورا كرنشان نظرندآئة وَيانى حِمْرك ل\_\_. ( ٩.٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْحَيِّ لِإِبِي مَيْسَرَةَ : إِنِّي أُجْنِبُ فِي ثَوْبِي

فَأَنْظُرُ فَلَا أَرَى شَيْئًا ؟ فَالَ :إِذَا الْعُتَسَلَّت فَتَلَفَّفْ بِهِ وَأَنْتَ رَطْبٌ فَإِنَّ ذَلِكَ يَجُوزِنُكَ. (٩٠٣) حفرت ابواسحاق بيشي فرماتے بين كدا يك آدى نے ابوميسره سے كہا كد مجھے كپڑوں ميں جنابت لاحق ہوتی ہے كين مجھے

کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی؟ فرمایا جب تم عنسل کروتو جسم کے گیلا ہونے کی حالت میں کپڑ ایمن لویمی تمہارے لئے کافی ہے۔ سریب مردور قد دیر سر دیر دیر سر میں بھیوں لا سر دین جس دیں دیر دیں۔

( ٩.٤ ) حَلَمَنْنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَغْمَرٍ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِى الْجَنَابَةِ فِى الثَّوْبِ : إِنْ رَأَيْت أَثَرَهُ فَاغْسِلْهُ ، وَإِنْ عَلِمْت أَنْ قَدْ أَصَابَهُ ، ثُمَّ خَفِى عَلَيْك فَاغْسِلِ النَّوْبَ ، وَإِنْ شَكَكْت فَلَمْ تَدْرِ أَصَابَ النَّوْبَ أَمْ لَا ، فَانْضَحْهُ.

(۹۰۴) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹو کپڑے میں جتابت کے بارے میں فرماتے ہیں کداگراس کا نشان دیکھوتو دھولوا دراگر تنہیں علم ہوکہ کپڑے کونا پاک گلی ہے یانہیں گلی تو اس پریانی حپھڑک لو۔

پر كوما پا 00 كيا بـ 00 وه رو رود ( ٩٠٥ ) حَدَّنَنَا عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : إِنْ خَفِي عَلَيْهِ مَكَانَهُ

وَعَلِمُ أَنَّهُ قَدُ أَصَابَهُ ، غَسَلَ التَّوْبُ كُلَّهُ.

(۹۰۵) حضرت ابن عمر رہن فو فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں بیلم ہو کہ نا پاک کپڑے کو گل ہے کیکن اس کی جگہ بھول جاؤ تو سارے کپڑے کو دھونا ہوگا۔

(٩.٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ زُيَيْدِ بُنِ الصَّلْتِ ؛ أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ غَسَلَ مَا رَأَى ، وَنَضَحَ مَا لَمْ يَرَ ، وَأَعَادَ بَعْدَ مَا أَضُّحَى مُتَمَكِّنًا.

من علم میر مورد مان مسلت فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رہا تو گو گرنا پا کی نظر آتی تو دھو لیتے اورا گرنظر نہ آتی تو اس پر

پانی چھڑک لیتے۔ پھر جب انہیں دھونے پر کھمل قدرت ہوجاتی تودھولیتے۔ ( ۹.۷ ) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، عَنِ السَّرِیِّ بْنِ یَحْیَی ، عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ رَشِیدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ فِی رَجُلٍ أَجْنَبَ فِی ثَوْبِهِ

فَلَمْ يَرَ أَثْرَهُ ، قَالَ : يَغْسِلُهُ كُلَّهُ.

(۹۰۷) حضرت انس دیا ہے (اس مخص کے بارے میں جے کپڑوں میں جنابت ہولیکن نشان نظر ندآئے ) فرماتے ہیں کہ وہ سارا کپڑا بعد برسمی

(٩.٨) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ فِي الْجَنَابَةِ فِي النَّوْبِ ، قَالَ : إِنْ رَأَيْتِه فَاغْسِلْهُ ، وَإِنْ ضَلَلْت فَانْضَحْ.

(۹۰۸) حضرت سعید بن المسیب کپڑے میں جنابت کے بارے میں فرماتے ہیں کداگر نشان نظر آئے تو دھولواور اگر نظر ند آئے تو یانی چیم کو۔

( ٩.٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ فِي الرَّجُلِ تُصِيبُ ثَوْبَهُ الْجَنَابَةُ ، ثُمَّ تَخْفَى عَلَيْهِ ؟ قَالَ : اغْسِلْهُ أَجْمَعَ.

(۹۰۹) حضرت محمد پر ایس استخص کے بارے میں فرماتے ہیں جس کو کپڑوں میں جنابت لائق ہوجائے پھرنشان کم ہوجائے تو وہ سارا کپڑادھوئے۔

( ٩١٠ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَحْتَلِمُ فِي النَّوْبِ فَلَا يَدْرِى أَيْنَ مَوْضِعُهُ ؟ قَالَ : يَنْضَحُ النَّوْبَ بِالْمَاءِ.

(۹۱۰) حضرت ابراہیم ویشیز اس فخص کے ہارے میں فرماتے ہیں جس کے کپڑوں میں احتلام ہواورنشان کم ہوجائے تو وہ کپڑے پر یانی چپڑک لے۔

( ٩١١ ) حَدَّثَنَا جَوِيرٌ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَا يَزِيدُهُ النَّصْحُ إِلَّا شَرًّا.

(۹۱۱) حضرت معنی ویشی فرماتے میں کہ پانی چیئر کنا گندگی میں اضاف ہی کرےگا۔

( ٩١٢ ) حَدَّثَنَا مَحْبُوبٌ الْقَوَارِيرِيُّ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ حَبِيبٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ :سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : إِنِّى احْتَلَمْت فِى ثَوْبِى ؟ قَالَ :اغْسِلْهُ ، قَالَ : حَفِىَ عَلَىَّ ؟ قَالَ :رُشَّهُ بِالْمَاءِ.

(۹۱۲) حضرت سالم پیشیئے سے ایک آ دمی نے سوال کیا کہ مجھے کیڑوں میں احتلام ہو گیا ہے۔ فرمایا اسے دھولو، اس نے کہااس کی جگہ تھم ہوگئی ہے۔ فرمایا اس پریانی چھڑک لو۔

( ٩١٣ ) حَدَّثْنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لاَ يَنْضَحْهُ بِالْمَاءِ.

(٩١٣) حضرت ابراہيم ويطيخ فرماتے بين كداس پرياني نہ چيشركو۔

( ٩١٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَحبرنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَهُلِ بُنِ حُنَيْفٍ ، قَالَ :قُلْتُ :يَا رَسُولَ اللهِ فَكَيْفَ بِمَا يُصِيبُ ثَوْبِي مِنْهُ ؟ قَالَ :إنَّمَا يَكُفِيك هي معنف ابن الي شير مترجم (جلدا) و ١٨٩ معنف ابن الي شير مترجم (جلدا)

كَفَّ مِنْ مَاءٍ تَنْضَحُ بِهِ مِنْ تُوبِكَ حَيْثُ تَرَى أَنَهُ أَصَابَ. (احمد ١٨٥٥ - ابوداؤد ٢١٢) (٩١٣) حفرت محل بن حنيف والنُّهُ فرمات بين كه مِن فرم في عالم الله الله الرمير عي كر عوما ياكى لگ جائة مين كيا

( ٩١٥ ) حَدَّنَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سَالِم ، قَالَ : قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ : إِنِّى أَحْتَلِمُ فِي ثَوْبِي ، قَالَ : إِنْ وَجَدْتِه فَاغْسِلُهُ مَالًا فَكَا مُّ مَا يَقَدُ مِنَا مَقَامُ مِنَا مَعْلَمُ مِنْ مُ مِنْ مَا مَا مُعْلِمُ مُنْ مَا مَا مُعَلِمُ م

وَالْاَ فَخُلِّ طَرِيقَةُ ، قَالَ : فَلْتُ : أَطْرَحُهُ وَأَلْبُسُ ثَوْبًا غَيْرَهُ ؟ قَالَ : إِنَّكُ لَكَثِيرُ الْمَلَاحِفِ. أَ (10) معزت سالم يَشِطِ كَتِ بِين كَدِين فَعْرت سعيد بن جبير سے يو جِما كد ججے اپنے كيڑوں ميں احتلام بوجا تا ہے تو ميں كيا

ر ۱۹۱۵) سرت ما موجیع بنے این اور اس سے معرف معید بن جیرے یو بھا اور مصاب بیتروں میں احسلام ہوجاتا ہے ہو میں ایا کروں فرمایا اگر اس کا نشان مل جائے تو اسے دھولواور اگر نہ ملے تو اس کا راستہ چھوڑ دو یوں نے کہا میں کپڑے تبدیل کر لیتنا ہوں فرمایا تم تو بہت زیادہ کیڑوں والے ہو!۔

( ٩١٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ فِي الْجَنَابَةِ فِي الثوب ، قَالَ : إِنْ رَأَيْتِه فَاغْسِلْهُ ، وَإِنْ لَمْ تَرَهُ فَدَعْهُ ، وَلاَ تَنْصَحْهُ بِالْمَاءِ فَاذَ النَّصْحَ لا مَن مِدُهُ الاَّ قَلَتَ

فَدَعُهُ، وَلاَ تَنْضُحُهُ بِالْمَاءِ فَإِنَّ النَّضْحَ لاَ يَزِيدُهُ إِلاَّ قَلْرًا.

(۹۱۲) حضرت تھم پیٹیز سے کپڑوں میں جنابت کے بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا کہ اگر اس کا نشان دیکھوتو اے دھولواور اگر نہ دیکھوتو چھوڑ دواوراس پر پانی نہ چھڑکو کیونکہ اس سے نا پاکی اور بڑھے گی۔

( ٩١٧ ) حَدَّثَنَا مَرُّوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنُ هِلَالِ بُنِ مَيْمُونٍ قَالَ :سَأَلْتُ عَطَاءَ بُنَ يَزِيدَ اللَّيْشَى عَنِ الْجَنَابَةِ تَكُونُ فِى النَّوْبِ ؟ قَالَ :تَنْضَحُهُ بِالْمَاءِ.

۔ (۱۷ ) حضرت ہلال بن میمون رکھیے فر ماتے ہیں کہ میں نے عطاء بن پزید سے کپڑے میں جنابت کے بارے میں سوال کیا تو فر مایا اس پر یانی چھڑک دو۔

# ( ۱۰٤) مَنْ قَالَ اغْسِلُ مِنْ تُوْمِكَ مَوْضِعَ أَثَرِهِ جن حضرات كنز ديكمني كودهونا ضروري ہے

جگہ کو دھونا ہے یاسارے کپڑے کو دھونا ہے۔ فرمایا کہ حضرت عائشہ شئ مینانے فرمایا کہ حضور مِزَفِظَةِ کے کپڑے پراگرمنی لگ جاتی تو کپڑے ہے 'ن کی جَکہ دھو لیتے تھے اور پھرانہی کپڑوں میں نماز کے لئے تشریف لے جاتے تھے، جب کہ مجھے کپڑوں میں دھونے کا

نشان نظرآ ربابوتا تفايه

( ٩١٩ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَغْسِلُ أَثْرَ الإِحْتِلَامِ مِنْ تَوْبِهِ.

(919) حضرت تھم بیٹھیا فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود حواثثہ کیڑے سے احتلام کے نشان کودھویا کرتے تھے۔

( ٩٢. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :اغْسِلِ الْمَنِيَّ مِنْ تَوْمِك.

( ۹۲۰ ) حضرت ابرا ہیم بیشنی فرماتے ہیں کہ کیڑے سے احتلام کے اثر کو دھولو۔

( ٩٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ زُبَيدٍ ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رضى الله عنهما غَسَلَ مَا رَأَى.

(۹۲۱) حضرت زبير جائية فرمات بن كه حضرت ابن عمر وفائية منى كے نشان كود عزيا كرتے تھے۔

## ( ١٠٥ ) مَنْ قَالَ يُجْزِنُكَ أَنْ تَفُرُكُهُ مِنْ ثُوبِك

#### جن حضرات کے نز دیک منی کو کھر چنا ضروری ہے

( ٩٢٢ ) حَدَّنَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ : لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَجِدُهُ فِي ثُوْبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَحُتُّهُ عَنْهُ . تَغْنِي الْمَنِيُّ. (ابوداؤد ٢٧٥- مسلم ٢٣٩)

( ۹۲۲ ) حضرت عائشہ ٹنی مذیخا فر ماتی ہیں کہ بعض اوقات میں منی کوحضور مُؤَفِّقَتِ کَ کِبْرُ ول بِرنگی ہوئی دیکھتی تو کھر چ دیت تھی۔

( ٩٢٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ مَصْعَبِ بُنِ سَعْدٍ ، عَنْ سَعْدٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُوكُ الْجَنَابَةَ مِنْ تَوْبِهِ.

(۹۲۳) حضرت مصعب بن سعد حیاثی فرماتے ہیں کہ حضرت سعد جنابت کے نشان کو کھرچ دیتے تھے۔

( ٩٢٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يَفُرُكُ الْجَنَابَةَ مِنْ تَوْيِهِ.

( ۹۲۳ ) حضرت مصعب بن سعد والفؤ فرماتے ہیں کہ حضرت سعد جنابت کے نشان کو کھر چ دیتے تھے۔

( ٩٢٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن هَمَّامِ قَالَ : نَزَلَ بِعَانِشَةَ ضَيْفٌ فَأَمَرَتُ لَهُ بِمِلْحَفَةٍ

صَفُرًاءً ، فَاحْتَلُمَ فِيهَا ، فَاسْتَحْيَى أَنْ يُرْسِلَ بِهَا وَفِيهَا أَثُرُ الْإِحْتِلَامِ ، فَغَمَسَهَا فِي الْمَاءِ ، ثُمَّ أَرْسَلَ بِهَا ،

فَقَالَتْ عَانِشَةُ :لِمَ أَفْسَدَ عَلَيْنَا تُوْبَنَا ؟ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَفُرُكَهُ بِإِصْبَعِهِ ، رُبَّمَا فَرَكُتُهُ مِنْ تَوْبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِصْبَعِي. (ترمذي ١١١- مسلم ١٠٠)

(9٢٥) حضرت ابراہيم يينيد فرماتے ہيں كه حضرت جمام يينيد ايك مرتبهمهمان كے طور برحضرت عاكشه جي الله عال عاضر

بوئے رحضرت عائشہ سن من من ان کے بارے میں محم دیا کہ ایک زرد جا دران کے لئے دی جائے ۔حضرت مام کواس میں احتلام ہوگیا۔انبیں شرم محسوں ہوئی کہ احتلام کے نشان کے ساتھ کیڑاوالیس کیا جائے۔ چنانچے انہوں نے کیڑے کو پانی میں ڈبوکروالیس

كيا حضرت عائشة شي مذينان في كثراد يكها تو فرمايا انهول في جمارا كيثرا كيول خراب كرديا؟ ان كے لئے اتنا ہى كافى تھا كدوه اسے

کھرچ دیتے ، میں بھی بعض او قات رسول اللّٰہ مِیَالِّفْکِیَا اِسْ کے کپڑوں ہے اسے کھر چ دیا کرتی تھی۔

( ٩٢٦ ) حَلَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بَعْدَ مَا صَلَّى إذْ جَعَلَ يَدُلُكُ ثَوْبَهُ ، فَقَالَ : إِنَّى طَلَبْت هَذَا الْبَارِحَةَ فَلَمْ أَجِدُهُ ، قَالَ مُجَاهِدٌ :مَا أُرَاهُ إِلَّا مَنِيًّا.

(۹۲۲) حضرت مجاہد پیشیا فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضرت ابن عمر ٹاٹٹو کے پاس تھے۔انہوں نے نماز پڑھنے کے بعد کپڑے کو رگڑ تا شروع کر دیا۔ پھر فرمایا کہ رات میں نے اسے تلاش کیا تھالیکن یہ مجھے نہ کی تھی۔حضرت مجاہد پریشینڈ فرماتے ہیں کہ میرے خیال

رگڑ تاشروع کردیا۔ پھرفر مایا کہ رات میں نے اسے تلاش کیا تھالیکن یہ مجھے نہائتھی۔حضرت مجاہد پریشیخ فر ماتے ہیں کہ میرے خیال میں وہنی ہی تھی۔

( ٩٢٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ أَبِى مَالِكِ الْأَشْجَعِى سَعْدِ بُنِ طَارِقِ قَالَ : قُلْتُ لِلشَّعْبِى : أَصْبَحْت وَفِى تُوْبِى لُمْعَةُ جَنَابَةٍ ؟ قَالَ : أَعُرُكُهُ ثُمَّ انْفُضْهُ ، قَالَ : قُلْتُ : أَغْسِلُهُ ؟ قَالَ : تَزِيدُهُ نَتْناً ، قَالَ أَبُو مَالِكٍ : فَظَنَنْت \* أَنَّهُ لَوْ كَانَ رَطْبًا أَمَرَهُ بِعَسْلِهِ.

(۹۲۷) حضرت ابو ما لک انجعی ویشید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت محمعی ویشید سے پوچھا کہ اگر صبح کے وقت میں منی کا نشان دیکھوں تو کیا کروں؟ فرمایا اسے رگڑ واور جھاڑ دو۔ میں نے عرض کیا کہ کیا میں اسے دھویا کروں فرمایا کہ دھونے سے اس کی بد بومیں اضافہ ہوگا۔ حضرت ابو ما لک ویشید کہتے ہیں کہ میرے خیال میں اگروہ تر ہوتی تو اسکے دھونے کا تھم دیتے۔

( ٩٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ ؛ فِي الْمَنِيِّ قَالَ : الْمُسَحْهُ بِاذُخِرَةِ.

(۹۲۸) حضرت ابن عباس الله فرماتے ہیں کمنی کواذ خرکے ساتھ صاف کردو۔

( ٩٢٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ أَخبرنَا حَجَّاجٌ ، وَابُنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ فِي الْجَنَابَةِ تُصِيبُ الثَّوْبَ ، قَالَ :إنَّمَا هُوَ كَالنَّخَامَةِ ، أَوِ النَّخَاعَةِ ، أَمِطْهُ عَنْك بِخِرْقَةٍ ، أَوْ بِإِذْخِرَةٍ.

(۹۲۹) حضرت ابن عباس بڑا تھ کپٹرے پر لگی ہوئی منی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ تھوک کی طرح ہے اسے کپڑے یا اذخر سے صاف کر دہ

( ٩٣٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ عَبُدِ الْأَعْلَى ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ : إِنْ كَانَ يَابِسًا فَحُتَّهُ.

(۹۳۰) حضرت ابن الحفيه بيشي فرماتے ہيں كما گروہ خشك ہوتواہے كھر ج دو\_

( ٩٣١ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسُودِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ فِي الْجَنَابَةِ تُصِيبُ النَّوْبَ ، قَالَ : يَغْسِلُهَا ، أَوْ يَمْسَحُهَا بِإِذْخِرَةٍ.

(۹۳۱) حفرت مجاہد بیٹیو کپڑے پر لگی ہوئی منی کے بارے میں فرماتے ہیں کدا سے دھولو یا اذخر سے صاف کرلو۔

( ٩٣٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ الْحَصْرَمِيّ ؛ أَنَّهُ أَرْسَلَ

إِلَى عَائِشَةَ يَسَأَلُهَا عَنِ الْمِرْفَقَةِ يُجَامِعُ عَلَيْهَا الرَّجُلُ ، أَيَقُرَأُ عَلَيْهَا الْمُصْحَف ؟ قَالَتْ : وَمَا يَمْنَعُك مِنْ ذَلِكَ ؟ إِنْ رَأَيْتِه فَاغْسِلُهُ ، وَإِنْ شِئْتَ فَاحْكُكُهُ ، وَإِنْ رَابَك فَرُشَّهُ.

(۹۳۲) حضرت جبیر بن نفیر نے حضرت عائشہ تفایشائے پاس کسی کو بھیج کر پوچھوایا کہ جس کپڑے پر آ دمی بیوی ہے جماع کر بتا ہے اس برقر آن مجید کی تلاوت کرسکتا ہے؟ فر مایا اس میں کیار کاوٹ ہے۔ اگر کوئی چیز ہے تو اے دھولواور جا ہوتو کھر چلواور اگر تمہیں شک ہوتو یانی چیٹرک لو۔

( ٩٣٣ ) حَلَّتَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، بَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عَزَّةَ قَالَ :سَأَلَ رَجُلُّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ : إِنِّى احْتَلَمْتُ عَلَى طِنْفِسَةٍ ؟ فَقَالَ : إِنْ كَانَ رَطْبًا فَاغْ سِلْهُ ، وَإِنْ كَانَ يَابِسًا فَاخْكُكُهُ ، وَإِنْ خَفِى عَلَيْكَ فَارْشُشْهُ.

(۹۳۳) ایک آ دمی نے حضرت عمر دہاؤی ہے سوال کیا کہ مجھے کپڑے پراحتلام ہوگیا اب میں کیا کروں؟ فرمایا اگر وہ تر ہوتو دھولوا کر خشک ہوتو کھرچ لوادرا گرنشان پوشیدہ ہوجائے تو اس پر پانی حمیر ک لو۔

### ( ١٠٦ ) مَنْ قَالَ إذا التَّقَى الْخِتَانَانِ فَقَدُ وَجَبَ الْغُسْلُ

# جن حضرات کے نز دیک شرمگاہوں کے محض ملنے سے شل واجب ہوجا تا ہے

( ٩٣٤ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ : قَالَ رَسُّولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا جَلَسَ بَيْنَ الشُّعَبِ الأَرْبَعِ ، ثُمَّ أَلْزَقَ الْخِتَانَ بِالْخِتَانِ ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسُلُ. (احمد ٢/ ١٣٥ ـ ترمذى ١٠٩)

(۹۳۳) حضرت عا کشہ ٹی طبیعی فر ماتی ہیں کہ نبی کریم میر فی فی کے ارشاد فر مایا کہ جب آ دی اپنی بیوی کے ساتھ جماع کے ارادے سے بیٹھے اور دونوں کی شرمگا ہیں لل جا کیں توعشل واجب ہوجا تا ہے۔

( ٩٣٥ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ عَبِيدِ اللهِ بُنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ :إذَا جَاوَزَ الْبِحِتَانُ الْبِحِتَانَ فَقَدُ وَجَبَ الْغُسُلُ ، فَقَدُ كَانَ ذَلِكَ يَكُونُ مِنِّى وَمِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَغْتَسِلُ.

(احمد ۲/ ۱۲۱ ترمذی ۱۰۸)

(9۳۵) حضرت عائشہ مختلفۂ فرماتی ہیں کہ جب شرمگا ہیں ال جا کیں توعشل واجب ہوجا تا ہے۔ اگر میر نے اور نبی مؤتشکے آگے ساتھ ایسا ہوتا تو ہم عشل کیا کرتے تھے۔ ساتھ ایسا ہوتا تو ہم عشل کیا کرتے تھے۔

( ٩٣٦ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكِيْنِ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي رَافِعِ ، عَنْ أَبِي هُرَائِرَةً ، عَنِ النَّهِيِّ اللَّارِبَعِ ، ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ هُرَيْرَةً ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعِبِهَا الْأَرْبَعِ ، ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ

دو و م الغسل. (بخاری ۲۹۱ مسلم ۸۷)

(۹۳۲) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹو فرماتے ہیں کدرسول اللہ مِلِفِظَةَ نے ارشاد فرمایا کہ جب آ دمی اپنی بیوی سے جماع کے ارادے سے بیٹے اور زور لگائے تو غسل واجب ہو گیا۔

" ( ٩٣٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ يُونُسُ : وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَدْ رَفَعَهُ ، قَالَ : إذَا جَلَسَ بَيْنَ فُرُوجِهَا الْأَرْبَعِ ، ثُمَّ اجْتَهَدَ وَجَبَ الْغُسْلُ ، أَنْزَلَ ، أَوْ لَمْ يُنْزِلُ.

(۹۳۷) حفرت ابو ہریرہ رہ اُٹھ فرماتے ہیں کدرسول اللہ مَالِّنَ اَلَیْمَ اَللہ مَالِی اَللہ مَالِی اَللہ مَالِی اللہ مَالِی اَللہ مَالِی اَللہ مِلْلِی اِللہ مِلْلِی اِللہ مِلْلِی اِللہ مِلْلِی اِللہ مِلْلِی اِللہ مِلْلِی اللہ مِلْلہ مِلْلہِ مِلْلہِ مِلْلہِ مِلْلہِ مِلْلہِ مِلْلہِ مِلْلہِ مِلْلہِ مِلْلہِ مِلْلِمِلْلِمِلْلِ مِلْلِمِلْمِ مِلْلِمِلْمِ مِلْلِمِلْمِ مِلْلِمِ مِلْلِمِلْمِ مِلْلِمِلْمِ مِلْلِمِلْمِ مِلْمِلْمِ مِلْمِلْمِ م

ہے بیٹھ جائے اورز ورلگائے توعسل واجب ہو گیا۔انزال ہویا نہ ہو۔

( ٩٣٨ ) حَدَّنَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرِّ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ :إِذَا الْتَقَى الْمُحِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْعُسْلُ. ( ٩٣٨ ) حضرت على والنَّوْ فرمات مِين كه جب شرمكا مِين ل جائين توضل واجب بوكيا-

( ٩٣٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَنْظَلَةَ الْجُمَحِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرٌ قَالَ :قَالَ عُمَرُ :إِذَا اسْتَخْلَطَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ.

(۹۳۹) حضرت عمر شان فرماتے ہیں کہ جب آ دمی اپنی بیوی سے شرم گاہ ملا لے توشس واجب ہو گیا۔

( ٩٤. ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنُ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : قالَتُ عَائِشَةُ : إذَا الْتَقَى الْحِتَانَانِ فَقَدُ وَجَبَ الْغُسُلُ.

( ٩٢٠ ) حضرت عا كشه من الدين فر ماتي بين كه جب شرم گا بين أل جا كمين توغسل واجب بوكيا\_

( ٩٤١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَعَنْ نَافِعٍ قَالَا :قَالَتْ عَائِشَةُ : إِذَا خَالَفَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدُ وَجَبَ الْغُسُلُ.

(۹۴۱) حفزت عائشه بني مذر فاق مي كه جب شرم كا بين ال جائي توعسل واجب موكيا\_

( ٩٤٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ حَبِيبِ بْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ أَبُو هُوَيْرَةَ : إِذَا غَابَتِ الْمُدَوَّرَةُ فَقَدُ وَجَبَ الْغُسُلُ.

(۹۳۲) حضرت ابو ہریرہ جڑا تئو فرماتے ہیں کہ جب آ دمی کے آلہء تناسل کاسراغا ئب ہوگیا تو غسل واجب ہوگیا۔

( ٩٤٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ? عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : أَمَّا أَنَا فَإِذَا بَلَغْتُ ذَلِكَ مِنْهَا اغْتَسَلْت.

(۹۴۳) حفرت عبدالله جانئو فرماتے ہیں کہ اگرمیری پد کیفیت ہوتو میں شسل کروں گا۔

( ٩٤٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عَلِيٌّ ، وَعَنْ غَالِبٍ أَبِى الْهُذَيْلِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن

عَلِمٌ قَالَ :إذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْعُسْلُ.

(۹۳۴) حضرت على والأو فرمات مي كدجب شرمكامين ال جائين توعسل واجب موكيا-

( ٩٤٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : لَا أُوتِيَ بِرَجُلٍ فَعَلَهُ ، يَعْنِي : جَامَعَ ثُمَّ لَمْ يُنْزِلُ ، وَلَمْ يَغْتَسِلْ ، إِلَّا نَهَكْتُهُ عُقُوبَةً.

(۹۳۵) حضرت عمر التاثية فرماتے ہيں كدميرے باس اگركوئي ايسا آدمي لايا گيا جس نے يوں كيا (بينی جماع كيا اوراسے انزال نه بوا ليكن اس نے عسل بھي ندكيا) تو ميں سزادوں گا۔

( ٩٤٦ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌّ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، عَنُ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ : اجْتَمَعَ الْمُهَاجِرُّونَ ؛ أَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ ، وَعُثْمَانَ ، وَعَلِيْ ؛ أَنَّ مَا أَوْجَبَ الْخَسْلَ.

(۹۳۲) حضرت ابوجعفر ویشید فرماتے ہیں کہ مہاجرین بینی ابو بکر ،عمر ،عثمان ،علی تفکیش کا اس پر اجماع ہے کہ جس چیز سے کوڑے اور رجم لازم ہوتے ہیں اس سے خسل بھی واجب ہوجا تا ہے۔

( ٩٤٧ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ يَقُولُ :يُوجِبُ الْقَتْلَ وَالرَّجْمَ ، وَلَا يُوجِبُ إِنَاءً مِنْ مَاءٍ؟

(۹۴۷) حضرت عکرمدفر ماتے ہیں کہ شرم گا ہوں کے ملنے سے للّ اور رجم لازم ہوتے ہیں تو کیا پانی کابرتن لازم نہیں ہوں گے؟

( ٩٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :قَالَ شُرَيْعٌ :أَيُوجِبُ أَرْبَعَةَ آلَافٍ ، وَلَا يُوجِبُ إِنَاءً مِنْ مَاءٍ ؟ يَغْنِي :الَّذِي يُحَالِطُ ، ثُمَّ لَا يُنْزِلُ.

(۹۴۸) حفرت شرح روان فرماتے ہیں کہ یہ چیز جار ہرارتولازم کرتی ہے اور پانی کابرتن لازم ہیں کرتی ؟ لینی بیوی سے ایسااختلاط جس میں انزال نہ ہو۔

( ٩٤٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنِ الشَّغْمِى قَالَ :قَالَ شُرَيْحٌ :يُوجِبُ أَرْبَعَةَ آلَافٍ ، وَلَا يُوجِبُ إِنَاءً مِنْ مَاءٍ ؟ يَغْنِى :الَّذِى يُخَالِطُ ، ثُمَّ لَا يُنْزِلُ.

(۹۳۹) حضرت شرت کویشی فرماتے ہیں کہ یہ چیز جار ہزارلازم کرتی ہے اور پانی کا برتن لازم نہیں کرتی ۔ بینی بیوی سے ایسااختلاط جس میں انزال نہ ہو۔

( ٩٥٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : سَأَلْتُ عَبِيْدَةَ : مَا يُوجِبُ الْغُسُلَ ؟ قَالَ : الْخِلاطُ وَالدَّفْقُ.

(۹۵۰) حضرت ابن سیرین پریٹیل کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبیدہ ڈاٹٹوے پوچھا کونسل کس چیزے واجب ہوتا ہے فر مایا شرم گاہوں کے ملنے سے اور منی کے نکلنے ہے۔ مصنف ابن الي شير مترجم (جلدا) و المسلمارت المسلماري المس

( ٩٥١ ) حَلَّنْنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ وَهِشَامٌ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبِيْدَةَ ، مِثْلَهُ.

(۹۵۱) حفرت عبيده والثور سے بھی يونہي منقول ہے۔

( ٩٥٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاق ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ أَبِي حُيَيَّةَ ، مَوْلَى ابْنَةِ صَفْرًانَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ ، عَنْ أَبِيهِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ ؛ قَالَ : بَيْنَا أَنَا عِنْدَ عُمَّر بْنِ الْخَطَّابِ إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِّنِينَ ، هَذَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يُّفْتِي النَّاسَ فِي الْمَسْجِدِ بِرَأْيِهِ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ ، فَقَالَ عُمَرُ : عَلَيَّ بِهِ ، فَجَاءَ زَيْدٌ ، فَلَمَّا رَآهُ عُمَرُ قَالَ :أَىٰ عَدُوَّ نَفْسِهِ ، قَدُ بَلَغْتَ أَنْ تُفْتِى النَّاسَ بِرَأْيِكَ ؟ فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، بِاللَّهِ مَا فَعَلْتُ ، ولَكِنْى سَمِعْتُ مِنْ أَعْمَامِى حَدِيثًا ، فَحَدَّثُتُ بِهِ ؛ مِنْ أَبِي أَيُّوبَ ، وَمِنْ أَبَى بُنِ كَعْبٍ ، وَمِنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ ، فَأَفْبَلَ عُمَرٌ عَلَى رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ فَقَالَ :وَقَدُ كُنْتُمْ تَفْعَلُونَ ذَلِكَ ، إِذَا أَصَابُ أَحَدُّكُمْ مِنَ الْمَرْأَةِ فَأَكْسَلُّ لَمْ يَغْتَسِلُ ؟ فَقَالَ :قَدْ كُنَّا نَفْعَلُّ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمْ يَأْتِنَا مِنَ اللهِ فِيهِ تَحْرِيثُم ، وَلَمْ يَكُنْ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ نَهْنَى ، قَالَ :ورَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْلَمُ ذَاكَ ؟ قَالَ : لاَ أَذْرِى ، فَأَمَرُ عُمَرُ بِجَمْعِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ ، فَجُمِعُوا لَهُ ، فَشَاوَرَهُمْ ، فَأَشَارَ النَّاسُ ، أَنْ لَا غُسْلَ فِي ذَلِكَ ، إِلاَّ مَا كَانَ مِنْ مُعَادٍ ، وَعَلِكُّى ، فَإِنَّهُمَا قَالاً :إذَا جَاوَزَ الْبِحْتَانُ الْبِحْتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسُلُ ، فَقَالَ عُمَرُ : هَذَا وَأَنْتُمْ أَصْحَابُ بَدُرٍ ، وَقَلِدِ اخْتَلَفُتُمْ ، فَمَنْ بَعْدَكُمْ أَشَدُّ اخْتِلَافًا ، قَالَ :فَقَالَ عَلِيٌّ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ أَعُلَمَ بِهَذًا مِنْ شَأْنِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِنْ أَزْوَاجِهِ ، فَأَرْسَلَ إلَى حَفْصَةَ فَقَالَتُ : لَا عِلْمَ لِي بِهَذَا ، فَأَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَتُ : إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ رَجَبَ الْغُسُلُ ، فَقَالَ عُمَرُ : لاَ أَسْمَعُ بِرَجُل فَعَلَ ذَلِكَ ، إِلاَّ أَوْجَعْتُهُ صَرْبًا. (احمد ٥/ ١١٥)

كرتے تھے كيكن اس ميں الله تعالىٰ كى طرف ہے كوئى حرمت يا حضور مَلِيُفْظَةَ كَم جانب ہے كوئى نہى وار دنہيں ہوئى۔حضرت عمر دلاتھ

نے فر مایا کہ کیا حضور مِنْلِفْظَةَ کواس بات کاعلم تھا۔حضرت رفاعہ نے فر مایا میں پنہیں جانتا۔

پھر حضرت عمر دی ہے نے انصار دمہاجرین کوجمع فر مایا اوراس ہارے میں ان ہے مشورہ کیا سب لوگوں نے مشورہ دیا کہ اس میں عنسل نہیں ہے۔ کیکن حضرت معاذ اور حضرت علی دی دی دی خر مایا کہ جب شرم گا ہیں اُل جا کیں تو خسل واجب ہو گیا۔ حضرت عمر جوانو کے خسل نہیں ہے۔ نے فر مایا کہتم اصحاب بدر ہوکرا ختلا ف کرتے ہوتو بعد کے لوگ تم ہے زیادہ اختلاف کریں گے!

حضرت علی دوائی نے فرمایا اے امیر المؤمنین! میرے خیال میں اس بارے میں از واج مطهرات ہے زیادہ علم کی کوئیں ہو سکتا۔ اس بارے میں حضرت حفصہ شخصہ شخص ہو چھا گیا تو انہوں نے لاعلمی کا ظہار کیا، جب حضرت عائشہ شخصہ شخص ہو چھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ جب شرم گا ہیں مل جا ئیں تو عسل واجب ہو گیا ، اس پر حضرت عمر جھا ٹھے نے فرمایا کہ اگر میں نے کسی آ دمی کے بارے میں سنا کہ وہ شرم گا ہوں کے ملنے کے باوجود عسل سے اجتناب کرتا ہے تو میں اسے تکلیف دہ سرزادوں گا۔

( ٩٥٣ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ أَبِى حَرْبِ بْنِ أَبِى الْأَسْوَدِ الدِّيلى ، عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ الْمُعْدَةِ بُنِ يَثْوِبِى ، عَنْ أَبِي قَالَ :إذَا الْتَقَى مُلْتَقَاهُمَا مِنْ وَرَاءً الْحِتَانِ وَجَبَ الْغُسُلُ.

(٩٥٣) حضرت الى والله فرمات بين كدجب شرم كابين الم جائين توعسل واجب بوكميا-

( ٩٥٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كُعْبٍ ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ قَالَ : سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ ، ثُمَّ لَا يُنْزِلُ ؟ قَالَ :عَلَيْهِ الْغُسُلُ ، قَالَ :قُلْتُ لَهُ : إِنَّ أَبَيًّا كَانَ لَا يَرَى ذَلِكَ ، فَقَالَ : إِنَّ أَبَيًّا نَزَعَ عَنْ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ.

(۹۵۳) حفرت محمود بن لبید پر این فیل فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت زید بن ثابت وہ کتھ سے استحف کے بارے میں سوال کیا جواپی بوی سے جماع کرے لیکن اسے انزال نہ ہوفر مایا اس پر شسل لازم ہے۔ میں نے کہا حضرت الی تو اس کے قائل نہیں تھے۔ فرمایا انہوں نے وفات سے پہلے رجوع کرلیا تھا۔

( ٥٥٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ :أَمَّا أَنَا فَإِذَا حَالَطْت أَهْلِى اغْتَسَلْتُ

(۹۵۵) حضرت این عباس دانش فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنے گھر والوں ہے اختلاط کروں توغنسل کروں گا۔

( ٩٥٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ :إذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ وَجَبَ الْغُسُلُ.

(٩٥٦) حضرت ابن عمر والنو فرمات میں كه جب شرم كا میں ال جائيں توعشل واجب ہے۔

( ٥٥٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَر ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : إنَّمَا كَانَ قَوْلُ الْأَنْصَارِ : الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ :أَنَّهَا كَانَتُ رُخُصَةً فِي أُوَّلِ الْأَسْلَامِ ، ثُمَّ كَانَ الْغُسْلُ بَعْدُ.

(٩٥٤) حضرت سھل بن سعد فرماتے ہیں کدانصار کا ہی کہنا کہ پانی کے بدلے پانی ہے۔ لینی منی نظے گی توغسل واجب ہوگا۔ یہ

بات اسلام کے ابتدائی زمانے میں تھی بعد میں مخض دخول سے بھی عسل واجب ہو گیا۔

- ( ٩٥٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ،عَنْ شُعبة ، عَنْ أَبِي عَوْن ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ؛ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ عُمَرَ ، أَوْ مِنْ أَخِيهِ سَمِعَهُ مِنْ عُمَرَ ، قَالَ :إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُّ الْخِتَانَ فَقَدُ وَجَبَ الْغُسُلُ.
  - (۹۵۸) حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب شرم گاہیں ال جا کیں توعشل واجب ہے۔
- ( ٩٥٩ ) حَذَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الشَّامِيِّ ، قَالَ :سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ ؛ فِي الرَّجُلِ إِذَا أَكْسَلَ فَلَمْ يُنْزِلْ ، قَالَ : يَغْتَسِلُ.
  - (۹۵۹)حضرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں کہ آ دمی اگر ہیوی ہے دخول کرے اور انزال نہ بھی ہوتو عسل واجب ہو گیا۔
- ( ٩٦٠ ) حَلَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيّ ، عَنْ حَنْطَلَةَ قَالَ :قِيلَ لِلْقَاسِمِ : إنَّ الْأَنْصَارَ لَا يَغْتَسِلُونَ إِلَّا مِن الْمَاءِ، فَقَالَ :لَكِنَّا نَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ نَصْنَعَ ذَلِكَ.
- (۹۲۰) حضرت حظلہ شاہنے فرماتے ہیں کہ حضرت قاسم ہے پوچھا گیا کہ انصار منی کے خروج کے بغیر عسل کولازم قرار نہیں دیے، فرمایا ہم اس بات سے اللہ کی بناہ جا ہے ہیں۔
- ( ٩٦١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَتَوَارَتِ الْحَشَفَةُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسُلُ. (احمد ٢/ ١٢٨- ابن ماجه ١١١)
- الله عليه وسلم :إدا التفى المجتان وموارب الحشفه فقد وجب العسل. (احمد ١/ ١٥٨- ابن ماجه ١١١) (٩٦١) حضرت عبدالله بن عمر ووفاتي برسول الله مُؤلِّفَةَ فَيْ ارشاد فرمايا كه جب شرمگا بين ل جا كي اورآكهُ تناسل كا كناره جيب جائة عشل واجب بوگيا-

#### ( ١٠٧ ) مَنْ كَانَ يَقُولُ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ

جن حضرات كاكہنا ہے" بإنى كے بدلے بإنى ہے" لينى منى نكلنے كى صورت ميں ،ى عسل واجب موكا ( ٩٦٢ ) حَدَّنَنَا ابْنُ عُبَيْنَةً ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عْن عَطاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ زَيْدٍ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ؛ سَأَلَ خَمْسَةً مِنْ

أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُلُّهُمْ يَقُولُ : الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ ، مِنْهُمْ عَلِي بْنُ أَبِي طَالِبٍ.

- (٩٦٢) حضرت زيد بن خالد كہتے ہيں كہ ميں نے پانچ صحابہ سے سوال كياسب نے يہى كہا كہ پانى كے بدلے بائى ہے۔ان ميں حضرت على جہا تھے۔
  - ( ٩٦٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَدْرِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ.
    - (٩٢٣) حضرت ابن عباس الله فرمائة مين كدياني كريد لي يانى كريد

- ( ٩٦٤ ) حَدَّثُنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيّ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ :قَالَ عَبُدُ اللهِ : الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ.
  - (٩٩٣) حفرت عبدالله ولأثؤ فرماتے ہیں کہ پانی کے بدلے پانی ہے۔
- ( ٩٦٥ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ قَالَ :الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ.
  - (٩٧٥) حضرت ابن عباس الثاثة فرمات مين كدياني كے بدلے باني ہے۔
- (۹۱۱) حَدَّثُنَا عُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ ذَكُوانَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَأَرْسَلَ إلَيْهِ فَحَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقَطُّرُ ، فَقَالَ : لَعَلَمْ يَا فَقَالَ : لَعَلَمْ يَا وَسُلَمَ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَأَرْسَلَ إلَيْهِ فَحَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقَطُّرُ ، فَقَالَ : لَعَلَمْ يَا وَسُلَمَ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَأَرْسَلَ إلَيْهِ فَحَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقَطُّرُ ، فَقَالَ : لَكَلَّنَا أَعْجَلُنَا أَعْجَلُنَا 9 فَقَالَ : نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : إِذَا أَعْجِلْت ، أَوْ أَفْرِحَطْتَ فَعَلَيْكَ الْوُصُوءُ ، وَلا غُسلَ عَلَيْك . (بخارى ١٨٥٠ احمد ١/١٧) رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : إِذَا أَعْجِلْت ، أَوْ أَفْرِحَطْتَ فَعَلَيْك الْوُصُوءُ ، وَلا غُسلَ عَلَيْك . (بخارى ١٨٥٠ احمد ١/١٧) ومرت ابوسعيد وَاثُو فرات عِيل كَهُ بَيْ مَهِ مَا عَرَامُ مَا يَعْبَلُ مَا يَعْبَ مَ اللهُ عَلَيْك . إلى اللهُ عَلَيْك اللهُ عَلَيْك أَلِي السَارى عَلَمْ اللهُ عَلَيْك . (١٩٤٩ عَنْ مَنْ اللهُ عَنْ مَا يَكُمُ مَا عَلَى فَيْك رَبا تَعَاصَور مُؤْفِقَةً فَيْ فَرِما يَعْبَ مَا عَلَى اللهُ عَلَيْك . (مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْك . (عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْك اللهُ عَلَيْك اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْك اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَى اللهُ عَل
- ( ٩٦٧ ) حَلَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ سُفْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِلالِ بُنِ يَسَافٍ ، عَنْ خَرَشَةَ بُنِ خَبِيبٍ ، عَنْ عَلِمٌّ ، أَنَّهُ قَالَ فِى الْغُسُلِ مِنَ الْجِمَاعِ إِذَا لَمْ يُنْزِلُ ، فَلَمْ يَغْتَسِلُ ؟ قِيلَ : وَإِنْ هَزَّهَا بِهِ ؟ قَالَ : وَإِنْ هَزَّهَا بِهِ حَتَّى يَهْنَزَّ قُوْطَاهَا.
- (٩٦٧) حفرت على حال جائ سے اس جماع كے بارے ش سوال كيا كيا جس ميں انزال ند موكة مل واجب موكا يا نہيں؟ فر ما يا غسل واجب نہيں فر ما يا غسل واجب نہيں فر ما يا غسل واجب نہيں كى نے يو چھا خوا ه آ دى عورت پر حركت طارى كر سے پھر بھى نہيں؟ فر ما يا نہيں اگر اس كى بالياں ہلاد ہے پھر بھى نہيں ۔ ( ٩٦٨ ) حَدَّثَنَا خُنْدَ وَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورِ ، قَالَ : سَمِعْتُ هِلالاً يُحَدِّثُ ، عَنِ الْمُرَقِّعِ ، عَنْ أُمْ وَلَدِ لِسَعْدِ بُن الْمِي وَقَاصِ ؛ أَنَّ سَعْدًا كَانَ يَأْتِيهَا ، فَإِذَا لَمْ يُنْزِلُ لَمْ يَغْتَسِلُ.
- (٩٧٨) حضرت سعد بن الى وقاص وللغير كى ام ولد فرماتى مين كه حضرت سعد ميرے پاس آتے اگر انہيں انزال نه موتا توعشل نه فرمانتے۔
- (٩٦٩) حَدَّثَنَا سُوَيْد بْنِ عَمْرِو ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ أَبَىّ بْنِ كَعْبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :لَيْسَ فِي الإِكْسَالِ إِلَّا الطَّهُورُ.

(احمد ۵/ ۱۱۳ بخاری ۲۹۳)

(۹۲۹) حضرت الى بن كعب ولا فقر روايت كرتے بين كه حضور علي في ارشاد فر مايا كه بغير انزال كے جماع كرنے سے عسل واجب نبيس موتا بلكه صرف وضوواجب موتا ہے۔

( ٩٧٠) حَلَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ شَيْبَانَ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ؛ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارِ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ زَيْدَ بُنَ عَلَى اللهِ عَنْ يَحْيَى ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ؛ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارِ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، قَالَ : قَلْمُ يُمُنِ ؟ بُنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ سَأَلَ عُثْمَانَ بُنَ عَفَّالَ ءَ فَالَ عُثْمَانُ : سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ عَلَى اللهُ الله

(بخاری ۱۷۹ مسلم ۲۲۰)

(۹۷۰) حضرت زید بن خالد نے حضرت عثمان وہ کے سے پوچھا کہ اگر آ دی اپنی بیوی ہے جماع کرے کہ اے انزال نہ ہوتو وہ کیا کرے؟ حضرت عثمان وہ کے فر مایا کہ وہ نماز والا وضوکر ہے اور اپنے آ لہ تناسل کو دھو لے حضرت عثمان وہ کے فر مایا کہ میں نے حضور علائے تاہی ہے میں ہے جسم سے خصور علائے تاہی ہے جسم سے معزمت زیر ،حضرت طلحہ اور حضرت الله بن کھب وہ کہ میں نے حضرت کی بحواب دیا۔
انی بن کعب وہ کہ تنامی ہے کہی سوال کیا اور سب نے بھی جواب دیا۔

# ( ١٠٨ ) في المني وَالْمَذِّي وَالْوَدِّي

#### منی، ندی اورودی کابیان

( ٩٧١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُزِيد بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، قَالَ : حدَّثِنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : سُنِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَذِّي ؟ فَقَالَ : فِيهِ الْوُضُوءُ ، هَ فِي الْمَنِيِّ الْفُسُلُ. (ترمذى ١١١ - ١٥٠ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَذِي ؟ فَقَالَ : فِيهِ الْوُضُوءُ ، هَ فِي الْمَنِيِّ الْفُسُلُ. (ترمذى ١١٠ - ١٥٠ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَذَى ؟ فَقَالَ : فِيهِ الْوُضُوءُ ، هَ فِي الْمَنِيِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَذَى اللهُ عَلِيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُدَودِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُدَودِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُدَودِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُدَودُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُدَودُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُدَودُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُدَودُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُدَودُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُدَودُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُدَودُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا الللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُولُ الللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ عَلَالًا وَاللّهُ وَالْ

رف المارين وضوواجب الماور مني مين عسل واجب المارين ال

( ٩٧٢) حَدَّثَنَا هُسَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : كُنْتُ أَجِدُ مَذْيًا فَأَمَرُتُ الْمِفَدَادَ أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ ، لأَنَّ ابْنَتَهُ عِنْدِى فَاسْتَحْيَيْت أَنْ أَسْأَلَهُ ، فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : إِنَّ كُلَّ فَحْلِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ ، لأَنَّ ابْنَتَهُ عِنْدِى فَاسْتَحْيَيْت أَنْ أَسْأَلَهُ ، فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : إِنَّ كُلَّ فَحْلِ يُعْرِق مَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ ، وَإِذَا كَانَ الْمَذْى فَفِيهِ الْوُضُوء . يُن عَرض ت مقداد وَيْ فَي عَلَيْ اللهُ عَلِيمِ إِللهُ اللهُ عَلَيْهِ إِللهُ اللهُ عَلَيْهِ الْعُسُلُ ، وَإِذَا كَانَ الْمَذْى لَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ الْعَلَامُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ الْعُلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّ

بارے میں سوال کریں کیوں کہ حضور علیہ تالیا گا کی صاحبز ادی میرے نکاح میں تھیں تو مجھے بیسوال کرتے ہوئے شرم محسوں ہوئی۔ حضرت مقداد دی تاثیر نے سوال کیا تو حضور علیہ تاثیر کا کہ ہم بالغ مردکی قدی خارج ہوتی ہے آگر منی ہوتو عنسل لازم ہے آگر ندی ہوتو وضولا زم ہے۔ ہوتو وضولا زم ہے۔

( ٩٧٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُنْذِرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، قَالَ :سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ الْحَسَنِ. (بخارى ١٣٢ـ مسلم ١٨)

- (۹۷۳) ایک اورسندے یہی حدیث منقول ہے۔
- ( ٩٧٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنِ بِشُو ، قَالَ : حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ ، عَنْ أَبِي حَبِيبِ بُنِ يَعْلَى بُنِ مُنْيَة ، عَنْ أَبِي حَبِيبِ بُنِ يَعْلَى بُنِ مُنْيَة ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ أَتَّى أُبَيًّا وَمَعَهُ عُمَرُ ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمَا فَقَالَ : إِنِّى وَجَدُّتُ مَذْيًا فَعَسَلْتُ ذَكْرِى وَتَوَضَّأَت ، فَقَالَ عُمَرُ : أَوَ يُجْزِنُك ذَلِكَ ؟ قَالَ : سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : وَعَمْ ، قَالَ : سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : نَعَمْ . (ابن ماجه ۵۰۵)
- (۱۹۷۳) حضرت ابن عباس بن مذین فرماتے بیں کہ میں حضرت الی دواؤٹو کے پاس گیا تو حضرت عمر دواؤٹو بھی ان کے پاس تھے۔ میں نے کہا کہ میں نے مذی محسوں کی تو اپنے آلہ تناسل کو دھولیا۔ حضرت عمر دواؤٹو نے پوچھا کہ کیا یہ تمہارے لیے کافی ہے؟ میں نے کہا جی اب ۔ انہوں نے فرمایا کہ کیا تم نے بید سول اللہ علائی ڈیٹا کے سناہے؟ فرمایا ہاں۔
- ( ٩٧٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُسْهِرٍ ، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ ، قَالَ :سُئِلَ عُمَر غَنِ الْمَذْي؟ فَقَالَ :ذَاكَ الْفَطْرِ ، وَمِنْهُ الْوُضُوءُ.
- (940) حضرت خرشہ بن حریر اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر من اللہ سے مذی کے بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا کہ بیتو بالکل ابتدائی چیز ہے اس سے صرف وضووا جب ہے۔
- ( ٩٧٦) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ سُلِيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهُدِيِّ ، أَنَّ سلمَانَ بْنَ رَبِيعَةَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ يَنِي عُقَيْلٍ ، فَرَآهَا فَلاَعَبَهَا ، قَالَ :فَخَرَجَ مِنْهُ مَا يَخُورُجُ مِنَ الرَّجُلِ - قَالَ سُلَيْمَانُ :أَوَ قَالَ :الْمَذْيُ - قَالَ : فَاغْتَسَلْتُ ، ثُمَّ آتَيْتُ عُمَرَ ، فَسَأَلَتُهُ ؟ فَقَالَ :لَيْسَ عَلَيْك فِي ذَلِكَ غُسْلٌ ، ذَلِكَ النَّشُو.
- (۹۷۲) حضرت ابوعثمان ہندی کہتے ہیں کہ سلمان بن ربیعہ نے بنوعقیل کی ایک عورت سے شادی کی ، جب اس سے ملاعب کی تو ان کی فدی نکل آئی۔ اس پر انہوں نے خسل کیا اور حضرت عمر دائی نئے سے اس ہارے میں پوچھا۔ حضرت عمر دائی نئے نے فرمایا اس سے عشسل واجب نہیں بیرتو محض فدی ہے۔
- ( ٩٧٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسُحَاقَ ، قَالَ :حدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ، قَالَ :كُنْتُ أَلْقَى مِنَ الْمَذْي شِدَّةً ، فَأْكُثِرُ مِنْهُ الاغْتِسَالَ ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّمَا يُجْزِئُكَ مِنْ ذَلِكَ الْوُضُوءُ.
- (۹۷۷) حضرت محل بن صنیف میشید فرماتے بیں کہ میری بہت زیادہ مذی نکا کرتی تھی جس کی وجہ سے بہت زیادہ منسل کرتا تھا۔ میں نے اس بارے میں رسول اللہ علایق تو آپ سوال کیا تو آپ مَرْفَقِعَةَ نِے فر مایا تبہارے لیے صرف وضو کا فی ہے۔
  - ( ٩٧٨ ) حَذَّتُنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : الْمَنِي يُغْتَسَلُ مِنْهُ

وَالْمَذْيُ يَغْسِلُ مِنْهُ فَرْجَهُ وَيَتَوَضَّأُ ، وَالَّذِي مِنَ الشَّهُوَّةِ لَا أَدْرِي مَا هُو؟.

- (۹۷۸) حضرت ابن عباس ٹی دین فرماتے ہیں کہ نی کی وجہ سے مسل کیا جائے گی اور ندی نکلنے کی صورت میں شرم گاہ کو دھوکر وضو کرے۔اور جو چیز شہوت کی وجہ سے نکلتی ہے، میں نہیں جانباوہ کیا ہے۔
- ( ٩٧٩ ) حَدَّثَنَا ابُنُ عُلَيَّةً ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةً ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي الْمُهَلَّبِ ، قَالَ : كَانَ مِنْ أَهْلِهِ إِنْسَانٌ يَغْتَسِلُ مِنَ الَّذِي يَخُرُجُ بَعْدَ الْبُوْلِ ، فَقَالَ لَهُ :أَمَا إِنَّ الْوُضُوءَ يُجُزِىء عَنْهُ.
- (۹۷۹) حضرت ابومہلب کے خاندان کا کوئی تخف پیشاب کے بعد والی چیز کی وجہ سے عسل کیا کرتا تھا۔ آپ نے اس سے فر مایا کہ تمہارے لیے وضو کافی ہے۔
  - ( ٩٨. ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : الَّذِي مِنَ الشَّهُوَةِ لَا أَدْرِي مَا هُو ؟.
    - (۹۸۰) حضرت قاسم ولیتنی فرماتے میں کہ جو چیزشہوت کی وجہ سے نکلے میں نہیں جانتاوہ کیا ہے۔
- ( ٩٨١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : ذَكَرُوا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ الْبِلَّةَ ، وَالْمَذْيَ ، وَبَعْضَ مَا يَجدُ الرَّجُلُ ، فَقَالَ :إِنَّكُمْ لَتَذْكُرُو نَ شَيْئًا مَا أَجِدُهُ ، وَلَوْ وَجَدْتُه لَاغْتَسَلْت مِنْهُ.
- (۹۸۱) حضرت ابن عمر تفاید من کے سامنے تری، فدی اور آ دمی کی محسوس ہونے والی کچھ چیز وں کا ذکر کیا گیا تو فرمانے لگے اگر میں ان میں ہے کسی چیز کو یا وَس توعشس کروں گا۔
- ( ٩٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بُنِ عَمَّارٍ ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بُنِ مُوسَى ، عَنْ أُمِّهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتِ : الْمَنِيُّ مِنْهُ الْغُسُلُ ، وَالْمَذْيُ وَالْوَدْيُ يُتُوَضَّأُ مِنْهُمًا.
  - (۹۸۲) حضرت عائشہ رہی این فاقی ہیں کہ منی نگلنے کی صورت میں عنسل اور ندی یا ودی نگلنے کی صورت میں وضولا زم ہے۔
- ( ٩٨٣ ) حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّهُ سُنِلَ عَنِ الْمَذْيِ ؟ فَقَالَ : ذَاكَ النَّشَاطُ ، فِيهِ الْوُضُوءُ.
- (۹۸۳) حضرت ابو ہر یرہ دی ہے ندی سے مسل کے وجوب کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فر مایا کہ بیکھن نشاط ہے، اس سے صرف وضولا زم ہوتا ہے۔
  - ( ٩٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْتَبْرَقَ ، قَالَ :سَأَلْتُ سَالِمًا عَنِ الْمَذْي ؟ فَقَالَ :يُتَوَضَّأُ مِنْهُ.
  - (٩٨٣) حضرت استبرق ويشيئ كہتے ہيں كدميں نے سالم سے مذى كے بارے ميں سوال كيا تو فرماياس ميں وضوكيا جائے گا۔
- ( ٩٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرُقَانَ وَعُمَرَ بْنِ الْوَلِيدِ الشَّنِّيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : الْمَنِيُّ وَالْوَدْيُ وَالْوَدْيُ لَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ. وَالْمَذْيُ، فَأَمَّا الْمَنِيُّ فَفِيهِ الْغُسُلُ ، وَأَمَّا الْمَذْيُ وَالْوَدْيُ فَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوضَّأُ.
  - (۹۸۵) حضرت عکرمدفرماتے ہیں کمنی میں عسل ہاور ندی اورودی میں آلد تناسل کودھو کر عسل کیا جائے گا۔

( ٩٨٦ ) حَدَّنَنَا أَبُو الْأَخُوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِلْحَسَنِ الْبَصْرِى : أَرَأَيْت الرَّجُلَ إِذَا أَمُذَى كَيْفَ يَصْنَعُ؟ فَقَالَ : كُلُّ فَحُلِ يُمْذِى ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَلْيَغْسِلُ ذَكَرَهُ.

(۹۸۲) حفرت اک بیلید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن بھری بیلید سے پوچھا کہ اگر کسی آ دی کی فدی نکل آئے تو وہ کیا کرے؟ فرمایا ہر بالغ مردکی فدی نکلتی ہے، وہ اپنی شرم گاہ کودھولے۔

( ٩٨٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : الْمَنِيُّ وَالْوَدْىُ وَالْمَذْىُ ، فَفِي الْمَنِيِّ الْغُسُلُ ، وَالْوَدْي وَالْمَذْي الْوُضُوءُ.

(۹۸۷) حضرت مجاہر پریشین فرماتے ہیں کہنی میں عشل اور مذی اور ودی میں وضولا زم ہے۔

( ٩٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ فَيَّاضٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَذْيِ : يَغْسِلُ الْحَشَفَةَ ثَلَاثًا ، وَيَتُوضَّاً.

(۹۸۸) حضرت معید بن جبیر و النو فرماتے ہیں کدندی میں آلة تناسل کو تین مرتبد و موکر وضو کیا جائے گا۔

( ٩٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفُيَانٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :الْمَنِيُّ وَالْوَدْيُ وَالْمَذْيُ ، فَأَمَّا الْمَنِيُّ فَفِيهِ الْغُسُلُ ، وَأَمَّا الْمَذْيُ وَالْوَدْيُ فَفِيهِمَا الْوُضُوءُ ، وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ.

(۹۸۹) حضرت ابن عباس نئند بين فرمات بين كه نن مين شل اور خدى اور ودى مين وضولا زم ہے اورشرم كا وكو بھى دھونے گا\_

## ( ١٠٩ ) في الرجل يُجَامِعُ الْمِرَاتُهُ دُونَ الْفَرْجِ

ا كَرُكُونَى آ دَى شَرِم كَاه كَ بَجِائِ عُورت كَكَى اورعضو سے مباشرت كر بے تواس كاكيا تكم ہے؟ ( ٩٩٠ ) حَدَّنَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيْ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنِ الرُّكَيْنِ ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ فَبِيصَةَ الْفَزَارِى ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : كُنْتُ رَجُلاً مَذَاءً ، وَكَانَتُ تَحْيَى بِنْتُ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَكُنْت أَسْتَحْيَى أَنْ أَسْأَلَهُ ، فَكُنْتُ رَجُلاً مَذَاءً ، وَكَانَتُ تَحْيَى بِنْتُ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَكُنْت أَسْتَحْيَى أَنْ أَسْأَلَهُ ، فَأَمْرُتُ رَجُلاً فَسَالُهُ ؟ فَقَالَ : إِذَا رَأَيْتَ الْمَذْى فَتُوطَّا وَاغْسِلُ ذَكُوك ، وَإِذَا رَأَيْت فَضَحَ الْمَاءِ فَاغْسَسِلُ.

(احمد ۱/ ۱۲۵ نسانی ۲۰۰)

(۹۹۰) حضرت علی بی بی در این بین کدمیری بهت زیاده ندی نکلی تھی۔رسول الله علیاتی بیا کی صاحبزادی چونکه نمیرے نکاح بیس تھیں اس لیے مجھے سوال کرتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ، چنانچہ میں نے ایک آ دی سے کہا اور انہوں نے حضور علیقی آن سے سوال کیا تو آپ شرکت نے فرمایا جب تم ندی دیکھوتو وضوکر لواور اپنی شرم گاہ صاف کرلواور اگر نکاتا پانی دیکھوتو عنسل کرو۔

(٩٩١) حَلَّنَنَا عَبِيدَةً بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنِ الرُّكَيْنِ ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ قَبِيصَةَ ، عَنْ عِلِنَّى ، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَمُسَلَّمَ ؛ بِمِثْلِهِ. (ابوداؤد ٢٠٨ـ ابن حبان ١١٠٤)

- (۹۹۱) ایک اورسند سے بونہی منقول ہے۔
- ( ٩٩٢ ) حَلَّنْنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنِ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ بِمِثْلِهِ. (بخارى ٢٦٩ـ احمد ١/ ١٢٥)
  - (۹۹۲) ایک اور سندے یونہی منقول ہے۔
- ( ٩٩٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بُنِ شُبَيْلٍ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً فَكُنْتُ إِذَا رَأَيْتُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ اغْتَسَلْت ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَنِي أَنْ أَتَوَضَّا.
- (۹۹۳) حضرت علی واشی فر ماتے ہیں کہ میری بہت ندی نکلتی تھی جس کی وجہ سے میں بار بارغسل کرتا تھا۔حضور علیقی الله اکو یہ بات کہنچی تو آپ نے مجھے وضو کا تھم دیا۔
- ( ٩٩٤ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ ، عَنُ عَطَاءٍ ؛ فِيمَا يُصِيبُ الْمَرُأَةَ مِنُ مَاءِ زَوْجِهَا تَغْسِلُهُ ، وَلَا تَغْسِلُهُ ، وَلَا تَغْسِلُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا
- (۹۹۳) حضرت اوزا کی پر پیلی فی فرماتے ہیں کہ اگر عوت کے جسم پر خاوند کا پانی گلے تو وہ غسل نہ کرے اگر پانی شرم گاہ میں داخل ہوتو غسل کرے۔
- ( ٩٩٥ ) حَلَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الزَّبَيْرِ بْنِ عَدِتْ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِى الرَّجُلِ يُجَامِعُ الْمَرَأَتَهُ دُونَ فَرْجِهَا ، قَالَ :يَغْتَسِلُ وَتَغْسِلُ فَرْجَهَا ، إِلَّا أَنْ تُنْزِلَ.
- (990) حضرت ابراہیم پیٹین فرماتے ہیں کہ اگر آ دی اپنی بیوی ہے شرم گاہ کے علاوہ کی اور جگہ مجامعت کریے تو مرد شسل کرے اور عورت کواگر انزال نہ ہوتو صرف شرم گاہ دھولے۔
- ( ٩٩٦) حَلَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ مَكْحُولِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَحْتَلِمُ وَامْرَأَتَهُ إِلَى جَنْبِهِ فَيُصِيبُهَا مِنْ مَائِهِ ، إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهَا غُسُلٌ ، وَتَغْسِلُ حَيْثُ أَصَابَهَا ، إِلَّا أَنْ يُصِيبَ فَرْجَهَا ، فَتَغْتَسِلَ .
- (۹۹۲) حفرت کمول پر بینی فرماتے ہیں کداگر آ دمی کواس کی بیوی کے پہلو میں لیٹے ہوئے انزال ہوجائے اوراس کی منی عورت کولگ جائے تو عورت پرخسل واجب نہیں البتہ جس جگہ منی گلی ہے وہ جگہ دھولے لیکن اگر اس کی شرم گاہ کولگ گئی تو عنسل واجب ہوگا۔
- ( ٩٩٧ ) حَلَّثَنَا أَبْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ زَكْرِيَّا ، عَنْ فِرَاسٍ ، قَالَ : اشْتَرَيْتُ جَارِيَةً صَغِيرةً فَكُنْتَ أَصِيبُ مِنْهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ أَخَالِطَهَا ، فَسَأَلْتُ الشَّغِينَ ؟ فَقَالَ : أَمَّا أَنْتُ فَاغْتَسِلْ ، وَأَمَّا هِيَ فَيَكُفِيهَا الْوُضُوءُ.
- (۹۹۷) حفرت فراس برائیل کہتے ہیں کہ میں نے ایک چھوٹی باندی خریدی، میں اس سے دصول کیے بغیر صحبت کرتا تھا، اس بارے

میں میں نے حضرت معنی سے سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کرتم عشل کرواس کے لیے وضو کا فی ہے۔

( ٩٩٨ ) حَلَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يُصِيبُ مِنَ الْمَرْأَةِ فِي غَيْرِ فَرْجِهَا ، قَالَ : إِنْ هِيَ أَنْزَلَتِ اغْتَسَلَتُ ، وَإِنْ هِيَ لَمُ تُنْزِلُ تَوَضَّأَتُ وَغَسَلَتُ مَا أَصَابَ مِنْ جَسَدِهَا مِنْ مَاءِ الرَّجُلِ.

(۹۹۸) حضرت حسن پرتیجی ہے اس مرد کے بارے میں سوال کیا گیا جوا پی عورت سے شرم گاہ کے علاوہ کس اور جگہ صحبت کرے تو فرمایا کہا گراس عورت کوانز ال ہوتو وہ منسل کرےاورا گرا ہے انز ال نہ ہوتو دضو کرے اور جس جگہ آ دمی کا پانی لگا ہوا ہے دھولے۔

# ( ١١٠ ) في المرأة تَطْهُرُ ، ثُمَّ تَرَى الصَّفْرَةَ بَعْلَ الطَّهْرِ

# اس عورت کابیان جوحیض سے پاک ہواور طہر کے بعدز ردیانی دیکھے

( ٩٩٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِقٌ ، قَالَ : تَنْضَحُ فَرُجَهَا وَتَتَوَضَّأُ ، فَإِنْ كَانَ دَمًّا عَبِيطاً عَلَيْهَا الْخُتَسَلَتُ وَاحْتَشَتُ ، فَإِنَّمَا هِىَ رَكُضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَإِذَا فَعَلَتُ فَرِلكَ مَرَّةً ، أَوْ مَرَّتَيْن ذَهَبَ.

(۹۹۹) حضرت علی دانو فرماتے ہیں کہ وہ اپنی شرم گاہ کوصاف کرے اور وضو کرے۔ اگر گاڑھا خون ہوتو عنسل کرے کیوں کہ شیطان کی طرف سے ایک دخنہ ہے۔ جب وہ ایک یا دومرتبداییا کرے گی وہ دور ہوجائے گا۔

( ١٠٠٠) حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :إذَا رَأَتِ
الْمَرْأَةُ بَعْدَ مَا تَطْهُرُ مِنَ الْحَيْضِ مِثْلَ غُسَالَةِ اللَّحْمِ ، أَوْ قَطْرَةِ الرَّعَافِ ، أَوْ قَوْقَ ذَلِكَ ، أَوْ دُونَ ذَلِكَ
فَلْتَنْضَحْ بِالْمَاءِ ، ثُمَّ لِتَتَوَضَّأُ وَلَتُصَلِّ ، وَلاَ تَعْتَسِلُ ، إِلاَّ أَنْ تَرَى دَمَّا عَبِيطاً ، فَإِنَّمَا هِي رَكُضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ
فِي الرَّحِمِ.

(۱۰۰۰) حضرت علی دانٹو فرماتے ہیں کہ عورت اگر حیض ہے پاک ہونے کے بعد خون کی یا نکسیر کے قطرے یااس ہے کم یااس سے زیادہ کوئی چیز دیکھے تو اسے پانی ہے صاف کر کے وضو کرے اور نماز پڑھے۔ عنسل ندکرے البتہ اگر گاڑھا خون دیکھے توعنسل بھی ' ے۔ بیشیطان کی طرف ہے دہم میں ایک طرح کارخنہے۔

( ١..١) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، قَالَتْ : كَانَتْ عَائِشَةُ تَنْهَى النِّسَاءَ أَنْ يَنْظُرُنَ إِلَى أَنْفُسِهِنَّ فِي الْمَحِيضِ لَيْلًا ، وَتَقُولُ : إِنَّهُ قَدْ تَكُونُ الصَّفَرَةُ وَالْكُذْرَةُ.

(۱۰۰۱) حضرت عمرہ بڑی مذکا فرماتی ہیں کہ حضرت عاکشہ ٹڑی مذکا عورتوں کواس بات سے منع فرماتی تھیں کہ رات کے وقت خود کو دیکھیں اور کہتی تھیں کہ وہ زرداور مٹیالہ ہوتا ہے۔

(١٠.٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِى زَائِلَةً ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ فِي الْمَوْأَةِ

تَغْتَسِلُ ، ثُمَّ تَرَى الصُّفْرَةَ ، قَالَ :تَغْتَسِلُ وَتُصَلَّى.

(۱۰۰۲) حفرت ابراہیم پریٹی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عورت حیض کاغشل کرنے کے بعد زردیانی دیکھے توغشل کر کے نماز پڑھے۔ (١٠٠٢) حَذَّنَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً ، عَنْ إِسُوائِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ.

(۱۰۰۳) حضرت ابن حنفیه پرتفیهٔ فرماتے میں کہ بیہ پرکونبیں۔

( ١٠٠٤ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ زَكْرِيّاً بُنِ أَبِى زَائِدَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ حَفْصَةً ، عَنْ أُمُّ عَطِيَّةً ، قَالَتْ : كُنَّا لَا نَرَى التَّرِيَّةَ دَنْ

(١٠٠٨) حضرت ام عطیہ ٹن این خون فرماتی ہیں کہ ہم چض سے پاک ہونے کے بعد آنے والے زرد پانی کو کھی ہیں جھتے تھے۔ (١٠٠٥) حَدَّثْنَا مُعْتَمِرُ ہُنَّ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانُوا لَا يَرَوُنَ بِالصَّفُرَةِ وَالْكُذْرَةِ بَأْسًا ، يَعْنِي : بَعْدَ الْغُسُل.

(١٠٠٥) حضرت ابن سر يَن يَشِيْدِ فرمات بن كراسلاف زرداور مُيالے پانى سے الْكُولازم قرار ندد يے تھے۔ (١٠٠٦) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْقَفْقَاعِ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ؛ فِي الْكُولُاةِ تَوَى الصَّفُورَةَ بَعْدَ الْعُسُلِ ، قَالَ : ر ۶۶ و د توضا و تصلی.

(۱۰۰۲) حفرت ابرا ہیم ویشی فرماتے ہیں کہ جو محورت حیض کا فسل کرنے کے بعد زرد پانی دیکھے تو وضو کر کے نماز پڑھے۔ (۱۰۰۷) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، عَنْ شَوِیكٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكُویمِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِی الْمَوْأَةِ تَرَی الصَّفُرَةَ بَعْدَ الْغُسْلِ ، قَالَ : تُوصَّأُ وَيُصَلِّي.

توسی و سیسی.
(۱۰۰۷) حفرت عطار بینی افرتے ہیں کہ جو تورت بین کا عشل کرنے کے بعد زرد پائی دیکھے تو وضو کر کے نماز پڑھے۔
(۱۰۰۸) حَدَّنَنَا وَ کِیعٌ ، عَنْ رَبِیعٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إِذَا رَأَتُهَا بَعْدَ الْغُسُلِ ، فَإِنَّهَا تَسْتُنْفِرُ وَتَوَصَّا وَتُصَلَّى.
(۱۰۰۸) حضرت حسن بالیا فرماتے ہیں کہ اگر عورت بیش کا عشل کرنے کے بعد زرد پائی دیکھے تو اسے صاف کرے اور وضو کرکے نمازیزھے۔

### ( ١١١ ) في الطهر مَا هُوَ ؟ وَبِمَ يُعْرَفُ ؟

## طمرکیا ہے؟ اوراس کی پہیان کیا ہے؟

( ١..٩ ) حَدَّثَنَا عَبْد الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : لَا تَغْتَسِلُ حَتَّى تَرَى طُهْرًا أَبْيَضَ كَالْقَصَّة.

(۱۰۰۹) مضرت محکول برتیمیز فرماتے ہیں کہ عورت اس وقت تک حیض کاغشل نہ کرے جب تک پیالے کی طرح سفید طہر نہ د کھے لے۔

- ( ١٠٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :قُلْتُ لَهُ :الطَّهُرُ مَا هُوَ؟ قَالَ:الأَبْيَضُ الْجُفُوثُ ، الَّذِي لَيْسَ مَعَهُ صُفْرَةٌ ، وَلَا مَاءٌ . الْجُفُوثُ :الأَبْيَضُ .
- (۱۰۱۰) حضرت ابن جرت کیلیٹی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء ہے پوچھا کہ طہر کیا ہے؟ فرمایا وہ انتہائی سفید حالت جس کے ساتھ زردی اوریانی نہو۔
- (١٠١١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : أَرْسَلْتُ إِلَى رَائطَةَ مَوْلَاةِ عَمْرَةَ ، فَأَخْبَرَنِى الرَّسُولُ النَّهَا قَالَتُ : كَانَتُ عَمْرَةُ تَقُولُ لِلنِّسَاءِ : إِذَا إِخْدَاكُنَّ أَذْخَلَتِ الْكُرْسُفَةَ فَخَرَجَتُ مُتَغَيِّرَةً فَلَا تُصَلِّينَ حَتَى لاَ تَوَى شَيْنًا.
- (۱۰۱۱) حفزت کی بن سعید پریشین کہتے ہیں کہ میں نے راکطہ کی طرف ایک قاصد بھیجا اس نے آ کر جھے بتایا کہ عمرہ عورتوں سے کہا کرتی تھیں کہ جبتم میں سے کوئی روئی اپنی شرم گاہ میں داخل کرے اور اس کا رنگ بدلا ہوا پائے تو اس وقت تک نماز نہ پڑھے جب تک اے کوئی چیز دکھائی نہ ذے۔
- ١٠.٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ الْأَيْلِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : سَأَلَتُهُ عَمَّا يَتَبُعُ الْحَيْضَةَ مِنَ الصُّفْرَةِ وَالْكُدُرَةِ ؟ قَالَ : هُو مِنَ الْحَيْضَةِ ، وَتُمْسِكُ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّىٰ تَنْقَى.
- (۱۰۱۲) حضرت بونس بن بزید والیط کہتے ہیں کہ میں نے حضرت زہری والیل سے حض کے بعد کے بعد آنے والے زرداور نمیالے یانی کے بارے میں بوچھا تو فرمانے لگے کہ وہ حیض ہی ہے ورت اس کے صاف ہونے تک نماز نہ پڑھے۔
- ( ١٠١٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى بُنُ عَبُدِ الْأَعْلَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنُتِ الْمُنْذِرِ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنُتِ أَبِى بَكُرٍ ، قَالَتُ : كُنَّا فِي حِجْرِهَا مَعَ بَنَاتِ ابْنَتِهَا فَكَانَتُ إِحْدَانَا تَطْهُرُ ، ثُمَّ تُصَلِّى ، ثُمَّ تَنْكُسُ بِالصَّفُرَةِ الْيَسِيرَةِ ، فَنسَأَلُهَا ؟ فَتَقُولُ :اعْتَزِلْنَ الصَّلَاةَ مَا رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ ، حَتَّى لَا تَرَيْنَ إِلَّا الْبَيَاضَ خَالِصًّا.
- (۱۰۱۳) حفرت فاطمه بنت المنذ ر منی مین گهتی بین که جم حفرت اساء بنت الی بکر کی نواسیوں کے ساتھ ان کی تربیت میں تھیں۔ بعض اوقات ہم میں ہے کوئی لڑکی پاک ہوکر نماز پڑھتی اور اسے تھوڑ اسازر دیانی محسوس ہوتا تو اس بارے میں ہم نے حضرت اساء سے سوال کیا۔ انہوں نے فرمایا ''تم اس وقت تک نماز چھوڑ دو جب تک خالص سفیدی نددیکھو۔''
- ( ١.١٤) حَذَّثَنَا مَعُنُ بُنُ عِيسَى، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ عَمَّتِهِ ، عَنِ ابْنَةِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُ بَلَغَهَا أَنَّ نِسَاءً كُنَّ يَدْعُونَ بِالْمَصَابِيعِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ يَنْظُرُنَ إِلَى الطَّهْرِ ، فَكَانَتُ تَعِيبُ عَلَيْهِنَّ وَتَقُولُ : مَا كُنَّ النِّسَاءُ يَصْنَعْنَ هَذَا.
- (۱۰۱۴) حضرت زید بن ثابت داری بیٹی کو پینجر کپنجی کی تورتیں رات کے وقت میں طہر دیکھنے کے لیے چراغ متکواتی ہیں۔انہوں نے اسعمل کومعیوب قرار دیااور فر مایا کہ انہیں ایسا کرنے کی ضرورت نہیں۔

# ( ١١٢ ) في المرأة يُصِيبُ ثِيابَهَا مِنْ دَمِ حَيْضِهَا

# اگرعورت کے کپڑوں پر حیض کا خون لگ جائے تو کیا کرے

( ١٠١٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ ، عَنْ فَاطِمَةَ ، عَنْ أَسْمَاءَ ، قَالَتُ :سُيْلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ دَمِ الْحَيْضَةِ يَكُونُ فِى النَّوْبِ ؟ فَقَالَ :اقْرُصِيهِ بِالْمَاءِ ، وَاغْسِلِيهِ وَصَلِّى فِيهِ.

(بخاری ۳۰۵ نسائی ۲۸۵)

(۱۰۱۵) حضرت اساء شین شد ماتی میں که رسول الله علیقی کا است سوال کیا گیا کہ اگر حیض کا خون عورت کے کپڑوں پرلگ جائے تووہ

کیا کرے؟ آپ علی تا اُن کے اس مایا کہ اس یانی سے کھر ہے ، دھو لے اور ای کیڑے میں نماز پڑھ لے۔

( ١٠١٦) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ عَدِى بَنِ دِينَارٍ ؛ أَنَّ أُمَّ حُصَيْنٍ سَأَلَتِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يَكُونُ فِى التَّوْبِ ؟ فَقَالَ :حُكِّيهِ بِضَلَعٍ ، وَاغْسِلِيهِ بِمَاءٍ وَسِدُرٍ ، وَصَلَّى فِيهِ. (احمد ٣٥٥- ابن ماجه ١٢٨)

(۱۰۱۲) حضرت عدی بن حاتم و الله فرمات میں کدام حصین تفایشان نے رسول الله علیقی اللہ سے سوال کیا کہ اگر حیض کا خون کپڑے پر

لگ جائے تو کیا کیا جائے؟ آپ علاقی اللہ نے فرمایا اس کو کھر ج لو، پھر پانی اور بیری سے دھولو پھرای کپڑے میں نماز پڑھاو۔

( ١٠١٧ ) حَلَّنَنَا غُنُلَرٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَمِّهِ ، عَنْ أَمِّ سَلَمَةَ ؛ أَنَّ الْمَرَأَةُ سَأَلَتُهَا عَنِ الْحَانِضِ تَلْبَسُ النَّوْبَ تُصَلِّى غُنِلَا عَلَيْ فِيهِ ؟ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : إِنْ كَانَ فِيهِ ذَمَّ غَسَلَتْ مَوْضِعَ النَّمِ ، وَإِلا صَلَّتْ فِيهِ.

(۱۰۱۷) حضرت ام سلمہ ٹفاخین سے ایک عورت نے سوال کیا کہ اگر حائصہ نے کوئی کپڑے پہنے ہوں تو پا کی کے بعدان میں نماز پڑھ کتی ہے؟ فرمایا اگران پرخون لگا ہوتو دھو لے ورنہ یونہی پڑھ لے۔

( ١٠١٨) حَلَّثُنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِع ؛ أَنَّ نِسَاءَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَأُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ كُنَّ يَكِبُسُنَّ فِى حَيْضَتِهِنَّ ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُول : إِنْ رَأَيْتُنَّ دَمَّا فَاغْسِلْنَهُ. يَحِضْنَ ، فَإِذَا طَهُرُنَ لَمْ يَغْسِلْنَ ثِيَابَهُنَّ الَّتِى كُنَّ يَلْبُسُنَّ فِى حَيْضَتِهِنَّ ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُول : إِنْ رَأَيْتُنَّ دَمَّا فَاغْسِلْنَهُ.

(۱۰۱۸) حضرت نافع دی خوات میں کہ حضرت ابن عمر تفاوین کی بیویاں اور آپ کی ام ولد باندیاں حیض سے پاک ہونے کے بعدان کپڑول کو فددهو تیں جو حالت حیض میں پہن رکھے ہو تے تھے۔حضرت ابن عمر نفاوین ان سے فرماتے تھے کہ اگرتم ان میں خون دیکھو تو انہیں دھولو۔

( ١٠١٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :سَأَلَتُهُ عَنْ دَمِ الْحَيْضَةِ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ ؟ فَقَالَ :قَالَتْ عَائِشَةً :إنَّمَا يَكُفِي إحْدَاكُنَّ أَنْ نَغْسِلَهُ بِالْمَاءِ. (۱۰۱۹) حضرت حماد والنفيلانے حضرت ابراہيم سے كپڑے پر لگے حيض كے خون كے بارے ميں سوال كيا تو فرمايا كه حضرت عائشہ منى مذہ خانے فرمايا كه عورتوں كے ليےاسے پانى سے دھونا كافى ہے۔

( ١٠.٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : لَا تَغْسِلُ الْمَرْأَةُ ثِيَابَ حَيْضَتِهَا إِنْ شَاءَتُ إِلَّا أَنْ تَرَى دَمًّا فَتَغْسِلَهُ.

(۱۰۲۰) حصرت کمحول بیشین فرماتے ہیں کہ اگر عورت اپنے حیف کے دوران پہنے ہوئے کپڑوں کو نہ بھی دھوئے تو کو کی حرج نہیں البت اگر خون لگا ہوتو دھولے۔

( ١.٢١ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ، عَنُ أَفْلَحَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَتِ الْحَائِضُ تَلْبَسُ ثِيَابَهَا ، ثُمَّ تَطُهُرُ ، فَإِنْ لَمْ تَرَ فِي ثَوْبِهَا نَضَّحَتْهُ ، ثُمَّ صَلَّتُ فِيهِ.

(۱۰۲۱) حضرت ابراً ہیم ویٹی فرماتے ہیں کہ حاکصہ اگر حیض کے دوران پہنے ہوئے کیڑوں میں کوئی نشان خون کا ندد کیھے تو پاک ہونے کے بعد انہیں میں نماز پڑھ لے۔

( ١٠٢٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بكر ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ :قَالَ إنْسَانٌ لِعَطَاءٍ :الْحَائِضُ تَطُهُرُ وَفِى ثَوْبِهَا الدَّمُ ، وَلَيْسَ يَكُفِيهَا أَنْ تَغْسِلَ الدَّمَ قَطُّ وَتَدَعَ ثَوْبَهَا بَعُدُ ؟ قَالَ :نَعَمُ.

(۱۰۲۲) حضرت عطاح ہنٹو ہے ایک آ دمی نے کہا کہ اگر حاکصہ پاک ہونے کے بعد کپڑوں پرخون کا نشان دیکھے تو کیااس کے لیے اتنا کا فی نہیں کہ خون کو دھولے اور باقی کپڑوں کوچھوڑ دے؟ فرمایا کافی ہے۔

﴿ ١٠٢٢) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ فِي الْحَائِضِ يُصِيبُ ثَوْبَهَا مِنْ دَمِهَا ، قَالَ : تَغْسِلُهُ ،

١٠٢٢) حَدَّثُنَا ابْنَ فَضَيْلٍ ، عَنَ لَيْثٍ ، عَنَ سَعِيدِ بَنِ جَبَيْرٍ ؛ فِي ثُمَّ يُلَطَّخُ مَكَانُهُ بِالْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ ، أَوِ الْعَنْبَرِ.

(۱۰۲۳) حضرت سعید بن جبیر دی تی ہے بو جیما گیا کہ اگر حالت حیض کا خون کپڑوں پرلگ جائے تو کیا کیا جائے؟ فرمایا عورت

اسے دحو لے اور اس کی جگہ ورس ، زعفر ان یا عظر لگائے۔

( ١.٢٤) حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ، عَنُّ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، قَالَ : تَغْسِلُ الْمَرْأَةُ مَا أَصَابَ ثِيَابَهَا مِنْ دَمِ الْحَيْضِ، وَلَيْسَ النَّصْحُ بِشَيْءٍ.

(۱۰۲۳) حضرت ابراہیم دانٹے فرماتے ہیں کہ عورت کے کیڑوں پراگر حیض کا خون لگا ہوتو اے دھوئے گی ، پانی حیم کنا پھیسیں۔

( ١.٢٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِى قِلَابَةَ ، عَنْ مُعَاذٍ ؛ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتُ عَائِشَةً عَنْ نَضْحِ الذَّمِ فِي الثَّوْبِ ؟ فَقَالَتْ : اغْسِلِيهِ بِالْمَاءِ ، فَإِنَّ الْمَاءَ لَهُ طَهُورٌ .

المدم میں معاونی فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ ٹناملین سے کپڑے پر سکے ہوئے خون کے دھبول پریانی (۱۰۲۵) حضرت معاونی فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ ٹناملین سے کپڑے پریکے ہوئے خون کے دھبول پریانی

۔ جھڑ کنے کا پو جھا تو فر مایا اے یانی ہے دھوؤ کیوں کدو دیانی سے یاک ہوگا۔ هي مصنف ابن الي شيبه مترجم ( جلدا ) في المسلم المسل

( ١٠٢٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَن عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ ، قَالَ :سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَالِضِ ،

يُصِيبُ ثَوْبَهَا الذَّمُ ، فَتَغْسِلُهُ فَيَبْقَى فِيهِ مِثَالُ الدَّمِ ، أَتَّصَلَّى فِيهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ.

(۱۰۲۷) حضرت جابر بن زید خود کنون سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی حیض کا خون کپڑوں پر لگنے کے بعدا ہے دھولے کیکن خون کا نشان باتی رہ جائے تو کیادہ اس کپڑے میں نماز پڑھ کتی ہے؟ فرمایا پڑھ کتی ہے۔

( ١٠٢٧ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :الْمَرْأَةُ تُصَلَّى فِي ثِيَابِهَا الَّتِي

تَحِيضٌ فِيهَا ، إِلَّا أَنْ يُصِيبَ مِنْهَا شَيْنًا ، فَتَغْسِلَ مَوْضِعَ الدَّم.

(۱۰۶۷) حصرت مجابد پرلیلین فرماتے ہیں کہ عورت حیض کے دوران پہنے ہوئے کپڑوں میں نماز پڑھ سکتی ہے لیکن اگرخون لگا ہوتو اسے

( ١٠٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَوْأَةِ تَحِيضُ فِي النَّوْبِ ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ ، إِلَّا أَنْ تَرَى شَيْئًا فَتَغْسِلَهُ.

(۱۰۲۸) حصرت رہج دانٹو فرماتے ہیں کہ میں نے حصرت حسن پرٹیٹیا ہے یو چھا کہ عورت حیض کے دوران پہنے ہوئے کپڑوں میں نماز پڑھ کتی ہے؟ فرمایاس میں کوئی حرج نہیں ،البتۃ اگر کچھ لگا ہوتو دھو لے۔ ( ١٠٢٩ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ فِي ثَوْبِ الْحَائِضِ ، قَالَ :تَغْسِلُ مَكَانَ الدَّمِ.

(۱۰۲۹) حضرت تھم پر پیٹین حا نصبہ کے کپڑوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ خون کی جگہ دھولے۔

(١١٢) في المرأة يَنقَطِعُ عَنها النَّمُ ، فَيَأْتِيها قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ کسی عورت کے حیض کا خون بند ہوا وراس کا خاوند عسل ہے پہلے اس ہے جماع

کرے تواس کا کیا تھم ہے؟

( ١٠٣٠ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ لَمْ يَقُرَبُهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ. (۱۰۳۰) حضرت ابراہیم چینی فرماتے ہیں کہ جب عورت حیض سے پاک ہوتو اس کا شوہراس وقت تک اس ہے جماع نہ کرے جب تک وہ یاک نہ جو جائے۔

١٠٢١) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، مِثْلَهُ.

(۱۰۳۱) حضرت عطاء بایشور سے بھی یونہی منقول ہے۔

( ١٠٣٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوس ، قَالَ : إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الدَّمِ فَأَرَادَ الرَّجُلُ الشَّبِقُ أَنْ يَأْتِيَهَا ، فَلْيَأْمُوْهَا أَنْ تَوَضَّا ، ثُمَّ لِيُصِبُ مِنْهَا إِنْ شَاءَ.

(۱۰۳۲) حضرت عطاء واليطيخ اور حضرت طاؤس فرماتے ہیں کہ جب عورت حیض سے پاک ہوتو اور اس کا شدیدخواہش رکھنے والا

خاونداس سے جماع کرنا جا ہے تواہے وضو کا تھم دے چراس کے ساتھ جو جا ہے کرے۔

( ١٠٣٣ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ فِي الْحَائِضِ يَنْقَطِعُ عَنْهَا الدَّمُ ، قَالَ : لَا يُأْتِيهَا حَتَّى تَحِلَّ لَهَا الصَّلاةُ.

(۱۰۳۳) حضرت مجام رویطی؛ فرماتے ہیں کہ جب ورت حیض سے پاک ہوتو اس کا غاوند تب تک جماع نہیں کرسکتا جب تک اس کے لیےنماز حلال نہ ہوجائے۔

( ١٠٣٤ ) حَلَّتُنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :إِذَا انْقَطَعَ اللَّهُ فَأَصَابَ زَوْجَهَا شَبَقٌ ، يَخَافُ فِيهِ عَلَى نَفْسِدِ فَلْيَأْمُوهَا بِغُسْلِ فَرْجِهَا ، ثُمَّ يُصِيبُ رِنْهَا إِنْ شَاءَ.

(۱۰۳۴) حضرت عطا فرماتے ہیں کہ جب حائصہ عورت کا خون رک جائے اوراس کے خاوندکو جماع کی شدیدخواہ ہواوراے گناہ میں مبتلا ہونے کا ندیشہ ہوتو عورت اپنی شرم گاہ کودھو لے ادراس کا خاونداس سے جماع کر لے۔

( ١٠٣٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ رَبِيعٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ الْمَرَأَتَهُ وَقَدْ طَهُرَتُ ، قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ.

(۱۰۲۵) حضرت حسن واليولاس بات كوكروه خيال فرمان تصكرة دمي عورت كے پاس آنے كے بعد سل سے بہلے اس سے جماع

(١٠٣٦) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَا : لَا يَأْتِيهَا زَوْجُهَا

(۱۰۳۱) حضرت ابوسلمہ اور حضرت سلیمان بن بیار فر ماتے ہیں کونسل کرتے تک خاونداس کے قریب ندآئے۔

( ١٠٣٧ ) حَلَّتُنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَا يَغْشَى الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ إِذَا طَهُرَتُ مِنَ الْحَيْضَةِ حَتَّى تَغْتَسِلَ.

(۱۰۳۷) حضرت مکول دافذ فرمایا کرتے تھے کہ چیف سے پاکہ ہونے کے بعد غاونداس وقت تک اس کے قریب نہ آئے جب تک

( ١٠٣٨ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ أَبِي الْمُنِيبِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : إِذَا انْقَطَعَ عَنْهَا اللَّهُ فَلَا يَأْتِيهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، فَإِذَا طَهُرَتُ فَلْيَأْتِهَا كُمَا أُمْرَهُ اللَّهُ.

(۱۰۳۸)حضرت عکرمہ ڈٹاٹٹو فرماتے ہیں کہ جب مورت کا خون بند ہوجائے تواس کا خاونداس وقت تک جماع نہ کرے جب تک وہ پاک نہ ہوجائے۔ جب وہ یاک ہوجائے تو اللہ کے حکم کے مطابق اس سے قربت کرے۔

# ( ١١٤ ) مَنْ قَالَ إِذَا طَهُرَتُ وَهِيَ فِي سَفَرٍ تَيَمَّمُ وَيَأْتِيهَا

### جوعورت سفر میں حیض سے پاک ہووہ تیم کرے اور اس کا خاوند جماع کرسکتا ہے

( ١.٣٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَاتِدَةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :إذَا طَهُرَتِ الْحَالِضُ فَلَمْ تَجِدُ مَاءً تَيَمَّمُ ، وَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا.

(۱۰۳۹) حضرت عطا بڑا تھ فرماتے ہیں کہ جب حائضہ پاک ہو جائے اور سے پانی نہ ملے تو وہ تیم کرے اس کے بعداس کا شوہر جماع کرسکتا ہے۔

( ١٠٤٠) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ حَائِضًا فَرَأَتِ الطُّهُرَ فِي سَفَرٍ ، تَكَمَّمَتِ الصَّعِيدَ لِطُهْرِهَا ، ثُمَّ أَصَابُ مِنْهَا إِنْ شَاءَ

(۱۰۴۰) حضرت حسن رہیجی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عورت حائصہ ہوا در سفر میں طہر دیکھ لے بھرا سے جا ہے کہ ٹی سے تیمتم کرے۔ اس کے بعد اس کا شوہرا گر چاہے تو اس سے جماع کرسکتا ہے۔

# ( ١١٥ ) في الرجل يَكُونُ فِي سَغَرٍ وَمَعَهُ أَهْلُهُ

#### ایک آ دمی سفر میں ہواوراس کے ساتھ اس کی بیوی بھی ہو

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَقِيٌّ بْنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى شَيْبَةَ ، قَالَ :

(١٠٤١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ، قَالَ : قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَرٌ مِنْ يَنِى قُشَيْرٍ فَقَالُوا: إِنَّا نَعْزُبُ عَنِ الْمَاءِ ، وَمَعَنَا أَهْلُونَا وَلَيْسَ مَعَنَا مِنَ الْمَاءِ إِلَّا لِشِفَاهِنَا ، قَالَ: نَعُمُ ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ سَنَةً ، أَوْ سَنَتَيُنِ.

(۱۰۴۱) حضرت معاویہ بن قرہ دیا ہو فرماتے ہیں کہ بنوقشیر کا ایک وفدرسول اللہ علاقی آلیا کی خدمت میں حاضر ہوا اورعرض کیا کہ ہم پانی سے دورر ہتے ہیں اور ہمارے ساتھ ہماری ہویاں بھی ہوتی ہیں۔ ہمارے پاس صرف پیاس بجھانے کے لیے پانی ہوتا ہے۔ حضور علاقی نا اس کے قرمایا تم تیم کروخواہ ایک یا دوسال ہی اس حالت میں کیوں نہ گزرجا کیں۔

( ١٠٤٢) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِى سَفَرٍ مَعَ أَنَاسٍ مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمْ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ ، فَكَانُوا يُقَدِّمُونَةً يُصَلَّى بِهِمْ لِقَرَائِيّهِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَصَلَّى بِهِمْ ذَاتَ يَوْمٍ ، ثُمَّ الْنَفَتَ إلَيْهِمْ فَضَحِكَ فَأَخْبَرُهُمْ أَنَّهُ أَصَابَ مِنْ جَارِيَةٍ لَهُ رُومِيَّةٍ ، وَصَلَّى بِهِمْ وَهُوَ جُنْبٌ مُتَيَمِّمٌ.

( ١٠٤٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَعْزُبُ وَمَعَهُ أَهْلُهُ ؟ قَالَ :يَأْتِي أَهْلَهُ وَيَتَيَمَّمُ.

(۱۰۴۳) حضرت جابر بن زید دن اُور سے بوجھا گیا کہ ایک آ دمی بیوی کے ساتھ ہے اور پانی سے دور ہے، وہ کیا کر ہے؟ فرمایا بیوی سے محبت کرے اور تیم کر لے۔

(١٠٤٠) حَلَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجُلَانَ ، عَنْ أَبِى الْعَوَّامِ ، قَالَ :كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ ، فَقَالَ لَهُ : إِنَّا نَعْزُبُ فِى الْمَاشِيَةِ عَنِ الْمَاءِ ، فَيَحْتَاجُ أَحَدُنَا إِلَى أَنْ يُصِيبَ أَهْلَهُ ، قَالَ : أَمَّا ابْنُ عُمَرَ فَلَمْ يَكُنْ لِيَفْعَلَهُ ، وَأَمَّا أَنْتَ فَإِذَا وَجَدُت الْمَاءَ فَاغْتَسِلْ.

( ۱۰ ۳۴) حضرت ابوالعوام و التي فرماتے ميں كه ايك مرتبه ميں حضرت عبدالله بن عمر والتي كياس بيشا تھا كه ايك ديباتى آيا اور كينے لگا كه ہم قافلوں كى صورت ميں پانى سے دورنكل جاتے ہيں۔ پھر ہم ميں سے كى كو بيوى سے جماع كى ضرورت بھى محسوس ہوتى ہے تو ہم كياكريں؟ فرمايا ابن عمر تو ايسانہيں كرے گا البتہ جب تمہيں پانى ملے تو تم عشل كرلو۔

( ١٠٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْمَوْصِلِيِّ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عَوْفٍ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ ، وَابْنُ عُمَرَ فِي سَفَرٍ لَا يَجِدُونَ الْمَاءَ ، فَوَاقَعَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، فَعَابُوا ذَلِكَ عَلَيْهِ.

(۱۰۴۵) حضرت ابوعبدالله موصلی دلانو فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عوف، ابن عباس ،اور ابن عمر نوئ کیٹنے ایک سفر میں تھے اور انہیں پانی نیل رہا تھا۔ ابن عباس نوئ پیشن نے اپنی روجہ ہے جماع کیا تو اور حضرات نے انہیں ملامت کی۔

( ١٠٤٦ ) حَلَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا إِذَا كَانَ الرَّجُلُ فِي سَفَرٍ وَلَيْسَ مَعَهُ مَاءٌ ، أَنْ يُصِيبَ مِنْ أَهْلِهِ ، ثُمَّ يَتَيَمَّمَ

(۱۰۳۲) حضرت سعید بن میتب برانین اور حضرت حسن برانین اس بات میں کوئی حرج نہ جھتے تھے کہ آ دمی سفر میں ہے اور اس کے پاس پانی بھی نہیں ہے، بھرود اپنی بیوی سے جماع کرے اور تیم کرے۔

( ١٠٤٧ ) حَلَّاثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنُ هِشَامِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ :إذَا كَانَ الرَّجُلُ فِى سَفَرٍ ، وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَاءِ لَيْلَتَانِ ، أَوْ ثَلَاكْ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُصِيبَ مِنْ أَهْلِهِ ، ثُمَّ يَتَيَمَّمَ. (۱۰۴۷) حضرت حسن بھری دی فر ماتے تھے کہ اگر کوئی آ دمی سفر میں ہواوراس کے اور پانی کے درمیان دویا تین را تیں ہوتو اس بات میں کوئی حرج نہیں کہ وہ بیوی ہے جماع کر کے تیم کرے۔

( ١.٤٨ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ شَيْخ ، قَالَ : كَانَ سَالِمْ يُجَامِعُ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ وَيَتَيَمَّمُ ، إذَا كَانَ الْمَاءُ جَامِدًا.

(١٠٥٨) حفرت سالم من توريد جماع كرنے كے بعد تيم كر ليتے تھا اگرياني جما مواہوتا۔

( ١.٤٩) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ لَيْتٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :إذَا كَانَ بِأَرْضٍ فَلَاقٍ ، فَأَصَابَهُ شَبَقٌ يَخَافُ فِيهِ عَلَى نَفْسِهِ ، وَمَعَهُ امْرَأَتُهُ ، فَلَيَقَعُ عَلَيْهَا إِنْ شَاءَ.

(۱۰۳۹) حضرت ابن عباس می وین فرماتے ہیں کہ جب کو فی شخص اکبی جگہ ہو جہاں ویرانی مواور پانی نہ ہو پھرا سے اتی شہوت لاحق ہو جائے جونا قابل برداشت کی صدتک پینچی ہوئی ہواوراس کے ساتھ اس کی بیوی بھی ہوتو اگر جائے قرجماع کرے۔

( ١٠٥٠ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ أَبَا ذَرٌّ كَانَ فِي سَفَرٍ ، فَوَطِيءَ أَهْلَهُ وَلَيْسَ عِنْدَهُ مَاءً.

(۱۰۵۰) حضرت عطامیلیٹیلا فرماتے ہیں گہ حضرت ابوذ ر دہا ہو نے ایک سفر میں اپنے گھروالوں سے جماع کیا حالانکہ ان کے پاس پانی شقا۔

( ١٠٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُجَامِعَ وَهُوَ لَا يَجِدُ الْمَاءَ.

(۱۰۵۱) حضرت ابوعبیدہ ڈٹاٹو اس بات کونا پیندفر ماتے تھے کہ کوئی ایسا آ دی جماع کرے جس کے پاس پانی نہ ہو۔

( ١٠٥٢) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي سَفَرٍ وَمَعَهُ جَارِيَةٌ لَهُ ، فَتَخَلَّفَ ، فَأَصَابَ مِنْهَا ثُمَّ أَذْرَكَنَا ، فَقَالَ : مَعَكُمْ مَاءٌ ؟ قُلْنَا : لَا ، قَالَ : أَمَا إِنِّي قَدُّ عَلِمْت ذَاكَ ، فَتَيَمَّمَ.

(۱۰۵۲) حضرت مجاہد جھٹے فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں حضرت ابن عباس جی دین کے ساتھ تھے، ان کے ساتھ ان کی ایک باندی بھی تھی۔ وہ ہم سے چیچے رہ گئے اور اپنی باندی سے جماع کیا، پھر ہمارے ساتھ آ کرل گئے اور فرمایا کیا تمہارے پاس پانی ہے؟ ہم نے کہانہیں ، فرمایا مجھے اس کاعلم تھا۔ پھر تیم فرمالیا۔

# (١١٦) في الرجل يَنْتَبِهُ مِنْ نَوْمِهِ، فَيُدْخِلُ يَكَهُ فِي الإِنَاءِ

کیاآ دمی نیندے بیدار ہونے کے بعد برتن میں ہاتھ داخل کرسکتا ہے؟

( ١٠٥٣) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِى رَزِينٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِذَا قَامَ أَحَدُّكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلَا يَغْمِسُ يَدَهُ فِى الإِنَاءِ ، حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَإِنَّهُ لَا يَدُرِى أَيْنَ بَاتَتُ يَدُهُ. (مسلم ٢٣٣ ـ ابوداؤد ١٠٣) (۱۰۵۳) حضرت ابوہریرہ وٹیاٹیو سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیائیے آٹا کے ارشاد فرمایا کہ جبتم میں سے کوئی رات کواشھے تو اس وقت تک اپناہاتھ پانی میں داخل نہ کرے جب تک اسے تین مرتبہ دھونہ لے کیوں کہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے؟

( ١٠٥٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ ، فَلْيُفْرِغْ عَلَى يَدِهِ مِنْ إِنَاتِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَإِنَّهُ لاَ يَدُرِى أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ. (مسلم ٣٣٣ـ ترمذي٢٣)

(۱۰۵۴) حضرت ابو ہریرہ دیا ہے فی کدرسول الله علیقی کی ارشاد فرمایا کہ جبتم میں سے کوئی اپنی نیند سے بیدار ہوتو برتن سے اپنے ہاتھ پرتین مرتبہ پانی ڈالے کیوں کہ وہنیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے کہاں رات گزاری ہے؟

( ١٠٥٦) حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إِذَا اسْتَيْقَظَ الرَّجُلُ مِنْ نَوْمِهِ ، فَلَا يُدُخِلُ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا.

(۱۰۵۱) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب کوئی آ دمی نیند سے بیدار ہوتو ہاتھ کودھونے سے پہلے برتن میں داخل نہ کرے۔

( ١٠٥٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : النَّائِيمُ وَالْمُسْتَيْقِظُ سَوَّاءٌ ، إِذَا وَجَبَّ عَلَيْهِ الْوُصُوءُ ، فَلَا يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا.

(۱۰۵۷) حضرت شعمی راینی فرماتے ہیں کہ سویا ہوا اور بیدار ہونے والا برابر ہیں جب اس پر وضو واجب ہوتو ہاتھوں کو دھونے سے پہلے برتن میں داخل نہ کرے۔

( ١٠٥٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ إِذَا ذُكِرَ عِنْدَهُمُ حَدِيثُ أَبِى هُرَّيْرَةَ قَالُوا : كَيْفَ يَصْنَعُ أَبُو هُرَيْرَةً بِالْمِهْرَاسِ الَّذِى بِالْمَدِينَةِ.

(۱۰۵۸) حصرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب حصرت عبراللہ دیا تھ کے شاگر دوں کے سامنے حصرت ابو ہر یرہ دیا تھ کی حدیث بیان کی جاتی تو فرماتے کہ ابو ہر یرہ دیا تھ اس مہر ۱۳سکہ لیا کریں گے جو مدینہ میں ہے۔

## ( ١١٧ ) في الرجل يَخْرُجُ مِنَ الْمُخْرَجِ، فَيُدْخِلُ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ

جن حضرات کے نزد یک آ دمی بیت الخار عصفکل کرا پناہاتھ پانی کے برتن میں داخل کرسکتا ہے

( ١٠٥٩) حَدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبِيدَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُدُخِلُ يَدَهُ فِى الإِنَاءِ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْمَخْرَجِ ، قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا.

(۱۰۵۹) حفرت عبيده رفائنو بيت الخلاء سے تكلنے كے بعد ابنا ہاتھ دھونے سے پہلے برتن ميں داخل كرديا كرتے تھے۔

( ١٠٦٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَ يَخُرُجُ مِنَ الْحَلَاءِ ، ثُمَّ يَضَعُ

یکہ اُ فِی الإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ یَغْسِلَهَا. (۱۰۲۰) حضرت این سرین ویشی بیت الخلاء سے نکلنے کے بعد اپنا ہاتھ دھونے سے پہلے برتن میں داخل کر دیا کرتے تھے۔

( ١٠٦١) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَارِيَّةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ بَالَ ، ثُمَّ أَذُخَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا.

(۱۰۶۱) حضرت اعمش ولیٹی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم ولیٹی کو دیکھا کہ انہوں نے بیٹاب کیا اور ابنا ہاتھ دھونے سے پہلے برتن میں ڈال دیا۔

( ١٠٦٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عِيسَى بْنِ الْمُغِيرَةِ الْحَرَامِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الرَّجُلِ يَغْمِسُ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ ، قَبْلَ أَنَّ يَغْسِلَهَا ؟ فَقَالَ :لاَ بَأْسَ.

(۱۰ ۲۲) حضرت عیسی بن مغیره ویشید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر سے سوال کیا کہ کیا آ دمی بیت الخلاء سے نکل کر اپنا

ہاتھ دھونے سے پہلے بیت الخلاء میں واخل کرسکتا ہے؟ فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں۔ ( ١٠٦٢) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ مَهْدِى بِنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : رَأَيْتُ سَالِمًا ذَهَبَ فَبَالَ ، ثُمَّ

، ) عند بو السعاد على مهروى بني سيمول وعلى السعاريين بني بهواريم و على الريف سرعه علم بن و عمر الما الما الما أ أَذْخَلَ بَكَيْهِ جَمِيعًا فِي الإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهُما.

(۱۰۶۳) حضرت اساعیل بن ابرا ہیم پریٹین فرماتے کہ میں نے حضرت سالم کودیکھا کہ انہوں نے پیٹا ب کیا پھراپنے دونوں ہاتھ دھونے سے پہلے برتن میں داخل کردیئے۔

( ١.٦٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الصَّلْتِ بُنِ بَهْرَامَ ، قَالَ : رَأَيْتُ اِبْرَاهِيمَ بَالَ ، ثُمَّ أَدُخَلَ يَدَهُ فِى الإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا ، قَالَ : فَصِحْت بِهِ ، قَالَ : فَتَبَسَّمَ وَقَالَ : مَا مِنْ رَجُلٍ أَشَدُّ فِى هَذَا مِنِّى ، إِنِّى لَمْ أُدُخِلُهَا إِلاَّ وَهِى طَاهِرَةٌ.

(۱۰۲۴) حضرت صلت بن بھرام ویشین کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابرہیم ویشین کو دیکھا کہ انہوں نے بیشاب کرنے کے بعد اپنا ہاتھ دھوئے بغیر برتن میں ڈال دیا۔ میں نے انہیں زور سے پکارا تو وہ سکرا دیئے اور فر مایا اس معالمے میں مجھ سے زیادہ تخت کوئی

نہیں ہوسکتا، میں نے اس میں پاک ہاتھ واخل کیا ہے۔

( ١.٦٥) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْاعْمَشِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْبَرَاءِ ؛ أَنَهُ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْمَطْهَرَةِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا . قَالَ الْأَعْمَش :هَذَا حَرْقُ أَسْتَحْسِنُهُ.

(۱۰۲۵) حضرت رجاء ویشید فر ماتے ہیں کہ حضرت براء جاپٹی نے اینا ہاتھ وضو کے برتن میں دھونے ہے بہلے داخل کیا۔

#### (١١٨) مَنْ كَانَ يَقُولُ لاَ يغمسهَا حَتَّى يَغْسِلَهَا

جن حضرات کے نز دیک دھونے سے پیشتر ہاتھ کو برتن میں داخل کرنا درست نہیں

( ١٠٦٦) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : دَعَا بِمَاءٍ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا ، قَبْلَ أَنْ يُدُخِلَهُمَّا فِي الإِنَاءِ ، ثُمَّ قَالَ :هَكَذَا رَأَيْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ.

(۱۰۲۲) حضرت حارث پرشیخ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی دانٹو نے پانی منگوایا اور پھراپنے ہاتھوں کو برتن میں داخل کرنے سے پہلے تین مرتبہ دھویاء پھرفر مایا کہ میں نے رسول اللہ علاقیقاتیا کو یونٹی کرتے دیکھا ہے۔

( ١٠٦٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :إذَا بَالَ الرَّجُلُ ، أَوْ أَحْدَتَ فَلَا يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلُهَا.

(۱۰۲۷) حضرت شعبی پراٹیلا فرماتے ہیں کہ جب آ دمی پیشا ب کرے یا اس کا وضوٹوٹ جائے تو ہاتھوں کو دھونے سے پہلے برتن میں داخل نہ کرے۔

( ١٠٦٨ ) حَلَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سلمِ بْنِ أَبِى الذَّيَّالِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إذَا أَرَدْتُمْ أَنْ تَوَضَّؤُوا ، فَلَا تَغْمِسُوا أَيْدِيَكُمْ فِى الإِنَاءِ حَتَّى تُنقُّوهَا.

(۱۰ ۱۸) حضرت حسن جل و ماتے میں کہ جب تم وضو کرنا جا ہوتو اپنے ہاتھوں کو دھونے سے پہلے برتن میں داخل نہ کرو۔

· ( ١٠٦٩ ) حَلَّثُنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي حَنَّةَ ، قَالَ :رَأَيْتُ عَلِيًّا تَوَضَّا فَأَنْقَى كَفَّيْهِ ثُمَّ غَسَلَ وَجُهَهُ وَذِرَاعَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ :إِنَّمَا أَرَدُتُ أَنْ أُرِيكُمُ طُهُورَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.

(۱۰۲۹) حضرت ابوحیہ مِلِیْن فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حَضرت علی ڈٹاٹوز نے وضّوفر مایا پھراس میں ابنی ہتھیلیوں کو دھویا پھراپنے چہرے اور باز وؤں کو دھویا، پھر فر مایا کہ میں تنہمیں رسول اللّه مِئِلْفَقِيَّةً کا وضود کھانا جا ہتا تھا۔

( ١١٩ ) مَنْ كَانَ يَقُولُ بَالِغُ فِي غَسُلِ الشَّعَر

جن حضرات کا کہناہے کہ بالوں کوخوب اچھی طرح دھو یا جائے

( ١٠٧٠ ) حَدَّثَنَا أَبُوالَا حُوَصٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ يُقَالُ: اغْسِلِ الشُّعُرَ وَأَنْقِ الْبَشَرَةَ، فِي الْجَنَابَةِ.

معنف ابن الي شيرمترجم (جلدا) و المحارث المحارث

(١٠٥٠) حضرت ابر بيم بطيط فرماتے بين كراسلاف كے يہال كهاجاتا تھاكه بالول كود هودَاور جنابت مين كھال تك پانى بينچا وَ۔ (١٠٧١) حَدَّثَنَا ابْنُ عُكيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : تَحْتَ كُلِّ شَعَرَ قٍ جَنَابَةٌ ، فَبُلُوا الشَّعَرَ، وَأَنْقُوا الْبَشَرَةَ.

(۱۰۷۱) حضرت حسن دہا ہی فرماتے ہیں کہ ہر بال کے نیچے جنابت ہے، پس بالوں کوتر کرواور کھال تک یانی بہنچاؤ۔

( ١٠٧٢) حَلَّانَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِي ، قَالَ :خَرَجَ حُذَيْفَةُ ، وَقَدُ طَمَّ شَعَرَهُ ، فَقَالَ اذَ تَحْتَ كُلِّ شَعَاةً لَا يُصِيمُوا الْمَاءُ حَنَائَةً ، فَوَافَد هَا ، فَالَالِكَ عَادَنْ ، ذَلْد

فَقَالَ : إِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعَرَةٍ لاَ يُصِيبُهَا الْمَاءُ جَنَابَةٌ ، فَعَافُوهَا ، فَلِلَّالِكَ عَادَيْت رَأْسِي كَمَا تَرَوْنَ.

(۱۰۷۲) حفرت ابو بھتری پیٹینے فرماتے ہیں کہ حفرت حذیفہ وہائٹ سرکولونڈ کر باہرتشریف لائے اور فرمایا کہ ہراس بال کے نیچ جنابت باقی رہتی ہے جس تک پانی نہیں پہنچتا، لیکن لوگ غفلت برتے ہیں۔لہذا میں اپنے بالوں کا دشمن ہوگیا جیسا کہتم و کمیے

( ١٠٧٣) حَلَّمُنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ ، قَالَ :حَدَّفَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّانِبِ ، عَنْ زَاذَانَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعَرَةٍ مِنْ جَسَدِهِ مِنْ جَنَابَةٍ لَمْ يَغْسِلُهَا ، فُعِلَ بِهِ كَذَا وَكَذَا مِنَ النَّارِ ، قَالَ عَلِيٌّ : فَمِنْ ثُمَّ عَادَيْتُ شَعَرِى ، قَالَ : وَكَانَ يَجُزُّ شَعَرَهُ. (احمد ١/ ١٠١ ـ ابوداؤد ٢٥٣)

(۱۰۷۳) حضرت علی من تنی فرماتے ہیں کدرسول اللہ علی تناؤلیا کے ارشاد فرمایا کہ''جس نے شسل جنابت کرتے ہوئے اپنے جسم میں ایک بال کے برابر جگہ بھی دھونے سے چھوڑ دی تو جہنم میں اس کے ساتھ یہ یہ کیا جائے گا'' حضرت علی وہائن فرماتے ہیں بس اس کے بعد سے میں اپنے بالوں کا دشمن ہوگیا۔ حضرت علی وہائن سرکا حلق کیا کرتے تھے۔

( ١٠٧٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ قُرَّةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : تَحْتَ كُلِّ شَعَرَةٍ جَنَابَةٌ ، قَالَ : وَقَالَ : أَبُو هُرَيْرَةَ : أَمَّا أَنَا فَأَبُلُّ الشَّعَرَ ، وَأُنْقِي الْبَشَرَ. (ابوداؤد ٢٥٢ ـ ترمذي ١٠١)

عبن منسو ، رہوں ایک مبسور ، رہوں اور اندانہ کر مدی ہے۔ (۱۰۷۴) حضرت حسن دی فو فرماتے ہیں کہ ہر بال کے نیچے جنابت ہے اور فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ زیافو فرمایا کرتے تھے کہ

میں بالوں کوتر کرتا ہوں اور کھال تک پانی بینچا تا ہوں۔ میں بالوں کوتر کرتا ہوں اور کھال تک پانی بینچا تا ہوں۔

( ١٠٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فُضَيْلِ بُنِ غَزُوانَ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ ، أَدُخَلَ الْمَاءَ فِي عَيْنَيْهِ ، وَأَدْخَلَ يَكَهُ فِي سُرَّتِهِ.

(۱۰۷۵) حضرت نافع مخاطئ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر نفاط مناجب عنسل جنابت فرماتے تو پانی کوآ تکھوں میں اور انگلیوں کو ناف میں داخل کیا کرتے تھے۔

# ( ١٢٠ ) في الجنب بِهِ الْجُكَرِيُّ أَوْ الْحَصْبَةُ

# اس جنبی کے احکام جس کے جسم میں پھوڑ نے نکلے ہوں

( ١٠٧٦ ) حَلَّتُنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إذَا أَجْنَبَ

الرَّجُلُ وَبِهِ الْجِرَاحَةُ وَالْجُدَرِيُّ ، فَخُوْفَ عَلَى نَفْسِهِ إِنْ هُوَ اغْتَسَلَ ، قَالَ : يَتَيكم بِالصَّعِيدِ.

(١٠٤٦) حفرت ابن عباس جندين فرمات بيس كما كرة وى كوجنابت لاحق موجائ اوراس كيجم ميس زخم يا پيور عبول اور عسل كرنے كى صورت ميں جان جانے كا نديشہ ہوتو و ومٹى سے تيم كرے۔

( ١٠٧٧ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ . وَعَنِ الْحَسَنِ ، وَالشَّعْبِيُّ ؛ أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الَّذِي بِهِ الْجُرْحُ وَالْمَحْصُوبُ وَالْمَجْدُورُ : يَتَكَمَّمُ.

(۱۰۷۷) حضرت حسن اور حضرت فحصی میشیتا استخص کے بارے میں جے پھوڑے نکلے ہوں یا وہ زخمی ہوفر ماتے ہیں کہ وہ تیمّم

( ١٠٧٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدُرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ فِي صَاحِبِ الْقُرُوحِ وَالَّذِي يَخَافُ عَلَى

(۱۰۷۸) حضرت حسن ویشید اس فحض کے بارے میں جسے پھوڑ نے نکلے ہوں یا جان کا اندیشہ ہوفر ماتے ہیں کدوہ تیم کرے۔

( ١.٧٩ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ . وَعَنِ الْحَكِّمِ ، عَنِ الْمِفْسَمِ قَالًا ؛ فِي الرَّجُلِ تَكُونُ بِهِ الْقُرُوحُ وَالْجُرُوحُ وَالْجُدَرِيُّ لَا يَسْتَطِيعُ الْمَاءَ أَنَّهُ يَتَكَمُّمُ.

(۱۰۷۹) حضرت علم اور حضرت مقسم بُوَيِّنَيُّا الشخص كے بارے میں جسے پھوڑے یا زخم ہوں اور وہ پانی کے استعال پر قادر ندہو فرماتے ہیں کہ دہ تیم کرے۔

( ١٠٨٠ ) حَلَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَزْرَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ فِى الرَّجُلِ يَكُونُ بِهِ الْجُرُوحُ ، أَوِ الْقُرُوحُ ، أَوِ الْمَرَضُ فَتُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ ، فَيَكُبُرُ عَلَيْهِ الْغُسُلُ ، قَالَ :يَتَيَمَّمُ.

(۱۰۸۰) حضرت سعید بن جبیر (اس مخص کے بارے میں جسے بھوڑ ہے، زخم یا مرض لاحق ہو، پھروہ جنبی ہوجائے اور عسل کی طاقت ندر کھتا ہو) فرماتے ہیں کدوہ تیم کرے۔

ر ۱۰۸۱) حَدَّنَنَا ابْنُ غَنِيَّةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ فِي الْمَرِيضِ يَجْنُبُ فَيْحَافُ عَلَيْهِ إِنِ اِغْتَسَلَ ، قَالَ : يَتَيَمَّمُ. (۱۰۸۱) حضرت طاوَس مريض كه بارے ميں جوجنبي موجائے اور غسل كرنے كي صورت ميں جان جانے كا انديشہ وفر ماتے ميں

( ١.٨٢ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَجْدُورِ وَأَشْبَاهِهِ : إِذَا خُشِيَ عَلَيْهِمْ ، فَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْمُسَافِرِ يَتَيَمَّمُ.

(۱۰۸۲) حضرت مجاہد میشینے (پھوڑوں کے شکار اور اس جیسے دوسرے معذورین جنہیں جان جانے کا اندیشہ ہو) فرماتے ہیں کہ بیہ ما فری طرح بی اور تیم کریں گے۔ ه معنف ابن الباشيه مترجم (جلدا) و المعلم الم

ا ١٠٨٢) حَلَّانَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبِ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ رَجُلًا احْتَكُمَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مَجْدُورٌ ، فَعَسَّلُوهُ ، فَمَاتَ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :

ضَيْعُوهُ ضَيَّعُهُمُ اللَّهُ ، قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ. (ابوداؤد ٣٥٠) (١٠٨٣) حضرت عطاء بيليد فرماتے ہيں كەرسول الله مَلِقَفَعَ كَ زمانے ميں ايك شخص كواحتلام ہوگيا اس كے جسم بر بھوڑے

پینسیال نظلے ہوئے تھے۔لوگوں نے اسے نسل دیا تو اس کا انقال ہو گیا جب حضور مَرْ اَنْفَظَیْمَ کَویہ بات پیچی تو آپ نے فر مایا''ان لوگوں نے اسے ضائع کیا اللہ انہیں ضائع کرے ، انہوں نے اسے آل کیا اللہ انہیں مارڈ الے۔''

### ( ١٢١ ) من كره أن يُقرأ الجنب القرآن

#### جن حضرات کے نز دیک حالت جنابت میں قر آن پڑھنا مکروہ ہے

٠ ١٠٨٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَةً ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقُونُنَا الْقُرْآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ ، إِلَّا الْجَنَابَةَ.

(ابوداؤد ۲۳۲ ترمذي ۲۸۱ أحمد ١/ ۱۳۳۱)

(۱۰۸۴)حضرت علی بڑائیڑ فرماتے ہیں کےحضور مَؤْفِظَةَ مِوائے حالت جنابت کے ہرحال میں قر آن کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ . ١٠٨٥ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، وَوَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَةً ، عَنْ عَلِيٌّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ مِثْلُهُ.

(۱۰۸۵) ایک اور سندے یونہی منقول ہے۔

١٠٨٦) حَدَّثَنَا حَفْصٌ، وَأَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبِيْدَةً، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: لَا يَقُولُ الْجُنُبُ الْقُرْآنَ. (١٠٨٦) حضرت عمر دفات فرمات كه جنبي قرآن نه يزه\_ ١٠٨٧) حَلَّتُنَا غُنْكَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَمْشِى نَحْوَ الْفُرَاتِ ، وَهُوَ

يُقْرِءُ رَجُلًا ، فَبَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَكَفَّ الرَّجُلُ عَنْهُ ، فَقَالَ :ابْنُ مَسْعُودٍ :مَا لَكَ ؟ قَالَ :إنَّك بُلُت ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : إِنِّي لَسْتُ بِجُنْبٍ.

(۱۰۸۷) حضرت ابراہیم پریشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود ڈٹاٹی دریائے فرات کی طرف جارہے تھے اور ایک آ دمی کوقر آ ن یڑھارے تھے۔حضرت ابن مسعود مزی ٹھٹو نے بیشا ب کیا تو وہ آ دمی تلاوت سے رک گیا۔حضرت ابن مسعود مزی ٹھونے اس کی وجیہ

بجھی تو کہنے لگا کہ آپ نے پیٹاب کیا ہے۔ فرمایا میں جنبی تونہیں ہوں۔

. ١٠٨٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، قَالَ: لَا يَقُرَأُ الْجُنُبُ.

(۱۰۸۸) حفزت اسود دیا پئے فرماتے ہیں کہ جنبی قرآن کی تلاوت نہ کرے۔

( ١٠٨٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنُ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لاَ يَقُوأُ الْجُنُبُ الْقُوآنَ.

(۱۰۸۹) حضرت مجامد براثی فرماتے ہیں جنبی قرآن کی تلاوت نہ کرے۔

( ١٠٩٠) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : الْجُنُّبُ وَالْحَانِضُ لَا يَقُر آنِ الْقُرْآنَ.

(۱۰۹۰) حضرت عامر بیشید فرماتے ہیں کہ جنبی اور حائضہ قر آن کی تلاوت نہ کریں۔

(١٠٩١) حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَيَّارٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ : لَا يَقُرَأُ الْجُنْبُ وَالْحَالِضُ الْقُرْآنَ.

(۱۰۹۱) حضرت ابووائل دلائي فرماتے ہيں كہ جنبي اور حائضہ قر آن كي تلاوت شكريں۔

( ١٠٩٢ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَامِرِ بْنِ السَّمُطِ، عَنْ أَبِي الْغَرِيفِ، عَنْ عَلِيٌّ، قَالَ: لاَ يَقُرأُ، وَلاَ حَرْفًا، يَعْنِي: الْجُنُبُ.

(۱۰۹۲)حفرت علی ڈاٹٹو فرماتے ہیں کہ جنبی قر آن کاایک حرف بھی نہ پڑھے۔

( ١٠٩٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ يَفْرَأُ الْجُنُبُ الْقُرْآنَ ، وَقَالَ : إِنَّهُ إِذَا قَرَأَ صَلَّى.

(۱۰۹۳)حضرت ابراہیم ویشیئه فرماتے ہیں کہ جنبی قر آن کی تلاوت نہ کرےاور فرمایا کہا گروہ قر آن پڑھتا ہے تو نماز بھی پڑھے۔

# ( ١٢٢ ) من رخص لِلْجُنْبِ أَنْ يَقْرَأُ مِنَ الْقُرآنِ

### جن حضرات کے نزد کی جنبی کے لیے تلاوت قرآن کی رخصت ہے

( ١.٩٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ جَعْفَوٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَقُرَأَ الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ الشَّىءَ مِنَ الْقُرْآنِ.

(۱۰۹۴)حضرت جعفر مِینیکو کہتے ہیں کہ ان کے والداس بات کو برانہیں سمجھتے تھے کہ جنبی یا حائصہ قر آن کی تلاوت کریں۔

( ١٠٩٤ ) أَخْبَرُنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ حَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بُأْسًا أَنْ يَقْرَأَ الْجُنُبُ الآيَةَ وَالآيَتَيْنِ.

(١٠٩٥) حضرت عكرمه ذاتن ال بات كوبرانهين سجهة تصريح كم أن مجيد كي ايك يادوآيتي برحه اليم

( ١.٩٦) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ . وَعَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَسَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ؛ فِي

الْحَانِضِ وَالْجُنُبِ يَسْتَفْتِحُونَ رَأْسَ الآيَةِ ، وَلاَ يُتِمُّونَ آخِرَهَا.

(۱۰۹۲) حضرت ابراہیم اور حضرت سعید بن جبیر جنبی اور حاکھیہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ آیت کی ابتداء ہے شروع کریر گے کیکن آخرتک پورانہیں کریں گے۔

( ١.٩٧ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَامِرِ بُنِ السِّمُطِ ، عَنْ أَبِي الْغَرِيفِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : لَا يَقُرُأُ ، وَلَا حَرْفًا.

(۱۰۹۷) حضرت علی فرماتے ہیں کہ وہ نہیں پڑھے گا اور ایک حرف بھی نہیں پڑھے گا۔

﴿ مَعْفَا بَنَ الْبِيشِهِ مِرْجُم ( طِلا ) فَيْ مُعْمَر بَنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ : تَقُرأُ الْحَائِضُ ( ١٠٩٨ ) حَدَّثُنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ إِسْوَائِيلَ ، عَنْ عُمَر بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ : تَقُرأُ الْحَائِضُ

وَ الْجُنْبُ ؟ قَالَ : الآيَةَ وَ الآيَتَيْنِ. (١٠٩٨) حضرت عمر بن عبدالله فرمات بين كه مين نے سعيد بن جبيرے پوچھا جنبى اور حائضه قرآن كى تلاوت كر سكتے ہيں؟ فرمايا ايك يادوآيتيں پڑھ سكتے ہيں۔

١٩٩١) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنُ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ مَعْقِلٍ ، مِثْلَ ذَلِكَ.

(١٠٩٩) حفرت ابن معقل بريش سي بهي يونهي منقول ب-١١٠٠٠ حَدَّنْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : يَقُوزُ الْجُنْبُ الْقُرْآنَ ، قَالَ : فَذَكُوْتُهُ

لإِبْوَاهِبِمَ ، فَكَوِهَهُ. (۱۱۰۰) حضرت حماد بلِیْشِیُ فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن میتب نے فرمایا کہ جنبی قرآن کی تلاوت کرسکتا ہے۔ میں نے اس بارے کا تذکرہ حضرت ابراہیم بیٹیٹیز سے کیا توانہوں نے اسے ناپیند فرمایا۔

١١٠١) حَدَّنَنَا حَفُصٌ ، عَنُ عَاصِمٍ ، عَنُ أَبِي الْعَالِيَةِ ، قَالَ : الْحَائِضُ لاَ تَقُرَأُ الْقُرُ آنَ. (١٠١) حضرت الوالعاليه رَفَا فَوْ فرماتُ مِن كه حائضة قرآن كي تلاوت نه كركي ل

١١٠٢) حَرِّتُ الْحِاصَالِيةِ تَوْاحُو مِهَا مِن لَهُ لَهُ اللَّهِ اللَّا الْحَالِيْضُ لَا تَقُرُأُ الْقُرِ آنَ. ١١٠٢) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : الْحَالِيْضُ لَا تَقُرُأُ الْقُرْآنَ.

۱۱۰۲) حضرت محمد ولا فؤ فرماتے میں کہ حائضہ قرآن کی تلاوت نہ کرےگی۔ ۱۱۰۳) حَدَّثَنَا وَ کِیعٌ ، عَنْ سُفْیَانَ ، عَنْ مُغِیرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ ، قَالَ : تَقُرَأُ مِمَّا دُونَ الآیَة ، وَلاَ تَقُرَأُ آیَةً تَامَّةً. ۱۱۰۳) حضرت ابراہیم ویشِید فرماتے میں کہ حائضہ ایک آیت کے کم پڑھ کتی ہے ایک پوری آیت نہیں پڑھےگی۔

مَّ اللهُ اللهُ الرَّهِ الرَّهِ رَبِّ مِن مُن سُعْبَةً ، عَنْ إِبُو اهِيمَ ، عَن عُمُو ، قَالَ : لاَ تَقُواُ الْحَالِيْضُ الْقُوْآنَ. ١١٠٤) حَدَّنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ إِبُو اهِيمَ ، عَن عُمُو ، قَالَ : لاَ تَقُواُ الْحَالِيْضُ الْقُو ١١٠٣) حضرت عمر ثلاثةً وْفرات بين كه حائصة قرآن كي تلاوت نه كركي \_

١١٠٥) حَدَّثُنَا شَوِيكٌ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ لَا تَقْرَأُ الْقُوْآنَ. ١٠٥) حضرت عامر مِيشِيدُ فرمانة مِين كه حائضه قرآن كى تلاوت نه كركى كي

( ١٢٣ ) في الرجل يُقرأُ القرآنَ وَهُوَ غَيرَ طَاهِرٍ

بغير وضوكے قرآن مجيد كى تلاوت كاحكم

١١٠) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ سَلْمَانَ فِي اللهِ عَلَيْنَا أَنُ نَسُأَلُك عَنْ آي مِنَ حَاجَةٍ ، فَذَهَبَ فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ رَجَعَ ، فَقُلْنَا لَهُ : تَوَضَّأُ ، يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ لَعَلَنَا أَنْ نَسُأَلُك عَنْ آي مِنَ

الْقُرْآنِ ؟ قَالَ :قَالَ :فَاسْأَلُوا ، فَإِنِّي لَا أَمَسُّهُ ، إِنَّهُ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ، قَالَ :فَسَأَلْنَاهُ ، فَقَرَأَ عَلَيْنَا قَبْلِ

(۱۱۰۲) حضرت عبدالرحمٰن بن برید وزاینو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضرت سلمان وزاینو کے ساتھ تھے،حضرت سلمان وزاینو رز حاجت کے لیےتشریف لے میے، جب واپس آئے تو ہم نے کہا کہ وضوکر کیجیے، شاید ہم آپ سے کسی آیت قر آنی کے بارے میر پو چھ لیں۔فرمایاتم پو چھلو، میں قر آ ن کو ہاتھ نہیں لگا دَل گا کیوں کہا ہے تو صرف پاک لوگ ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ پھرہم نے ان <del>۔</del>

قرآن کے بارے میں یو چھااورانہوں نے وضوے پہلے ہمیں اس میں سے بڑھ کرسنایا۔

( ١١.٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسُودِ ؛ أَنَّ سَلْمَ ا قَرَأَ عَلَيْهِمَا بَعُدَ الْحَدَثِ.

(۱۰۷) حضرت علقمہ اور حضرت اسود ٹنکاونٹا فر ماتے ہیں کہ حضرت سلمان ڈاٹٹو نے وضو کے بغیر ہمارے سامنے قر آن کی تلاوت

( ١١.٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَلَمَةً بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَالْـ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَا يَقُرَآن أَجْزَانَهُمَا مِنَ الْقُرْآنِ بَعْدَ مَا يُنْحُرُجَانِ مِنَ الْحَلاءِ ، قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ.

(۱۱۰۸) حضرت سعید بن جبیر تفاه من فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر اور حضرت ابن عباس جند پینو من الخلاء سے نکلنے کے بعد وض

ا نے سے سلقر آن مجید کی تلاوت کرایا کرتے تھے۔

( ١١.٩ كَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَخُرُجُ مِ

الْمَخْرَج، ثُمَّ يَحُدُرُ السُّورَةَ. (۱۱۰۹) حضرت سعید بن میتب بیشید فرماتے بین که حضرت ابو بریره دانشی بیت الخلاء سے نکلتے اور سورت کی تلاوت کر لیتے تھے۔

( ١١١٠ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ قَضَى حَاجَتَهُ ، ثُمَّ أَخَذَ يَقُرَأُ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو مَرْيَمَ : أ تَوَضَّأْت يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : أَمُسَيْلِمَةُ أَفْتَاك ذَاكَ ؟!.

(۱۱۱۰) حضرت محمد براتین کہتے ہیں کدایک مرتبہ حضرت عمر وہاللہ نے رفع حاجت کے بعد قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی ابومر

نے کہاا ے امیر المونین اگرآ بوضو کرلیں تو اچھا ہو۔ فرمایا ''کیا تجھے مسیلمہ نے بیفتوی دیا ہے؟!

( ١١١١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ . وَعَنْ أَبِى مَرْيَمَ ، عُن عُمَرَ ، بِمِثْدِ

(۱۱۱۱) ایک اورسندے یونہی منقول ہے۔

( ١١١٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَنَادَةَ ، قَالَ :خَرَجَ عُمَرُ مِنَ الْخَلاءِ فَقَرَأَ آيَةً مِنْ كِتَابِ الله

فَقِيلَ لَهُ : أَتَقُرَأُ وَقَدُ أَحُدَثُت؟ قَالَ :أَفَيَقُوّاُ ذَلِكَ مُسَيْلِمَةُ ؟.

(۱۱۱۲) حضرت قمادہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ڈٹائٹۂ بیت الخلاء سے باہرتشریف لائے اور قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت فرمائی۔

آپ سے کی نے کہا کہ آپ بے وضو ہوکر یوں پڑھتے ہیں؟ فر مایا میں نہیں پڑھوں گا تو کیا مسلمہ پڑھے گا؟!

( ١١١٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ سَلِمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : إنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقُرِئُنَا الْقُرْآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ ، مَا لَمْ يَكُنْ جُنْبًا.

(۱۱۱۳) حضرت علی و کاٹو فرماتے ہیں کہ نبی کریم مِلَافِظَةَ حالت جنابت کےعلاوہ ہرحال میں قر آن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔

( ١١١٤ ) حَلَّاتَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي بِشُرٍ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ أَنَّهُ لَمْ يَرَّ بَأْسًا بِالْقُرْآنِ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ.

(۱۱۱۳) حضرت نافع بن جبير بغير وضوكة تلاوت كرنے ميں كو كي حرج نہ بچھتے تھے۔

( ١١١٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ بْنُ حُسَيْنٍ يَقُرَأُ الْقُرْآنَ بَعْدَ الْحَدَثِ.

(۱۱۱۵)حضرت علی بن حسین دلانٹر بے وضوہونے کی حالت میں تلاوت قر آن کیا کرتے تھے۔

( ١١١٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يُهْرِيقُ الْمَاءَ ، يَقُرَأُ الْقُرْآنَ ؟ قَالَ : يَكُونُ عَلَى طُهْرِ أَحَبُّ إِلَىَّ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ يَقُرَأُ طَرَفَ الآيَةِ ، أَوِ الشَّيْءَ.

(۱۱۱۲) حفرت عطاء سے پوچھا گیا کہ ایک آ دمی رفع حاجت کر کے قر آن کی تلاوت کرسکتا ہے؟ فرمایا پا کی میں کرنازیادہ بہتر ہے البتہ ایک آ دی آ سے ساکھ جھے رمیعہ لوقہ کو کی جربہم

البتة ايك آ دى آيت يا كچھ صد پڑھ لے توكوئى حرج نہيں۔ ( ١١١٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :رُبَّمَا نَزَلْتُ وَأَنَا فِي السَّفَرِ لَاقْضِيَ حَاجَتِي

( ١١١٧ ) محدثنا ابو معاوِيه ، عنِ الشيبانِي ، عن سعِيدِ بنِ جبيرٍ ، قال :ربما نزلت وانا فِي السفرِ لافضِي حاجتِي مِنَ الْعَائِطِ وَالْبُوْلِ ، فَمَا ٱلْحَقِّ بِأَصْحَابِي حَتَّى أَقْرِأَ جُزْءً ا مِنَ الْقُرْآنِ ، قَبْلَ أَنْ أَتَوَضَّأَ.

(۱۱۱۷) حضرت سعید بن جبیر فرماتے کہ بعض اوقات سفر میں رفع حاجت کے بعد ساتھیوں سے ملنے تک اور وضوکرنے ہے پہلے میں تا میں میں میں سامید

تر آن مجید کاایک حصه پڑھ لیتا ہوں۔ قرآن مجید کاایک حصه پڑھ لیتا ہوں۔

( ١١١٨ ) حَلَّنْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ : كُنْتُ أَفْرَأُ فِي الْمُصْحَفِ ، فَخَرَجَ أَبِي مِنَ الْخَلَاءِ ، وَقَدْ تَعَايَيْتُ فِي آيَةٍ ، فَآذْكَرَنِيهَا.

(۱۱۱۸) حضرت ابونجلز فرماتے ہیں کہ میں مصحف میں سے تلاوت کررہا تھا کہ میرے والد بیت الخلاء سے باہرتشریف لائے۔ مجھے اک ہے۔ یہ کران پر ملر مشکل میش ہو کہ ہوئیں نہ نہ میں ہونیا کہ فی ی

ایک آیت کے بارے میں مشکل پیش آئی توانہوں نے میری راہنمائی فرمادی۔

( ١١١٩ ) حَلَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :اقُوَإِ الْقُوْآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَا لَمْ تَكُنْ جُنُبًا.

(۱۱۱۹) حمرت علی جوز نیز فرماتے ہیں کہ حالت جنابت کے علاوہ ہر حال میں قرآن مجید کی تلاوت کرو۔

( ١١٢٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ رَبِيعٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُرَأُ بَعْدَ الْحَدَثِ.

(۱۱۲۰) حضرت ابن سیرین وانتیا حدث کے بعد بھی قرآن مجید کی تلاوت کرلیا کرتے تھے۔

( ١١٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يُقَالُ : اقُورِ الْقُرْآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَا لَهُ تَكُنْ جُنُماً.

(۱۱۲۱) حضرت ابراہیم ریشیل فرماتے ہیں کہ کہا جاتا تھا کہ سوائے جنابت کے ہرحال میں قرآن کی تلاوت کرلو۔

( ١١٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ مَعَهُ رَجُلٌ فَبَالَ ثُمَّ جَاءَ ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ :(قُرَهُ.

(۱۱۲۲) ایک آ دمی حضرت ابن مسعود و انتی کے ساتھ تھا، اس نے پیٹا ب کیا، جب وہ واپس آیا تو ابن مسعود و انتی نے فرمایا اس کو'' ردھو''۔

( ١١٢٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ؛ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ، وَابْنَ عُمَرَ كَانَا يَقُرَآنِ الْقُرُآنَ بَعْبَدَ مَا يَخُرُجَانِ مِنَ الْحَدَثِ ، قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّآ.

....(1177)

### ( ١٢٤ ) في الرجل يَكُونُ فِي أَرْضِ الْفَلَاةِ فَيُحْدِثُ

#### اگرایک آ دمی کوصحرامیں حدث لاحق ہوجائے تو کیا کرے

( ١١٢٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوَصِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ زَاذَانَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : إِذَا أَجْنَبَ الرَّجُلُ فِي أَرْضٍ فَلَاةٍ وَمَعَهُ مَا ۚ يَسِيرٌ ، فَلَيُؤْثِرُ نَفْسَهُ بِالْمَاءِ ، وَلَيْنَيَمَّمْ بِالصَّعِيدِ.

(۱۱۲۳) حضرت علی واٹن فرماتے ہیں کہ جب آ دمی کسی صحرامیں جنبی ہوجائے اوراس کے پاس بہت تھوڑ اپانی ہوتو وہ اپنی جان کو پانی برتر جیح دےاور مٹی سے تیم کر لے۔

( ١١٢٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُوس قَالَا :إذَا كُنْتَ فِى سَفَرٍ وَلَيْسَ مَعَك مِنَ الْمَاءِ إِلَّا يَسِيرٌ ، فَتَيَمَّمُ ، وَاسْتَبِقُ مَاءَكَ.

(۱۱۲۵) حضرت عطاءادرحضرت طاؤس مِینَهٔ یافر ماتے ہیں کہ جبتم سفر میں :واورتمہارے پاس تھوڑا ساپانی ہوتو تیمم کربوادر پانی کو بحاکر رکھو۔

( ١١٢٦) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِذَا كُنْتَ مُسَافِرًا وَأَنْتَ جُنُبٌ ، أَوْ أَنْتَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ، فَوَحَفْت إِنْ تَوَضَّأَت أَنْ معنف ابن الى شير متر جم (جلدا) كو المحال الم

رَّ مُوتَ مِنَ الْعَطَشِ ، فَلَا تَوَضَّهُ وَاحْبِسُهُ لِنَفْسِك. تَمُوتَ مِنَ الْعَطَشِ ، فَلَا تَوَضَّهُ وَاحْبِسُهُ لِنَفْسِك.

١١٢٧) حَدَّفَنَا حُمَّيْدٌ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، مِنْلَهُ. (١١٢٤) حفرت سعيد بن جبير سے بھی يونبی منقول ہے۔

( ١٢٥ ) مَنْ كَانَ يُحِبُّ إِذَا بَالَ أَنْ يَمَسَّ الْمَاءَ، أَوْ يَتَيَمَّمَ

جوحضرات اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ پیشاب کرنے کے بعد پانی استعال کرے یا تیم کرے ، ۱۱۲۸) حَدِّنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنِ الْاعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ كَانَ إِذَا بَالَ لَيَمَّمَ ، قَالَ : أَلَيْمَمُ حَتَّى يَوِحلَّ لِي

النّسُبِيعُ. (۱۱۲۸) حضرت مجاہد بریشیر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر جہائئ پیشاب کرنے کے بعد تیم کرتے اور فرماتے میں اس لیے تیم کرتا ہوں

نَاكُتْ يَحْ مِيرِ كَلِيَ طَالَ مُوجَائِدً. ١١٢٩) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا بَالَ فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ تَوَضَّأَ ، وَلَهُ يَغْسِلُ .

دِ جُلَیْهِ. (۱۱۲۹) حضرت ابن عمر رفی نیم جب بییثاب کرتے اور پھران کا پچھنوش فر مانے کاارادہ ہوتا تو وضوکرتے لیکن پاؤں نہ دھوتے۔

١١٣٠) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ وَاصِلٍ ، قَالَ : كُنَّا نَكُونُ عِنْدَ اِبْرَاهِيمَ فَيَذْهَبُ فَيَبُولُ ، ثُمَّ يَجِىءُ فَيَمَسُّ الْمَاءَ وَيَقُولُ : كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَمَسُّوا الْمَاءَ إِذَا بَالُوا.

سیست مصاع ریفون ، فانوا یستوجون ان یکسوا العام إدا بانوا . (۱۱۳۰) حضرت واصل برانی فرمات بین که ایک مرتبه جم حضرت ابراجیم برانی کے ساتھ تھے۔وہ پیشاب کرنے گئے اور واپس آ کر نی سے ہاتھ دھوئے۔ پھر فر مایا اسلاف اس بات کو پسند کرتے تھے کہ بیشاب کے بعد پانی سے ہاتھ دھوئے جا کیں۔

١٣١) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ بُنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ كِلاَهُمَا :رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ ، وَابْنَ عَبَّاسٍ إذَا خَرَجَا مِنَ الْغَانِطِ تُلُقِّيَا بِتَوْرٍ ، فَيَغْسِلَانِ وُجُوهَهُمَا وَأَيْدِيَّهُمَا.

۱۱۳۱) حضرت طاؤس مِلِیَّنِیْ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمرادر حضرت ابن عباس مِینینیز منادونوں کو دیکھا کہ بیت الخلاء سے نگلنے

کے بعدان کے پاس پانی کابرتن لا یا جاتا جس سے وہ اپنے چبروں اور ہاتھوں کو دھوتے تھے۔ ۔

١١٣٢) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :بَلَغَنِى أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يَدُخُلِ الْخَلَاءَ إِلَّا تَوَضَّأَ ، أَوْ مَسَّ مَاءً. مصنف ابن الي شيبه متر جم (جلدا) كي مستف ابن الي شيبه متر جم (جلدا) كي مستف ابن الي شيبه متر جم (جلدا)

(۱۱۳۲) حضرت ابراہیم طِیٹیو فر ماتے ہیں کہ نبی پاک مَرْفَظَةَ ہیت الخلاء سے نکلنے کے بعد وضوفر ماتے یا پانی سے ہاتھ دھو یا کرتے تھے۔

# ( ۱۲۶ ) من كره أن ترى عُورته

#### شرم گاه کا ظاہر ہونا، ناپسندیدہ ہے

( ١١٣٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الزَّهْرِى ، قَالَ : أَخْبَرَنِى عُرُورَةٌ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ أَبَا بَكُرِ الصَّذِيقَ ، قَالَ ، وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ : يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ ، اسْتَحْيُوا مِنَ اللهِ ، فَوَالَّذِى نَفُسِى بِيَدِهِ إِنِّى لَاظَلُّ حِين أَذْهَبُ إِلَى الْغَائِطِ فِى الْفَضَاءِ ، مُغَطَّيًا رَأْسِى اسْتِحْيَاءً مِنْ رَبِّى.

(۱۱۳۳) حضرت ابو بکر مٹن تھونے خطبہ دیا جس میں ارشاد فر مایا اے مسلمانوں کی جماعت اللہ سے شرم کرو۔اس ذات کی قتم! جس کے تبضے میں میری جان ہے کہ میں جب سرڈ ھانپ کر کسی جگہ رفع حاجت کے لیے جاتا ہوں تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ ہے شرم محسوس کرتا ہوں۔

( ١١٣٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنسٍ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : إنّى لاغْتَسِلُ فِي الْبَيْتِ الْمُظْلِمِ ، فَأَحْنِي ظَهْرِي إِذَا أَخَذْتُ ثَوْبِي حَيَاءً مِنْ رَبّي.

(۱۱۳۴) حضرت ابوموی بی الله فرمائے ہیں کہ میں تاریک کمرے میں عنسل کرتا ہوں چربھی کپڑے اتار کر میں اللہ تعالیٰ سے شرم کی بنا پر کمرکو جھکا لیتا ہوں۔

رُ ١١٣٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ الْخِطْمِيِّ ، عَنْ عُمَارَةَ بُنِ خُزَيْمَةَ ، وَالْحَارِثِ بُنِ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي قُرَادٍ ، قَالَ : حَجَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ ، فَأَبْعَدَ . عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي قُرَادٍ ، قَالَ : حَجَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ ، فَأَبْعَدَ . عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي قُرَادٍ ، قَالَ : حَجَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ ، فَأَبْعَدَ ، وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : صَدِيدً ، فَالْ يَعْمَلُونُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَذَهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَذَهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَذَهِ مِنْ أَبِي فُولَا إِنْ فُضَيْلِ ، عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَذَهِ مِنْ إِنْ فُضَيْلِ ، عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَذَهِ مِنْ إِنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : عَنْ أَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَذَهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : صَالَعَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَا عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ ال

(۱۱۳۵) حضرت عبدالرحمٰن بن ابوقر او جل الوقر الو

( ١٣٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ مُوسَى بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ يَزِيدَ ، عَنْ مَوْلَى لِعَائِشَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَهَا قَالَتْ :مَا نَظَرُت ، أَوْ مَا رَأَيْت قُرُجَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطُ.

(احمد ۲/ ۹۳ ترمذی ۳۵۹)

(١٣٦) حضرت عا كنشه منى مذيخا فرماتي بي كه ميس نے كھي نبي كريم مِلَائْتِيَا فَهِ كَي شرم گاه كونبيس ديكھا۔

( ١١٣٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ : رَآنِي أَبِي ، أَنَا وَرَجُلٌ

ها بن الب شيه مترجم (جلدا) كي المسلمات الطبيارة المسلمات الطبيارة المسلمات الطبيارة المسلمات المسلمات

نَغْتَسِلُ ، يَصُبُّ عَلَى وَأَصُبُّ عَلَيْهِ ، قَالَ : فَصَاحَ بِنَا وَقَالَ : أَيْرَى الرَّجُلُ عَوْرَةَ الرَّجُلِ ؟! وَاللَّهِ إِنِّي لَارَاكُمَ

(۱۱۳۷) حضرت عبداللہ بن عامر وہائے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے والد نے مجھے اس حال میں ویکھا کہ میں اور ایک آ دمی دونوں عسل كرر ہے تھے وہ مجھ يرياني ڈال رہا تھا اور ميں اس پرياني ڈال رہا تھا۔ انہوں نے مجھےزور سے آواز دى اور فرمايا''كيا

ایک مرددوسرے کاستر دکھ سکتا ہے؟ خدا کی شم !تم میرے اچھے جانشین نہیں ہو۔''

( ١١٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرِ ، عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : لَا يَرَى الرَّجُلُ عَوْرَةَ الرَّجُلِ ، أَوْ قَالَ : لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ.

(۱۱۳۸) حضرت عمر مذاشؤ نے فرمایا کوئی مرددوسرے کاسترنہیں دیجے سکتا۔

( ١١٣٩ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ بُنِ الْغَازِ ، عَنْ عُبَادَةً بْنِ نُسَتَّى ، عَنْ قَيْسٍ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : لأَنْ أَمُوتَ ثُمَّ أَنْشَرَ، ثُمَّ أَمُوتَ ثُمَّ أَنْشَرَ، ثُمَّ أَمُوتَ ثُمَّ أَنْشَرَ، أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَرّى عَوْرَةَ الرَّجُلِ، أَوْ يَرَاهَا مِنّى. (١١٣٩) حضرت سلمان رئي فرمات بين كه مين مرول پھر زندہ كيا جاؤں، پھرمروں پھرزندہ كيا جاؤں، پھرمروں پھرزندہ كيا جاؤں

ید مجھاں بات سے زیادہ پندیدہ ہے کہ میں کئ آ دمی کاستر دیکھوں یا کوئی آ دمی میراستر دیکھے۔ ( ١١٤٠ ) حَلَّانَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَكِّى ، عَنْ أَبي مُوسَى ، قَالَ : لَأَنْ أَمُوتَ ثُمَّ أَنْشَرَ أَحَبُّ

إِلَىٰ مِنْ أَنْ تُوكِي عُوْرَتِي. (۱۱۳۰) حضرت ابوموکی دی نوف فرماتے ہیں کہ میں مروں اور پھرزندہ کیا جاؤں یہ مجھے اس بات سے زیادہ پیند ہے کہ کوئی میراستر

( ١١٤١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، قَالَ : أَمَرَنِي أَبِي إِذَا دَخَلْتُ الْخَلاَءَ أَنْ أُقَنِّعَ رَأْسِي ، قُلْتُ :لِمَ أَمَرُك بِلَالِكَ؟ قَالَ : لَا أَدْرِى.

(۱۱۲۱) حضرت ابن طاؤس وينطي فرماتے بين كه ميرے والدنے مجھے تكم ديا كه ميں بيت الخلاء ميں داخل ہوتے وقت اپناسر ؤ هانپ

لول۔داوی نے بوچھا کدانہوں نے آپ کو بیٹھم کیوں دیافر مایا میں نہیں جانتا۔ ( ١١٤٢ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بُنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :أَخْبَرَنِي زَيْدُ بُنُ أَسْلَمَ ، عُن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لاَ يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ ،

وَلَا الْمُرْأَةُ إِلَى عُوْرَةِ الْمُرْأَةِ. (ابوداؤد ٣٠١٣\_ نساني ٩٣٢٩)

(١١٣٢) حضرت ابوسعيد خدري الأثن سے روايت ہے كه رسول الله مَلْ الله مُلْقَطَةً في ارشاد فرمايا كه كوئي مردكسي مردكاستر نه ديكھے اور كوئي عورت کسی عورت کاستر نیدد کھے۔ (۱۱٤٢) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ أَبِي الصَّحَى ، عَنْ مَسُرُوق ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةً ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرِ ، فَقَالَ : يَا مُغِيرَةُ ، خُذِ الإِدَاوَّةَ ، قَالَ : فَأَحَدُتُهَا ، ثُمَّ خَرَجْت مَعَهُ ، فَانُطَلَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَوَارَى عَنِّى ، فَقَضَى حَاجَتَهُ. (بخارى ٣١٣ ـ نسانى ٩٦١٣) فَا نُطَلَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَوَارَى عَنِي ، فَقَضَى حَاجَتَهُ. (بخارى ٣١٣ ـ نسانى ٩٦١٣) حَرْت مغيره بن شعبه ثانِي فرمات بي كه مِن ايك مفر مين رسول الله فَا الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ فرمات بي كه مِن ايك مفر مين رسول الله فَا الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَرَما عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَمِنْ مِن مُعَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْ عَلَيْهِ وَلِي الْعَلَيْمَ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَمُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَيْهِ وَلَوْ وَا عَلَى مَا عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَمُ عَلَيْهُ وَلَعُ عَلَيْهُ وَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَمَ عَلَى مَا عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَيْكُونَ وَلَيْ عَالَ عَلَيْكُونَ وَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْكُونَا اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْعِ وَلَيْ عَلَى الْعَلَيْلُ عَلَيْلُ مِن اللهُولِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْلُونَ اللهُ عَلَيْلُ عَلَيْلُ عَلَيْلُ اللهُ عَلَيْلُ عَلَيْلُ عَلَيْلُونُ اللّهُ عَلَيْلُ وَلَيْلُ عَلَى الْعَلَيْلُ عَلَيْلُ عَلَى الْعَلَيْلُولُ اللهُ عَلَيْلُ عَلَيْلُ عَلَيْلُ عَلَيْلُ عَلَيْلُ عَلَيْلُونَ اللّهُ عَلَيْلُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْلُولُ اللهُ عَلَيْلُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْلُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْلُولُ اللهُ عَلَيْلُ عَلَى اللّهُ عَلَيْلُ عَلَى اللّهُ عَلَ

( ١١٤٤ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ :أَخْبَرَنِى إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنِ أَبِى الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ ، قَالَ : خَرَجْت مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَفَرٍ ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْتِى الْبَرَازَ حَتَّى يَتَغَيَّبَ ، فَلَا يُرَى. (ابوداؤد ٢- ابن ماجه ٣٣٥)

(۱۱۳۴۳) حضرت جابر نٹاٹھ فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر میں رسول اللہ مُلِفِنَفِیَا کے ساتھ تھا۔ جب آ پ کورفع حاجت کی ضرورت پیش آتی توا تنادورتشریف لے جاتے کہ دکھائی نہ دیتے ۔

( ۱۱۲۵ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّقَنَا الْأَعْمَشُ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ بَرَزَ حَتَّى لاَ يَوَى أَحَدًا ، وَكَانَ لاَ يَرْفَعُ ثُوْبَهُ حَتَّى يَدُنُو مِنَ الْأَرْضِ. (ترمذى ١٣٠) وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ بَرَزَ حَتَّى لاَ يَوَى أَحَدًا ، وَكَانَ لاَ يَرْفَعُ ثُوبَهُ حَتَّى يَدُنُو مِنَ الْأَرْضِ. (ترمذى ١١٣٥) عَرْتَ ابْنَ عَرْتَ ابْنَ فَرَاتُ بِي كُنْ بَى كُمْ مِي اللهُ عَلَيْهِ وَلَا يَا وَرَجَاتَ كُمْ كَا وَحَالَ اللهِ عَلَى مَا وَتَعْرَدُ اللهِ عَلَيْهُ وَلَا يَا وَرَجَاتَ كُمْ كَانِهُ عَلَيْهِ وَلَا يَا وَرَجَانَ لاَ يَا وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْمَلُ عَلَيْهُ وَلَى مَا اللهِ عَلَى مَا اللهِ عَلَى مَا عَلَيْهُ اللهِ عَلَى مَا وَمِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الل

( ١١٤٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، غَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :قَالَ أَبُو مُوسَى :مَا أَقَمْتُ صُلْبِي فِي غُسْلِي مُنْذُ أَسْلَمْت.

(۱۱۳۷) حضرت ابوموی چھٹے فرماتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد دوران عنسل میں نے بھی اپنی کمرکوسید ھانہیں کیا۔

( ١٢٧ ) في الغسل مِنْ مَاءِ الْحَمَّامِ

# حوض کے پانی سے عسل کابیان

( ١١٤٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ :أَغْتَسِلُ مِنْ مَاءِ الْحَمَّامِ؟ قَالَ :إِذَا أَخَذُته مِنْ حَجْرةٍ أَجْزَأَك.

(۱۱۳۷) حضرت منصور بیٹین کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم سے بوچھا کہ کیا میں حمام کے پانی سے نسل کر سکتا ہوں؟ فرمایا باں اگرتم نے ایک کنارے سے لیا تو تمہارے لیے جائز ہے۔ ( ١١٤٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : لَوِ اغْتَسَلْتُ مِنْهُ مَا اغْتَسَلْت بِهِ.

(۱۱۲۸) حضرت فعنی بین از ماتے ہیں کہ اگر میں اس سے خسل کروں تو میں پھر دوبارہ خسل نہ کروں گا۔

( ١١٤٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :قُلْتُ لَهُ : الْحَمَّامُ يَدُخُلُهُ الْمَجُوسُ وَالْجُنُبُ ؟ فَقَالَ : الْمَاءُ طَهُورٌ ، لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ.

(۱۱۳۹) حضرت حسين وينط كہتے ہيں كہ بيس نے حضرت عكرمہ والتي سے بوجھا كہ جمام سے مجوى اور جنبى بھى عنسل كرتے ہيں فرمايا پانى پاك كرنے والا ہے اسے كوئى چيز تا پاك نہيں كرتى \_

( ١١٥٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ : يُجْزِءُ الْجُنْبَ مَاءُ الْحَمَّامِ.

(۱۱۵۰) حضرت ہشام راجین فرماتے ہیں کہ جنگ کے لیے حمام کا یانی کانی ہے۔

( ١١٥١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَدُخُلُهُ ، وَإِذَا كَانَ عِنْدَ خُرُوجِهِ اسْتَقْبَلَ الْمِيزَابَ ، فَاغْتَسَلَ ، ثُمَّ خَرَجَ.

(۱۱۵۱) حضرت مغیرہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم حمام میں داخل ہوتے تو نکلتے وقت پر نالے کے نیچٹسل کرتے پھر ہا برآتے۔

(١١٥٢) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرةً ، عَنِ الشَّغِيمَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَدْخُلُ وَيَغْتَسِلُ فِيهِ وَيَقُولُ: لَوِ اغْتَسَلْتُ مِنْهُ مَا ذَخَلتُه. (١١٥٢) حضرت عنى مِلِيَّيْهُ جمام مِن داخل بوت اوروضوكرت، پرفرمات كداكر مِن اس مِن عِسْل كرتا تواس مِن داخل نه بوتا\_

( ١١٥٣ ) حَلَّنَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ :حَلَّنَنَا هُرَيْمٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانَ عَلْقَمَةُ وَالْاَسُودُ يَغْتَسِلَانِ مِنْ مَاءِ الْحُمَّامِ ، وَلَا يَغْلِيَانِهِ بِغُسُلٍ.

( ١١٥٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ فَيَّاضٍ ، عَنِ الْهَزْهَازِ ، عَنِ ابْنِ أَبْرَى ، قَالَ :إنَّمَا جُعِلَ الْحَمَّامُ لِيُتَطَهَّرَ بِهِ ، وَلَا يُتَطَهَّرَ مِنْهُ.

(۱۱۵۴) حضرت ابن ابزی پیشید فرماتے ہیں کہ جمام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس سے پاکی حاصل کی جائے اس لیے نہیں کہ اے استعال کرکے پاک ہونے کی ضرورت ہو۔

( ١١٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ فَيَّاضٍ ، عَنِ ابْنِ أَبْزَى ، مِثْلُهُ.

(1100) ایک اور سند سے یہی منقول ہے۔

( ١١٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ يَخْيَى بْنِ عُبَيْدٍ الْبَهْرَانِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ مَاءِ الْحَمَّامِ ؟ فَقَالَ :الْمَاءُ لَا يَجْنُبُ.

(١١٥٧) حضرت كيخي بن عبيد ولينفيذ كہتے ہيں كه ميں نے حضرت ابن عباس جانئو سے حمام كے پائى كے بارے ميں يو چھا أو فر مايا كه

پانی کسی کونا پاک نہیں کرتا۔

( ١١٥٧ ) حَدَّثَنَا عَبِيْدَةَ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِى فَرْوَةَ الْهَمْدَانِيِّ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُهُ أَتَغْتَسِلُ مِنْ مَاءِ الْحَمَّامِ إِذَا كُنْتَ جُنْبًا ؟ قَالَ :نَعَمْ ، ثُمَّ أَعُدُّهُ أَبْلَغَ الْغُسُلِ ، قَالَ :فَقُلْتُ لَهُ :أَتَغْتَسِلُ إِذَا خَرَجْت مِنْهُ ؟ قَالَ :لِمَ أَدْخُلُهُ إذن؟

(۱۱۵۷) حضرت ابوفروہ پیٹین کہ میں نے حضرت تعلی پیٹین سے پوچھا کیا آپ حالت جنابت میں حمام کے پانی سے خسل کریں گے؟ کریں گے؟ فرمایا ہاں پھر میں اسے اپنا بہترین خسل شار کروں گا۔ میں نے کہا کیا آپ حمام سے نکلنے کے بعد پھرخسل کریں گے؟ فرمایا: تو پھراس میں داخل کیوں ہوتا؟

( ١١٥٨ ) حَلَّاثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنْ مَاءِ الْحَمَّامِ. ( ١١٥٨ ) حضرت حسن إيني عمام كي إنى عَسل كرنے كو كروه خيال كرتے تھے۔

( ١١٥٩ ) حَلَّتُنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ سَيَّارٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ الشَّغْبِيِّ خَرَجَ مِنَ الْحَمَّامِ فَجَعَلَ يَخُوضُ مَاءَ الْحَمَّامِ ، وَلَمْ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ ، قَالَ :فَقُلْتُ لَهُ فِي ذَلِكَ ؟ فَقَالَ :إِنِّي رَجُلٌ يُنْظُرُ إِلَيَّ.

(۱۱۵۹) حضرت سیار کہتے ہیں کہ میں نے حضرت شعبی پیٹیلیز کو دیکھا کہ جمام سے نکل کر جمام کے پانی سے اپنے جسم کو دھونے لگے لیکن اپنے پاؤل نہیں دھوئے ۔ میں نے اس کی وجہ پوچھی تو فر مایا میں ایک ایسا آ دمی ہوں جس کی طرف دیکھا جاتا ہے۔

### ( ١٢٨ ) مَنْ قَالَ يُغْتَسَلُ مِنْهُ وَلَا يُجْزِىءُ

جن حضرات کے زور یک حوض ہے خسل تو کرلیا جائے کیکن ہے کافی نہیں

( ١١٦٠ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْمُفِيرَةِ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بُنِ رَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: الْعُسْلُ مِن مَاء الْحَمَّامِ.

(۱۱۷۰) حضرت ابن عباس ولائن فرماتے ہیں کہ حمام کے پانی سے مسکل جائز ہے۔

( ١١٦١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ؛ أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنَ الْحَمَّامِ.

(۱۱۷۱) حضرت عبدالله ابن عمرو دواليُؤ حوض كے بانی سے شل كيا كرتے تھے۔

( ١٦٦٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسُتَوَائِنَّى ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :مَاءَانِ لَا يُجْزِيَانِ :مَاءُ الْبَحْرِ ، وَمَاءُ الْحَمَّامِ.

(١١٦٢) حضرت ابو ہريره والله فرماتے ہيں كدو يانى عسل كے ليے كافى نہيں ايك سمندركا يانى اور دوسرا حوض كايانى \_

( ١١٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ رَبِيعَةَ بُنِ كُلُنُومٍ ، قَالَ : سَمِعُتُ الْحَسَنَ يَقُولُ : إذا خَرَجْتَ مِنَ الْحَمَّامِ ، فَاغْتَسِلْ.

(۱۱۷۳) حفزت حسن پیشید فرماتے ہیں کہ تمام سے نگلنے کے بعد عسل کرو۔

# ( ١٢٩ ) في لعاب الْحِمَارِ وَنَخرِ الدَّابَّةِ

#### گدھے کے لعاب اور جانور کے منہ کی جھاگ کے احکام

- ( ١٦٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِنَخرِ الدَّاتَّةِ.
  - (۱۱۲۳) حضرت شعبی ولیٹینہ فرماتے ہیں کہ جانور کے منہ کی جھاگ میں کوئی حرج نہیں۔
- ( ١١٦٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِلْعَابِ الْحِمَارِ.
  - (١١٧٥) حضرت حسن ويشيخ فرمات بين كه گدهے كے لعاب ميں كوئى حرج نہيں۔
- ( ١٦٦٦ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي سِنَانِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ :أَنَّقِى مَا يَسِيلُ مِنْ فَمِ الدَّابَّةِ.
  - (١١٢١) حضرت جها دياييني فرمات بين كه بين جانور كمنه سے نكلنے والى جھاگ سے بچتا ہول -
- ( ١١٦٧ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ يُونُسُ عَنْ عَرَقِ الْحِمَارِ وَلُعَايِهِ يُصِبُ الثَّوْبَ ؟ فَقَالَ : لَا أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا إِلَّا أَنْ يَقْذَرَهُمَا.
- (۱۱۷۷) حضرت ابن علیہ ولیٹھیڈ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت یونس ولیٹھیڈ سے گدھے کے پسینے اور اس کے لعاب کے بارے میں سوال کیا کہا گروہ کپڑوں کولگ جائے تو کیا تھم ہے؟ فرمایا: بیٹا یا ک تونہیں البند کپڑے کو گندا کردےگا۔
- ( ١١٦٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَن كَلْبٍ أَصَابَ ثَوْبِي ؟فَقَالَ :أَلَطَّخَك بِشَيْءٍ؟ فَقُلْتُ : لا، فَقَالَ :لا يَضُرُّك.
- (۱۱۷۸) حضرت مغیرہ پرایشیئ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابرا ہیم پریٹیئ سے سوال کیا کہ ایک کتے نے میرے کپڑوں کو مندلگایا ہے۔ اب کیا کروں؟ فرمایا: کیااس کا تھوک تمہارے کپڑوں سے لگا؟ میں نے عرض کیانہیں ،فرمایا: پھرکوئی نقصان کی بات نہیں۔
  - ( ١١٦٩ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ عبيدة مَ عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِلُعَابِ الْحِمَارِ.
    - (١١٦٩) حضرت ابراہيم ويشيئ فرماتے ہيں كه كدھے كے لعاب ميں كوئى حرج نہيں۔

#### ( ١٣٠ ) مَنْ كَانَ لاَ يَدْخُلُ الْحَمَّامُ وَيَكُرُهُهُ

#### جن حضرات کے نز دیک جمام میں داخل ہونا ناپسندیدہ ہے

- ( ١١٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا مُنْصُورٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ :أَنَّهُمَا كَانَا يَكْرَهَانِ دُخُولَ الْحَمَّامِ.
  - (۱۷۷۰) حضرت حسن اور حضرت ابن سيرين ئيزيتها همام مين داخل ہونے کو ناپسند سجھتے تھے۔
- ( ١١٧١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَا تَذْخُلِ الْحَمَّامَ ، فَإِنَّهُ مِمَّا

(۱۷۱۱) حضرت ابن عمر دوائد فرماتے ہیں کہمام میں داخل نہ ہو کیونکہ بینی ایجاد کردہ خوش پروری کی چیزوں میں ہے ہے۔

( ١١٧٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ : بِنُسَ الْبَيْتُ الْحَمَّامُ.

(۱۱۷۲) حضرت علی دیائی فرماتے ہیں کہ بدترین کمرہ حمام ہے۔

# ( ١٣١ ) من رخص فِي دُخُولِ الْحَمَّامِ

### جن حضرات کے نز دیک حمام میں داخل ہونے کی رخصت ہے

( ١١٧٣ ) حَلَّنْنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا دَاوُد بْنُ عَمْرِو ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَدْخُلُ الْحَمَّامَ ، قَالَ :وَكَانَ يَقُولُ :نِعْمَ الْبَيْتُ الْحَمَّامُ ، يُذْهِبُ الصَّنَّة ، يَغْنِي :الْوَسَخَ ، وَيُذَكِّرُ النَّارَ.

(۱۱۷۳) حضرت ابوالدرداء دینو جمام میں داخل ہوا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ جمام بہترین کمرہ ہے، یہ میل کو دور کرتا ہے اور آگ کی یا د دلاتا ہے۔

( ١١٧٤ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّهُ دَخَلَ الْحَمَّامَ.

(۱۱۷ ) حضرت ابراہیم مِلِینی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہر مرہ حیانی حمام میں داخل ہوئے۔

( ١١٧٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ دَخَلَ حَمَّامَ الْجُحْفَةِ.

(١١٤٥) حضرت عكرمه ويثير فرمات مين كدحضرت ابن عباس جي ثمر مقام جهد كے جمام ميں داخل ہوئے۔

( ١١٧٦ ) حَلَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : نِعْمَ الْبَيْتُ الْحَمَّامُ ، يُذْهِبُ الدَّرَنَ ، وَكُذَكِّ النَّارَ

(٢ ١١٤) حضرت ابو مريره وفافيه فرمات مين كرحهام بهترين كمره بميل كودوركرتا باورآ كى يادداراتا بـ

( ١١٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيغٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : خَرَّجْتُ مَعَ جَرِيرٍ يُوْمَ جُمُعَةٍ إلَى حَمَّامٍ لَهُ بالْعَاقُول.

(۱۱۷۷) حضرت عثمان بن قیس پراتین کیتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت جرم کے ساتھ جمعہ کے دن ان کے حمام میں گیا تھا جو مقام عاقول میں تھا۔

( ١١٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :كَانَ لِي عَلَى الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ دَيْنٌ ، فَاتَيْتُهُ اَتَقَاضَاهُ ، فَوَجَدْتُهُ قَدْ خَرَجَ مِنَ الْحَمَّامِ وَقَدْ أَثَّرَ الْحِنَّاءُ بِأَطَافِرِهِ ، وَجَارِيَةٌ لَهُ تَحُكُّ عَنْهُ آثَرَ الْجِنَّاءِ بِقَارُورَة. (۱۱۷۸) حضرت ابوخالد میشید کہتے ہیں کہ حضرت حسن بن علی وہ اُٹونے میرا قرضہ دینا تھا، میں تقاضے کے لیے ان کے پاس آیا تووہ حمام سے نکل رہے تھے۔ ان کے بالوں پرمہندی کے نشان کو ایک شیش سے صاف کر رہی تھی۔ ری تھی۔

( ١١٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ قُرَّةً، عَنْ عَطِيَّةً، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نِعْمَ الْبَيْتُ الْحَمَّامُ، يُذْهِبُ الدَّرَنَ، وَيُذَكِّرُ النَّارَ.

(۱۷۹) حضرت ابن عمر وزائور فرماتے ہیں کہ حمام بہترین کمرہ ہے، میل کو دور کرتا ہے اور آگ کی یا دولا تا ہے۔

# ( ١٣٢ ) مَنْ كَانَ يَقُولُ إِذَا دَخَلْته فَادْخُلُهُ بِمِنْزَرِ

جوحضرات فرماتے ہیں کہ جب حمام میں داخل ہوتو از ار یہن کر داخل ہو

( ١١٨٠ ) حَلَّثَنَا حَفُصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ ، مَرَرُتُ إِلَى الْحَمَّامِ فَرَ آنِى أَبُو صَادِقٍ ، فَقَالَ: مَعَكَ إِزَارٌ فَإِنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقُولُ ، مَنْ كَشَفَ عَوْرَتَهُ أَعْرَضَ عَنْهُ الْمَلَكُ.

(۱۱۸۰) حضرت حسن بن عبیدالله و الله و استے جیں کہ میں حمام کی طرف جار ہاتھا کہ مجھے ابوصادق نے دیکھ لیا اور فر مایا تمہارے

پاس ازارہے، کیونکہ حضرت علی جانونہ فرمایا کرتے تھے کہ جس شخص نے اپناستر ظاہر کیاالتد تعالیٰ اس ہے اعراض فرماتے ہیں۔

( ١١٨١ ) حَلَّاثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا مَنْصُورٌ ، عَنْ قَتَادَةً ؛ أَنَّ عُمَرً بُنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ لَا يَدْخُلُ أَحَدٌ الْحَمَّامَ اِلَّا بِمِنْزَرٍ.

(۱۱۸۱) حضرت قبّادہ فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر و ٹاٹھؤ نے بیٹھم لکھا کہ کو کی شخص بغیراز ارکے تمام میں داخل نہ ہو۔

( ١١٨٢ ) حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ الرَّبِيعِ ، عَنْ غَالِبِ الْقَطَّانِ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عَامِلِهِ عَلَى الْبَصْرَةِ ، أَمَّا بَعْدُ :فَانُهَ مَنْ قِبَلَكَ أَنْ يَدْخُلُوا الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِثْزَرِ.

(۱۱۸۲) حضرت عمر بن عبدالعزیز براثین نے بھرہ کے گورنر کے خط میں بیچکم لکھا کہا پنے علاقہ کے لوگوں کو باا ازار حمام میں ،افٹل ہونے ہے منع کرو۔

( ١١٨٣ ) حَلَّنْنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ دَاوُدَ الصَّبِّيِّ ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :حَرَامٌ عَلَيْهِ دُخُولُ الْحَمَّامِ ، بِغَيْرِ إِزَارِ.

(۱۱۸۳) حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں بلااز ارجمام میں داخل ہوتا حرام ہے۔

( ١١٨٤ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنُ زِيَادٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ دَخَلَ الْحَمَّامَ وَعَلَيْهِ ابَوْ رُّ إِلَى الرَّكْبَتَيْنِ ، وَفِيهِ أُنَاسٌ بِغَيْرِ أُزُر.

(۱۱۸۴) حضرت زیاد بن عبدالرحمٰن دایشی فرماتے ہیں کہ میں نے ابوجعفر دیاشی کوجمام میں داخل ہوتے دیکھ ،ان کے گھنٹوں تک

ازارتها، جبكه اس حمام ميس بغيرازار كي بهي لوگ موجود تھـ

( ١١٨٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ سَلَمَةَ وَأَشْعَتْ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَدُخُلَ الْحَمَّامَ بِغَيْرِ إِزَارٍ ، وَكَرِهَ أَنْ يَدُخُلَهُ بِإِزَارٍ ، وَغَيْرُه لَيْسَ بِإِزَارٍ ، يَقُولُ :يُرَى عَوْرَتُهُ.

(۱۱۸۵) حضرت محمد ویشیمیا اس بات کومکروہ خیال فر ماتے تھے کہ آ دی بغیرازار کے حمام میں داخل ہوادراس بات کوبھی مکروہ سمجھتے تھے سریمہ و میں مرسم سفال کا

کہ آ دمی از ارپین کرداخل ہولیکن دوسر ہے لوگ بلا از ارہوں۔اس سے بیان کی شرم گاہ د کیچے کر گناہ کا مرتکب ہوگا۔

( ١١٨٦ ) حَلَّتُنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أُسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إلى أُمَرَاءِ الأَجْنَادِ : أَنْ لَا يَدُخُلَ رَجُلٌ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِنْزَرِ ، وَلَا امْرَأَةً إِلَّا مِنْ سُقَمٍ.

(۱۱۸۲) حضرت عمر خانٹی نے کشکر دُل کے قائدین کو بیہ خط لکھا کہ کوئی مرد بغیرازار کے حمام میں داخل نہ ہواور کوئی عورت بغیریماری کے حمام میں داخل نہ ہو۔

( ١١٨٧ ) حَدَّثَنَا اَبُنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ قَالَ :إذَا دَحَلَ أَحَدُّكُمُ الْحَمَّامَ؛ أَوِ الْفُرَاتَ فَلْيَتَزِرُ ، وَيَلْبُسُ ثِيَابًا.

(١١٨٧) حضرت عمروبن ميمون ويشيئ فرمات بن كه جب تم مين سيكونى حمام يا فرات مين واخل بهوتوا زار پهناور جانگھيا پهن لے۔ (١١٨٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةً ، قَالَ : رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَضْرِبُ صَاحِبَ الْحَمَّامِ ، وَمَنْ دَحَلَهُ بِغَيْرِ إِزَادِ.

(۱۱۸۸) حفرت عمر بنَّ عبدالعزيز مِيشِين صاحبِ تهام اوراس شخص کو مارتے تھے جوحهام میں بغیراز ارکے داخل ہو۔

( ١١٨٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُبَيْدَةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ عُمَّرَ بُنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَجْلِدُ فِي الْمِنْدِيلِ فِي الْحَمَّامِ، وَيُعَاقِبُ صَاحِبَ الْحَمَّامِ.

(۱۱۸۹) حضرت مویٰ بن عبیدہ ورشیر کتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کودیکھا کہ وہ بغیرازار کے حمام میں داخل ہونے والے کوکوڑ امار رہے تھے اور حمام کے مالک کو بھی سزادے رہے تھے۔

( ١١٩٠) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً ، قَالَ :أَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ شَدَّادٍ ، عَنْ أَبِى عُذْرَةً ، وَكَانَ قَدُ أَدْرَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ عَنِ الْحَمَّامَاتِ ، إِلَّا مَرِيضَةً ، أَوْ نُفَسَاءَ. (ابوداؤد ٢٠٠٥ـ ترمذى ٢٨٠٢)

(۱۱۹۰) حضرت عائشہ ٹھی پین فرماتی ہیں کہ نبی پاک مِیلِ اُنٹی کی اُنٹی کے مردوں اور عورتوں کو حمام میں داخل ہونے سے منع فرمایا ہے البت مریض اور نفاس والی عورت جمام میں داخل ہو عمق ہے۔

( ١١٩١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ ؛ قَالَ :مَنْ دَخَلَهُ مِنْكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ.

(۱۱۹۱) حضرت طاؤس ولیٹین سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَلِّ فَقِیْکَةَ بنے ارشاد فر مایا کہ جوفحض حمام میں داخل ہو جائے وہ ستر ڈ ھانپ ر

( ١١٩٢) حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ كَامِلٍ ، عَنْ حَبِيبٍ ، قَالَ : ذَخَلَ الْحَمَّامَ عَطَاءٌ ، وَطَاوُوس ، وَمُجَاهِدٌ ، فَاظَّلُواْ افِيهِ.

(۱۱۹۲)حفرت حبیب پرلٹیجا فرماتے ہیں کہ حفرت عطاء ،حفرت طاؤس اور حفرت مجاہد بڑکتا ہے جمام میں داخل ہوئے اورانہوں نے اس میں نورہ اپنے بدن پرلگایا۔

### ( ١٣٣ ) في الاطلاء بِالنَّورَةِ

### نورہ کو خسل کے وقت جسم پرلگانے کا بیان

( ١١٩٣ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرٌ ، لَا يَطَّلُونَ.

(١١٩٣) حفرت حسن بن الثي فرمات بين كه رسول الله مُؤْفِظَةَ ،حضرت ابو بكراورحضرت عمر بني فابني جسم پرنوره نهبين لگاتے تنہے۔

( ١١٩٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ ، قَالَ : فَلَمَّا رَأَتُهُ حَسِبَتُهُ لُجَّةً وَكَشَفَتُ عَنْ سَاقَيْهَا ، فَإِذَا امْرَأَةٌ شَغْرَاءً ، قَالَ : فَقَالَ سُلَيْمَانُ : مَا يُذُهِبُ هَذَا ؟ قَالُوا : النُّورَةُ ، قَالَ : فَجُعِلَتِ النُّورَةُ يَوْمَنِيدِ.

(۱۱۹۳) حفرت عبداللہ بن شداد دن او ماتے ہیں کہ بلقیس کی پنڈلی پر بہت سے بال تھے۔حفرت سلیمان علیفی اللہ ان بوچھا کہ یہ بال کیسے ختم ہوں گے؟ لوگوں نے بتایا کہ نورہ کے ذریعہ ،اس کے بعد سے نورہ بالوں کوصاف کرنے کے لیے اشتعال ہونے لگا۔

( ١١٩٥ ) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، قَالَ :كَانَ الْحَسَنُ رَجُلًا أَزْبٌ ، وَكَانَ لَا يَطَّلِى.

(۱۱۹۵) حضرت عمر بن حمز ہوایشیا فرمات میں کہ حضرت حسن کے جسم پر بہت بال تھے وہ نور و نہیں کرتے تھے۔

( ١١٩٦ ) حَلَّتُنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ عُمَرَ بُنِ حَمْزَةً ؛ أَنَّ سَالِمًا اطَّلَى مَرَّةً ، وَتَسَوْوَلَ أَخْرَى.

(۱۱۹۲) حضرت ابن عون مِیشینهٔ فرماتے ہیں کہ حضرت سالم بھی نورہ لگاتے تھے اور بھی نہیں لگاتے تھے۔

( ١١٩٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ :اطَّلَى فِي الْعَشْر.

( ۱۱۹۷ ) حفرت جابر بن زید نے نورہ استعال کیا ہے۔

( ١١٩٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ وَشَرِيكٌ ، عَنُ لَيْثٍ أَبِي الْمَشُولِقِيِّ ، عَنُ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اطَّلَى وَلِيَ عَانَتَهُ. (ابن ماجه ٣٧٥٢) (۱۱۹۸) حضرت ابراہیم ملیٹیو فرماتے ہیں کہ حضور مَلِّ فَضِیَّةً جب نورہ کو بالوں کوٹتم کرنے کے لیے استعال فرماتے تو زیرنا ف حصے پر مجمی لگاتے تھے۔

( ١١٩٩ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسِ الْاَسَدِى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي عَالِشَةَ ، قَالَ :كَانَ عُمَرُ رَجُلاً أَهْلَبَ ، فَكَانَ يَخْلِقُ عَنْهُ الشَّعَرَ ، وَذُكِرَتُ لَهُ النُّورَةَ فَقَالَ :النُّورَةُ مِنَ النَّعِيمِ.

(١١٩٩) حضرت على بن ابي عائش فرمات بيل كه حضرت عمر ولأثير كجمم يربهت سے بال تھے۔ وہ اپنے جسم كے بالوں كوموند ا

کرتے تھے۔ان کےسامنے کی نے نورہ کا ذکر کیا توانہوں نے فرمایا کہ نورہ تو خوش پروری کا حصہ ہے۔

#### ( ١٣٤ ) مَنْ كَانَ يَكُرُهُ أَنْ يَبُولَ فِي مُغْتَسَله

#### جن حضرات کے نز دیکے عسل خانہ میں ببیثاب کرنا مکروہ ہے

( ١٢٠٠ ) حَلَّاثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَلٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، قَالَ : مَنْ بَالَ فِي مُغْتَسَلِهِ ، فَلَمْ يَتَطَهَّرُ.

(۱۲۰۰) حضرت عمران بن حسین رہائے فرماتے ہیں کہ جس نے شسل خانے میں پیشاب کیاوہ میا کنہیں ہوا۔

( ١٢٠١ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : مَا طَهَّرَ اللَّهُ رَجُلاً يَبُولُ فِي مُغْتَسَلِهِ ، وَقَالَ عَطَاءٌ :إذَا كَانَ يَسِيلُ فَلَا بَأْسَ.

(۱۲۰۱) حضرت عائشہ ٹنینٹینف فرماتی ہیں کہ القداس شخص کو پاک نہ کرے جوشس خانے میں بییثاب کرے۔حضرت عطاء پیشیدہ فرماتے ہیں کہا گریانی بہدر ہاہوتو کوئی حرج نہیں۔

( ١٢٠٢) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ زَاذَانَ وَمَيْسَرَةَ: أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ فِي الْمُغْتَسَلِ.

( ١٢.٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ يَكُرَهُ أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ فِي مُغْتَسَلِهِ

(۱۲۰۳) حفرت حسن بيني غنسل خانے ميں بييثاب كرنے كومكر وہ سمجھتے تھے۔

( ١٢٠٤ ) حَدَّثُنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّالِبِ ، قَالَ :كَانَ الْحَسَنُ يَكْرَهُ أَنْ يَبُولَ فِي مُغْتَسَلِهِ . قَالَ :وقَالَ بَكُرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ :كَانَ يَقُولُ :هُوَ يُهَيِّجُ الْوَسُوسَةَ.

(۱۲۰۳) حفزت حسن ہیں یا خسل خانے میں پیشاب کرنے کو مکروہ سمجھتے تھے اور بکر بن عبداللہ فرماتے تھے کہ اس سے دسوے پیدا ہوتے ہیں۔

ا ١٢.٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بُنِ أَبِي رَاشِدٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِرَيْطَةَ سُرِّيَّةِ أَنَسٍ :كَانَ أَنَسٌ يَبُولُ فِي مُسْتَحَمِّهِ؟

معنف ابن الي شير مترجم (جلدا) في المسلم الم

قَالَتُ : لاَ ، كُنْتُ أَضَعُ لَهُ تَوْرًا فَيَبُولُ فِيهِ. (١٢٠٥) حضرت عبدربه بن الى راشد براتيمير كهتم بين كه من تے حضرت ربطہ تفاضات يو چھا كه كميا حضرت انس بزائو حمام ميں

ریں ''') سرت ہر رہاں اور معربیت ہے ہیں دیاں کے سرت ریصہ ناہیتات ہو چھا کہ میا سفرت اس اور وہا ہیں۔ بیشاب کیا کرتے تھے؟ انہوں نے بتایانہیں بلکہ میں ان کے لیے تا ہے کا برتن رکھی تھی ،اس میں پیشاب کرتے تھے۔ ریسہ وروں میں دوروں

( ١٢٠٦) حَدَّثُنَا عُمَرُ ، عَنْ عِيسَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ الْبُوْلَ فِي الْمُغْتَسَلِ. ( ١٢٠٢) حضرت عبدالله رفائل غسل خانے میں پیٹا ب کرنے کو کروہ تھے۔

الْمُوزَيْقِ يَقُولُ : الْبُولُ فِي الْمُغْتَسَلِ يَأْخُذُ مِنْهُ الْوَسُوَاسَ. ۱۲۰۸) حضرت عبدالله بن مغفل مُنْ الْمُؤْفِر ماتے ہیں کی شل خانے میں پیٹا ب کرنے سے وسوے آتے ہیں۔

۱۲۰۹) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَمَّنْ سَمِعَ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ يَقُولُ: إِنَّمَا كُوهَ الْبُوْلُ فِي الْمُغْتَسَلِ، مَخَافَةَ اللَّمَمِ. ۱۲۰۹) حضرت انس بن مالك رُفَاتُو فرماتے ہیں كئسل خانے میں چیٹا برنے كو پاگل بن كے ڈرے مرود قرار دیا گیا ہے۔

### ( ١٣٥ ) في الرجل يَكْخُلُ الْخَلاَءَ وَعَلَيْهِ الْخَاتَمُ

# کیا (مقدس نام نقش کردہ) انگوشی کو بیت الخلاء میں لے جایا جاسکتا ہے؟

١٢١٠) حَلَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَلْبَسَ الرَّجُلُ الْحَاتَمَ ، وَيَذْخُلَ بِهِ الْخَلَاءَ ، وَيُجَامِعَ فِيهِ ، وَيَكُونَ فِيهِ اسْمُ اللهِ.

وید محل بیہ المحلاء ، وینجامع فییہ ، ویکون فییہ اسم اللہ. ۱۲۱۰ حضرت عثان بن اسود ہوئٹیڈ فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء ہوئٹیز اس بات میں کوئی حرج نہیں سیجھتے ہتھے کہ آ دی انگوشی بہن کر بت الخلاء میں داخل ہویا بیوی سے جماع کرے، حالانکہ اس پرلفظ اللہ لکھا ہوا ہو۔

١٢١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَامَ ، عْن عِكْرِمَةَ ، قَالَ :كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ إذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ نَاوَلِنِي خَاتَمَهُ.

د خل المخلاء ناوّلینی حاتمه . ۱۲۱۱) حضرت عکرمہ دِیٰ تُو فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس دی تُو جب بیت الخلاء میں داخل ہونے لگتے تو اپنی انگوشی مجھے۔ گرادیتے۔

١٢١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ الْمَخُرَجَ وَفِي يَدِهِ كَانَمٌ فِيهِ اسْمُ اللهِ ، قَالَ :لاَ بَأْسَ بِهِ (۱۲۱۲) حضرت حسن اور حضرت ابن سیرین بیشتیا (اس مخص کے بارے میں جو بیت الخلاء میں اپنی انگوشی لے کر داخل ہوجس پر لفظ اللہ لکھاہے ) فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔

( ١٢١٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَوَّا ﴿ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ : إِذَا دَحَلَ الرَّجُلُ الْحَلَاءَ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ فِيهِ ذِكْرُ اللهِ تَعَالَى جَعَلَ الْخَاتَمَ شِمَّا يَلِي بَطْنَ كَفِّهِ ، ثُمَّ عَقَدَ عَلَيْهِ بِإِصْبَعِهِ.

(۱۲۱۳) حضرت عکرمہ فرماتے ہیں کہ جب آ دمی کوئی ایسی انگوشی لے کر بیت الخلاء میں داخل ہوجس پر لفظ اللہ ککھا ہے تو انگوشی کا رخ ہتھیلی کی طرف کر کے شھی بند کر لے۔

( ١٣١٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُد إذَا دَخَلَ الْخَلاَءَ ، نَزَعَ خَاتَمَهُ فَأَعْطَاهُ امْرَأَتَهُ.

(۱۲۱۳) حضرت این عباس داخل فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان بن داؤد علایقلا جب بیت الخلاء میں داخل ہونے لکتے تو اپنی انگوشی اتار کرا پی بیوی کودے دیا کرتے تھے۔

( ١٢١٥ ) ۚ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِى بُكَيْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ لِلإِنْسَانِ أَنْ يَدْخُلَ الْكَنِيفَ ، وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ فِيهِ اسْمُ اللهِ.

(١٢١٥) حضرت مجابد يينيك فرمات بين كدبيت الخلاء مين اليي الكوشي لے جاتا مكروہ ب جس برلفظ الله لكها مو-

# ( ١٣٦ ) في الرجل يَدْخُلُ الْخَلاَءَ وَمَعَهُ النَّدَاهِمُ

# منقش دراجم كوبيت الخلاء ميں ساتھ لے جانا كيسا ہے؟ •

( ١٢١٦) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ أَبِي نَجِيحٍ ؛ عَنِ الرَّجُلِ يَدُخُلُ الْخَلاَءَ وَمَعَهُ الدَّرَاهِمُ الْبِيضُ ؟ فَقَالَ : كَانَ مُجَاهِدٌ يَكُرَهُهُ.

(۱۲۱۷) حضرت اً بن عليه مريشي فرمات ميں كه ميں نے ابن الى تحج ميشيئ سے اس شخص كے بارے ميں سوال كيا جو بيت الخلاء ميں سفيد درا ہم (چاندى) لے كرداخل ہوتو فر مايا كه حضرت مجاہدا سے ناپئند سمجھتے تھے۔

( ١٢١٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَدُخُلَ الرَّجُلُ الْخَلَاءَ وَمَعَهُ الدَّرَاهِمُ الْبِيضُ ، قَالَ :وَكَانَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ يَكُرَهُهُ ، وَلَا يَرَى بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ بِهَا بَأْسًا.

(١٢١٤) حضرت بشام وينيع فرماتے ہيں كەحضرت حسن وينيواس بات ميں كوئى حرج نہيں تجھتے تھے كه آ دمى بيت الخلاء ميں سفيد

🗗 اس زمانے میں دراہم پراللہ تعالیٰ کا نام یا کوئی آیت قر آنی کھی ہوتی تھی ،اس لیے اہلِ علم نے انہیں بیت الحلاء میں ساتھ لے جانے کو کروہ قرار دیا تھا۔ دراہم لے کر داخل ہو۔ جبکہ قاسم بن محمد بیت الخلاء میں لے جانے کو مکروہ خیال کرتے تھے، جبکہ ان کے ذریعے خرید و فروخت میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔

( ١٢١٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ إذَا دَخَلَ الْخَلاَءَ وَمَعَهُ الدَّرَاهِمُ، أَعْطَاهَا إِنْسَانًا يَمْسِكُهَا حَتَّى يَتَوَضَّأَ.

(۱۲۱۸) حضرت محمد بن عبدالرحمٰن رویشینے نے جب بیت الخلاء میں جانا ہوتا اوران کے پاس سفید دراہم ہوتے تو کسی کو پکڑا دیتے تھے

جوان کے وضو کرنے تک انہیں تھامے رکھتا تھا۔

( ١٢١٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :سَأَلَتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَبُولُ وَمَعَهُ الذَّرَاهِمُ الْبِيضُ ؟ قَالَ :لَيْسَ لِلنَّاسِ بُكُّ مِنْ حِفْظِ أَمُو الِهِمْ.

(۱۲۱۹) حضرت مغیرہ ڈٹاٹھ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم سے سوال کیا کہ ایک آ دمی پیٹا ب کرر ہا ہے لیکن اس کے یاس سفید درا ہم بھی ہیں ،اس کا کیا تھم ہے؟ فر مایالوگوں کے لیے مال کی حفاظت بھی تو ضروری ہے۔

( ١٢٢٠ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ:أَحَبُّ إِلَىَّ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ جِلْدِي ، أَوْ كَفِّي ، وَبَيْنَهُمَا تَوْبٌ. (۱۲۲۰) حضرت ابراہیم دلاؤہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پند ہے کہ رفع حاجت کے دوران دراہم کی تھیلی میں یا میری جیب

میں ہوں۔

# ( ١٣٧ ) الرجل يمسُّ النَّارَاهِمَ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ

بغيروضو كے منقش درا ہم كوچھونے كاحكم ( ١٢٢١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يمس الذَّرْهَمَ الأَبْيَضَ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ

(۱۲۲۱) حضرت ابراہیم ویشید بغیر وضوسفید درا ہم کو ہاتھ لگانے میں کوئی حرج نہ بھتے تھے۔

( ١٢٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِمَسّ الدِّرْهَمِ الْأَبْيَضِ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ

(۱۲۲۲) حفرت قاسم رایشید بغیر وضوسفید در ہم کو ہاتھ لگانے میں کو کی حرج نہیں سمجھتے تھے۔

( ١٢٢٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِى الْهَيْثُمِ ، قَالَ :سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الرَّجُلِ يَمَسُّ الدَّرَاهِمَ الْبِيضَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ؟ فَكَرِهَ ذَلِكَ.

(۱۲۲۳) مفنرت ابوانہیثم ولیٹیل کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم ولیٹیلا سے سفید درا ہم کو بلاوضو ہاتھ لگانے کے بارے میں سوال

کیاتوانہوں نے اسے ناپندفر مایا۔

( ١٢٢٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ:حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ: لاَ بَأْسَ أَنْ يَمَسَّهَا عَلَى غَيْرِ وُضُوعٍ. ( ١٢٢٣) حضرت حسن طِيتِي فرماتے ہيں كہ بلاوضوانبيں جھوٹے ہيں كوئى حرج نہيں۔

( ١٢٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ رُبَيع ، قَالَ :كَرِهَهُ ابْنُ سِيرِينَ.

(١٢٢٥) حضرت ابن سيرين ويشيئه بلا وضوسفيد درا آيم كوچھونا مكروہ مجھتے تتھے۔

### ( ١٣٨ ) الرَّجُلُ يَمَسَّ النَّرَاهِمَ وَهُو جَنب

#### حالت جنابت میں منقش درا ہم کو چھونا کیساہے؟

( ١٢٢٦) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِح ، عَنْ جَابِرِ ، عَنْ عَامِرِ وَسَالِمٍ قَالاً : لاَ يَمَسُّ الرَّجُلُّ الدَّرَاهِمَ فِيهَا كِتَابُ اللهِ وَهُو جُنُب، قَالَ: وَقَالَ عَطَاءٌ وَالْقَاسِمُ : يَمَسُّهَا إِذَا كَانَتُ مَصُّرُورَةً فِي خِرْقَةٍ. الدَّرَاهِمَ يَكُونَى آيت منقوش بوانبيس عالت جنابت مِس باته فنيس لگا ( ١٢٢٢) حضرت عامراور حضرت سالم بُيَهَيْنِ فرماتے ہیں کہ جن دراہم پرکوئی آیت منقوش بوانبیس عالت جنابت میں باتھ فنیس لگا

کتے ۔حضرت عطاءاورحضرت قاسم بُنہ میں فرماتے ہیں کہ آگر کپڑے کی تھیلی میں بند ہوں تو جنبی انہیں ہاتھ لگا سکتا ہے۔

#### ( ١٣٩ ) الرجل يذكر الله وهو عَلَى الْخَلاَءِ أَوْ هُوَ يُجَامِعُ

#### بيت الخلاء ميں يا دورانِ جماع الله تعالى كانام لينا كيما ہے؟

( ١٢٢٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ قَابُوسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ قَالَ :يَكْوَهُ أَنْ يُذْكَرَ اللَّهَ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى خَلَاتِه، وَالرَّجُلُ يُوَاقِعُ امْرَأَتَهُ ، لأَنَّهُ ذُو الْجَلَال يُجَلُّ عَنْ ذَلِكٌ.

(۱۲۲۷) حضرت ابن عباس جن ثنواس بات کو تا پسند مجھتے تھے کہ کوئی آ دمی بیت الخلاء میں بیٹھے ہوئے یا دورانِ جماع القد تعالیٰ کا نام لے۔اس لیے کہ بیعظمتِ الٰہی کے خلاف ہے۔

( ١٢٢٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا تَشْهَدُ الْمَلَاثِكَةُ عَلَى خَلَائِك.

(۱۲۲۸)حضرت عطاء پیشید فرماتے ہیں کہ فرشتے تمہاری خلاکی جگہنہیں آتے۔

( ١٣٢٩ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَيَّارٍ ، عَنْ أَبِي وَالِلٍ ، قَالَ : اثْنَتَانِ لَا يَذُكُرُ اللَّهَ الْعَبْدُ فِيهِمَا : إذَا أَتَى الرَّجُلُ أَهْلَهُ يَبْدَأُ فَيُسَمِّى اللَّهَ ، وَإِذَا كَانَ فِي الْخَلَاءِ.

(۱۲۲۹) حفرت ابودائل بیشید فرماتے میں کددوجگہیں ایس ہیں جہاں بندہ اللہ تعالیٰ کا نام نہ لے۔ایک جب بیوی ہے ہم بستری کرے تو اللہ کے نام سے ابتداءکرے (پھر اللہ کا نام نہ لے) دوسراجب بیت الخلاء میں ہو۔ ( .١٢٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَرْبَعَةٌ لَا يَقُرَوُونَ الْقُرْآنَ :عِنْدَ الْخَلَاءِ ، وَعِنْدَ الْجِمَاعِ ، وَالْجُنْبُ ، وَالْحَائِضُ ، إِلَّا الْجُنْب يَقُرَآنِ الآيَةَ وَنَحْوَهَا.

(۱۲۳۰) حفرت ابراہیم پیٹیلا فرماتے ہیں کہ جارلوگ قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے: ﴿ جو بیت الخلاء میں ہو ﴿ جو جماع کررہا ہو ﴾ جنبی ﴿ حائضہ ۔ جنبی اور حائضہ ایک آبت یا اس ہے کم پڑھ سکتے ہیں۔

( ١٣٣١) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِى مَرُوَانِ الْأَسْلَمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ كَعْبِ ، قَالَ : قَالَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ : أَيْ رَبِّ أَقْرِيبٌ أَنْتَ فَأْنَاجِيك ، أَمْ بَعِيدٌ فَأْنَادِيك ؟ قَالَ : يَا مُوسَى ، أَنَّا جَلِيسُ مَنْ ذَكَرَنِى ، قَالَ : يَا مُوسَى ، أَنَّ خَلِيسُ مَنْ ذَكَرَنِى ، قَالَ : يَا رَبِّ فَإِنَّا نَكُونُ مِنَ الْحَالِ عَلَى حَالِ نَعظَمُك ، أَوْ نُجِلُك أَنْ نَذْكُوك عَلَيْهَا ؟ قَالَ : وَمَا هِيَ ؟ قَالَ : الْجَنَابَةُ وَالْعَائِطُ ، قَالَ : يَا مُوسَى ، أَذْكُونِي عَلَى كُلِّ حَالِ.

(۱۲۳۱) حضرت کعب مطافی فرماتے ہیں کہ حضرت موکی علیقی آبا نے عرض کیا کہ اے ربّ تو قریب ہے کہ میں تجھے سے سرگوثی کروں یا تو دور ہے کہ میں تجھے پکاروں؟ اللہ تعالی نے فرمایا اے موکی اجو میراذ کر کرتا ہے ہیں اس کا ہم نشین ہوتا ہوں۔ موکی علیقی آبا نے عرض کیا اے میرے رب ابعض اوقات ہم ایس حالت میں ہوتے ہیں جس میں تیراذ کر تیری عظمت اور تیرے جلال کے منافی ہے؟ اللہ تعالی نے فرمایا وہ کون می حالت ہے؟ عرض کیا جنا بت اور رفع حاجت کی حالت۔ اللہ تعالی نے فرمایا اے موسی ! ہر حال میں میراذ کر کرو۔

#### ( ١٤٠ ) الرجل يَعْطِس وَهُوَ عَلَى الْخَلاَءِ

# بيت الخلاء ميں چھنگنے والا الحمدللد کے یانہ کے؟

( ١٢٣٢) حَدَّثَنَا ابْنُ إِفْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِي الرَّجُلِ يَعْطِسُ عَلَى الْخَلَاءِ ، قَالَ : يَحْمَدُ اللَّهَ. ( ١٣٣٢) حَدَّثَنَا ابْنُ إِفْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِي الرَّجُلِ يَعْطِسُ عَلَى الْخَلَاءِ ، قَالَ : يَحْمَدُ اللَّهَ.

(١٢٣٢) حضرت معنى ويشيط فرمات بين كه بيت الخلاء مين جيسكنے والا الحمد لله كم \_ \_

( ١٢٣٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يَحْمَدُ اللَّهَ ، فَإِنَّهُ يَصْعَدُ.

(۱۲۳۳) حضرت ابراہیم واثیر فرماتے ہیں کہ بیت الخلاء میں چھیکئے والا الحمد للد کیے کیوں کہ پیکمات اللہ تعالیٰ تک بینچتے ہیں۔

( ١٢٣٤) حَدَّثْنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : يَحْمَدُ اللَّهَ فِي نَفْسِهِ.

(۱۲۳۴)حضرت حسن ويضي؛ فرمات عين كه بيت الخذاء مين چينيكنے والا دل ميں الحمد لله كهر\_

( ١٢٣٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ سُنِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَعْطِسُ فِى الْخَلَاءِ ؟ قَالَ : لَا أَعْلَمُ بَأُسًا بِذِكْرِ اللهِ. (۱۲۳۵) حفرت محمر مِلِیُّلا ہے بیت الخلاء میں چھینکنے والے مختص کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ الحمد لللہ کہے یا نہ کہے؟ فر مایا میں اللہ کے ذکر میں کوئی حرج نہیں سمجھتا۔

( ١٢٣٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَعْطِسُ فِي الْحَلَاءِ ، قَالَ :قَالَ أَبُو مَيْسَرَةَ :مَا أُحِبُّ أَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ إِلَّا فِي مَكَان طَيِّبٍ . قَالَ :قَالَ مَنْصُورٌ :قَالَ إِبْرَاهِيمُ :يَحْمَدُ اللَّهَ.

(۱۲۳۷) حضرت ابواسحاق بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابومیسر ہوئیٹید نے بیت الخلاء میں جھینکنے والے شخص کے بارے میں فرمایا کہ میں توسیحتا ہوں کہ اللہ کا ذکر صرف یا کیزہ جگہ کرنا جا ہیے۔حضرت ابراہیم ویشید فرماتے ہیں کہ وہ الحمد للہ کہے گا۔

( ١٢٣٧ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ أَحبَرِنَا قَزَعَةُ بُنُ سُوَيْد ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ أَبِى مُلَيْكَةَ عَنِ الرَّجُلِ يَعْطِسُ وَهُوَ عَلَى الْحَلَاءِ ؟ قَالَ :يَحْمَدُ اللَّهَ.

(۱۲۳۷) حضرت ابن الى مليكه ويفيون في بيت الخلاء من جيسيك والشخص كي بار ي مين فرما يا كدوه الحمد لله كيم كار

# ( ١٤١ ) في بول الْبَعِيرِ وَالشَّاةِ يُصِيبُ الثَّوْبَ

بمری یا اونٹ کا پیشا ب کپڑے پرلگ جائے تو کیا کیا جائے؟

( ١٢٣٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌّ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَنَافِعٍ ، قَالَ :كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا بِبَوْلِ الْبَعِيرِ ، قَالَ :وَأَصَالَنِي ؟ فَلَمْ يَرَيَا بِهِ بَأْسًا.

(۱۲۳۸) حضرت نافع اور حضرت جعفر میکنیدا کے والداونٹ کے پیثاب کے کپڑے پرلگ جانے میں کوئی حرج نہ جھتے تھے۔

( ١٢٣٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَهُ سُئِلَ عَنْ بَوْلِ الْبَعِيرِ يُصِيبُ ثَوْبَ الرَّجُلِ ؟ فَقَالَ : وَمَا عَلَيْك لَوْ أَصَابَك ؟ وَقَالَ حَمَّادٌ : إِنِّى لَأَغْتَسِلُ الْبُوْلَ كُلَّهُ.

(۱۲۳۹) حضرت عطاء چیٹی ہے کسی نے بوجھا کہ اگر اونٹ کا بیٹاب کپڑے پرلگ جائے تو کیا کیا جائے؟ فرمایا اگر وہ مہیں بھی لگ جائے تو کوئی حرج نہیں۔حضرت مجاہد پراٹیلیز فرماتے تھے کہ میں تو سارا بیٹاب دھوؤں گا۔

( ١٢٤٠) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ :سَأَلَ الْحَكَمُ بْنُ صَفُوَانَ إِبْرَاهِيمَ عَن بَوْلِ الْبَعِيرِ يُصِيبُ ثَوْبَ الرَّجُلِ ؟ قَالَ :لَا بَأْسَ بِهِ ، أَلَيْسَ يُشْرَبُ وَيُتَدَاوَى بِهِ.

(۱۲۴۰) حضرت تھم مِیٹیوٹیٹے نے حضرت ابراہیم مِیٹیوٹر ہے اونٹ کے پبیٹاب کے بارے میں پوچھانو فر مایااس میں کوئی حرج نہیں اور فر مایا کہ کیااس کو بیانہیں جا تااور کیاا ہے علاج کے لیےاستعالٰ نہیں کیا جاتا!

( ١٢٤١ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :مَا اجْتُرَّ فَلَا بَأْسَ بِبَوْلِهِ.

(۱۲۴۱) حضرت ابراہیم مِیشیدُ فرماتے ہیں کہ جو جانور جگالی کرتا ہے اس کا ببیثاب پاک ہے۔

- ( ١٣٤٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :رُخُّصَ فِي أَبْوَالِ ذَوَاتِ الْكُرُوشِ.
  - (۱۲۴۲)حفرت ابن میرین بریشینه فرماتے ہیں کہ تم والے جانوروں کے پیشاب میں رخصت دی گئی ہے۔
- ( ١٢٤٢ ) حَلَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا عَنْ بَوْلِ الشَّاةِ ؟ فَقَالَ :حَمَّادٌ :يُغْسَلُ ، وَقَالَ الْحَكَدُ :لاَ.
- (۱۲۳۳) حضرت شعبہ بیٹین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت تھکم اور حضرت حماد مجینیا سے بکری کے پیشاب کے بارے میں پوچھا تو حضرت حماد میلیٹی نے فرمایا کہ اے دھویا جائے گا اور حضرت تھکم میٹین نے فرمایا کہ اے دھونے کی ضرورت نہیں۔
  - ( ١٢٤٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :كَانَ يَرَى أَنْ تُغْسل الْأَبُوَالُ كُلُّهَا.
    - (۱۲۴۴)حفرت حسن مِلِیْنِیْ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کے ببیثا ب کودھویا جائے گا۔
- ( ١٣٤٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَغْسِلُ الْبَوْلَ كُلَّهُ ، وَكَانَ يُرَخِّصُ فِى أَبْوَالِ ذَوَاتِ الْكُرُوشِ.
- (۱۲۳۵) حضرت حسن ولیٹی فرماتے ہیں کہ سارے ببیثا ب کو دھویا جائے گا البتہ سم والے جانوروں کے ببیثا ب میں رخصت ہے۔
- ( ١٣٤٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُوٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ يَعْلَى بُنِ حَكِيمٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، وَعَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُمَا قَالَا :اغْسِلُ مَا أَصَابَك مِنْ أَبُوَالِ الْبَهَائِمِ.
- (۱۲۳۲) حضرت نافع اورحضرت عبدالرحمٰن بن قاسم بيسيا فرماتے ہيں كه اگر جانوروں كا بيشاب تمہارے ساتھ لگ جائے تو اسے وصولہ \_
- ( ١٢٤٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَيْسَرَةَ، مَوْلًى لِلْحَيِّ، قَالَ:سَأَلْتُ الشَّغْبِيَّ عَنْ بَوْلِ التَّيْسِ؟ فَقَالَ: لَا تَغْسِلُهُ.
  - (۱۲۲۷) حضرت معنی وایشیز سے بمری کے ببیٹا ب کے بارے میں سوال کیا گیا تو فر مایا اسے دھونے کی ضرورت نہیں۔
  - ( ١٢٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :مَا أَكِلَ لَحُمُهُ فَلَا بَأْسَ بِبَوْلِهِ.
    - (۱۲۴۸)حضرت عطاء مِیشید فرماتے ہیں کہ جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہےان کا پیشاب پاک ہے۔
- ( ١٢٤٩) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عُمَارَةَ بُنِ أَبِي حَفْصَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا مِجْلَزٍ يَقُولُ : قُلْتُ لاِبُنِ عُمَرَ : بَعَثْت جَمَلِى فَبَالَ ، فَأَصَايَنِى بَوْلُهُ ، قَالَ : اغْسِلْهُ ، قُلْتُ : إِنَّمَا كَانَ انْتُضِحَ كَذَا وَكَذَا يَعْنِى : يقلّله ، قَالَ رَاثُ رَاثُ الْهُ اللهِ عَلَى ا
- (۱۲۳۹) حصرت ابو کجلز ولیٹیلڈ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر نتائغؤ سے پوچھا کہ میرے اونٹ نے پیٹڑا ب کیا اوراس کا پیٹا ب میرے کپڑوں پرلگ گیا، میں کیا کروں؟ فرمایا اے دھولو، میں نے عرض کیاوہ بہت تھوڑ اے؟ فرمایا اے دھولو۔
  - ( ١٢٥٠ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ حَيَّانَ، عَنْ عِيسَى بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ :بَوْلُ الْبَهِيمَةِ وَالإِنْسَان سَوَاءً.

(۱۲۵۰) حضرت میمون بن مهران بیشیدهٔ فرماتے میں کہانسان اور جانور کے پیشاب کا حکم ایک ہے۔

# (۱٤۲) فی بول الْبَغْلِ وَالْحِمَارِ خچراور گدھے کے بیٹا ب کا تھم

( ١٢٥١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ شُبُرُمَةَ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ الشَّعْبِيِّ فِي الشُّوقِ ، فَبَالَ بَغْلٌ فَتَنَحَّيْت مِنْهُ ، فَقَالَ : مَا عَلَيْك لَوْ أَصَابَك.

(۱۲۵۱)حضرت ابن شبر مدویقیع؛ فرماتے ہیں کہ میں حضرت شعمی بایشیؤ کے ساتھ ایک بازار میں تھا کہ ایک خچرنے بیشا ب کردیا۔ میں جلدی سے پیچھے ہٹا تو انہوں نے فرمایا بیا گرتمہیں لگ بھی جائے تو کوئی حرج نہیں۔

( ١٢٥٢ ) حَدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ جُحَادَةً ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِنَضْح أَبْوَالِ الذَّوَابِّ.

(۱۲۵۲) حضرت حسن میشید فرماتے ہیں کہ جانوروں کے پیشاب میں کوئی حرج نہیں۔

( ١٢٥٢ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَجَابِرٍ ، عَنْ عَاهِرٍ ، مِثْلُهُ.

(۱۲۵۳) حضرت ابراہیم ،حضرت جا براور حضرت عامر مِیسیم سے بھی یو نہی منقول ہے۔

( ١٢٥٤ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ :إذَا النَّصَحَ عَلَيْك بَوْلُ الدَّابَّةِ فَرَأَيْتُ أَثْرَهُ فَاغْسِلْهُ ، وَإِنْ لَمْ تَرَ أَثْرَهُ فَدَعْهُ.

(۱۲۵۳) حضرت تھنم ویٹیو فرماتے ہیں کہ اگرتمہارے کپڑوں پر جانور کے پیشاب کے چھینٹے پڑ جائیں تو بھراگرتم انہیں دیکھوتو دھولو اوراگرتمہیں اس کانشان دکھائی نہ دیے تو اسے چھوڑ دو۔

### ( ۱۶۳ ) فی بول الْخُفّاشِ حِیگادڑ کے بیٹنابکا حکم

( ١٢٥٥ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُرَخِّصُ فِي أَبُوالِ الْحَفَافِيشِ.

(١٢٥٥) حضرت حسن ولينيخ حيكا وزكے بييثاب ميں رخصت ويا كرتے تھے۔

#### ( ١٤٤ ) القيح يتوضأ مِنْهُ أَمْرُ لَا ؟

پیپ نکلنے سے وضوالو نتا ہے یانہیں؟

( ١٢٥٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : مَا خَرَجَ مِنَ الْجُرْحِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الدَّمِ ، وَفِيهِ

دو و الوضوء.

(۱۲۵۲) حضرت ابراہیم پیشی فرمایا کرتے تھے کہ جو چیز بھی زخم سے نکلے وہ خون کے درجہ میں ہے اس سے وضوثوث جاتا ہے۔

( ١٢٥٧ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :سَمِعْتُهُ يَقُولُ :الْقَيْحُ وَالدَّمُ سَوَاءٌ.

(۱۲۵۷)حضرت زہری ویلیا فرماتے ہیں کہ پیپ اورخون کا ایک حکم ہے۔

( ١٢٥٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :الْقَيْحُ وَالصَّدِيد لَيْسَ فِيهِ وُضُوءٌ.

(۱۲۵۸) حضرت حسن ویشید فرماتے ہیں کہ پیپ اور کیج لہومیں وضونہیں ہے۔

( ١٢٥٩ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الْقَيْحَ شَيْئًا ، قَالَ: إنَّمَا ذَكَرَ اللَّهُ اللَّهَ.

(١٢٥٩) حضرت ابومجلز ويطيئ بيب كو بحينيس يحصة تصاور فرمات تص كما الله تعالى في صرف خون كاذ كرفر مايا بـ

( ١٢٦٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ . وَعَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكمِ ، وَحَمَّادٍ قَالُوا :هَا خَرَجَ مِنَ الْبُثْرَةِ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ اللَّمِ.

(۱۲۷۰) حضرت حکم اور حضرت حماد بُوَيَهَ في ماتے تھے کہ جو چیز بھی چھوڑے سے نکلےوہ خون کے درجہ میں ہے۔

### ( ١٤٥ ) الذي يصلي وَفِي ثُوبِهِ خُرْءُ الطَّيْرِ

# پرندے کی بیٹ کپڑوں پرلگ جائے توان میں نماز کا کیا حکم ہے؟

( ١٣٦١ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِى عُثْمَانَ ، قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا مَعَ عَبْدِ اللهِ إِذْ وَقَعَ عَلَيْهِ خُرْءُ عُصْفُورٍ ، فَقَالَ لَهُ :هَكَذَا بِيَدِهِ ، نَفَضَهُ.

(۱۲۷۱) حضرت ابوعثان برلیٹی کہتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ براٹیل کے پاس ہیٹھے تھے کدان پر پڑٹیا کی ہیٹ گرگئی اورانہوں نے اسے ہٹاویا۔

( ١٢٦٢ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :رَأَيْتُهُ ، وَأَلْقِى عَلَيْهِ طَيْرٌ مِنْ طَيْرٍ مَكَّةَ ، فَجَعَلَ يَمْسَحُهُ بيكِدهِ.

(۱۲۶۲) حضرت ابن جریج کہتے ہیں کہ حضرت عطا پر مکہ کے ایک پرندے نے بیٹ کردی تو انہوں نے اسے اپنے ہاتھ نے صاف کر دیا

( ١٢٦٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ:سَقَطَتُ هَامَةٌ عَلَى الْحَسَنِ فَذَرَقَتُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ الْقَوْمِ : نَأْتِيك بِمَاءٍ تَغْسِلُهُ ؟ فَقَالَ : لَا ، وَجَعَلَ يَمْسَحُهُ عَنْهُ. (۱۲۷۳) حضرت اشعث میشید کہتے ہیں کہ ایک الو نے حضرت حسن میشید پر بیٹ کردی۔ ایک آ دمی نے کہا کہ ہم آپ کے لیے پانی لے آتے ہیں آپ اسے دھولیجئے۔ فر مایا اس کی ضرورت نہیں پھراسے ہاتھ سے صاف کردیا۔

( ١٢٦٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِى الْأَشْهَبِ السَّعْدِى ، قَالَ :رَأَيْتُ يَزِيدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخْيرِ ، أَبَا الْعَلَاءِ ذَرَقَ عَلَيْهِ طَيْرٌ وَهُوَ يُصَلِّى، فَمَسَحَهُ ثُمَّ مَضَى فِي صَلَاتِهِ.

(۱۲۹۳) حضرت اشبب سعدی ویشین کہتے ہیں کہ میں نے حضرت بزید بن عبداللہ وہ نی کودیکھا کہ دورانِ تماز ایک پرندے نے ان بربیٹ کردی تو انہوں نے اس کوصاف کر کے اپنی نماز کو جاری رکھا۔

( ١٢٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ سَالِمًا سَلَحَ عَلَيْهِ طَيْرٌ فَمَسَحَهُ وَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ.

(۱۲۷۵) حضرت حظلہ پڑیٹو فرماتے ہیں ایک پرندے نے حضرت سالم چڑیٹو پر بیٹ کر دی ،انہوں نے اسے صاف کر دیا اور فرمایا کہاس میں کوئی حرج نہیں۔

( ١٢٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا عَنْ خُرْءِ الطَّيْرِ ؟ فَقَالًا : لا بَأْسَ بِهِ.

(۱۲۲۷) حضرت شعبہ ویشید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حماد اور حضرت تھم ٹیٹینیا سے پرند کے بارے میں پوچھا تو دونوں نے فرمایا کہاس میں کوئی حرج نہیں۔

# ( ١٤٦ ) في خُرْءِ الدَّجَاجِ

# مرغی کی بیٹ کا حکم

( ١٢٦٧ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الذَّيَّالِ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ صَلَّى ، فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ أَبْصَرَ فِي ثَوْبِهِ خُرْءَ دَجَاجِ ، فَقَالَ : إنَّمَا هُوَ طَيْرٌ .

(۱۲۷۷) حضرت حسن ہیٹیو سے پو چھا گیا کہ ایک آ دمی نماز پڑھ رہا تھا جب نماز سے فارغ ہوا تو اس نے اپنے کپڑوں پر مرغی کی ہیٹ لگی ہوئی دیکھی ،اب وہ کیا کرے؟ فرمایا مرغی ایک پرندہ ہی تو ہے۔

( ١٢٦٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ غَيْلَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ ذَرْقَ الدَّجَاجِ.

(۱۲۲۸) حضرت حماد مراتیمیز مرغی کی بیث کو مکر وہ خیال فرماتے تھے۔

#### ( ١٤٧ ) مَنْ كَانَ يَقُولُ نَمْ عَلَى طَهَارَةٍ

#### جوحضرات فرماتے ہیں کہ باوضو ہوکرسونا حاہیے

( ١٢٦٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ لَا يَنَامَ إِلَّا عَلَى طَهَارَةٍ.

- (۱۲۲۹) حضرت عروہ میں اٹھ اس بات کو لیندفر ماتے تھے کہ آ دمی جب بھی سوئے باوضو ہو کرسوئے۔
- ( .١٢٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ لَا يَنَامَ إِلَّا عَلَى طَهَارَةٍ.
  - (۱۲۷۰) حضرت حسن والتي اس بات كو بسندفر ماتے تھے كمآ دمى جب بھى سوئے باوضو ہوكرسوئے۔
- ( ١٢٧١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :مَنْ بَاتَ طَاهِرًا عَلَى ذِكْرٍ ، كَانَ عَلَى فِرَاشِهِ مَسْجدًا لَهُ حَتَّى يَقُومَ.
- (۱۲۷۱) حصرت عکرمہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کا ذکر کرتے ہوئے باوضو ہوکر سوئے اس کا بستر اٹھنے تک اس کے لیے مسجد کے عکم میں ہیں۔
- ( ١٢٧٢) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَبِيتَ طَاهِرًا عَلَى ذِكْرٍ ، مُسْتَغْفِرًا لِذُنُوبِهِ ، فَإِنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّ الْأَرُواحَ تُبْعَثُ عَلَى مَا قُبِضَتْ عَلَيْهِ. (بخارى ١٢٦٥ـ مسلم ٩٣)
- (۱۳۷۲) حضرت مجاہد میشید فرماتے ہیں کہ اگرتم ہے ہو سکے تو القد کا ذکر کرتے ہوئے ،اپنے گنا ہوں پر استعفار کرتے ہوئے باوضو ہو کرسوؤ ، کیونکہ جمیس پیہ بات کپنچی ہے کہ روحوں کواس حال میں اٹھ یا جائے گا جس حال میں انہیں قبض کیا گیا۔
- ( ١٢٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ الْحَنَفِيِّ ، قَالَ :إذَا آوَى الرَّجُلُ إلَى فِرَاشِهِ طَاهِرًا مَسَحَهُ الْمَلَكُ. (ترمذى ٣٥٢٢)
- (۱۲۷۳) حضرت ابوصالح حنفی فر ماتے ہیں جب آ دمی باوضو ہو کراپنے بستر کی طرف آ تا ہے تو فر شتے اس کے بستر کو ہاتھ لگاتے ہیں۔
- ( ١٢٧٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيٍّى ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ شَهْرٍ ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ ، قَالَ :مَنْ بَاتَ ذَاكِرًا طَاهِرًا ، ثُمَّ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ ، لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ حَاجَةً لِلدُّنِيَا وَالآخِرَةِ إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ.
- (۱۲۷) حضرت ابوامامہ ڈٹاٹنے فرمائے ہیں کہ جو تحض باوضو ہو کرسوئے اور رات کواس کی آنکھ کھلے تو دنیا وآخرت کی جو چیز وہ اللہ تعالیٰ سے مائنگے گااللہ تعالیٰ اسے عطافر مائیں گے۔
- ( ١٢٧٥ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ :حُدِّثْت عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَهُ كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ تَيَمَّم.
  - (١٢٧٥) حضرت ابن عباس رائ في جبرات كوبيدار بوت تو تيتم فرمات تھے۔
- ( ١٢٧٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ اخْبَرَنَا الْعَوَّامُ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ ، قَالَ :إذَا آوَى الرَّجُلُّ إِلَى فِرَاشِهِ عَلَى طُهْرٍ ، فَذَكَرَ اللَّهَ حَتَّى تَغْلِبُهُ عَيْنَاهُ ، وَكَانَ أَوَّلُ مَا يَقُولُ حِينَ يَسْتَيْقِظُ : سُبْحَانَك لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ اغْفِرُ لِى ، أَنْسَلَخَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَمَا تَنْسَلِخُ الْحَيَّةُ مِنْ جِلْدِهَا.

(۱۲۷۷) حفزت عمرو بن عهد فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص باوضو ہوکر بستر پر لیٹے اورسونے تک اللہ کا ذکر کرتا رہے اور بیدار ہوکر سب سے پہلے یہ کہے'' اے اللہ! تو پاک ہے، تیرے سواکوئی معبود نہیں، تو میری مغفرت فرما'' تو وہ گنا ہوں سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے سانی اپنی کھال سے نکل جاتا ہے۔

### ( ١٤٨ ) الرَّجُلُ يَمَسُّ اللَّحْمَ النِّيء

#### تازہ گوشت کو ہاتھ لگانے سے وضونہیں ٹوشا

( ١٢٧٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ :سُئِلَ عَلِيٌّ عَنِ الرَّجُلِ يَمَسُّ اللَّحْمَ النِّيء ، فَيُصِيبُ يَدَهُ مِنْهُ شَيْءٌ ؟ قَالَ : لَا عَلَيْهِ أَنْ لَا يَتَوَضَّا إِذَا مَسَّهُ.

(۱۲۷۷) حضرت علی و این سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی آ دمی تازہ گوشت کو ہاتھ لگائے اور اس کے ہاتھ پر کچھ لگ بھی جائے تو اس کا کیا تھم ہے؟ فرمایا اس پروضولا زمنہیں۔

( ١٢٧٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ أَبِى عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :لَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ ، إِلاَّ أَنْ يَغْسَا.َ يَدَهُ.

(۱۲۷۸) حضرت حسن فر ماتے ہیں کہ اس پر وضولا زمنہیں البتہ ہاتھ دھولے۔

( ١٢٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :يَتَوَضَّأُ مِنَ اللَّحْمِ النِّيء .

(١٢٧٩) حضرت سعيد بن مستب فرماتے بين كه تازه كوشت كوما تحد لگانے والافخص وضوكرے گا۔

( ١٢٨٠ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرْ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلِ مَسَّ لَحْمًا نَيْنًا، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ.

( • ۱۲۸ ) حضرت حسن ہے اس شخص کے بار کے میں سوال کیا گیا جو تازہ گوشت کو ہاتھ لگائے تو فر مایا اس میں کوئی حرج نہیں اور اس کا

وضوبھی نہیں ٹو ٹا۔

( ١٢٨١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِنْ كَانَ أَصَابَ يَدَهُ أَثَرٌ مِنْهُ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ ، وَإِلَّا فَلَا يَغْسِلْهَا.

(۱۲۸۱) حضرت عطا فرماتے ہیں کدا گر ہاتھ پراس کا نشان لگ جائے تو اسے دھو لے در ند دھونے کی بھی ضرورت نہیں۔

( ١٤٩ ) البول يصيب الثُّوبُ فَلاَ يُدُرى أَيْنَ هُوَ

اگر پییثاب کپڑے پرلگ جائے اور بیمعلوم نہ ہو کہ کہال لگا ہے تو کیا کیا جائے؟ ( ۱۲۸۲ ) حَلَّثَنَا وَ کِیعٌ ، عَنْ حَسَنِ بُنِ صَالِحٍ ، عَنْ غَالِبٍ ، عَنْ أَبِی جَعْفَدٍ . وَعَنْ لَیْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِی الرَّجُلِ يُصِيبُ ثُونَهُ الْبُولُ فَلَا يُدُرى أَيْنَ هُوَ ، قَالَا : يَغْسِلُ النَّوْبَ كُلَّهُ.

(۱۲۸۲) حضرت عطاء فرماتے ہیں کدا گر پیشاب کپڑے پرلگ جائے اور بیمعلوم نہ ہو کہ کہاں لگاہے تو پورا کپڑ ادھویا جائے گا۔

( ١٢٨٢ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : يَغْسِلُ النَّوْبَ كُلَّهُ.

(۱۲۸۳) حضرت ابن عمر وفات فرماتے ہیں کہ پورا کپٹر ادھویا جائے گا۔

( ١٢٨٤ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ مِسْعَرٍ ، عَنُ أَبِي بَكُرِ بُن حَفْصٍ ، عَنُ عَائِشَةَ ابْنَةِ سَعُدٍ ، عَنُ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ فِي الْبَوْلِ يُصِيبُ النَّوْبَ ، قَالَتُ : تَرُشُّهُ.

(۱۲۸۳) حضرت عائشہ ٹھامٹیوفان کیڑے کے بارے میں جس پر پیشا بلگ جائے فرماتی ہیں کہاس پریانی چھڑک لیا جائے۔

( ١٢٨٥ ) حَلَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ سُثِلَ عَنِ الثَّوْبِ يُصِيبُهُ الْبَوْلُ ، فَلَا يُدُرى أَيْنَ مَكَانُهُ ؟ قَالَ :إِذَا اسْتَيْقَنَ غَسَلَهُ كُلَّهُ.

(۱۲۸۵) حفرت حسن ہے اس کپڑے کے بارے میں سوال کیا گیا جس پر پییٹا ب لگ جائے لیکن اس کی جگہ معلوم نہ ہوتو فر مایا کہ سارا کیڑ ادھو ما جائے گا۔

( ١٢٨٦) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ فِي رَجُلٍ أَصَابَ ثَوْبَهُ بَوْلٌ فَخَفِى عَلَيْهِ ، قَالَ : يَنْضَحُهُ . قَالَ شُعْبَةُ : وَٱخْبَرَنِي عَبْدُ الْخَالِقِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، أَنَّهُ قَالَ : يَنْضَحُهُ . وَسَأَلْتِ ابْنَ شُبْرُمَةَ ، فَقَالَ : يَتَحَرَّى ذَلِكَ الْمَكَانَ وَيَغْسِلُهُ.

(۱۲۸۷) حصرت تھم ایسے کپڑے کے بارے میں جس پر پییٹاب لگ جائے لیکن اس کی جگہ کاعلم نہ ہوفرماتے ہیں کہ اس پر پانی حچٹڑک لے۔حضرت تمادفرماتے ہیں کہ اس پر پانی حچٹڑک لے اور حصرت ابن شہر مەفرماتے ہیں کہ اس جگہ کوڈھونڈ کر دھوئے۔

### ( ١٥٠ ) الْمَدْأَةُ تَخْتَضِبُ وَهِيَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ

### اگر کوئی عورت بغیروضو کے مہندی لگائے تواس کا کیا تھم ہے؟

( ١٢٨٧ ) حَلَّاثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِى الْمَوْأَةِ تَخْضِبُ يَكَيْهَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ، ثُمَّ تَحْضُرُهَا الصَّلَاةُ ، قَالَ :تَنْزِعُ مَا عَلَى يَكَيْهَا إِذَا أَرَادَتُ أَنْ تُصَلِّىَ.

(۱۲۸۷) حضرت ابراہیم اس عورت کے ہارے میں جواپنے ہاتھوں پر بغیر وضو کے مہندی لگائے اور پھر نماز کا وقت ہوجائے فرماتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے لیے ا۔ سے ہاتھوں سے مہندی اتارنی ہوگی۔

( ١٢٨٨) حَلَّمْنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنُ هِشَامِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ تَخْتَضِبَ الْمَوْأَةُ إِذَا اخْتَضَبَتُ وَهِىَ حَانِضٌ، فَإِنِ اخْتَضَبَتُ وَهِىَ غَيْرُ حَانِضٍ فَلَا بَأْسَ، غَيْرَ أَنَّهَا إِذَا نَامَتُ، أَوْ أَحْدَثَتُ أَطْلَقَتُهُ وَتَوَضَّاتُ. ( ۱۲۸۸ ) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جب عورت نے مہندی لگانی ہوتو بہتریہ ہے کہ حالت حیض میں لگائے اگریا کی کی حالت میں مہندی نگائے تو پھر بھی کوئی حرج نہیں سوتے وقت نگالے۔اگراس کا وضوثوٹ جائے تو مہندی کوا تارکر وضو کر لے۔

( ١٢٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، رَضِيعٍ كَانَ لِعَائِشَةَ ، قَالَ : سَأَلَتِ امْرَأَةٌ عَائِشَةَ امَّ

الْمُؤْمِنِينَ ، أَأْصَلِّي فِي الْحِضَابِ ؟ قَالَتْ : ٱسْلَتِيهِ وَارْغِمِيهِ.

(١٢٨٩) حضرت ابوسعيد كہتے ہيں كدايك عورت نے حضرت عائشہ فن منافظ سے سوال كيا كد كيا ميں مبندى لگا كرنماز براھ سكتى ہوں؟ فرمایاس کواحیمی ظرح ا تار کرنماز پڑھو۔

( ١٣٩٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْفَصْلِ ، عَنْ حَيَّةَ بِنْتِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتِ : اُمْرُطِيهِ عِنْدَ الصَّلَاةِ مَرْطًا، فَقَدْ كُنْتُ أَفْعَلُهُ، وَكُنْتُ أَحْسَنَ الْجَوَارِي، أَوْ أَخَوَاتِي، حِضَابًا.

(۱۲۹۰) حضرت عا مُشرِ تف منون فرماتی ہیں کہ نماز کے لیے مہندی کواچھی طرح اتارا کرو۔ میں نماز کے وقت مہندی اتار دیا کرتی تھی، حالانکدمیں تمام لڑکیوں میں سب سے اچھی مہندی لگایا کرتی تھی۔

( ١٢٩١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :نِسَاؤُنَا يَخْتَضِبْنَ أَحْسَنَ خِضَابٍ ، يَخْتَضِبُنَ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَيَنْزِعْنَ قَبْلَ الْفَجْرِ.

(۱۲۹۱) حضرت ابن عباس منافظ فرماتے ہیں کہ ہماری عورتیں بہت اچھی مہندی لگایا کرتی تھیں، وہ عشاء کے بعد مہندی لگا تیں اور فجرے پہلے اتار دیا کرتی تھیں۔

( ١٢٩٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ نِسَاءَهُ يَخْتَصِبْنَ فِي أَيَّامٍ حَيْطِهِنَّ. (۱۲۹۲) حضرت علقمه مِيتَهيدُ عورتول كوتكم دياكرت تق كه حيض كه دنول مين مبندي لكاياكرين \_

( ١٢٩٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْهُمْ ؛ أَنَّهَا أَرْسَلَتُ إِلَى سَالِمٍ تَسْأَلُهُ عَنِ الْحِضَابِ

وَتَحْضُرُ الصَّلَاةَ ؟ فَقَالَ : انْزِعِيهِ وَتَوَضَّنِي وَصَلَّى.

(۱۲۹۳) ایک مرتبدا یک عورت نے حضرت سالم کی طرف کسی کو بھیج کریہ مسئلہ یو چھا کہ اگرعورت نے مہندی لگائی ہواورنماز کا وقت ہوجائے تو وہ کیا کرے؟ فرمایا مہندی کو اتار کروضو کرے چرنماز بڑھے۔

. ( ١٢٩٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيجٍ ، عَمَّنْ سَمِعَ عَائِشَةَ ، قَالَتُ : لأَنْ تُقُطَعَانِ أَحَبُّ إلَىَّ مِنْ أَنْ أُمْسَحَ عَلَى الْخِصَابِ.

(۱۲۹۳) حضرت عائشہ ٹنی میش فرماتی ہیں کہ میرے دونوں ہاتھ کاٹ دیئے جائیں یہ مجھے اس بات سے زیادہ محبوب ہے کہ میں مہندی کے اوریٹ کروں۔

( ١٢٩٥) حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ تَخْتَضِبَ الْمَرْأَةُ وَهِيَ حَائِضٌ.

(۱۲۹۵)حضرت عطاءاس بات كوبهتر بمجھتے تھے كەتورت حالت حيض ميں مہندي لگائے۔

# ( ١٥١ ) في بول الصَّبِيِّ الصَّغِيرِ يُصِيبُ التَّوْبَ

### حچوٹے بچے کے بیٹاب کا حکم اگروہ کپڑے پرلگ جائے

( ١٢٩٦) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِى ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ أُمِّ قَيْسِ ابْنَةِ مِحْصَنِ ، قَالَتُ : دَحَلْت بِابْنِ لِى عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ ، فَبَالَ عَلَيْهِ ، فَذَعَا بِمَاءٍ فَرَشَّهُ.

(بخاری ۳۲۳ ابوداؤد ۲۲۷)

(۱۲۹۲) حضرت ام قیس بنت محصن رُقاطِیمُا فر ما تی ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے ایک بچے کو لے کرحضور مِنْفِیْفَیْمَ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔وہ بچہابھی کھاتانہیں کھاتا تھا۔اس نے رسول اللّٰہ مِنْفِیْفَیْمَ کے کپڑوں پر پییٹا ب کر دیا۔آپ نے پانی منگوا کر پییٹا ب والی جگہہ حدم

( ١٢٩٧) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنُ سِمَاكٍ ، عَنُ قَابُوسَ بُنِ الْمُخَارِقِ ، عَنْ لُبَابَةَ ابْنَةِ الْحَارِثِ ، قَالَتُ : بَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ فِي حَجْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَعْطِنِي تُوْبَك وَالْبَسُ تُوْبًا غَيْرَهُ ، فَقَالَ : إِنَّمَا يُنْضَحُ مِنْ بَوْلِ الذَّكِرِ ، وَيُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْأَنْفَى. (ابوداؤد ٣٤٨- ابن خزيمة ٣٨٢)

(۱۲۹۷) حضرت لبابہ بنت الحارث فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت حسین بن علی دیاؤ نے حضور مَااِفْظَةُ اِک کپڑوں پر بیٹا ب کردیہ تو میں نے عرض کیا'' اپنے کپڑے مجھے دے دہجئے اور کوئی دوسرے کپڑے پہن لیجئ' آپ نے فرمایا:''لڑے کے بیٹا ب پر پانی

حپھر کا جاتا ہےاور لڑکی کے پیشا ب کو دھویا جاتا ہے۔

( ١٢٩٨ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتِيَ بِصَبِّى ، فَبَالَ عَلَيْهِ، فَٱتَبَعَهُ الْمَاءَ وَلَمْ يَفْسِلُهُ. (مسلم ١٠٢ـ ابن ماجه ٥٢٣)

(۱۲۹۸) حفزت عائشہ ٹھُ ملٹون فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بچے نے حضور مَؤَفظَعَ اِ کے کیڑوں پر پییٹا ب کردیا۔ آپ نے اس پر پانی ڈالالیکن اے دھویانہیں۔

( ١٢٩٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أَخِيهِ عِيسَى ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ جَدَّهِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ جَدَّهِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ جَدَّهِ أَبِي لَيْلَى ، فَالَ : كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُلُوسًا ، فَجَاءَ الْحُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ يَحْبُو حَتَّى جَلَسَ عَلَى صَدُرِهِ ، فَبَالَ عَلَيْهِ ، قَالَ : فَابْتَدَرْنَاهُ لِنَأْخُذَهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ابْنِي ابْنِي ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ ، فَصَبَّهُ عَلَيْهِ . (طحاوى ٩٣)

(۱۲۹۹) حضرت ابولیلی بوٹٹنے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نبی پاک مُؤٹٹٹٹٹٹٹ کے پاس بیٹے ہوئے تھے کہ حضرت حسین بن علی جائزہ

مصنف ابن الى شيبرمتر جم (جلدا) و المسلمات المسلم گھنوں کے بل چلتے ہوئے آئے اور حضور مَلِفَقِيَّةً کے سینہ مبارک پر چڑھ گئے اور پیٹاب کر دیا۔ ہم جلدی سے انہیں ککڑنے کے

لية سمح بدية حضور مَلِينَ فَعَيْنَ فِي مَايا: "ميرابي، ميرابي، ' پھرياني منگوا كراس كاوير وال ديا-

( ١٣.٠ ) حَدَّثَنَا عَـٰدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَر ، قَالَ : ذَخَلَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَـٰ وَسَلَّمَ عَلَى أُمُّ الْفَصْلِ ، وَمَعَهَا حُسَيْنٌ فَنَاوَلَتْهُ إِيَّاهُ ، فَبَالَ عَلَى بَطْنِهِ ، أَوْ عَلَى صَدْرِهِ ، فَأَرَادَتْ أَنْ تَأْخُذ مِنْهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُزْرِمِي ابْنِي ، لَا تُزْرِمِي ابْنِي ، فَإِنَّ بَوُلَ الْغُلَامِ يُرْشَحُ ، أَ

يُنْضَحُ ، وَبَوْلَ الْجَارِيَةِ يُغْسَلُ.

(۱۳۰۰) حضرت ابوجعفر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی یاک مَلِفَظَةَ عضرت ام الفضل حیّات فائے ہال تشریف لائے۔ ام الفضل -یاس حصرت حسین تھے،انہوں نے حضرت حسین حضور مَالِفَقَظَةِ کودیے تو انہوں نے حضور مَالِفَقِظَةِ کے سینہ مبارک پر پیشا ب کردیا حضرت ام الفضل بج كو پكر نے لكيس تو حضور مِرَافِينَ فَعَ في مايا كرمير ، بچكو پيثاب سے ندروكو، مير ، بچكو بيثاب سے روکو الزے کے پیشاب پریانی جھڑ کاجا تا ہے اورائ کی کے پیشاب کودھویا جاتا ہے۔

( ١٣٠١ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسُودِ ، قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ : بَوْ

الْغُلَامِ يُنْضَعُ ، وَبَوْلُ الْجَارِيّةِ يُفْسَلُ. (ابوداؤد ٣٨٠)

(۱۳۰۱) حضرت علی والنو فرماتے میں کاوے کے پیٹاب پریانی چھڑ کا جاتا ہے اوراؤ کی کے بیٹا ب کودھویا جاتا ہے۔

( ١٣.٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كِلَاهُمَا يُنْضَحَانِ مَا لَمْ يَأْكُلَا الطَّعَامَ.

(۱۳۰۲) حضرت حسن پایٹیویز فر ہاتے ہیں کہ لڑ کا اور لڑ کی جب تک کھانا نہ کھا ئیں اس وقت تک ان کے پیٹا ب پریانی حجمز

جائےگا۔

( ١٣.٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْفَصُّلِ بُنِ دَلْهَمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أُمِّهِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتُ : يُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَ وَيُنضَعُ بَوْلُ الْغُلَامِ.

(۱۳۰۳) حضرت امسلمہ تی مذاف فرماتی میں کیاڑی کے پیشاب کودھویا جائے گا اوراڑ کے کے بیشاب پریانی جھڑ کا جائے گا۔

( ١٣.٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :يُجْرَى عَلَى بَوْلِ الطَّبِيِّي الْمَاءُ.

(۱۳۰۳)حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ بچے کے بیٹاب پریانی بہایا جائے گا۔

( ١٣.٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَعْنٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِنْ كَانَ طَعِمَ غُسِلَ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ طَعِمَ صُـ

عَلَيْهِ الْمَاءُ.

حچیر کا حائے گا۔

(۱۳۰۵)حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہا گریچے کھانا کھاتا ہوتو اس کا پییٹا ب دھویا جائے گا اورا گرنہ کھاتا ہوتو اس کے ببیثا ب پر

ع مسنف ابن الي شيبه مترجم (طلاا) كي المسلم ا

١٣٠٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ وَاقِدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : قَالَ لَهُ رَجُلٌ : يَحْمِلُ أَحَدُنَا الصَّبِيَّ فَيُصِيبُهُ مِنْ أَذَاهُ ؟ قَالَ :

إِنْ كَانَ طَعِمَ غُسِلَ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنُ طَعِمَ صُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ.

(۱۳۰۲) حضرت عطاء فرماتے ہیں کداگر بچہ کھانا کھاتا ہوتو اس کا بیشاب دھویا جائے گا اورا گرنہ کھاتا ہوتو اس کے بپیثاب پرپانی بطر کا جائے گا۔

١٣.٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :يُصَبُّ الْمَاءُ عَلَى بَوْلِ الصَّبِيِّ.

١٣٠٤) حفرت عامر فرماتے ہیں کہ بچے کے پیٹاب پریانی بہایا جائے گا۔ ١٣٠٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بُكَيْر ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ :قُلْتُ لِعَطَاءٍ :الصَّبِيُّ مَا لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ ، تَغْسِلُ ثَوْبَك

مِنْ بَوْلِهِ وَسَلْحِهِ أَيْضًا ؟ قَالَ : أَرْشُشْ عَلَيْهِ الْمَاءَ ، أَوِ اصْبُبُ عَلَيْهِ . قُلْتُ : فَالصَّبِيُّ يُلْعَقُ قَبْلَ أَنْ يَأْكُلَ الطَّعَامَ مِنَ السَّمْنِ وَالْعَسَلِ ، وَذَلِكَ طَعَامٌ ؟ قَالَ : ٱرْشُشْ عَلَيْهِ ، أَوِ اصْبُبُ عَلَيْهِ.

(۱۳۰۸) حفرت ابن جریج کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء ہے عرض کیا کہ اگر بچہ کھانا نہ کھاتا ہوتو کیا اس کے بییثاب یا یا خانے سے آپ اپنے کپڑے دھوئیں مے؟ فرمایا اس پر پانی جھڑک لویا بہالو۔ میں نے عرض کیا کہ بچے کو کھانا شروع کرنے سے پہلے تھی یا

نُهد چٹایا جاتا ہے کیا بیکھانا ہے؟ فرمایا اس صورت میں دھولویا پانی حیشرک لو۔ ١٣.٩) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بُكَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : مَضَتِ السَّنَةُ أَنَهُ يُرَشَ بَوْلُ مَنْ لَمْ يَأْكُل

الطَّعَامَ ، وَمَضَتِ السُّنَّةُ بِعُسُلِ بَوْلِ مَنْ أَكُّلَ الطَّعَامَ مِنَ الصَّبْيَانِ. ۹-۱۳۰۹) حفرت ابن شہاب فرماتے ہیں کہ شریعت کا حکم یہی رہا ہے کہ کھانا نہ کھانے والے بچے کے بیشاب پرپانی حجمر کا جائے

ورکھانا کھانے والے بچے کے ببیٹا بکودھویا جائے۔

# ( ١٥٢ ) في التوقى مِنَ الْبَوُّل

پیشاب سے بیخے کا حکم

١٣١٠) حَلَّنْنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مَنْصُورٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَنْ رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بَالَ قَاعِدًا ، فَتَفَاجَّ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّ وَرِكَهُ سَيَنْفَكُّ. •١٣١) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ ہم کوان صاحب نے بیان کیا (جنہوں نے رسول الله مَرْافِظَةَ کو بیٹھ کر پیشا ب کرتے ویکھا)

كەحضور مِنَوْنِفِيَّكَةَ دونوں ٹائلوں كوا تنازياد ہ كھولتے كەممىيں خطرہ ہوتا كەكہيں جسم مبارك زخمى نه ہوجائے۔

١٣١) حَلَّاتُنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنِي أَبُو حَرَّةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا بَالَ تَفَاجَ عَتَى يُرْنَى لَهُ.

مصنف ابن الى شيرمتر جم (جلدا) كي مسنف ابن الى شيرمتر جم (جلدا) (۱۳۱۱) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ حضور مَلِّفَتَ ﷺ بیٹاب کے لیے ٹانگوں کو اتنا زیادہ کھولتے کہ ہمیں خطرہ ہوتا کہ ہیں جسم مبارک

( ١٣١٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَّةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ وَهُبِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ حَسَنَةً ، قَالَ :خَرَجَ عَلَيْنَا

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي يَدِهِ كَهَيْنَةِ الدَّرَقَةِ ، قَالَ : فَوَضَعَهَا ثُمَّ جَلَسَ فَبَالَ إِلَيْهَا ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : ٱنْظُرُوا إِلَيْهِ ، يَبُولُ كَمَا تَبُولُ الْمَرْأَةُ ، فَسَمِعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : وَيُحَك مَا عَلِمْت مَا

أَصَابَ صَاحِبَ يَنِي إِسْرَائِيلَ ، كَانُوا إِذَا أَصَابَهُمُ الْبُوَّلُ قَرَضُوهُ بِالْمَقَارِيضِ ، فَنَهَاهُمْ فَعُذَّبَ فِي قَبْرِهِ.

(ابوداؤد ۲۳ ـ ابن ماجه ۳۲۲) (١٣١٢) حضرت عبدالرحمٰن بن حسنه كهتے ميں كدا يك مرتبه نبي ياك مَرَّ اَنْكَافِيَ الم برتشريف لائے تو آپ كے ہاتھ ميں چمڑے كى وُ حال

جیسی کوئی چیز تھی۔ آپ نے اس کی طرف پیٹاب کیا۔ ایک آ دمی کہنے لگاان کودیکھو! یہ تو عورتوں کی طرح پیٹاب کرتے ہیں! آپ نے اس کی یہ بات نوفر مایا'' تیراناس ہوکیا تونے بنی اسرائیل کے اس آ دمی کے بارے میں نہیں سنا کہ جب اوگ چیٹا ب لکنے کی مبرے کیڑے کاوہ حص<sup>قین</sup>جی ہے کاٹ دیتے تھے تو اس نے انہیں اس مے نع کیا جس کے بدلے میں اللہ نے اسے عذاب قبر میں

( ١٣١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَإَنُّو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ طَاوُوسِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ : مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْرَيْنِ ، فَقَالَ :إنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ

لاَ يَسْتَتُو مِنْ بَوْلِهِ ، وَأَمَّا الْأَخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ. (بخاري ١٠٥٢ ـ ابن ماجه ٣٣٧ ـ) (۱۳۱۳) حضرت ابن عباس دیانٹو فر ماتے ہیں کہ نبی پاک مُثِلِّفَتُكَافِقَ دوقبروں کے پاس *گز ر*ے تو فر مایا کہ انہیں عذاب ہور ہاہے

اور مذاب کسی بڑی بات کی وجہ ہے نہیں ہور ہا۔ایک بپیثاب سے نہیں بچتا تھااور دوسرا چغلی کیا کرتا تھا۔ ( ١٣١٤ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورِ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا وَائِلِ يُحَدِّثُ ، أَنَّ أَبَا مُوسَى كَانَ يُشَدِّدُ فِى

الْبُوْلِ ، فَقَالَ : كَانَتْ بَنُو إِسُرَائِيلَ إِذَا أَصَابَ أَحَدَهُمُ الْبُوْلُ يُتْبِعُهُ بِٱلْمِقْرَاضَيْن. (بخارى ٢٢٦ـ مسلم ٢٢٨) (۱۳۱۴) حضرت ابوموی رہی ہیں ہیں ہے معاملے میں بہت بختی کرتے تصاور فرماتے تھے کہ بنی اسرائیل کے کسی آ دمی کے کپڑول پر جب بیشا ب لگ جاتا تھا تو وہ اس جھے کو پنجی سے کاٹ دیتا تھا۔

( ١٣١٥ ) حَدَّثَنَا عَقَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّي صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : أَكْثَرُ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْبَوْلِ. (احمد ٢/ ٣٨٨ ـ دارقطني ١٢٨) ( ١٣١٥) حفرت ابو مريره والتي الله عند ا

( ١٣١٦ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى ، قَالَ :حدَّثَنَا قُدَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْعَامِرِيُّ ، قَالَ حَدَّثَنِنى جَسْرةُ ، قَالَتْ حَدَّثَنِنى عَانِشَهُ ،

ه معنف ابن الي شيه مرجم ( جلوا ) و المحال ال

قَالَتْ : ذَخَلَتُ عَلَى امْرَأَةٌ مِنَ الْيَهُودِ ، فَقَالَتْ : إِنَّ عَذَابَ الْقَبْرِ مِنَ الْبُوْلِ قُلْتُ : كَذَبْت ، قَالَتْ : بَلَى ، إِنَّهُ لَكُوْرِ مِنَ الْبُولِ قُلْتُ : كَذَبْت ، قَالَتْ : بَلَى ، إِنَّهُ لَيُقُرِ ضَ مِنْهُ الْجِلْدُ وَالنَّوْبُ ، قَالَتْ : فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الصَّلَاةِ ، وَقَدِ ارْتَفَعَتْ مَنْهُ الْجِلْدُ وَالنَّوْبُ ، قَالَتْ : فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الصَّلَاةِ ، وَقَدِ ارْتَفَعَتْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الصَّلَاةِ ، وَقَدِ ارْتَفَعَتْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ الْمِلْعَ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَعَلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّه

ي رون روسي المرابع المرابع المواجعة المرابع والمون عبر الماد المرابع والمعام المرابع المرابع المرابع المرابع ا أَصُواتُنَا ، فَقَالَ : مَا هَذَا ؟ فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ : صَدَقَتْ. (احمد ١/ ٢١ ـ نساني ٩٩٢٧)

(۱۳۱۷) حضرت عائشہ ٹف شخط فر ماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ایک یہودی عورت میرے پاس آئی اور کہنے گئی کہ قبر کا عذاب پیشاب کی دجہ سے بھی ہوتا ہے۔ میں نے کہاتو جھوٹ بولتی ہے۔ وہ بولی میں ٹھیک کہتی ہوں اس کی دجہ سے کیڑے اور کھال کو کا ٹا جا تا ہے۔ حضرت عائشہ ٹف فر ماتی ہیں کہ اتنے میں حضور مُرِفَّنِ فَعَامِیَا اِسْ کے اس دوران ہماری آوازیں بلند ہو چکی تھیں۔ حضور مُرفَّنِ فَعَامِ اِسْ کے اس دوران ہماری آوازیں بلند ہو چکی تھیں۔ حضور مُرفَّنِ فَعَامِ اِسْ اِسْ کہا ہماری آوازیں بلند ہو چکی تھیں۔ حضور مُرفَّنِ فَعَامِ اِسْ کہا ہماری آوازیں بلند ہو چکی تھیں۔ حضور مُرفَّنِ فَعَامِ اِسْ کہا ہماری آوازیں بلند ہو چکی تھیں۔ حضور مُرفِّن کے اُس

عاصة تفاقد عمام مان بين لدامن من مستور مرطيع طريف سيداسية الن دوران جهارن اوازي بلند جو پي مين مستور مرطيع في ف فرمايا يد كيا ہے؟ ميں نے آپ كوسارى بات بتائى تو آپ نے فرمايا كديؤورت ٹھيك كہتى ہے۔ ( ١٣١٧ ) حَدِّثُنَا وَ كِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا الْأَسُودُ بْنُ شَيْبَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَعْورُ بْنُ مَوَّادٍ ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي بَكُوهَ ، قَالَ :

٢٠ عدم ورقيع ٢٠٠٠ . عدال ١٩ سود بن سيبان ١ عان . عدل بعر بن مرار ٢ عن جده ابي بعره ١ عان .
 مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْرَيْنِ ، فَقَالَ : إِنَّهُمَا لَيْعَذَّبَانِ ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ ؛ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَيُعَذَّبُ فِي الْبَوْلِ ، وَأَمَّا الآخَرُ فَفِي الْغِيبَةِ. (احمد ٣٩- ابن ماجه ٣٨٩)

(۱۳۱۷) حضرت ابوبکرہ ڈاٹٹو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم مُطِلِقَتِیَا اُنہیں کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا کہ اُنہیں عذاب ہور ہا ہے اور دوسرے کوغیبت کی وجہ ہے۔ عذاب ہور ہاہا اور عذاب کسی بڑی چیز کی وجہ نے نہیں ہور ہا بلکہ ایک کو پیشاب کی وجہ سے اور دوسرے کوغیبت کی وجہ ہے۔

### ( ١٥٣ ) من رخص فِي الْبُولِ قَائِمًا

جن حفرات کے نز دیک کھڑے ہوکر پیشاب کرنے کی اجازت ہے \*\*

( ١٣١٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعُمَشُ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى سُناطَةَ قَدْمٍ ، فَمَالَ عَلَيْهَا قَائِمًا. (بخارى ٣٢٣. مسلم ٢٢٨)

أَتَى سُبَاطَةً قَوْمٍ ، فَبَالَ عَلَيْهَا قَانِمًا. (بخارى ٢٢٣- مسلَّم ٢٢٨) التَّى سُبَاطَةً قَوْمٍ ، فَبَالَ عَلَيْهَا قَانِمًا. (بخارى ٢٢٨- مسلَّم ٢٢٨) حضرت حذيفًه فِي التَّانِي فَراكِ مِن تَبِهِ بِي لِي كَنْ الْفَيْفَةِ قُوم كَوُرُ الرَّكُ وُ النِّي جَلَّةُ ريف لا عَاوراً بِ نَ

كَمْرْكِ بُورَ بِيثَابِ فَرِمايا ـ ( ١٣١٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ زَيْدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عُمَرَ بَالَ قَائِمًا .

( ١٣٢٠) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ وَحُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلِيًّا بَالَ قَانِمًا. ( ١٣٢٠) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ وَحُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلِيًّا بَالَ قَانِمًا.

(۱۳۲۰) حفرت ابوظبیان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی دبیٹن کو کھڑے ہو کر پیٹاب کرتے ویکھا ہے۔ (۱۳۶۱) حَدَّثَنَا ابْنُ عُیکِنَهٔ ، عَنِ الزُّهْرِیِّ ، عَنْ قَبِیصَةَ ؛ أَنَّهُ رَأَی زَیْدَ بْنَ ثَابِتٍ یَبُولُ قَائِمًا.

(۱۳۲۱) «منرت قبیصه نر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت زید بن ثابت زناٹنو کو کھڑے ہوگر پیشاب کرتے دیکھاہے۔

( ١٣٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ الرُّومِيِّ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَبُولُ قَائِمًا.

(۱۳۲۲) حضرت عبدالله رومی فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عمر تفایق کو کھڑے ہو کر پیشاب کرتے دیکھا ہے۔

( ١٣٢٣ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُدَيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثِنِى رَجُلٌ مِنْ بَنِى سَعْدٍ مِنْ أَخْوَالِ الْمُحَرَّرِ بُنِ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَهَ بَالَ قَائِمًا.

(۱۳۲۳) بنوسعد کے ایک آ دمی فر ماتے ہیں کہ میں نے حصرت ابو ہر یہ دفاقتہ کو کھڑے ہوکر پیشاب کرتے دیکھا ہے۔

( ١٣٢٤ ) حَلَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى يَحْيَى ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَبُولُ قَائِمًا ، فَقُلْتُ : يَا أَبَا مُحَمَّدٍ ، تَبُولُ قَائِمًا ؟ أَمَا تَخْسَى أَنْ يُصِيبَك ؟ فَقَالَ لِى : أَمَا تَبُولُ أَنْتَ قَائِمًا ؟ قُلْتُ : لَا ، فَلْتُ : ذَاكَ أَدوى لَكَ.

(۱۳۲۳) حفرت عمر بن عبدالرحمٰن كہتے ہيں كد ميں نے حفرت سعيد بن المسيب كو كھڑے ہوكر پيشاب كرتے و يكھا تو عرض كياكه كيا آپ كھڑے ہوكر پيشاب كرتے ہيں۔انہوں نے فرمايا كدكياتم ايبانہيں كرتے؟ ميں بنے كہانہيں فرمايا يہتمہارے ليے تكليف وہ ہوسكتا ہے۔

( ١٣٢٥ ) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِلٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ الشَّغْبِيَّ يَبُولُ قَالِمًا.

(۱۳۲۵) حضرت ابن الى غالد كہتے ہيں كه ميں في معنی كو كھڑ ہے ہوكر پيشاب كرتے و يكھا ہے۔

( ١٣٢٦ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : رَأَيْتُ مُحَمَّدًا يَبُولُ قَائِمًا ، وَكَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا.

(۱۳۲۷) حضرت ابن عون کہتے ہیں کہ میں نے محمد واقعیز کو کھڑے ہوکر پیٹا ب کرتے دیکھا ہے۔وہ اس میں کوئی حرج نہیں مجھتے ...

( ١٣٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرْوَةَ ، قَالَ :رَأَيْتُ أَبِي يَبُولُ قَانِمًا.

(۱۳۲۷) حضرت ہشام بن عروہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو کھڑے ہو کر پیشاب کرتے دیکھاہے۔

( ١٣٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ طُعْمَةَ الْجَعْفَرِيّ ، قَالَ : رَأَيْتُ يَزِيدَ بْنَ الْأَصَمّ يَبُولُ فَاتِمًا.

(۱۳۲۸) حفرت طعمہ جعفری کہتے ہیں کہ میں نے بزید بن اصم کو کھڑے ہوکر پیٹاب کرتے ویکھاہے۔

( ١٣٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكُويًا ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَبِى عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :مَا بَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا إِلَّا مَرَّةً ، فِى كَثِيبٍ أَعْجَبَهُ.

(۱۳۲۹) حفرت مجامد فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِزَافِظَةَ أَنے صرف ایک مرتبہ ایک صحرائی ٹیلہ میں کھڑے ہوکر پیٹا ب کیا۔

( ١٣٣٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فِطْرٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ الْبَحَكَمَ يَبُولُ قَائِمًا.

(۱۳۳۰)حفرت فطر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت تھم کو کھڑے ہوکر پیشاب کرتے دیکھاہے۔

( ١٣٣١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، وَابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ بَالَ قَائِمًا.

(۱۳۳۱) حفرت ابن سیرین کہتے ہیں کہ حضرت سعد بن عبادہ ڈاٹنونے کھڑے ہو کرپیٹا ب فرمایا۔

#### ( ١٥٤ ) من كرة البول قائِمًا

### جن حضرات کے نز دیک کھڑے ہو کرپیثاب کرنا مکروہ ہے

( ۱۳۳۲ ) حَلَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الْمِقْدَامِ بُنِ شُرَيْح بُنِ هانِيءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتْ : مَنْ حَلَّلُكُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ قَائِمًا ، فَلاَ تُصَدِّقُهُ ، أَنَا رَأَيْتُهُ يَبُولُ قَاعِدًا. (احمد ٢/ ٢١٣- ابن راهويه ١٥٧٠) اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ قَائِمًا ، فَلاَ تُصَدِّقُهُ ، أَنَا رَأَيْتُهُ يَبُولُ قَاعِدًا. (احمد ٢/ ٢١٣- ابن راهويه ١٥٧٠) منزت عاكث في الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِي كَه جَوْمُ مَ سے يہ بيان كرے كم حضور مَوْفَظَ أَنْ كُرْبِ مِهُ مِن بِيثاب كيا تواس كي

تقىدىق نەكرنا \_ كيول كەمىں نے حضور مُزْنْفَعُ فَيْ كومِيْھ كرنى بېيثاب كرتے ديكھا ہے۔

( ١٣٢٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، وَابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : مَا بُلْتِ قَائِمًا مُنْذُ أَسْلَمْت.

(۱۳۳۳) حضرت عمر وہاٹی فرماتے ہیں اسلام قبول کرنے کے بعد میں نے بھی کھڑے ہو کر پیٹا بنہیں کیا۔

( ١٣٣٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ الْبَوْلَ قَائِمًا ، وَالشُّرْبَ قَائِمًا.

(۱۳۳۴) حضرت حسن کھڑ ہے ہو کر بییٹا ب کرنے اور پانی پینے کو مکر وہ خیال فرماتے تھے۔

( ١٣٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : مِنَ الْجَفَاءِ أَنْ يَبُولَ قَائِمًا.

(۱۳۳۵) حضرت عبدالله فرماتے ہیں کہ کھڑے ہو کر پیٹا ب کرنا بے دینے ہے۔

( ١٣٣٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ كَهْمَسٍ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، قَالَ :كَانَ يُقَالُ :مِنَ الْجَفَاءِ أَنْ تَبُولَ قَائِمًا.

(۱۳۳۱) حضرت ابن بریده فرماتے ہیں کہ کھڑے ہوکر پیشاب کرنا بے دینی ہے۔

( ١٣٢٧ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حُرَيْثٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :مِنَ الْجَفَاءِ أَنْ يَبُولَ فَانِمًا.

(۱۳۳۷)حضرت شعمی فرماتے ہیں کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا ہے دینے ہے۔

( ١٥٥ ) الصفرة في البُزَاقِ؛ فِيهَا وُضُوءٌ، أَمْرُ لَا؟

تھوک میں زردی آنے سے وضوٹو ٹتا ہے یانہیں؟

( ١٣٣٨ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : كَانَ ابْنُ سِيرِينَ رُبَّمَا بَزَقَ فَيَقُولُ لِلرَّجُلِ :

فِی الثَّالِنَةِ مُتَغَیِّرًا لَمْ یَرَ وُصُّوءً. (۱۳۳۸) حفرت سلمان فرماتے ہیں کہ حضرت ابن سیرین بعض اوقات تھوک چھینکتے تو کسی آ دمی سے فرماتے کہ دیکھواس کا رنگ

بدلا ہوا ہے؟اگر رنگ بدلا ہوا ہوتا تو دوسری مرتبہ تھو کتے ،اگر تیسری مرتبہ بھی رنگ بدلا ہوا ہوتا تو وضو کرتے اوراگر تیسری مرتبہ رنگ بدلا ہوا نہ ہوتا تو وضو نۂ کرتے ۔

· عَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ صَدَقَةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ بَزَقَ فَرَأَى فِي بُزَاقِهِ دَمًّا ، أَنَّهُ لَمْ يَرَ ذَلِكَ ( ١٣٣٩ ) حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ صَدَقَةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ بَزَقَ فَرَأَى فِي بُزَاقِهِ دَمًّا ، أَنَّهُ لَمْ يَرَ ذَلِكَ

شَيْنًا حَتَّى يَكُونَ دَمًّا عَبِيطًا.

(۱۳۳۹) حضرت حسن اس محف کے بارے میں جوتھو کے اور اس کی تھوک میں زردی ہوفر ماتے تھے کہ اس وقت تک اس کا وضو نہ ٹوٹے گا جب تک خالص تاز ہ خون نہ آئے۔

( ١٣٤٠ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنُ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الصَّفُرَةَ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ دَمَّا عَبِيطًا ، يَعْنِى : فِي الْبُزَاقِ.

(۱۳۲۰) حضرت حسن ال شخص کے بارے میں جوتھو کے اور اس کی تھوک میں زردی ہوفر ماتے تھے کہ اس وقت تک اس کا وضو نہ ٹوٹے گا جب تک خالص تازہ خون نہ آئے۔

(١٣٤١) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ سِنَانِ الْبُرْجُمِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَبْزُقُ ،

وَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَ قَالَ : إِذَا غَلَبَتِ الْحُمْرَاءُ الْبَيَاضَ تَوَضَّا ، وَإِذَا غَلَبَ الْبَيَاضُ الْحُمْرَةَ كَمْ يَتَوَضّاً . وَإِذَا غَلَبَ الْبَيَاضُ الْحُمْرَةَ كَمْ يَتَوَضّاً .

(۱۳۳۱) حضرت ابراہیم (اس مخص کے بارے میں جوتھو کے اور اس کی تھوک میں خون آئے ) فرماتے ہیں کہ اگر اس پر سفیدی مال بہتر ہر مذافی سے میں بھٹے ہوئی ہے۔ یہ میں میں میں میں میں میں میں میں میں اسلام کا میں میں میں میں میں میں

غالب ہوتو اس کا وضوٹوٹ گیاا درا گرمرخی غالب ہوتو اس کا وضونہیں ٹو ٹا۔

( ١٣٤٢ ) حَدَّثَنَا رَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَارَةَ ، قَالَ :رَأَيْتُ سَالِمًا بَزَقَ دَمَّا أَحْمَرَ ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ ، وَلَمْ يَتَوَضَّأُ وَدَخَلَ الْمَسْجِدَ.

(۱۳۷۲) مُنظرت محمد بن عبدالله فرمائے ہیں کہا کی مرتبہ حضرت سالم نے تھوکا تو سرخ خون تھا۔ آپ نے پانی منگوا کر کلی کی اور بغیر وضو کئے مبحد میں داخل ہو گئے۔

وَصُوكَےُ مُجِدِ مِمِنِ وَاطْلَ مُوكِئَدٍ ( ١٣٤٢ ) حَذَّتُنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ أَبِى أَوْفَى بَزَقَ وَهُوَ يُصَلِّى ، ثُمَّ

مَضَى فِي صَلَاتِهِ. مَضَى فِي صَلَاتِهِ.

(۱۳۴۳) حضرت عطاء بن سائب فرماتے ہیں كەحفرت ابن افي اوفى نے نماز كے دوران خون تقوكاليكن نماز پڑھتے رہے۔ ( ۱۳۶٤) حَدَّفَنَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ؛ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَى وُضُوءٍ ، فَيَرَى الصُّفُرَةَ فِي الْبُزَافِ،

فَقَالَ :لَيْسَ بِشَىءٍ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ دُمْ سَائِل.

(۱۳۴۴) حضرت حماد (اس شخص کے بارے میں جے حالت وضومیں اپنی تھوک میں زردی دکھائی دے ) فرماتے ہیں کہ اس سے كيحينيس ہوتا البتدا گر بہنے والاخون ہوتو وضوثو ف جائے گا۔

( ١٣٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بُنِ صَالِحٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، وَالْقَاسِمِ ؛ فِي الصُّفْرَةِ فِي الْبُزَاقِ قَالَا : ذَعْ

مًا يَوِيبُك إلَى مَا لَا يَوِيبُك. (۱۳۷۵) حضرت سالم اور حضرت قاسم تھوک کی زردی کے بارے میں فریاتے ہیں کہ جو چیز تنہیں شک میں ڈالے اس کوچھوڑ دواور

جوچیز شہیں شک میں ندوا لےاسے پکڑلو۔

( ١٣٤٦) حَلَّنَنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ جَابِرِ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَخُوجُ فِي رِيقِهِ الصَّفُرَةُ ، قَالَ: لاَ يَضُرُّهُ.

(۱۳۷۷) حضرت عامرتھوک کی زردی کے بارے میں فرماتے ہیں کہاس میں کوئی نقصان نہیں۔

( ١٣٤٧ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ :سَمِعْتُ الْحَارِتَ الْعُكْلِيَّ يَقُولُ ، ؛ فِي الرَّجُلِ يَبْزُقُ وَفِي بُزَاقِهِ اللَّهُ مَ قَالَ :إِذَا غَلَبَ اللَّهُ الْبُزَاقَ فَفِيهِ الْوُضُوءُ.

(۱۳۷۷) حضرت حارث عمکلی (اس شخص کے بارے میں جو تھو کے اور اس کی تھوک میں خون کا نشان ہو) فرماتے ہیں کدا گرخون

تھوک پر غالب ہوتو وضوٹو ٹ گیا۔ ( ١٣٤٨ ) حَلَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ :إذَا ظَهَرَ الدَّمُ عَلَى الْبُزَاقِ فَتَوضَّه.

(۱۳۴۸) حضرت قادہ فرماتے ہیں کہا گرخون تھوک پر غالب ہوتو وضو کرو۔

( ١٥٦ ) الرجل يصيب فَخِذَةُ ، أَوْ شَيْئًا مِنْ جَلْدِةِ الْبُولُ

اگر کسی آ دمی کی ران یا کسی جگه پیشاب لگ جائے تو وہ کیا کرے؟

( ١٣٤٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : يُغْسَلُ الْبَوْلُ

(۱۳۲۹) حضرت عمر خافیهٔ فر ماتے ہیں کہ پیشاب کو دومر تبددھویا جائے گا۔

( ١٣٥٠ ) حَلَّاثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّاهٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَبُولُ فَيَنْتَضِحُ عَلَى فَخِذَيْهِ وَسَاقَيْهِ ، قَالَ : يُنْضَحُهُ بِالْمَاءِ.

(۱۳۵۰) حضرت ابراہیم (اس تحض کے بارے میں جس کا پیشاب رانوں یا پنڈلیوں پرلگ جائے) فرماتے ہیں کہ وہ پائی ہے

( ١٣٥١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :الرَّشّ بالرَّشُّ ، وَالصَّبُّ بالصَّبِّ.

(۱۳۵۱) حضرت سعید بن المسیب فرماتے ہیں کہ چیڑک کے بدلے چیئر کناہے بہاؤکے بدلے بہانا ہے۔

( ١٣٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :مَسْحَةً ، أَوْ مَسْحَتَيْنِ فِي الْبَوْلِ.

(١٣٥٢) حضرت ابرائيم فرماتے ہيں كه پيشاب كوايك يادومر تبصاف كيا جائے گا۔

#### (١٥٧) المستحاضة كيف تُصِنعُ؟

#### متخاضه کیا کرے؟

( ١٣٥٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَّةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةً ، قَالَتُ : جَاءَتْ فَاطِمَةُ ابْنَهُ أَبِي حُبَيْشِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ ؟ قَالَ : لَا ۚ ، إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَذَعِى الصَّلَاةَ ، فَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِى عَنْك الدُّمَ وَصَلِّي. (بخاري ٢٢٨ ابو داؤد ٢٨١)

(١٣٥٣) حضرت عائشه مني مذه فا فرماتي بين كه فاطمه بنت الي حبيش نبي مَا الله عَلَيْهِ فَي خدمت مين حاضر بوئين اورعرض كيا كه مين أيك متخاضة عورت ہوں اور میں یا کنہیں ہوتی تو کیا میں نماز چھوڑ دوں۔ آپ مَرْفِظَةَ آبنے فرمایا کہ بیا کیک رگ کا خون ہے بیچیف نہیں جب شہمیں حیض آئے تو نماز چھوڑ دواور جب حیض چلا جائے تو خون دھوکرنماز پر معو۔

( ١٣٥٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : جَاءَتْ فَاطِمَةُ ابْنَةُ أَبِي حُبَيْشِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ :يَا رَسُولَ اللهِ ، إنَّى امْرَأَةٌ أَسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ ، أَفَادَعُ الصَّلاَةَ ؟ قَالَ : لَا ، إنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ ، اجْتَنِبي الصَّلاَةَ أَيَّامَ حَيْضَتك ، ثُمَّ اغْتَسِلِي ، وَتَوَضَّنِي لِكُلِّ صَلَاقٍ ، ثُمَّ صَلِّى ، وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ . (ابوداؤد ٣٠٣ ـ ابن ماجه ١٣٣)

(١٣٥٨) حضرت عائشه في هذه فرماتي بين كه فاطمه بنت الي حبيش نبي مُؤْفِظَةٍ كي خدمت مين حاضر بوئين اورعرض كيا كه مين ايك متخاضہ عورت ہوں اور میں پاک نہیں ہوتی تو کیا میں نماز چھوڑ دوں۔ آپ مِرَافِقَةَ أِنے فرمایا کہ بدایک رگ کا خون ہے بدیف نہیں حیض کے دنوں میں نماز چھوڑ دو، پھر مخسل کرواور ہرنماز کے لیے وضو کرو پھرنماز پڑھتی رہوخواہ خون چنائی پرنیکتار ہے۔

( ١٣٥٥ ) حَلَّتُنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، وَأَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أُمْ سَلَمَةً ،

قَالَتْ :سَأَلَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ :إنِّى أُسْتِّحَاضُ فَلاَ أَطْهُرُ ، أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ ؟ قَالَ :

﴿ مَصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدا) ﴿ فَلَا حَلَى الْمَا لَهُ مَصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدا) ﴿ وَلَا اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مِعْلَمُ اللَّهُ اللَّ

لًا، وَلَكِنُ دَعِي قَدْرَ الْأَيَّامِ وَاللَّيَالِي الَّتِي كُنْت تَحِيضِينَ وَقَدْرَهُنَّ ، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَاسْتَنْفِرِي وَصَلِّي . إِلَّا أَنَّ ابْنَ نُمَيْرٍ قَالَ :أَمَّ سَلَمَةَ اسْتَفْتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتِ :امْرَأَةٌ تُهْرَاقُ الدَّمَ ؟ فَقَالَ :تَنْتَظِرُ قَدْرَ الْآيَامِ وَاللَّيَالِي الَّتِي كَانَتُ تَحِيضٍ ، أَوْ قَدْرَهُنَّ مِنَ الشُّهُرِ ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةً.

(ابوداؤد ۲۷۸ ابن ماجه ۹۲۳)

(۱۳۵۵) حضرت امسلمہ ٹائلفین فر ماتی ہیں کہا یک عورت نے حضور مُلِلْفِیکَا بھی سے عرض کیا کہ میں ایک مشحاضہ عورت ہوں اور پاک نہیں ہوتی تو کیا میں نماز چھوڑ دوں ،حضور مَیْلِفَظَیَّۃ نے فرمایانہیں بلکہ چیش کے دن اور راتوں میں نماز چھوڑ ہے رکھو پھرعسل کرو،خون رو کئے کے لیے کپڑا ہا ندھواورنماز پڑھو۔اس حدیث میں ابن نمیر کی روایت مختلف ہے۔

( ١٢٥٦ ) حَلَّتُنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي بِشُو ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ ابْنَةَ جَحْشِ ٱسْتُحِيضَتْ ، فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَوْ سُنِلَ لَهَا ؟ فَأَمَرَهَا أَنْ تَنْظُرَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ، ثُمَّ تَغْتَسِلَ ، فَإِنْ رَأَتْ شَيْنًا بَعْدَ ذَلِكَ تَوَضَّأَتْ

وَاحْتَشَتْ وَصَلَّتْ. (ابوداؤد ٣٠٩- البيهقى ٣٥١) (۱۳۵۷) حضرت عکرمہ فرماتے ہیں کہ حضرت ام حبیبہ بنت جحش متحاضہ ہو گئیں تو ان کے بارے میں حضور مَا اَنْفَطَحَ اِسے سوال کیا گیا۔ آپ مُؤْفِظَةَ نِے فرمایا کہ وہ اپنے حیض کے دنوں کا خیال رکھے جب وہ گزر جائیں اور پھے نظر آئے تو وضو کرے ، کوئی کیڑا

یا ندھےاورٹمازیڑھ لے۔ ( ١٣٥٧ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ ؛ أَنَّ فَاطِمَةَ ابْنَةَ أَبِى حُبَيْشِ ٱسْتُحِيضَتُ، فَسَأَلَتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَوْ سُئِلَ لَهَا ؟ فَأَمَرَهَا أَنْ تَدَعَ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَفْرَائِهَا ، ثُمَّ تَغْتَسِلَ فِيمَا

سِوَى ذَلِكَ ، ثُمُّ تَسُتَفْفِرَ بِثُوْبِ وَتُصَلَّى. (دارقطني ١٠) (١٣٥٤) حفرت سليمان بن بيار فرماتے ہيں كه حضرت فاطمه بنت الى حبيش والله مستحاضه مو تمكيں۔ ان كے بارے ميں

حضور مِنَافِظَةَ ﷺ سے بوچھا گیا تو آپ مِنَافِظَةَ نے فرمایا کہ چض کے دنوں میں نماز کوچھوڑے رکھیں پھر خسل کریں کوئی کپڑا با ندھیں اور

نمازيژ ھاليں۔

( ١٣٥٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ الْمُسْتَحَاضَةَ إِذَا مَضَتُ أَيَّامُ أَقْرَائِهَا ، أَنْ تَغْتَسِلَ وَتَوَضَّأَ لِكُلِّ صَلَاقٍ وَتُصَلِّيَ.

(۱۳۵۸) حضرت ابوجعفر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّالِي اللَّهُ مِنْ اللّ کرے اور ہرنماز کے لیے وضوکر کے نماز پڑھے۔

( ١٣٥٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّغيِيِّ ؛ أَنَّ الْمَرَأَةَ مَسْرُوقٍ سَأَلَتُ عَاثِشَةَ عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ ؟ قَالَتُ : تَوَضَّا لِكُلِّ صَلَاةٍ وَتَحْتَشِي وَتُصَلِّي.

(۱۳۵۹)ایک عورت نے حضرت عا کشہ ٹنگھٹڑ کا سے متحاضہ کے بارے میں سوال کیا تو فر مایا کہ وہ ہر نماز کے لیے وضو کرے اور کپڑا بائد ھکرنماز پڑھے۔

( ١٣٦٠) حَذَّتُنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ الْمُجَالِدِ ، وَذَاوُد ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : أَرْسَلْتُ امْرَأَقِى إِلَى امْرَأَةِ مَسْرُوقِ فَسَالَتُهَا عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ ، فَذَكَرَتُ عَنْ عَانِشَةَ أَنَّهَا قَالَتُ : تَجْلِسُ أَيَّامَ أَقُرَائِهَا ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتَوَضَّا لِكُلِّ صَلاَةٍ.

(۱۳۷۰) حفرت فعمی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی کوحفرت مسروق کی بیوی کے پاس بھیجا کہ ان سے متحاضہ کے بارے میں بوچھے۔حفرت مسروق کی بیوی نے بتایا کہ حضرت عائشہ ٹی منڈ نفانے فر مایا ہے کہ متحاضہ حیض کے دنوں میں نمازنہ پڑھے پھر عنسل کرےاور ہرنماز کے لیے نیاوضوکرے۔

(١٣٦١) حَلَّنَنَا ابْنُ فُضَيُلٍ ، عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَمْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ ؟ فَقَالٌ : مَا أَحَدٌ أَعْلَمُ بِهَذَا مِنِّى ، إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَلْتَدَعِ الصَّلَاةَ ، وَإِذَا أَذْبَوَتُ نَلْتَغْتَسِلُ، وَلْتَغْسِلُ عَنْهَا الدَّمَ ، وَلْتَوَضَّا لِكُلِّ صَلَاةٍ.

(۱۳۷۱) حفرت قعقاع بن حکیم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن میتب سے متحاضہ کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس بارے میں مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ جب اسے حیض آئے تو نماز چھوڑ دے اور جب حیض چلا جائے تو عسل کرے اور خون دھوئے اور ہرنماز کے لیے وضوکرے۔

( ١٣٦٢) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : الْمُسْتَحَاضَةُ تَغْتَسِلُ وَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاَةٍ. (١٣٦٢) حفرت عروه فرماتے ہیں کہ متحاضف کرے اور ہرنمازے لیے وضوکرے۔

( ١٣٦٣ ) حَلَّثْنَا حَاتِمُ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بُنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ فِي الْمَرْأَةِ الَّتِي تُسْتَحَاضُ، فَتُطَاوِلُهَا حَيْضَتُهَا ، نَغْتَسِلُ فَتَسْتَنْقِي ، ثُمَّ تَجْعَلُ كُرْسُفًا كَمَا يَجْعَلُ الرَّاعِفُ ، وَتَسْتَنْفِرُ بِثَوْبٍ ، ثُمَّ تُصَلِّي.

(۱۳۷۳) حفرت سعید بن میتب متحاضہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ چیف کے دن گز ارنے کے بعد وہ عسل کرے ،جسم کوصاف کرے ، پھراس طرح روئی رکھے جیسے نکسیروالا روئی رکھتا ہے پھراچھی طرح کپڑ ابا ندھے ، پھرنماز پڑھے۔

( ١٣٦٤) حَلَّاثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :تُؤَخِّرُ الظَّهُرَ وَتُعَجِّلُ الْعَصْرَ، وَتَغْتَسِلُ مَرَّةً وَاحِدَةً ، وَتُؤَخِّرُ الْمَغْرِبُ وَتُعَجِّلُ الْعِشَاءَ ، وَتَغْتَسِلُ مَرَّةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ لِلْفَجْرِ ، ثُمَّ تَقْرِنُ بَيْنَهُمَا.

(۱۳۷۳) حفرت ابن عباس بیکاونونا فرماتے ہیں کہ متحاضہ طہر کومؤ خرکرے گی اور عصر کی نماز جلدی پڑھے گی۔ایک مرتبہ عنسل کرے گی۔ پھرمغرب کومؤ خرکرے گی اور عشاء کی نماز جلدی پڑھے گی۔اورا یک مرتبہ غنسل کرے گی۔ پھر فجر کے لیے غنسل کرے گی۔ هُ مَنْ اَبِن اَبِي شِيرِ مَرْ مِ (مِلَدا) كَنْ مَنْ مُورِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : تَجْلِسُ أَيَّامَ حَيْضَتِهَا الَّتِي كَانَتُ تَحِيضُ فِيهَا ، فَإِذَا

١٨) حَدَّنَ بِلُكَ الْآيَّامُ اغْتَسَلَتُ ، ثُمَّ تُؤَخِّرُ مِنَ الظُّهْرِ وَتُعَجِّلُ مِنَ الْعَصْرِ ، ثُمَّ تُصَلِّيهِمَا بِعُسُلٍ وَاحِدٍ ، كُلَّ مَضَتْ بِلُكَ الْآيَّامُ اغْتَسَلَتُ ، ثُمَّ لِكُمْنُوبِ وَالْعِشَاءِ ، وَتُؤَخِّرُ مِنَ الْمَغُوبِ وَالْعِشَاءِ ، ثُمَّ لَعَضْرِبِ وَالْعِشَاءِ ، ثُمَّ الْمَغُوبِ وَالْعِشَاءِ ، ثُمَّ الْمَغُوبِ وَالْعِشَاءِ ، وَتُؤَخِّرُ مِنَ الْمَغُوبِ وَتَعَجِّلُ مِنَ الْعِشَاءِ ، ثُمَّ الْمَعْرِبِ وَالْعِشَاءِ ، وَتُؤَخِّرُ مِنَ الْمَغُوبِ وَتَعَجِّلُ مِنَ الْعِشَاءِ ، ثُمَّ الْمَعْرِبِ وَالْعِشَاءِ ، ثُمَّ الْمَعْرِبِ وَتَعَبِيبُوا اللهِ الْمَعْرِبِ وَالْعِشَاءِ ، ثُمَّ الْمَعْرِبِ وَالْعِشَاءِ ، ثُمَّ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللّ

وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا فِي وَقَتٍ ، ثُمَّ لِتَغَسِلُ لِلْمَغُوبِ وَالْعِشَاءِ ، وَتَوَّخُو مِنَ الْمَغُوبِ وَتَعَجَّلُ مِنَ الْعِشَاءِ ، ثُمَّ تَعْتَسِلُ لِلْفَجْوِ.
تُصَلَّى كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا فِي وَقْتٍ ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ لِلْفَجْوِ.
(١٣٦٥) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ سحاضہ چض کے دنوں میں نماز نہیں پڑھے گی۔ جب چیف گزرجائے تو عسل کرے ظہر کی نماز کومؤ خرکرے اور عصر کی نماز کوجلد کی پڑھے پھران دونوں کوا یک عسل سے پڑھے اور دونوں کوا یک وقت میں پڑھے۔ پھر مغرب اور عشاء کوجلدی پڑھے پھر دونوں نمازوں کوا یک وقت میں پڑھے پھر فجر کے اور عشاء کوجلد کی پڑھے پھر دونوں نمازوں کوا یک وقت میں پڑھے پھر فجر کے دور عشاء کوجلد کی پڑھے پھر دونوں نمازوں کوا یک وقت میں پڑھے پھر فجر کے

کے س کرے۔ ( ۱۳۶٦ ) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِی عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِیدِ بْنِ الْمُسَیَّبِ ، قَالَ : تَغْتَسِلُ مِنَ الظُّهْرِ إِلَی \*\*\*

الظَّهُوِ. (۱۳۲۲) حضرت معید بن میتب فرماتے ہیں کہ ظہر سے ظہر تک کے لیے خسل کر ہے گی۔

( ١٣٦٧) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سُمَىٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، مِثْلَهُ.

(۱۳۷۷) ایک اور سندے یونہی منقول ہے۔

( ١٣٦٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ ، عَنُ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنُ قَتَادَةَ ، أَنَّ عَلِيًّا ، وَابْنَ عَبَّاسٍ فَالَا فِي الْمُسْتَحَاضَةِ : تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ.

> (۱۳۷۸) حفرت علی اور حفرت این عباس تفاوین فرماتے ہیں کہ ستحاضہ ہرنماز کے لیے خسل کرے گی۔ ( ۱۳۷۹ ) حَدَّثَنَا حُمَیْدُ بْنُ عَبْلِہِ الوَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَن ، عَنْ جَعْفَر ، عَنْ أَبِیهِ ، قَالَ : تَفْتَسِلُ لِل

( ١٣٦٩) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : تَغْتَسِلُ لِلظَّهُو وَالْعَصْرِ غُسْلًا، وَلِلْفَجْرِ غُسُلًا.

(۱۳۷۹) حضرت جعفر کے والد فرماتے ہیں کہ متحاضہ ظہر اور عصر کے لیے ایک شسل کرے گی ،مغرب اور عشاء کے لیے ایک شسل کرے گی اور فجر کے لیے ایک شسل کرے گی۔

( ١٣٧٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ بِكِتَابٍ فَقَرَأَتُهُ ، فَإِذَا فِيهِ إِنِّى امْرَأَةٌ مُسْتَحَاضَةٌ ، وَإِنَّ عَلِيًّا قَالَ :تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ :مَا أَجِدُ لَهَا إِلَّا مَا قَالَ عَلِيٌّ.

(۱۳۷۰) حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس والثیر کے پاس ایک عورت ایک خط لے کرآئی میں نے پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ میں ایک متحاضہ عورت ہوں اور حضرت علی والثیر فرماتے ہیں کہ متحاضہ ہرنماز کے لیے عسل کرے گی۔ حضرت ابن عباس بن من المناف فرمایا که میری بھی اس بارے میں یہی رائے ہے۔

( ١٣٧١) حَدَّنَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنِ الْحَكْمِ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ تُوَخِّرُ مِنَ الظَّهْرِ وَتُعَجِّلُ مِنَ الْعَصْرِ ، وَتُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلُ الْعِشَاءَ ، قَالَ : وَأَظُنَّهُ ، قَالَ : وَتَغْتَسِلُ لِلْفَجْرِ . قَالَ : فَذَكَرْت ذَلِكَ لابْنِ الزَّبْيْرِ ، وَابْنِ عَبَّاسِ فَقَالَا :مَا نَجِدُ لَهَا إِلَّا مَا قَالَ عَلِيٌّ.

(۱۳۷۱) حضرت علی جائی مستخاصہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ ظہر کوتا خیر سے اور عصر کوجلدی ،اس طرح مغرب کوتا خیر سے اور عشاء کوجلدی پڑھے گی۔ اور فجر کے لیے عسل کرے گی۔ حضرت تکم کہتے ہیں کہ میں نے اس بات کا ذکر حضرت ابن زبیر اور حضرت ابن عباس جی این انہوں نے فرمایا کہ ہماری بھی بہی رائے ہے۔

( ١٣٧٢) حَدَّثَنَا صَفُوانُ بُنُ عِيسَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عُنْمَانَ الْمَخْزُومِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَالِمًا وَالْقَاسِمَ عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : تَنْتَظِرُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ، فَإِذَا مَضَتُ أَيَّامُ أَقْرَائِهَا اغْتَسَلَتُ وَصَلَّتُ ، وَقَالَ الآخَرُ : تَغْتَسِلُ مِنَ الظُّهُرِ إِلَى الظَّهُرِ.

(۱۳۷۲) حضرت مجمد بن عثمان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم اور حضرت قاسم سے مستحاضہ کے بارے میں سوال کیا۔ان میں سے ایک نے کہا کہ وہ چیف کے دنوں میں نماز نہیں پڑھے گی۔ جب حیف کے دن گز رجا نمیں توعشل کرے اور نماز پڑھے۔ دوسرے نے کہا کہ ظہرے ظہر تک کے لیے خسل کرے۔

( ۱۲۷۲) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيلٍ ، عَنْ إَبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بُنِ طَلْحَة ، عَنْ عَمْهِ عِمْرَانَ بْنِ طَلْحَة ، عَنْ أُمِّهِ حَمْنَة ابْنَةِ جَحْشِ ؛ أَنَّهَا السَّبُحِيضَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهَا : احْتَشِى كُرْسُفًا ، قَالَتْ : إِنَّهُ أَشَدُ مِنْ ذَلِكَ ، إِنِّى أَثُجُ ثَجًّا ، السَّيْحِضْت حَيْضَةً مُنْكَرَةً شَدِيدَةً ، فَقَالَ لَهَا : احْتَشِى كُرْسُفًا ، قَالَتْ : إِنَّهُ أَشَدُ مِنْ ذَلِكَ ، إِنِّى أَثُجُ ثَجًّا ، قَالَ : تَلَجَّمِى وَتَحَيَّضِى فِى كُلِّ شَهْرٍ فِى عِلْمِ اللهِ سِتَّةَ أَيَّامٍ ، أَوْ سَبْعَةً ، ثُمَّ اغْتَسِلِى غُسُلًا ، وَصَلّى وَصُلّى وَصُلّى وَصُلّى الْمُعْرِبَ وَقَدْمِى الْعَصْرَ ، وَاغْتَسِلِى لَهُمَا غُسُلًا ، وَهَذَا أَحَبُّ الْأَمْرَيْنِ إِلَى .

(ابن ماجه ۱۲۲ ابو داؤد ۲۹۱)

 هي معنف ابن الي شيه متر جم ( جلدا ) لي معنف ابن الي شيه متر جم ( جلدا ) لي معنف ابن الي شيه متر جم ( جلدا )

مؤخر کرواورعصر کوجلدی پڑھواوران دونوں کے لیے ایک عشل کرو۔ پھرمغرب کومؤخر کروادرعشاءکومقدم کرواوران دونوں کے لیے ایک عسل کرو۔ میدونوں باتوں میں سے میرے نزدیک زیادہ پندیدہ ہے۔

( ١٣٧٤ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي الْيَفْظَانِ ، عَنْ عَدِى بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدْهِ ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :الْمُسْتَحَاضَةُ تَذَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ ، وَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ ، وَتَصُومُ وَتُصَلَّى.

(ابوداؤد ۲۰۰۱ ترمذی ۱۲۲۱) (۱۳۷۳) نبی کریم مِیرَاتِشَقِیَعَ نِے ارشاد فر مایا کہ متحاضہ بیض ہے دنوں میں نماز چھوڑے رکھے گی ، پھرخسل کرے ، ہرنماز کے لیے دضو

کرے،روز ہ رکھے اور نماز پڑھے۔

( ١٣٧٥ ) حَلَّتْنَا شَوِيكٌ ، عَنْ أَبِي الْيَقْظَانِ ، عَنْ عَدِى ثَبِنِ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيّ ، مِثْلَهُ.

(۱۳۷۵) حضرت علی حداثیر کی سند ہے بھی یونہی منقول ہے۔ ( ١٣٧٦) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حدَّثِنِي إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا جَعْفَرٍ يَقُولُ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ :إِنَّمَا هِيَ رَكُضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَإِنْ غَلَبَهَا الدَّمُ اسْتَثْفَرَتُ وَتَغْتَسِلُ بَعْدَ قُرْنِهَا وَتَوَضَّأُ ، كَمَا قَالَ ثُرِيَةٍ وَنَهُ وَنَهُ وَاللَّهُ عَلَى الشَّيْطَانِ ، فَإِنْ غَلَبَهَا الدَّمُ اسْتَثْفَرَتُ وَتَغْتَسِلُ بَعْدَ قُرْنِهَا وَتَوَضَّأُ ، كَمَا

(۱۳۷۱) حضرت ابوجعفر متحاضہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بیشیطان کا ایک رخنہ ہے۔ جب خون غالب آ جائے تو کپڑ ارکھ لے اور حیض کے بعد عسل کرے اور وضو کرے۔

( ١٣٧٧) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : اسْتُجِيضَتِ الْمُرَأَةُ مِنْ آلِ أَنَسٍ ، فَأَمَرُ ونِي فَسَأَلْت ابْنَ عَبَّاسٍ ؟ فَقَالَ :أَمَّا مَا رَأَتِ الدَّمَ الْبُحْرَانِيَّ فَلَا تُصَلِّى ، وَإِذَا رَأَتِ الطُّهُرَ وَلَوْ سَاعَةً مِنَ . وَالْمُ سَاعَةً مِنَ اللّهُ مَا رَأَتِ اللّهُ مَا رَأْتِ اللّهُ مَا رَأْتِ اللّهُ مَا رَأْتِ اللّهُ اللّهُ مَا رَأْتِ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا رَأْتِ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا رَأْتِ اللّهُ اللّهُ مَا رَأْتِ اللّهُ مَا رَأْتِ اللّهُ مَا رَأْتِ اللّهُ مَا مُؤْمَا وَاللّهُ اللّهُ مَا رَأْتِ اللّهُ مَا رَأْتِ اللّهُ مَا رَأْتِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا رَأْتِ اللّهُ مَا مُؤْمَا لَا اللّهُ مَا رَأْتِ اللّهُ مَا رَأْتُ اللّهُ مَا مُعْلَى اللّهُ مَا مُواللّهُ اللّهُ مَا رَأْتُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا لَا اللّهُ مَا رَأَتِ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا رَأْتُ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا رَأْتِ اللّهُ مَا رَأْتُ اللّهُ مَا رَأْتُ اللّهُ مَا رَأْتُ اللّهُ مَا لَا اللّهُ مَا رَأْتِ اللّهُ مَا لَوْلَا مُعْلَىٰ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَالْمُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ النَّهَارِ فَلْتَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي.

ں پر ہے۔ (۱۳۷۷) حضرت انس بن سیرین فرماتے ہیں کہ آل انس کی ایک عورت متخاضہ ہوگئی لوگوں نے مجھے اس کی تحقیق کا عکم دیا۔ میں نے ابن عباس تن پین سے بوجھا تو فر مایا اگر وہ مسلسل خون دیکھے تو نماز نہ پڑھے اور اگر دن کے ایک حصہ میں بھی طہر دیکھے تو عشل کرے اور نمازیزھے۔

( ١٣٧٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمَّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ : رَأَيْت ابْنَةَ جَحْشٍ ، وَكَانَتُ مُسْتَحَاضَةً تَخُرُجُ مِنَ الْمِرْكِنِ وَاللَّمُ غَالِبُهُ ، ثُمَّ تُصَلَّى.

(۱۳۷۸) حضرت زینب بنت ام سلمه می مین فرماتی ہیں کہ میں نے بنت جحش کودیکھا۔ وہ متحاضة تھیں۔اورخون بہت زیادہ تھا پھر

( ١٣٧٩ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :تَعْتَسِلُ مِنْ صَلَاةِ الظُّهُرِ إلَى مِثْلِهَا مِنَ الْعَدِ.

(۱۳۷۹) حفزت حسن فرماتے ہیں کہ متحاضہ ایک دن کی ظہر ہے اسکا دن کی ظہرتک کے لیے نسل کرے گی۔

# ( ١٥٨ ) في الوضوء مِنَ الْمَطَاهِرِ الَّتِي تُوضَعُ لِلْمُسْجِدِ

مسجد میں بنائے گئے وضو کے تالاب سے وضوکرنے کاحکم

( ١٣٨٠) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ صَنَعَ هَذِهِ الْمَطْهَرَةَ ، وَقَدْ عَلِمَ أَنَّهُ يَتَوَضَّأُ مِنْهَا الْأَسْوَدُ وَالْأَبْيَضُ ، قَالَ : وَكَانَ يَنْسَكِبُ مِنْ وُضُوءً النَّاسِ فِي جَوْفِهَا ، فَسَأَلْت عَطَاءً ؟ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ.

(۱۳۸۰) حضرت عطافر ماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس بڑی دین نے مجد میں وضوکرنے کا ایک حوض بنایا۔ حالانکہ وہ جانتے تھے کہ اس سے ہرکوئی وضوکرے گا۔ اس برتن میں لوگوں کے وضو کا پانی بھی گرا کرتا تھا۔ حضرت ابن جرتج کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء سے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔

( ١٣٨١ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :رَأَيْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عازِبٍ بَالَ ، ثُمَّ جَاءَ إِلَى مَطْهَرَةِ الْمَسْجِدِ فَتَوَضَّأَ مِنْهَا.

(۱۳۸۱) حضرت رجاء فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت براء بن عازب دہا ہے کہ کودیکھا کہ انہوں نے پیشاب کیااور پھرمسجد میں بنائے ہوئے وضو کے تالاب سے وضوفر مایا۔

( ١٣٨٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ عِيسَى بْنِ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الْمَطْهَرَةِ الَّتِي يُذْخِلُ النَّاسُ أَيْدِيَهُمْ فِيهَا ؟ فَقَالَ :الْمَاءُ لَا يُنْجُسُهُ شَيْءٌ.

(۱۳۸۲) حضرت عیسیٰ بن مغیرہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر سے مجد میں بنائے گئے وضو کے تالا بوں کے بارے میں سوال کیا جس میں لوگ اپنے ہاتھ ڈالتے تھے تو آپ نے فر مایا کہ یانی کوکوئی چیز نا یا کنہیں کرتی۔

( ١٣٨٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسُودِ ، قَالَ :كَانَ مُجَاهِدٌ يَتَوَضَّأْ مِنْ وُضُوءِ النَّاسِ.

(۱۳۸۳) حفرت مجامدلوگوں کے وضو کرنے کے تالاب سے وضو کیا کرتے تھے۔

( ١٣٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِصْمَةَ بُنِ زَامِلِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّهُ تَوَضَّأُ مِنَ الْمَطْهَرَةِ.

(۱۳۸۳) حضرت ابو ہر مرہ وہانو نے لوگوں کے وضوکرنے کے تالاب سے وضوکیا۔

( ١٣٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنْ مُزَاحِمٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِلشَّغْبِيِّ : أَكُوزُ عَجُوزِ مُخَمَّرٌ أَحَبُّ إِلَيْك أَنْ

أَتَوَضَّا مِنْهُ ، أَوِ الْمَطْهَرَةُ الَّتِي يُدْخِلُ فِيهَا الْجُزَّارُ يَدَهُ ؟ قَالَ : مِنَ الْمَطْهَرَةِ الَّتِي يُدُخِلُ الْجَزَّارُ فِيهَا يَدَهُ.

(۱۳۸۵) حفرت مزاحم فرماتے ہیں کہ میں نے حفرت شعبی سے کہا بڑھیا کا وہ لوٹا جس پر کپڑا چڑھا ہوآ پ کے خیال میں وضو کے

المن ابن شیر متر جم (جلدا) کی معنف ابن ابن شیر متر جم (جلدا) کی داخل کرتا ہے؟ فر مایا وہ حوض جس میں قصائی بھی اپنا ہاتھ داخل کرتا ہے۔ لیے بہتر ہے یا وہ وضو کا حوض جس میں قصائی بھی اپنا ہاتھ داخل کرتا ہے؟ فر مایا وہ حوض جس میں قصائی بھی اپنا ہاتھ داخل کرتا ہے۔

( ١٣٨٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ ضِرَارٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : إِنِّى لَاتَوَضَّأُ مِنَ الْمِيضَأَةِ الَّتِى فِى السُّوقِ إِذْ جَاءَ عَبْدُ اللهِ ، فَقَالَ : يَا هَذَا ، أَيْنَ هَوَاك الْيُومُ ؟ قَالَ : قُلْتُ : بِالشَّامِ.

المعيضاًةِ الْتِي فِي السَّوقِ إِذْ جَاءً عَبَدُ اللهِ ، فَقَالَ : يَا هَذَا ، أَيْنَ هَوَاكَ اليَّوْمَ ؟ قَالَ : قَلْتُ : بِالشَّامِ. (١٣٨٢) حضرت عبدالله بن ضرار قرمات عيل كهيل بازاريس بنه بوئ وضوك وض سے وضوكر رہاتھا كه حضرت عبدالله كزرے اور فرمايا "است فلال! آج كہال جانے كااراده ہے۔ اور فرمايا "است فلال! آج كہال جانے كااراده ہے۔

( ١٣٨٧) حَذَّنَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِعَطَاءٍ :رَأَيْتُ رَجُلاً يَتُوَضَّأُ فِي ذَلِكَ الْحَوْضِ مُنْكَشِفًا ؟ فَقَالَ :لاَ بَأْسَ بِهِ ، قَدْ جَعَلَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَقَدْ عَلِمَ أَنَهُ يَتُوضَّأُ مِنْهُ الْأَبْيَضُ وَالْأَسْوَدُ.

(۱۳۸۷) حضرت ابن جریج کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء سے کہا کہ میں نے ایک آ دمی کواس کھلے دوض سے وضو کرتے دیکھا ہے۔ فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں۔ حضرت ابن عباس نئ فائن نے ایسا ایک حوض بتایا تھا حالانکہ وہ جانتے تھے کہ اس سے ہر کوئی وضو کرے گا۔

### ( ١٥٩ ) من رخص فِي الْوُضُوءِ بِمَاءِ الْبَحْرِ

# جن حضرات نے سمندر کے پانی سے وضوکر نے کی اجازت دی ہے

(١٣٨٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ بَعْض يَنِى مُدُلِج ؛ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا نَرْكُبُ الْأَرْمَاتَ فِى الْبَحْرِ لِلصَّيْدِ ، فَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا نَرْكُبُ الْأَرْمَاتَ فِى الْبَحْرِ لِلصَّيْدِ ، فَالَ تَكُو سَلَمَ ، فَإِنْ تَوَصَّا أَحَدُنَا بِمَائِهِ عَطِشَ ، وَإِنْ تَدَصَّا بَمَاءِ الْبُحُو فَنَحْمِلُ مَعْنَا الْمَاءَ لِلشَّفَةِ ، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ ، فَإِنْ تَوَصَّا أَحَدُنَا بِمَائِهِ عَطِشَ ، وَإِنْ تَدَصَّا بَمَاءِ الْبُحُو وَتَحَمُلُ مَعْنَا الْمَاءَ لِلشَّفَةِ ، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ ، فَإِنْ تَوَصَّا أَحَدُنَا بِمَائِهِ عَطِشَ ، وَإِنْ تَدَصَّا أَبُحُو لِللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، قَالَ :هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ ، الْحَلَالُ مَيْنَتُهُ.

(۱۳۸۸) بنو مدلج کے ایک آ دمی نے رسول اللہ میر الفیقی آجے سوال کیا کہ یا رسول اللہ! ہم اپنی کشتیوں پرسوار ہو کرسمندر میں شکار اللہ کاش کرتے ہیں۔ ہم بینے کے لیے اپنی سے دخور اللہ کاش کرتے ہیں۔ آگر ہم میں سے کوئی نماز کے لیے اپنی سے دخور سے تو دل میں کھٹکا نگار ہتا ہے۔ حضور میر انظر کے فرمایا کہ سمندر کا پانی بیاک کرنے والا ہا اور اگر سمندر کے پانی سے دخوکر ہے تو دل میں کھٹکا نگار ہتا ہے۔ حضور میر انظر کے فرمایا کہ سمندر کا پانی بیاک کرنے والا ہا اور اس کا مردار حلال ہے۔

١٣٨٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُمَرٌ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِى الطَّفَيْلِ ، قَالَ :سُنِلَ أَبُو بَكُرٍ الصِّدِّيقُ ، أَيْنَوَضَّأُ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ ؟ فَقَالَ :هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ وَالْحَلَالُ مَيْنَتُهُ.

(۱۳۸۹) حضرت ابوطفیل کہتے ہیں کہ حضرت ابو بمرصدیق ٹھاٹٹو ہے سوال کیا گیا کہ کیا سمندر کے پانی ہے وضو کیا جا سکتا ہے؟ فر مایا اس کا پانی پاک کرنے والا ہےاوراس کا مردار حلال ہے۔ ﴿ مِعنف ابْن ابْنُ عُلِيَّةً ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي يَزِيدَ الْمَدَنِيِّ ، قَالَ : حَدَّثِنِي أَحَدُ الصَّيَّادِينَ ، قَالَ : لَمَّا قَدِمَ عُمَرُ

أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ الْجَارَ ، يَتَكَاهَدُ طَعَامَ الرِّزُقِ ، قَالَ :قُلْتُ :يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ؛ إنَّا نَوْكَبُ أَرْمَاثَنَا هَذِهِ فَنَحْمِلُ مَعَنَا الْمَاءَ لِلشَّفَةِ ، فَيَزْعُمُ أَنَاسٌ أَنَّ مَاءَ الْبُحْرِ لَا يُطَهِّرُ ، فَقَالَ :وَأَتَّ مَاءٍ أَطْهَرُ مِنْهُ.

(۱۳۹۰)ایک ماہی گیر کہتے ہیں کہایک مرتبہ امیرالئومنین حضرت عمر داللہ مقام جار پرتشریف لائے تو میں نے عرض کیا اے امیر

المؤمنين! ہم اپني کشتيوں پرسوار ہوتے ہيں اوراپنے ساتھ پينے کے ليے تھوڑ اساپائی بھی لے ليتے ہيں ۔لوگوں کا خيال ہے كـ سمندر

كاپانى پاكنېيس كرتا \_حصرت عمر ولائو نے فرماياس سے زيادہ پاك پانى كون ساموسكتا ہے؟

( ١٣٩١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ حَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّ عُمَرَ سُنِلَ عَنْ مَاءِ الْبَحْرِ ؟ فَقَالَ :وَأَيُّ مَاءٍ أَنْظُفُ مِنْهُ.

(۱۳۹۱) حضرت عکرمہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر وہ ہوئے ہے۔ سمندر کے پانی کے بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا کہ اس سے زیادہ پاک یانی کون ساہوسکتا ہے؟

ر ١٣٩٢) حَدَّثَنَا عَبْدَةً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سِنَانِ بْنِ سَلَمَةَ ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ مَاءِ الْبُحْرِ ؟ و ١٣٩٢) حَدَّثَنَا عَبْدَةً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سِنَانِ بْنِ سَلَمَةً ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ مَاءِ الْبُحْرِ ؟

فَقَالَ :بَحْرَانِ لَا يَضُرُّكُ مِنَّ أَيُّهِمَا تَوَضَّأْت ؛ مَاءُ الْبَحْرِ وَمَاءُ الْفُرَاتِ.

(۱۳۹۲) حضرت عبداللہ بن عباس بی میں سے سمندر کے بان کے بارے میں سوال کیا گیا تو فر مایا کددو پانی ایسے بیں جن سے وضو کرنے میں کوئی قباحت نہیں۔ ( سمندر کا پانی ﴿ فرات کا پانی۔

( ١٣٩٣ ) حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاشٍ ، قَالَ : صَيْدُ الْبُحْرِ حَلَالٌ ، وَمَاؤُهُ طَهُورٌ .

(۱۳۹۳) حضرت ابن عماس تفاینز فرماتے ہیں کہ سندر کا شکار حلال اور اس کا پانی پاک کرنے والا ہے۔ سید مجد در میں میں دوروں

( ١٣٩٤ ) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالْوُصُوءِ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ.

(۱۳۹۳) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ سمندر کے پانی سے وضوکرنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ١٣٩٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ ، هُوَ طَهُورٌ.

(۱۳۹۵) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ سندر کے پانی سے وضوکرنے میں کوئی حرج تنہیں۔ یہ پاک کرنے والا ہے۔

( ١٣٩٦ ) حَرَثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ غَيَّاثٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّهُ سُنِلَ عَنْ مَاء الْبَحْرِ ، يُتُوَضَّأُ مِنْهُ ؟ فَقَالَ : أَلَيْسَ ( ١٣٩٦ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ غَيَّاثٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّهُ سُنِلَ عَنْ مَاء الْبَحْرِ ، يُتُوضَّأُ مِنْهُ ؟ فَقَالَ : أَلَيْسَ

١٣٩٠) حَدَّثُنا غَندُر ، غَن عَثْمَانُ بنِ غَيَّاتٍ ، غَن عِكْرِمَهُ ؛ أنه سِئِل عَن مَاء البحرِ ، يتوضًا مِنه حَدِّهُ وَيِتَانَهُ ؟. نَاكُلُ حِيتَانَهُ ؟.

(١٣٩١) حفرت عكرمه يسوال كيا كيا كدكيا سمندرك بإنى سدوضوكيا جاسكنا ب؟ توفر مايا كيا بهم اس كى محجيليا لنبيس كهاتع؟ ( ١٣٩٧) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيِّ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : مَاءُ الْبَحْوِ أَذْهَبُ لِلْوَسَخِ مِنْ غَيْرِهِ ،

وَ كَانَ يَرَاهُ طَهُورًا.

(١٣٩٤) حضرت طاؤس فرماتے ہیں كەسمندركا پانى دوسرے پانى كے مقابلے میں ميل كوزيادہ صاف كرنے والا ہے۔حضرت

طاؤس اسے یاک سجھتے تھے۔

( ١٣٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِئِّى ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مَاءُ الْبَحْرِ يُجْزِىءُ ، وَالْعَذُبُ أَحَتُ إِلَى مِنْهُ.

(۱۳۹۸) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ مندر کا پانی بھی جائز ہے لیکن میٹھا پانی زیادہ بہتر ہے۔

( ١٣٩٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ طَلْحَةً ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :مَاءُ الْبُحْرِ طَهُورٌ .

(۱۳۹۹) حفرت عطا وفر ماتے ہیں کہ سندر کا یانی یاک کرنے والا ہے۔

( ١٤٠٠ ) حَلَّاتَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :إذَا أُلْجنت إلَيْهِ فَلَا بَأْسَ بهِ. (۱۳۰۰) حضرت سعید بن میتب فرماتے ہیں کہ مجبوری میں سمندر کا یانی استعال کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ١٤-١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عْن عَمْرِو بْنِ سَعْدٍ الْجَارِى ، قَالَ : جَاءً عُمَرُ

الْجَارَ فَدَعَا بِمَنَادِيلَ ، فَقَالَ :اغْتَسِلُوا مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ ، فَإِنَّهُ مُبَارَكٌ. (۱۳۰۱) حضرت عمرو بن سعد فرماتے ہیں کہ حضرت عمر دیا ہے مقام جار میں تشریف لائے اور رو مال منگوائے اور فرمایا کہ سمندر کے یانی

ہے حسل کرویہ باہر کت ہے۔

( ١٤.٢) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ خَالِدٍ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ أَنَسٍ ، عَنْ صَفُوانَ بُنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ أَبِي بُرُدَةَ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْبَحْرُ الطَّهُورُ مَاؤُهُ ، الْحَلالُ روروو میتته. (ابوداؤد ۸۳ ترمذی ۲۹)

(۱۳۰۲) حضرت ابو ہریرہ و ٹھاٹھ روایت کرتے ہیں کدرسول الله مَلِفَظَةَ نے ارشاد فرمایا که سمندر کا پانی پاک کرنے والا ہے اور اس کا مردارحلال ہے۔

# ( ١٦٠ ) من كَانَ يَكُرَهُ مَاءَ الْبَحْرِ وَيَقُول لاَ يُجْزِىءُ

جن حضرات کے نز دیک سمندر کا یانی وضو کے لیے کافی نہیں اوراس سے وضوکر نا مکروہ ہے ( ١٤.٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْهَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ صُهْبَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ :النَّيَمُّمُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنَ الْوُضُوءِ مِنْ مَاءِ الْبُحُرِ.

(۱۳۰۳) حضرت ابن عمر تفاه من فرمات مين كه تيم مير نزويك مندرك بإنى بوضوكر في بهتر بــ . ( ١٤٠٤) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِيسِيُّ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ فَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ : مَاءُ الْبُحْدِ لَا يُدْجَزِىءُ مِنْ وُضُوءٍ ، وَلَا جَنَابَةٍ ، إِنَّ تَحْتَ الْبُحْدِ نَارًا ، ثُمَّ مَاءً ، ثُمَّ نَارًا.

(۱۲۰۴) حضرت عبدالله بن عمرو تفاوين فرماتے ہيں كەسمندركا يانى غنسل جنابت اور وضوكے ليے كافی نہيں ، كيونكه سمندركے ينج آگ بھر پان بھرآ گ ہے۔

( ١٤.٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسُتَوَالِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :مَاءَانِ لَا يُجْزِءَانِ مِنْ غُسُلِ الْجَنَابَةِ ؛ مَاءُ الْبُحْرِ وَمَاءُ الْحَمَّامِ.

(۱۳۰۵) حضرت ابو ہریرہ تنافخ فرمائے ہیں کدو پانی ایسے ہیں جن سے خسل جنابت نہیں ہوسکتا ،ایک سمندر کا پانی اور دوسرا حمام

( ١٤٠٦ ) حَدَّثْنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي جَعْفُو ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ؛ أَنَّهُ رَكِبَ الْبَحْرَ ، فَنَفِدَ مَازُهُ ، فَتَوَخَّأَ بِنَبِيلٍ ، وَكَرِهَ أَنْ يَتَوَخَّأَ بِمَاءِ الْبُحْرِ.

(۱۲۰۲) حضرت رئيع بن انس كہتے ہيں كەحضرت ابوالعالية سمندر كےسفر پر تھے كدان كا پانی ختم ہوگيا۔حضرت ابوالعاليه نے نبيذ ہے وضو کیا اور سمندر کے یانی ہے وضو کرنے کو مکروہ خیال فر مایا۔

# ( ١٦١ ) مَنْ قَالَ لَيْسَ عَلَى مَنْ نَامَ سَاجِدًا وَ قَاعِدًا وُضُوءٌ

### جن حضرات کے نز دیک حالت سجود میں اور بیٹھ کرسونے سے وضونہیں ٹو ثنا

( ١٤.٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ يَزِيدَ الدَّالَانِيِّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَيُّسَ عَلَى مَنْ نَامَ سَاجِدًا وُضُوءٌ ، حَتَّى يَضْطَجِعَ ، فَإِذَا اضْطَجَعَ اسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُهُ. (احمد ١/ ٢٥٦ - ابو يعلى ٢٣٨٤)

( ٤٠٠٨) حضرت ابن عباس بن وانيت ب كدرسول الله مَ الشيئة في أن ارشاد فرمايا كه حالت مجود ميس سون يروضولا زمنييس یباں تک کہ بہلو کے بل لیٹ جائے ، جب بہلو کے بل لیٹے گا تواس کے اعضاء ڈھیلے ہوجائیں گے۔

( ١٤.٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَخْفِقُونَ بِرُزُوسِهِمْ يَنْتَظِرُونَ الْعِشَاءَ ، ثُمَّ يَقُومُونَ فَيُصَلُّونَ ، وَلَا يَتُوصُّؤُونَ. (ابوداؤد ٢٠٢ ـ ترمذي ٤٨) (۱۳۰۸) حضرت انس ڈوٹٹو فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام ڈی گٹٹے سروں کو جھکا کرسوجاتے اور عشاء کی نماز کا انتظار کرتے پھر کھڑے ہو کر نمازیز ھتے اور وضوبیں کرتے تھے۔

( ١٤.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُغِيرَةً بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :مَنْ نَامَ وَهُوَ جَالِسٌ فَلَا وُضُوءَ عُلَيْهِ، فَإِن اضْطَجَعَ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ.

( ۱۴۰۹ ) حضرت ابن عباس تفادین فرماتے ہیں کہ جو مخص بیٹھ کرسوئے اس پر وضولا زم نہیں اور جو پہلو کے بل سوئے اس کا وضو

الما المنف ان المنتبر مرجم (جلدا) في المن المنتبر مرجم (جلدا) في المنتبر مرجم (جلدا) في المنتبر مرجم (جلدا) في المنتبر من المنتبر م

وَسُجُودِهِ ، ثُمَّ يُصَلِّى ، وَ لَا يَتُوَصَّاً. وَسُجُودِهِ ، ثُمَّ يُصَلِّى ، وَ لَا يَتُوصَاً. (۱۳۱۰) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں نبی کریم مِلِفَظِیَمَ عالت رکوع اور حالت بجود میں سو جاتے پھر نماز پڑھتے لیکن وضونہیں

(۱۳۱۰) حضرت ابراتیم فرماتے ہیں نی کریم مِنْ اللَّهُ عالت رکوع اور حالت جود میں سوجاتے پھر نماز بڑھتے لیکن وضونہیں کرتے تھے۔ کرتے تھے۔ (۱٤۱۱) حَدَّنَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَامَ فِي الْمُسْجِدِ حَتَّى نَفَحَ ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّا ، وَقَالَ : النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنَامُ عَيْنَاهُ ، وَلاَ يَنَامُ قَلْبُهُ.

المناه المنطقة المنطقة المنطقة المنظمة المنظمة المنطقة المنطقة المنطقة والمنطقة والمنطقة والمنطقة المنطقة الم

ين وصوت يا - چرار ما يا كه بير ك السيل موى بيل بين ميراول بيل موا .
( ١٤١٢ ) حَدَّثُنَا حَفْصٌ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيد ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَر ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى عَلَى مَنْ نَامَ قَاعِدًا وُضُوءًا .
( ١٢١٣ ) حضرت ابن عمر تفاط عن فرمات بيل كه جو تحض بيشركر سوئ اس كا وضونيس ثوثا .
( ١٤١٢ ) حَدَّثُنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْأَلْهَانِيِّ قَالَا : كَانَ أَبُو أَمَامَةَ يَنَامُ .
مَدُّ دَيَادٍ الْأَلْهَانِيِّ قَالَا : كَانَ أَبُو أَمَامَةَ يَنَامُ .

وَهُوَ جَالِسٌ حَتَى يَمْتَلِءَ نَوْمًا ، ثُمَّ يَقُومَ فَيُصَلِّى وَلَا يَتُوَضَّاً.

(۱۳۱۳) حفرت شرحيل بن مسلم اور حفرت محم بن زياد فرمات بين حفرت ابوابامه بيش كرخوب الجهي طرح موجات تق پير كور على موكر نماز پڑھتے ليكن وضوئيس كرتے تقے۔

موكر نماز پڑھتے ليكن وضوئيس كرتے تقے۔

( ١٤١٤) حَدَّنَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : أَخْبَرَ نِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، قَالَ : أَخْبَرَ نِي زَيْدُ بْنُ أَسُلَمَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ

رَدِ بَنَ السَّلَمُ ، أَنَ عَمَرُ بَنَ عَمَرُ بَنَ عَمَرُ بَنَ السَّلَمُ ، أَنْ عَمَرُ بَنَ السَّلَمُ ، أَنْ عَمَرُ بَنَ الْخَطَّابِ ، قَالَ : مَنْ وَضَع جَنْبُهُ قَلْيَتَوَضَّا أَ. (١٣١٣) حفرت عمر جِلَاثُو فرماتے ہیں کہ جُرِّض اپنا پہلولگا لے وہ وضوکر ہے۔ ( ١٤١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ . وَابْنِ إِذْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَبِيدَةَ عَنْهُ ؟

فَقَالَ : هُوَ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ. فَقَالَ : هُوَ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ. (۱۳۱۵) حضرت ابن سرین کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبیدہ سے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ وہ خود کوزیادہ بہتر

١٤١٦) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ قَالَ : مَنْ نَامَ سَاجِدًا ، أَوْ قَانِمًا ، أَوْ جَالِسًا فَلاَ وُضُوءَ عَلَيْهِ ، فَإِنْ نَامَ مُضْطَجعًا فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ. (١٣١٦) تضرت عطاء فرماتے ہیں کہ جُحِصْ حالت جود میں یا کھڑے ہوکر یا بیٹے کرسویااس کا دضونیس ٹو ٹا اور جو محض پہلو کے بل سو

.

أكياس كاوضوتوث كيا-

( ١٤١٧) حَدَّثَنَا شُرَيم ، قَالَ أَخْبَرُنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، مِثْلُهُ.

(۱۳۱۷)حفرت ابراہیم ہے تھی یونہی منقول ہے۔

( ١٤١٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالنَّوْمِ فِى الْقُعُودِ ، وَيَكْرَهُهُ فِى

الاضطِجَاع.

(١٣١٨) حفرت عكرمه بينه كرسونے ميں كوئى حرج نتيجھتے تھے، بلكه فيالوكے بل سونے ميں حرج سجھتے تھے۔

( ١٤١٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ سِيرِينَ يَخْنِقُ بِرَأْسِهِ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيصَلَّى.

(۱۳۱۹) حضرت ہشام فر ماتے ہیں کہ میں ٹے حضرت ابن سیرین کودیکھا کہ وہ اپنا سر جھکا کرسوئے پھراٹھ کرنماز پڑھ لی۔ آپ

( ١٤٢٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتُ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَمْ وَسَلَّمَ يَنَامُ حَتَّى يَنْفُخَ ، ثُمَّ يَقُومَ فَيُصَلِّى وَلَا يَتَوَضَّأَ. (ابن ماجه ٣٧٣- ابن راهويه ١٣٩٠)

(۱۳۲۰) حضرت عائشہ ٹنی مذائی فر ماتی ہیں کہ حضور مِنَافِظَةَ موجاتے یہاں تک کہ خرانوں کی آ واز آنے لگی پھراٹھ کر بغیروضو کے نم<sup>ور</sup> ادافر ما کستہ تھے۔

( ١٤٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : ذَا كُرَتُهُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا فَقَالًا : لَيْسَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ حَتَّى يَضَعَ جَنْبُهُ.

(۱۳۲۱) حضرت علم اور حضرت حماد فرماتے ہیں کہ جب تک پہلوز مین پر نہ لگے وضو نہیں اُو ثنا۔

( ١٤٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إِذَا نَامَ الرَّجُلُ قَائِمًا ، أَوْ قَاعِدًا لَمْ يَجِبُ عَا ' الْوُضُوءُ ، فَإِذَا وَضَع جَنْبَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ.

(۱۴۲۲) حضرت أبراہيم فرماتے ہيں كه كھڑے ہوكريا بيٹھ كرسونے سے وضوئيس ٹو ٹنا وضوتو پہلوكے بل كيٹنے سے ٹو ثنا ہے۔

(١٤٢٣) حَدَّثُنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنُ يَزِيدَ ، عَنُ مِفْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : وَجَبَ الْوَضُوءُ عَلَى كُلُّ نَالِمٍ إِلَّا مَ

حَفَقَ بِرَ أَسِهِ حَفْقَةً ، أَوْ حَفْقَتَيْنِ. (١٣٢٣) حضرت ابن عباس جن هيئ فرماتے جي كه جرسونے والے كا وضوثوث كيا البت سركوا يك مرتبه يا دومرتبہ جھكا كرسونے وات

وضونيس ٽو ڻا۔

( ١٤٢٤) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِى نَضْرَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : زُرُت خَانِّتِى مَيْمُو فَوَافَقُت لَيْلَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَامَ مِنَ اللَّيْلِ يُصَلِّى ، ثُمَّ نَامَ فَلَقَّدُ سَمِعْت صَفِيرَهُ ، قَالَ : جَاءَ بِلَالٌ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلَاةِ فَخَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأَ ، وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً.

جاء بِلان یو دِنه بِالطنارہِ فاحوج ابنی العندرہِ وظم بیوٹ موضہ موضہ ہندائیں۔ (۱۳۲۴)حضرت این عباس ڈیوٹن فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنی خالہ حضرت میمونہ انتفاظ نام المؤمنین کے پاس گیا۔اس دار هي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلدا) کچھ کا ۱۷۳ کھی ۱۷۳ کھی کتاب الطهار ن

حضور مَرْأَفْتُ فَقِ بَهِي و بين تھے۔ آپ مِرْفَقَة فِي رات كونماز كے ليے اٹھے، پھراييا سوئے كه مجھے سيٹی كی آ واز بھی سنا كی دی۔ پھر حضرت بلال دہا تھ نمازی اطلاع دینے آئے تو حضور مَلِنْفَقَعُ نمازے لیے تشریف لے گئے حالانکہ آپ نے نہ دضو کیا اور نہ پانی کو ہاتھ لگایا۔ ( ١٤٢٥ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، عَنْ

عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَامُ وَهُوَ سَاجِدٌ ، فَمَا يُعْرَفُ نَوْمُهُ إِلَّا بِنَفْجِهِ ، ثُمَّ يَقُومُ

فَيَمْضِي فِي صَالَتِهِ. (احمد ١/ ٣٢٧ - ابن ماجه ٣٤٥) (۱۳۲۵)عبدالله و الله و التي المي المعض اوقات نبي كريم مَنْ الله المنظمة عالت جوديس الياسوجات كهميس سانس كي آواز سناكي ديي لكني

جس سے ہمیں آپ کی نیند کاعلم ہوتا۔ پھر آپ مَانْفَظَةَ بیدار ہو کرنماز جاری رکھتے۔ ( ١٤٢٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ طَارِقِ بَيَّاعِ النَّوَى ، قَالَ :حدَّثَيْنِي مَنِيعَةُ ابْنَةُ وَقَاص ، عَنْ أَبِيهَا ؛ أَنَّ أَبَا

مُوسَى كَانَ يَنَامُ بَيْنَهُنَّ حَتَّى يَغُطُّ ، فَنَنْبُهُهُ ، فَيَقُولُ :هَلْ سَمِعْتُمُونِي أَحْدَثُتُ ؟ فَنَقُولُ :لاَ ، فَيَقُومُ فَيَصَلَّى. (۱۳۲۷) حضرت ابوموی منافخ لوگول کے درمیان اس طرح سو جاتے کہ خراثوں کی آ واز آنے لگتی۔ جب انہیں بیدار کیا جاتا تو

فر ماتے کیاتم نے میرے وضوٹو شنے کی آ واز سی؟ لوگ کہتے نہیں تو وہ اٹھ کرنماز شروع کر دیتے۔

# َ ( ١٦٢ ) مَنُ كَانَ يَقُولُ إِذَا نَامَ فَلْيَتُوضَّأُ

### جوحضرات فرماتے ہیں کہ جیسے بھی سوئے وضوٹوٹ گیا

(١٤٢٧) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، وَابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ الْجُرَيرِيِّ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ غَلَّاقِ العيشيِّ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : مَنِ اسْتَحَقَّ نَوْمًا فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُصُوءُ . زَادَ ابْنُ عُلَيَّةَ :قَالَ الْجُرَيرِيُّ :فَسَأَلْنَا عَنِ اسْتِحْقَاقِ النَّوْمِ ؟ فَقَالُوا: إِذَا وَضَع جَنْبُهُ.

(۱۳۲۷) حضرت ابو ہریرہ وہانٹی نے فرمایا: کہ جو تحص نیند کا استحقاق کر ہے اس کا وضوثوث گیا۔ جریری کہتے ہیں کہ ہم نے استحقاق نوم کے بارے میں سوال کیا تو ہمیں بتایا گیا کہ اس سے مراد پہلوکوز مین پرنگا تا ہے۔

( ١٤٢٨ ) حَلَّاتُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَنَامُ وَهُوَ جَالِسٌ ؟ قَالَ : إنَّمَا هُوَ وِكَاءٌ ، فَإِذَا ضَيَّعْتُهُ . أَىٰ :يَقُولُ :يَتُوضَّأُ.

(۱۳۲۸) حفرت طاؤس سے بیٹے کرسونے کے بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا یہ ٹیک لگا کرسونے کے مترادف ہے اس سے وضو

ٹوٹ حائے گا۔

( ١٤٢٩ ) حَلَّتَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ الْوَلِيدِ الشُّنِّي ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :إنَّمَا هُوَ وكاءٌ فَإِذَا نَامَ تَوَضَّأ.

(۱۳۲۹) حضرت عکرمة مات بين كه بير كرسونا فيك لكاكرسونا ب،اس طرح سونے سے بھى وضوثوث جائے گا۔

هي معنف ابن ابي شيبه مترجم (جلدا) كي المسارت ا

( ١٤٣٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :كَانَ يَرَى عَلَى مَنْ نَامَ جَالِسًا وُضُوءً ١.

( ١٤٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ قَالَا : إِذَا خَالَطَ النَّوْمُ قَلْبَهُ

(۱۳۳۲) حضرت حسن اور حضرت سعید بن مستب فرماتے ہیں کہ جس کسی ئے دل میں نیندسرایت کر گئی خواہ وہ بینے امو یا کھڑا ہوا س

( ١٤٣٣ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : أُخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، قَالَ : أُخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ

( ١٤٣٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبَانُ الْعَطَّارُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : إِذَا السَّتَثْقَلَ نَوْمًا وَهُوَ

( ١٦٣ ) في الوضوء مِنَ الْكَلاَمِ الْخَبيثِ وَالْغِيبَةِ

بری بات اور غیبت ہے وضوٹو شاہے یا نہیں؟

( ١٤٣٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّيْمِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُويْد ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :

(۱۳۳۵) حضرت عبدالله فرماتے ہیں کہ بری بات کے بعد وضوکر نامجھے اجھے کھانے کے بعد وضوکرنے سے زیادہ پہندیدہ ہے۔

( ١٤٣٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، غَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ أَبِي النَّجُودِ ، غَنْ ذَكُوَانَ أَبِي صَالِحٍ ، غَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ :

(۱۳۳۲) حضرت عائشہ ٹڈاٹٹۂ فرماتی ہیں کہ متنی بجیب بات ہے کہ آ دمی اچھا کھانا کھا کروضوکرتا ہے لیکن بری بات کرنے کے بعد

(١٤٣٧) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : نُبَّنْتَ أَنَّ شَيْخًا مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَ يَمُرُّ

(۱۲۲۰) حفرت حسن كرز ديك بيية كرسونے سے وضوانو ف جاتا ہے۔

( ١٤٣١ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، وَعَمْرِو ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَهُ كَانَ يَقُولُ : مَنْ دَخَلَهُ النَّوْمُ فَلْيَتُوضَاً.

(۱۳۳۱) حضرت حسن فرماتے تھے کہ جس میں نیند داخل ہوئی اس کا وضواوٹ گیا۔

قَائِمًا ، أَوْ جَالِسًا تَوَضَّأَ.

قَاعِدٌ تُوَضَّأً.

الْخَطَّابِ ، قَالَ : مَنْ وَضَع جَنْبُهُ فَلْيَتُوضًّا.

(۱۴۳۳) حفرت عمر دایش فرماتے ہیں کہ جو محض اپنا پہلونگا لیے وہ وضو کر ہے۔

(۱۳۳۷) حضرت عرد وفر ماتے ہیں کہ جب بیٹھ کرسونے میں منیز غالب آگئی تو وضوٹوٹ گیا۔

لْأَنْ أَتَوَضَّأَ مِنْ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ ، أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَتَوَضَّأَ مِنْ طَعَامِ طَيّب.

يَتَوَضَّأُ أَحَدُكُمْ مِنَ الطَّعَامِ الطَّيْبِ ، وَلاَ يَتَوَضَّأُ مِنَ الْكَلِمَةِ الْخَبِيئَةِ ، يَقُولُهَا لِلَاخِيةِ.

بِمَجْلِسِ لَهُمْ فَيَقُولُ : أَعِيدُوا الْوُضُوءَ ، فَإِنَّ بَغْضَ مَا تَقُولُونَ أَشَرُّ مِنَ الْحَدَثِ.

(۱۲۳۷) ایک مرتبه ایک انصاری بزرگ کچھلوگوں کے پاس سے گزرے اور ان سے فرمایا ''دوبارہ وضوکرو کیونکہ جوبات تم نے کی ہے وہ حدث سے زیادہ بری ہے۔''

( ١٤٢٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ قُلْتُ لِعَبِيدَةَ : مِمَّا يُعَادُ الْوُضُوءُ ؟ قَالَ : مِنَ الْحَدَثِ ، وَأَذَى الْمُسُلِمِ. الْمُسُلِمِ.

الْمُسْلِمِ. (۱۳۳۸) حضرت محمد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبیدہ سے یو چھا کہ کس کس کمل سے دضو کا اعادہ کیا جائے گافر مایا حدث اورمسلمان

كِي ايْدَاوَى ہے۔ (١٤٣٩) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : كُنْتُ آحذًا بِيَدِ ابْرَاهِيمَ

فَذَكُرُت رَجُلاً فَاغْتَبْتُهُ ، قَالَ : فَقَالَ لِي : ارْجِعْ فَتَوَشَّأُ ، كَانُواْ يَعُدُّونَ هَذَا هُجُرًا.

(۱۳۳۹) حضرت حارث کہتے ہیں کدمیں نے حضرت ابراہیم کا ہاتھ بکڑا ہوا تھا کہ میں نے ایک آ دمی کا ذکر کیا اوراس کی غیبت کی۔ انہوں نے جھے سے فر مایا کہ جا وَ اور دو بارہ وضو کر و کیونکہ اسلا ف! سے بدترین بات ثار کیا کرتے تھے۔

، ١٤٤٠) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي الْفُرَاتِ ، قَالَ :سَأَلَ رَجُلَانِ عَطَاءٌ فَقَالَ :مَرَّ بِنَا رَجُلُّ ( ١٤٤٠) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي الْفُرَاتِ ، قَالَ :سَأَلَ رَجُلانِ عَطَاءٌ فَقَالَ :مَرَّ بِنَا رَجُلُّ هَ أَنْهَ مِنَا اللَّهُ حَنَّهُ ، وَقَالَ وَقُلْتُمَا لَهُ قَلْمَ لَهُ قَلْلَ : ثَمَ صَلَّاتُهُما ؟ فَقَالَ : قَلَ أَنْ نُصِلًا ، فَقَالَ : تَهُ ضَلَّ ، فَقَالَ : تَهُ ضَلَّ ،

فَقُلْنَا : الْمُخَنَّثُ ، قَالَ : قُلْتُمَا لَهُ قَبْلَ أَنْ تُصَلَّيَا ، أَوْ بَعْدَ مَا صَلَّيْتُمَا ؟ فَقَالَا : قَبْلَ أَنْ نُصَلِّى ، فَقَالَ : تَوَضَّآ ، وَعُودَا لِصَلَاتِكُمَا ، فَإِنَّكُمَا لَمْ تَكُنْ لَكُمَا صَلَاةً.

وضوكرواوردوباره نماز پڙهوكيونكه تمهارى نمازنييں ہوئى۔ ( ١٤٤١ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ؛ أَنَّ أَبَا صَالِحٍ انْتَشَدَ شِعْرًا فِيهِ هِجَاءٌ ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَمَضْمَضَ.

(۱۳۴۱) حضرت ابواسحاق فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابوصًا لح کے منہ سے ایسا شعرنکل گیا جو بچو پر شمتل تھا، پس اس پر انہوں نے یانی منگوا کرکلی کی۔

( ١٤٤٢ ) حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ أَيُّوبَ ، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ بُرُقَانَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ فِي شَيْءٍ مِنَ الْكَلَامِ وُضُوءٌ ؛ شِعْرٌ وَ غَيْرُهُ ؟ قَالَ : لَا.

(۱۳۴۲) حفرت جعفر بن برقان کہتے ہیں کہ ٹیں نے حضرت زہری ہے بوچھا کہ کوئی کلام یا کوئی شعروغیرہ ایسا ہے جس ہے وضو پر میں بروز میں

ڻُوٺ جائے ،فرمايا کيس۔ ( ١٤٤٣ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ ، عَنْ أَبِي خَلْدَةَ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، قَالَ :لَيْسَ فِي الْكَلَامِ وَالسَّبَابِ وَالصَّحَبِ وُضُوءٌ. (۱۲۲۳) حفرت ابوالعالية فرماتے بيں كەكسى كلام، گالى گلوچى يافضول بات سے وضونييں أو ثمار

## ( ۱۶۶ ) في المسح عَلَى الْجَبَائِدِ يَّى يُرْسِح كرنے كاحكام

( ١٤٤٤) حَلَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْكَسْرِ إِذْ جُبِرَ عَلَى طَهَارَةٍ : يمسح بَعْدَ ذَلِكَ عَلَيْهِ.

(۱۳۲۷) حضرت حسن اس پی کے بارے میں جے باوضو ہونے کی حالت میں با ندھا گیا ہوفر ماتے ہیں کداس مرسم کیا جائے گا۔

( ١٤٤٥ ) حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْكُسْرِ إِذَا جُبِرَ : يَمسح عَلَى الْجَبَائِرِ.

(۱۳۲۵) حضرت عطااس پٹی کے بارے میں جے باوضوہونے کی حالت میں باندھا گیا ہوفر ماتے ہیں کہاس پرسسے کیاجائے گا۔

( ١٤٤٦ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ طَاوُوسًا عَنِ الْجُرْحِ يَكُون بِوَجْهِ الرَّجُلِ ، أَوْ بِبَغْضِ جَسَدِهِ عَلَيْهِ الدَّوَاءُ أَوِ الْخِرْقَةُ ؟ قَالَ : إِنْ خَشِيَ مَسَحَ عَلَى الْخِرْقَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَخْشَ لَزَعَ الْخِرْقَةَ.

(۱۳۳۲) حضرت بھی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت طاؤس سے اس زخم کے بارے میں سوال کیا جوآ دی کے چہرے یا کسی دوسرے عضو پر جواوراس پر دوائی یا پٹی ہو کہ وضو کے لئے اس کا کیا تھم ہے؟ فرمایا اگر نقصان کا اندیشہ ہوتو اس پڑسے کرلے اور اگر نقصان کا اندیشہ نہ ہوتو اسے کھول لے۔ اندیشہ نہ ہوتو اسے کھول لے۔

(۱۳۳۷) ایک مرتبه حضرت ابوالعالیہ کے پاؤں پر چوٹ لگ گی انہوں نے اس پر پی باندھی اور وضویس اس پرسے کیا اور فر مایا یہ بمار ہے۔

، ( ١٤٤٨ ) حَلَّثْنَا مُعَاذٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ ، قَالَ : كَانَ بِى جُرْحٌ مِنَ الطَّاعُونِ ، فَسَأَلْت أَبَا مِجْلَزٍ ، فَقَالَ : امْسَحْ عَلَيْهِ.

(۱۳۴۸) حفزت عمران بن حدیر فرماتے ہیں کہ مجھے طاعون کا ایک زخم ہوا تو میں نے اس کے بارے میں ابومجلز سے سوال کیا۔ انہوں نے فرمایا کہاس پرمسے کرلو۔

( ١٤٤٩ ) حَلَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ بِهِ الْجُرْحُ ، قَالَ :يَغْتَسِلُ وَيَغْسِلُ مَا حَوْلَهُ.

(۱۳۳۹) حفزت عبید بن عمیر زخم کے بارے میں فرماتے ہیں کہاس کے اردگر دکا حصہ دھویا جائے گا۔

( ١٤٥٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْوَائِيلَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سُويْد بْنِ غَفَلَةَ ، قَالَ : يَمْسَحُ مَا حَوْلَهُ.

(۱۳۵۰) حضرت سوید بن غفلہ ویشین زخم کے بارے میں فرماتے ہیں کداس کے اردگر دکا حصہ دھویا جائے گا۔

( ١٤٥١ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، وَالْحَسَنِ أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ : يَمْسَحُ عَلَى الْجَبَالِرِ.

(۱۲۵۱) حفرت معی اور حفرت حسن فرماتے ہیں کہ پٹی پرسم کیا جائے گا۔

( ١٤٥٢) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، قَالَ :أَصَابَنِي مَحْمَلٌ هَاهُنَا ، وَوَضَعَ شُعْبَةُ إصْبَعَهُ فِي أَصْلِ حَاجِبِهِ ، فَعَصَبْتُ عَلَيْهِ عِصَابًا ، فَسَأَلْت سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ أَمْسَحُ عَلَيْهِ ؟ فَقَالَ :نَعَمْ.

(۱۴۵۲) حضرت سلمہ بن کہیل فرماتے ہیں کہ مجھے یہاں (جنوؤں کے نیچے) جوٹ گلی تو میں نے اس پر پٹی باندھ لی۔اوراس بارے میں حضرت سعید بن جبیرے یو چھا کہ کیااس پڑسے کروں؟ فرمایاہاں۔

٠ (١٤٥٣) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ ، قَالَ : نَزَلَ بِنَا ٢ د ١ بـ د ٢٠٠٠ م و ﴿ ﴿ ﴾ بَهُمِينِ وَرَدِي دُرِ وَرَدِ يَهِ مِنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ ، قَالَ : نَزَلَ بِنَا

ضَيْفٌ فَاحْتَلَمَ وَبِهِ جُرْحٌ ، فَأَتَيْنَا عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ فَذَكُرِنَا فَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : يَغْسِلُ مَا حَوْلَهُ ، وَلاَ يُمِسَّهُ الْمَاءَ.

(۱۲۵۳) حضرت عمرو بن مرہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت یوسف بن ما مکم مہمان بن کر ہمارے ہاں تشریف لائے۔ انہیں احتلام ہوگیا جب کہ وہ زخی بھی تھے۔ ہم عبید بن عمیر کے پاس آئے اوران کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ زخم کے اردگر دکا حصہ دھولیں اور زخم کو پانی نہ لگا کیں۔

( ١٤٥٤) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ :إذَا كَانَ فِي الْيَدِ ، أَوِ الرِّجُلِ الْجُرْحُ فَخَشِي عَلَيْهِ صَاحِبُهُ إِنْ أَصَابَهُ الْمَاءُ ، مَسَحَ عَلَى الْخِرُقَةِ إِذَا تَوَضَّأَ.

(۱۲۵۳)حضرت تھم فر ماتے ہیں کہ جب آ دمی کے ہاتھ یا پاؤں پر زخم ہواوراسے پانی لگنے سے نقصان کا اندیشہ ہوتواس پرپٹی رکھ کر اس پڑسج کرلے۔

( ١٤٥٥ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَشْعَتْ بْنِ أَبِى الشَّعْثَاءِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :يَمْسَحُ عَلَيْهِ ، فَإِنَّ اللَّهَ يَعْذِرُ بالْعُذُرِ.

(۱۳۵۵) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ پی پرمسے کرلے کیونکہ اللہ عذر کومعاف فرماتے ہیں۔

( ١٤٥٦ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : يَمْسَحُ الرَّجُلُ إِذَا خَشِى عَلَى نَفْسِهِ. عَلَى نَفْسِهِ.

(۱۳۵۶) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ جب آ دمی کونقصان کا اندیشہ ہوتو پٹی پرمسح کرلے۔

( ١٤٥٧ ) حَلَّتُنَا مُعْتَمِرُ بُنُ عِمْرَانَ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، أَنَّهُ قَالَ : يَمْسَحُ عَلَيْهِ.

(۱۳۵۷) حضرت الونجلوفر ماتے ہیں کہ پی پرسے کرے۔

( ١٤٥٨ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةً ، قَالَ :حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ الْغَازِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :مَنْ كَانَ بِهِ جُرْحُ مَعْصُوبٌ فَخَشِي عَكَيْهِ الْعَنَتَ ، فَلْيَمْسَحْ مَا حَوْلَهُ ، وَلَا يَغْسِلُهُ.

(۱۳۵۸) حضرت ابن عمر ہوائی فرماتے ہیں کہا گرزخم پرپٹی با ندھے ہوئے شخص کو پانی سے نقصان کا ندیشہ ہوتو اس کے اردگر د کا مسح کرلے اور اے دھونے سے اجتناب کرے۔

( ١٤٥٩) حَدَّثَنَا عَبُدَةً ، عَنِ ابْنِ أَبْجَرَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : يَمْسَحُ عَلَى الْعِرْقِ. ( ١٤٥٩) حضرت عنى فرمات بين كري يُرسح كركار

### ( ١٦٥ ) في مس الإِبْطِ ، أَوْ نَتْفِهِ ؛ فِيهِ وُضُوءٌ ؟

# كيا بغل كو ہاتھ لگانے يااس كے بال اكھيڑنے سے وضوٹوٹ جاتا ہے؟

( ١٤٦٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْعَيْزَارِ ، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ ، قَالَ : رَأَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَجُلاً حَكَّ إِبْطَهُ ، أَوْ مَسَّهُ ، فَقَالَ لَهُ :قَمْ فَاغْسِلْ يَدَك ، أَوْ تَطَهَّرُ.

(۱۳۷۰) ایک مرتبہ حضرت عمر فٹائٹو نے ایک آ دمی کود یکھا جو بغل میں خارش کرر ہاتھا، آپ نے اس سے فر مایا انھواور ہاتھ دھوؤیا وضو کرو۔

( ١٤٦١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ :مَنْ نَقَى أَنْفَهُ ، أَوْ مَسَّ إِبْطَهُ تَوَضَّأَ.

(۱۲۷۱) حضرت عمر فلانٹو فرماتے ہیں جواپناناک صاف کرے یا بغل میں خارش کرے،اہے جا ہے کہ وضوکرے۔

( ١٤٦٢ ) حَدَّثَنَا حَلْفُ بْنُ خَلِيفَةً ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :لَيْسَ فِي نَتْفِ الإِبْطِ وُضُوءً.

(۱۳۲۲) حضرت ابن عباس وافزو فرماتے میں کہ بغل کے بال اُکھیڑنے کے وضوئیس اُو فا۔

(١٤٦٢) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَمَسُّ أَنْفَهُ وَيَنْتِفُ إِبْطَهُ ؟ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا ، إِلَّا أَنْ يُدْمِيهُ.

(۱۳۶۳) حفرت حسن ہے اس شخف کے بارے میں یو چھا گیا جو بغل کو ہاتھ لگائے یا بال اکھیڑے تو انہوں نے فر مایا اس میں کو کی حرج نہیں البتہ اگرخون نکلاتو وضوٹوٹ جائے گا۔

( ١٤٦٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :هَوُلَاءِ يَقُولُونَ :مَنْ مَسَّ إِبْطَهُ أَعَادَ الْوُضُوءَ ، وَأَنَا أَقُولُ ذَلِكَ ، وَلَا أَدْرِى مَا هَذَا.

(۱۳۶۳) حضرت محمہ برایٹیز فر ماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ بغل کو ہاتھ لگانے والا دوبارہ وضو کرے گا، میں نہ یہ کہتا ہوں اور نہ اس بات کوجا نتا ہوں۔ (۱۳۷۵) حضرت عبدالله بن عمر وبغل کے بال اکھیڑنے کے بعد شسل فر ماتے تھے۔

( ١٤٦٦) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، وَلَيْسَ بِالْأَحْمَرِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنْ عَوْنِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُنْبَةً ، وَالزُّهْرِى قَالَا :إذَا مَسَّ الرَّجُلُ إِبْطَهُ أَعَادَ الْوُضُوءَ.

(۱۳۷۲) حفرت عون بن عبدالله اورحضرت زہری فرماتے ہیں کہ جب آ دمی اپنی بغل کو ہاتھ لگائے تو دوبارہ وضو کرے۔

( ١٦٦ ) إذا سال النَّامُ ، أَوْ قَطَرَ ، أَوْ بَرَزَ فَفِيهِ الْوُضُوءُ

جب خون بہہ جائے یا ٹیک جائے یا ظاہر ہوجائے تو وضوٹوٹ جائے گا

( ١٤٦٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إذَا سَالَ الدَّمُ نُقِضَ الْوُضُوءُ.

(۱۳۷۷) حضرت ابراہیم فر ماتے ہیں کہ جب خون بہہ جائے تو وضوٹوٹ جائے گا۔

( ١٤٦٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الْوُضُوءَ مِنَ الدَّمِ إِلَّا مَا كَانَ سَائِلًا.

(١٣٦٨) حضرت حسن واليون صرف اس خون سے وضوالو منے كے قائل تنے جو بہنے والا ہو۔

( ١٤٦٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى النَّيْمِتُّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَخُورُجُ مِنْ يَدِهِ الذَّمُ ، وَلَا يُجَاوِزُ الدَّمُ مَكَانَهُ ؟ قَالَ :يَتَوَضَّأُ.

(۱۳۲۹) حضرت مجاہد میشید سے اس شخص کے بارے میں سوال کیا گیا جس کا خون زخم سے باہرنگل آئے کیکن زخم کی جگد سے تجاوز نہ

كرے، فرمايا وه وضوكرے گا۔ ( ١٤٧٠ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَعْلَى التَّيْمِيُّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ؛ أَنَّهُ سَأَلَ إِبْرَاهِيمَ عَنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ : لَا يَتَوَضَّأُ حَتَّى يَخُرُجَ.

( • ١٨٧ ) حضرت ابرا ہيم ہے اس بارے ميں سوال کيا گيا ٿو فر مايا جب تک خو کُن خارج نه ہووضونييں ٽو ٺٽا۔

( ١٤٧١ ) حَدَّثَنَا عُمَرُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :إذَا بَرَزَ الدَّمُّ مِنَ الْأَنْفِ فَظَهَرَ ، فَفِيهِ الْوُضُوءُ

(۱۷۷۱) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ جبّ خون ناک ہے نکل کر ظاہر ہوجائے تو وضوٹوٹ جاتا ہے۔

(١٤٧٢) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ الشَّغْبِيَّ يَقُولُ : الْوُضُوءُ وَاجِبٌ مِنْ كُلِّ دَم قَاطِر.

قَالَ : وَسَمِعْت الْحَكَمَ يَقُولُ : مِنْ كُلِّ دَمِ سَائِلٍ.

(۱۳۷۲) حضرت شعمی فر ماتے ہیں کہ ہر ٹیکنے والے خون کے وضوٹو ٹنا ہے۔حضرت تھم فر ماتے ہیں بہنے والے خون سے وضو میں

نو نتا ہے۔

هُ مَصنف ابن ابی شیر مترجم (جلدا) کی کاب الطهارت کی مصنف ابن ابی شیر مترجم (جلدا) کی کاب الطهارت کی کاب الطهارت کی کاب الطهارت کی کاب السّبیلین الله بن الله بن الله بن السّبیلین الله بن الل

؛ الْغَانِطِ وَالْبُوْلِ. (۱۴۷۳) حضرت ما لک بن انس فرماتے ہیں کہ صرف اس چیز سے وضوٹو فٹا ہے جو سیلین سے <u>نکلے لی</u>نی بییٹا ب اور پا خانہ۔

( ١٦٧ ) مَنْ كَانَ يُرَخِّصُ فِيهِ، وَلاَ يَرَى فِيهِ وَضُوءًا

جن حضرات کے نزویک خون کے نکلنے میں رخصت ہے

( ١٤٧٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ أَدْخَلَ أَصَابِعَهُ فِي أَنْفِهِ فَخَرَجَ دُمُّ فَمَسَحَهُ فَصَلَّىٰ ، وَلَهُ يَتَوَطَّاُ.

(۱۳۷۳) حفرت کی بن سعید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سعید بن سیتب نے اپنے ناک میں انگلی داخل کی تو پچھے خون نکل آیا۔ حضرت سعید نے اسے صاف کر دیا اور بغیر وضو کے نماز پڑھ لی۔

(١٤٧٥) حَلَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بِالْقَطْرَةِ وَالْقَطْرَةِ وَالْقَطْرَةِ بَاللهِ السَّلَاةِ بَأْسًا.

(۵۷۵) حضرت مجاہد فر ماتے ہیں کہ حضرت ابو ہر رہ دی ٹیے نون کے ایک یا دوقطرے نگلنے کی صورت میں وضوثو شنے کے قائل نہ تھے۔

( ١٤٧٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ خَالِدٍ ، عَنُ أَبِي قِلَابَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالشِّقَاقِ يَخُرُجُ مِنْهُ الدَّمُ.

(١٧٤) حفرت ابوقلاباس پيئن سے وضوالو شخ كے قائل ند تھے جس سے خون بھى نكل آئے۔

( ١٤٧٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ مَكْحُول ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِاللَّمِ إِذَا خَرَجَ مِنْ أَنْفِ الرَّجُلِ ، إِنِ اسْتَطَاءَ أَنْ يَفْتِلَهُ ماصْنَعِهِ الَّا أَنْ يَسِياً ، أَهْ يَقُطُّ

السُّتَطَاعَ أَنْ يَفْتِلَهُ بِإِصْبَعِهِ إِلَّا أَنْ يَسِيلَ ، أَوْ يَفُطُّرَ.

(۱۷۷۷) حضرت بردفر ماتے ہیں کہ حضرت کھول کے نزد یک اگر آدمی کی تاک ہے اتنا کم خون نکلے کہ انگلی ہے صاف ہو جائے تو وضونہیں ٹو ٹنا لیکن اگر بہہ جائے یا ٹیک جائے تو وضوٹوٹ جا تا ہے۔

(١٤٧٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ بَكُو ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ عَصَرَ بَثُوةً فِي وَجْهِهِ فَخَرَجَ شَيْءٌ

مِنُ دَمٍ ، فَحَكَمُهُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ ، ثُمَّ صَلَّى وَكُمْ يَتُوَتَّلُهُ. (١٣٤٨) حضرت بمرفرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر واتھ کو دیکھا کہ ان کے چیرے پر موجود ایک وانے سے خون لکلا

ر سے ہوں ہے۔ انگیوں سے صاف کردیا اور بغیر وضو کئے نماز پڑھ لی۔ انہوں نے اے انگلیوں سے صاف کردیا اور بغیر وضو کئے نماز پڑھ لی۔

( ١٤٧٩ ) حَلَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، عَنْ طَاوُوسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى فِي الذَّمِ السَّائِلِ وُضُوءًا يَغْسِلُ

مِنْهُ اللَّهَ ، ثُمَّ حَسْبُهُ. (9 ١٩٧٤) حفرت طاوس بہنے والے خون میں بھی وضو کے قائل نہ تھے۔ان کے نز دیک بس خون کو دھودینا کا فی ہے۔

( ١٤٨٠) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْعَلاءِ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، فَقُلْتُ : إِنِّى أَتَوَضَّأُ وَآخُذُ الدَّلُوَ فَأَسْتَسْقِى يِهِ فَيُخْدَشُنِي الْحَبْلُ ، أَوْ يُصِينِي الْحَدْشُ فَيَخُورُ جُ مِنْهُ الدَّمُ ؟ قَالَ : اغْسِلُهُ وَلَا تَتَوَضَّأُ.

بِهِ فَيَخُدِشُنِي الْحَبُلُّ ، أَوْ يُصِيبِنِي الْحَدْشُ فَيَخُومُ مِنْهُ اللَّهُ ؟ قَالَ :اغْسِلْهُ وَلاَ تَتَوَضَّأُ. (۱۴۸۰) حفرت علاء كتب بين كه مِن نے حضرت سعيد بن جبير سے سوال كيا كه أكر مِن وضوكر نے كے بعد ڈول پكڑكرياني پول،

اگرری کی وجہ سے میرا ہاتھ کٹ جائے اور خون نکل آئے تو میں کیا کروں؟ فرمایا اس خون کودھولود و ہارہ وضوکرنے کی ضرورت نہیں۔ ( ۱۶۸۱ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، فَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ غَیْلاَنَ ابْنِ جَامِعِ ، عَنْ مَیْمُونِ ابْنِ مِهْرَانَ ، فَالَ : أَنْبَأَنَا مَنْ رَأَى أَبَا

هُرَيْرَةَ يُدُخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أَنْفِهِ ، فَيَخُرُجُ عَلَيْهَا الدَّمُ ، فَيَحْتَهُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّى. ١٣٨٤ع: معمد من من مدان في الترين كرهند والدور وطاه الكرم ما أنكن الحل كرين الكرف والكات الماسيد المرين كري

(۱۳۸۱) حضرت میمون بن مہران فر ماتے ہیں کہ حضرت ابو ہر یہ ہوڑ تئو ناک میں انگلی داخل کرتے اگرخون نکلیا تو اسے صاف کر کے نماز رمید کستہ تھ

(١٤٨٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِي ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ أَنَّهُ أَذْخَلَ اصْعَهُ وَ أَنِّهُ الْأَبْنِ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ أَنَّهُ أَذْخَلَ اصْعَهُ وَ أَنَّهُ الْأَنْ صَالَا اللهُ عَنْ أَبِي الرَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ أَنَّهُ أَذْخَلَ اصْعَهُ وَ أَنَّهُ الْأَنْ صَالَا اللهُ عَنْ اللهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ ا

اِصْبَعَهُ فِی أَنْفِهِ فَحَرَجَ عَلَيْهَا دُمْ فَمَسَحَهُ بِالْأَرْضِ ، أَوْ بِالتَّوَابِ ثُمَّ صَلَّى. (۱۴۸۲) حضرت ابوالزبیرفر ماتے ہیں کہ حضرت جابرا پی انگلی ناک میں داخل کرتے اگرخون نکلتا تواسے زمین یامٹی سے صاف کر

كِمُمَازِرِرُهُ لِيَّةٍ ـ ( ١٤٨٣ ) حَدَّثُنَا حَرَمِيًّ بْنُ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِي خَلْدَةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا سَوَّارٍ الْعَدَوِيَّ عَصَرَ بَثْرَةً ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ

یکوشناً. سره مهری چون سرینشان فرار تا چون کرش ناچون سریند یک یک بر نیز بر این کرد شد در در می اور نشون شدن کرد. در این

(۱۲۸۳) حضرت ابوخلدہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوسوار کودیکھا کہ انہوں نے ایک پھوڑا دیایا پھر بغیروضو کیے نماز پڑھ لی۔

# ( ١٦٨ ) في الرُّمَّلِ وَالْحَبِن وَأَشْبَاهِهِ ، مَا يَصْنَعُ صَاحِبُهُ ؟

### جس آ دمی کو پھنسیاں نکلی ہوں وہ کیا کرے؟

( ١٤٨٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِيَنِيهِ : لَا تَوَضَّؤُوا مِنَ الدُّمَّلِ إِلَّا مَرَّةً. (١٤٨٠ ) دن عَنْ فَا مِنْ تُمَامِ كَانْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِيَنِيهِ : لَا تَوَضَّؤُوا مِنَ الدُّمَّلِ إِلَّا مَرَّةً.

(۱۲۸۴) حفرت عروه فرماتے ہیں کہ پھنسیوں کی وجہ سے صرف ایک مرتبہ دضو کرو۔ د . . . . ر بر ہوئیں ایک و سرمین کے در میں ایک مرتبہ در قانوں کا در میں میں موسور کا مرسوع کی سرم

( ١٤٨٥) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنُ سَيُفٍ ، قَالَ : كَانَ بِمُجَاهِدٍ قَرْحَةٌ تَمْصُلُ ، فَكَانَ لاَ يَتَوَضَّأَ ، وَيُصِيبُ ثَوْبَهُ فَلاَ يَغْسِلُهُ.

(۱۲۸۵) حضرت سیف فر ماتے ہیں کہ حضرت مجاہد کوایک پھوڑا لکلا ہواتھا جو بہتار ہتاتھا، وہ اسکی وجہ سے وضونبیں کرتے تھے اور اگر

كيز كوڭ جاتاتو دهوتے نہيں تھے۔

( ١٤٨٦) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْقَعْقَاعِ ، قَالَ : قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : رَجُلٌ بِهِ دَمَامِيلُ كَثِيرَةٌ فَلَا تَزَالُ تَسِيلُ ؟ قَالَ : يَغْسِلُ مَكَانِهَا وَيَتَوَضَّأُ وَيُبَادِرُ فَيُصَلِّى.

(۱۴۸۲) حضرت ابراہیم ہے ایسے شخص کے بارے میں سوال کیا گیا جسے بہت ی پھنسیاں نگلی ہوں اور وہ بہتی رہتی ہوں تو وہ کیا کرے؟ فرمایاوہ ان کے نشان دھوتار ہے اور وضوکر کے نماز پڑھے۔

( ١٤٨٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ أَنَّهُ سُنِلَ عَنْ رَجُلٍ بِهِ النَّاصُورُ ؟ فَقَالَ :

· یُصَلِّی وَإِنْ سَالَ مِنْ فَوْنِهِ اِلَی فَدَمِهِ . (۱۴۸۷)حضرت شعمی سےایسے مخص کے بارے میں پوچھا گیا جے بواسیر کے چھالے نظے ہوں تو فر مایا کہ وہ نماز پڑھتار ہے وہ بہدکریاؤں تک ہی کیوں نہ پہنچ جائیں۔

( ١٤٨٨) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنُ سَعِيدِ ، عَنُ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّى وَفِي ثَوْبِهِ الْحُبُونُ، قَالَ : لَا يَغْسِلُهُ حَتَّى يَبْرَأَ ، فَإِذَا بَرَأَ غَسَلَ ثَوْبَهُ . قَالَ : وَقَدُ رَأَيْت إِبْرَاهِيمَ يُصَلِّى وَفِى ثَوْبِهِ صَدِيدٌ مِنْ حُبُونِ كَانَتْ بِهِ.

(۱۳۸۸) حضرت ابراہیم ہے اس مختص کے بارے میں سوال کیا گیا جے چھالے ہوں اوران کے نشانات کپڑوں پرلگ جا کیں ۔ تو فر مایا کہ جب تک ٹھیک نہ ہو جائے کپڑے دھونے کی ضرورت نہیں اور جب ٹھیک ہوجائے کپڑے دھولے ۔ حضرت ابراہیم جیٹیخیذان کپڑوں میں نماز پڑھلیا کرتے تھے جن پر پھنسیوں کی پیپ کے نشان ہوتے تھے۔

( ۱۱۸۹) حَدَّثَنَا ابْنُ عُییْنَةَ ، عَنْ أُمَیِ ، قَالَ : رَأَیْتُ طَاوُوسًا یُصَلّی وَ کَأَنَّ ثَوْبَهُ نِطْع مِنْ قُرُوحٍ کَانَتُ بِسَاقَیْهِ. (۱۲۸۹) حضرت امی فرماتے ہیں کہ حضرت طاوس کوا یے کپڑوں میں نماز پڑھتے دیکھا ہے جوان کی پنڈلیوں کے دانوں کے نشانات کی وجہ سے اس چڑے کی طرح لگتے تھے۔

اگرجنبی کے جسم ہے خسل کے بعد کوئی چیز نکلے تووہ کیا کرے؟

( ١٤٩٠ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّى ، قَالَ : يَتُوَضَّأُ.

(۱۳۹۰) حضرت علی جنافی فرماتے ہیں کہ وہ وضو کرے۔

( ١٤٩١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ حَيَّانِ الْجَوْفِي ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : يَتُوضَّأُ.

(۱۲۹۱) حضرت ابن عباس جائزہ فرماتے ہیں کہ وہ وضو کرے۔

( ١٤٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُبَاتَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : يَتَوَضَّأُ.

(۱۲۹۲) حفرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ وہ وضوکرے۔ سریج سر دعو و قرم سری جسر ہو سر

( ١٤٩٣ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهُرِيِّ ؛ فِي الْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ يَخُرُجُ مِنْهُمَا الشَّيءُ بَعْدَ مَا يَغْتَسلان ، قَالَ : يَغْسلان فَ ْجَهُمَا وَتَدَرَّان

مَا يَغْتَسِلاَنِ ، قَالَ : يَغْسِلاَنِ فَوْجَهُمَا وَيَتُوَضَّآنِ. (۱۳۹۳) حضرت زہری ان مردوعورت کے بارے میں جن کے جسم سے خسل کرنے کے بعد پچینکل آئے فرماتے ہیں کہ شرم گاہ کو

بھوئیں اور شسل کریں۔ معرفیں اور شسل کریں۔

( ١٤٩٤) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ وَغَيْرِهِ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ ، ثُمَّ يَخُرُّجُ مِنْ ذَكَرِهِ شَيْءٌ مِنَ الْمَنِيِّ ، قَالَ : إِنْ كَانَ بَالَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ فَلَا يُعِيدُ الْغُسُلَ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَبُلُ فَليعِد ؟ و ي

الْغُسُلَ. (۱۳۹۴) حضرت حسن اس مرد کے بارے میں جس کے جسم سے عسل کرنے کے بعد منی وغیرہ نکل آئے فرماتے ہیں کہ اگراس نے

ر ۱۱ ۱۱) سرت کا بن کردہے بارہے ہیں۔ سے مہت کورے جبلدی ویپرہ میں اے کرمائے ہیں اوا کرا گے غسل سے پہلے پیٹا ب کیا ہے توغسل کا اعادہ نہ کرے اورا گردہ پہلے بیٹا بنہیں کیا تو دوبارہ غسل کرے۔ د مرم رہ کے آئائوں اور فرائٹ کی کے فروٹ کا کا بارٹ کا آئا ہے گائے جس کے بیٹا کر کے دیا تاہ کا بارٹ کو سے انساس سے جس نوم و

( ١٤٩٥ ) حَلَّنَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ شُعْبَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ ، فَيَخْرُجُ مِنْ ذَكَرِهِ الشَّىءُ ؟ فَقَالَا :يَغْسِلُ ذَكَرَهُ.

مِن د درِهِ النسىء؟ فقالا : يغيسل د دره. (١٣٩٥) حضرت شعبه كت بي كديم في حضرت هم اور حضرت جماد سے اس مخص كے بارے ميں سوال كيا جؤنسل جنابت كرے اور پھراس كے جسم سے كوئى چيزنكل آئے تو دونوں في فرمايا كدوه اپنى شرم گاه كودهو لے۔

( ١٤٩٦) حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ فِي الْمَرْأَةِ يَخُرُجُ مِنْهَا الشَّيءُ مِنْ مَاءِ الرَّجُلِ يَعْدَ الْغُسُلِ ، قَالَ : عَلَيْهَا الْهُرْضُهِ ءُ.

الشَّيءُ مِنْ مَاءِ الرَّجُلِ بَعْدَ الْغُسُلِ ، فَالَ : عَلَيْهَا الْوُصُّوءُ. ۱۲) حضرت جابران عورت کے بارے میں جس کے شل کرنے کے بعدای کی شرمگاہ سرم دکا انی نکل آئے نے اس ترج ک

(۱۳۹۷) حضرت جابراس عورت کے بارے میں جس کے شسل کرنے کے بعداس کی شرم گاہ سے مرد کا پانی نکل آئے فرماتے ہیں کہ وہ صرف وضوکرے۔

# ( ١٧٠ ) الرجل يمسح جِلْكَةُ بِالْبُزَاقِ

### جلد يرتفوك لگانااحيمانهيس؟

( ١٤٩٧) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنُ حَمَّادٍ ، عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ حِرَاشٍ ، قَالَ : قَالَ سَلْمَانُ : إِذَا أَحَكَ أَحَدُكُمُ اللهُوَ الْحَدُّ ثُمُ اللهُوَ الْحَلَّ أَحَدُكُمُ اللهُوَ اللهُوَاللهُ اللهُوَ اللهُوَ اللهُوَ اللهُوَ اللهُوَ اللهُوَ اللهُوَ اللهُورِ اللهُ اللهُورِ اللهُورُ اللهُورُ اللهُورُ اللهُورُ اللهُورِ اللهُورِ اللهُورِ اللهُورِ اللهُورِ اللهُورِ اللهُورِ اللهُورِ اللهُورِ اللهُ اللهُورِ اللهُورُ اللهُ اللهُورُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُورُ اللهُورُ اللهُ اللهُ اللهُورُ اللهُورُ اللهُ اللهُورُ اللهُ اللهُورُ اللهُو

(١٣٩٧) حضرت سلمان رفي فرماتے بين كه جبتم ميں ئے كو كى خارش كرے تو اپنے جلد برتھوك ندلگائے كيونكه تھوك پاكيزه

بیز نبیں <u>-</u>

( ١٤٩٨) حَدَّثَنَا حَفُصٌّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : قِيلَ لَهُ : هَلُ كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَكُرَهُ الْبُزَاقَ ؟ قَالَ : إِنَّمَا كَانَ يَكُرَهُ أَر يَحُكَّ الرَّجُلُ جِلْدَهُ ، ثُمَّ يُتِبِعَهُ بِرِيقِهِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِطَهُورٍ.

(۱۲۹۸) حفرت اعمش سے پوچھا کمیا کہ کیا حضرت ابراہیم تھوک کونا پسند بچھتے تھے؟ فرمایا وہ اس بات کونا پسند خیال فرماتے تھے کہ

آ دمی خارش کرنے کے بعدا پی جلد پر تھوک لگائے کیونکہ تھوک یا گنہیں ہے۔

( ١٤٩٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ يَكُرَهُ أَنْ يُجْعَلَ الْبُزَاقُ عَلَى الْقُرْحَةِ تَكُونُ بِهِ.

(۱۳۹۹) حضرت ابراجيم اس بات كونا پند خيال فرماتے تھے كه آدمى اپنے چھوڑے پرتھوك لگائے۔

( ١٥٠٠ ) حَدَّثَنَا زَاجِرُ بُنُ الصَّلْتِ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : انْطَلَقْتُ إِلَى مَنْزِلِ الْحَسَنِ وَجَانَهُ رَجُلٌ فَسَالَهُ

فَقَالَ : يَا أَبَا سَعِيدٍ : الرَّجُلُ يَحُكُّ إِمَّا جَسَدَهُ ، وَإِمَّا ذِرَاعَيْهِ ، ثُمَّ يَقُولُ بِرِيقِهِ عَلَيْهِ ، فَيَمْسَحُهُ عَلَيْهِ ، يَتُوَحَّ مِنْهُ ؟ قَالَ : لاَ.

( ۱۵۰۰ ) حضرت حارث بن ما لک کہتے ہیں کہ میں حضرت حسن کے مکان میں تھا کہ ایک آ دی نے آ کران سے سوال کیا کہ اے ا<sup>ر</sup>

سعید!ایک آ دمی این جسم یا بنه بازووّل پرخارش کرتا ہے پھراپناتھوک اس پرلگا کرملتا ہے تو کیادہ وضوکرے؟ فرمایانہیں۔

( ١٥.١ ) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الْحِمْيَرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْعَلَاءِ ، قَالَ : كُنَّا عِنْدَ قَتَادَةَ فَتَذَاكَرُوا عِنْدَهُ قَوْا

ۚ إِبْرَاهِيمَ وَقُوْلَ الْكُوْفِيينَ فِي الْبُزَاقِ : يُغْسَلُ ، قَالَ : فَحَكَّ قَتَادَةُ سَاقَهُ ، ثُمَّ أَخَذَ مِنْ رِيقِهِ شَيْئًا ، ثُمَّ أَمَرُ عَلَيْهِ لِيُرِينَا أَنَّهُ لِيْسَ بِشَيْءٍ.

(۱۵۰۱) حضرت ابوالعلاءفرماتے ہیں کہ ہم حضرت قادہ کے پاس تھے کہلوگوں نے ان کےسا منے حضرت ابراہیم اور کوفیین کے قول کا تذکرہ کیا کہ تھوک کو دھویا جائے تو حضرت قادہ نے ہمیں یہ بتائے کے لئے کہ تھوک کوئی چیز نہیں اپنی پنڈلی پر خارش کی بھرا ن تھوک کواس برمل دیا۔

### ( ١٧١ ) في الرجل يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَيَبُولُ

عسل جنابت کرنے کے بعد کوئی آ دمی پییٹاب کردے تواس کا کیا حکم ہے؟

( ١٥.٢ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَبِى هَارُونَ الْغَنَوِى ، عَنْ أَبِى مِجْلَزٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ عُمَرَ : إذَا اغْتَسَا أَحَدُكُمْ مِنَ الْجَنَابَةِ فَبَالَ قَبْلَ أَنْ يَفْرُعُ مِنْ خُسُلِهِ فَلْيُفُرِغُ عَلَى رَأْسِهِ الْمُّاءَ.

(۱۵۰۲) حضرت ابن عمر ولا تقو فرماتے ہیں کہ اگرتم میں سے کو کی عشل جنابت سے فارغ ہونے سے پہلے پیشاب کردے تواپیخ پریانی ڈالے۔ مصنف ابن الى شير مترجم (جلدا) كول المسلم الم ١٥.٢) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ أَبِي هَارُونَ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :يُعِيدُ ، يَعْنِي :الْغُسْلَ.

١٥٠٣) حفرت ابن عمر ولي فرماتے ہيں كدوه دوباره مسل كرے۔

١٥٠٤) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَتِيقٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: لاَ يَعُودُ إلَى غُسُلٍ مُؤْتَنَفٍ.

(۱۵۰۴) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ بالکل یخ مسل کی ضرورے نہیں۔ ( ١٧٢ ) الرجل ينتهي إلَى الْبِنْرِ، أَوِ الْغَدِيرِ وَهُوَ جُنْب

ایک جنبی اگر کنویں یا حوض سے خسل کرنا جا ہے تو کیا کرے؟

١٥٠٥) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِى سُلَيْمٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ فِى الْجُنْبِ يَنْتَهِى إِلَى الْبِنْوِ وَلَيْسَ مَعَهُ

إِنَاءُ، قَالَ : يُدْلِي تُوْبُهُ فِي الْبِنْرِ ، ثُمَّ يَعْصِرُهُ عَلَى جَسَدِهِ. [۵۰۵] حضرت عطاءاں جنبی کے بارے میں جو کئویں کے کنارے موجود ہواور اس کے پاس برتن نہ ہوفر ماتے ہیں کہ وہ اپنا

كير النكاكر كميلاكرك پھراے اپنے جسم پرنجوڑ لے۔

١٥.٦) حَدَّثَنَا هُشَدِهُ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ الْجُنُبِ يَنْتَهِى إِلَى الْفَدِيرِ ؟ قَالَ : يَغْتَسِلُ فِي نَاحِيَةٍ مِنْهُ.

۲۵۰۱) حضرت جابر دہانش سے اس جنبی کے بارے میں سوال کیا گیا جو تالاب کے کنارے کھڑا ہوتو فر مایا وہ ایک کنارے سے

مَاءِ الْغَلِيرِ وَنَغْتَسِلَ بِهِ فِي نَاحِيَةٍ. ع-١٥) حفرت جابر فرماتے ہیں کہ ہم اس بات کو پند کرتے تھے کہ دوش کے ایک کنارے سے پانی لے کر عسل کرلیں۔

١٥.٧ ) حَلَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : كُنَّا نَسْتَحِبُّ أَنْ نَأْخُذَ مِنْ

( ١٧٣ ) مَنْ كَانَ يَكُرَكُ أَنْ يَبُولَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ

جن حضرات کے نز دیک کھڑے یانی میں پیشاب کرنا مکروہ ہے؟

١٥٠٨ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَالَ فِي أَلْمَاءِ الرَّاكِدِ. (مسلم ٩٠ـ نساني ٣٥) ٨٠٥٨) حضرت جابر وثاثث ہے روایت ہے كەرسول الله مُؤَنْفَقَعَ أِنْ كَفْرْ مِهِ بِإِنْ مِين بِيثاب كرنے ہے منع فرمايا ہے۔

١٥.٩ ) حَدَّثَنَا الْهُنُّ عُلَيَّةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : لَا يَبُلْ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّانِمِ ، ثُمَّ

(۱۵۰۹) حضرت ابو ہریرہ نظافہ فرماتے ہیں کہتم میں ہے کو کی شخص کھڑے یانی میں بیشاب نہ کرے، بھراس سے مسل کرے۔ ( ١٥١. ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّهَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنُ عَلْقَمَةَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : لَا يَبُلْ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ، ثُمَّ يَتَطَهَّرُ مِنْهُ.

(۱۵۱۰) حفرت ابو ہریرہ روائے فرماتے ہیں کہتم میں ہے کوئی شخص کھڑے یانی میں پیٹاب نہ کرے نہ پھراس ہے یا کی حاصل

( ١٥١٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَبُلُ أَحَدُكُمُ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ، وَلَا يَغْتَسِلُ فِيهِ مِنْ جَنَابَةٍ. (ابوداؤد ١٧- احمد ٢/ ٣٣٣)

(١٥١١) حفرت ابو ہریرہ دی فئ سے روایت ہے که رسول الله مِنْزِ النَّحَةُ نے ارشاد فرمایا کہتم میں سے کوئی کھڑے یانی میں نہ تو چیٹا ب کرے نامسل جنابت کرے۔

( ١٥١٢ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحِ ، قَالَ :أَخْبَرَنِى أَبُو مَرْيَمَ ، عُن أَبِى هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَّسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لاَ يَبُلُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ. (احمد ٥٣٢)

(۱۵۱۲) حضرت ابو ہر ریرہ وٹن ٹنو سے روایت ہے کہ نبی کر یم مِنْ انتفاقی آئے نے ارشاد فرمایا کہتم میں سے کوئی شخص کھڑے پانی میں پیشا ب نہ کرے کہ بعد میں اس ہے دضوبھی کرنے لگے۔

( ١٧٤ ) مَنْ قَالَ الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنجُّسُهُ شَيء

جوحضرات فرماتے ہیں کہ یائی یاک ہےاہے کوئی چیز نا یا ک<sup>نہیں</sup> کرتی

( ١٥١٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِع

بْنِ خَدِيجٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيُّ قِيلَ "يَا رَسُولَ اللهِ ، أَنِتَوَضَّأْ مِنْ بِنْرِ بُضَاعَةً ، قَالَ :وَهِيَ بِنْرُ يُلْقَىٰ فِيهَا الْحِيَضُ وَكَحُمُ الْكِلَابِ وَالنَّتِنُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ.

(١١١١) حفرت ابوسعيد خدري والثيرة فرماتے ہيں كه نبي كريم مُؤْفِقَةَ سوال كيا گيا كه كيا ہم بئر بضاعہ سے وصوكرليا كرس؟ (بئر بن سایک نوال تھا جس میں حیض کے کیڑے، کول کا گوشت اور گندگی بھینکی جاتی تھی ) آپ مِرَافِظَةَ نے فرمایا'' یانی یاک کرنے والا ہےاہے کوئی چیز نا یاکٹبیں کرتی''۔

١ ١٥١١ ) حَذَثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَوْفٍ الْأَعْرَابِيِّ ، قَالَ :حَذَّثَنَا فِي مَجْلِسِ الْأشْيَاخِ قَبْلَ وَقُعَةِ ابْنِ الْأَشْعَثِ شَيْخٌ ،

هُ مُسنف ابْن الْن شِبر مَرْ بَم ( جلدا ) في الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا فِي مَسِير لَهُمْ فَانْتَهَوُّا فَكَانَ يَقُصُّ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كَانُوا فِي مَسِير لَهُمْ فَانْتَهَوُّا

إِلَى غَدِيرٍ فِى نَاحِيَةٍ مِنْهُ جِيفَةٌ ، فَأَمْسَكُوا عَنْهُ حَتَّى أَتَاهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، هَذِهِ الْجِيفَةُ فِى نَاحِيَتِهِ ، فَقَالَ : اسْقُوا وَاسْتَقُوا ، فَإِنَّ الْمَاءَ يُحِلُّ ، وَلَا يُحَرِّمُ. (بيهتى ٢٥٨)

ايك كنار بريم ردار برا به - آپ فرمايا به يواور سراب موكر بو، پانى حلال كرتا بحرام نهيس كرتا .
( ١٥١٥ ) حَدَّنْنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغَدِيدٍ فَقَالُوا : يَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لِلسَّبُعِ مَا أَخَذَ فِي يَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لِلسَّبُعِ مَا أَخَذَ فِي يَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لِلسَّبُعِ مَا أَخَذَ فِي اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لِلسَّبُعِ مَا أَخَذَ فِي اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لِلسَّبُعِ مَا أَخَذَ فِي

اس کے پیٹ میں ہے تم اس میں سے پیواور وضو کرو۔ پس اوگوں نے اس میں سے پیااور وضو کیا۔ ( ١٥١٦ ) حَدَّثُنَا وَ کِیعٌ ، عَنْ سُفْیَانَ ، عَنْ حَبِیبٍ ، عَنْ مَیْمُونِ بْنِ أَبِی شَبِیبٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ مَرَّ بِحَوْضِ

مِجَنَّةٍ ، فَقَالُ : اسْقُونِي مِنْهُ ، فَقَالُوا : إِنَّهُ تَرِّدُهُ السَّبَاعُ وَٱلْكِلَابُ وَالْحَمِّيرُ ، فَقَالَ اللَّهَا مَا حَمَلَتُ فِي بُطُونِهَا : وَمَا بَقِي فَهُو لَنَا طَهُو ( وَشَرَابٌ.

(۱۵۱۷) حضرت میمون بن ابی شمیب کہتے ہیں کہ حضرت عمر والتی مقام مجند کے ایک حوض کے پاس سے گذر سے اور فرمایا کہ مجھے اس سے پانی پلاؤ۔لوگوں نے کہا کہ اس سے در ندے، کتے اور گدھے پانی پیتے ہیں۔فرمایا ان کاوہ ہے جوانہوں نے پی لیا جو باقی بچادہ وضو کے لئے اور پینے کے لئے ہے۔

( ١٥١٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَال : أُخْبَرِنَا حُصَيْنٌ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ أَتَى عَلَى حَوْضِ مِنَ الْحِيَاضِ فَأَرَادَ أَنْ يَتَوَضَّأَ وَيَشْرَبَ ، فَقَالَ أَهْلُ الْحَوْضِ : إِنَّهُ تَلَغُ فِيهِ الْكِلَابُ وَالسِّبَاعُ ، فَقَالَ عُمَرُ : إَنَّ لَهَا مَا وَلَغَتُ فِى بُطُونِهَا ، قَالَ :فَشَرِبَ وَتَوَضَّأَ.

وی بطوریہ ، فال بخسوب و موضا . (۱۵۱۷) حضرت عکرمہ بڑا تھ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب جہا تھ ایک حوض کے پاس سے گذر ہے تو اس میں سے پینے اور وضو کرنے کا ارادہ کیا۔ حوض والوں نے بتایا کہ اس میں سے کتے اور درند سے پیتے ہیں۔ فرمایا ان کے لئے وہ ہے جوانہوں نے پی

لیا۔ پھرآ پ نے اس میں سے پیااوروضو بھی فرمایا۔ آ ۱۵۱۸) حَ اَیْنَا سُفیاں ابْنُ عُیَیْنَةَ ، عَنْ مَنْبُو فِهِ ، عَنْ أُمِّهِ ؛ أَنَّهَا كَانَتُ تُسَافِرُ مَعَ مَیْمُونَةَ فَنَمُرُّ بِالْغَدِیرِ فِیهِ الْجِعْلَانُ

وَالْبَعْرُ فَيُسْتَقَى لَهَا مِنْهُ ، فَتَتُوضًا وَتَشُرَبُ.

- (۱۵۱۸) حضرت منبوذ کی والدہ فرماتی ہیں کہ وہ ایک سفر میں حضرت میمونہ ٹنکاٹیٹوٹا کے ساتھ تھیں انہوں نے ایک ایسے حوض سے یانی بیا جس میں جعلان نامی کیڑ ااور میٹکنیاں تھیں اوراس سے وضوبھی کیا۔
- ﴿ ١٥١٩) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ حَبِيبٍ بْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ سُؤْرِ الْحَوْضِ تَرِدُهَا السَّبَاعُ وَيَشُرَبُ مِنْهُ الْحِمَارُ ؟ فَقَالَ : لَا يُحَرَّمُ الْمُاءَ شَيْءٌ.
- (۱۵۱۹) حضرت ابو ہریرہ اوائو سے ایسے حوض کے بارے میں سوال کیا گیا جس سے درندے اور گدھے پانی پیتے تھے۔آپ نے فرمایا یانی کوکوئی چیز حرام نہیں کرتی۔
- ( ١٥٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنِ الزِّبْرِقَانِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا كُعْبُ بُنُ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :كُنَّا مَعَ حُذَيْفَةَ فَانْتَهَيْنَا إِلَى غَدِيرٍ فِيهِ الْمَيْتَةُ وَتَغْتَسِلُ فِيهِ الْحَائِضُ ، فَقَالَ :الْمَاءُ لَا يُجنبُ .
- (۱۵۲۰) حضرت کعب بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ حضرت حذیفہ ڈٹاٹھ کے ساتھ ایک ایسے تالاب پر پہنچے جس میں مرداد پڑا تھا اور حائضہ عورتیں اس میں عسل کرتی تھیں۔ آپ نے فرمایا کہ پانی کوکوئی چیز نایا کنہیں کرتی۔
  - ( ١٥٢١ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ إِلَّا النَّجِسُ ، يَعْنِي : الْمُشْرِكَ.
    - (۱۵۲۱) حضرت مجاہد نے فرمایا کہ پانی کوانتھائی نا پاک مشرک کےعلادہ کوئی چیز نا یا ک نہیں کرتی ۔
- ( ١٥٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنُ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : الْمَاءُ لَا يُجْنِب.
  - ( ١٥٢٢) حضرت ابن عباس وفي في سروايت م كدرسول الله مَا الله مَا الله مَا الله على الله على الله على الله موال
  - ( ١٥٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ :الْمَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ.
    - (۱۵۲۳) حضرت ابن الي ليلی فرماتے ہيں که يانی کوکوئی چيز نا يا کشبيس کرتی۔
- ( ١٥٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْجُرَيرِيِّ ، عَمَّنْ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ : الْمَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ.
  - (۱۵۲۳) حضرت سعید بن میتب فرماتے ہیں کہ یانی کوکوئی چیز نایا کنہیں کرتی۔
- ( ١٥٢٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْمِقْدَامِ ، عَنْ أَبِيهِ الْمِقْدَامِ ، عَنْ جَدَّهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتُ : إِنَّهُ لَيْسَ يَكُونُ عَلَى الْمَاءِ جَنَابَةٌ.
  - (۱۵۲۵) حضرت عا كشه شئ مذرخا فرماتي بين كه ياني نا ياك نهيس موتا\_
- ( ١٥٢٦ ) حَذَّتُنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : أَنْزَلَ اللَّهُ الْمَاءَ طَهُورًا فَلَا يُنَجَّسُهُ شَيْءٌ ، وَرُبَّمَا قَالَ : لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ ،

مصنف ابن الي شيد مترجم (جلدا) في ١٨٩ كان ١٨٩ كان المسلمار الطبهار الطبهار المسلمار المسلم المسلمار المسلمار المسلمار المسلمار المسلمار المسلم المسلمار المسلمار المسل

قَالَ دَاوُد : وَ ذَلِكَ أَنَّا سَأَلْنَاهُ عَنِ الْغُدُرَانِ وَالْحِيَاضِ تَلْغُ فِيهَا الْكِلَابُ.

(۱۵۲۱) حفرت ابن المسيب ويشين فرمايا كه الله تعالى في پائى كو پاك كرف والا نازل كيا ہے اسے كوئى چيز تا پاك نہيں كرتى ۔ حضرت داؤد فرماتے ہيں كہ حضرت معيد في بيات اس لئے فرمائى كذہم في ان سے ان حوضوں اور تالا بوں كے بارے ميں

روال كياتها جن من كت منه ماروير. (١٥٢٧) حَدَّثُنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : قُلْتُ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ : الْغَدِيرُ نَأْتِيهِ وَقَدْ وَلَغَ فِيهِ الْكِلَابُ وَشَرِبَ مِنْهُ الْحِمَارُ ، نَشْرَبُ مِنْهُ ؟ قَالَ ابْنُ عَوْنِ : أَوْ قُلْتُ : نَتَوَظَّأُ مِنْهُ ؟ فَنَظَرَ إِلَى فَقَالَ : إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ

الْغُلِدِيرَ يَنْتَظِرُ حَتَّى يَسْأَلَ :أَيُّ كُلْبٍ وَلَغَ فِيهِ أَوْ أَيُّ حِمَارِ شَرِبَ مِنْ هَذَا ؟. (١٥١٤) حفرت ابن عون كبتے بيں كه ميں نے قاسم بن محمد سے عرض كيا كه بعض اوقات بمم ايسے تالا بوں پر جاتے بيں جن ميں كتے نے منہ مارا ہوتا ہے ما كد ھے نے مانی ساہوتا ہے كما ہم اس ميں ہے تی سكتے بيں مااس ميں ہے وضوكر سكتے بي حضرت

کتے نے منہ مارا ہوتا ہے یا گدھے نے پانی پیا ہوتا ہے۔ کیا ہم اس میں سے پی سکتے ہیں یا اس میں سے وضوکر سکتے ہیں حضرت قاسم نے میری طرف دیکھا اور فرمایا کہ جبتم کسی حوض پر جاؤتو انتظار کرو اور سوال کروکہ کتے نے اس میں منہ مارا ہے یا کسی گدھے نے اس میں سے پانی پیا ہے؟

( ١٥٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :سُئِلَ الْحَسَنُ عَنِ الْعِيَاضِ الَّتِي تَكُونُ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ تَرِدُهَا الْحَسَنُ عَنِ الْعِيَاضِ الَّتِي تَكُونُ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ تَرِدُهَا الْحَسَنُ عَنِ الْعِيَاضِ الَّتِي تَكُونُ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ تَرِدُهَا الْحَسَنُ عَنِ الْعِيَاضِ الَّتِي تَكُونُ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ تَرِدُهَا الْحَسَنُ عَنِ الْعِيَاضِ الَّتِي تَكُونُ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ تَرِدُهَا الْعَرَانُ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّ

الْحَمِيرُ وَالسَّبَاعُ ؟ فَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ. (۱۵۲۸) حضرت حسن سے ان تالا یوں کے بارے میں سوال کیا گیا جو مکہ کے راستے میں ہیں اور ان میں گدھے اور در تدے منہ

مارتے ہیں، فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں۔ ( ۱۵۲۹ ) حَدَّثَنَا هُشَیْمٌ ، عَنْ حُصَیْنِ ، عَنْ عِکْرِمَةَ ، قَالَ :الْمَاءُ طَهُورٌ لَا یُنَجِّسُهُ شَیْءٌ.

( ۱۵۲۹ ) حَدَثنا هشيم ، عن حصين ، عن عِحرِمة ، قال :الهاء طهور لا ينجسه شيء. (۱۵۲۹) حفرت عَرمه ولا فو فرمات مِين كه پاني پاك كرنے والا ہےاہے كوئى چيز تا پاك نہيں كرتى \_

( ١٥٣٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي عَمْرٍ وِ الْبَهْرَانِيّ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، قَالَ: الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجّسُهُ شَيْءٌ.

(۱۵۳۰) حضرت ابن عباس و الله فرمات میں کہ پانی پاک کرنے والا ہےا ہے کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی۔ (۱۵۲۱) حَدَّثَنَا حَدِیں ، عَنْ عسس اللہ الْمُعْدَة ، عَنْ سَعِید اللہ حُیّدُ ، قَالَ : الْمُعَاءُ لَا مَنْحُدُ

( ١٥٣١ ) حَدَّثَنَا جَوِيرٌ ، عَنْ عِيسَى بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : الْمَاءُ لَا يَنْجُسُ. (١٥٣١) سعيد بن جبرفرماتے بيل كه يائى تاياكنبيں موتا۔

( ١٥٣٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ ، عَنْ صَالِح ؛ أَنَّ جَابِرَ بْنَ زَيْدِ ، قَالَ لِرَجُلٍ : صُبَّ عَلَى ، وَهُوَ فِي الْحَدَّاهِ ، فَالَ لِرَجُلٍ : صُبَّ عَلَى ، وَهُوَ فِي الْحَدَّاهِ ، فَالَّ الْمَاءَ لَا أَنَّ الْمَاءَ لَا أَنَّ الْمَاءَ لَا أَنْ الْمَاءَ لَذَا لَا اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّ

ُ الْحَمَّامِ ، قَالَ : إِنِّى جُنُبُ ، فَقَالَ : قُمْ فَاغْتَسِلْ فَإِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَىءٌ. ۱۵۳۲ ) حضرت جابر بن زيد نے ایک آدی ہے کہا کہ میرے اوپر یانی ڈالو۔ وہ جہام میں تھے۔اس نے کہامیں جنبی ہوں فر ماما

(۱۵۳۲) حضرت جابرین زید نے ایک آ دمی ہے کہا کہ میرےاوپر پانی ڈالو۔ وہ حمام میں تھے۔اس نے کہامیں جنبی ہوں۔ فر مایا جاؤٹنسل کرو کیونکہ پانی کوکوئی چیز تا پاکنہیں کرتی۔

#### ( ١٧٥ ) الماء إذا كَانَ قُلَّتَين أو أَكْثَرَ

## جب ياني دو قلّے يازيادہ ہو

ا ١٥٢٠) حَذَّنَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزَّبَيْرِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَاءِ يَكُورِ بِنْ عَمْرَ ، وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ السَّبَاعِ وَالدَّوَابِ ؟ فَقَالَ : إذا كَانَ الْمَاءُ قُلْتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْحَبَّـــ.

(ابوداؤد ۲۵۔ ترمذی ۲۵)

( ١٥٣٤ ) حَلَّنَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزَّبَيْرِ ، عَنْ عُبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَهُ ، أَوْ مُنِحُوهُ. (ابن حبان ١٣٣٩)

(۱۵۳۴) بیرحدیث ایک اور سند سے بھی منقول ہے۔

( ١٥٢٥ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ :إذَا كَانَ الْمَاءُ أَرْبَعِينَ قُلَةً لَمْ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ.

(۱۵۳۵) حضرت عبدالله بن عمروفر ماتے ہیں کہ جب پانی جائیس قلہ ہوجائے تو کوئی چیز اسے نا پاک نہیں کرتی۔

( ١٥٣٦ ) حَذَّنَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ ، عَنِ الْمُتَنَّى ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهُرَام ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :إذَا كَانَ الْمَاءُ ذَنُوبَيْنِ لَمْ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ.

(۱۵۳۲)حضرت ابن عباس ڈٹاٹنو فرماتے ہیں کہ پانی جب دو ذنوب (ایک پیانے کا نام) ہو جائے تو کوئی چیز اے ناپاک نہیں کرتی۔

( ١٥٣٧ ) حَذَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ الْمُنْذِرِ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :إذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلْتَيْنِ لَمْ يَحْمِلُ نَجسًا . أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا.

(١٥٣٧) حضرت ابن عمر داننو فرماتے ہیں کہ پانی جب دو قلّے تک بھنج جائے تو کوئی چیز اے نایا کے نہیں کرتی۔

( ١٥٣٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ أَنْ يَكُونَ كُرًّا لَمْ يَحْمِلْ نَجَسًا.

(۱۵۳۸) حفرت محمد فرماتے ہیں کہ پانی جب ایک کرتک پہنچ جائے تو نایا کی کوئیس اٹھا تا۔

( ١٥٣٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : إِذَا كَانَ الْمَاءُ كُوًّا فَلَا يُنْجِسُهُ شَيْءٌ.

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم ( جلد ا ) في المحارث المحار

(۱۵۳۹) حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ پانی جب ایک کر جو جائے تو کوئی چیزا سے نایا کے نہیں کرتی۔ ( ١٥٤٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ ابْنِ أَبِي الْقُرَاتِ ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيد ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :الْمَاءُ الرَّاكِدُ لَا

يُنَجُسُهُ شَيْءٌ إِذَا كَانَ قَدْرَ ثَلَاثِ قِلَالِ. (۱۵۴۰) حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ کھڑا یانی جب تین قلوں تک پہنچ جائے تو کوئی چیز اے نا یا کے نہیں کرتی۔

( ١٥٤١ ) حَلَّثَنَا يَزِيدً ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ) ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ ، قَالَ شَرِيكٌ :

قُلْتُ لَأَبِي إِسْحَاقَ :مَا يَفْنِي بِالْقُلْتَيْنِ ؟ قَالَ : الْجَرَّتَيْنِ. (۱۵۴۱) حضرت مجاہدِ فرماتے ہیں کہ پانی جب دو قلّے ہوتو کوئی چیز اے ناپاک نہیں کرتی۔حضرت شریک کہتے ہیں کہ میں نے ابو

اسحاق سے یو چھا دو قلّے کتنا یائی ہوتا ہے؟ فرمایا دو منکے۔

( ١٥٤٢ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ :إِذَا كَانَ الْمَاءُ كُرًّا لَمْ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ. (۱۵۳۲) حضرت ابوعبیده فرماتے ہیں کہ پانی جب ایک کر ہوجائے تو کوئی چیز اسے ناپاک نہیں کرتی۔

( ١٥٤٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، قَالَ :إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ أَرْبَعِينَ قُلَّةً لَمْ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ . أو كُلِمَةً نَحُوها.

(١٥٨٣) حفرت محمد بن المنكد رفر ماتے میں كه پانى جب عاليس قلوں تك پنج جائے تو كوئى چيز اسے ناياك نبيس كرتى ـ

( ١٧٦ ) في الرجل يَمَسُّ الْحِنَّاءَ بَعْدَ مَا يَطَّلِي

( ١٥٤٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَمَشُّونَ الْحِنَّاءَ بَعْدَ النُّورَةِ ، وَكَانُوا يَكُرَهُونَ أَنْ

يُؤَثِّرُ فِي الْأَظْفَارِ. (۱۵۳۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اسلاف چونے کا پھر استعمال کرنے کے بعد مہندی کو ہاتھ لگا لیتے تھے وہ اس بات کو مکروہ

خیال کرتے تھے کہ ناخنوں پراس کا اثر پڑے۔ ( ١٥٤٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الْحِنَّاءِ وَالْخَلُوقِ لِلرَّجُلِ بَعْدَ النُّورَةِ ، قَالَ :

أَمَّا الْحِنَّاءُ فَلَا بَأْسَ ، وَأَمَّا الْخَلُوقُ فَإِنِّي أَكْرَهُهُ.

(۱۵۳۵) حضرت عطافرماتے ہیں کہ چونے کا پھراستعال کرنے کے بعد مہندی لگانے میں کوئی حرج نہیں جبکہ خلوق (ایک زرد ما كع خوشبو) كوميس مكروه سمجھتا ہوں۔

( ١٥٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ لِي عَلَى الْحَسَنِ بُنِ عَلِي كَانٌ ، فَاتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ فَوَجَدْتُهُ قَدْ خَرَجَ مِنَ الْحَمَّامِ وَقَدْ أَثَّرَ الْحِنَّاءُ بِأَظَافِيرِهِ ، وَجَارِيَّةٌ تَحُكُّ عَنْهُ ٱلْحِنَّاءَ بِقَارُورَةٍ.

(۱۵۳۲) ابوخالد کہتے ہیں کہ حضرت حسن بن علی نے میرا قرضد دینا تھا۔ میں ان سے اس کا تقاضا کرنے آیا تو وہ حمام سے باہر آئے تھیں ان کے ناخنوں پرمہندی کے نشانات تھے اور باندی شیشے سے مہندی صاف کر رہی تھی۔

## ( ۱۷۷ ) في دُرْدِي الْخَمْرِ يُطْلَى بِهِ بَعْدَ النَّورَةِ

(١٥٤٧) حَلَّاتُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي مَغْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ قَالَ : كَانُوا يَكُرَهُونَ أَنْ يَطْلُوا بِدُرْدِيِّ الْخَمْرِ بَعْدَ النَّورَةِ.

(۱۵۴۷) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اسلاف چونے کا پھر استعال کرنے کے بعد شراب کی تلجھٹ کے استعال کو کروہ خیال کرتے تھے۔

( ١٥٤٨ ) حَذَّنَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِم ، قَالَ :سُنِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ دُرْدِيِّ الْخَمْرِ هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يُتَكَلِّكَ بِهِ فِى الْحَمَّامِ ، أَوْ يُتَكَاوَى بِشَيْءٍ مِنْهُ فِى جِرَاحَةٍ ، أَوْ سِوَاهَا ؟ قَالَ : هُوَ رِجُسْ ، وَأَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى باجْتِنَابِهِ.

(۱۵۴۸) حضرت جابر بن زید سے سوال کیا گیا کہ کیا حمام میں شراب کی تلجھٹ کا استعال یا زخم پر دوائی کے لیے اس کا استعال درست ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ ناپاک چیز ہے اللہ تعالی نے اس سے بچنے کا تھم دیا ہے۔

## ( ١٧٨ ) في الرجل يَجْلِسُ فِي الْمَسْجِدِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ

## بغير وضومسجد ميس بيضن كأحكم

( ١٥٤٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ ، قَالَ : خَرَجَ أَبُو الدَّرْدَاءِ مِنَ الْمَسْجِدِ فَبَالَ ، ثُمَّ دَخَلَ فَتَحَدَّثَ مَعَ أَصْحَابِهِ ، وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً.

(۱۵۳۹) حضرت کیچیٰ بن عباد فر ماتے ہیں کہ حضرت ابو الدرداء دہاؤہ منجد سے باہر نکلے، پیشاب کیا اور پھرمسجد میں آ کر اپنے ساتھیوں سے گفتگو میں مشغول ہوگئے اور یانی کو ہاتھ تک نہ لگایا۔

( ١٥٥٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يَحْيَى بَٰنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :سَمِعْتُ هَذَا ، أَحْسَبُهُ قَبْلَ وَقُعَةِ ابْنِ الْاَشْعَتِ ، أَنَّ عَلِيًّا بَالَ ، ثُمَّ اجْتَازَ فِي الْمَسْجِدِ قَبْلَ أَنْ يَتُوحَّأَ.

(۱۵۵۰) حضرت علی دہاؤنہ نے بیشا ب کیااور وضو کئے بغیر مجد میں تشریف لے آئے۔

( ١٥٥١ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ تَدُخُلَ الْمَسْجِدَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ. (۱۵۵۱) حضرت سعید بن جیر فرماتے ہیں کہ بلا وضومجد میں داخل ہونے میں کوئی حرج نہیں۔

( ١٥٥٢ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : كَانَ أَبُو السَّوَّارِ يَكُرَهُ أَنْ يَتَعَمَّدَ الرَّجُلُ أَنْ يَجْلِسَ فِي الْمُسْجِدِ عَلَى غَيْرِ وُضُوعٍ.

(۱۵۵۲) حضرت ابن عون فرماتے ہیں کہ حضرت ابوسواراس بات کو مکر وہ خیال فرماتے ہیں کہ سجد میں بغیر وضو بیشار ہے۔

( ١٥٥٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ خَالِدٍ ؛ قَالَ : كَانَ أَبُو الصُّحَى يَبُولُ ، ثُمَّ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ الْجَامِعَ فَيُحَدَّثُنَا.

(۱۵۵۳) حضرت خالد فرماتے ہیں کہ حضرت ابوخی پیٹا ب کرتے پھر جامع مجد میں آ کرہم ہے باتیں کیا کرتے تھے۔

( ١٥٥٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ فَتَادَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَجِيءُ مِنَ الْحَدَثِ ، ثُمَّ يَجُلِسُ فِي الْمُسْجِدِ قَبْلُ أَنْ يَتُوضًّا.

(۱۵۵۴) حضرت قمادہ فرماتے ہیں کہ حضرت جاہرین زید حدث کی حالت میں مجد آتے اور وضو کئے بغیر مسجد میں بیٹھ جاتے

( ١٥٥٥ ) حَلَّتُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ

يُحْدِثُ قَالًا : يَمُرُّ فِي الْمُسْجِدِ مَارًّا ، وَلَا يَجْلِسُ فِيهِ.

(۱۵۵۵) حضرت سعید بن میتب اور حضرت حسن وایشید حالت حدث کے حامل شخص کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مسجد ہے گزر سكتاب كين بيزنبين سكتاب

( ١٥٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَجْلِسَ فِيهِ عَلَى غَيْرٍ وُضُوءٍ.

(١٥٥١) حضرت عطاء فرمات ميس كه بلاوضوم عبد ميس بيضني ميس كوئى حرج نهيس\_

( ١٥٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنِ الرَّجُلِ يَجْلِسُ فِي الْمَسْجِدِ عَلَى غَيْرِ وُصُوءٍ ؟ قَالَ: أَنَا السَّاعَةَ كَذَلِكَ.

(۱۵۵۷) حضرت شعبہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت تھم سے اس مخص کے بارے میں سوال کیا جو بلا وضوم حد میں بیٹھے۔ فرمایا

میں اس وقت اس حالت میں ہوں۔

( ١٥٥٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ سِيرِينَ جَاءَ مِنَ الْحَدَثِ فَجَلَسَ وَأَخُرَجَ رِجُلَيْهِ مِنَ

(۱۵۵۸) حضرت سعید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن سیرین کو دیکھا کہ وہ رفع حاجت سے واپس آئے اور مسجد میں اس طرح بیٹھے کہانی ٹانگیں باہرنکال دیں۔

( ١٥٥٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : أَخبرنَا النَّزَّالُ الْعَصَرِيُّ ، قَالَ : رَأَيْتُ خُلَيدًا أَبَا

سُلِيْمَانَ بَالَ ، ثُمَّ ذَخَلَ مَسْجِدَ يَنِي عَصَرِ فَجَلَسَ.

(١٥٥٩) حفرت نزال عصرى فرماتے میں كەمیں نے خليد ابوسليمان كود يكھاانہوں نے پیشاب كيا بھر بنوعصر كى محد میں بیٹھ گئے۔

## ( ١٧٩ ) الجنب يمر فِي الْمُسْجِدِ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ

کیا جنبی عسل سے پہلے مجد سے گزرسکتا ہے؟

( ١٥٦٠ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : كَانَ الْجُنْبُ يَمُرُّ فِي الْمَسْجِدِ مُجْتَازًا.

(۱۵۲۰) حضرت جابر تفاقو فرماتے ہیں کہ جنبی مسجد کوعبور کرنے کے لئے مسجد سے گزرسکتا ہے۔

( ١٥٦١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الْعَوَّامِ ؛ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَمُرُّ فِي الْمَسْجِدِ وَهُوَ جُنُبٌ ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا مِمَّنُ سَمِعْت هَذَا ؟ ، قَالَ :سَمِعْتُهُ قَرِيبًا مِنْ خَمْسِينَ سَنَةً.

(۱۵ ۱۱) حضرت عوام فرماتے ہیں کہ حضرت علی دہاؤہ حالت جنابت میں مجد ہے گزر جایا کرتے تھے۔ان سے پوچھا گیا آپ نے سیات کتنا عرصہ پہلے تی فرمایا تقریبا بچاس سال پہلے۔

( ١٥٦٢ ) حَدَّثَنَا شُرِيكُ بُنُ عَبُدِ اللهِ ، غُنْ عَبُدِ الْكُورِيمِ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ : الْجُنُبُ يَمُرُّ فِي الْمَسْجِدِ ، وَلَا

يَجْلِسُ فِيهِ ، ثُمَّ قَرَأً : ﴿ وَلَا جُنَّا إِلَّا عَابِرِى سَبِيلٍ ﴾.

(۱۵۲۲) حضرت ابوعبیدہ فرماتے ہیں کہ جنبی متجد سے گررسگنا ہے متجد میں بیٹے نہیں سکتا۔ پھر یہ آیت پڑھی ﴿وَلَا جُنبًا إِلَّا عَابِرِی سَبِيلِ﴾ [النساء ٤٣]

( ١٥٦٣ ) حَلَّانُنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدٍ . وَعَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، مِثْلَهُ.

(۱۵۲۳) حضرت عکرمہ واٹونہ ہے بھی کو نہی منقول ہے۔

(١٥٦٤) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ ﴿وَلَا جُنْبًا إِلَّا عَابِرِى سَبِيلٍ﴾ قَالَ : لَا يَمُرُّ الْجُنْبُ فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ طَرِيقًا غَيْرَهُ.

(۱۵۲۳) حضرت ابراہیم نے قرآن مجید کی ہے آیت پڑھی ﴿وَلاَ جُنبًا إِلاَّ عَابِرِی سَبِيلٍ ﴾ پھرفر مایا کہ اگر جنبی کے پاس کوئی اور داستہ ہوتو مجد سے نہیں گزرسکتا۔

( ١٥٦٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الحسن ؛ قَالَ :الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ يَمُرَّانِ فِي الْمَسْجِدِ ، وَلَا يَمْكُنَانِ فِيهِ.

(۱۵۷۵) حفرت حسن فرماتے ہیں کہ جنبی اور حاکصہ مجد ہے گز ریکتے ہیں لیکن اس میں تھرنہیں سکتے۔

( ١٥٦٦ ) حَلَّاتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ صَاحِبِ الدَّسُتَوَائِيُّ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : الْجُنُبُ يَجْتَازُ فِي

ر سیر است میں اسب فرماتے ہیں کہ جنبی مجدے گزرسکتا ہے بیڑ نہیں سکتا۔ (۱۵۲۱) حضرت سعیدین المسیب فرماتے ہیں کہ جنبی مجدے گزرسکتا ہے بیڑ نہیں سکتا۔

( ١٥٦٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ يُجْنِبُ ، ثُمَّ يَتَوضا ثُمَّ يَدُخُلُ الْمَسْجِدَ فَيَجِلس فِيهِ.

(١٥٦٤) حضرت زيد بن اسكم فرمات بين كداسلاف ميس الحولى حالت جنابت ميس وضوكر كمسجد ميس داخل موتا اور بيش

جاتا تھا۔ جاتا تھا۔

ب و الم ١٥٦٨) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي قوله تعالى : ﴿وَلَا جُنْبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ ﴾ قَالَ : الْجُنْبُ يَمُرُّ فِي الْمَسْجِدِ.

(۱۵۲۸) حضرت عطاً ءالله تعالى كاس قول كى بارك مين فرمات بين ﴿ وَلاَ جُنْبًا إِلَّا عَابِرِى سَبِيلٍ ﴾ جنبى مجد الرّر

( ١٥٦٩ ) حَلَّقْنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِى الضَّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ ؛ فَالَ : لَا يَمُرُّ الْجُنُبُ فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا أَنْ يُلْجَا إِلَيْهِ.

(۱۵۲۹) حفرت مسروق فرماتے ہین کہ جنبی سوائے حالت مجبوری کے مسجد سے نہیں گزرسکتا۔

( ١٥٧٠ ) حَلَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ بَكُرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قُلْتُ لِلْحَسَنِ : تُصِيبُنِى الْجَنَابَةُ فَأَسْتَطْرِقُ الْمَسْجِدَ ، وَآخُذُ مِنْ قِبَلِ دَارِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَيْرٍ ؟ قَالَ :بَلَ اسْتَطْرِقُ إِذَا كَانَ أَقْرَبَ.

( • ۱۵۷ ) حضرت بکربن عبدالله فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن ہے کہا کہا گرمیں جنبی ہو جاؤں تو مسجد ہے گذر جاؤں یا عبد

الله بن عمير كے كھر كى طرف سے آؤں؟ فر مايا اگر مجد كاراستة قريب ہوتو مجد سے گذر جاؤ۔

#### ( ١٨٠ ) الرجل يطوف عَلَى نِسَائِهِ في لَيْلَةٍ

#### کیا آدمی ایک رات میں زیادہ بیویوں کے پاس جاسکتا ہے؟

( ١٥٧١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، وَابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ عَلَى نِسَانِهِ فِي لَيْلَةٍ بِغُسُلِ وَاحِدٍ. (ابوداؤد ٢٢٠ـ ابن حبان ١٠٠١)

راد ۱۵۷۱) حفرت انس بن ما لک رفایش فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِنْ ایک رات میں ایک غسل سے زیادہ از واج مطبرات ہے ہم

بسترى فرمائي۔ دعرور / حَدَّنَا أَن لُهُ إِنْ هَارُورَ مِن عَنْ حَمَّادِ مِنْ مَا أَرَقَ مِنْ أَنْ أَنْ اللّهِ مِنْ أَنَّ مِن

( ١٥٧٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَمَّتِهِ ، عَنْ أَبِى رَافِعٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ

هي مصنف ابن الي شيدِ مترجم (جلدا) كي هي ٢٩٧ كي ٢٩٧ كي كتاب الطهارت اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ عَلَى نِسَائِهِ فِي لَيْلَةٍ ، فَاغْتَسَلَ عِنْدَ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ غُسُلًا ، فَقُلْتُ : يَا

رَسُولَ اللهِ ، لَوِ اغْتَسَلْت غُسُلاً وَاحِدًا ؟ فَقَالَ : هَذَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ ، أَوْ أَطْهَرُ وَأَنظَفُ.

(ابوداؤد ۲۲۱ احمد ۲/ ۱۰)

(۱۵۷۲) حضرت ابورافع کہتے ہیں کدرسول الله مَنْ الله عَلَيْ فَيْ فَي الله مِن الله سے زیادہ بیویوں سے ہم بستری فرمائی اور ہر ا کیے کے لئے الگ خسل فرمایا۔ میں نے عرض کیا یارسول اللہ!اگر آپ ایک ہی خسل فرما لیتے تو کافی نہ تھا؟ فرمایا بیمل زیادہ یا کیزہ

( ١٥٧٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ.، عَيْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُد : لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى مِئَة امْرَأَةٍ فَتَلِدٌ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ غُلَامًا يَضُرِبُ بِالسَّيْفِ

فِي سَبِيلِ اللهِ. (احمد ٢/ ٥٠٦) (١٥٤٣) حضرت ابو بريره والله فرمات بيس كدرسول الله مَيْالفَيْكَةُ في ارشاد فرمايا كدحضرت سليمان بن داود في فرمايا تفاكه ميس

ایک دن میں سوعورتوں سے جماع کروں گا، ہرعورت سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جواللہ کے راستے میں جہاد کرے گا۔

( ١٥٧٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ طَافَ عَلَى تِسْعِ جَوَارٍ لَهُ فِي لَيْلَةٍ ،

ثُمَّ أَفَامَ الْعَاشِرَةَ فَقَامَتْ فَنَامَ فَاسْتَخْيَتْ أَنْ تُوقِظُهُ. ( ۱۵۷۴ ) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن ما لک نے ایک رات میں اپنی نو باندیوں ہے ہم بستری فرمائی۔ پھر

دسویں کو جگایالیکن خودسو سے ۔اس باندی نے اس بات سے شرم محسوس کی کہ حضرت سعد بن مالک کو جگائے۔

# ( ١٨١ ) الرجل يغسل يَدَةُ بِالسَّوِيقِ وَالدَّقِيقِ

آٹے اور ستو سے ہاتھ صاف کرنے کا حکم

( ١٥٧٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَغْسِلَ الرَّجُلُ يَدَهُ بِشَيْءٍ مِنَ الدَّقِيقِ وَالسَّوِيقِ.

(۱۵۷۵) حضرت ابراہیم بیشید کے مزد کیاں بات میں کوئی حرج نہیں کہ آدی آئے یاستوے اپنے ہاتھ صاف کرلے۔

( ١٥٧٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ زَائِلَةَ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، قَالَ : أَكَلْتُ مَعَ إِبْرَاهِيمَ سَمَكًا فَدَعَا لِي بسويق فَغَسَلْتُ يَدَىّ.

(١٥٧٦) حفرت ابومعشر كہتے ہيں كەميں نے حضرت ابراہيم كے ساتھ مچھلى كھائى پھرانہوں نے ميرے لئے ستومنگوائے اور ميں

نے اس سے این ہاتھ صاف کئے۔

ه معنف این انی شیر متر جم (جلدا) کی معنف این انی شیر متر جم (جلدا)

( ١٥٧٧) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ؛ أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا ، وَقَالَ : يُكُرَّهُ مِنْهُ فَسَادُهُ.

(۱۵۷۷) حضرت حماد فرماتے ہیں کہ اس میں حرج تو سیج نہیں کیکن اس چیز کا خراب کرنا اچھانہیں۔

( ١٥٧٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ ، قَالَ :سُيْلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الرَّجُلِ يَغْسِلُ يَدَهُ بِالدَّقِيقِ وَالْخُبْزِ مِنَ الْغَمْرِ ؟ فَقَالَ :ًلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ.

(۱۵۷۸) حضرت جابر بن زید سے سوال کیا گیا کہ کیا آ دمی ہاتھ پرگئی ہوئی چکنائی کوآئے یاروٹی سے صاف کرسکتا ہے۔ فر مایا اتر میں کچھ حرج نہیں۔

#### ( ۱۸۲ ) من کرهه

#### جن حضرات کے نزویک ایسا کرنا مکروہ ہے

(١٥٧٩) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ مُبَارَكِ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَغُسِلَ يَدَهُ بِلَقِيقٍ ، أَوْ بِطَحِينٍ.

(۱۵۷۹) حضرت حسن الطيط آف ياستوس ما تصصاف كرن كوكروه خيال فرمات تھے۔ (۱۵۸۰) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ؛ أَنَّهُ كَرِهَهُ.

(۱۵۸۰)حفرت ابومجلز بھی اسے مکروہ سجھتے تتھے۔

## ( ١٨٣ ) في المنديل بُعَدَ الوضوءِ

#### جن حضرات کے نزد یک رومال ہے وضو کا پانی صاف کرنا درست ہے

(١٥٨١) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةً ؛ أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ خِرْقَةٌ يَتَمَسَّحُ بِهَا.

(۱۵۸۱) حضرت ابراہیم رہیں گئے فرماتے ہیں کہ حضرت علقمہ کا ایک رومال تھا جس سے پائی خشک کیا کرتے تھے۔

( ١٥٨٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ يَزَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : كَانَ لَهُ مِنْدِيلٌ يَتَمَسَّحُ بِهِ يَعْدَ الْوُصُوءِ.

(۱۵۸۲) حضرت یزید بن عبدالله فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالله بن حارث کے پاس ایک رومال تھا جس سے وضو کا پانی خشک • سر یہ ۔۔

( ١٥٨٣ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَعْلَى ، عَنْ أَبِيهِ يَعْلَى ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِمَسْحِ الْوَجْهِ بِالْمِنْدِيلِ بَعْدَ الْوُضُوءِ بَأْسًا.

(۱۵۸۳) حفرت یعلیٰ وضو کے بعدرومال سے چہرہ صاف کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔

( ١٥٨٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ حَكِيمٍ بْنِ جَابِرٍ ، قَالَ :أَرْسَلَ أَبِي مَوْلَاةً لَنَا إِلَى الْحَسَنِ
بُنِ عَلِيٍّ ، فَرَأْتُهُ تَوَضَّأَ فَأَخَذَ خِرُقَةً بَعْدَ الْوُضُوءِ فَتَمَسَّحَ بِهَا ، فَكَأَنَّهَا مَقَتَنَهُ ، فرأت من الليل كَانَهَا تَقَيَّ كِبدها.

(۱۵۸۴) حفرت تھیم بن جابر کہتے ہیں کہ میرے والد نے حفرت حسن بن علی کے پاس ایک باندی بھیجی اس نے ویکھا کہ حضرت حسن بن علی نے وضوکرنے کے بعد ایک کپڑے سے پانی خٹک کیا۔ ان کا پیمل اس باندی کو برامحسوس ہوا تو اس نے رات کوخواب میں ویکھا کہ اس کا جگر اس کے منہ سے باہر آ رہا ہے۔

َ (١٥٨٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَمْ نُحَرَابٍ ، قَالَتْ : حَدَّثَنِي بُنَانَةُ خَادِمٌ لَأُمِّ الْيَنِينَ الْمُوَأَةِ عُثْمَانَ ؛ أَنَّ عُثْمَانَ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ وَجُهَهُ بِالْمِنْدِيلِ.

(۱۵۸۵) حضرت عثمان من الله نے وضو کرنے کے بعدایے چہرے کورو مال سے خشکِ فر مایا۔

( ١٥٨٦ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَوٍ ، عَنْ سُوَيْد مَوْلَى عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ ؛ أَنَّ عَلِيًّا اغْتَسَلَ ، ثُمَّ أَخَذَ ثَوْبًا فَدَخَلَ فِيهِ ، يَعْنِى :تَنَشَّفَ بِهِ.

(۱۵۸۷) حضرت علی جانئ نے عسل کیا اور پھرایک کپڑے سے جسم کوخشک فرمایا۔

( ١٥٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ مِسْعَرٍ ، عَنُ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ بِشُرَ بْنَ أَبِي سَعِيدٍ يَتَمَسَّحُ بِالْمِنْدِيلِ.

(١٥٨٤) حفرت ثابت بن عبيد كهتم بين كدمين في حضرت بشر بن الي سعيد كورومال في صاف كرت ديكها بـ

( ١٥٨٨ ) حَلَّاتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنتَشِرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ خِرْقَةٌ يَتَنَشَّفُ بِهَا.

(۱۵۸۸) حضرت مسروق کے پاس ایک رومال تھاجس سے یانی صاف کیا کرتے تھے۔

( ١٥٨٩) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدٍ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بِمَسْحِ الْوَجْهِ بِالْمِنْدِيلِ بَعْدَ

(۱۵۸۹) حفرت محمد اور حضرت حسن وضو کے بعدرومال سے یانی خٹک کرنے میں کوئی حرج نہ سمجھتے تھے۔

( ١٥٩٠ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ الْحَسَنَ ، وَابْنَ سِيرِينَ كَانَا لا يَرَيَانِ بِهِ بَأْسًا.

(۱۵۹۰) حضرت ابن سیرین اور حضرت حسن وضو کے بعدرو مال سے پانی خشک کرنے میں کوئی حرج نہ سمجھتے تھے۔

( ١٥٩١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أُسَيْرِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ عُمَيْلَةَ ، قَالَ :رَأَيْتُ أَبِى وَأَبَا الْأَحُوصِ يَتَمْسَحَانِ بالْمِنْدِيلِ بَعْدَ الْوُضُوءِ.

(۱۵۹۱) حضرت اسیر بن ربیع فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والداور حضرت ابوالاحوص کو وضو کے بعدرومال سے پانی خشک کرتے

ه معنف ابن الي شير مرجم (جلدا) كي المسلمات العليه المسلمات العليه المسلمات العليه العليه العليه العليه العليه العليه العليه المسلمات العليه ال

( ١٥٩٢) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ رُزَيْقٍ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَتُوَضَّأُ وَيَمْسَحُ وَجُهَةُ وَيَدَيْهِ.

(۱۵۹۲) حضرت انس می فی وضو کے بعد ہاتھوں اور چبرے کا پانی صاف کرتے تھے۔

( ١٥٩٣ ) حَذَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ. ( ١٥٩٣ ) حضرت سعيد بن جبير فرماتے بين كه اس ميس كوئى حرج نبيل \_

﴿ ١٥٩٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةً ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنِ الرَّجُلِ يَمْسَحُ وَجُهَهُ بِالْحِرُقَةِ بَعْدَ مَا يَتَوَضَّأُ؟ \* يَكُونُ اللَّهُ عُلِيَّةً ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنِ الرَّجُلِ يَمْسَحُ وَجُهَهُ بِالْحِرُقَةِ بَعْدَ مَا يَتَوَضَّأُ؟

فَقَالَ: نَعَمُ ، إِذَا كَانَتِ الْبِحِرْفَةُ نَظِيفَةً. (۱۵۹۳) حضرت ابن عون كہتے ہیں كدمیں نے حضرت حسن سے اس شخص كے بارے میں سوال كیا جودضو كے بعد كبڑے سے اپنا چرد صاف كرے \_حضرت حسن نے فرمایا كداگر كبڑا صاف ہوتو اس میں كوئى حرج نہیں \_

. ( ١٥٩٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَجُلَحِ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمِنْدِيلِ بَعْدَ الْوُصُوءِ ؛ فَقَالَ :هُوَ اللَّهِ عَنْ الْمِنْدِيلِ بَعْدَ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمِنْدِيلِ بَعْدَ الْوُصُوءِ ؛ فَقَالَ :هُوَ

آنْقَی لِلْوَجُهِ. (۱۵۹۵) حضرت ضحاک سے وضو کے بعدرو مال کے استعال کے بارے میں سوال کیا گیا تو فر مایا کہ بیتو چبرے کوزیادہ صاف

ره ۱۰۰) رف و عدر و معرود و الا م

( ١٥٩٦) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَوَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ. (١٥٩٦) حضرت فعي فرمات جي كماس بين كوئى حرج نہيں۔

( ١٥٩٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ مَسَحَ وَجُهَهُ بِعَوْلِيهِ. ( ١٥٩٤) حفرت عَم فرمات بين كه حضرت ابن عمر وافي نے كبڑے سے چبرے كوصاف فرمايا۔

(1892) معرّت م فرمائے ہیں لہ مفرت این عمر ق و نے پرے سے پہرے وصاف مرمایا۔ ( ۱۵۹۸) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، قَالَ : كَانَ الْأَسُودُ يَتَمَسَّحُ بِالْمِنْدِيلِ.

( ۱۵۹۸) حدثنا ابن علیه ، عن شعبه ، عن سلمه بن تهیلٍ ، قال : قان الا سود یتمسح بِالمِمويلِ. ( ۱۵۹۸) حضرت المودرومال سے جم صاف کیا کرتے تھے۔

( ١٥٩٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدٍ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بِهِ بَأْسًا ، وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَقُولُ :تَرْكُهُ أَحَبُّ إِلَىّٰ مِنْهُ.

یفول: تر که اخب إلی مِنه . (۱۵۹۹) حفرت ہشام فرماتے ہیں کہ حضرت حسن اور حضرت مجمداس میں کوئی حرج نہ سجھتے تھے اور حضرت ابن سیرین فرماتے تھے

کہاہے چھوڑ نامجھے زیادہ پیند ہے۔ ۔۔۔۔ میکٹری نامجھے زیادہ کیا ہے دروس سے راکٹری کے ایکٹر کے رہے مائٹری میٹری میں کا کی میروٹری اُرٹری ا

(١٦٠٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَر ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِمَسْح الرَّجُل وَجُهَهُ بِالْمِنْدِيلِ.

(۱۲۰۰) حفرت زبری اس بات میں کو کی حرج نہ بھتے تھے کہ آ دمی رو مال سے اپنا چیرہ صاف کرے۔

مصنف ابن الي شير مترجم (جلدا) كي المستحد المست

( ١٦.١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ بَكْرٍ ، قَالَ : أَنْفَعُ مَا يَكُونُ الْمِنْدِيلُ فِي الشُّتَاءِ.

(۱۲۰۱) حضرت بمرفر ماتے ہیں کہ مردیوں میں رو مال گااستعال زیادہ فائدہ مند ہے۔

#### ( ١٨٤ ) من كَرِةَ الْمِنْدِيلَ

#### جن حضرات کے نز دیک وضو کے بعدرو مال کا استعمال مکروہ ہے

(١٦٠٢) حَلَّتُنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ مَيْمُونَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِالْمِنْدِيلِ فَلَمْ يَمَسَّهُ وَجَعَلَ يَقُولُ : بِالْمَاءِ هَكَذَا ، يَعْنِي : يَنْفُضُهُ.

(مسلم ۲۵۴ نسائی ۲۵۰)

(۱۲۰۲) حفرت میموند شی مشرط فرماتی میں کہ نبی پاک مَرْفَضَا کے پاس وضو کے بعد ایک رومال لایا گیالیکن آب نے اسے ہاتھ ندلگایا اور فرمانے لگے کہ پانی کو یوں جھاڑا جاسکتا ہے۔

( ١٦:٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيِّنَةً ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِلَالٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ قَالَ : لَا تَمَنْدَلْ إِذَا تَوَضَّأْتَ.

(۱۲۰۳) حضرت جابر والثي فرماتے ہيں كدوضوكرنے كے بعدرومال استعال ندكرو\_

( ١٦.٤) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ قَابُوسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : يُتَمَسَّحُ مِنْ طَهُورِ الْجَنَابَةِ ، وَلاَ يتمسح مِنْ طَهُور الصَّلَاةِ .

(۱۲۰۴) حضرت ابن عباس دافی فرماتے ہیں کہ عسل جنابت کے بعد رومال استعمال کیا جائے لیکن نماز کا وضو کرنے کے بعد رومال استعمال نہیں کیا جائے گا۔

( ١٦٠٥) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ أَنْهَمَا كَرِهَا الْمِنْدِيلَ بَعْدَ الْوُضُوءِ.

(۱۲۰۵) حضرت منصور فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اور حضرت سعید بن جبیر وضو کے بعدر و مال کے استعمال کو مکروہ سمجھتے تھے۔

( ١٦٠٦) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرُهُهُ وَيَقُولُ : أَحْدَثْتُمَ الْمَنَادِيلَ.

(١٦٠٢) حضرت عطاء وضو کے بعدرو مال کے استعمال کو مکروہ خیال کرتے اور ارشاد فر ماتے تھے کہ بیرو مال تو تم نے ایجاد کر لئے ہیں!

( ١٦.٧ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ أَبَا الْعَالِيَةِ وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ كَرِهَا أَنْ يَمْسَحَ وَجُهَهُ بِالْمِنْدِيلِ بَعْدَ الْوُصُوءِ.

(١٧٠٤) حضرت الوالعاليه اورحضرت معيد بن المسيب وضوك بعدره مال سے چېرے كوصاف كرنا مكروه تجھتے تھے۔

( ١٦٠٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِنَّمَا كَانُوا يَكْرَهُونَ الْمِنْدِيلَ بَعْدَ الْوُضُوءِ مَخَافَةَ

هي مصنف اين اني شيه مترجم (جلدا) کرده است العمارت العالم العالم العمارت العالم العمارت العالم العالم

۔ (۱۲۰۸) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اسلاف عادت بن جانے کے خوف سے وضو کے بعد رومال کے استعمال کو مکروہ خیال فرماتے تھے۔

مراك ہے۔ ١٦٠٩ ) حَدَّنَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الصَّلْتِ بُنِ بَهْرَامَ ، عَن عَبْدِ الْكُويمِ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ كُرِهَهُ ، وَقَالَ : هُوَ يُوزَنُ.

(۱۲۰۹) حضرت سعيد بن المسيب رومال كاستعال كومروه خيال كرتے تھے اور فرماتے تھے كداس پانى كالبحى وزن كياجائے گا۔ ( ۱۸۵ ) في استقبال القبلة بِالْغَانِطِ وَالْبُول

بییثاب اور پاخانه کرتے ہوئے قبلہ رخ ہونے کا حکم

١٦١٠) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ ، قَالَ : قَالُوا لِسَلْمَانَ : قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيْكُمْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ ؟ قَالَ : أَجَلُ ، قَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ ، أَوْ بَوْلٍ.

ابو داؤد کے۔ تر مذی ۲۱)

(ابو داؤد کے۔ تر مذی ۲۱)

(ابو داؤد کے۔ تر مذی ۲۱)

(اباد کا طرب عبدالرحمٰن بن یزید فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے حضرت سلمان ڈاٹٹو سے کہا کہ کیا تمہارے نی نے تمہیں ہر چیز حتی

کہ پاخانہ کا طریقہ بھی سکھا دیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں، انہوں نے ہمیں اس بات سے منع کیا ہے کہ ہم پیثاب یا پاخانہ لرتے وقت قبلہ کی طرف منہ کریں۔ دور در بچائز کارٹر کر در ڈیٹر کریں۔

١٦١١) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنِ ابْنِ أَبِى ذِنْبٍ ، عَنِ الزَّهْرِى ، عَنْ عَطاءِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِى أَيُّوبَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمُ الغَانِطَ فَلاَ يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ ، وَلَا يُوَلِّهَا ظَهْرَهُ ، شَرَّقُوا ، أَوْ غَرِّبُوا. (بخارى ١٣٣ـ ابوداؤد ٩)

۱۱۱۱) حضرت ابوایوب تفایقو سے روایت ہے کہ رسول اللہ میرانشیکی آئے ارشاد فرمایا کہ جبتم میں سے کوئی بیت الخلاء میں جائے تو تو قبلے کی طرف منہ کرے اور نہ ہی پشت، بلکہ مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف رخ کر کے بیٹھو۔

١٦١) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ إِسْحَاقَ مَوْلَى أَبِي طَلْحَةَ) ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا أَيُّوبَ يَقُولُ : مَا أَدْرِى مَا أَصْنَعُ بِهَذِهِ الْكُرَايِيسِ ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمَ لِغَائِطٍ ، أَوْ بَوْلٍ فَلاَ تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ ، أَوَ قَالَ : الْكُعْبَةَ : \* ( الله مَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمَ لِغَائِطٍ ، أَوْ بَوْلٍ فَلاَ تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ ، أَوَ قَالَ : الْكُعْبَةَ

بِفُرُّ جٍ. (مالك ١- نسانی ٢٠) ١٦١١) حفرت ابوایوب انصاری رفایتو فرماتے ہیں کہ میں ان حصت بے بیت الخلاؤں کا کیا کروں؟ جبکہ رسول اللہ مَرَّائِنْکَيَّۃَ نے هي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلدا) کي مسلمار نسب العلمار نسب العلمار نسب العلمار نسب العلمار نسب العلمار نسبت العلمار العلمار العلمار العلمار العلمار العلمار العلمار العلم العلمار العلم العلمار العلمار العلم العلما

ارشاد فرمایا ہے کہ جبتم میں ہے کوئی پیٹاب یا پا خاند کے لئے جائے تو قبلہ کی طرف رخ نہ کرے۔

( ١٦١٢ ) حَذَثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاّلِ ، قَالَ :حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى الْمَازِنِيُّ ، عَنْ أَبِي زَيْدٍ ،

عَنْ مَعْقِلِ الْأَسَدِيِّ ، قَدْ صَحِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَتَيْنِ بِغَائِطٍ ، أَوْ بَوْلِ. (بخارى ١٤٠٧- ابن ماجه ٣١٩)

(١٦١٣) حضرت معقل اسدى فرماتے ہيں كدرسول الله سَرِ الله عَر الله عَر الله عَر الله عَر الله عَر الله على الله عل (معدر ام اور معداقصی) کی طرف رخ کیا جائے۔

( ١٦١٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :كَانَ يُكُرَهُ أَنْي تُسْتَفُبلَ الْقِبْلَتانِ بِبَوْلِ.

(۱۲۱۳) حضرت مجاہداس بات کو مکروہ خیال فرماتے تھے کہ پیٹا ب کرتے وقت مبلتین کی طرف رخ کیا جائے۔

( ١٦١٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَكُرَهُونَ أَنْ يَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَالِطٍ ، أَوْ بَوْلٍ ، أَوْ

يَسْتَدْبِرُوهَا ، وَلَكِنْ عَنْ يَمِينِهَا ، أَوْ عَنْ يَسَارِهَا.

(١٦١٥) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کداسلاف اس بات کو ناپسند فرماتے تھے کہ پیشاب یا پا خانہ کرتے وقت قبلہ کی طرف رخ یا پیٹے کی جائے ، بلکہ قبلہ آ دمی کے دائیں یا بائیں طرف ہونا جا ہے۔

( ١٦١٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :كَانُوا يَكُرَهُونَ أَنْ يَسْتَقْبِلُوا وَاحِدَةً مِنَ الْقِبْلَتَيْنِ

بِغَائِطٍ ، أَوْ بَوْلِ. (١٦١٦) حضرت ابن سيرين ويشيئ فرمات بي كهاسلاف اس بات كوكمروه خيال فرماتے تھے كه بيشاب يا پا خانه كرتے وقت دونول

قبوں میں ہے کسی ایک کی طرف بھی رخ کیا جائے۔

( ١٦١٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَام ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ :حقُّ للهِ عَلَى كُلُّ مُسْلِمٍ أَنْ يُكْرِمَ قِبْلَةَ الا ِ

فَلاَ يَسْتَقُبِلَ مِنْهَا شَيْئًا . يَقُولُ :فِي غَائِطٍ ، أَوْ بَوْلٍ. (١٦١٤) حضرت طاوی فرماتے ہیں کہ ہرمسلمان پراللہ کاحق ہے کہ وہ اللہ کے قبلے کا احترام کرے اور بیشاب یا پاخانہ کرت

وتت اس کی طرف رخ نه کرے۔

( ١٦١٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ انْعَزِيزِ ، قَالَ : مَا اسْتَقْبَلْتُ الْقِبْ

بخَلَائِي مُنْذُ كَذَا وَكَذَا.

(١٦١٨)حضرت عمر بن عبد العزيز فرماتے ہيں كہ ميں نے ايك طويل عرصے سے رفع حاجت كے دوران قبلے كى طرف رر

( ١٦١٩) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا لَيْتُ بُنُ سَعْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَارِثِ

مسنف این الی شیرمتر جم (جندا) کی مستف این الی شیرمتر جم (جندا) کی مستف این الی شیرمتر جم (جندا) کی مستف این الی مستف این الی مستف این الی مستف این الی مستف الی مستف

الزُّبَيْدِئَ يَقُولُ : أَنَا أَوَّلُ مَنْ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ : لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ مُسْتَقُبِلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ : لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ مُسْتَقُبِلَ الْقَبْلَةِ ، وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ حَدَّثَ النَّاسَ مِهِ. (ابن حبان ١٣١٩ـ ٣/ احمد ١٩١)

(۱۲۱۹) حضرت عبداللہ بن الحارث زبیدی وَ الله عَلَيْ فرماتے مِین کہ میں پہلا شخص ہوں جس نے رسول الله مَ النَّفَظِيَّةَ کو یہ فرماتے ہوئے سا'' تم میں سے کوئی شخص قبلے کی طرف رخ کر کے پیٹاب نہ کر ہے' اور میں نے ہی سب سے پہلے لوگوں سے یہ

مديث بيان كى ہے۔ ١٦٢٠ ) حَدَّثُنَا عَفَّانُ ، قَالَ:حدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي زَيْدٍ ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ أَبِي مَعْقِلٍ،

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَنَّهُ نَهَى أَنْ نَسْتَفْيِلَ الْقِبْلَتَيْنِ بِغَائِطٍ ، أَوْ بَوْلٍ. ١٦٢) حضرت معقل بن الى معقل فرمات بهن كدر سول التَّد مَيَّ الْفَضْةَ فَيْ فِي شاب ما ما خانه كرت وقت دونون قبلول كي طرف رخ

۔ ۱۹۲۰) حضرت معقل بن ابی معقل فر ماتے ہیں کہ رسول الله مُرِّشَقِعَ آنے پیشاً بیا پاخانہ کریّنے وقت دونوں قبلوں کی طرف رخ کرنے سے منع کیا ہے۔

## ( ١٨٦ ) من رخُّص فِي اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ بِالْخَلاَءِ

جن حضرات کے نز دیک رفع حاجت کے دوران قبلہ کی طرف رخ کرنا جائز ہے

١٦٢١) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنْ عَمْدِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًّا يَفْضِى حَاجَتَهُ مُتَوَجِّهًا نَحْوَ الْقِبْلَةِ.

(بخاری ۱۳۹\_ مسلم ۲۲۳)

ب ری است این عمر واٹی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک پڑھنے کا کھر ف رخ کر کے دفع حاجت کرتے دیکھا ہے۔ ۱۶۲۶) حَدَّثَنَا النَّقَفِیُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عِرَاكِ بُنِ مَالِكٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ أَمَرَ بِخَلَائِهِ فَحُول قِبَل الْقِبْلَةِ ، لَمَّا بَلَغَهُ أَنَّ النَّاسَ كَرِهُوا ذَلِكَ. (احمد ٢/ ١٨٣ ـ دار قطنی ١/ ٢٠) ١٦٢٢) حضرت عائشہ تفاشئ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم مُراِئے ﷺ کو بیاطلاع کی کدلوگوں نے رفع حاجت کے دوران قبلہ رخ ونے کونا جائز سمجھ لیا ہے، تو آپ نے اس بات کا تھم دیا کہ آپ کے بیت الخلاء کارخ قبلے کی طرف کر دیا جائے۔

١٦٢٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ خَالِدِ الحَدَّاء ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ عَائِشَةَ ، فَالَتْ : ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّ قَوْمًا يَكُرُهُونَ أَنْ يَسْتَقْبِلُوا بِفُرُوجِهِمُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : السُتَقْبِلُوا بِمَقَعَدَتِي إِلَى الْقِبْلَةِ . (احمد ١٣٦ ـ دار قطني ٤) الْقِبْلَةَ، قَالَت: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اسْتَقْبِلُوا بِمَقَعَدَتِي إِلَى الْقِبْلَةِ . (احمد ١٣٦ ـ دار قطني ٤)

۱۹۲۳) حضرت عائشہ ژنامنۂ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول القد مَلِّفْقَعَ آجے سامنے ذکر کیا گیا کہ بچھے لوگ قبلہ کی طرف رخ کر لے رفع -اجت کونا جائز سجھتے ہیں،آپ مِنْلِفْقِيَّ آجے فرمایا میرے بیت الخلاء کارخ قبلے کی طرف کر دو۔



#### ( ١٨٧ ) من كرها أَنْ يَسْتُنْجَىَ بِيَمِينِهِ

#### جن حضرات کے نز دیک دائیں ہاتھ سے استنجاء کرنا مکروہ ہے

( ١٦٢٤) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :قَالُوا لِسَلْمَانَ :قَدُ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ ، قَالَ : أَجَلُ ، قَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَنْجِي بِالْيَمِينِ.

(۱۹۲۴)حضرت عبدالرحمٰن بن میزید فر ماتے ہیں کہ کچھالوگوں نے حضرت سلمان جڑٹھ سے کہا کہ تمہارے نبی نے تو تمہیں ہر چیز

حتی کہ استنجاء کرنے کا طریقہ بھی سکھا دیا ہے! فرمایا ہاں، اور انہوں نے آئیں اس بات سے منع کیا ہے کہ ہم دائیں ہاتھ سے استنجاء کریں۔

( ١٦٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ بَغْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ يَمِينُ

رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَامِهِ وَصَلَامِهِ ، وَكَانَتْ شِمَالُهُ لِمَا سِوَى ذَلِكَ. (احمد ١٦٥)

(١٩٢٥) حضرت عائشہ میں انتہ میں انتی ہیں کہ ہی یا ک مِلِفَقِيَّةً كا داياں ہاتھ تو كھانے اور نماز كے لئے تھا اور بائيس ہاتھ كوآپ نے

دوسرے کاموں کے لئے وقف کررکھا تھا۔

( ١٦٢٦ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ

(ح) وَقَالَ غَيْرُ حُسَيْنِ : عَنْ زَائِدَةَ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ سَوَاءٍ ، عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ : كَانَتْ يَمِينُ رَسُولِ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَامِهِ ، وَشَوَابِهِ ، وَطُهُورِهِ ، وَثِيَابِهِ ، وَصَلَاتِهِ ، وَكَانَتْ شِمَالُهُ لِمَا سِوَى ذَلِكَ.

(نسائی ۱۰۵۹۹ طبرانی ۳۵۳)

(١٦٢٦) حضرت هفصه تنی مذینی فرماتی میں که نبی پاک مَالِّنْفَقَاقِهَ کا دایاں ہاتھ کھانے ، پینے ، وضو، کپڑے پہننے اور نماز کے لئے تھا اور بایاں ہاتھ دوسرے کامول کے لئے مقررتھا۔

( ١٦٢٧ ) حَدَّثُنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : إِنَّمَا آكُلُ بِيَمِينِي ، وَأَسْتَطِيبُ بِشِمَالِي.

(١٦٢٧) حضرت عمر والتأوي فرماتے ہيں كه ميں دائيں ہاتھ سے كھاتا ہوں اور بائيں ہاتھ سے استخاء كرتا ہوں۔

( ١٦٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُور ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يُقَالُ : يَنِينُ الرَّجُلِ لِطَعَامِهِ ، وَشَرَابِهِ

وَشِمَالُهُ لِمُحَاطِهِ ، وَاسْتِنْجَائِهِ.

(١٦٢٨) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ آ دمی کا دایاں ہاتھ کھانے اور پینے کے لئے ہونا عاہمے اور بایاں ہاتھ تھوک اوراستنجاء وغیر

كے لئے ہونا جاہئے۔

## ( ١٨٨ ) مَنْ كَانَ يَقُولُ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْغَائِطِ فَلْيَسْتَنْجِ بِالْمَاءِ

جوحضرات بیفر ماتے ہیں کہ یا خانہ کرنے کے بعد یانی سے استجاء کرنا حاہے

( ١٦٢٩ ) حَلَثَنَا عَبُدُالرَّحيم بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُعَاذَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: مُرُوا أَزُواجَكُنَّ أَنْ يَغْسِلُوا أَثَرَ الْعَائِطِ وَالْبَوْلِ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُهُ ، وَأَنَا أَسْتَحْيِيهِمْ.

(ترمذی ۱۹۔ احمد ۲/ ۲۳۲)

(۱۲۲۹) حضرت عائشہ ٹن مین شخانے (عورتوں سے خطاب کرتے ہوئے) فرمایا کہ اپنے شوہروں کو اس بات کا تھم دو کہ پیشا ب یا یا خانہ کرنے کے بعد پانی استعال کریں ، کیونکہ رسول اللہ مَالْفِقَافَةَ بونبی کیا کرتے تھے، میں مردوں کو یہ بات کرنے سے

( ١٦٣٠ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَحبرنَا مَنْصُورٌ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّ عَانِشَةَ كَانَتْ تَقُولُ لِلنِّسَاءِ :هُرُنَ أَزْوَاجَكُنَّ

أَنْ يُسْتَنْجُوا بِالْمَاءِ إِذَا خَرَجُوا مِنَ الْغَائِطِ. (۱۶۳۰) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں که حضرت عائشہ تناہ نیکا عورتوں کو حکم دیا کرتی تھیں کہ اینے خاوندوں کو حکم دو کہ رفع

حاجت کے بعد پانی سے استنجاء کرلیا کریں۔ ( ١٦٣١ ) حَلَّاتُنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ ذَرٌّ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ سَبْرَةَ بْنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ نَجَبةَ ، عَنْ عَمَّتِهِ فُرَيْعَةَ ،

وَكَانَتُ تَحْتَ حُذَيْفَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ :كَانَ حُذَيْفَةُ يَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ. (١٦٣١) حضرت فريعه منكامين فا جوكه خضرت حذيف كي الميتميس ) فرماتي بين كه حضرت حذيفه ولاتنز ياني سے استنجاء كيا كرتے تھے۔

( ١٦٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ ، عَنْ مُخْنُدَرٍ وَوَكِيعِ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِى مَيْمُونَةَ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا يَقُولُ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذُّخُلُ الْخُلاَءَ فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلَامٌ نَحْوِى إِذَاوَةً وَعَنَزَةً ، فَيَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ.

(بخاری ۱۵۳ مسلم ۷۰)

(١٦٣٢) حضرت انس جلي فرمات بي كدرسول الله مَلِين في جب بيت الخلاء كي طرف تشريف لے جاتے تو ميں اور ميري عمر كا ا یک اور لڑ کا یانی کا برتن اور نیزے کی لاٹھی ساتھ لے کر جاتے۔ آپ مِلِفَقِیَّةَ یانی سے استنجاء کیا کرتے تھے۔

( ١٦٣٣ ) حَدَّثَنَا الصَّحَاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو النَّجَاشي ، قَالَ :صَحِبْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ فِي سَفَرِ ، فَكَانَ يَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ.

(۱۲۳۳) حضرت ابونجاشی طیٹھیا فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر میں حضرت رافع بن خدیج شاہو کے ساتھ تھا، وہ پانی سے استنجاء کیا

کرتے تھے۔

شر ماتی ہوں۔

معنف ابن الى شير متر جم (جلدا) كي المحالية على المحالية ا

( ١٦٣٤) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ أَنْسِ بْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ دَحَلَ الْحَلاَءَ فَدَعَا بِتَوْرٍ وَأَشْنَانِ. (١٦٣٣) حضرت انس بن سيرين ولا في قرمات بين كه حضرت انس بن ما لك ولا في بيت الخلاء مِن داخل بوت تو پاكى كا برتن أور

اشنان بوٹی منگوایا کرتے تھے۔

( ١٦٢٥) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : بَلَغَنِى أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَدُخُلِ الْخَلاَءَ إِلَّا تَوَضَّأَ ، أَوْ مَسَّ مَاءً.

ر ۱۹۳۵) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جھے پینجر پنجی ہے کہ نبی کریم مَلِقَظَةَ جب بھی بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو وضو کرتے یا یانی سے ہاتھ دھویا کرتے تھے۔

( ١٦٣٦) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنُ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا نَضْرَةَ يُحَدُّثُ ، عَنْ أَبِي سَعْيدٍ مَوْلَى أَبِي أُسَيْدٍ ، وَكَانَ بَدُويًا ، قَالَ: كَانَ أَبُو أُسَيْدٍ إِذَا أَتَى الْخَلَاءَ أَتَيْتُهُ بِمَاءٍ فَاسْتَبْرًا مِنْهُ.

قَالَ شُعْبَةً :يَعْنِي :يَسْتَنْجِي.

قال شعبہ: یعنی :یستنجی. (۱۲۳۷) حضرت ابوسعیدمولی انبی اسید فرماتے ہیں کہ ابواسید جب بیت الخلاء میں جاتے تو میں ان کے لئے پانی لے آتا تووہ .

اس سے استنجا کرتے۔ ( ١٦٢٧) حَدَّثَنَا ابْنُ دُكَيْنِ ، عَنْ قُرَّةَ ، عَنْ بُدَيْلِ الْعُقَيْلِيِّ ، عَنْ مُطرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّنِّحِيرِ ، قَالَ : حدَّثِنِي

اً أَعْرَابِيٌّ ، قَالَ : صَحِّبْت أَبَا ذَرٌ فَكُلُّ أَخُلَّ فِهِ أَغْجَبَتِنِي إِلَّا خُلُقاً وَاحِدًا ، قُلُتُ : وَمَا هُوَ ؟ قَالَ : كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ اسْتَنْجَى.

(۱۹۳۷) حضرت مطرف بن عبداللد فرماتے ہیں کہ مجھ ہے ایک دیہاتی نے بیان کیا کہ میں ابوذر اللہ کے ساتھ رہا ہوں ، ان کے تمام اخلاق وعادات مجھے اچھی لگیس سوائے ایک عادت کے! میں نے بوچھاوہ کون کی عادت ہے؟ وہ کہنے لگا جب وہ بیت الخلاء سے باہرآتے تو یانی سے استنجاء کیا کرتے تھے۔

( ١٦٣٨) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ ، عَنِ ابْنِ مُبَارَكِ ، عَنْ مَغْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَابِ اسْتَطَابَ بِالْمَاءِ بَيْنَ رَاحِلتَيْنِ ، قَالَ : فَجَعَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضُحَكُونَ وَيَقُولُونَ : يَتَوَضَّأُ كَمِثْلِ الْمَرُأَةِ.

(۱۹۳۸) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب والتی نے دو کجاوؤں کے درمیان بیٹھ کر پانی سے استنجاء کیا تو رسول اللّه مِیَالْفَظِیَّةِ کے اصحاب مننے گلے اور کہنے گلے یہ تو عورت کی طرح وضو کررہے ہیں؟

( ١٦٢٩) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ؛ أَنَّ أَنَسًا كَانَ يَسْتَنْجِي بِالْحَوْضِ. (١٦٣٩) حضرت يجي بن الى كثير فرمات بي كه حضرت انس جي لا اشنان كے پانی سے استنجاء كيا كرتے تھے۔ مصنف ابن انی شیر مترجم (جلدا)

( ١٦٤٠) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَبُدِ الْحَمِيدِ بُنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ مُجَمِّعِ بُنِ يَعْفُوبَ بُنِ مُجَمِّعٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لِعُويْمِ بُنِ سَاعِدَةَ :مَا هَذَا الطُّهُورُ الَّذِي أَثْنَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ ؟ قَالُوا : نَغْسِلُ الأَدْبَارَ.

(احمد ٣/ ٣٢٢ ابن خزيمة ٨٣)

(١٦٤١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ مِغُولَ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَيَّارًا أَبَا الْحَكَمِ ، غَيْرَ مَرَّةٍ ، يُحَدِّثُ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَب ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَّامٍ ، قَالَ : لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا ، يَعْنِى : قُبَاءَ ، قَالَ : إِنَّ اللَّهَ قَدُ أَثْنَى عَلَيْكُمْ فِي الطُّهُورِ خَيْرًا ، أَفَلَا تُخْبِرُوننى ؟ قَالَ : يَعْنِى قوله تعالى : هِنِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهِّرِينَ ﴾ قَالَ : فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا لَنَجِدُهُ مَكْتُوبًا عَلَيْنَا فِي التَّوْرَاةِ : الاسْتِنْجَاءً بِالْمَاءِ.

(۱۶۳۱) حفزت محمد بن عبدالله بن سلام فرماتے ہیں کہ جب رسول الله مُؤْفِظَةً قباءتشریف لاٹے تو فرمایا کہ الله تعالی نے تمہاری طہارت کی تعریف فرمائی ہے، تم کیا کرتے ہو؟ اس موقع پر الله تعالی نے بیر آیت نازل فرمائی ہی (ترجمہ) اس مجد میں ایسے لوگ ہیں جوخوب پاکی کا اہتمام کرتے ہیں اور اللہ تعالی خوب پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ قباء والوں نے جواب دیا کہ اے اللہ

ہیں جو حوب پائی کا اہمام کرتے ہیں اور اللہ تعالی حوب پاک رہے والوں لو پسند کرتا ہے۔ قباء والوں نے جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول! ہم نے تورات میں لکھے ہوئے دیکھا تھا کہ استنجاء پانی سے ہوتا ہے۔ ( ١٦٤٢) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْد ، عَنِ الشَّغِيمِّ ، قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

(۱۲٤٢) حَدَّثُنَا حَفَصٌ ، عَنُ دَاوُدَ بُنِ أَبِي هِند ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَمَّا نَزَلَتُ هَذِهِ الآيَةَ ، قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكُمْ ؟ قَالُوا : مَا مِنَّا أَخَدُ إِلَّا وَهُوَ يَسُتَنْجِي اللَّهُ عَلَيْكُمْ ؟ قَالُوا : مَا مِنَّا أَخَدُ إِلَّا وَهُوَ يَسُتَنْجِي اللَّهُ عَلَيْكُمْ ؟ قَالُوا : مَا مِنَّا أَخَدُ إِلَّا وَهُوَ يَسُتَنْجِي اللَّهُ عَلَيْكُمْ ؟ قَالُوا : مَا مِنَّا أَخَدُ إِلَّا وَهُوَ يَسُتَنْجِي بِالْمَاءِ مِنَ الْخَلَاءِ . ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهِّرِينَ ﴾ . (ابوداؤد ٣٥٠ ـ ترمذي ٣١٠٠) بالْمَاءِ مِنَ الْخَلَاءِ . ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهِّرِينَ ﴾ . (ابوداؤد ٣٥٠ ـ ترمذي ١٦٥٣) عفرات عمى فرمات بين كرجب بيآيت نازل بموني تورسول الشَّمِاتِينَ ﴿ ارشَادِفرمايا كرا عَالِمَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَ أَنْ يَتَطَهُ مِنَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُوكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُوكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُوكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُوكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُوكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُوكُ الْعُلِلْمُ عَلَيْكُولُوكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُوكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُوكُ الْمُعُلِقُ

تمہاری تعریف آخر کس بات پر کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم میں ہر خض جب وہ بیت الخلاء سے باہر آتا ہے تو پانی سے استنجاء کرتا ہے۔ وہ آیت سے ہے (ترجمہ) اس محبد میں ایسے لوگ ہیں جوخوب پاک رہنے کا خیال رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ خوب پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔

( ١٦٤٢) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنُ جَعْفَرٍ ، عَنُ أَبِيهِ ؛ أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتُ فِي أَهْلِ قُبَاءَ : ﴿ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ الْمَعَلَمُ وَا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهِّرِينَ ﴾ .

(۱۶۳۳)حضرت ابوجعفر فر ماتے ہیں کہ بیآیت قباء والوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے (ترجمہ)اس مبحد میں ایسے لوگ ہیں حرخہ ساک مرسخ کا خیال رکھتر ہیں مالڈ تعالیٰ خورساک مرسند والوں کو بسند کرتا ہیں

جوخوب پاک رہنے کا خیال رکھتے ہیں ، اللہ تعالی خوب پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔

( ١٦٤٤) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشُكِ ، عَنْ مُعَاذَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : مُرْنَ أَزْوَاجَكُنَّ ، أَوَقَالَتْ : رِجَالَكُنَّ ، أَنْ يَغْسِلُوا عَنْهُمْ أَثْرَ الْحَسِّ ، فَإِنَّا نَسْتَحْيِي أَنْ نَأْمُرَهُمْ بِذَلِكَ.

(۱۷۴۴) حضرت عائشہ منگاہ نیمانے عورتوں سے فر مایا کہ اپنے خاوندوں کہ تھم دو کہ اپنے جسم سے پاخانے کے اثرات کو دھو کمیں،

جھےاس بات سے شرم محسوں ہوتی ہے کہ میں انہیں ایسا کہوں۔

( ١٦٤٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ : إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَبْعَرُونَ بَعْرًا ، وَإِنَّكُمْ تَثْلِطُونَ ثَلْطًا ، فَآتَبِعُوا الْحِجَارَةَ بِالْمَاءِ.

(۱۲۳۵) حضرت علی واق فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے لوگ اُونٹ کی مینکنیوں جیسا سخت یا خاند کیا کرتے تھے اور تم نرم یا خاند کرتے ہو، اس کئے پھر سے صاف کرنے کے بعد یانی کا استعال کیا کرو۔

#### ( ١٨٩ ) مَنْ كَانَ لاَ يَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ وَيَجْتَزِءُ بِالْحِجَارَةِ

جن حضرات کے نز دیک پانی سے استنجاء کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ پھر کا استعمال کافی ہے

( ١٦٤٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن هَمَّامٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ :سُئِلَ عَنِ الرَسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ ؟ فَقَالَ :إِذًّا لَا تَزَالُ يَدَىَّ فِي نَتْنِ.

(١٦٣٦) حضرت صديف والله عصوال كيا كيا كيا كيا استنجاء بإنى كرنا جائي ؟ فرمايا كداس طرح تو مير عاته عد بوآتى ربكي

( ١٦٤٧) حَلَّاثُنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: كَانَ الْأَسُودُ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ يَدْخُلَانِ الْخَلاءَ، فَيَسْتَنْجِيَانِ بِأَخْجَارٍ ، وَلَا يَزِيدَانِ عَلَيْهَا ، وَلَا يَمَسَّانِ مَاءً.

(۱۷۴۷) حضرت ابراہیم فرماًتے ہیں کہ اسود اور عبد الرحلٰ بن یزید جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو پھروں ہے استنجاء کرتے تھے، وہ اس پرکوئی اضافہ نہیں کرتے تھے اور نہ بی پانی کو ہاتھ لگاتے تھے۔

( ١٦٤٨) حَذَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : ذُكِرَ لَهُ الاسْتِنْجَاءُ بِالْمَاءِ، فَقَالَ : ذَلِكَ طَهُورُ النِّسَاءُ.

(١٦٢٨) حضرت معيد بن المسيب بالشيئ سے پانى سے استجاء كے بارے ميں پوچھا كيا تو فرمايا كه يہ تو عورتوں كاطريقة طبارت بـ (١٦٤٨) حَدَّثَنَا هُ شَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْواهِيمَ ؛ أَنَّهُ ذُكِرَ لَهُ الاسْتِنْجَاءُ بِالْمَاءِ ، فَقَالَ : أَنْتُمْ أَفْعَلُ لِلْوَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ ذُكِرَ لَهُ الاسْتِنْجَاءُ بِالْمَاءِ ، فَقَالَ : أَنْتُمْ أَفْعَلُ لِلْوَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ ذُكِرَ لَهُ الاسْتِنْجَاءُ بِالْمَاءِ ، فَقَالَ : أَنْتُمْ أَفْعَلُ لِلْوَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ ذُكِرَ لَهُ الاسْتِنْجَاءُ بِالْمَاءِ ، فَقَالَ : أَنْتُمْ أَفْعَلُ لِلْكَ ، إِنَّهُمْ كَانُوا يَجْتَزِنُونَ بِالْحِجَارَةِ.

(١٦٣٩) حضرت ابراہیم پر بیٹید کے سامنے پانی سے استنجاء کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہتم اس عمل کوکرنے والے

ہوجبکہ اسلاف تو پھر سے استخاء کیا کرتے بتھے۔ میں میں دور

( ١٦٥٠) حَلَّثْنَا عَبْدَةُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُورَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خُزَيْمَةَ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْاِسْتِنْجَاءِ بِثَلَاثِةِ أَحْجَارٍ لَيْسَ فِيهَا رَجِيعٌ.

(ابوداؤد ۳۴ ابن ماجه ۳۱۵)

(۱۲۵۰) حفزت خزیمہ بن ثابت فٹاٹھ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَلِقَطَحَ نِجَے ارشاد فر مایا کہ استنجاء تین پھروں سے ہونا جا ہے ، ان پھروں میں لید شامل نہ ہو۔

(١٦٥١) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بِشُو، عَنْ طَاوُوسِ، قَالَ: الْأَسْتِنْجَاءُ بِثَلَاثَةِ أَخْجَادٍ ، قَالَ: فَلُتُ : فَإِنْ لَمُ أَجِدُ ثَلَاثَةَ أَعْوَادٍ ؟ قَالَ : فَثَلَاثِ حَفَنَاتٍ مِنْ تُوَابِ. أَجِدُ ثَلَاثَةَ أَعْوَادٍ ؟ قَالَ : فَثَلَاثِ حَفَنَاتٍ مِنْ تُوَابِ. أَجِدُ ثَلَاثَةَ أَعْوَادٍ ؟ قَالَ : فَثَلَاثِ حَفَنَاتٍ مِنْ تُوابِ. أَجِدُ ثَلَاثَةَ أَعْوَادٍ ؟ قَالَ : فَثَلَاثِ حَفَنَاتٍ مِنْ تُوابِ. أَجِدُ ثَلَاثَةَ أَعْوَادٍ ؟ قَالَ : فَثَلَاثِ حَفَنَاتٍ مِنْ تُوابِ. (١٦٥١) مَنْ مِن اللهِ بِشْرَفَ مَا يَ بِي كَرَحْرَت طَاوُسَ نَوْمِ اللهِ كَاللهِ عَنْ يَشْرِد لَهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

( ١٦٥٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْحَكُمُ ، قَالَ :الإِسْتِنْجَاءُ بِثَلَالَةِ أَحْجَارٍ ، فَإِنْ لَمُ يَجْنَزِءُ بِلَلِكَ ، فَبِخَمْسَةِ أَحْجَارٍ.

(١٧٥٢) حضرت علم فرماتے ہیں کداستنجا تمن پھرول سے ہونا جا ہے۔اگر تین پھر کافی نہ ہوں تو پھر یا کی پھر کافی ہیں۔

( ١٦٥٣ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْقِبْطَيّةِ ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ؛ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَفْسِلُ عَنْهُ أَثَرَ الْعَائِطِ ، فَقَالَ :مَا كُنَّا نَفْعَلُهُ.

(۱۲۵۳) حضرت ابن زبیر و النو نے ایک آ دمی کود کیھا جو پا خانے کے اثر ات کو پانی سے دھور ہا تھا۔ آپ نے فر مایا کہ ہم تو ایسا نہیں کیا کرتے تھے۔

( ١٦٥٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ لَهُ بَعْضُ الْمُشْرِكِينَ وَهُمْ يَسْتَهْزِءُونَ :أَرَى صَاحِبَكُمْ وَهُوَ يُعَلِّمُكُمْ حَتَّى الْبِحِرَاءَةَ ؟ فَقَالَ سَلْمَانُ : أَجَلْ ، أَمَرَنَا أَنْ لَا نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ ، وَلَا نَسْتَنْجِيَ بِدُونِ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ.

(۱۲۵۳) حضرت عبدالرحمٰن بن یزید فرماتے ہیں کہ بعض مشرکین نے حضرت سلمان واٹھ سے نداق کرتے ہوئے پوچھا کہ میں تمہارے صاحب (مَالِفَظَیَّةً) کو دیکھتا ہوں کہ وہ تمہیں ہر چیز حتی کہ استنجا کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں؟! حضرت سلمان ڈاٹھ فرماتے ہیں کہ کیول نہیں، انہوں نے ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ ہم دورانِ رفع حاجت قبلہ کی طرف رخ نہ کریں اور تین پھروں سے کم میں استنجانہ کریں۔

( ١٦٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْوَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْلَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَةٍ ، فَقَالَ :الْتَمِسُ لِي ثَلَاثَةَ أَحْجَارٍ ، فَأَتَيْنُهُ بِحَجَرَيْنِ وَرَوْنَةٍ ، فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ ، وَطَرَحَ الرَّوْنَةَ ، وَقَالَ : إِنَّهَا رِكُسُّ. (ترمذي ١٤ـ احمد ١/ ٣٨٨)

(١٦٥٥) حضرت عبدالله والله والتي مي كه ايك مرتبه رسول الله مِ الفيضيّة في في حاجت كے ليے تشريف لے كے اور مجھ سے فر مایا کہ میرے لیے تین پھر لاؤ۔ میں دو پھر اور ایک لید لے آیا۔حضور مَافِقَعَ آنے دونوں پھر لے لیے اور لید بھینک دی اور فر مایا

( ١٦٥٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُسْتَجْمِرْ ثَلَاثًا ويَغْنِي :يَسْتَنْجي. (مسلم ٢١٣ـ احمد ٣/ ٢٩٣)

(١٦٥٦) حضرت جابر و الني سے روايت ہے كه رسول الله مِينَ الني عَلَيْفَيَعَة في ارشاد فرمايا كه جبتم ميں سے كوئى استنجا كر بي تين مرتبه استنجا کرے۔

( ١٦٥٧ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةً ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى سَلَمَةً ؛ أَنَّ سَلَمَةً كَانَ لَا يَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ.

(١٦٥٧) حفرت سلمه ياني سے استنجانبيں كياكرتے تھے۔

( ١٦٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ :كَانَ عَلْقَمَةُ وَالْأَسُوَدُ ، أَوْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ ، لاَ يَزِيدَانِ عَلَى ثَلَاثَةِ أُخْجَارٍ.

(١٦٥٨) حضرت ابراہيم فرماتے ميں كەحضرت علقمه اورحضرت اسوديا حضرت عبدالرحمٰن بن يزيدتين پقرول سے زيادہ سے استنجا نہیں کرتے تھے۔

( ١٦٥٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ ، عَنْ حَاتِم بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ نَافِع ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ، كُنْتُ آتِيه بِحِجَارَةٍ مِنَ الْحَرَّةِ ، فَإِذَا امْتَلَاتُ خَرَجْتُ بَهَا وَطَرَحْتُهَا ، ثُمَّ أَدْحَلُتُ مَكَانَهَا.

(١٦٥٩) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر والله یانی ہے استجانہیں کرتے تھے۔ میں ان کے پاس مقام حرہ ہے ایک پھر

لے كرآتا تھا، جب وہ پھرآلودہ ہوتا توميں اسے بھينك ديا۔ ( ١٦٦٠ ) حَلَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّ الْأَسُودَ وَعَلْقَمَةَ كَانَا يَسْتَنْجِيَانِ

بثُلَاثُةِ أُخْجَارٍ .

(۱۷۱۰) حضرت ابراجیم فرما فے ہیں کہ حضرت اسوداور حضرت علقمہ تین پھروں سے استنجا کیا کرتے تھے۔

## ( ١٩٠ ) مَا كُرِهُ أَنْ يُسْتَنجَى بِهِ ، وَلَمْ يُرَخُّصْ فِيهِ

جن حضرات کے نز دیک لیدوغیرہ ہے استنجاء کرنا نا جائز ہے اوراس کی اجازت نہیں

(١٦٦١) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ غِيَاثُ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَسْتَنْجُوا بِالْعِظَامِ ، وَلَا بِالرَّوْثِ ، فَإِنَّهُمَا زَادُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ.

(مسلم ۱۵۰ ترمذی ۱۸)

(١٦١١) حصرت عبدالله ولا في فرمات بي كه رسول الله مَلِينْ فَيْجَ في ارشاد فرمايا كه مدّى اورليد سے استنجانه كروكيونكه بيتمهار بيجن

. ( ١٦٦٢ ) حَدَّثَنَا عُبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسُوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

خَرَجْت مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَةٍ ، فَقَالَ :َ انْتِنِى بِشَىْءٍ أَسْتَنْجِى بِهِ ، وَلَا تُقَرَّيْنِى حَائِلًا، وَلَا رَجِيعًا. (احمد ١/ ٣٢٧)

(۱۷۷۲) حفزت عبدالله والله فرماتے ہیں کہ میں رسول الله مِنْ الله مِنْ الله عَلَيْفَظَةً کے ساتھ رفع حاجت کی غرض سے نکلا ، آپ مِنْ اَنْفَظَةً نے مجھ سے فرمایا میرے استنجا کرنے کے لیے کوئی چیز لا وَ،میرے پاس ہڈی اور لید نہ لانا۔

( ١٦٦٣ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْإِعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ سَلْمَانَ ،

قَالَ: أَمَوْنَا أَنْ نَسْتَنْجِيَ ، يَعْنِي: النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ لَيْسَ فِيهَا رَجِيعٌ ، وَلَا عَظْمٌ. (١٩٢٣) حضرت سلمان في فرمات جي كه ني كريم مَؤْفِظَةً نه بمين حكم ديا كه بم ثين پيُّرون سے استنجا كريں جس ميں ليديا

ېدىن د بور

( ١٦٦٤) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، وَعَبْدَةُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خُزَيْمَةَ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خُزَيْمَةَ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الاسْتِطَابَةُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ ، لَيْسَ فِيهَا رَجِيعٌ.

(١٦٢٨) حضرت خزيمه بن ثابت ولأثور سے روايت ہے كه رسول الله مَلِقَطَعَةَ في ارشاد فرمايا كه استنجا تين پھرول سے ہونا جا ہے

جس میں کید نہ ہو۔

( ١٦٦٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَسْتَنْجِيَ الرَّجُلُ بِرَوْتٍ ، أَوْ رَجِيعِ دَابَّةٍ ، أَوْ بِعَظْمٍ.

(١٢٦٥) حضرت حسن والنياذ فرماتے میں كەلىد بليگاني اور بدى سے استنجاكرنا مكروه ہے۔

( ١٦٦٦) حَدَّثْنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَّهُ أَنْ يُسْتَنْجِيَ بِالْحَجَرِ الَّذِي قَدِ اسْتَنْجِي بِهِ.

(١٦٢١) حضرت مجامد ويشيد فرمات بيل كه جس پيفركواستنجاك ليے استعال كيا گيا ہواس سے استنجا كرنا مكروہ ہے۔

( ١٦٦٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، يَعْنِي ابْنَ مَيْسَرَةَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ إِذَا قَلَبْتَهُ ، أَوْ حَكَكْتَهُ.

(١٢١٤) حضرت ابوميسره ويشيط فرماتے ہيں كہ جس پھركواستنجاكے ليے استعال كيا گيا مواس كورگر كريا دوسرى جانب سے استنجا

کرنا جائزے۔

( ١٦٦٨ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سِنَانِ الْبُرْجُمِمِّي ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ بُأْسَ إذَا كَانَ الْحَجَرُ عَظِيمًا لَهُ حُرُوفُ أَنْ تُحَرِّفَهُ وَتَقْلِبُهُ فَتُستَنجَى بِهِ.

(۱۲۲۸) حضرت حسن بریشیر؛ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی پخر بڑا ہوادر اس کے مختلف کنارے ہوں تو اس کے دوسرے کنارے سے استنجاء كرنا حائز ہے۔

( ١٦٦٩ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ مِغُولِ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّهُ كُرِهَ أَنْ يُسْتَنْجَى بِهَا قَدِ اسْتُنْجِي بِهِ.

(١٧٢٩) حضرت مجام ريشين فرماتے ہيں كہ جس بيفركواستنجا كے ليے استعمال كيا گيا ہواس سے استنجا كرنا مكروہ ہے۔

( ١٦٧٠ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : نُهِيَ أَنْ يَسْتَنْجِيَ الرَّجُلُ بِالْبَعْرَةِ وَالْعَظْمِ.

(١٧٤٠) حضرت فعمی فرماتے ہیں کہ مینٹی ادر ہڈی سے استنجا کرنامنع ہے۔

( ١٩١ ) الرجل يجنب وَلَيْسَ يَقُدِرُ عَلَى الْمَاءِ

جنبی آ دمی کواگر مانی نه طے تو وہ کیا کرے؟

( ١٦٧١ ) حَلَّمْنَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ نَاجِيَةَ أَبِي خُفَافٍ ، عَنْ عَمَّارِ ، قَالَ : أَجْنَبْتُ وَأَنَا فِي الإبلِ، وَلَمْ أَجِدُ مَاءً ، فَتَمَعَّكُتُ تَمَعُّكَ الدَّابَّةِ ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ :

إنَّمَا كَانَ يَكُفِيكَ مِنْ ذَلِكَ النَّيَمُّمُ. (نسائى ٣٠٩ـ احمد ٣/ ٢٦٣)

(١٦٤١) حضرت عمار وافو فرماتے ہیں کدایک مرتبد میں اونوں کو چرانے کے لئے نکا ہواتھا کداس حال میں جبّی ہوگیا، وہاں پانی موجود نہ تھا چنا نچہ میں مٹی میں جانور کی طرح اوٹ بوٹ ہونے لگا۔ پھر میں حضور مَافْظَيَعَامَ کی خدمت میں حاضر موا اور ساری بات

بتائي تو آپ مَلِينَفِيَّةَ إِنْ فرمايا كهتمبارے لئے تيم كاني تھا۔

( ١٦٧٢ ) حَلَّتُنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَوْنِ ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ ، قَالَ :حَلَّتَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي سَفَرٍ فَصَّلَّى بِالنَّاسِ ، فَإِذَا رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ نَاحِيَةٌ مِنَ الْقَدْرِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَا لَكَ ، لَمْ تُصَلِّ مَعَ النَّاسِ ؟ فَقَالَ :أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ يَا رَسُولَ اللهِ ، وَلَا مَاءَ ، فَقَالَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :عَلَيْك بِالصَّعِيدِ ، فَإِنَّهُ يَكُفِيك. (بخارى ٢٥٥١ـ مسلم ٣١٢) (١٦٤٢) حضرت عمران بن حصين ديافي قرمات مي كدرسول الله مَلِالْفَيْنَ في ايك سفر مين الوكول كونماز بره هائى \_ آپ نے ديمها كه

ایک آ دمی لوگوں سے الگ ایک کونے میں کھڑا ہے۔ آپ نے بوچھا کہتم نے لوگوں کے ساتھ نماز کیوں نہیں بڑھی؟ وہ کہنے لگایا رسول الله! میں جنبی موگیا تھا اور مجھے پانی نہیں ملا۔ آپ مَلِفَقَ اُنے فرمایا کہتم مٹی سے تیم کر لیتے ، یے تبہارے لئے کافی تھا۔

( ١٦٧٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : الصَّعِيدُ الطَّيْبُ طَهُورٌ مَا لَمْ يُوجَدِ الْمَاءُ وَلَوْ إِلَى عَشْرِ حِجَجِ ، فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ

فَأُمِسَهُ بَشُرَتَك. (ابوداؤد ٣٣٧ احمد ٥/ ١٨٠)

(١٧٤٣) حضرت ابوذر والتي الله مراول الله مرافظ في الله مرافظ في المراوفر ما يا كه جب تك ياني ند ملي، ياك مثى ياك كرني والى ب، خواه اس ميس دس سال گذر جائي، جب تهبيل ياني مل جائة واسدايني جلد راستعال كرو

( ١٦٧٤ ) حَلَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِي مَالِلِكٍ الْأَشْجَعِيِّ ، عَنْ رِبْعِيِّ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :جُعِلَتُ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا إِذَا لَمْ نَجِدَ الْمَاءَ ، يَغْنِي :الْأَرْضَ. (مسلم ١٣٥١ احمد ٥/ ٣٨٣)

(١٦٧٨) حضرت حذيفه من فور سے روايت ہے كدرسول الله مَالِينَ اللهِ مَا اللهِ عَلَيْنَ فَيْ اللهِ مَا اللهِ مَالِينَ فَيْ اللهِ مَا اللهِ مَالِينَ فَيْ اللهِ مَا اللهِ مَالِينَ فَيْ اللهِ مَالِينَ عَلَيْ اللهِ مَالِينَ عَلَيْ اللهِ مَالِينَ عَلَيْنَ عَلَيْ اللهِ مَالِينَ عَلَيْنَ عَلِيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِينَا عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِي عَلَيْنَ عَلِي عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عِلْمُ عِلْمُ عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلْمَ عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلِي عَلِي عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلْمَ عَلِي عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْكُوا عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْكُوا عَلِي عَلِي عَلْمُ عَلِي عَلَيْكُوا عَلِي عَلِي عَلِيْكُوا عَلِيْكُوا عَلْمُ عَلِي عَلِي ہمارے لئے پاکی کا ذریعہ بنایا گیاہے۔

( ١٦٧٥ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَزِرٌّ ، عَنْ عَلِيٌّ ؛ ﴿وَلَا

( ١٩٧٥) حدث عيى بن سيسم . سي بي بي ي ي ي ي ي المَّادُ الله على الله المَّاءَ يَتَكَمَّمُ وَيُصَلِّى. جُنبًا إِلَّا عَابِرِى سَبِيلٍ ﴾ يعنى اليامسافر جي پانى نه طے (١٩٧٥) حضرت على وَلَيْ أَن الله الله على الله على الله الله على الله على الله الله على الله

وہ تیم کر کے نماز پڑھ لے۔

( ١٦٧٦) حَلَّاتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ ؛ ﴿وَلَا جُنَّا إِلَّا عَابِرِى سَبِيلٍ ﴾ ؛ إِلا أَنْ تَكُونُوا مُسَافِرِينَ فَتَيَمَّمُوا.

(١٦٤٦) مُعْرت حن بن مسلم اس آيت كي تفيير مين فرمات بين: ﴿ وَلا جُنبًا إِلاَّ عَابِيرِي سَبِيلٍ ﴾ كدا كرتم مسافر بهوتو تيم كر

( ١٦٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَنَادَةَ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ ﴿وَلَا جُنْبًا إِلَّا عَابِرِى

سَبِيلٍ ﴾ قَالَ : هُوَ الْمُسَافِرُ.

(١٩٤٧) فضرت ابن عباس وللفي اس آيت كي تفيير مي فرمات بين: ﴿ وَلا جُنَّا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ ﴾ كداس عمراد مسافر

( ١٦٧٨ ) حَلَّتُنَا غُنْكَرٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، قَالَ : هُمُ الْمُسَافِرُونَ لَا يَجِدُونَ الْمَاءَ.

(١٧٤٨) حفرت سليمان بن موى فرمائے بين كماس مرادايے مسافر بين جنہيں يانى ند طے۔

## ( ١٩٢ ) مَنْ قَالَ لاَ يُتَيَّمُّو حَتَّى يَجِدَ الْمَاءَ

## جن حضرات کے نز دیک جنبی تیم نہیں کرسکتا

( ١٦٧٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : لَا يَتَيَمَّمُ الْجُنَّبُ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ شَهْرًا.

(١٦٤٩) حضرت عمر دالي فرمات بين كرجنبي تيم نبين كرسكنا خواوات ايك مبينية تك يانى نديلے۔

( ١٦٨٠ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :إذَا كُنْتَ فِي سَفَرِ فَأَجْنَبْتَ فَلَا

تُصَلِّ حَتَّى تَجِدَ الْمَاءَ ، وَإِنْ أَخْدَلْتَ فَتَيَمَّمْ ، ثُمَّ صَلِّ.

(۱۲۸۰) حضرت عبدالله دن الله فرماتے ہیں کہ جب تم کسی سفر میں جنبی ہوجاؤ تو اس وقت تک نماز نہ پڑھو جب تک تنہیں یانی ندل جائے اور جب تمہاراوضوٹوٹ جائے تو تیم کر کے نماز پڑھاو۔

( ١٦٨١ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ أَبِي سِنَانِ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : رَجَعَ عَبْدُ اللهِ عَنْ فَوْلِهِ فِي التَّيَمُّم.

(١٦٨١) ضحاك قرمات بي كرحضرت عبدالله في يمم ك بار يس اي قول سرجوع كرايا تها-

( ١٦٨٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زُبَيْدٍ ، قَالَ :أَجْنَبْت فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ ، فَسَأَلْت أَبَا عَطِيَّةَ ؟ فَقَالَ لا تُصَلِّ ، وَسَأَلْت سَعِيدَ بُنَ جُبَيْرٍ ؟ فَقَالَ : تَيَمَّمُ وَصَلِّ.

(۱۲۸۲) حضرت زبید فرماتے ہیں کدایک مرتبہ میں جنابت کا شکار ہو گیا، میرے پاس پانی ندتھا، میں نے حضرت ابوعطیہ سے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ نماز نہ پڑھو، حضرت سعید بن جبیر سے سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ تیم کر کے نماز

( ١٦٨٣ ) حَلَثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقِ ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللهِ ، وَأَبِي مُوسَى ، فَقَالَ أَبُو

مُوسَى :يَا أَبًا عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً أَجْنَبَ فَلَمْ يَجِدِ الْمَاءَ شَهْرًا ، كَيْفَ يَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : لَا يَتَيَمَّمُ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ شَهْرًا ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى :فَكَيْفَ بِهَذِهِ الآيَةِ فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ : ﴿فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمُّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : لَوُ رُخُّصَ لَهُمْ فِي هَذَا لأوْشَكُوا إِذَا بَرَدَ عَلَيْهِمُ الْمَاءُ أَنْ يَتَكِمُّهُوا بِالصَّعِيدِ. (مسلم ١١٠ بخاري ٣٣٤)

(۱۲۸۳) حفرت شقیق فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت عبد الله اور حضرت ابوموی بی وین کے پاس بیضا تھا۔حضرت ابو

معنف ابن ابی شیبر مترجم (جلدا) کی کیارائے ہے کہ اگر کوئی آ دی حالت جنابت میں بواورا ہے ایک مہینے تک پائی موٹی کی اور اے ایک مہینے تک پائی

نه طعتوده نماز كاكياكرے؟ حضرت عبدالله ولئو فرماياكه وه تيم نه كرے نواه اسے ايك مبينے تك پانی نه طے حضرت ابو مولى ولئو نے فرمايا كه سورة المائده كى اس آيت كاكياكيا جائے؟ (ترجمه) اگرتمهيں پانی نه طع تو پاكمٹی سے تيم كراو حضرت عبدالله ولئو نے فرماياكه اگر لوگوں كواس كى رخصت دے دى جائے تو وه پانی كے تصندا ہونے كے خوف سے بھی تيم

#### ( ١٩٣ ) في التيمم كَيْفَ هُوَ؟

#### تثيتم كاطريقه

( ١٦٨٤) حَلَّتُنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ قَالَ :أَجْنَبَ أَبُو ذَرٌّ ، وَهُوَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَسِيرَةِ ثَلَاثٍ ، فَجَاءَهُ وَقَدِ ٱنْصَرَفَ مِنْ صَلَّاةِ الصَّبُحِ وَتَبَرَّزَ لِحَاجَتِهِ ، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَوَضَعَ يَدَهُ فِي التُّرَابِ فَمَسَحَ وَجُهَةُ وَكَفَيْهِ.

(۱۲۸۴) حضرت عطا فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر دوائد نبی پاک مِنْ النظافیۃ سے تین دن کی مسافت پر تھے کہ جنابت کا شکار ہو گئے۔ پھر وہ حضور مِنْ النظافیۃ کی خدمت میں پنچے تو آپ مِنْ النظافیۃ فیمر کی نماز سے فارغ ہو کر رفع حاجت کے لیے گئے، پھر

حضرت ابوذ ر منافز کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنے ہاتھوں کومٹی پر مار کر جبرے اور ہتھیلیوں پر پھیر لیا۔

کرنے لگیں تھے۔

( ١٦٨٥) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِع ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ تَيَمَّمَ فِي مِرْبَدِ النَّعَمِ ، فَقَالَ : بِيَدَيْهِ عَلَى الأَرْضِ فَرَبَةً أُخْرَى ، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ.

فَمُسَّحَ بِهِمَا وَجَهَهُ ، ثُمَّ صَوْبٌ بِهِمَا عَلَى الأرضِ صَوبَهُ احْوَى ، ثُمَّ مُسَحَ بِهِمَا يَدَيهِ إلى العِرفَقينِ. (١٦٨٥) حفرت نافع فرماتے ہیں کہ حفرت ابن عمر تفاوین نے مقام مربدائعم میں کچھاس طرح تیم کیا کہ اپنے ہاتھوں کوزمین

پر مارکرانہیں چبرے پر ملا، بھرانہیں ایک اور مرتبہ زمین پر مارکر کہندوں تک دونوں ہاتھوں پرٹل لیا۔

( ١٦٨٦) حَذَّنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَالِمًا عَنِ التَّيَمُّمِ ؟ قَالَ : فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ عَلَى الأَرْضِ فَمَسَحَ بِهِمَا وَجُهَةُ ، ثُمَّ ضَرَبَ بِيكَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ ضَرْبَةً أُخْرَى فَمَسَحَ بِهِمَا يَكَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ.

بھٹا وجھہ ، تم عبوب بیدیو علی ، ورض عبوب ، حوی عندسے بھٹا یادی اور انہوں نے اپنے ہاتھوں کو زمین پر (۱۱۸۲) حضرت ایوب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم سے تیم کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے اپنے ہاتھوں کو زمین پر

(۱۷۸۷) حضرت ایوب بہتے ہیں کہ میں بے حضرت سام سے یم لے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے اپنے ہا ھوں لوزین پر مار کرانہیں چبرے پر ملا، بھرانہیں ایک اور مرتبہ زمین پر مار کر کہنیوں تک دونوں ہاتھوں پرمل لیا۔

( ١٦٨٧) حَلَّثُنَا ابْنُ عُلِيَّةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ الْحَسَنَ سُئِلَ عَنِ التَّيَشُمِ؟ فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ إِلَى الْأَرْضِ ضَرْبَةً فَمَسَحَ بِهِمَا وَجُهَهُ ، ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ ضَرْبَةً أُخْرَى فَمَسَحَ بِهِمَا يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ.

(۱۲۸۷) حفرت حسن سے تیم کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے اپنے ہاتھوں کوز مین پر مارکر انہیں چہرے پر ملا، پھر

هي مصنف ابن الى شيد متر جم (علدا) و المحالي ال

انبیں ایک اور مرتبه زمین پر مار کر کہنیوں تک دونوں ہاتھوں پرمل لیا۔

( ١٦٨٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :التَّيَمُّةُ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَلِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ . وَوَصَفَ

لْنَا دَاوُد :فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ ضَرْبَةً ، ثُمَّ نَفَضَهُمَا ، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا كَفَّيْهِ ، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجُهَه وَذِرَاعَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْن.

(۱۷۸۸) حضرت فعمی فرماتے ہیں کہ تیم میں ایک مرتباز مین پر ہاتھ مارنا ہے چہرے کے لیے بھی اور کہدیوں تک دونوں باز ووار کے لیے بھی۔حضرت داؤد نے تیم کا طریقتہ یوں بیان کیا کہاہیے دونوں ہاتھوں کو ایک مرتبہ زمین بر مارا پھرانہیں جھاڑا، پھر دونوں ہتھیلیوں کوآپس میں ملاء چھردونوں ہاتھ چبرے براور پھردونوں بازوؤں برکہنیوں تک مل لیے۔

( ١٦٨٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقِ ، قَالَ :قَالَ أَبُو مُوسَى لِعَبْدِ اللهِ :أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّارِ بَعَنَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ فَأَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ فَتَمَرَّغُت فِي الصَّعِيدِ كَمَا

تَمَرَّ غُ الدَّابَّةُ ، ثُمَّ أَتَيْتُ النِّبِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْت ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ :إنَّمَا كَانَ يَكُفِيك أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْك هَكَذَا ، ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ مَسَحَ الشَّمَالَ عَلَى الْيَمِينِ وَظَاهِرَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ :أَوْ لَمْ تَرَ عُمَرَ لَمْ يَقْنَعُ بِقَوْلِ عَمَّارٍ ؟ .

(١٧٨٩) حضرت شقیق فرماتے ہیں کہ حضرت ابوموی خاشی نے حضرت عبداللہ وٹاٹیو سے فرمایا کہ کیا آپ نے حضرت عمار کا بیقول نہیں سنا کہرسول الله مَلِفَظَةَ نے مجھے کسی کام سے بھیجا تو میں جنبی ہو گیا مجھے پانی نہ ملاتو میں مٹی میں جانور کی طرح لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ پھریس نی کریم مِلِّفظَةَ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ساری بات عرض کی تو حضور مِلِفظَةَ بِنے فر مایا کہ تمہارے لیے اتنا بی کافی تھا کہتم اپنے دونوں ہاتھوں ہے یوں کر لیتے۔ پھر حضور مَالِفَظَيَّةَ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو ایک مرتبہ زمین پر مارا، پھر بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ پر پھیرا، پھر ہاتھوں کے ظاہری جھے اور چہرے کا مسح کیا۔ بیٹ کر حضرت عبداللہ جانو نے فر مایا کہ کیا تم نبیں جانے کے حضرت عمر والو نے حضرت عمار والو کے قول برا کتفانبیں کیا تھا۔

( ١٦٩٠) حَلَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ أَبْزَى ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ عَمَّارٌ لِعُمَرّ :أَمَا تَذْكُرُ يَوْمًا كُنَّا فِي كُذَا وَكُذَا فَأَجْنَبُنَا فَلَمْ نَجِدِ الْمَاءَ فَتَمَعَّكُنَا فِي التِّرَابِ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكُونَا ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : إِنَّمَا يَكُفِيك هَذَا ، ثُمَّ ضَرَبَ الأَعْمَشُ بِيكَيْهِ ضَرْبَةً ، ثُمَّ نَفَخَهُمَا ، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجُهَهُ وَكَفَّيْهِ.

(۱۲۹۰) حضرت ابن ابزی کے والد روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمار نے حضرت عمر دیا ہے ہیا کہ کیا آپ کووہ دن یا دنہیں جب فلال وقت میں ہم جنی ہو گئے تھے اور ہمیں پانی نہ ملاتو ہم می میں لوث بوٹ ہونے لگے۔ جب ہم حضور مِرافظ کے کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ساری بات عرض کی تو آپ مِزَفِظَةً نے فرمایا تھا کہتمہارے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ یہ کہرراوی اعمش نے معنف ابن الى شيبه مترجم ( جلدا ) و المحال ال اپنے دونوں ہاتھ مٹی میں مارے پھران میں پھونک ماری پھرانہیں اپنے چېرےاور ہتھیلیوں پرمل لیا۔

' ١٦٩١) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ؛ فِي التَّيَمُّ جِ : يَضْرِبُ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ وَيَمْسَحُ بِهِمَا وَجُهَةُ وَكَفَّيْهِ. (۱۲۹۱) حضرت مکحول تیمم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ددونوں ہاتھ زمین پر مارے پھرانہیں اپنے چبرے اور اپنے ہاتھوں پر

١٦٩٢) حَلَّتُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ قَالَ :كَانَ يُحبُّ أَنْ يَبْلُغَ بِالتَّيَمُّمِ الْمِرْفَقَيْنِ. ر ۱۲۹۲) حضرت ابراہیم اس بات کو پسندفر ماتے تھے کہ تیم میں کہنیوں تک کا احاطہ کیا جائے۔

١٦٩٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئًى ، عَنِ زَمْعَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ قَالَ :التَّيْمُمُ ضَرْبَتَانِ : ضَرْبَهُ لِلْوَجْهِ ، وَضَرْبَةٌ لِلذِّرَاعَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ.

۱۲۹۳) حضرت طاؤس فرماتے ہیں کہ تیم میں دوضر بیں ہیں ایک چبرے کے لیے اور دوسری کہنیوں تک بازوؤں کے لیے۔ ١٦٩٤) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ الْجَعْدِ ، عَنْ قَنَادَةً ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ وَصَالِحِ أَبِى الْخَلِيلِ

أَنْهُمَا قَالًا :التَّيَكُمُ الوَجْهُ وَالْكُفَّانِ . وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ، وَابْنُ عُمَرَ :الوَجْهُ وَالذَّرَاعَانِ. ۱۲۹۴) حضرت ابن سیرین اور حضرت صالح ابوالخلیل فرماتے ہیں کہ تیم میں چبرے اور بتھیلیوں کامسح ہے اور حضرت سعید بن

سیتب اور حضرت ابن عمر بنی دین فرماتے ہیں کہ تیم میں چبرے اور بازوؤں کامسے ہے۔ ١٦٩٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّغْبِيّ ، قَالَ :أُمِرَ بِالتَّيَمُّمِ فِيمَا أُمِرَ فِيهِ بِالْغُسْلِ ، يَغْنِي :إنَّمَا هُوَ الوَجْهُ

(۱۲۹۵) حضرت محمی فرماتے ہیں کہ تیم میں ان چیزول کے سے کا حکم دیا گیا ہے جن چیزوں کے دضومیں دھونے کا حکم دیا گیا ہے ین چېره اور بازو\_

١٦٩٦) حَلَّتُنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهُوكِي ، قَالَ :التَّكِيُّمُ ضَرْبَتَانِ :ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ

لِليَديْنِ. ۱۲۹۲) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ تیم میں دوضر بیں ہیں ایک چبرے کے لیے اور ایک دونوں ہاتھوں کے لیے۔

١٦٩١) حَدَّثْنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ ، عَنْ عَمَّارٍ ؛ أَنَّهُ تَيَمَّمَ فَمَسَحَ بِيكَيْهِ التُّرَابَ ، ثُمَّ نَفَضَهُمًا ، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ، وَلَمْ يَمْسَحْ ذِرَاعَيْهِ.

١٢٩٧) حفرت ابو ما لک فرماتے ہیں کہ حضرت عمار ڈاٹھونے اس طرح تیتم کیا کہ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھے زمین پر مارے

رانہیں جھاڑا، پھرانہیں اپنے چبرے اور بازوؤں پر ملاکیکن اپنے بازوؤں کامسح نہ فر مایا۔ ١٦٩٨) حَدَثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنُ سَعِيدٍ ، عَنُ قَتَادَةً ، عَنْ عَزْرَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمَّادٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي التَّيَمُّمِ : ضَرْبَةٌ لِلُوجْهِ وَالْكُفَّيْنِ.

(ابن حبان ۱۳۰۸ ابوداؤد ۳۳۱)

(۱۹۹۸) حضرت عمار جھٹی ہے روایت ہے کہ حضور مُرافِظَةَ نے تیم کے بارے میں فرمایا کدایک ضرب چبرے اور ہاتھوں کے لیے ہے۔

( ١٦٩٩) حَلَّاتُنَا ابْنُ إِدُرِيسَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :رَأَيْتُهُ يَضْرِبُ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ ، ثُمَّ نَفَضَهُمَا ، ثَُّ يَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ.

(۱۲۹۹) حضرت اساعیل کہتے ہیں کہ میں نے حضرت فعمی کو دیکھا کہ انہوں نے پہلے زمین پر ہاتھ مارے، بھر انہیں جھاڑا بھر انہیں چبرے پرمل لیا۔

( .٧٠. ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَزْرَةَ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ أَلَّهُ ضَرَبَ بِيَدَيْدِ الْأَرْضَ ضَرْبَةً فَمَسَحَ بِهِمَا وَجُهَهُ ، ثُمَّ ضَرَبَ بِهِمَا الْأَرْضَ ضَرْبَةً أُخْرَى فَمَسَحَ بِهِمَا ذِّرَاعَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ.

(٠٠٠) حضرت ابوالزبیر فرماتے ہیں کہ حضرت جابر دائو نے ایک مرتبہ زمین پر ہاتھ مارے پھرانہیں چہرے پر ملا پھر دوسر؟ مرتبہ زمین پر ہاتھ مارے اور انہیں کہنوں تک بازوؤں پرمل لیا۔

( ١٧٠١ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنُ بُرُدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :لَمَّا نَوَلَتُ آيَةُ التَّيَمُّمِ لَـُ أَدْرِ كَيْفَ أَصْنَعُ ، فَأَتَيْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ أَجِدْهُ ، فَانْطَلَقْتُ أَطْلُبُهُ فَاسْتَقْبَلُتُهُ ، فَلَمَّا رَآنِي

عَرَّفَ الَّذِي جِنْتُ لَهُ ، فَبَالَ ، ثُمَّ ضَرَّبَ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ فَمَسَحَّ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَيْهِ.

(١٠١) حضرت ابو ہریرہ (والثو فرماتے ہیں کہ جب آیت تیم نازل ہوئی تو مجھے تیم کا طریقه معلوم نہ تھا۔لہذا میں حضور مُلِفَظُوعَةً کَ

خدمت میں حاضر ہوالیکن میں نے آپ کونہ پایا ، میں آپ کی تلاش میں نکلا ، جب آپ نے مجھے دیکھا تو آپ کومعلوم ہو گیا کہ میں سے میں حاضر ہوالیکن میں نے آپ کونہ پایا ، میں آپ کی تلاش میں نکلا ، جب آپ نے مجھے دیکھا تو آپ کومعلوم ہو گیا کہ

میں کیوں آیا ہوں۔ لبذا آپ نے بیثاب کیا، پھرائے ہاتھوں کوزمین پر مارا پھران دونوں کواہے چبرے اور باز دون پرل لیا۔ ( ۱۷۰۲ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِتَی ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ قَالَ فِي التَّبَمُّم ضَرْبَتَانِ : ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ

وَّضَرْبَهُ لِللَّرَاعَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ.

(۱۷۰۲) حضرت طاؤس فرماتے ہیں کہ تیم میں دوضر بیں ہیں ایک چبرے کے لیے اور دوسری کہدیوں تک بازوؤں کے لیے۔

( ١٩٤ ) في التيمم كُمْ يُصَلِّي بِهِ مِنْ صَلاَةٍ

ایک تیم ہے کتنی نمازیں پڑھ سکتا ہے؟

( ١٧.٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِقٌ ، قَالَ :تيَمَّمُ لِكُلُّ صَلَاةٍ.

مصنف ابن الى شيرمتر جم (جلوا) كي مسنف ابن الى شيرمتر جم (جلوا)

(۱۷۰۳) حضرت علی وٹائیز فرماتے ہیں کہ ہرنماز کے لیے تیم کرےگا۔

( ١٧.٤) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لاَ يُصَلَّى بِالتَّيَمُّمِ إِلَّا صَلَاةً وَاحِدَةً. ( ١٧٠٠) حفرت عامر فرمات بين كما يك تيم صصرف ايك نماز پڙه سَكا ہے۔

( ١٧.٥ ) حَلَّاتُنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ يَنْقُضُ التَّيْمُمُ إِلاَّ الْحَدَثُ.

(۵۰۵) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ تیم صرف حدث سے ٹوشا ہے۔

( ١٧٠٦) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بُنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ الْمُثَنَّى بُنِ الصَّبَّاحِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : يُصَلَّى بِالتَّيَمُّمِ الصَّلَوَاتُ كُلُّهَا مَا

(۷۰۱)عطاء فرماتے ہیں کدایک تیم ہے ساری نمازیں پڑھ سکتا ہے جب تک حدث لائق نہ ہو۔

( ١٧.٧ ) حَلَّاثُنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، قَالَ : يَتَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلَاةٍ . وَكَانَ يُفتى بِذَلِكَ قَتَادَةً.

ر ساق یعنی جسی ایسی کے بیر میں ہے۔ ( 2 - 12) حضرت عمر وبن عاص والٹو فرماتے ہیں کہ ہرنماز کے لیے تیم کرے گا۔حضرت قادہ کا بھی یہی فتو کی تھا۔

( ١٧.٨) حَلَّنَا عُمَرُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ ثَوْرٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : لاَ يُصَلَّى تَطَوُّعًا بِتَيَمُّمٍ ، وَلاَ يُصَلَّى صَلاَتَانِ بتَيَمُّم وَاحِدِ.

( ٨٠ - ١٤) خُفْرَتُ مُحُول فرماتے میں كہ تيم سے نفلى نماز بھى نہيں پڑھى جائىتى اور نەبى ايك تيم سے دونمازى پڑھى جائى ہیں۔ ( ١٧٠٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَعَادَةَ ، قَالَ : كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يَعَيَّمَمَ لِكُلِّ صَلَاقٍ.

(۱۷۰۹) حفرت تادہ کو یہ بات پیندھی کہ ایک تیم سے ایک ہی نماز پڑھی جائے۔

( ١٧١٠) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: الْمُتَيَمِّمُ عَلَى تَيَمُّمِهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ.

(۱۷۱۰) حضرت ابراہیم فرماتے میں کہ تیم کو جب تک حدث لاحق ندہواس کا قیم باتی رہتا ہے۔

( ١٩٥ ) مَنْ قَالَ لاَ يَتَيَهُمُ مَا رَجَا أَنْ يَقْدِر عَلَى الْمَاءِ

جب تک یانی ملنے کی امید ہوتیم کرنا درست نہیں

(١٧١١) حَدَّثَنَا شَرِيكُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِقٌ ، قَالَ : يَتَلَوَّمُ الْجُنُبُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخِرِ الْوَقْتِ. (١٧١١) حضرت على وَلِيَّ فَرِماتِ مِين كَرَضِينَ آخرى ونت تَك يانى طنح كا انظار كرے گا اور تيم كومؤخركرے گا۔

(۱۷۱۱) حَرَّتُ كَا مُنْ مُنَ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُمَا قَالَا : لاَ يَتَيَمَّمُ مَا رَجَا أَنْ

يَةُ لِدَ عَلَى الْمَاءِ فِي الْوَقْتِ.

ابن الى شيرمتر جم ( جلدا ) كي المسلمات المسلمات

(۱۷۱۳) حفرت سن اور حفرت این میرین فرماتے ہیں کداگر وقت نماز کے اندریانی ملنے کی امید ہوتو تیم کرنا درست نہیں۔

( ١٧١٣ ) حَدَثَنَا عُمَرُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :إذَا كُنْتَ فِي الْحَضَرِ وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ عِنْدَكَ

مَا ۚ فَانْتَظِرِ الْمَاءَ ، فَإِنْ خَشِيتَ فَوْتَ الصَّلَاةِ فَتَيَمَّمُ وَصَلِّ.

(۱۷۱۳) حضرت عطا فرماتے ہیں کدا گرتم حالت حضر میں ہو،اورنماز کا وقت ہوجائے،اورتمہارے پاس پانی نہ ہوتو پانی کا انظار کرو۔اگرٹمہیں نماز کے فوت ہونے کا خوف ہوتو نیم کر کے نماز پڑھو۔

#### ( ١٩٦ ) ما يجزء الرَّجُلَ في تَيَمَّيهِ

#### کس چیز سے تیم کرنا جائز ہے؟

( ١٧١٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ قَابُوسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ :أَطْيَبُ الصَّعِيدِ:الْحَرْثُ أَو :أَرْضُ الْحَرْثِ.

(۱۷۱۳) حفرت ابن عباس وی دین فرماتے ہیں کہ سب سے پاک مٹی کھیت کی مٹی ہے۔

( ١٧١٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إذَا أَذُرَكَتِ الرَّجُلَ الصَّلَاةُ ، وَلَمْ يَجِدِ الْمَاءَ ،

وَلَمْ يَصِلُ إِلَى الْأَرْضِ ضَرَبَ بِيَلَيْهِ عَلَى سَرْجِهِ وَعَلَى لِبَيْهِ ، ثُمَّ تَيَمَّمَ بِهِ.

(۱۷۱۵) حفرت حسن فرماتے ہیں کہ جب کسی آ دمی کونماز کا وقت ہوجائے اوراسے پانی ند ملے اور وہ زمین تک پہنچنے کی رسائی نہ ر کھتا ہوتو اینے ہاتھوں کو جانور کی زین پر مار کر تیم کر لے۔

( ١٧١٦ ) حَدَّثَنَا رَوَّادُ بْنُ جَرَّاحٍ ، أَبُو عِصَامٍ ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : يُتَيَمَّمُ بِالصَّعِيدِ وَالْجِصِّ وَالْجَبَلِ وَالرَّمُّلِ.

ہواغمار بھی۔

(١٧١٦) حضرت حماد فرماتے ہیں کہ ٹی، چونے ، پھر اور ریت ہے تیم کیا جاسکتا ہے۔

( ١٧١٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : كُلُّ شَيْءٍ ضَرَبْتَ عَلَيْهِ بِيكَيْكَ فَهُوَ صَعِيدٌ حَتَّى غُبَارُ لِبَدِك.

(۱۷۱۷) حضرت حماد فرماتے ہیں کہ ہروہ چیز جس پرتم اپناہاتھ مارووہ تمہارے لیے''صعید'' ہے حتی کہ تمہارے جانور کی زین پر پڑا

( ١٧١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُوَ الِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ : يُتَكِمُّم بِالْكَالْ وَالْجَزَلِ.

(۱۷۱۸) حفرت عامر فرماتے ہیں کہ گھاس اور پہاڑ کے پیھر یامٹی سے تیم کیا جاسکتا ہے۔

( ١٧١٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدى ، قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،

قَالَ: تَمَسَّحُوا بِهَا فَإِنَّهَا بِكُمْ بَرَّةٌ ، يَعْنِي : الأَرْضَ. (طبراني ٣١٧)

(١٤١٩) حضرت ابوعثان نهدى فرمات بي كدرسول الله مَ النَّهُ مَ الشَّا وفرمايا كداية ما تعول كوزيين برمل لوية تمبارك لي

ا کی کا ذرایجہ ہے۔

( ١٩٧ ) في الاستبراء مِنَ الْبُولِ كَيْفَ هُوَ

بیثاب سے صفائی کیے حاصل کی جائے

١٧٢٠) حَلَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ زَمْعَةَ بْنِ صَالِح ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَزْدَادَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنْتُو ذَكَرَهُ فَلَاثَ نَتَرَّاتٍ. (احمد ٣/ ٣٣٢ـ ابن ماجه ٣٢٢)

صلى الله عليه وسلم : [ ١ بال احد هم فلينتو د كره تلات نترات. (احمد ٣/ ٣٣٧ - ابن ماجه ٣٢١) (١٤٢٠) حفرت عيلى بن ازدادا بي والدس روايت كرت بين كه حضور مَلْ فَقَاقِهَ في ارشاد فرمايا كه جبتم مين سےكوئى پيشاب رية اين شرم گاه كوتين مرتبه جما رُل ل

١٧٢١) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنْ أَبِي الشَّعْنَاءِ ، قَالَ :إذَا بُلْتَ فَامْسَحْ ذَكَرَك مِنْ أَسْفَلَ ، فَإِنَّهُ يَنْقَطِعُ. ١٢١١) حضرت ابوالشعثاء فرماتے بیں کہ جبتم پیٹاب کر چکوتو اپنے آلہُ تناسل کو نیچے سے ہاتھ لگاؤ، اس سے پیٹاب کے ا المرات بند ہوجا کیں گے۔

١٧٢٢) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ زَمُعَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنُ عِيسَى بْنِ يَزْدَادَ ، عَنُ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنْتُرُ ذُكَرَهُ ثَلَاثًا ، قَالَ زَمْعَةُ : فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِءُ عَنْهُ.

۱۷۲۲) حضرت عیسی بن از داداین والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور مَرَافِظَةَ نے ارشاد فرمایا کہ جبتم میں سے کوئی پیشاب سرے تو اپنی شرم گاہ کو تین مرتبہ جھاڑ لے۔

( ١٩٨ ) في الفارة وَالدُّجَاجَةِ وَأَشِّبَاهِهِمَا تَقَعُم فِي الْبِنْرِ

اگر چوہا، مرغی یا ان جیسا کوئی جانور کنویں میں گرجائے تو کتنا پائی نکالنا ہوگا؟

١٧٢١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمْزَةَ الزَّيَّاتِ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّانِبِ ، عَنْ زَاذَانَ ، عَنْ عَلِيٍّ : فِي الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي الْبُنُوِ ، قَالَ : تُنزحُ إِلَى أَنْ يَغْلِبَهُمُ الْمَاءُ.

الماكة) مضرت على والله فرمات مين كراكر جو با يانى من كرجائ تواتنا يانى نكالا جائ كه يانى لوگون برغالب آجائ

١٧٢٤) حَلَّاثَنَا حَفْصٌ ، عَنُ عَاصِمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي الْبُنْرِ ، قَالَ :يُسْتَقَى مِنْهَا أَرْبَعُونَ دَلُوُّا. ١٤٢٢) حفزت حن فرماتے ہیں کہ اگر چوہا پانی مِس گرجائے تو جا لیس ڈول پانی نکالا جائے۔

١٧٢) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنُ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الْجُرَذِ ، أَوِ السِّنَّوْرِ يَقَعُ فِي الْبِنْرِ ، قَالَ : يَذُلُوا مِنْهَا أَرْبَعِينَ دَلُوا ، قَالَ مُغِيرَةُ : حتَّى يَتَغَيَّرُ الْمَاءُ.

(۱۷۲۵) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر پانی میں چو ہایا بلی گر جائے تو جالیس ڈول پانی نکالا جائے۔حضرت مغیرہ فرماتے ہیں كراتناياني نكالا جائے كرياني كارنگ بدل جائے۔

( ١٧٢٦) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ لَيث ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :إذَا وَقَعَ الْجُرَذُ فِي الْبِنْرِ نُزِحَ مِنْهَا عِشُرُونَ دَلُوًا ، فَإِه

تَفَسَّخَ فَأَرْبَعُونَ دَلُوًا ، فَإِذَا وَقَعَتِ الشَّاةُ نُزِحَ مِنْهَا أَرْبَعُونَ دَلُوًا ، فَإِنْ تَفَسَّخَتُ نُزِحَتُ كُلُهَا ، أَوْ مِنَة دَلُوٍ .

(۱۷۲۷) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ اگر پانی میں جرذ گر جائے تو ہیں ڈول پانی نکالا جائے اگروہ پھول جائے تو حیالیس ڈوڵ نکالے جائیں۔اگر بکری گر جائے تو چالیس ڈول نکالے جائیں اوراگروہ پھول جائے تو سارا پانی یا چالیس ڈول نکالے جائیں۔

( ١٧٢٧ ) حَلَثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سَبْرَةً، عَنِ الشَّغْبِيِّ؛ أَنَّهُ قَالَ: يُذْلَى مِنْهَا سَبْعُونَ دَلُوا، يَعْنِي: فِي اللَّجَاجَةِ (١٤١٤) حضرت فعمى فرماتے ہیں كدا كركنويں ميں مرغى كرجائے توستر ڈول يانی نكالا جائے۔

( ١٧٢٨ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الْبِشْرِ تَقَعُ فَتَمُوتُ فِيهَا الذَّجَاجَةُ وَأَشْبَاهُهَا قَالَ :السُّتَقِ مِنْهَا دَلُوًا وَتَوَضَّأُ مِنْهَا ، فَإِنْ هِيَ تَفَسَّخَتِ السُّتَقِ مِنْهَا أَرْبَعِينَ دَلُوًا.

(۱۷۲۸) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ اگر کنویں میں مرغی یا اس جیسی کوئی اور چیز گر کر مرجائے تو اس ہے ایک ڈول یانی نکال ک

وضوكرلواورا كرده بهول جائة تواس سے حاليس ڈول ياني نكالوب

( ١٧٢٩ ) حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ؛ فِي الْبِنْرِ يَقَعُ فِيهَا الدَّجَاجَةُ وَالْكُلْبُ وَالسِّنُورُ فَيَمُوتُ قَالَ : يَنْزِحُ مِنْهَا ثَلَاثِينَ ، أَوْ أَرْبَعِينَ دَلُوًا.

(۱۷۲۹) حضرت حماد فرماتے ہیں کہ اگر کنویں میں مرغی ، کتایا بلی وغیرہ گر کر مرجا کمیں تو اس میں ہے تیس ہے جالیس ڈول پاؤ

( ١٧٣٠ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللهِ بْنُ مُوسَى، عَنُ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنِ الزُّهْرِيّ؛ فِي الدَّابَّةِ تَقَعُ فِي الْبِنْرِ، قَالَ: إِنْ لَمْ يَتَغَي

طَعْمُ الْمَاءِ وَلَا رِيحُهُ ، فَلَا أَرَى بِالْمَاءِ بَأْسًا ، فَإِنْ تَغَيَّرَ طَعْمُ الْمَاءِ وَرِيحُهُ نَزَحُوا مِنْهَا حَتَّى يَطِيبَ الْمَاءُ.

(۱۷۳۰) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ اگر کئویں میں کوئی جانورگر جائے تو اگریانی کا ذا نقداوراس کی بونہیں بدلی تو پانی میں کو

حرج نبيس اوراگر بإنى كاذا نقد ما بوبدل جائے توسارا بإنى نكالا جائے گا يبال تك كديانى ياك بوجائے۔

( ١٧٣١ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ؛ فِى الذَّجَاجَةِ تَقَعُ فِى الْبِنْرِ ، قَالَ يُستَقَى مِنْهَا أُرْبَعُونَ دَلُوًا.

(۱۷۳۱) حضرت سلمہ بن کہیل فرماتے ہیں کہا گرمزفی کئویں میں گرجائے تو چالیس ڈول نکالے جائیں گے۔

( ١٧٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةً ؛ أَنَّ عَلِيًّا سُئِلَ عَنْ صَبِيٌّ بَالَ فِي الْبِنْرِ ؟ قَالَ :تُنزَحُ.

(۱۷۳۲) حضرت علی و این سے سوال کیا گیا کہ اگر بچہ کنویں میں پیٹا ب کردے تو اس کا کیا تھم ہے۔ فرمایا اس کا سارا پانی نکا

جائےگا۔

( ١٧٣٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ حَبَشِيًّا وَقَعَ فِي زَمُزَمَ فَمَاتَ ، قَالَ : فَأَمَرَ ابْنُ الزَّبَيْرِ أَنْ يُنْزَفَ مَاءُ زَمْزَمَ ، قَالَ : فَجَعَلَ ٱلْمَاءُ لَا يَنْقَطِعُ ، قَالَ : فَنَظُرُوا فَإِذَا عَيْنٌ تَنْبَعُ مِنْ قِبَلِ الْحَجَرِ الْأَسُودِ ، قَالَ : فَقَالَ ابْنُ الزَّبَيْرِ : حَسْبُكُمْ.

(۱۷۳۳) حفزت عطاء فرماتے ہیں کدایک مرتبدایک حبثی چاہ زمزم میں گر کر مرگیا۔حضرت ابن الزبیر نے حکم دیا کداب بر زمزم کا سارا پانی نکالا جائے۔لوگ پانی نکالنے گلے لیکن پانی بندنہ ہوتا تھا۔ دیکھا گیا کہ جمراسود کی جانب سے ایک چشمہ پھوٹ رہا ہے

جس کی وجہ سے زمزم کا پانی بندنبیں ہوتا۔حضرت ابن الزبیر نے فرمایا کہ تمہارے لیے اتنابی کافی ہے۔

( ١٧٣٤) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ زِنْجِيًّا وَقَعَ فِي زَمْزَمَ فَمَاتَ ، قَالَ : فَأَنْزَلَ إِلَيْهِ رَجُلًا فَآخُرَجَهُ ، ثُمَّ قَالَ : انْزِفُوا مَا فِيهَا مِنْ مَاءٍ ، ثُمُّ قَالَ لِلَّذِي فِي الْبِنْرِ : ضَعُ دَلُوك مِنْ فِبَلِ الْعَيْنِ الَّتِي تَلِي الْبَيْتَ ، أَوِ الرُّكُنَ فَإِنَّهَا مِنْ عُيُونِ الْجَنَّةِ.

(۱۷۳۷) حضرت قیادہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک عبثی بئر زمزم میں گر کر مرگیا۔حضرت ابن عباس پیندین نے اس میں ایک آ دمی کوا تارا جس نے اس کو باہر نکالا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس کا سارا پانی نکالو۔ پھر آپ نے کنویں میں موجود شخص سے فرمایا کہ اس چشمے کی طرف سے یانی نکالوجو بیت اللہ یارکن کی طرف ہے کیونکہ یہ جنت کا چشمہ ہے۔

( ۱۹۹ ) مَنْ كَانَ يَرَى مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ وُضُوءًا

جن حضرات کے نز دیک مستِ ذکر'' کی صورت میں وضوٹوٹ جاتا ہے

#### "مس ذكر" تعنى شرم گاه كو ہاتھ لگانا

( ١٧٣٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدَ الْأَعْلَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَطَّأْ.

(احمد ۵/ ۱۹۳ طبرانی ۲۲۲۲)

(۱۷۳۵) حضرت زیدین خالد دایشی سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُؤَنِّفِیَا نِی ارشاد فر مایا کہ جس نے اپنی شرم گا ہ کو ہاتھ لگایا وہ وضو سر

( ١٧٣٦) حَدَّثَنَا مُعَلَّى بُنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ:حَدَّثَنَا الْهَيْثُمُ بُنُ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ مَكْحُولِ ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِى سُفْيَانَ ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ ، قَالَتْ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ

وربر عافر فَلْيَتُوضًا. (ابن ماجه ۴۸۱)

(۱۷۳۷) حضرت ام حبیبہ ٹنینڈون سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَلِقَصَّةَ نے ارشاد فر مایا کہ جس نے اپنی شرم گاہ کو ہاتھ لگایا وہ وضو کرے۔

( ١٧٣٧) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُرُوَةَ بْنَ الزَّبَيْرِ يُحَدِّثُ أَبِى ، قَالَ : ذَاكَرَنِى مَرُّوَانُ مَسَّ الذَّكِرِ ، فَقُلْتُ : لَيْسَ فِيهِ وُضُوءٌ ، قَالَ : فَإِنَّ بُسُرَةَ ابْنَةَ صَفْوَانَ تُحَدِّثُ فِيهِ ، فَبَعَثَ إِلَيْهَا رَسُولًا فَذَكَرَ أَنْهَا حَدَّثُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ مَسَّ ذَكْرَهُ فَلْيَتَوَضَّا أَ.

(ابوداؤد ۱۸۳ ترمذی ۸۳)

(۱۷۳۷) حفرت عروہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ جھے سے میرے والدنے بیان کیا کہ مروان نے جھے ہے متب ذکر کا تذکرہ کیا تو میں نے کہا کہ اس میں وضوئیس ہے۔ وہ کہنے گئے کہ بسرہ بنت صفوان نے اس بارے میں حدیث بیان کی ہے۔ پھرانہوں نے بسرہ کی طرف ایک قاصد بھیجا جس نے آ کر بتایا کہ وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ سِلَقَظَعَ نَظِی ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اپنے آلہ تناسل کو ہاتھ نگایا وہ وضوکرے۔

( ١٧٣٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَبِيْدَةَ عَنْ قوله تعالى : ﴿أَوُ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ ؟ فَقَالَ : بِيَلِهِ ، فَظَنَنْت مَا عَنَى فَلَمْ أَسْأَلَهُ ، قَالَ : وَنَبُنْتُ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا مَسَّ فَرْجَهُ تَوَضَّا ، قَالَ مُحَمَّدٌ :فَظَنَنْت أَنَّ قَوْلَ ابْنِ عُمَرَ وَقَوْلَ عَبِيْدَةَ شَىٰءٌ وَاحِدٌ.

(۱۲۳۸) حفرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ میں نے حضر تعبیدہ سے اللہ تعالیٰ کے قول ﴿ أَوْ لَا مَسْتُمُ النَّسَاءَ ﴾ کے بارے میں سوال کیا تو انہوں میں انہوں میں ہے ہاتھ سے اشارہ کیا، میں بھھ گیا کہ وہ کیا کہنا جا ہے ہیں پس میں نے ان سے سوال نہیں کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ جھے بتایا گیا کہ حضرت ابن عمر ہی ہوئا جب شرم گاہ کو ہاتھ لگاتے وضو کیا کرتے تھے۔ حضرت محمد فرماتے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ حضرت ابن عمر اور حضرت عبیدہ تفایدین کا قول ایک ہی ہے۔

( ١٧٣٩ ) حَلَّثْنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ ، قَالَ :سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ يَقُولُ : إِذَا مَسَّهُ مُتَعَمِّدًا أَعَادَ الْوُضُوءَ.

(۱۷۳۹) حضرت جابر بن زیدفر ماتے ہیں کہ جب کوئی شخص جان ہو جھ کرشرم گاہ کو ہاتھ لگائے تو وضو کا اعادہ کرے۔

( ١٧٤٠ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْجُولِ ، قَالَ : إِذَا أَمْسَكَ ذَكَّرَهُ تُوضّاً .

( ۲۷ ) حضرت کمول فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص جان ہو جھ کرشرم گاہ کو ہاتھ لگائے تو وضو کرے۔

( ١٧٤١ ) حَلَّنْنَا حَاتِمٌ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُول : مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَالْوُضُوءُ عَلَيْهِ وَاجِبٌ. (۱۷۳) حفرت سعید بن میتب فر ماتے ہیں کہ جو تفص شرم گاہ کو ہاتھ لگائے تو اس پر وضووا جب ہے۔

( ١٧٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٌّ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : كُنْتُ أُمْسِكُ عَلَى أَبِي الْمُصْحَفَ ، فَأَذْ خَلْتُ يَدَىَّ هَكَذَا ، يَغْنِي : مَسَّ ذَكَرَهُ ، فَقَالَ لَهُ : تَوَصَّأْ.

( ۱۲ ۱۲ ) حضرت مصعب بن سعد فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد کے سامنے قر آن پڑھتے ہوئے اگر شرم گاہ کو ہاتھ لگا لیتا تو وہ مجھے

وضوکرنے کا حکم دیتے۔

( ١٧٤٣ ) حَلَّانَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعِ ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ صَلَّى يَوْمًا مِنَ الضُّحَى ، وَقَالَ : إنِّى كُنْتُ مُسِسْت ذَكْرِي فَنَسِيتُ.

(۱۲۳ مار) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت ابن عمر شاہ انتا کے چاشت کے دفت فجر کی نماز قضاء کی اور فرمایا کہ میں نے

(فجرے پہلے)شرم گاہ کو ہاتھ لگایا تھالیکن میں بھول گیا (اس لیے فجر کی نماز وضو کیے بغیر پڑھ لی چنانچیاب دوبارہ پڑھ رہاہوں)۔

( ١٧٤٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ نَافِعِ ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إذَا مَسَّ فَرْجَهُ أَعَادَ الْوُضُوءَ.

( ۱۲ مرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر شکھ یکن شرم گاہ کو ہاتھ لگانے کے بعددوبارہ وضو کیا کرتے تھے۔

( ١٧٤٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِي بُكَيْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي نَجِيحٍ يَذْكُرُ ، قَالَ :قَالَ عَطَاءٌ وَمُجَاهِدٌ : مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتُوضَّاً.

(۲۵ ما) حضرت عطاءاور حضرت مجابد فرمات میں کہ جس نے شرم گاہ کو چھواوہ وضو کرے۔

( ١٧٤٦ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بُنُ عِيسَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَخِى الزُّهْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيُّ يَقُولُ : مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ تُوضًا.

(۱۷۳۷) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ جس نے شرم گاہ کو چھواوہ وضو کرے۔

( ١٧٤٧ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ :حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ عُمَرَ قَالَا : مَنْ مَسَّ ذُكَّرُهُ تُوضًا.

( ۲۷ کا ) حضرت ابن عباس اورابن عمر فی کمتیم فرماتے ہیں کہ جس نے شرم گاہ کو چھواوہ وضو کر ہے۔

( ١٧٤٨ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خُضَيْرٍ ، قَالَ :سُنِلَ طَاوُوس عَنْ مَسَّ الذَّكِرِ وَالرَّجُلُّ فِي الصَّلَاةِ ؟ فَقَالَ : أَفُّ أَفَّ ، وَإِلَمَ يَمَسُّهُ ؟ يَتُوضًّا.

(۱۷۴۸) حضرت طادس ہے سوال کیا گیا کہ اگر ایک آ دمی نماز میں ہواور ذکر کوچھولے تو اس کا کیا تھم ہے؟ فر مایا: اف! وہ

اے کیوں چھوتاہے؟ ایسے خص کو وضو کرنا جاہیے۔

#### ( ٢٠٠ ) مَنْ كَانَ لاَ يَرَى فِيهِ وُضُوءًا

#### جن حفرات کے نز دیک متِ ذکر سے دضونہیں ٹو شا

( ١٧٤٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ هُزَيْلٍ ؛ أَنَّ أَخَاهُ أَرْقَكُم بْنَ شُرَحْبِيلَ سَأَلَ ابْنَ مَسْعُودٍ ،

فَقَالَ : إِنِّي أَحْتَكُ فَأَفْضِي بِيكِكَّ إِلَى فَرْجِي ؟ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : إِنْ عَلِمْتَ أَنَّ مِنْك بِضُعَةً نَجِسَةً فَاقْطَعْهَا.

(۱۷۴۹) حضرت ہزیل فرماتے ہیں کہ میرے بھائی ارقم بن شرصیل نے حضرت ابن مسعود رہائی ہے۔وال کیا کہ بعض اوقات خارش

كرتے ہوئے ميرا التحت مُ الله جاتا ہے، اس كاكياتكم ہے؟ فرمايا كدائرة مجھتے ہوكة مهاراي عضونا پاك ہے تواسے كائ دو۔ ( ١٧٥٠) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : سَأَلْ رَجُلْ سَعْدًا عَنْ مَسَّ الذَّكِرِ ؟ فَقَالَ : إِنْ عَلِمُت أَنَّ مِنْك بضَعَةً نَجسَةً فَاقْطَعْهَا.

(۱۷۵۰) ایک آ دمی نے حضرت سعد ہے متِ ذکر کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فر مایا کدا گرتم سجھتے ہو کہ تمہارے جسم میں سے نا پاک عضو ہے تواسے کاٹ دو۔

( ١٧٥١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ ، أَنَّهُ قَالَ :مَا أُبَالِي مَسِسُّت ذَكْرِى ، أَوْ أُذُنِي.

(۵۱) حضرت حذیفہ جن فو فرماتے ہیں کہ جھے اس بات کی کوئی پر داہ نہیں کہ ہیں اپنی شرم گاہ کو ہاتھ لگاؤں یا اپنے کان کو ہاتھ لگاؤں ۔

( ١٧٥٢ ) حَذَّثَنَا ابُنُ فُصَيْلٍ ، عَنِ الْاَعْمَشِ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ قَيْسِ بُنِ سَكَنٍ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : مَا أُبَالِى مَسِسْت ذَكْرِى ، أَوُّ اِبْهَامِى ، أَوْ أَنْفِي ، أَوْ أَنْفِي.

(۱۷۵۲) حضرت عبدالله داني فرماتے ہيں كەمىرے ليے شرم گاہ ،انگو تھے، كان ياناك كو ہاتھ لگانا برابر ہے۔

( ١٧٥٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، مِثْلَهُ.

(۱۷۵۳) حضرت ابن عباس فئاھ بنن سے بھی یونہی منقول ہے۔

( ١٧٥٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ وَوَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيْدٍ ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا فِي مَجْلِس فِيهِ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ ، فَسُئِلَ عَنْ مَسِّ الذَّكْرِ فِي الصَّلَاةِ ؟ فَقَالَ : مَا هُوَ إِلَّا بِضُعَةٌ مِنْك ، وَإِنَّ لِكُفِّكَ مَوْضِعًا غَيْرَهُ.

(۱۷۵۴) عمیر بن سعید کہتے ہیں کہ میں خفرت عمار بن یا سر کی مجلس میں بیٹھا تھا۔ان سے نماز کے دوران من ذکر کے بارے میں

سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ یوں تو وہ تمہاراا یک عضو ہی ہے لیکن تم کسی اور جگہ بھی تو ہاتھ لگا سکتے ہو۔

( ١٧٥٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ ، قَالَ : مَا أَبَالِي إِيَّاهُ

معنف ابن ابی شیدمتر جم (جلدا) کی معنف ابن ابی شیدمتر جم (جلدا) کی معنف ابن ابی شیدمتر جم (جلدا)

مَسِسْت ، أَوْ بَطُنَ فَخِذِى ، يَغْنِى : ذَكَرَهُ . (١٤٥٥) حضرت عمران بن صين فرمات بين كمير بي ليشرم گاه اورران كو ما تصلاً تا برابر ب-

( ١٧٥٦) حَلَّنَنَا مُلَازِمُ بُنُ عَمُرِو ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ بَدُرٍ ، عَنْ قَيْسِ بُنِ طَلْقٍ ، عَنْ أَبِيهِ طَلْقِ بُنِ عَلِيٌّ ، قَالَ : خَرَجْنَا وَفُدًا حَتَّى قَدِمُنَا عَلَى رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْنَاهُ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ ، فَجَاءَ رَجُلٌّ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا تَرَى فِي مَسِّ الذَّكْرِ فِي الصَّلَاةِ ؟ فَقَالَ : وَهَلْ هُوَ إِلَّا بِضُعَةٌ ، أَوْ مُضْغَةٌ مِنْك ؟

(ابوداؤد ۱۸۳ ترمذی ۸۵)

(۱۷۵۲) حضرت طلق بن علی جنائی فرماتے ہیں کہ ہم ایک وفد کی صورت میں رسول الله مِلَّفِیْکَیْمَ کی خدمت میں حاضر ہوئے ، ہم نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ اتنے میں ایک آ دمی آیا اور اس نے عرض کیا: یا رسول اللہ! نماز کے دوران میں ذکر کا کیا تھم ہے؟ فرمایا کہ وہ تمہارا ایک عضوئی تو ہے۔

( ١٧٥٧ ) حَدَّثَنَا جَوِيرٌ ، عَنْ قَابُوسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :سُئِلَ عَلِيٌّ عَنِ الرَّجُلِ يَمَسُّ ذَكَرَهُ ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ. (١٧٥٧) حضرت على ولي على مِن وَكرك بارك مِن سوال كيا كيا توفر ما ياس مِن كوئى حرج نبين -

( ١٧٥٨) حَدَّقْنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ يَ رَاكُونَا عَبْدُ اللهِ بَنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ يَ اللهِ بَنِ خُشِيمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ يَ اللهِ بَنِ خُشِيمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ يَا اللهِ بَنِ خُشِيمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ يَ

مَسِّ اللَّكَوِ فِي الصَّلَاةِ ؟ فَقَالَ : مَا أَبَالِي مَسَسْتُهُ ، أَوْ أَنْفِي. (١٤٥٨) حضرت عبدالله بن عثان كهتم بين كه مِن نے حضرت معيد بن جبير سے دوران نمازمسِّ ذكر كے بارے مِن سوال كيا تو

انہوں نے فرمایا کہ میرے لیے شرم گاہ اور ناک کوہاتھ لگا نا ایک جیسا ہے۔ ( ۱۷۵۹ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَیْلِ ، عَنْ مُغِیرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ یَمَسَّ الرَّجُلُ ذَكَرَهُ فِی الصَّلَاةِ.

(۱۷۵۹) حضرت ابراہیم فرماً تے ہیں کہ دوران نماز ذکر کو ہاتھ لگانے میں کوئی حرج نہیں۔

( ١٧٦٠) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ أَبِي حَمْزَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ حُذَيْفَةُ : مَا أَبَالِي مَسَسُتُهُ ، أَوْ طَرَفَ أَنْفِي ، وَاللَّهُ عَلِيٌّ : مَا أَبَالِي مَسِسْتُهُ ، أَمُ طَرَفَ أَذُيني.

ر کی سری مجری این میں ہے۔ (۱۷۱۰) حضرت حذیفہ دناٹیڈ فرماتے ہیں کہ میرے لیے شرم گاہ اور ناک کے کنارے کو ہاتھ لگانا ایک جیسا ہے۔حضرت علی دناٹیڈ

ر ، این کرمیرے لیے شرم گاہ اور کان کے کنارے کو ہاتھ لگانا ایک جیسا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میرے لیے شرم گاہ اور کان کے کنارے کو ہاتھ لگانا ایک جیسا ہے۔

( ١٧٦١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، قَالَ : قَالَ طَاوُوس وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ : مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ وَهُوَ لَا يُرِيدُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ

(١٢٦١) حضرت طاؤس اورحضرت سعيد بن جبير فرمات بي كه جس في بلاقصد ذكركو باتحد لكاياس كاوضوَ بيس لونا-(١٧٦٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِي أَمَامَةً ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنِلَ كتاب الطهارت عَنْ مَسِّ الذَّكَوِ ؟ فَقَالَ : هَلْ هُو إِلَّا حِذْوَةٌ مِنْك. (عبدالرزاق ٣٢٥\_ ابن ماجه ٣٨٣)

(۱۷۲۶) حضرت ابوامامہ دی تھی سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَلِیفَقِیجَۃ ہے مسِّ ذکر کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فر مایا کہ وہتمہاراایک عضوہی توہے۔

( ١٧٦٢ ) حَلَّاتُنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِمٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا زَائِدَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مَسِّ الذَّكْرِ ؟ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ.

(۱۷۲۳) حفرت عبداللہ ہے متِ ذکر کے بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢٠١ ) النُّخاعة والبُّزاق يَقَعُ فِي الْبِنْر

اگر کنویں میں تھوک ما بلغم گر جائے تو کیا تھم ہے؟

( ١٧٦٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ عُن رَجُلِ تَنخَّع فَوَقَعَتْ نُخَاعَتُهُ فِي طَهُورِهِ ؟ فَقَالَ : يَأْخُذُهَا هَكَذَا فَيَطُرَحُهَا ، وَقَالَ شُعْبَةُ : بِيَدِهِ يَصِفُ ، أَنَّهُ يَغْرِفُهَا مِنَ الإِنَاءِ فَيَطْرَحُهَا.

(١٤٦٢) حضرت شعبہ اللي فرماتے ہيں كديس فے حضرت تكم سے سوال كيا كداگرة دى كابلغم اس كے وضوكے يانى بيس كرجائے تو اس كاكياتكم ہے؟ انہوں نے فرمايا كداسے اپنے ہاتھ سے يوں نكال لے۔ يوفر ماتے ہوئے حضرت شعبدنے يانى ميں ہاتھ ڈال كر تھوک نکالنے کا طریقہ بتایا۔

( ١٧٦٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي النُّخَاعَةِ قَالَ :خُذْهَا وَخُذْ مَا حَمَلَتْ ، فَإِنْ كَانَ فِيهَا بُزَاقٌ أَفْسَدَتِ الطَّهُورَ ، أَوِ الْمَاءَ.

(١٤٦٥) حضرت ابراہیم بلغم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ پانی میں سے بلغم اور اس کے اردگرد کے پانی کو نکال دو۔ اگر اس میں تھوك بھى ہوتو يانى ناياك ہوجائے گا۔

( ١٧٦٦) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي النَّخَامَةِ تَقَعُ فِي الْمَاءِ ، قَالَ : أَلْقِهَا وَتَوَضَّأْ.

(١٢٦١) حضرت حسن ياني ميس گرى بوكى تھوك كے بارے ميں فرماتے بيں كما سے زكال كروضوكراو\_

(٢٠٢) قُولُهُ (أُو لاَمُستَمُ النِّسَاءِ)

قرآن مجيدكي آيت ﴿أُو لاَمُستُمُ النِّسَاءَ ﴾ كَتَفير

( ١٧٦٧ ) حَدَّثُنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ : اللَّمْسُ بِالْيَلِدِ.

(١٤٦٤) حفرت ابوعثان فرماتے ہیں کداس سے مراد ہاتھ سے چھونا ہے۔

ه معنف ابن الى شير متر جم ( جلد ا ) كي معنف ابن الى شير متر جم ( جلد ا ) كي معنف ابن الى شير متر جم ( جلد ا ) كي معنف ابن الى المعاد ال

( ١٧٦٨ ) حَلَّفْنَا حَفْصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : هُوَ الْجِمَاعُ. (١٧٦٨) حضرت ابن عباس شاوين فرماتے بيں كماس مراد جماع ہے۔

( ١٧٦٩ ) حَلَّتُنَا حَفُصٌ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، مِثْلُهُ.

(۱۷۲۹) ایک اور سند سے یونبی منفول ہے۔

( ١٧٧٠ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ، عَنْ أَشْعَتَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: اللَّمْسُ مَا دُونَ الْجِمَاعِ. ( ١٧٧٠ ) حضرت عبدالله ولي فرمات بين كماس سابيا چهونامراد ہے جو جماع سے كم ہو۔

( ١٧٧١) حَلَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشُعَكَ ، عَنِ الشَّغْمِيِّ ، عَنْ أَصْحَابِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيٍّ : ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ ﴾ قَالَ : هُوَ الْجِمَاعُ.

(۱۷۷۱)حفرت علی بین الله فرماتے ہیں کہاس ہے مراد جماع ہے۔

( ١٧٧٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : هُوَ الْجِمَاعُ. (١٤٤٢) حفرت ابن عباس تفاهِ من أمات بيس كماس سے مرادجماع ہے۔

( ١٧٧٣ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : مَا دُونَ الْبِحِمَاعِ.

(۱۷۷۳) حضرت عبداللد دائر فرماتے ہیں کہاس سے ایسا چھوٹا مراد ہے جو جماع سے کم ہو۔

( ١٧٧٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَبِيْدَةَ عَنْ قوله تعالى : ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ فَقَالَ :بِيَدِهِ فَظَنَنْت مَا عَنَى فَلَمْ أَسْأَلُهُ.

(سم ١٤٤) حضرت ابن سيرين فرماتے ہيں كه ميں في حضرت عبيده سے اس آيت كے بارے ميں سوال كيا تو انہوں نے ہاتھ سے اشاره كيا جسے ميں بجھ گيا اور ميں نے سوال نہ كيا۔

( ١٧٧٥ ) حَلَّقْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ : مَا دُونَ الْجمَاع.

الجماع. (۱۷۷۵) حفرت ابوعبیده فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ایسا چھوٹا ہے جو جماع ہے کم ہو۔

( ١٧٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَوْن ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالٌ :سَأَلْتُ عَبِيْدَةَ عَنْ قوله تعالى : ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النَّسَاءَ﴾ فَقَالَ :بِيَدِهِ هَكَذَا ، وَقَبَضَ كُفَّهُ.

فعال: بِيدِهِ هحدا، و فبض تحفه. (۲۷۷) حفرت ابن سیرین کہتے ہیں کہیں نے حضرت عبیدہ سے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا

ادرا پنی تخی کو بند کیا۔ مرابع مردوع دیم در دو ور سر در رہ یا جوہ رہو دیہ و

( ١٧٧٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : الْمُلاَمَسَةُ الْجِمَاعُ.

ه معنف ابن الي شير مترجم (جلدا) كي المستحد الم

(۱۷۷۷) حفرت حسن فرماتے ہیں کداس سے مراد جماع ہے۔

( ١٧٧٨ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : الْمُلاَمَسَةُ مَا دُونَ الْجِمَاعِ.

(۱۷۷۸) حضرت معنی فرماتے ہیں کداس سے مرادابیا چھونا ہے جو جماع سے کم ہو۔

( ١٧٧٩) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ مَيْسَرَةً ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : اخْتَلَفْت أَنَا وَأَنَاسٌ مِنَ الْمَوَالِي : اللَّمْسُ مَا دُونَ الْجِمَاعِ ، وَقَالَتِ الْعَرَبُ:

وَانْ مِنْ مِنْ مُعْرِبِ رِنِي مُعَلِينٍ مُنْ مُنْ مِنْ مُنْ الْمُورِبِ مُنْ الْجِمَاعُ. هُوَ الْجِمَاعُ ، فَأَتَيْنَا ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : غَلَبَتِ الْعَرَبُ ، هُوَ الْجِمَاعُ.

(۱۷۷۹) حضرت سعیدین جبیر فرماتے میں کہ میرااور پچھٹر بول کالمس کے بارے میں اختلاف ہوگیا۔ میں اور پچھموالی کہتے تھے کہ اس سے مراد جماع سے کم کوئی عمل ہے جبکہ اہل عرب کہتے تھے کہ اس سے مراد جماع ہے۔ ہم فیصلے کے لیے حضرت ابن

عباس تَنَ شِمْنَ کے پاس حاضر ہوئے توانہوں نے فرمایا کہ عرب غالب آ گئے اس سے جماع مراد ہے۔ ( ۱۷۸۰ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :الْقُبْلَةُ مِنَ اللَّمْسِ

وَفِيهَا الْوُصُوءُ ، وَاللَّمْسُ مَا دُونَ الْجِمَاعِ.

(۱۷۸۰) حضرت عبدالله و الله فرماتے ہیں کہ بوسہ لینالمس کا حصہ ہے اس سے وضوٹوٹ جاتا ہے اور لمس وہ چیز ہے جو جماع سے س

٢٠٠٠) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، غَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : اللَّمْسُ وَالْمُسَّ وَالْمُبَاشَرَةُ

إِلَى الْجِمَاعِ ، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَكُنِى مَّا شَاءَ لِمَا شَاءَ.

(۱۷۸۱) حفرت أبن عباس تف هن فرمات بين كه لفظ لمس الفظ من اور لفظ مباشرت سے جماع مرادليا جاتا ہے كيكن الله تعالى جس چيز كو جا بيں جس چيز كے ليے كنابي ليے سكتے ہيں۔

( ٢٠٣ ) القطرة من الْخَمْرِ وَالدَّمِ تَقَعُ فِي الإِنَاءِ

اگر برتن میں شراب یا خون کا قطرہ گر جائے تو کیا حکم ہے؟

( ١٧٨٢ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ؛ فِي قَطْرَةِ خَمْرٍ وَقَعَتْ فِي مَاءٍ ؟ فَكَرِهَهُ.

ر ۱۸۸۲) مصند روی سی بی میں گرنے والے شراب بے قطرہ کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے اے کروہ خیال (۱۷۸۲) حضرت طاؤس سے پانی میں گرنے والے شراب بے قطرہ کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے اے کروہ خیال

فرمایا۔

رَ ١٧٨٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْحُبِّ ) تَقْطُرُ فِيهِ الْقَطْرُ مِنَ الْحَمْرِ ، أَوِ الذَّهِ قَالَ : لُهُرَاقُ. ﴿ مسنف این الی شیر مترجم (جلدا) کی کار کی مستف این الی شیر مترجم (جلدا) کی کار مستف این الی مستف این الی کی کار مسئلے میں شراب یا خون کا قطرہ کرجائے تو اس کا کیا تھم ہے؟ فرمایا اس سارے یا نی

( ٢٠٤ ) مَنْ كَانَ إِذَا تُوَضَّأَ نَضَحَ فَرْجَهُ

كوگراديا جائے۔

یہ یانی کی وجہ سے ہے۔

## وضوکرتے وقت شرم گاہ کی جگہ یانی چھٹر کنے کابیان

( ١٧٨٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْيِدِ اللهِ بُحِ أَبِي زِيَادٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ مُجَاهِدًا يَتَوَضَّأُ فَنَضَحَ فَرْجَهُ ، وَذُكِرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَطِّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ

صَعَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ. (۱۷۸۴) حضرت عبيدالله بن الى زياد فرمات بين كه مين في حضرت مجامد كود يكها كه وه وضوكرت وقت شرم گاه كي جگه ياني حجفز كا

كرتے تقے اور فرماتے كرحضور مِنْ الفِنْ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى سَلَمَةَ ؛ أَنَّ سَلَمَةَ كَانَ يَنْضَحُ بَيْنَ جِلْدِهِ وَثِيَابِهِ. ( ١٧٨٥ ) حَدَّثُنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةً ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى سَلَمَةً ؛ أَنَّ سَلَمَةً كَانَ يَنْضَحُ بَيْنَ جِلْدِهِ وَثِيَابِهِ.

(۱۷۸۵) حضرت سلمدا پی کھال اور کپڑوں کے درمیان پانی چھڑ کا کرتے تھے۔

( ١٧٨٦ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ إذَا تَوَضَّا نَضَحَ فَرْجَهُ ، قَالَ عُبَيْدُ اللهِ :وَكَانَ أَبِي يَفْعَلُ ذَلِكَ.

قال عبید اللہِ :و کانَ ابِی یَفعَل ذلِك. (۱۷۸۲) حضرت ابن عمر جن پینن جب وضو کرتے تو شرم گاہ کی جگہ پانی چیشر کتے اور فرماتے کہ میرے والد یونہی کیا کرتے تھے۔

( ١٧٨٧) حَلَّتُنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيلَا ، عَنِ مِقْسَم ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِنَّ الشَّيْطَانَ يُأْتِى أَحَدَكُمْ وَهُوَ فِى الصَّلَاةِ فَيَبلَّ اِحْلِيلِهِ حَتَّى يُرِيَهُ أَنَهُ قَدُ أَحُدَثَ، فَمَنْ رَابَهُ ذَلِكٌ فَلْيَنْتَضِحْ بِالْمَاءِ، فَمَنْ رَابَهُ مِنْ ذَلِكَ شَيْء فَلْيَقُلْ:هُو عَمَلُ الْمَاءِ.

فلیفل: هو عمل المهاءِ. (۱۷۸۷) حضرت ابن عباس تفه دخن فرماتے ہیں کہ شیطان تم میں ہے کسی کی نماز میں آتا ہے اور اس کے آلہ تناسل کے سوراخ کو گیلا کر کے بید دکھاتا ہے کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ جے ایساشک ہووہ پانی چھڑک لے اور جے اس بارے میں زیادہ شک ہوتو وہ کہے کہ

( ١٧٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ مَوْلِّي لابْنِ أَزْهَرَ ، قَالَ :شَكَوْت إلَى ابْنِ عُمَرَ الْبَوْلَ ، فَقَالَ :إذَا تَوَضَّأْت فَانْضَحْ وَالْهَ عَنْهُ ، فَإِنَّهُ مِنَ الشَّيْطان.

تو صات فانصح و الله عَنهُ ، فإنهُ مِنَ الشيطانِ. (۱۷۸۸) اين از هرك ايك مولى كهتم هي كهيس في حضرت اين عمر شي اين اب كي شكايت كي تو انبول في فرمايا كه جب تم

وضو کروتو پانی جھڑک لواوراس سے بے پرواہ ہوجاؤ کیونکہ یہ شیطان کی طرف ہے ہے۔ ریجے ہو یہ ویر یہ دیجے دید ہے ۔ ' یہ یہ یہ جو میں دیا ہے۔

( ١٧٨٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَخِي ، قَالَ : سَأَلْتُ الْقَاسِمَ عَنِ الْبِلَّةِ أَجِدُهَا فِي

الصَّلَاةِ ؟ فَقَالَ : يَا ابْنَ أَخِي ، انْضَحْهُ وَاللَّهَ عَنْهُ ، فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَان ، قَالَ : فَفَعَلْتُ فَذَهَبَ عَنَّى.

(١٤٨٩) حضرت ابن ابی ذئب فرماتے ہیں کہ مجھے میرے بھائی نے بتایا کہ میں نے حضرت قاسم سے نماز کے اندرمحسوں کی جانے والی تری کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا اے میرے بیارے! تم اس پریانی چیٹرک کراس سے غافل ہو جاؤ کیونکہ یہ

شطان کی طرف ہے ہے۔وہ فرماتے ہیں جب سے میں نے ایبا کیامیراوہم دورہوگیا۔

( ١٧٩. ) حَدَّثَنَا خَالِدٌ بْنُ حَيَّانَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، قَالَ :جَاءَ رَجُلٌ إِلَى مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ فَشَكَى إِلَيْهِ بِلَّةً يَجِدُهَا ، فَقَالَ لَهُ مَيْمُونٌ : إِذَا أَنْتَ تَوَضَّأَت فَانْضَحْ فَرْجَك ، وَمَا يَلِيهِ مِنْ ثَوْبِكَ بِالْمَاءِ ، فَإِنْ وَجَدْت مِنْ ذَلِكَ شَيْنًا فَقُلْ .

(۱۷۹۰) حضرت جعفر فرماتے ہیں کدایک آ دمی میمون بن مہران کے پاس آ یا اور ان سے تری کے بارے میں سوال کیا جومحسور ہوتی ہے۔حضرت میمون نے اس سے فرمایا کہ جبتم وضو کروتو اپنی شرم گاہ پر پانی چیٹرک اواوراس سے متصل کیڑ سے کو بھی تر کرلو۔

اب اگر تمہیں تری محسوں موتو تم بیسو چوکہ بیاس یانی کی وجہ سے ہے۔

( ١٧٩١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ فَفَرَغَ ، قَالَ : بِكُفِّ مِنْ مَا فِي إزَارِهِ هَكَذَا.

(۱۷۹۱) حضرت ابن عون فرماتے ہیں کہ حضرت محمد وضو ہے فارغ ہونے کے بعدایک ہمتیلی سے یانی اپنی ازار بند پر چھڑ کہ

( ١٧٩٢ ) حَلَّانُنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا زَكُرِيًّا بْنُ أَبِي زَائِدَةً ، قَالَ :قَالَ مَنْصُورٌ :حَدَّثَنِي مُجَاهِدٌ ، عَزِ الْحَكَمِ بُنِ سُفْيَانَ الثَّقَفِيِّ ؛ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ ثُمَّ أَحَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَنَضَحَ بِهِ فَرْجَهُ. (ابوداؤد ۱۲۸ احمد ۲۰۹

(١٤٩٢) حضرت علم بن سفيان فرماتے بيں كه ميں نے رسول الله مَالِفَتَ فَيْ كود يكھاكه آپ نے وضوكرنے كے بعد ايك تقيلى مير

یانی لے کراہے شرم گاہ کی جگہ چھٹرک دیا۔

( ١٧٩٣ ) حَدَّثْنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ :حدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ عُقَيْلِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ أَسَاهُ ا بْنِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ ثُمَّ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَنَضَحَ بِهِ فَرْجَهُ.

(احمد ۱۲۱ این ماجه ۲۹۲

(١٤٩٣) حضرت زيد بن حارثه والثو فرمات بين كذرسول الله مَرْافِينَ فَيْ فِي وضوكر في كابعت تقبلي مين ياني لي كراس شرم كاه ك عَكِه حِيثرك ديابه

مصنف ابن الى شيبرمتر جم ( جلو ا ) كل المستحد ا كتاب الطيهارت كيها

# ( ٢٠٥ ) مَا ذُكِرَ فِي السَّوَاكِ

مسواک کے مسائل وفضائل ( ١٧٩٤ ) حَلَّتُنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ فَتَهَجَّدَ يَشُوصُ فَاهُ بِالسُّواكِ. (بخارى ١١٣٧ـ مسلم ٢٨)

(۱۷۹۴) حضرت حذیفہ بن یمان الا اور فرماتے ہیں کہ حضور مَرَّفظَ فَا جب تبجد کے لیے اٹھتے تو مسواک کیا کرتے تھے۔

' ١٧٩٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقِ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، عَنِ النّبِيّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَهُ ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقُلُ بِالسُّوَاكِ. (مسلم ٢٢٠)

(۱۷۹۵) ایک اورسند سے یونہی منقول ہے۔

١٧٩٦) حَلَّنْنَا شَوِيكٌ ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ قُلْتُ : أَخْبِرِينِي بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَبْدَأُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دُخَلَ عَلَيْكِ ؟ قَالَتْ :كَانَ يَبْدَأُ بِالسَّوَاكِ.

(مسلم ۲۲۰ ابوداؤد ۵۲)

١٤٩١) حضرت شریح فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ جی ملائظ ہے عرض کیا کہ حضور مَلِفَظَيْظَ جب آپ کے باس تشریف ات تونب سے پہلاکام کیا کرتے ؟ فرمایاسب سے پہلے مواک کرتے تھے۔

١٧٩٧) حَلَّنْنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِى سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لْأَمَرْتُهُمْ بِالسُّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ ، قَالَ : فَكَانَ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ سِوَاكُهُ عَلَى أَذُنِهِ مَوْضِعَ الْقَلَمِ مِنْ أَذُن الْكَاتِبِ، فَلَا يَقُومُ لِصَلَاةٍ إِلَّا اسْتَنَّ، ثُمَّ رَدَّهُ فِي مَوْضِعِهِ. (ابوداؤد ٢٨- ترمذي ٢٣)

29 21) حضرت زید بن خالد سے روایت ہے کدرسول الله مِرْ الله عَلَيْ فَيْ فَي ما يا كداگر مجھے اپنی امت پر مشقت كاخوف ند موتا توميس ہیں ہرنماز کے لیےمسواک کا تھم دیتا۔حضرت زید بن خالداپنے کان پر وہاں مسواک رکھتے تھے جہاں کا تب اپنا قلم رکھتا ہے۔

بنماز کے لیے اٹھتے تو مسواک کرتے اور پھرویں رکھ دیتے۔

١٧٩٨) حَذَّتُنَا أَبُو أَسَامَةً ، وَابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِى لَأَمَرْتُهُمْ بِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلُّ وُضُوعٍ.

(احمد ۲/ ۲۳۳ نسائی ۳۰۳۷)

١٤٩٨ ) معرت الوهريه ولله عن موايت ب كدرسول الله مُؤلِّقَاقِهَ في ارشاد فرمايا كدا كر مجهدا بي امت برمشقت كاخوف ند بوتا

كتاب الطهارت 

توانبیں ہروضومیں مسواک کرنے کا حکم دیتا۔

( ١٧٩٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حَرَامِ بُنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي عَتِيقٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : كَانَ يَسْتَاكُ إِذَا أَخَذَ مَصْحَعَهُ ، وَإِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ ، وَإِذَا خَرَجَ إِلَى الصُّبْحِ ، قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : فَلَد شَقَقْتَ عَلَى نَفْسِكَ بِهَذَا السُّوَاكِ ؟ فَقَالَ : إِنَّ أُسَامَةَ أُخْبَرَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَاكُ هَذَا السُّواكَ.

(۱۷۹۹) حفرت ابونتیق کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر کودیکھا کہوہ سونے سے پہلے، اٹھنے کے بعداور فجر کی نماز کے لیے جاتے

وقت مسواک کیا کرتے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ نے خودکوا تی مشہت میں کیوں ڈال رکھا ہے! فرمایا کہ مجھے حضرت اسامہ نے بتایا ہے کہ حضور مِزَانفَعَ فَقَرَ بھی اس طرح مسواک کیا کرتے تھے۔

( ١٨٠. ) حَدَّثَنَا عَثَّامُ بْنُ عَلِيٌّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ يَسْتَاكُ. (احمد ١/ ٢١٨ - نسانى ٢٠٥٥)

(۱۸۰۰) حضرت ابن عباس جلائو فرماتے ہیں کہ حضور مَرْفَضَةَ فَا وور کعت نماز پڑھتے بھرمسواک کیا کرتے تھے۔

( ١٨.١ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ ، عَنْ زَائِدَةً ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ حُذَيْفَةً ؛ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسُّواكِ.

(۱۸۰۱) حضرت حذیف بن یمان رہا تھ فرماتے ہیں کہ حضور مَلِفَظَافَةَ جب تہجد کے لیےا تھتے تو مسواک کیا کرتے تھے۔

( ١٨.٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، قَالَ :حَدَّثَنِي عَلِيٌّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ ، قَالَ حَدَّثَنِي أُمُّ مُحَمَّدٍ ، عَرْ

عَانِشَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَرْقُدُ لَيْلًا ، وَلَا نَهَارًا فَيَسْتَيْقِظُ إِلَّا تَسَوَّكَ قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ.

(ابن سعد ۲۸۳ احمد ۲/ ۱۲۱

( ۱۸۰۲ ) حضرت عا کشته نځاهنه غا فرماتی میں که حضور مَلِوَّفَظَةَ جب بمهمی بھی دن میں یا رات میں نیند سے بیدار ہوتے تو وضو سے پہلے مسواک کیا کرتے تھے۔

( ١٨.٣ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى حَيِيبَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَلِى دَاوُد بْن

الْحُصَيْنِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ ، عَنُ عَائِشَةً ، قَالَتُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : السَّوَا-مُطْهَرَةٌ لِلْفَمِ ، مَرْضَاةٌ لِلرَّبْ. (احمد ٢/ ١٣٦ دار مي ١٨٢)

(۱۸۰۳) حضرت عائشه می هندنون سے روایت ہے کہ رسول الله مِلِّقَطِیْجَ نے ارشاد فر مایا کہ سواک منہ کوصاف کرنے والی ہے اور اللہ

کى رضا كاذرىيە ہے۔

( ١٨٠٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ التَّمِيمِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :لَقَدْ كُنَّا نُؤْمَرُ بِالسَّوَالْ حَتَّى ظُنَنًّا ، أَنَّهُ سَيْنِ لِلَّهِ فِيهِ. (طيالسي ٢٢٣٩)

(۱۸۰۴) حضرت ابن عباس جائز فرماتے ہیں کہ جمیں مسواک کا تھم اس تسلسل اور اہتمام ہے دیا جاتا تھا کہ جمیں خیال ہوا کہ مسواک کے بارے میں کوئی تھم نازل ہوجائے گا۔

( ١٨.٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنُ أَسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ؛ أَنَّ عُبَادَةَ بُنَ الصَّامِتِ وَأَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يَرُوحُونَ وَالسَّوَاكُ عَلَى آذَانِهِمُ.

(۱۸۰۵) حضرت صالح بن کیسان فرماتے ہیں کہ حضرت عبادہ بن صامت بڑا اور نبی کریم مَوَّ اَفْتِیَا آبِ کے کا نوں پر ہروقت مسواک گلی رہتی تھی۔

( ١٨.٦ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ قَرْمٍ ، عَنْ أَبِي حَبِيب ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهُلِ الْوحَجَازِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ الزَّبُيْرِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :لَوْلاَ أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِى لأَمَرْتُهُمْ بِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ . (طبراني في الكبير ٣٢٥)

(۱۸۰۱) حضرت عبداللد بن زبیر من الله عندوایت ہے کہ رسول اللد مَرَّ النَّهُ فَا فَر مایا کہ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں ہرنماز کے لیے ان پر مسواک کولازم کردیتا۔

( ١٨.٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ جَلَاءٌ لِلْعَينِ.

(۷۰ ۱۸) حضرت تعمی فرماتے ہیں کہ سواک مند کوصاف کرنے والی اور نگاہ کو تیز کرنے والی ہے۔

( ١٨٠٨ ) حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَسَارِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ بَغْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، رَفَعَهُ ، قَالَ :لَوْلَا أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِى لَفَرَضْتُ عَلَىٰ أُمَّتِى السِّوَاكَ كَمَا فَرَضْتُ عَلَيْهِمُ الطَّهُورَ. (احمد ۵/ ۲۰۰- البزار ۱۳۰۲)

(۱۸۰۸) ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ حضور مُؤْفِقَعَةً نے ارشاد فر مایا کہ اگر مجھے اپنی امت پرمشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں وضو کی طرح ہرنماز کے لیے مسواک کوبھی فرض قرار دے دیتا۔

( ١٨.٩) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ وَاصِلٍ ، عَنْ أَبِي سُورَةَ ابْنِ أَخِي أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَاكُ فِي اللَّيْلَةِ مِرَارًا. (احمد ٥/٣١٤)

(١٨٠٩) حضرت الوالوب جان فرمات مي كدرسول الله سَرُ النَّهُ أَنْ الكِدات مِن كَنْ مرتبه مسواك فرمات سق

( ١٨١٠) حَلَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَتَسَوَّكَ ، ثُمَّ تَوَضَّأَ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ ، جَاءَهُ الْمَلُكُ حَتَى يَقُومَ خَلْفَهُ يَسْتَمِعُ الْقُرْآنَ ، فَلَا يَزَالُ يَدُنُو مِنْهُ حَتَّى يَضَعَ فَاهُ عَلَى فِيهِ ، فَلَا يَقُرَأُ آيَةً إِلَّا الْمَلُكُ حَتَى يَقُومَ خَلْفَهُ يَسْتَمِعُ الْقُرْآنَ ، فَلَا يَزَالُ يَدُنُو مِنْهُ حَتَّى يَضَعَ فَاهُ عَلَى فِيهِ ، فَلَا يَقُرَأُ آيَةً إِلَّا

دُخَلَتْ جُوْلُهُ. (بزار ٢٠٣)

(۱۸۱۰) حضرت علی تفاتی فرماتے ہیں کہ جبتم میں سے کوئی رات کو اٹھے تو مسواک کرے۔ کیونکہ آ دمی جب رات کو اٹھے، اور مسواک کرے پھر وضو کرے پھر نماز کے لیے کھڑا ہو جائے تو ایک فرشتہ اس کے پیچھے کھڑا ہو کراس کا قر آن سنتا ہے۔ پھر وہ آ ہت آ ہتہ اس کے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اپنا منداس کے مند کے ساتھ لگا لیتا ہے۔ پس وہ جب بھی کوئی آیت پڑھتا ہے تو وہ آیت فرشتے کے پیٹ میں چلی جاتی ہے۔

( ١٨١١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكْمِ، قَالَ: نَزَلْتُ عَلَى مُجَاهِدٍ فَكَانَ أَشَذَ شَيْءٍ مُوَاظَبَةً عَلَى السُّواكِ.

(۱۸۱۱) حضرت علم فرماتے ہیں کہ میں حضرت مجاہد کے پاس مہمان بن کر تھبرا، وہ سب سے زیادہ پابندی مسواک کی کیا کرتے تھے۔

( ١٨١٢ ) حَدَّثَنَا كَثِيرُ بُنُ هِشَام ، عَنْ جَمْفَرِ بْنِ بُرُقَانَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ ، قَالَ :كَانَ سِوَاكُ مَيْمُونَةَ ابْنَةِ الْحَارِثِ زَوْجِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْقَعًا فِى مَاءٍ ، فَإِنْ شَغَلَهَا عَنْهُ عَمَلٌ ، أَوْ صَلَاةٌ ، وَإِلا فَأَخَذَتُهُ وَاسْتَاكَتُ.

(۱۸۱۲) حضرت بزید بن اصم فرماتے ہیں کہ ام المؤمنین حضرت میمونہ بنت حارث کی مسواک پانی میں ڈو بی رہتی تھی۔ جب وہ نمازیا کسی اور کام میں مشغولیت سے فارغ ہوتیں تو مسواک کرتی تھیں۔

( ١٨١٣ ) حَلَّاثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مَكْحُولِ ، قَالَ :قَالَ أَبُو أَيُّوبَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ :التَّعَظُّرِ ، وَالنِّكَاكُ ، وَالسِّوَاكُ ، وَالْحِنَّاءُ.

(ترمذی ۱۰۸۰ احمد ۵/ ۲۲۱)

(۱۳) حضرت ابوابوب انصاری والی سے روایت ہے کہ حضور مِرِ انتَظَیّے نے ارشاد فرمایا کہ چار چیزیں رسولوں کی سنتوں میں سے ہیں آخوشبورگانا ﴿ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰه

( ١٨١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحُمَٰنِ بُنُ عَمْرِو الْأُوْزَاعِيُّ ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ ، قَالَ : الْوُضُوءُ شَطْرُ الإِيمَانِ ، وَالسِّوَاكُ شَطْرُ الْوُضُوءِ ، وَلَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِى لَامَرْتُهُمْ بِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ رَكْعَتَان يَسْتَاكُ فِيهِمَا الْعَبْدُ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ رَكْعَةً لَا يَسْتَاكُ فِيهَا.

(۱۸۱۴) حفرت حسان بن عطیہ چاہیئے سے روایت ہے ( کہ حضور مِیَّوَفِیکَا آپ ارشاد فر مایا) وضوائیان کا حصہ ہے اور مسواک وضو کا حصہ ہے۔اگر جھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں ہرنماز میں آنہیں مسواک کا حکم دے دیتا۔ وہ دور کعتیں جو سواک کے کے پڑھی جائیں وہ ان رکعات سے ستر گناافضل ہیں جو بغیر مسواک کے پڑھی جائیں۔

( ١٨١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَأَنْ أَكُونَ اسْتَقْبَلُتُ مِنْ أَمْرِى مَا اسْتَذْبَرْتُ، يَغْنِى:فِى السَّوَاكِ ، أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ وَصَيفَيْنِ ، قَالَ :وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَأْكُلُ الطَّعَامَ معنف ابن الى شيد مترجم (جلدا) كي معنف ابن الى شيد مترجم (جلدا) كي معنف ابن الى شيد مترجم (جلدا) كي معنف المستاك. إِلَّا السَّنَّ ، يَعْنِي : السَّتَاكُ.

۔ (۱۸۱۵) حفرت ابن عمر روائیو فرماتے ہیں کہ مسواک میں مشغول رہنا مجھے دوخادم غلاموں سے زیادہ محبوب ہے۔حضرت عبداللہ بن دینار فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر روائیو جب بھی کھانا کھاتے تو مسواک کما کرتے تھے۔

ا الله عَلَيْهُ وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُجَاهِدًا ، قَالَ : اسْتَبْطَأَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَبْرِيلَ ، فَقَالَ : وَكَيْفَ نَأْتِيكُمْ وَأَنْتُمْ لاَ تَقُصُّونَ أَظْفَارَكُمْ ، وَلاَ تُنَقُّونَ بَرَاجِمَكُمْ ، وَلاَ تَسْتَاكُونَ.

وَسَلَّمَ جِبْرِيلَ ، فَقَالَ : وَكَيْفَ نَأْتِيكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَقُضُّونَ أَظْفَارَكُمْ ، وَلَا تَنْقُونَ بَرَاجِمَكُمْ ، وَلَا تَسْتَاكُونَ.
(١٨١١) حضرت مجابد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت جرائیل نے حضور مَالِنْفَائِمَ کَے پاس آنے میں دیرکردی، جب آئے تو کہنے

ر بہ بہ بہ بہ بہ بہ روت یں جہ یہ رہ رک بہر اس میں کا ہے۔ انگیوں کے پورے صاف نہیں کرتے اور مسواک نہیں کرتے؟! الکے کہ ہم ان لوگوں کے پاس کیسے آئیں جوناخن نہیں کا شتے ،انگیوں کے پورے صاف نہیں کرتے اور مسواک نہیں کرتے؟! ( ۱۸۱۷ ) حَذَّفْنَا وَ کِیعٌ ، قَالَ :حَدَّثْنَا سُفْیَانُ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِى عَائِشَةَ ، عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ سَعدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اسْتَاكُوا وَتَنظَّفُوا ، وَأَوْتِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ وِتُرْ يُحِبُّ الْوِتُو.

المو على الله عليه وسلم السافوا و المطفوا ، و او بورا في الله و مر يوجب الوسر. (١٨١٤) حضرت سليمان بن سعد سے روايت ہے كدرسول الله مَرْفَقَعَةَ في ارشاد فرمايا كدمسواك كرواور صفائى اختيار كرو\_اوروتر پڑھوكيونكدالله تعالى وتر (طاق) ہے اور طاق كو پسندكرتا ہے۔

( ١٨١٨ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْمُنْذِرِ بُنِ ثَغُلِبَةَ الْعَبْدِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ ، قَالَ :كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَيْقَظَ مِنْ أَهْلِهِ دَعَا جَارِيَةً يُقَالُ لَهَا :بَرِيرَةُ بِالسَّوَاكِ.

(۱۸۱۸) حضرت عبدالله بن بریده اسلی النظار فرماتے بین که نبی پاک مَرِ اَنْفَظَامَ جَب اپنے گھر والوں سے بیدار ہوتے تو اپنی ایک

باندى جن كانام بريره تها،ان سے مسواك منگواتے تھے۔ ( ١٨١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :السِّوَاكُ جَلَاءٌ لِلْعَيْنِ طَهُورٌ لِلْفَهِ.

(۱۸۱۹) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ مسواک نگاہ کو تیز کرنے والی اور منہ کو پاک کرنے والی ہے۔ پر تاہیں مرسر '' کا بڑے تاہیں جرمیں و میروز کا در میں میں بڑے تاہد کا بھروز و روز میں تاہد ہوں کے اس

فَقَالَ: لَمْ يَزَلُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُو بِهِ حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيَنْزِلُ عَلَيْهِ فِيهِ. (١٨٢٠) حضرت تمين كتب بين كديس في حضرت ابن عباس ولا في سيمسواك كي بارے مين سوال كياتو آپ في مايا كدرسول

الله مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُ

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُوحُ وَالسَّوَاكُ عَلَى أَذْنِهِ. (۱۸۲۱) حضرت صالح بن كيمان فرماتے ہيں كەمسواك صحابة كرام تْنَاتِيْنَ مِين سے ہرايك كان پريكى ہوتى تقى \_

( ١٨٢٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، عَنْ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

ه منف ابن الی شیر مترجم (طدا) کی مستقد این الی شیر مترجم (طدا) کی مستقد استان الطبهار ند

وَسَلَّمَ : أَكْثُرُتُ عَلَيْكُمْ فِي السُّوَاكِ. (بخارى ٨٨٨ احمد ٣/ ١٣٣)

(۱۸۲۲) حفزت انس مخافی سے روایت ہے کہ رسول اللہ سِکِلِنظیکی نے ارشاد فر مایا کہ میں نے تمہیں مسواک کے ہارے میں بہت تاکید کر دی ہے۔

### ( ٢٠٦ ) في أى سَاعَةٍ يُستَحَبُّ السِّوَاكُ ؟

### كس وقت مسواك كرنامستحب ہے؟

( ۱۸۲۳) حَلَّتُنَا جَرِيرٌ ، عَنُ مُغِيرَةً ، عَنْ مَوْلِي لِلْحَيِّ ، قَالَ : كَانَ أَبُو عُبَيْدَةً يَسْتَاكُ بَعْدَ الْوِتْرِ قَبْلَ الرَّحْعَتَيْنِ. (۱۸۲۳) حضرت ابوعبيده دِيْنُ وترول كي بعددور كعتول سے يہلے سواك كياكرتے تھے۔

( ١٨٢٤ ) حَدَّثُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ أَبِي مَغْشَرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ السَّوَاكِ ؟ فَقَالَ : وَمَنْ يُطِيقُ السِّوَاكَ ؟ كَانُوا يَسْتَاكُونَ بَعْدَ الْوِنْرِ قَبْلَ الرَّكْعَتَيْنِ.

(۱۸۲۴) حضرت الومعشر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم سے مسواک کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ مسواک کی طافت کون رکھتا ہے؟ صحابہ کرام تو وتر کے بعد اور دور کعتوں ہے پہلے بھی مسواک کیا کرتے تھے۔

( ١٨٢٥ ) حَدَّثَنَا عُبُدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَسْتَاكُ مَرَّتَيْنِ قَبْلَ الْفَجُرِ وَقَبْلَ الظُّهُرِ.

(١٨٢٥) حفرت عروه وفائر فجرسے پہلے اورظمرے پہلے دومرتبه مسواک کیا کرتے تھے۔

#### ( ٢٠٧ ) مَن كَانَ يَسْتَاكُ ثُمَّ لَا يَتُوضَأُ

### مسواک کے بعد دضونہ کرنے کا حکم

( ١٨٢٦ ) حَدَّنَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : كَانَ يَحْيَى بْنُ وَثَّابٍ يَسْتَاكُ فِي الْمَسْجِدِ ، فَإِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ صَلَّى ، وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً.

(۱۸۲۷) حضرت اعمش فرماتے ہیں کہ حضرت کی بن وثاب معجد میں مسواک کرتے تھے۔ جب نماز کھڑی ہوجاتی تو پانی کو چھوئے بغیر نماز میں شر ک ہوجاتے۔

### ( ٢٠٨ ) في الوضوء مِنْ فَصْلَ السُّواكِ

مسواک کے بچے ہوئے پانی سے وضوکرنے کا حکم

( ١٨٢٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنْ جَرِيرٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَاكُ وَيَأْمُرُهُمْ أَنْ يَتُوضَّؤُوا بِفَضْلِ

هي مصنف ابن الى شير مترجم ( جلد ا ) و المستحد المستحد

(١٨٢٧) حضرت قيس فرماتے ہيں كه حضرت جرير مسواك كرتے اورائي متعلقين كومسواك كے بيچے ہوئے يانى سے وضو كاحكم ديتے۔ ( ١٨٢٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالْوُضُوءِ مِنْ فَصْلِ السَّوَاكِ. (١٨٢٨) حفرت ابراہيم مواك كے بيكے ہوئے يانى سے وضوكرنے ميں كوئى حرج نہيں تجھتے تھے۔

( ٢٠٩ ) المرأة يصيب ثُوبَهَا مِنْ لَبَنِهَا

# اگرعورت کے کیڑوں پراس کا دودھ لگ جائے تواس کا کیا حکم ہے؟

( ١٨٢٩ ) حَلَّنْنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَلْمِ بْنِ أَبِي الذَيَّالِ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْمَرْأَةِ يُصِيبُ ثَوْبَهَا مِنْ لَيَزِهَا أَتُصَلِّى ، وَلَا تَغْسِلُ ثَوْبَهَا ؟ قَالَ :مَا بِلَيْنِهَا مِنْ نَجِسٍ.

(۱۸۲۹) حضرت حسن سے سوال کیا گیا کہ اگر عورت کے کپڑوں تراس کا دودھ لگ جائے تو کیا وہ کپڑے دھوئے بغیرنماز پڑھ کتی ہے؟ فرمایاس کارودھنا یا کنبیں ہے۔

( ١٨٣٠ ) حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ :حدَّثَنَا جَعْفَرٌ الْأَحْمَرُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِلَمَنِ الْمُرْأَةِ أَنْ يُصِيبُ ثُوْبَهَا ، يَعْنِي :لَبَنَهَا.

(۱۸۳۰)حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ عورت کا دورھ کیڑے پرلگ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔

### ( ٢١٠ ) من كره أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ أَهْرِيقُ الْمَاءَ

### پیشاب کے بارے میں بیکہنا مکروہ ہے کہ میں یاتی بہانے جار ہاہوں

، ١٨٢١ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : قَامَ رَجُلٌ مِنْ عِنْدِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ لَهُ : أَيْنَ؟ قَالَ :أُرِيقُ الْمَاءَ ، قَالَ : لَا تَقُلُ أُرِيقُ وَلَكِنْ قُلْ :أَبُولُ.

(۱۸۳۱) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی حضرت ابن عباس جائٹو کے پاس سے کھڑ ابوا تو انہوں نے اس سے یو چھا کہ کہاں جارہے ہو؟ اس نے کہا میں پانی بہانے جارہا ہوں۔حضرت ابن عباس دانٹونے فرمایا کہ یوں نہ کہو بلکہ کہو کہ میں پیشاب کرنے

١٨٣٢) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْسَرَةً ، عَنِ الْأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَقُولَ: أَقُومُ أُهريق الْمَاءَ.

ر ۱۸۳۲) حضرت ابن عمر چھانٹی اس بات کو مکروہ خیال فر ماتے تھے کہ کوئی شخص پیشا ب کے لیے جاتے ہوئے کہے کہ میں پانی بہانے

جار ہاہوں۔

( ١٨٣٣ ) حَذَّثَنَا خَالِدٌ بْنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ لِرَجُلِ :لَا تَقُلُ :أُهْرِيقُ الْمَاءَ ، وَلَكِنْ قُلُ :أَبُولُ.

(۱۸۳۳) حضرت عمر والتو نے ایک آ دمی سے فرمایا کہ بین کہو کہ میں یا نی بہار ہا ہوں بلکہ بیکہو کہ میں پیٹا ب کرر ہا ہوں۔

( ١٨٣٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَقُولَ :أَهْرِيقُ الْمَاءَ.

### ( ٢١١ ) في مجالسة الجنب

# جنبی کی ہمنشینی اختیار کرنے کا حکم

( ١٨٣٥) حَذَّنَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ بَكْرٍ ، عَنْ أَبِى رَافِعٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ؛ أَنَهُ لَقِيَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْمَدِينَةِ وَهُوَ جُنُبٌ ، فَانْسَلَّ فَذَهَبَ فَاغْتَسَلَ ، فَفَقَدَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا جَاءَهُ قَالَ : أَيْنَ كُنْت يَا أَبًا هُرَيْرَةَ ؟ قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، لَقِيتَنِي وَأَنَا جُنُبٌ ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَجَالِسَك حَتَّى أَغْتَسِلَ ، فَقَالَ :سُبْحَانَ اللهِ ، إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ. (بخارى ٢٥٥٥ ابوداؤد ٢٣٣)

(۱۸۳۵) حضرت ابورافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہر برہ و ڈاٹنو کی مدینہ کی ایک گلی میں حالتِ جنابت میں حضور مُنوَفِقَا ہے ملاقات ہوگئی۔ حضرت ابو ہر برہ و ڈاٹنو ہو کے اور جا کر عشل کیا۔ نبی پاک مُؤِفِقَا ہے نے انہیں عائب پایا اور جب وہ حاضر ہوئے تو آپ مُنافِقَا ہے نے انہیں عائب پایا اور جب وہ حاضر ہوئے تو آپ مُنافِقَا ہے نے ان سے بوچھا کہ اے ابو ہر برہ اہم کہاں تھے؟ عرض کیا یا رسول اللہ! میں جب آپ سے ملاتو حالت جنابت میں تھا، مجھاس حال میں آپ کی صحبت میں بیٹھنا نا گوار محسوس ہوا تو میں عسل کرئے چلا گیا۔ حضور مِنَافِقَا ہے نے فرمایا ''سجان اللہ! مؤمن نایا کہ نہیں ہوتا''

( ١٨٣٦ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ وَاصِلٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، غُنْ حُذَيْفَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَهُ وَهُوَ جُنُبٌّ ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَأَغْتَسَلَ ، ثُمَّ جَاءَ ، فَقَالَ :إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ. (ابوداؤد ٣٣٣ـ نساني ٣٦٣)

(۱۸۳۱) حفرت ابو وائل فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت حذیقہ وہاؤد کا حالت جنابت میں حضور مِنْزِفَقَافِ ہے آ منا سامنا ہو گیا۔ حضرت حذیفہ حضور مِنْزِفْقَافِ سے ملے بغیر نہانے کے لیے چلے گئے۔ پھر واپس آئے تو حضور مِنْزِفْقَافِ نے فرمایا کہ مؤمن نایاک نہیں ہوتا۔

( ١٨٣٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : نُبَنْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى

حُدَيْفَةَ فَرَاعَ فَقَالَ :أَلَمُ أَرَك ؟ فَقَالَ :بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ ، وَلَكِنِّي كُنْتُ جُنبًا ، فَقَالَ :إنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ. (١٨٣٧) حضرت ابن سيرين فرماتے ہيں كه مجھے بتايا گياہے كه ايك مرتبه حضور مُؤَفِّقَةَ فِي حضرت حذيفه رُفاتِقُهُ كوديكھا كه وہ آپ

ك نكابول سے حصي رہے ہيں حضور مَرانظَ عَماني فرمايا كم بيس نے توجمبيس د كيوليا تفاعرض كرنے لكے كم يا رسول الله! ميس حالت جنابت میں تھا۔ آپ مِلَا فَصَائِحَ أَنْ فَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُومَانِ مَا لِيكُنِّينَ موتا۔

( ١٨٣٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَامِرًا يَذْكُرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا يُخْدِبُ الْمَاءُ ، وَلَا التَّوْبُ ، وَلَا الْأَرْضُ ، وَلَا الإنْسَان.

(۱۸۳۸) حضرت ابن عباس چینشو فرماتے ہیں کے جنبی کی وجہ سے پانی ، کیٹرا ، زمین یا کوئی انسان نا پاک نبیس ہوتا۔

#### ( ٢١٢ ) في الكلب يلَغُ فِي الإناءِ

#### کتااگریانی میں منہ مارد ہے تواس کا کیا حکم ہے؟

( ١٨٣٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :إِذَا وَلَغَ الْكُلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ. (مسلم ٨٩- نساني ٢٥)

(۱۸۳۹) حضرت ابو ہر رہ وٹالٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ سُڑُفٹائٹی نے فرمایا کہ کتا اگرتم میں سے سمی کے برتن میں منہ مار دی تو

اسے سات مرتبہ دھولو۔

( ١٨٤٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكُلُبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، أُولَاهُنَّ بِالتَّرَابِ.

مسلم ۲۳۳ احمد ۲/ ۲۲۵)

(۱۸۴۰) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹو سے روایت ہے کہ رسول الله مِنْطِفْتِكَاتَّم نے فرمایا کہ کتا اگرتم میں سے کسی کے برتن میں منہ مار دی تو پاکی کی صورت بدہ کتم اسے سات مرتبدد هوؤاور پہلی مرتبہ مٹی سے صاف کرو۔

( ١٨٤١ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ خَالِدٍ ، عَنِ الْعُمَرِيِّ ، عَنُ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ فِي الْكُلْبِ يَلَغُ فِي الإِنَاءِ ، يُغْسَلُ سَبْعَ

(۱۸ m) حضرت ابن عمر مخالی فرماتے ہیں کہ اگر کتابرتن میں مند مارد ہے اے سات مرتبدد هو یا جائے۔

(١٨٤٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ حَرْمَلَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : اغْسِلُ إِنَاءَكَ مِنَ الْكَلْبِ سَبْعًا.

(۱۸۴۲) حضرت ابن میتب فرماتے ہیں اگر کتا تمہارے برتن میں مند ماردے تواہے سات مرتبدد هوؤ۔

( ١٨٤٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهُدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الْكُلْبِ يَلَغُ فِي الإِنَاءِ ، قَالَ :اغْسِلْهُ

ر تا ود رو حتى تنقيه.

(۱۸۳۳) حضرت ابرامیم فرماتے ہیں کہ کتابرتن میں منہ مارد ہے واتی مرتبددھوؤ کہ برتن صاف ہوجائے۔

( ١٨٤٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهُدِيٌّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :اغْسِلْهُ حَتَّى تُنْقِيَّهُ.

(۱۸۳۷) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ کتابرتن میں منہ مارد ہے تو اتنی مرتبہ دھوؤ کہ برتن صاف ہوجائے۔

( ١٨٤٥ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنُ أَبِى النَّيَّاحِ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُطَرِّفًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ الْمُغَفَّلِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إذَا وَلَغَ الْكُلْبُ فِى الإنَاءِ ، فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، وَعَفِّرُوهُ النَّامِنَةَ بِالتَّرَابِ. (ابوداؤد 20-نسانی 20)

(۱۸۴۵) حضرت ابن مغفل سے روایت ہے کدرسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا کداگر کتابرتن میں منہ مارد بے تو اسے سات مرتبہ دھوؤاورآ ٹھویں مرتبہ اسے ٹی سے صاف کرو۔

### ( ٢١٣ ) في طين المُكرِ يُصِيبُ الثُّوبَ

## اگر بارش کا کیچر کیڑوں پرلگ جائے تواس کا کیا تھم ہے؟

( ١٨٤٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي طِيْنِ الْمَطَرِ يُصِيبُ النَّوْبَ ، قَالَ : إِنْ شَاءَ غَسَلَهُ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ حَتَّى يَجِفَّ ، ثُمَّ يَفُرُكُهُ.

(۱۸۳۲) حضرت حسن دلائٹو سے پوچھا گیا کہاگر بارش کا کیچڑ کپڑوں پرلگ جائے تو اس کا کیا تھم ہے؟ فرمایا اگر چاہے تو اسے دھولےادرا گرچاہے تو چھوڑ دے، جب خشک ہوجائے تو کھرج دے۔

( ١٨٤٧ ) حَلَّنَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ مُجَاهِدًا ، عَنْ طِينِ الْمَطرِ يُصِيبُ النَّوْبَ ؟ فَقَالَ : إِذَا يَبِسَ فَحُتَّهُ.

(۱۸۴۷) حضرت منصور کہتے ہیں کہ میں نے حضرت مجاہد سے سوال کیا کہ اگر بارش کا کیچڑ کیڑوں پرلگ جائے تو اس کا کیا تھم ہے؟ فرمایا کہ جب خشک ہوجائے تو اسے کھرچ دو۔

( ١٨٤٨ ) حَلَّاتُنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ، عَنْ طِينِ الْمَطَرِ يُصِيبُ ثَوْبِي ؟ فَقَالَ : الأَرْضُ الطَّيْبَةُ تُطِّيبُ الأَرْضَ الْخَبِيثَةَ.

(۱۸۴۸)حضرت حجاج بن دینارفرماتے ہیں کہ میں نے ابوجعفر سے سوال کیا کہ اگر بارش کا کیچڑمیرے کپڑوں پرلگ جائے تو اس کا کیا تھم ہے؟ فرمایا پاک زمین ناپاک زمین کو پاک کردیتی ہے۔

#### ( ٢١٤ ) الشعر يكون لِلرَّجُل كَيْفَ يَمْسَحُ عَلَيْهِ ؟

### مرکے بالوں پرمسے کس طرح کیا جائے؟

( ١٨٤٩) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :كَانَتْ لِعُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ خُصُلَتَانِ ، فَكَانَ إذَا تَوَضَّأَ مَسَحَ عَلَيْهِمَا.

(۱۸۳۹) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ حضرت عبید بن عمیر کے سر پر بالوں کے دوشچھے تھے۔ وہ جب وضو کرتے تو ان پرمسح کیا کرتے تھے۔

( ١٨٥٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَيُّ جَوَانِبِ رَأْسِكَ مَسَحْتَ أَجْزَأَك.

(۱۸۵۰) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہتم اپنے سر کے کسی جھے حصہ پرمسح کرلوجا تز ہے۔

( ١٨٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْأَزْرَقِ ، عَنِ الشَّعْبِيُّ ، قَالَ :أَيُّ جَوَانِبِ رَأْسِكَ مَسَحْتَ أَجْزَأُك.

(۱۸۵۱)حضرت معمی فرماتے ہیں کہتم اپنے سرکے کسی بھی حصہ پرمسح کرلوجا تزہے۔

( ١٨٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ.

(١٨٥٢) حفرت عطاء فرماتے ہیں کہ حضور مَثَلِّفَتُ فِي این سرکے اگلے حصہ پرسے فرمایا۔

( ١٨٥٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ ، قَالَ بَلَغَنِى ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : يَكُفِيهِ مِنَ الْمَاءِ هَكَذَا ، وَوَصَفَ أَنَّهُ يَغْمِسُهُمَا فِى الْمَاءِ ، ثُمَّ يَمْسَحُ رَأْسَهُ هَكَذَا ؛ وَوَضَعَ كَفَيْهِ وَسَطَ رَأْسِهِ ، ثُمَّ أَمَرَّهُمَا إِلَى مُقَدَّمِ رَأْسِهِ. رَأْسِهِ.

(۱۸۵۳) حضرت ابن عمر دلی ٹو فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے سر پر اتنا پانی ڈالنا کافی ہے۔ بھرانہوں نے دونوں ہاتھ پانی میں ڈالے۔ بھرسر کامسے اس طرح کیا کہ اپنی ہتھیلیوں کوسر کے درمیان میں رکھا پھرانہیں سرکےا گلے حصہ پر پھیرلیا۔

#### ( ٢١٥ ) في الرجل يُبُولُ فِي بَيْتِهِ الَّذِي هُوَ فِيهِ

آدمی جس کمرے میں نماز پڑھے اگروہاں پیشاب موجود ہوتو اس کا کیا تھم ہے؟

( ١٨٥٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَشُعَتَ ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ عَنِ الرَّجُلِ يَبُّولُ فِى بَيْتِهِ الَّذِى يُصَلِّى فِهِهِ ؟ فَكَرِهَهُ ، وَسَأَلْت الْحُسَنَ ، فَقَالَ :نَعَمْ ، وَلَا يَتُرُّكُهُ.

(۱۸۵۴) حفرت اشعث فرماتے ہیں کہ میں نے ابن سیرین ہے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جس کے اس کمرے میں پیٹاب موجود ہوجس میں نماز پڑھ رہاہے؟ تو انہوں نے اے مکروہ خیال فرمایا۔ میں نے حضرت حسن سے اس بارے میں سوال کیا

توانہوں نے فرمایا کہ نمازتو جائز ہے لیکن وہ پیشاب کو کمرے میں نہ چھوڑے۔

( ١٨٥٥ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ مَاعِزٍ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، بَخْسِبُهُ عَنْ أَبِيهِ ، وَلا تَبُلُ فِي مُغْتَسَلِك.

(۱۸۵۵) حفرت ابن بریدہ اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ اس طشت میں پیٹاب نہ کرو جوتمہارے نماز والے کمرے میں موجود ہواور غنسل خانے میں بھی پیٹاب نہ کرو۔

( ١٨٥٦) ﴿ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ ، عَنْ مُحَارِبٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَا تَدُخُلُ الْمَلَاثِكَةُ بَيْتًا فِيهِ بَوْلٌ.

(۱۸۵۷) حضرت ابن عمر جنافی فرماتے ہیں کہ جس کمرے میں پیشاب ہوفر شتے اس میں داخل نہیں ہوتے۔

( ١٨٥٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي الْوَسِيمِ ، عَنْ سَلْمَانَ أَبِي شَذَادٍ ، قَالَ :كَانَ أَبُو رَافِعِ مَوْلَى النَّبِيّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنِي أَنْ أُنَّا وِلَهُ الْمِبُولَةَ ، وَهُوَ عَلَى فِرَاشِهِ فَيَبُولُ فِيهَا.

(۱۸۵۷) حضرت سلمان ابوشدا دفر ماتے ہیں کہ حضور نیز کھنے کے مولی ابورا فع اپنے بستر پر ہیٹھے مجھے تھم دیتے کہ میں انہیں ان کا مقال مالاسدوں کو مداسر میں مدول کی ہیں۔

پیشاب دان دول۔ پھروہ اس میں پیشاب کرتے۔ در مدر سر کا بھی کو گئی کے بھار کا میں بھو میں بہتر کا اس کا بھی سر جو دو کا سود میں کا ہم رہو و بھی میں میں د

( ١٨٥٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِى بُرُدَةَ ، قَالَ :رَأَيْتُ أَبَا وَائِلٍ جَالِسًا فِى مَسْجِدِ الْبَيْتِ ، ثُمَّ دَعَا بِطَسْتٍ فَبَالَ فِيهَا.

(۱۸۵۸) تصرت سعیدا بن ابی برده فرمائے ہیں کہ میں نے ابودائل کودیکھا کدوہ کمرے میں نماز پڑھنے کی جگہ بیٹھے تھے، پھرانہوں نے طشت منگوا کراس میں پیشاب کیا۔

#### ( ٢١٦ ) في الوضوء بِالثُّلْجِ

# برف کے پانی سے وضوکر نے کا بیان

﴿ ١٨٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، عَنِ الْغُسُلِ وَالْوُضُوءِ بِالثَّلْجِ ؟ فَقَالَ :يَكْسِرُهُ وَيَغْتَسِلُ

۔۔۔ (۱۸۵۹)حضرت شعبہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت تھم ہے برف کے پانی ہے وضو کرنے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہا ہے تو ژکراس سے شل اور وضو کرسکتا ہے۔

( ١٨٦٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، وَالْحَكَمِ قَالَا :لَا بَأْسَ بِالْوُضُوءِ بِالنَّلْجِ.

(۱۸۷۰) حضرت عامراور حضرت حکم فرماتے ہیں کہ برف سے وضوکرنے میں کو کی حرج نبیں۔

( ١٨٦١ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ شَيْحٍ ، قَالَ : كَانَ سَالِمْ يَتَكِمَّمُ إِذَا كَانَ الْمَاءُ جَامِدًا.

ه معنف ابن ابی شیبه مترجم (جلدا) کی معنف ابن ابی شیبه مترجم (جلدا)

(۱۸ ۱۱) حفرت شیخ فرماتے ہیں کہ حفرت سالم ویشید پانی کے جے ہوئے ہونے کی صورت میں تیم کرلیا کرتے تھے۔ (۱۸۶۲) حَلَّ ثَنَا وَ کِیعٌ ، قَالَ : وَ کَانَ سُفْیَانُ یَسْتَحْسِنُهُ وَیَغْتَسِلُ مِنْهُ وَیَتَوَطَّأُ.

(۱۸ ۱۲) حضرت سفیان برف کے پانی سے وضوکرنے اور شسل کرنے کو جائز سمجھتے تھے۔

( ١٨٦٣) حَدَّثَنَا حَفُصٌّ ، عَنُ أَشُعَتُ بُنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ سُئِلَ عَنُ رَجُلٍ اغْتَسَلَ بِالنَّلْجِ فَأَصَابَهُ الْبَرُدُ فَمَاتَ ؟ فَقَالَ : يَا لَهَا مِنْ شَهَادَةِ.

(۱۸۲۳) حضرت حسن سے سوال کیا گیا گہا گرکوئی آ دی برف سے خسل کرتے ہوئے سردی سے مرجائے تو فر مایا کہ اس کی شہادت کے کیا کہنے!

# ( ٢١٧ ) في المسح عَلَى الْخَفَينِ

### موزوں پرسے کرنے کابیان

( ١٨٦٤) حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بُنُ بَشِيرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا دَاوُد بْنُ عَمْرِو ، عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ أَبِي إِذْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ فِى غَزُوةٍ تَبُوكَ ؛ ثَلَاثَةَ آيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ لِلْمُسَافِرِ ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ.

(احمد ۲/ ۲۵ دار قطنی ۱۸)

(۱۸۲۴) حضرت عوف بن ما لک فرماتے ہیں کدرسول اللہ سَرِّشَقِیْجَ نے غزوہ تبوک میں مسافر کے لیے تین دن تین رات اور تیم کے لیے ایک دن ایک رات تک مسح کا حکم فرمایا۔

الله المُحَدِّثُنَا هُشَيْمٌ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَفْلَحَ مَوْلَى أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُمْوُ بِالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ ، وَكَانَ هُو يَغْسِلُ قُدَمَيْهِ ، فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ : كَيْفَ تَأْمُرُ بِالْمَسْحِ وَأَنْتَ كَانَ يُو يَغْسِلُ قُدَمَيْهِ ، فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ : كَيْفَ تَأْمُرُ بِالْمَسْحِ وَأَنْتَ اللهُ عَلَى الْخُفَيْنِ ، وَكَانَ هُو يَغْسِلُ قُدَمَيْهِ ، فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ : كَيْفَ تَأْمُرُ بِالْمَسْحِ وَأَنْتَ

تَغْسِلُ؟ فَقَالَ: بِنُسَ مَا لِي إِنْ كَانَ مَهْنَاةً لَكُمْ وَمَأْتُمةً عَلَىّ ، قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَفْعَلُهُ وَيَأْمُرُ بِهِ ، وَلَكِنْ حُبِّبَ إِلَى الْوُضُوءُ. (احمد ۵/ ۲۲۱) (۱۸۷۵) حضرت اللّح فرماتے ہیں کہ حضرت ابوایوب ڈی ٹی موزول پڑسے کا تھم دیا کرتے تھے لیکن خود پاؤں دھویا کرتے تھے۔ان

سے کسی نے پوچھا کہ آپ لوگوں کوموزوں پرس کا تھم دیتے ہیں لیکن خود پاؤں دھوتے ہیں؟ فرمانے لگے کہ میں اسے تمہارے لیے مخبائش اوراپنے لیے گناہ مجھتا ہوں۔ میں نے رسول اللہ مُؤْفِظَةَ کوموزوں پرس کا تھم دیتے اور پاؤں دھوتے دیکھا ہے اور مجھے بھی دفعہ ہی سند سر

( ١٨٦٦) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ أَخْبَرَنَا الْأَعْمَش ، عَنُ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ حُذَيْفَةً ، قَالَ :رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

هي مصنف ابن ابي شيبه مترجم ( جلدا ) في مستف ابن ابي شيبه مترجم ( جلدا ) في مستف ابن ابي شيبه مترجم ( جلدا )

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى سُبَاطَةَ قَوْمِ فَبَالَ عَلَيْهَا ، فَأَتَيْتُهُ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ. (ابوداؤد ٢٣ـ ترمذي ١٣) (١٨ ١٢) حضرت مذيف والله فرمات بي كدرسول الله مَوْفَظَة كور اكرك يعينك كي جكد برتشريف لاع-آب في بيتاب كيا-پھر میں آ ب کے لیے یانی لایا آپ نے وضو کیا اور موزوں پرمسے کیا۔

( ١٨٦٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، وَعَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، أَنَهُمَا سَمِعَا الْمُغِيرَةَ

بْنَ شُعْبَةَ يُحَدِّثُ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَبَرَزَ لِحَاجَيتِهِ ، فَلَمَّا فَرَ عَ · أَتَيْتُهُ بِإِدَاوَةٍ فِيهَا مَاءٌ ، فَصَبَّه عَلَيْهِ ، وَكَانَ عَلَيْهِ جُبَّةٌ ضَيَّقَةُ الْكُمَّيْنِ ، قَالَ : فَأَخُرَجَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ ، فَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ، وَمُسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ. (بخارى ١٨٢ـ مسلم ٢٦٩)

(١٨٧٧) حضرت مغيره بن شعبه و في فرمات مي كه مين ايك سفر مين حضور مُلِفَقِيَّةُ كساته و تقارآب رفع حاجت كے ليے تشريف لے گئے۔ جب فارغ ہوئے تو میں آپ کے پاس پانی کا ایک برتن لایا۔ آپ نے اس میں سے پانی لیا۔ آپ نے تنگ آستیوں والا

ا یک بُٹہ زیب تن فر مار کھا تھا۔ آپ نے جَہدے نیچے سے باز و نکال کرباز ودھوئے اور یا وُں پڑسے فر مایا۔

( ١٨٦٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، وَوَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن هَمَّامٍ ، قَالَ : بَالَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ، فَقِيلَ لَهُ : أَتَفْعَلُ هَذَا ؟ فَقَالَ : وَمَا يَمْنَعُنِي وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ ؟ قَالَ إِبْرَاهِيمُ : فَكَانَ يُعْجِبُنَا حَدِيثُ جَرِيدٍ لَأَنَّ إِسْلاَمَهُ كَانَ بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ.

(بخاری ۱۳۸۷ مسلم ۲۲۷)

(۱۸۶۸) حضرت ہمام فرماتے ہیں کہ حضرت جریر بن عبداللہ نے پیشاب کیا، پھر دضو کیا اورموزوں پرمسح فرمایا۔ان ہے کسی نے بوچھا كەآپ ايساكرتے ہيں؟ فرمايا كه جب ميں نے رسول الله مِؤْفِيَعَ أَمُ وايساكرتے ويكھا ہے تو ميں ايساكيوں نهكروں؟

حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ ہمیں حضرت جرمر کی حدیث ہے تعجب ہوتا تھا کیونکدان کے قبول اسلام کا زمانہ سورۃ ما کدہ کے نزول

( ١٨٦٩ ) حَذَّنْنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، قَالَ :حَدَّثْنَا ضَمُرَةَ بْنُ حَبِيبٍ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ : قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ نُزُولِ سُورَةِ الْمَائِدَةِ ، فَرَأَيْتُهُ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ.

(دارقطنی ۱۹۳) (۱۸۲۹) حضرت جریر بن عبدالله فرماتے ہیں کہ میں سورہ ما کدہ کے نزول کے بعدرسول الله مِیَالِفَقِیَّةِ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں

نے آپ کوموزوں مرسے کرتے دیکھا۔

( ١٨٧٠ ) حَذَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ ، فَقَالَ : يَا مُغِيرَةٌ ، خُذِ الْإِدَاوَةَ ، قَالَ : فَأَخَذْتُهُا ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ ،

معنف ابن الی شیرم رجاد اله معنف ابن الی شیرم رجاد اله معنف ابن الی معنف ابن الی معنف ابن الی معنف ابن الی معنف الله معنف الله

فَانُطُلَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَوَارَى عَنِّى فَقَضَى حَاجَتَهُ ، ثُمَّ جَاءَ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِبَّةٌ ضَيِّقَةُ الْكُمَّيْنِ ، فَذَهَبَ لِيُخْرِجَ يَدَهُ مِنْ كُمِّهَا ، فَضَاقَتْ ، فَآخْرَجَ يَدَهُ مِنْ أَسْفَلِهَا ، فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ ، فَتَوَضَّا وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ، ثُمَّ مَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ثُمَّ صَلَّى.

ر مرد مر مستور من شعبہ و اللہ فرماتے میں کہ میں ایک سفر میں حضور مَرَّالَّهُ کے ساتھ تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اے مغیرہ! برتن لے کرچلو۔ میں برتن لے کر حضور مَرَّالِفَظِیَّةَ کے ساتھ چلا۔ پھر آپ مِرَّافِظِیَّةَ جیپ گئے اور آپ نے رفع حاجت فرمائی۔ پھر آپ تشریف لے آئے اور آپ نے تنگ آستیوں والا جہزیب تن فرمار کھا تھا۔ آپ اس میں سے ہاتھ نکا لئے لگے لیکن تنگ ہونے ک

رہے۔ وجہ سے ایسائمکن نہ ہوا۔ پھرآپ نے جبّہ کے اندر سے ہاتھ نکال کروضو کیا، پھر موزوں پڑسے کرکے آپ نے نماز ادافر مائی۔ ( ۱۸۷۱ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَن الْأَعْمَش ، عَن الْحَكَم ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن أَبِي لَيْلَي ، عَنْ كَعُب بُن عُجْرَةً ،

( ١٨٧١ ) حَلَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنْ كَغْبِ بُنِ عُجْرَةً ، عَنْ بِلَالٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْخُفَيْنِ وَالْخِمَارِ.

عَن بِالآلِ ؟ أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَى الله عَلَيهِ وَسَلَمَ مُسَعَ عَلَى الْحَقَينِ وَالْخِمَارِ. (١٨٤) حَفرت بلال وَيُ وَلَم اللهِ عَلَى كَرِيمُ مِنْ اللهِ عَلَيهِ وَسَلَمَ مُسَعَ عَلَى الْحَقْقِ اللهِ عَلَيْهِ وَالْمِعَالِ اللهِ عَلَيْهِ وَلَم اللهِ عَلَيْهِ وَلَمُ اللهِ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهِ عَلَيْهِ وَلَمُ اللهِ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهِ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا اللّهِ عَلَيْهِ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَا اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا اللّهِ عَلْمَا لَمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَا اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَا اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَل

( ۱۸۷۲ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَلٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْلَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ تَوَضَّأَ ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ، فَقَالَ لَهُ عُمَّرُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، رَأَيْتُك الْيَوْمَ صَنَعْتَ شَيْنًا لَمْ تَكُنْ لِتَصْنَعَهُ قَبْلَ الْيَوْمِ ، فَقَالَ :يَا عُمَّرُ ، عَمْدًا صَنَعْتُهُ.

(ابوداؤد ۱۷۳ ترمذی ۲۱)

(۱۸۷۲) حضرت ابن بریدہ دیا گئے سے روایت ہے کہ رسول اللہ میر فقی آنے فتح مکہ کے دن وضوکرتے ہوئے موزوں پرسے فرمایا۔ حضرت عمر جھا گئے نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! میں نے آپ کوآج اپیا کام کرتے دیکھا ہے جوآپ نے اس سے پہلے بھی نہیں کیا!

رف رووك روي مديد رف بي مديد رف المستدان من المستدان المس

النَّجَاشِيَّ أَهْدَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُفَيْنِ سَاذَجَيْنِ أَسُوكَيْنِ ، فَلَبِسَهُمَا ثُمَّ تَوَضَّأَ ، وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا. (ابوداۋد ١٥٦ـ ترمذي ٢٨٢٠)

(۱۸۷۳) ابن بریدہ ڈٹاٹٹو فرماتے ہیں کہ نجاثی نے حضور شِرِّفظَیَّا کو دوعمدہ اور سیاہ موزے تخدیجوائے۔ آپ نے انہیں پہنا، پھروضو کرکےان پرمسح فرمایا۔

١٨٧٤) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِي عَبْدِ اللهِ الْجَدَلِيِّ ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ :الْمَسْحُ لِلْمُسَافِرِ ثَلاثَةٌ ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْكَةٌ. (ابوداؤد ١٥٨ـ طبراني ٣٧٧٣)

( ۱۸۷ ) حضرت خزیمہ بن ثابت من اللہ وایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مَا اللہ مَّا اللہ مَا اللہ مَا اللہ مَا اللہ مَا اللہ مَا اللہ مَا اللہ مَّ

ون تین رات اور مقیم کے لیے ایک دن ایک رات ہے۔

( ١٨٧٥ ) حَدَّثَنا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّيْمى ، عَنْ أَبِى عَنْدِ اللهِ الْجَدَلِكِّي ، عَنْ خُزَيْمَةَ بُورِ ثَابِتٍ قَالَ : جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُسَافِرِ يَمْسَحُ ثَلَاثًا ، وَلَوِ اسْتَزَدْنَاهُ لَزَادَنَا.

(طیالسی ۱۲۱۸ طبرانی ۲۵۲۳.

(۱۸۷۵)حضرت خزیمہ بن ثابت جانو روایت کرتے ہیں کہ حضور مَلِفَظَةَ فِے مسافر کے لیے سے کی مدت کوتین دن قرار دیا۔اگر ہم زیادہ کا مطالبہ کرتے تو آپ اس کو بڑھادیتے۔

( ١٨٧٦ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّيْمِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُون ، عَنْ أَبِي

عَبْدِ اللهِ الْجَدَلِيِّ ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ : جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْحَ عَلِّى الْخُفَّيْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمًا لِلْمُقِيمِ، وَلَوْ مَضَى السَّائِلُ فِي مَسْأَلَتِهِ لَجَعَلَهَا خَمْسًا. (ترمذي ٩٥- ابوداؤد ١٥٨) (١٨٤٦) حضرت خزيمه بن عابت وفات فرمات مي كدرسول الله مَ النَّهُ مَ الله من الله رات اورمتیم کے لیے ایک دن اور ایک رات قرار دی۔اگر سوال کرنے والا اس سے زیادہ کی درخواست کرتا تو آپ اس مدت کو پار آ

( ١٨٧٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ البَهْرَانِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْزِ

سَعْدٍ ، قَالَ : وَكَانَ يَتَوَضَّأُ بِالزَّاوِيَةِ ، فَخَرَجَ عَلَيْنَا ذَاتَ يَوْمٍ مِنَ الْبَرَازِ ، فَتَوَضَّأَ ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ فَتَعَجَّبْنَا وَقُلْنَا :مَا هَذَا ؟ فَقَالَ :حَدَّثِنِي أَبِي أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلْتُ.

(احمد ١/ ٢٨٠

(۱۸۷۷) حضرت کیچیٰ بن عبید فرماتے ہیں کہ حضرت محمد بن سعدا یک گوشے میں وضو کیا کرتے تھے۔ایک دن وہ رفع حاجت کے بعدتشریف لائے ،آپ نے وضوکیا اورموزوں برمسح فرمایا تو ہمیں بہت تعجب ہوا۔ ہم نے کہا کہ بیکیا ہے؟ فرمانے لگے کہ ہمیر ہمارے والدنے بتایا ہے کہ حضور مَثِوَّ فَقَرَعَ عَجَمَعَ يونمي كياكرتے تھے۔

( ١٨٧٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةً ، عَنْ شُرَيْح بْنِ هَانِيءٍ الْحَارِثِيِّ ، قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْمَسْحِ ، فَقَالَتْ : إِنْتِ عَلِيًّا ، فَإِنَّهُ أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنَّى فَاسْأَلْهُ ، فَأَتَيْتُ عَلِيًّا فَسَأَلْتُهُ عَزِ الْمَسْحِ ؟ فَقَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا أَنْ يَمْسَحَ الْمُقِيمُ يَوْمًا وَلَيْلَةً ، وَالْمُسَافِمُ ثُلَاثًا. (مسلم ٢٣٢ احمد ١/ ١١٣)

(۱۸۷۸) حفزت شریح فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ ٹھٹیٹنا ہے سے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس

ہے مصنف ابن الی شیبہ متر جم ( جلدا ) کی ہے ہے۔ اس کی ہے ہے۔ ایس کی سے ابن الی شیبہ متر جم ( جلدا ) کی ہے۔ اس کی ہے ہے تاریخ ہے۔ اس کی مصنف ابن الی میں جھ سے زیادہ جانتے تیں۔ میں نے حضرت علی والتو سے سوال ہوا ہے۔ اس میں جھ سے زیادہ جانتے تیں۔ میں نے حضرت علی والتو سے سوال ہوا ہے۔

ہ رہے ہیں۔ سن سن کا رہ رہ کی سندہ ہوں کر کے دیں ہوئے ہیں۔ سالے میں ایک دن ایک رہائے سرت کی رہ ہوئے ہوں۔ کیا تو انہوں نے فرمایا کہ رسول القد مِیرِّ شَقِیَّةً ہمیں حکم دیا کرتے تھے کہ تھیم ایک دن ایک رات اور مسافر تین دن تین رات موزوں پڑسے کرے۔

١٨٧٩) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنُ عَاصِمٍ ، عَنُ ذِرِّ ، قَالَ : أَتَيْتُ صَفُوانَ بْنَ عَسَّالٍ الْمُرَادِيَّ ، فَقَالَ :مَا جَاءَ بِكَ ؟ قُلْتُ :انْيَغَاءَ الْعِلْمِ ، قَالَ :فَإِنَّ الْمُلَاثِكَةَ تَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ.

قَالَ : وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كُنَّا فِي سَفَٰرٍ أَمَرَنَا أَنْ لاَ نَنْزِعَ أَخْفَافَنَا قَلَائَةَ آيَّامٍ ، إِلَّا مِنْ · جَنَابَةٍ وَلَكِنْ مِنْ غَانِطٍ ، وَ بَوُلٍ ، وَنَوْمٍ. (ترمذى ٣٥٣٥ ـ احمد ٣/ ٢٣٩)

(۱۸۷۹) حضرت ذرّ فرماتے ہیں کہ میں صفوان بن عستال مرادی وہاؤی کے پاس حاضر ہوا۔انہوں نے پوچھا کہتم کیوں آئے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ علم کی تلاش میں۔فرمایا کہ فرشتے طالب علم کے پاؤں کے نیچا پنے پر بچھاتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جب ہم کس سفر میں ہوتے تورسول اللہ میں آئی آئیں اس بات کا تھم دیتے تھے کہ ہم سوائے حالیہ جنابت کے تین دن تک موزے نہ اتاریں۔الہٰذا

ول دبرازاور نينر من مشغول كيون نه مون . ١٨٨٠ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ مَلَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنُ أَبِي قِلاَبَةَ ، عَنُ أَبِي إِدْرِيسَ ، عَنُ بِلَالٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى الْمُوقَيْنِ وَالْخِمَارِ .

(ابن خزيمة ١٨٩ احمد ١٥)

. • ۱۸۸۰) حضرت بلال ڈاٹٹو فرمائے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مِنْفِظَةَ کوموز وں کے اوپر پہنی ہوئی جرابوں اور اوڑھنی پرمسح کر جرم پر دیکھیا

١٨٨١) حَدَّثَنَا يُونُسُ ، عَنْ دَاوُدَ بُنِ أَبِي الْفُرَاتِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ ، عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ مَوْلَى زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ ، عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ مَوْلَى زَيْدٍ بُنِ صُوحَانَ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ سَلْمَانَ ، فَرَأَى رَجُلاً يَنْزِعُ خُفَّيْهِ لِلْوُضُوءِ ، فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ : امْسَحُ عَلَى الْأَرْضُوءِ ، فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ : امْسَحُ عَلَى

خُفَيْك وَعَلَى خِمَادِكَ وَامْسَحْ بِنَاصِيَتِكَ ، فَإِنِّى رَأَيْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى الْحُفَيْنِ وَالْخِمَادِ. الْحُفَيْنِ وَالْخِمَادِ.

۱۸۸۱) حضرت ابوسلم فرماتے ہیں کدایک مرتبہ میں حضرت سلمان کے ساتھ تھا۔انہوں نے ایک آ دی کوموزے اتار کر وضو کرتے یکھا تو فرمایا کہ موزوں پر ،اوڑھنی پراور پیشانی پرمسح کرو۔ میں نے رسول اللہ میڈ شکھنے کے کواوڑھنی پرمسح کرتے دیکھا ہے۔

١٨٨١) حَلَّثَنَا يَحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ أَبِى زِيَادٍ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ قَطَنٍ الْكِنْدِى ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ عِمَارَةَ الْأَنْصَارِى ، قَالَ :وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَدْ صَلَّى فِي بَيْتِهِ لِلْقِبْلَتَيْنِ ، قَالَ :قُلْتُ :يَا رَسُولَ اللهِ ، أَمْسَعُ عَلَى الْخُفَّيْنِ ؟ قَالَ : نَكُمْ ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، يَوْمًا ؟ قَالَ : نَعَمْ وَيَوْمَيْنِ ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، يَوْمَيْنِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ،

وَثَلَاثَةً ، قَالَ :قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، وَثَلَاثَةً ؟ قَالَ :نَعَمُ ، وَمَا شِنْت. (ابوداؤد ١٥٩ طبراني ٥٣٥)

(۱۸۸۲) حضرت انی بن عمارہ ہو ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مِرِفِنْفِیَا بھے اینے کمرے میں دونوں قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز ادا فر مائی۔ میں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! کیا ہیں موزوں میرسم کرسکتا ہوں؟ فرمایا'' ہاں''میں نے عرض کیا'' یارسول اللہ! کیا ایک دن تک؟ '' فرمایا'' ہاں،اور دو دن تک''میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! اور دو دن تک؟ '' فرمایا'' ہاں اور تین دن تک' میں نے عرض كيا'' يارسولاالله! اوركيا تين دن تك؟'' فرمايا مال! جب تك تم جا بهو.

( ١٨٨٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الْمُذِيرَةِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى حَاجَتَهُ ، ثُمَّ جَاءَ فَتَوَّضًّا ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ، وَمَسَحَ عَلَى حُقَّيْهِ.

(مسلم ۳۱۸ عبدالرزاق ۲۳۹)

(۱۸۸۳) حضرت مغیرہ بن شعبہ میں فو ماتے ہیں کہ رسول اللہ مَالِفَظِیَّةِ نے رفعِ حاجت فرمائی پھروضو کرتے ہوئے موزوں پراور

( ١٨٨١ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي بَكُر ، أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ سَأَلَهُ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ؟ فَقَالَ عُمَرُ :سَمِعْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُو بِالْمَسْحِ عَلَى الْحُقَّانِ ، إذَا لِسهُمَا وَهُمَا طَاهِرَتَانِ. (ابويعلى الاا)

( ۱۸۸۴ ) حضرت سالم بن عبدالله ویطیع؛ فر ماتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے حضرت عمر بن خطاب وہ اتنو سے موزوں پرمسح کے بارے میں سوال کیا تو حضرت عمر والتو نے فر مایا کہ نبی کریم مَثِلِفَظَةُ موزوں پڑسے کا علم دیتے تھے، بشر طیکہ انہیں پاک حالت میں

( ١٨٨٥) حَدَّثَنَا الْفَصُّلُ بُنُ دُكَيْنٍ ، وَيَحْيَى بُنُ آدَمَ ، عَنْ حَسَنِ بُنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَيْنِ بِالْمَاءِ فِي السَّفَرِ.

(١٨٨٥) حضرت عمر وفافو فرمات بين كدمين في رسول الله مَنْ الصََّحَةُ كوسفر مين يانى مع موزول يرمسح كرت ويكها ب-

( ١٨٨٦ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَّةُ بُنُ هِشَامٍ ، عَنْ شَيْبَانَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، أَنَّ جَعْفَرَ بُنَ عَمْرِو لَنِ

أُمَيَّةَ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ رَأَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ.

(بخاری ۲۰۳ احمد ۵/ ۲۸۸)

(١٨٨١) حضرت عمروبن اميه رتي الثيرة فرمات بين كه مين في حضور مَيلَ فَتَعَالِمَ مَعَ كُرتِ ويجمع كرتِ ويجمعا ب-

مصنف ابن الي شير مترجم (جلدا) كي مسنف ابن الي شير مترجم (جلدا) ( ١٨٨٧) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ

جَعُفَرِ بُنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْحُفَّيْنِ وَالْعِمَامَةِ. (١٨٨٧) حضرت عمر دبن اميه ره الله فرمات جي كه حضور مَلِلْفَيْجَةَ نه موز دن اورعمامه يرمسح فرمايا \_

١٨٨٨ ) حَدَّنْنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ رَبِيعَةَ ، قَالَ : خَطَبَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ

شُعْبَةَ ، فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنِّى كُنْتُ مَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى رَكْبٍ ، فَنَزَلَ فَقَضَى حَاجَتَهُ ، فَأَتَيْتُهُ بِمَاءٍ فَتُوَضَّأُ ، وَمُسَحَ عَلَى خُفِّيهِ.

(۱۸۸۸) حفرت مغیرہ بن شعبہ منافذ نے ایک مرتبہ خطبہ میں ارشاد فر مایا کہ اے لوگو! ایک مرتبہ ایک سفر میں میں حضور مُؤْفِقَةُ مُجَامَ ساتھ تھا۔ آپ رفع حاجت کے لیے تشریف لے ملئے۔ میں آپ کے لیے پانی لایا آپ نے دضو کیااورموزوں پرمسح فر مایا۔

١٨٨٩) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ وَهْبِ النَّقَفِيِّ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهَبَ لِيَخْسِرَ يَدَهُ ، وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ ضَّيْقَةُ الْكُمَّيْنِ ، فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِهَا إِخْرَاجًا ، فَغَسَلَ وَجُهَهُ وَيَدَيْهِ ، ثُمَّ مَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ ، وَمَسَحَ عَلَى الْعِمَامَةِ ، وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ.

(۱۸۸۹) حضرت مغیرہ بن شعبہ ڈالٹو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور مَلِّنْظِیَّةَ نے تنگ استیوں والا شامی جبّہ زیب تن فرمارکھا تھا۔ ں کے آستینوں کے ننگ ہونے کی وجہ سے آپ نے ہاتھوں کو ینچے سے نکالا۔ پھراپنے چبرے اور ہاتھوں کو دھویا، پھر پیشانی کامسح مایا اور پکڑی اور موزوں کامسح فر مایا۔

١٨٩) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْمُهَاجِرُ مَوْلَى الْبُكُرَاتِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكُرةً، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ لِلْمُسَافِرِ يَمُسَحُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ،

وَلِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَكَيْلَةً. ١٨٩٠) حضرت ابو بكره ولا لين فرمات بين كه نبي پاك مُؤْفِقَةً في مسافر كے ليے تين دن تين رات اور مقيم كے ليے ايك دن اور ب رات مسح کی مدت مقرر فر مائی۔

١٨٩) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَيدُ بْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بْنُ

الْحَطَّابِ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْحُقَّيْنِ ؛ ثَلَاثَةً أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ لِلْمُسَافِرِ ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ. ۱۸۹) حضرت پزید بن وهب فرماتے ہیں کہ حضرت عمر حقافظ نے موزوں پرمسے کے بارے میں ہماری طرف ایک خطاکتھا جس میں

مایا کہ موزوں برمنے کی مدت مسافر کے لیے تین دن اور تین را تیں اور مقیم کے لیے ایک دن اور ایک رات مقرر فر مائی۔ ١٨٥) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنُ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ

الْحَطَّابِ، قَالَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْحُقَّيْنِ زِللْمُسَافِرِ ثَلَاثٌ وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ إِلَى اللَّيْلِ.

مسنف ابن الي شيد مترجم (طلاا) كي مسنف ابن الي شيد مترجم (طلاا) كي مسنف ابن الي شيد مترجم (طلاا)

(۱۸۹۲) حضرت ابن عمر ہوڑ فی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر دہائی نے موز وں پڑسے کی مدت مسافر کے لیے تین دن اور تین را تیں جبکہ

مقیم کے لیے ایک دن اور ایک رات مقرر فر مالی۔

( ١٨٩٢) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوص ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ مُسْلِم ، قَالَ : قَلْنَا لِنْبَاتَةَ الْجُعْفِي ، وَكَانَ أَجْرَأَنَا عَلَى عُمَرَ : يَسْأَلُهُ

عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ، فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : لِلْمُسَّافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ.

(۱۸۹۳) حفرت عمران بن مسلم فرماتے ہیں کہ نباتہ بعنی ہم ، ب سے حفرت عمر دہائی سے بے خطرر ہے تھے ہم نے نباتہ بھی سے کہا کہ حضرت عمر جائی ہے موزوں پرمسے کی مدت کے بارے میں سوال کرو۔حضرت عمر وہاٹی سے سوال کیا گیا توانہوں نے مسافر

ہما رو سفرے مرتبی ہو سے موروں پرس ف مدت سے بارے یں مو کے لیے تین دن اور مقیم کے لیے ایک دن اور ایک رات قر اردیا۔

( ١٨٩٤) حَلَثَنَا وَكِيعٌ ، حَلَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِى زُرُعَةَ بُنِ عَمْرِو قَالَ : رَأَيْتُ جَرِيرًا يَمْسَح عَلَى خُفَيْهِ ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا أَدْخَلَ أَحَدُكُمْ رِجُلَيْهِ فِي قَالَ : وَعُلْ رَجُلَيْهِ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا أَدْخَلَ أَحَدُكُمْ رِجُلَيْهِ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا أَدْخَلَ أَحَدُكُمْ رِجُلَيْهِ فِي اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا أَدْخَلَ أَحَدُكُمْ رِجُلَيْهِ فِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا أَدْخَلَ أَحَدُكُمْ رِجُلَيْهِ فِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا أَدْخَلَ أَحَدُكُمْ رِجُلَيْهِ فِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا أَدْخَلَ أَحَدُكُمْ رِجُلَيْهِ فِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا أَدْخَلَ أَحَدُكُمْ رِجُلَيْهِ فِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا أَدْخَلَ أَحَدُكُمْ رِجُلَيْهِ فِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا أَدْخَلَ أَحَدُكُمْ رِجُلَيْهِ فِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا أَدْخَلَ أَحَدُكُمُ إِجْلَيْهِ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا أَدْخَلَ أَحُدُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا اللّهِ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ إِلَاهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّامَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّامً اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّامَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَالُوا عَلَيْهُ وَالْمُوالِمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمُعَالَقُوا عَل

خُفَّيْهِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ فَلْيَمْسَحُ عَلَيْهِمَا ؛ ثَلَاثًا لِلْمُسَافِرِ ، وَيَوْمًا لِلْمُقِيمِ.

(۱۸۹۴) حضرت ابو ہریرہ مٹائٹ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ میٹائٹٹٹٹٹٹٹ نے ارشاد فر مایا کہ جبتم میں سے کوئی شخص پاؤں کے باک ہونے کی حالت میں موزے پہنے تو ان پرمسافر تین دن اور مقیم ایک دن سے کرسکتا ہے۔

· دِكُونُ وَ كُنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، وَسَعْدَ بْنَ مَالِكٍ ، وَابْنَ

١٨٩) حَدَّتُنَا هَشَيْمَ ، قَالَ : الْحَبَرُنَا مُؤْمِرَهُ ، عَنَ إِبْرَاهِيمَ ، أَنْ عَمَرُ بَرِ مُسْعُودٍ كَانُوا يَمْسَحُونَ عَلَى الْحُقَيْنِ.

(۱۸۹۵) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب، حضرت سعد بن ما لک اور حضرت ابن مسعود ٹوی آتین موزوں پرمسے کیا ۔۔۔۔۔۔

كَرِيْتِ شَهِ. ( ١٨٩٦) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ ؟ فَقَالَ : \* يَهِ وَ يَهُ وَ يَهِ وَ مِنْ مُعَالِدٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ ؟ فَقَالَ :

(۱۸۹۱) عدد المسيم ، فن مجوريو ، فن السعبي ، فان السائف ابن عمل فن العسيم على المعين ! فعان المسلم على المعين ! فعان المسلم عَلَيْهِ مَا .
در در در در و فعر فر در تر مر مر فر در المراد و در در مرد مسوى در المسلم على الآران المسلم على الآران المسلم على المسلم على الآران المسلم على المسل

(۱۸۹۱) حضرت شعمی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر دہائی ہے موزوں پرسے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ان پرسے کیا کرو۔

( ١٨٩٧ ) حَلَّاثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ :أُخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :مَسَحَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْخُفَّيْنِ ، فَمَنْ تَرَكَ ذَلِكَ رَغْبَةً عَنْهُ ، فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ.

علیمی مسلس موسید کا میں اور اور ہوئی ہے۔ (۱۸۹۷) حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ صحابہ کرام جن کھٹے نے موزوں پرمسے کیا ہے اگر کوئی شخص ان سے اعراض کرتے ہوئے موزوں

( ۱۸۹۷) مطرت ابراه بیم نے فرمایا که متحابہ برام میکاتیم نے متوروں برس کیا ہے اگریوں مس ان سے افرانس کرتے ہوئے س برمسے نہیں کرتا تو میشیطانی عمل ہے۔ بر چاہیر یو سردہ سے برائج دربر مو یہ دہ سر دیویں سے درجہ موسر ہے برائے دربرد یو بہریر ردہ ہیں۔

( ١٨٩٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ:أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ ، عَنْ مُحَارِبٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:اخْتَلَفْتُ أَنَا وَسَعْدٌ بِالْقَادِسَيَّةِ فِي

هم مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدا) كي المستحدث المستحدث المستحد المستحدث الم

الْمَسْجِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ، فَقَالَ سَعْدٌ: امْسَحْ عَلَيْهِمَا ، وَأَنْكُرْتُ أَنَا ذَلِكَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، ذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ سَغُدٌ، فَقَالَ لَهُ:أَلَمْ تَرَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ يُنْكِرُ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ؟ قَالَ:فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ،

أَنَّ سَعْدًا يَقُولُ : إِمْسَحْ عَلَيْهِمَا بَعْدَ الْحَدَثِ قَالَ : فَقَالَ عُمَرٌ : أَلَّا بَعْدَ الْحَدَثِ ، أَلَّا بَعْدَ الْخِرَاءَةِ. (۱۸۹۸) حضرت ابن عمر رہ کالخو فرماتے ہیں کہ جنگ قادسیہ کے موقع پرموزوں پرمسح کے بارے میں میرا اور حضرت سعد کا ختلاف ہوگیا۔ وہ کہتے تھے کہ موزوں پرمسح کروجبکہ میں اٹکارکرتا تھا۔ جب ہم حضرت عمر شاہوں کی خدمت میں عاضر ہوئے تو حضرت سعد نے ان سے اس معاملے کا تذکرہ کیا اور کہا کہ ابن عمر موزوں پرمسح کا انکار کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ اے

میرالمؤمنین! حضرت سعد کہتے ہیں کہ وضوٹو نئے کے بعد موزوں پرمسے کرو۔حضرت عمر نے فرمایا وضوٹو نئے کے بعد مسح کرو، ا خاند کرنے کے بعد بھی سے کرو۔

١٨٩٩) حَلَّتُنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرُنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَكْمِ بْنِ الْأَعْرَجِ ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ، فَقَالَ : اخْتَلَفْتُ أَنَا وَسَعْدٌ فِي ذَلِكَ وَنَحْنُ بِجَلُولَاءَ ، فَقَالَ سَعْدٌ : امْسَحْ عَلَيْهِمَا ، فَأَنْكُرْتُ ذَلِكَ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى عُمَر ، ذَكُرْتُ لَهُ ذَلِكَ ، قَالَ : فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّهُ يَقُولُ : يمسح عَلَيْهِمَا بَعْدَ الْحَدَثِ ، فَقَالَ عُمَرُ : أَلَّا بَعْدَ الْبِحِرَاءَةِ ، أَلَّا بَعْدَ الْحَدَثِ.

(۱۸۹۹) حضرت تھم بن اعرج کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمر جانٹھ سے موزوں پڑھے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ مقام جلولاء میں میرا اور حضرت سعد کا موزوں پرسے کے بارے میں اختلاف ہوگیا تھا۔حضرت سعد کہتے تھے کہ موزوں پرمسے کرو بجه بیں انکار کرتا تھا۔ جب ہم حضرت عمر معاشقہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو میں نے ان سے اس بات کا ذکر کیا اور کہا کہ حضرت

بعد کہتے ہیں کہ وضوثو شنے کے بعد موزوں پرمسح کرو۔حضرت عمر نے فرمایا استنجاء کرنے کے بعد بھی مسح کرو، وضوثو شنے کے بعد بھی

.١٩٠ كَذَّتُنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْحُقَّيْنِ : ثَلاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ لِلْمُسَافِرِ ، وَيَوْمٌ وَلَيْلَةٌ لِلْمُقِيمِ.

` ۱۹۰۰) حضرت ابن مسعود زن ٹی موزوں پرمس کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ مسافر کے لیے تین دن تین رات اور مقیم کے لیے یک دن ایک رات اس کی مرت ہے۔

١٩٠١) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا غَيْلَانُ بُنُ عَبْدِ اللهِ ، مَوْلَى بَنِي مَخْزُومٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ، سَأَلَهُ رَجُلْ

مِنَ الْأَنْصَارِ عَنِ الْمُسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ قَالَ : ثَلَائَةُ أَيَّامٍ لِلْمُسَافِرِ ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ. (۱۹۰۱) ایک انصاری نے حضرت ابن عمر واشی سے موزوں پرسے کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے قر مایا کہ سافر کے لیے تین

ن اور مقیم کے لیے ایک دن ایک رات اس کی مدت ہے۔

( ١٩.٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ قَالَ :صَحِبْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ فِي سَفَرٍ فَلَمْ يَنْزِعْ خُفَّيْهِ ثَلَاثًا.

(۱۹۰۲) حضرت عمرو بن حارث فر ماتے ہیں کہ میں ایک سفر میں حضرت ابن مسعود وٹاٹٹئر کے ساتھ تھا۔انہوں نے تمین دن تک موزے نبیں اتارے۔

( ١٩.٣) حَلَّتَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ قَالَ :خَرَجْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ إِلَم الْمَدَائِنِ ، فَمَسَحَ عَلَى الْحُفَّيْنِ ثَلَاثًا ، لَا يَنْزِعُهُ

(۱۹۰۳) حضرت عمرو بن حارث فر ماتے ہیں کہ میں حضرت ابن مسعود رہ اٹنو کے ساتھ مدائن کی طرف گیا۔ راہتے میں وہ تین دن تک موزوں پرسے کرتے رہے اورانہیں نہیں اتارا۔

( ١٩٠٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِيءٍ قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ :لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثُ لِيَالٍ ، وَيَوْمٌ وَلَيْلَةٌ لِلْمُقِيمِ.

(۱۹۰۴) حضرت علی جنگ فرهاتے ہیں کہ کے کی مدت مسافر کے لیے تین را تیں اور قیم کے لیے ایک دن اور ایک رات ہے۔

( ١٩٠٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُبَيْدَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثٌ ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَكَيْلَةٌ.

(۱۹۰۵) حضرت ابن عباس ڈاٹٹو فر ماتے ہیں کہ سے کی مدت مسافر کے لیے تین را تیں اور مقیم کے لیے ایک دن اور ایک رات ہے۔

(١٩٠٦) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنُ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ سَلْعٍ ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ ؛ أَنَّ عَلِيًّا مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ.

(۱۹۰۱)حضرت عبد خیر فر ماتے ہیں کہ حضرت علی دفاتن نے موز وں پرسے فر مایا ہے۔

( ١٩٠٧) حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ عَلِيٌّ قَالَ: لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ، لكَّانَ

بَاطِنُ الْقَدَمَيْنِ أَوْلَى وَأَحَقَّ بِالْمَسْحِ مِنْ ظَاهِرِهِمَا، وَلَكِنِّى رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ ظَاهِرَهُمَا. (۱۹۰۷) حضرت علی زائن فرماتے ہیں کداگر دین کی بنیاد عقل پر ہوتی تو پاؤں کے نچلا حصہ پرستے ظاہری حصہ سے زیادہ حق دارتھا لیکن میں نے رسول الله مِرْ الله مِنْ الله مِرْ الله مِنْ الله مِرْ الله مِرْ الله مِرْ الله مِرْ الله مِرْ الله مِرْ الله مِنْ الله مِرْ الله مِرْ الله مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ م

( ١٩٠٨ ) حَلََّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٌّ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ مَسَحَ.

(۱۹۰۸) حضرت ابن عباس ڈائٹو نے موزوں پرمسح فرمایا ہے۔

( ١٩.٩) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ جَابِرًا عَنِ

الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ؟ فَقَالَ :سُنَّةً.

ھے مصنف ابن الی شیبہ متر جم (جلدا) کی ہے ہے ہے۔ اور اسلامیار نہ کے اور پر مسلم کے مارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر ماما کہ (۱۹۰۹) حضرت ابوعیدہ فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت جا بر جابؤی ہے موز وں مرسم کے مارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر ماما کہ

(۱۹۰۹) حضرت ابوعبید ، فرماتے بین کدین نے حضرت جابر دی ہے موزوں پر سے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ سیسنت ہے۔ (۱۹۱۰) حَدَّثْنَا ابْنُ عُلِيَّةً ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ بْنِ الشَّخِيرِ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ نَضْلَةَ ، قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ

أَبِي مُوسَى فِي بَغْضِ الْبَسَاتِينِ ، فَأَخَذَ فِي حَاجَةٍ ، وَانْطَلَقْتُ لِحَاجَتِي ، فَرَجَعْتُ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَخْلَعَ خُفَّى ، فَقَالَ : ذَرْهُمَا وَامْسَحْ عَلَيْهِمَا ، حَتَى تَضَعُهُمَا حَيْثُ تَنَامُ.

(۱۹۱۰) حضرت عیاض بن نصله فرمائتے ہیں کہ ہم حضرت ابومویٰ کے ساتھ ایک باغ میں گئے۔ وہ بھی رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئے اور میں بھی ، جب میں واپس آیا تو میں جو نبی اپنے موزے اتار نے لگا۔ انہوں نے فرمایا کہ انہیں چھوڑ دوادر انہیں پرسے کرلو جب سونے لگوتو تب اتارلینا۔

بَبِوَكُ وَعَلَوْتِ الرَّبِيَا۔ (١٩١١) حَلَّائْنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسَّى ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُّرَةَ ، قَالَ :مَا أَبَالِى لَوْ لَمْ أَنْزُعْ خُفِّى ثَلَاثًا.

(١٩١١) حفرت جابر بن تمره فرماتے بیں كه اگر میں تین دن تك موزے نه اتاروں تو مجھاس كى كوئى پرواه نہیں۔ ( ١٩١٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَوَادَةَ بُنِ أَبِى الْأَسُودِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ بُنِ عَمْرٍ و : عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الْحِفَافِ السَّوْدِ فَالْبِسُوهَا ، فَهُو َأَجْدَرُ أَنْ تَمْسَحُوا عَلَيْهَا.

(۱۹۱۲) حفرت عَبدالله بن عمرو وَ فَيْ فَرِ مَاتِ بِين كَرَمَ مِيكا لِيمُ وَيَهِ بَا كَرُومِيا كَ اللَّهِ بِين كرتم ان برَمَ كرو (۱۹۱۲) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدٍ الطَّانِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ رَجُلٍ؛ أَنَّ سَمُّرَةَ مَسَحَ عَلَى الْخُفَيْنِ.

(١٩١٣) حفرت عمره نے موزوں پڑتے کیا ہے۔ ( ١٩١٤ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُکَیْنِ ، وَعُبَیْدُ اللهِ ، عَنْ سَعِیدِ بْنِ عُبَیْدٍ الطَّائِیّ ، عَنْ عَلیّ بْنِ رَبِیعَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ ، عَنْ أَبِیهِ ؛ أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى الْخُفَیْنِ.

(١٩١٣) حفرت مره نے موزوں پر سے کیا ہے۔ ( ١٩١٥ ) حَدَّثُنَا ابْنُ عُلَیَّةً ، عَنْ أَیُّوبٌ ، وَ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِیرِینَ ، قَالَ : بَنْتُ أَنَّا أَیُّوبٌ کَانَ یَأْمُو أَصْحَابَهُ اللَّهُ ﴿ عَلَا الْمُؤْنَّذِ

بِالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ. (١٩١٥) حفرت ابن سرين فرماتے بي كرهنرت ابوايوب وائن اپنے ساتھوں كوموزوں برُس كا كام دياكرتے تھے۔ (١٩١٦) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مُغِيْرَةٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ اللهِ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَيْنِ ،

قَالَ : وَكَانَ أَعْجَبُ إِلَى ، لَأَنَّ إِسُلَامَ جَرِيرٍ إِنَّمَا كَانَ بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ.

(۱۹۱۷) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت جریر بن عبداللہ موزوں پر سے فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم فرماتے تھے کہ یہ بات

مجھے بہت پسند ہے کیونکہ حضرت جریر نے سورہ مائدہ کے نزول کے بعداسلام قبول کیا تھا۔

( ١٩١٧ ) حَلَّتُنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أَخِيهِ عِيسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ بَالَ فَتَوَضَّا ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ قَالَ :حَتَّى إِنِّي لَّانْظِرُ إِلَى أَثْرِ أَصَابِعِهِ عَلَى خُفَّيْهِ.

(۱۹۱۷) حضرت عبدالرحمٰن فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب دہاؤہ نے بیشا ب کرنے کے بعد وضو کمیااور پھرموز وں پرمسح کیا۔گویا

کہ میں ان کے موزوں پر اب بھی انگلیوں کے نشان دیکھ رہا ہوں۔

( ١٩١٨ ) حَلَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ خَطًّا بِالْإصَابِعِ.

(١٩١٨) حفرت حسن فرماتے ہیں کہ موزوں پراٹھیوں سے خط بناتے ہوئے مسح کیا جائے گا۔

( ١٩١٩ ) حَلَّتُنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ :بَعَثْنَا عَلِيٌّ إِلَى صِفْينَ ، وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْنَا قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ ، خَادِمَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسِرْنَا حَتَّى أَتيْنَا مَسْكَنَ ، فَرَأَيْتُ قَيْسًا بَالَ ثُمَّ أَتَى شَطَّ دِجُلَةَ فَتُوَضَّأُ ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ، فَرَأَيْتُ أَثَرَ أَصَابِعِهِ عَلَى خُفَّيْهِ .

(۱۹۱۹) حضرت ابوالعلاء فرماتے ہیں کہ حضرت علی دائٹونے ہمیں صفین کی جانب روانہ فرمایا اور حضور مُطِفِظَةِ کے خادم حضرت قیس

بن سعد کو ہمارا ذمددار بنایا۔ جب ہم تمام سکن میں پہنچ تو حضرت قیس نے پیشاب کیا پھر دریائے وجلہ کے کنارے وضو کیا اور موزوں پرمسے کیامیں نے ان کےموزوں پرانگلیوں کے نشانات کود یکھا۔

( ١٩٢٠) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، قَالَ: اخْتَلَفَ ابْنُ عُمَرَ وَسَعْدٌ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقَالَ سَعُدٌ : امْسَحُ.

(۱۹۲۰) حضرت ابوعثمان کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر اور حضرت سعد کا موزوں برمسے کے بارے میں اختلاف ہوا، حضرت سعد فرماتے تھے کہ موزوں پرسے کرو۔

( ١٩٢١ ) حَدَّثَنَا عَائِذُ بُنُ حَبِيبٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنَ يَحْيَى ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُشْمَانَ قَالَ :سَأَلْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصِ عَنِ

الْمَسْح عَلَى الْخُفَّيْنِ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ لِلْمُسَافِرِ ، وَيَوْمٌ وَلَلْلَةٌ لِلْمُقِيمِ.

(۱۹۲۱) حضرت ابان بن عثمان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعد بن ابی وقاص ہے موزوں پرمسح کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ مسافر کے لیے تین دان تین رات اور قیم کے لیے ایک دن ایک رات ہے۔

( ١٩٢٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ مُعْنَقِ ، عَنْ مُطرُّفٍ قَالَ : ذَخَلْتُ عَلَى عَمَّارٍ ، فَوَافَقْتُهُ وَهُوَ فِي الْخَلَاءِ ، فَخَرَجَ فَتَوَضَّأ ، وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ.

(۱۹۲۲) حضرت مطرف فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمار دلائٹو کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ بیت الخلاء میں تھے۔ جب باہر آئے تو

انہوں نے وضو کیا اور موزوں پرسے فر مایا۔

هم معنف ابن الى شيدمتر جم ( جلدا ) في المسلمات ا ( ١٩٢٢ ) حَلَّتُنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ الْهُلَلِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ :

يَمْسَحُ الْمُسَافِرُ عَلَى الْخُفَّيْنِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ. (۱۹۲۳) حضرت ابن عباس والتي فرمات بيل كه مسافرتين دن تين رات موزول پرمسح كرے كااور مقيم ايك دن ايك رات ـ ( ١٩٢٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ :رَأَيْتُ الْحَسَنَ فِي جَنَازَةٍ فَبَالَ ، ثُمَّ جَاءَ فَتَوَضَّاً وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيِهِ.

(۱۹۲۳) حضرت ابوایوب تناشخه فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن کو دیکھا کہ وہ ایک جنازے سے واپس تشریف لائے انہوں

نے پیشاب کیا، پھروضو کیااور موزوں برستے کیا۔

( ١٩٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ، سُئِلَ عَنِ الْمَسْح عَلَى الْخُفَّيْنِ؟ فَقَالَ :امْسَحْ عَلَيْهِمَا ، فَقَالُوا لَهُ :أَسَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَالَ :لا ، وَلَكِنُ سَمِعْتُهُ مِمَّنْ لَمُ

يُتَّهُمْ مِنْ أَصْحَابِنَا يَقُولُونَ : الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ ، وَإِنْ صَنَعَ كَلْدًا وَكَذَا ، لاَ يَكْنِى. (۱۹۲۵) حضرت کیچیٰ بن الی اسحاق فر ماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک سے موزوں پرسے کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں

نے فرمایا کدان پرمسح کرو۔لوگوں نے بوچھا کد کیا آپ نے اس کا حکم حضور مُؤَفِّقَةَ سے سناہے؟ انہوں نے فرمایانہیں۔البتہ میں نے بیٹکم ان اصحاب سے سنا ہے جو تہمت سے پاک تھے، وہ فرماتے تھے کداگر چہ پیشاب پا خانہ بھی کیا ہو پھر بھی موزوں پرسے ہو

( ١٩٢٦ ) حَذَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ قَالَ : قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ : إِذَا أَذْخَلْتَ

رِجُلَيْكَ فِي الْخُفُّ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ وَأَنْتَ مُقِيمٌ ، كَفَاكَ إِلَى مِثْلِهَا مِنَ الْغَدِ ، وَلِلْمُسَافِرِ ثَلَاثُ لَيَالٍ. (۱۹۲۷) حضرت سعید بن المسیب فرماتے ہیں کہ جبتم یاؤں کے پاک ہونے کی حالت میں انہیں موزوں میں داخل کروتو مقیم ہونے کی صورت میں ایک بورادن اور مسافر ہونے کی صورت میں تین راتوں تک مسح کر سکتے ہو۔

( ١٩٢٧ ) حَذَّثَنَا يَعْلَى بْنُ مُوسَى الْجُهَنِيُّ ، عَنْ عَمْرِو الْجَمَالِ الْأَسْوَدِ قَالَ :سَأَلْتُ عَنْهُ سَالِمًا ؟فَقَالَ :لِلْمُسَافِيرِ

ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَثَلَاثُ لَيَالٍ ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةً.

(۱۹۲۷) حضرت عمر و جمال اسود فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم سے موزوں پرمسے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا كەمسافرتىن راتىس ادرىقىم ايك دن ايك رات تكىمىح كرسكتا ہے۔

( ١٩٢٨ ) حَلَّتَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ عَامِرٍ، قَالَ:رَأَيْتُ ابْنَ الْحَنَفِيَّةِ يَمْسَحُ عَلَى خُفَّيْهِ.

(۱۹۲۸) حضرت عبدالاعلیٰ فر ماتے ہیں کہ میں نے ابن الحنفیہ کوموز وں پرمسے کرتے دیکھاہے۔ ( ١٩٢٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ ثَمَانِيةٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ ، وَأَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِتَ ،

وَحُذَيْفَةُ، وَالْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةً ، وَالْبُرَاءُ بْنُ عَازِبٍ.

(۱۹۲۹) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کدرسول الله مُنِلِّفُظِیَّا کُیْ تھو محابہ نے موزوں پرمسے فرمایا۔حضرت عمر بن خطاب،حضرت سعد بن الی وقاص،حضرت ابن مسعود،حضرت ابومسعود انصاری،حضرت حذیف،حضرت مغیرہ بن شعبہ اورحضرت براء بن عازب مُنَاکَتُنِ

( ١٩٣٠) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَيَان ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، قَالَ بَيَانٌ :أُرَاهُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :لَوْ تَحَرَّجُتُ مِنَ ٱلْمَسْحِ عَلَى الْجُقَيْنِ ، لَتَحَرَّجُتُ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِمَا.

(۱۹۳۰)ایک محالی فرماتے ہیں کہا گر مجھے موز وں پرمسح کرتے ہوئے کوئی حرج محسوس ہوتا تو میں ان میں نماز پڑھنے کو بھی اچھا نہ سجھتا۔

( ١٩٣١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً قَالَ : كَانَ إِبْرَاهِيمُ فِي سَفَرٍ ، فَأَتَى عَلَيْهِمْ يَوْمٌ حَارٌ ، قَالَ : لَوْلَا خِلَافُ السُّنَةِ لَنَوْعُتُ خُفِي.

(۱۹۳۱) حضرت مغیرہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ایک سفر میں متصقو ایک گرم دن آیا۔انہوں نے فر مایا کہ اگر خلا ف سنت نہ ہوتا تو میں موزے اتار دیتا۔

مِن وَرَحَهُ وَرَحَهُ وَ الْحَسَنِ أَنِ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ بَالَ ، ثُمَّ تَوَضَّا وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَصَلَّى.

(۱۹۳۲) حضرت حسن بن عبیدالله فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم کودیکھا کہانہوں نے پیشاب کیا پھرموزوں پرمسج کیا۔ پھر مسجد میں داخل ہوئے اور نماز پڑھی۔

. ( ١٩٣٣) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنَ سُويْدٍ ، أَخْدَثَا ، ثُمَّ تَوَضَّا وَمُسَحَا عَلَى خُفَيْهِمَا.

(۱۹۳۳) حضرت حسن بن عبیدالله فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم تخفی اور حضرت ابراہیم بن سوید کود بیکھا کہ ان کا وضوثو ٹا، پھرانہوں نے وضوکیااورموز وں پرمسح فرمایا۔

( ١٩٣٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَارِثَ بُنَ سُويَدٍ عَنِ الْنَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ؟ فَقَالَ :امْسَحْ ، فَقُلْتُ :وَإِنْ دَخَلْتُ الْخَلاَءَ ؟ فَقَالَ :وَإِنْ دَخَلْتَ الْخَلاَءَ عَشُرَ مَرَّاتٍ.

(۱۹۳۳) حضرت اُبراہیم تیمی فرماتے ہیں کہ میں نے حارث بن سوید ہے موزوں پرسے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کدموزوں پرمسے کرو۔ میں نے کہا کداگر چدمیں بیت الخلاء میں جاؤں پھر بھی؟ فرمایا اگروس مرتبہ جاؤ پھر بھی مسے کر سکتے ہو۔

( ١٩٢٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا عَاصِمٌ قَالَ :رَأَيْتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ بَالَ ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى

(۱۹۳۵) حصرت عاصم فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک نے پیشاب کیا پھروضو کیا،اس میں اپنی گیزی اوراییے موزوں پرسے فرمایا۔

١٩٣٦) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِى زُرْعَةَ بْنَ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ جَرِيرًا

مَسَحَ عَلَى خُفْيِهِ.

الَ: وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ :قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِذَا أَدْخَلَ أَحَدُكُمْ رِجْلَيْهِ فِي خُفَيْهِ

وَهُمَا طَاهِرَتَان فَلْيَمْسَحْ عَلَيْهِمَا ؛ ثَلَاثٌ لِلْمُسَافِرِ ، وَيَوْمٌ لِلْمُقِيمِ. (۱۹۳۷) حضرت ابو ہریرہ جھانے سے روایت ہے کدرسول اللہ مِرِ الله عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ ارشاد فرمایا کہ جب ثم میں سے کوئی محف یا وَال کے یاک ونے کی حالت میں موزے بہتے تو ان پر مسافر تین دن اور مقیم ایک دن مسح کرسکتا ہے۔

١٩٣٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ:أُخْبَرَنَا عَاصِمٌ ، قَالَ:رَأَيْتُ أَنَسًا بَالَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى عِمَامَتِهِ وَخُفَّيْهِ.

(۱۹۳۷) حضرت عاصم فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن ما لک نے بیشا ب کیا پھروضو کیا ،اس میں ابنی گیڑی اور اپنے موز وں پر مسح فرمايا به

١٩٣٨ ) حَلَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهْيُلِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوِّيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ: ثَلَاثٌ لِلْمُسَافِرِ ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ فَالَ : وَقَالَ الْحَارِثُ : مَا أَخُلَعُ خُفِّى حَتَّى آتِي فِرَاشِي.

(۱۹۳۸) حضرت عبداللدفر ماتے ہیں کہ سے کی مدت مسافر کے لیے تین دن اور مقیم کے لیے ایک دن ایک رات ہے۔

١٩٣٩) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَمَّنْ حَدَّثَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وُسَلَّمَ مُسَحَ عَلَى الْحُفَّيْنِ. (ابن ماجه ۵۵۵ ـ ابن حبان ١٣٣٣)

(۱۹۳۹) حضرت ابو ہر رہ دینٹی فرماتے ہیں که رسول الله مِنْزِفْتِكَةَ نِنْے موزوں پرمسح فرمایا ہے۔

١٩٤٠) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ عَلِيَّ بْنَ رَبِيعَةَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَيَقُولُ :مَا فِي نَفْسِي مِنْهُ

(۱۹۴۰) حضرت سعید فرماتے ہیں کہ حضرت علی بن ربعیہ موزوں مرسم فرماتے اور یہ بھی کہتے تھے کہ اس کے بارے میں میرے دل

یں کوئی شک تبیں ہے۔ ١٩٤١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَّيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُغْبَةُ ، عَنْ أَبِي بَكُرٍ بْنِ حَفْصٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، مَوْلَى التَّيْم بْنِ مُرَّةً ، عَنْ أَبِي عَبْلِهِ الرَّحْمَٰنِ ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْلِهِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفٍ ، فَمَرَّ بِنَا بِلاَلٌ ، فَسَأَلْنَاهُ عَنِ

الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ؟ فَقَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِى حَاجَتَهُ ثُمَّ يَخُرُجُ ، فَتَأْتِيهِ بِالْمَاءِ ، فَيَتُوَضَّأُ وَيَمْسَحُ عَلَى الْمُوقَيْنِ وَالْعِمَامَةِ. (ابوداؤد ١٥٣ـ احمد ٢/ ١٣) معنف ابن الى شير مترجم (جلدا) كو المعالم المعا

(۱۹۴۱) حضرت ابوعبدالرحمٰن فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبدالرحمٰن بنعوف کے ساتھ بیٹھا تھا کہ حضرت بلال وٹاٹٹو ہمارے پائر سے گز رے، ہم نے ان سے موزوں پرسم کے بارے میں سوال کیا توانہوں نے فرمایا کہ نبی پاک مُرَافِظَةِ قَرفع حاجت فرمانے کے استقام نے استان تا تھے مائے ترب کے ندمہ میں ماضک تا ترب مضاف تا تھے میں میں باری محرمی مسحوق تا

بعدتشریف لاتے تو ہم پانی آپ کی خدمت میں حاضر کرتے۔آپ وضوفر ماتے، پھرموز وں اور پگڑی پرمسح فرماتے۔

( ١٩٤٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنْ كَعْبٍ ، عَنْ بِلَالٍ ؛ أَنَّ النَّبِعَ ۖ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبَا بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، كَانُوا يَمْسَحُونَ عَلَى الْخُفَيْنِ وَالْخِمَارِ. (طبرانی ١٠٦٢)

صّلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، وَابَا بَكُو ، وَعَمَّرَ ، كَانُوا يَمَسَّحُونَ عَلَى الْحَفَيْنِ وَالْخِمَارِ. (طبرانى ١٠٦٢) (١٩٣٢) حضرت بلال فرماتے ہیں که حضرت محمد مِثَرِّفَظَةَ، حضرت ابوبكر اور حضرت عمر ثين دين موزوں اور اوڑهني پرمسح فرمابا

المراق ال

( ١٩٤٢ ) حَدَّثُنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ نُسيْرِ بْنِ ذُعْلُوق ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ مَنْ يَدَ مَنَ الْمُوْتِذِي مُنَافِعِ مَنَاكَ مَا ذُورُ وَمِنَّ مَنَاكِمِ أَنِّ سَعْدَ بْنَ مَالِكِ

مَسَحَ عَلَى الْحُفَيْنِ ، فَأَنْكُرَ فَلِكَ عَلَيْهِ ابْنُ عُمَرً ، فَذَكَرَهُ لأبِيهِ ، فَقَالَ : سَعْدُ بْنُ مَالِكِ أَعُلَمُ مِنْكَ. (١٩٣٣) حضرت نسير فرماتے بيں كما يك مرتبه حضرت سعد بن مالك نے موزوں پر سے كيا تو حضرت ابن عمر والتي نے اس كا انكار

كيا\_اورائي والدعاس بات كاذكركيا توانهول في فرمايا كرسعد بن ما لكتم سيزياده جانع بين ـ

( ١٩٤٤ ) حَذَّنْنَا يَخْيَى ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَغْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعِيشَ الْبَكْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَتَاهُ

رَجُلٌ فَقَالَ : امْسَحْ ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : إِنِّي لَّا دُخُلُ ثُمَّ أَخُرُجُ ، فَأَمْسَحُ عَلَى الْخُفْ.

(۱۹۳۳)ایک آ دی حضرت ابن عمر دناشی کے پاس حاضر ہوااوراس نے عرض کیا کہ کیا میں موز وں پرمسے کروں؟ فرمایا کہ میں بیت الخلاء میں داخل ہوتا ہوں، پھرنکاتا ہوں اورموز وں پرمسح کرتا ہوں۔

#### ( ٢١٨ ) مَنْ كَانَ لاَ يُوَقَّتُ فِي الْمَسْحِ شَيْنًا

#### جن حضرات کے نز دیک موزوں پرسے کے لیے کوئی محدود مدت نہیں

( ١٩٤٥) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ الْحَنَفِيُّ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ مَوْلَى زَائِدَةً ؛ أَنَّ سَفْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصِ خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ ، فَقِيلَ لَهُ :أَتَمْسَحُ عَلَيْهِمَا وَقَدْ خَرَجْتَ مِنَ الْخَلَاءِ ؟ قَالَ :نَعُمْ ، إِذَا

مِنَ الْحَلَاءِ فَتُوصًا وَمُسْتِعَ عَلَى حَقَيْهِ ، فَقِيلَ لَهُ : النَّمْسَعُ عَلَيْهِمَا وَقَدْ خَرَجَتَ مِن الْخ أَذْخَلْتَ الْقَدَمَيْنِ الْخُفَيْنِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ فَامْسَحْ عَلَيْهِمَا ، وَلَا تَخْلَعُهُمَا إِلاَّ لِجَنَابَةٍ.

ر سی اور است استحاق فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص دیا تھ بیت الخلاء سے باہر تشریف لائے ،آپ نے وضو کیا اور

ر موزول پڑسے فرمایا۔ان سے کسی نے کہا کہ آپ بیت الخلاء سے باہر آئے ہیں اور موزوں پڑسے کرتے ہیں؟ فرمایا ہاں اگرتم نے پاؤں پاک ہونے کی حالت میں موزے پہنے ہوں تو ان پڑسے کرواور سوائے جنابت کے انہیں ندا تارو۔

ر ١٩٤٦) حَدَّثُنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مَنْصُورٌ ، وَيُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ :

امْسَحْ عَلَيْهِمَا ، وَلَا تَجْعَلْ لِلْذَلِكَ وَقُمًّا إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ.

(۱۹۴۲) حضرت حُسن ریطین موزوں پرسے کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کدان پرسے کرواورسوائے جنابت کے ان کے لیے کوئی ا - بیت نید

( ١٩٤٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍ و ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يُوَقِّتُ فِي الْمَسْحِ ، وَيَقُولُ : امْسَحُ مَا شِئْتَ.

(١٩٣٧) حضرت ابوسلمه موزول برسم كے ليے كسى مقرره مدت كے قائل ندیتے اور فرماتے تھے كہ جب تك جا ہوسم كرو۔

( ١٩٤٨ ) حَلَّتُنَا عَثَّامُ بُنُ عَلِيٌّ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يُوَقَّتُ فِي الْمَسْحِ.

(۱۹۴۸) حضرت عروه موزول رمسح کے لیے کسی مقرره وقت کے قائل نہ تھے۔

( ١٩٤٩) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ خَالِدٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنَ صَالِحٍ ، عَنْ عِيَاضِ بُنِ عَبْدِ اللهِ الْقُرَشِيِّ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي حَبِيبٍ ؛ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بُنَ الْجَرَّاحِ بَعَثَ عُقْبَةَ بُنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ إِلَى عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ بِفَتْحِ دِمَشُقَ ، فَخَرَجَ جَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَقَلِمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَسَأَلَهُ عُمَرُ مَتَى خَرَجُتَ ؟ فَأَخْبَرَهُ ، وَقَالَ : لَمْ أَخُلَعُ لِى خُفًّا مُنْذُ خَرَجُتُ ؟ فَأَخْبَرَهُ ، وَقَالَ : لَمْ أَخُلَعُ لِى خُفًّا مُنْذُ خَرَجُتُ ؟ فَأَخْبَرَهُ ، وَقَالَ : لَمْ أَخُلَعُ لِى خُفًّا مُنْذُ خَرَجُتُ ، قَالَ عُمَرُ : قَدْ أَحْسَنْتَ.

(۱۹۴۹) حفرت یزید بن ابی حبیب فرمات میں کہ حضرت ابوعبیدہ بن جراح نے حضرت عقبہ بن عامر کوفتح وشق کی خبرسانے کے لیے حضرت عمر کے پاس چیجا ، دہ جمعہ کے دن روا نہ ہوئے اور جمعہ کے دن ان سے بوچھا کہ تم کب روانہ ہوئے تھے؟ انہوں نے بتایا یہ بھی بتایا کہ جب سے میں روانہ ہوا ہوں میں نے موزے نبیں اتارے۔حضرت عمر الذائخة نفر مایا تم نے موزے نبیں اتارے۔حضرت عمر الذائخة فیک کیا۔

### ( ٢١٩ ) فِي الْمُسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ كَيْفَ هُوَ؟

#### موزول برمسح كاطريقه

( ١٩٥٠ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حَفْصٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ قَالَ : سَأَلُوهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ ؟ فَقَالَ : هَكَذَا ، وَأَمَرَّ يَدَيْهِ إِلَى أَسْفَلَ

(۱۹۵۰) حفزت حفص فرماتے ہیں کہ پچھلوگوں نے حفزت معنی ہے موزوں پرمسے کا طریقہ دریافت کیا توانہوں نے ہاتھوں کو پنچ کی جانب پھیر کر دکھایا۔

( ١٩٥١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ (ح) ، وَمُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُمَا قَالَا فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ :هَكَذَا ، وَوَصَفَا الْمَسْحَ إِلَى فَوْقِ أَصَابِعِهِمَا.

(۱۹۵۱) حضرت ابراہیم سے موزوں پڑسم کاطریقہ پوچھا گیا تو انہوں نے انگلیوں کے اوپر سے ہاتھ پھیرکر دکھایا۔

( ١٩٥٢ ) حَلَّمْنَا جَرِيرٌ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : يَمْسَحُهُمَا مِنْ ظَاهِرِ قَدَمَيْهِ إِلَى أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ.

(۱۹۵۲) حضرت معنی فرماتے ہیں کہ پاؤں کے ظاہری حصہ سے انگلیوں کے کناروں کی طرف مستح کرے گا۔

( ١٩٥٣ ) حَلَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَيْنِ هَكَذَا ، وَأَمَرَّ يَكَيْهِ مِنْ ظَهْرِ قَدَمَيْهِ إِلَى أَطُرَافِ خُفَيْهِ

(۱۹۵۳) حضرت تعنی فرماتے ہیں کدموزوں پرستے یول کرے گا، پھرانہوں نے ہاتھوں کو پاؤں کے ظاہری حصہ ہے انگلیوں کے کناروں کی طرف بھیر کردکھایا۔

( ١٩٥٤) حَلَّنَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَيْنِ خَطَّا بِالْأَصَابِعِ.

(۱۹۵۴) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ موزوں پرانگلیوں سے خط بناتے ہوئے سے کیا جائے گا۔

( ١٩٥٥ ) حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ ، وَكَانَ ثِقَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ :سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ ؟ فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا ، وَأَمَرَّ أَصَابِعَهُ مِنْ مُقَدَّمٍ رِجُلِهِ إِلَى فَوْقِهَا.

(۱۹۵۵) حضرت سعید بن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت زبری ہے سے کا طریقہ دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہاتھوں کو یا وَل کے اسکلے حصہ سے او پری حصہ کی طرف پھیرے۔

#### ( ۲۲۰ ) مَنْ كَانَ لاَ يَرَى الْمَسْحَ

#### جوحضرات موزوں پرمسح کے قائل نہیں ہیں

( ١٩٥٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : لَآنُ أَحُزَّهمَا بِالسَّكَاكِينِ أَحَبُّ إِلَىّٰ مِنْ أَنْ أَمْسَحَ عَلَيْهِمَا.

(۱۹۵۷) حضرت عائشہ ٹنکافیونا فرماتی ہیں کہ میں ان مُوزوں کوچھریوں سے کاٹ دوں یہ مجھے اس بات سے زیادہ محبوب ہے کہ میں ان پرمسح کروں۔

( ١٩٥٧) حَذَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنَ سَالِمٍ ، قَالَ : حَرَجَ مُجَاهِدٌ وَأَصْحَابٌ لَهُ ، فِيهِمْ عَبُدَةُ بُنُ أَبِي لُبَابَةَ ، قَالَ : خَرَجُوا حُجَّاجًا ، فَكَانَ عَبُدَةُ يُؤُمِّهُمْ فِي الصَّلَاةِ ، قَالَ : فَبَرَزَ ذَاتَ يَوْمِ لِحَاجِّتِهِ ، فَأَبْطَأَ عَلَيْهِمْ ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ لَهُ مُجَاهِدٌ : مَا حَبَسكَ ؟ قَالَ : إِنَّمَا قَضَيْتُ حَاجَتِي ، ثُمَّ تَوَضَّأْتُ ، وَمُسَحُّتُ عَلَى خُفِّى ، فَقَالَ لَهُ مُجَاهِدٌ : ثَقَدَمُ فَصَلِّ بِنَا ، فَمَا أَدْرِى مَا حَسُبُ صَلَاتِكَ.

(۱۹۵۷) حضرت اساعیل بن سالم فر ماتے ہیں کہ حضرت مجاہداوران کے بچھ ساتھی جن میں حضرت عبداہ بن ابی لبابہ بھی تھے۔وہ حج

معنف ابن الى شيبه مترجم (جلدا) كو المستحد المس کے ارادے سے جارہے تھے۔حضرت عبدہ انہیں ٹماز پڑھایا کرتے تھے۔ایک دن وہ رفع حاجت کے لیے گئے ، اور بہت دیر کر

دی۔ جب وہ آئے تو حضرت مجابد نے ان سے کہا کہتم نے دیر کیوں کی؟ وہ کہنے گئے کہ میں نے رفع حاجت کی ، پھر میں نے وضو کیا اورموزوں پرمسے کیا۔حضرت مجاہدنے فرمایا چلوآ سے بردھواور نماز پڑھاؤ میں نہیں جانتا کرتمہاری نماز کے لیے کیا چیز کانی ہے ( دهونا ماسیح کرنا؟ )

> ( ١٩٥٨ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ عَلِنٌ : سَبَقَ الْكِتَابُ الْخُفَّانِ. (١٩٥٨) حضرت على ر الثيرة فرمات مين كه كتاب الله موزول سے پہلے ہے۔

( ١٩٥٩ ) حَدَّثَنَا عَلَى بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سَبَقَ الْكِتَابُ الْخُفَّيْنِ. (1909) حضرت ابن عباس ولوائز فرمات بين كدكماب الله موزول سے يميلے ہے۔

( ١٩٦٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ رَوْحٍ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ :لَوْ قَالُوا ذَلِكَ

فِي السَّفَرِ وَالْبَرَدِ الشَّدِيدِ.

(۱۹۲۰) حضرت ابن عباس جھانئو فرماتے ہیں کہ اسلاف سفرادر شدید سردی میں موزوں پرمسے کے قائل تھے۔

( ١٩٦١ ) حَلَّتُنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ ضِوَارِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ :مَا أَبَالِي مَسَحْتُ عَلَى الْخُفَّيْنِ ، أَوْ مَسَحْتُ عَلَى ظَهْرِ بُخْتِينِي هَذَا.

(۱۹۲۱)حضرت ابن عباس بنائی فرماتے ہیں کہ میرے لیے موزوں پرسم کرنااورا پنے اونٹوں کی پشت پر ہاتھ کچھیر نابرابر ہے۔

( ١٩٦٢ ) حَلَّتُنَا هُشَيْمٌ، عُنِ الْقَاسِمِ بُنِ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ : رَآنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَأَنَا أَمْسَحُ عَلَى خُفَيْنِ لِي أَبْيضيْنِ، قَالَ : فَقَالَ لِي : مَا تُفْسِدُ خُفَّيْكَ.

(۱۹۲۲) حضرت قاسم فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن جبیر نے مجھے دیکھا کہ میں اپنے دوسفیدموز وں پرمسح کرر ہاتھا۔انہوں نے مجھے

سے فر مایا کم آسے موزے کیوں خراب کررہے ہو؟ ( ١٩٦٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنُ فِطْرٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِعَطَاءٍ : إِنَّ عِكْرِمَةَ ، يَقُولُ :قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ : سَبَقَ الْكِتَابُ

الْخُفَّيْنِ، فَقَالَ عَطَاءٌ : كَذِبَ عِكْرِمَةُ ، أَنَا رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسِ يَمْسَحُ عَلَيْهِمَا.

(۱۹۲۳) حضرت فطر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء ہے کہا کہ عکر مہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس دیا تو فرماتے ہیں کہ کتاب التدموزوں سے پہلے ہے۔حضرت عطاء نے کہا حضرت عکرمہ جھوٹ بولتے ہیں میں نے حضرت ابن عباس ڈاٹٹنے کوموزوں پرسم

( ١٩٦٤) حَلَّانَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَلَّاثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، قَالَ : حَلَّاثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سُمَيْعٍ ، قَالَ : حَلَّاثِنِي أَبُو رَزِينٍ قَالَ :قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ :مَا أَبَالِي عَلَى ظَهْرِ خُفِّي مَسَحْتُ ، أَوْ عَلَى ظَهْرِ حِمَارٍ

(۱۹۲۳) حفرت ابو ہریرہ جانئو فرماتے ہیں کہ میں موزوں برسم کروں یا گدھے کی پشت پر مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔

( ١٩٦٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِي بُكْيُرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُرُوةَ بْنَ الزَّبَيْرِ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتُ : لَأَنْ أَحُزَّهمَا ، أَوْ أَحُزَّ أَصَابِعِي بِالسِّكِينِ أَحَبُّ إِلَىًّ مِنْ أَنْ أَمْسَحَ عَلَيْهِمَا.

(۱۹۲۵) حضرت عا ئشہ ٹھکٹیوفٹ فر ماتی ہیں کہ میں اپنی انگلیوں کو یا موز وں کوچھری سے کاٹ دوں یہ مجھے زیادہ پسند ہے کہ میں ان پر مسح کروں ۔

( ١٩٦٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ، قَالَ : الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ مَرَّةً.

(١٩٢١) حضرت معنى فرماتے ہیں كەموزول برسى ايك مرتبه بوتا ہے۔

( ١٩٦٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ مَسْحَةً وَاحِدَةً.

(۱۹۷۷)حضرت حسن فرماتے ہیں کہ موزوں پرایک مرتبہ سے کیا جائے گا۔

( ١٩٦٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، قَالَ: رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ، تَوَضَّاً وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً.

(۱۹۲۸) حضرت سلیمان فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے وضوکیا اورموزوں پرایک مرتبہ سے کیا۔

( ١٩٦٩) حَدَّثَنَا الْحَنَفِيُّ ، عَنْ أَبِي عَامِرِ الْحَزَّازِ قَالَ :حَدَّثَنَا الْحَسَنُ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةَ ، قَالَ :رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ ، ثُمَّ جَاءَ حَتَّى تَوَضَّا وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيهِ ، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى خُفِّهِ الْآَيْمَنِ ، وَيَدَهُ الْيُسُوَى عَلَى خُفِّهِ الْآيْسَرِ ، ثُمَّ مَسَحَ أَعْلَاهُمَا مَسْحَةً وَاحِدَةً ، حَتَّى كَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَى أَصَابِع رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْخُفَيْنِ.

(۱۹۲۹) حفرت مغیرہ بن شعبہ وہ اٹھ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مُنِلِّفَتُكُمَّ کود یکھا کہ آپ نے بیشاب کیا، پھروضوفر مایا، پھر موز دل پراس طرح مسح کیا کہ داکیس ہاتھ کودا کیں موزے پراور باکیں ہاتھ کو باکیس موزے پر رکھا پھراد پر کی طرف ایک مرتبہ سے کیا گویا کہ آپ کے موزے پرانگیوں کے نشانات اب بھی میرے سامنے ہیں۔

### ( ٢٢١ ) فِي الرَّجُلِ يَمْسَحُ عَلَى خَفَيهِ ثُمَّ يَخْلَعُهَا

اگر کوئی آ دمی موزوں پرسے کرنے کے بعد انہیں اتاردے تو کیا حکم ہے؟

( . ١٩٧٠) حَذَنَنَا عَبُدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْب ، عَنْ يَزِيدَ الدَّالَانِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ إِسْحَاقَ بْنَ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ رَجُلِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهٍ وَسَلَّمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَمْسَحُ عَلَى خُفَيْهِ ، ثُمَّ يَبْدُو لَهُ أَنْ يَنْزِعَ خُفَيْهِ ، قَالَ : يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ. (۱۹۷۰) ایک صحابی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آ دمی موزوں پڑسے کرنے کے بعد انہیں اتار ناچا ہے تو وہ صرف اپنے یا وُل دھولے۔

( ١٩٧١) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنُ زُكْرِيَّا بُنِ أَبِي الْعَتِيكِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ. (١٩٧١) حفرت معى فرمات مي كهوه صرف يا وَل دهولي ـ

ا ۱۹۷۲) مفترت کی فرمانے ہیں کہ وہ صرف یا دَن دھوئے۔ سرعاب بر برق میں دیا ہے ۔ رویو سرد رویا ہے۔

( ۱۹۷۲ ) حَلَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرًاهِيمَ قَالَ : إِذَا مَسَحَ ثُمَّ خَلَعَ ، غَسَلَ قَدَمَيْهِ. (۱۹۷۲) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ موزوں پڑسے کرنے کے بعد موزے اتارے تو صرف پاؤں دھولے۔

( ١٩٧٣ ) حَلَّتُنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ جَهْمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا خَلَعَ أَحَدُ الْخُفَّيْنِ ، أَعَادَ الْوُضُوءَ.

(۱۹۷۳) حضرت ابراہیم فر ماتے ہیں کہ اگرا یک موز مجھی ا تاردیا تو دوبارہ وضو کرے۔

( ١٩٧٤) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، وَالزُّهْرِيِّ قَالَا : إِذَا مَسَحَ ثُمَّ خَلَعَ ، قَالَا : يُعِيدُ

( ۱۹۷۳) حضرت ککحول اور حضرت زہری فرماتے ہیں اگر مسح کرنے کے بعد موزے اتاردیے تو دویارہ وضوکرے۔

( ١٩٧٥) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ؛ إِذَا خَلَعَهُمَا ، أَوُ إِخْداهُمَا اسْتَأْنَفَ الْوُضُوءَ.

(١٩٧٥) حضرت ابرائيم فرماتے ہيں كما كرايك يا دونوں موزے اتاردية ودوباره وضوكرے۔ ( ١٩٧٦) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : يُعِيدُ الْوُصُوءَ.

( ۱۹۷۱ ) محدث ابو السامه ، عن إسماعيل ، عن ابنِ سِيرِين قال : يعيد الوصوء. ( ۱۹۷۲) حضرت ابن سيرين فرمات ہيں كه دوباره وضو كرے۔

(١٩٧٧) حَطَرَت ابن ميرين فرمات بين لدووباره وصور \_\_. ( ١٩٧٧) حَدَّثُنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ فَالاَ : يَتُوضَاً.

(۱۹۷۷) حضرت حکم اور حضرت حماد فرماتے ہیں کہ وضو کرے۔

( ١٩٧٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ عَبُدِ الْجَبَّارِ الْهَمْدَانِيّ، عَنِ الشَّغْبِيّ ، قَالَ: إِذَا خُلِعَ الْخُفُّ خُلِعَ الْمَسْحُ.

(۱۹۷۸) حضرت تعنی فرماتے ہیں کہ جب موز واتر گیا تومنے بھی اتر گیا۔

( ٢٢٢ ) مَنْ كَانَ يَقُولُ لاَ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ

جن حضرات کے نز دیک پاؤں دھونا بھی ضروری نہیں

( ١٩٧٩) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا يُونُسُ ، وَمَنْصُورٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا مَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ بَعْدَ الْحَدَثِ ثُمَّ خَلَعَهُمَا ، إِنَّهُ عَلَى طَهَارَةٍ فَلْيُصَلِّ.

(۱۹۷۹) حضرت حسن فرمایا کرنتے تھے کہ اگرا میک آ دی نے بے وضو ہونے کے بعد موزوں پڑسے کیا پھرانہیں اتار دیا تووہ پاک ہے لہذا نمازیڑ ہ ہے۔ ( ١٩٨٠ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرُنَا مُغِيرَةُ ، وَالْأَعْمَشُ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ رَأَى إِبْرَاهِيمَ فَعَلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ خَلَعَ خُفَّيْهِ ، قَالَ :ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

(۱۹۸۰) حضرت فضیل بن عمر د نرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے موزے اتارے پھرنماز پڑھ لی اوروضونہیں کیا۔

( ١٩٨١) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، ؛ فِي الرَّجُلِ يَمْسَحُ ، ثُمَّ يَخْلَعُ ، قَالَ :كَانَ يَقُولُ :هُوَ عَلَى طَهَارَةٍ.

(۱۹۸۱) حضرت طاؤس فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سے کرنے کے بعد موزے اتاردے تو وہ یاک ہے۔

( ١٩٨٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ، عنْ كَثِيرِ بْنِ شِنْظِيرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَسَنَ ، وَعَطَاءً ، عَنْ رَجُلِ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ثُمَّ خَلَعَهُمَا ؟ قَالَا :يُصَلِّى ، وَلَا يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ.

(۱۹۸۲) حضرت کثیر بن فنظیر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن اور حضرت عطاء سے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص وضو کرے،

موز وں پڑھے کرے اور پھرموزے اتاردے تواس کا کیا تھم ہے؟ فرمایا وہ نماز پڑھ لے اور پاؤں نہ دھوئے۔

### ( ٢٢٣ ) فِي الْمُسْرِ عَلَى الْجُورَبَيْنِ

### جرابوں برسے کرنے کا حکم

( ١٩٨٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هَمَّامٍ ؛ أَنَّ أَبَا مَسْعُودٍ كَانَ يَمْسَحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ.

(۱۹۸۳) حضرت ہمام فرماتے ہیں کہ حضرت ابومسعود جرابوں برمسے کیا کرتے تھے۔

( ١٩٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عُفْبَةَ بْنِ عَمْرٍو ؛ أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى

(۱۹۸۴) حضرت خالد بن سعد کہتے ہیں کہ حضرت عقبہ بن عامر نے بال کی بنی ہوئی جرابوں برسے کیا۔

( ١٩٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ هُذَيْلٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ بُنِ شُعْبَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ. (ترمذى ٩٩ـ ابرداؤد ١٢٠)

(۱۹۸۵) حضرت مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَلِّنْ ﷺ نے جرابوں اور جوتیوں پر سے فرمایا۔

( ١٩٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي جَنابٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جُلَاسٍ بْنِ عَمْرٍو ؛ أَنَّ عُمَرَ تَوَضَّأَ يَوْمَ جُمُعَةٍ ، وَمَسَحَ

(١٩٨٦) حضرت جلاس بن عمر وفر ماتے ہیں کہ حضرت عمر جانٹونے جمعہ کے دن وضو کیا اور جرابول اور جو تیوں پرمسے کیا۔

( ١٩٨٧ ) حَلَّتُنَا أَبُو بَكُرِ بْنِ عَيَّاشٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :الْجَوْرَبَانِ وَالنَّفُلَانِ بِمَنْزِلَةِ الْخُفَّيْنِ.

(۱۹۸۷) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہجرا ہیں اور جو تیاں موز وں کی طرح ہیں۔

( ١٩٨٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْم ، قَالَ :أُخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ

(ح) وَشُغْبَةً ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَالْحَسَنِ أَنَّهُمَا قَالًا : يُمْسَحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ إِذَا كَانَا صَفَقَدُ ..

(۱۹۸۸) حضرت سعید بن مستب اور حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اگر جرابیں اتنی موٹی ہوں کہ پنڈلی پرتضہر جا کمیں تو ان پرمسح کر نا

و ١٩٨٩) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَمْسَحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ.

(۱۹۸۹) حضرت ابراہیم جرابوں پرسے کیا کرتے تھے۔

( ١٩٩٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَمْسَحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ.

(۱۹۹۰)حفرت انس جرابوں پڑسے کیا کرتے تھے۔

( ١٩٩١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةً ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا أَمَامَةً يَمْسَحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ. ( ١٩٩١) حفرت ابوغالب فرماتے بین کہ میں نے حضرت ابوامامہ کو جرابوں پڑے کرتے دیکھا ہے۔

( ١٩٩٢) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنِ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ خِلاسٍ قَالَ : رَأَيْتُ عَلِيًّا بَالَ ، ثُمَّ مَسَحَ عَلَى

بور بھیر رسکتیں . (۱۹۹۲) حضرت خلاس فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی جانٹھ کودیکھا کہانہوں نے پیشاب کیااور پھر جرابوں پرسے فر مایا۔

( ۱۹۹۲) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَاكِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ: لَا بَأْسَ بِهِ. (۱۹۹۳) حضرت ضحاك جرابول پرسم كے بارے ميں فرما ياكرتے تقے كه اس ميں كوئى حرج نہيں۔

(۱۹۹۳) حضرت محاك جرابول پر آئے بارے يس فرمايا لرتے سے كه اس مس لوق حرج ہيں۔ ( ۱۹۹۱) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِي ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ وَاصِلٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ ضِرَارٍ ؛ أَنَّ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ تَوَضَّاً

۱۹۹۱ ) ملك بى چورى دى سعيان دى وائيس دى سعيد بن مبيد الدو بن صوار دان الس بن ماريت لوصا وكمسك على جوركين وكرعزى.

(۱۹۹۳) حفرت سعیدین عبدالله کہتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک نے وضوکیا اور بھیڑ کے بالوں سے بنی جرابوں پرمسے فرمایا۔ (۱۹۹۵) حَدَّثَنَا النَّقَفِقُ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةً ، قَالَ : بَلَغَنِى أَنَّ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ كَانَ لَا يَرَى بِالْمَسْحِ عَلَى

الجوربين باسا. وَبَلَغَنِى عَنْ سَغُدِ بْنِ أَبِى وَقَاصٍ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ؛ أَنْهُمَا كَانَا لا يَرَيَانِ بَأْسًا بِالْمَسْحِ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ. (١٩٩٨) عند مدار مان و الله مصح كرون من كرون و مجود عقد حد من ما الموقع الموجود عند الموقع الموجود ما من من

(۱۹۹۵) حضرت براء بن عازب جَرابوں پرمسح کرنے میں کوئی حرج نہ جھتے تھے۔حضرت سعد بن الی وقاص اور حضرت سعید بن مستب بھی ج<sub>یا</sub>ابدں پرمس کرنے میں کوئی حرج نہ بجھتے تھے۔ معنف ابن الى شد متر جم ( جلد ا ) كو المسلمة من المسلمة المسلمة

( ١٩٩٦) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ رَجَاءٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْبَرَاءَ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ

(۱۹۹۲) حضرت رجاء فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت براء کو جرابوں برسم کرتے دیکھا ہے۔

(١٩٩٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الزِّبْرِقَانِ الْعَبْدِي ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّ عَلِيًّا بَالَ ، ثُمَّ تَوَضَّأُ

وَمُسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ.

ومسح على الحدور بين و مستور . (١٩٩٧) حفرت كعب بن عبدالله فرمات بين كه حضرت على التاثيث في بيثاب كيا، پهروضوكيا اورجرابول اورجوتول برسح فرمايا-(١٩٩٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مُوْدَانْبَةَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ سَرِيعٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ كُرَيْبٍ ، أَنَّ عَلِيًّا

تُوَضَّا وَمُسَعً عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ.

(۱۹۹۸) حضرت عمرو بن کریب فرماتے ہیں کہ حضرت علی ہی تھے نے جرابوں پرسم فرمایا۔

( ١٩٩٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَهْدِئُ بْنُ مَيْمُونٍ ، عَنْ وَاصِلٍ الْأَحْدَبِ ، عَنْ أَبِى وَائِلٍ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرِو ؛ أَنَّهُ تَوَضَّأُ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ.

(۱۹۹۹) حَضرت ابووائل فر ماتے ہیں کہ حضرت عقبہ بن عامر نے وضو کیا اور جرابوں پرسے فر مایا۔

( ٢٠٠٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بُنِ رَافِعٍ ، عَنْ يُسَيْرِ بُنِ عَمْرٍ و ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا مَسْعُودٍ بَالَ ،

ثُمَّ تُوَضَّأُ وَمُسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ.

(۲۰۰۰) حضرت یسیر بن عمر وفر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابومسعود کودیکھا کہ انہوں نے پیشاب کیا، پھروضو کیا اور جرابوں پر

(٢٠٠١) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ ، عَنْ فُرَاتٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى

(۲۰۰۲) حضرت ابوعازم کہتے ہیں کہ حضرت مہل بن سعدنے جرابوں پڑسے فر مایا۔

## ( ٢٢٤ ) مَنْ قَالَ الْجَوْرَبَانِ بِمَنْزِلَةِ الْخُفِّينِ

جوحضرات فرماتے ہیں کہ جرابیں موزوں کی طرح ہیں

(٢٠.٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : الْمَسْحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ بِمَنْزِلَةِ الْمَسْحِ عَلَى الُخَفِين.

(۲۰۰۳) حفرت عطاء فرماتے ہیں کہ جرابوں پرسے کرناموزوں پرسے کرنے کی طرح ہے۔

( ٢.٠٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ عَبَّادِ بُنِ رَاشِدٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ نَافِعًا عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ ؟ فَقَالَ : هُمَا بِمَنْزِلَةِ

(۲۰۰۴)حفرت عباد بن راشد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت نافع ہے جرابوں پرسے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ وہ موزوں رمسح کی طرح ہے۔

( ٢٠٠٥ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :كَانَ يَقُولُ :الْجَوْرَبَانِ وَالنَّعُلَانِ بِمَنْزِلَةِ الْخُفَّيْنِ ، وَكَانَ

لَا يَرَى أَنْ يُمْسَح عَلَى وَارْحِدٍ مِنْهُمَا دُونَ صَاحِيهِ. (۲۰۰۵) حضرت حسن فرمایا کرتے تھے کہ جرابیں اور جو تیاں موزوں کی طرح ہیں ان میں سے ہرایک پرسے کیا جاسکتا ہے۔

( ٢٠.٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَو الرَّازِيُّ ، عَنْ يَحْيَى الْبَكَّاءِ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : الْمَسْحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ كَالْمَسْحِ عَلَى الْخُقَيْنِ.

(۲۰۰۷) حضرت این عمر وال فیه فر ماتے ہیں کہ جرابوں پرسے کرناموز وں پرسے کرنے کی طرح ہے۔

( ٢٢٥ ) فِي الْمُسْرِ عَلَى النَّعْلَيْنِ بِلاَ جُوْرَبَيْنِ

بغیر جرابوں کے جو تیوں پرسے کرنے کا حکم

( ٢٠٠٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ زَيْدٍ ؛ أَنَّ عَلِيًّا بَالَ وَمَسَحَ عَلَى النَّعْلَيْنِ. (۲۰۰۷) حضرت زید فرماتے ہیں کہ حضرت علی وہاٹو نے پیٹا ب کیااور جو تیوں پرمسے فرمایا۔

( ٢٠٠٨ ) حَلَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ قَالَ :عَنْ حَسَنٍ ، عَنِ سَدِيرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ :لاَ يُمْسَحُ عَلَى النَّعْلَيْنِ.

(۲۰۰۸) حضرت الوجعفر فرماتے ہیں کہ جو تیوں پرسے نہیں کیا جائے گا۔

( ٢٠.٩ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ ، عَنْ أُوْسِ بُنِ أَبِى أَوْسٍ قَالَ : انْتَهَيْتُ مَعَ أَبِى إِلَى مَاءٍ مِنْ مِيَاهِ الْأَعْرَابِ ، فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ ، فَقُلْتُ لَهُ ؟ فَقَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ. (ابوداؤد ١٦١ احمد ٣/ ١٠ ابن حبان ١٣٣٩)

(۲۰۰۹) حضرت اوس بن ابی اوس فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ دیہا تیوں کے ایک چشمے پر گیا۔ انہوں نے وہاں وضو کیا

اور جو تیوں پڑسے کیا، پھر میں نے ان سے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ میں نے رسول اللہ مِنْ اللهُ مِن اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِن اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِنْ اللهُ مِن اللهُ اللهُ مِن اللهِ مِن اللهُ مِن الللهُ مِن ال

( ٢٠٠٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ ، قَالَ :رَأَيْتُ عَلِيًّا بَالَ قَائِمًا ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيُهِ ، ثُمَّ أَقَامَ الْمُؤَذِّنُ فَحَلَعَهُمَا.

(۲۰۱۰) حضرت ابوظبیان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی جائٹھ کودیکھا کہانہوں نے کھڑے ہوکر پیشا ب کیا پھروضو کیا اور جوتوں ۔

(٢٠١١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ سُفْيَان ، عَنِ الزَّبَيْرِ بْنِ عَدِى ، عَنْ أُكَيْلٍ ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ ؛ أَنَّ عَلِيًّا بَالَ وَمَسَحَ عَلَى النَّعْلَيْنِ.

(۲۰۱۱) حضرت سوید بن غفله فر ماتے ہیں که حضرت علی جاپئونے نے پییٹا ب کیااور جوتوں پرمسح فر مایا۔

(٢٠١٢) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ عَبُدِ الْحَمِيدِ ، عَنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ بُنِ رُفَيْعٍ ، عَنُ أَبِي ظَبْيَانَ ؛ أَنَّهُ رَأَى عَلِيًّا بَالَ فِي الرَّحْبَةِ ، ثُمَّ تَوَضَّا وَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ.

(۲۰۱۲) حضرت ابوظبیان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی وہاؤد کو مقام رحب میں پییٹا ب کرتے دیکھا پھرانہوں نے وضوکیا اور جوتوں پڑسے فرمایا۔

### ( ٢٢٦ ) فِي الْمُسْمِ عَلَى الْجُرْمُوقَيْنِ جرموق رمسح كاحكم

( ٢٠١٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ إِدْرِيسَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ جُرْمَوْقَيْنِ مِنْ لَبُودٍ، يَمْسَحُ عَلَيْهِمَا.

(۲۰۱۳) حضرت یزید بن ابی زیاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم کو جرموق پہنے ہوئے دیکھاانہوں نے ان پرمسح بھی فرمایا۔

#### ( ٢٢٧ ) فِي الْجَنَّبِ يَعْرَقُ فِي التَّوْبِ

اگرجنبی کا پسینہ کپڑے کولگ جائے تو کیا حکم ہے؟

( ٢٠١٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ ، عَنْ ابْنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، فِي الْجُنُبِ يَعُرَقُ فِي النَّوْبِ حَتَّى يَتَعَصَّر ؟ قَالَ :يُصَلِّى فِيهِ.

معنف ابن الى شيبه مترجم (جلدا) كي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية (۲۰۱۴) حفرت حسن سے سوال کیا گیا کہ اگر جنبی کواتنا پیدنہ آئے کہ کیڑے سے ٹیکنے لگے تو اس کا کیا تھم ہے؟ فرمایا انہی کیڑول

( ٢٠١٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِعَرَقِ الْجُنْبِ

وَ الْحَائِضِ. (٢٠١٥) حفرت عكرمدفرمات بين كدحفرت ابن عباس والثي جنبي اورها نصدكے ليينے ميس كوئى حرج نہيں سمجھتے تھے۔

( ٢.١٦ ) حَلَّانَنَا هُشيمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِعَرَقِ الْجُنْبِ وَالْحَانِضِ. (٢٠١٧) حفرت حسن ويطيط جنبي اورحا كضد ك سيني مس كوكى حرج نبيس مجصع سقد

( ٢.١٧ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنَ خُثَيْمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ فِي الْجُنْبِ يَعْرَقُ فِي الثَّوْبِ ، فَيَأْخُذُ عَرَقَهُ ، فَيَتَمَسَّحُ بِهِ : لَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا.

(۲۰۱۷) حفرت سعید بن جبیر ہے سوال کیا گیا کہ اگر جنبی کا پسینہ کپڑے کولگ جائے تو کیا کرے؟ فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢.١٨ ) حَلَّتْنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِعَرَقِ الْجُنَّبِ وَالْحَاثِضِ. (۲۰۱۸) حضرت عکر مدفر ماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس ڈاٹنؤ جنبی اور حائضہ کے کیسینے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔ ( ٢٠١٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَانِشَةَ؛ أَنَّهَا كَانَتْ لَا تَرَى بِعَرَقِ الْجُنْبِ بَأْسًا.

(۲۰۱۹) حضرت عائشہ ٹھانڈین جنبی کے پسینہ میں کوئی حرج نہیں مجھتی تھیں۔ ( ٢٠٢٠ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : كَانَ لَا يَرَى بِعَرَقِ الْجُنْبِ بَأْسًا فِي التَّوْبِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ نَجَاسَةً.

(٢٠٢٠) حضرت عطافر ماتے ہیں کہ جنبی کابسینہ کپڑے پہلگ جائے تواس میں کوئی ندحرج ہےاور نہ کوئی ٹایا کی۔ ( ٢٠٢١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنِ الْعَلَاءِ ؛ سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنِ الْحَانِضِ تَعُرَقُ فِي ثِيَابِهَا ، أَتَغْسِلُ ثِيابَهَا ؟

قَالَ : إِنَّمَا يَفُعَلُ ذَلِكَ الْمَجُوسُ. (۲۰۲۱) حضرت علاء فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حماد سے موال کیا کذاگر حائضہ کے کپڑوں کواس کا پسینہ لگ جائے تو کیاوہ کپڑے دھوئے گی؟ فرمایا کہ ایسا تو مجوں کیا کرتے تھے۔

( ٢٠٢٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَعْرَقُ فِي التَّوْبِ وَهُوَ جُنُبٌ ،

(۲۰۲۲) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر تفادین کو حالت جنابت میں پسیندآ تالیکن آپ انہی کپڑوں میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ ه معنف ابن الجاشير مترجم (جلدا) و المعارت المعارت المعارت المعارت المعارت المعارت المعارت المعارت المعارث المع

(۲۰۲۳) حفرت کھول جنبی کے لیسنے سے کیڑوں میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔

الْجُنُبِ فِي الثَّوْبِ.

(۲۰۲۴) حفرت معنی فر ماتے ہیں کہ جنبی کالپینہ کپڑوں کولگ جائے تواس میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢٠٢٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الْجُنْبِ يَعْرَقُ فِي النَّوْبِ ؟ قَالَ : لَا يَضُرُّهُ ، وَلَا يَنْضَحُهُ بِالْمَاءِ.

(۲۰۲۵) حضر ت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر جنبی کا پسینہ کپڑوں کولگ جائے تو اس میں کوئی نقصان نہیں اور نہ ہی وہ اس پر پانی

### ( ٢٢٨ ) فِي السَّرْقِينِ يُصِيبُ الْخُفُّ وَالتَّوبَ

اگر کیڑوں یاموزوں پرلیدیا گو ہروغیرہ لگ جائیں تو کیا حکم ہے؟

(٢٠٢٦) حَدَّثْنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ زُبَيْدٍ ، وَالْأَعْمَشِ ، قَالاً : كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَنْتَهِى إِلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فِي نَعْلَيْهِ، أَوْ فِي خُفَّةِ السَّرْقِينُ ، فَيَمْسَحُهُمَا ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّى.

(۲۰۲۷) حضرت زبیدا در حضرت اعمش فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم مجد کے دروازے پر پہنچتے اوران کے جوتوں یا موزوں پرلید

وغیرہ لگی ہوتی تواسے صاف کر کے مجدمیں داخل ہوتے۔

( ٢٠٢٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِتُّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ الْمُنْذِرِ ؛ سَأَلْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ عَنِ الرَّوْثِ يُصِيبُ النَّعْلَ ؟ قَالَ : امْسَحْهُ وَصَلَّ فِيهِ.

(٢٠١٧) حفزت عاصم بن منذر كہتے ہيں كہ ميں نے حضرت عروہ بن زبير سے سوال كيا كه اگر جو تى پرمينگنى لگ جائے تو كيا حكم ہے؟

فرمایااے یونچھ کرنماز پڑھاو۔

(٢٠٢٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ ثَابِتِ بُنِ عُبَيْدٍ ، قَالَ : رَأَيْتَهُ يَحِكُّ نَعُلَهُ ، أَوْ خُفَّهُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ ، قَالَ : يَذُكُرُ أَنَّهُ طَهُورٌ

(۲۰۲۸) حفزت مسعر کہتے ہیں کہ میں نے حفزت ٹابت بن عبید کود یکھا کہ مجد کے دروازے پرائی جوتی یا موزے کورگزر ہے تھے

اور فرماتے تھے کہ یہ یا کی کاذر بعدے۔

( ٢٠٢٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : كَانُوا يَشْتَذُونَ فِي الرَّوْثِ الرَّطْبِ إِذَا

مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدا) و المسلمات المسلم

كان في الحف. (٢٠٢٩) حفرت جمادفر ماتے بين كداسلاف كامعمول تفاكدا كرتر مينكن موزب يرلك جاتى تواسے خوب صاف كيا كرتے تھے۔ (٢٠٢٠) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ مِسْعَمٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَ : كَانَ عَزِيزًا عَلَى طَاوُوسَ إِذَا دَحَلَ الْمَسْجِدَ ، أَنْ

لَا يَقُلِبَ خُفَّهُ ، أَوْ نَعْلَهُ.

(۲۰۳۰) حضرت عبدالكريم فرماتے ہيں كەحضرت طاؤس كويد بات بہت گرال گزرتی تھی كەمجد ميں داخل ہونے كے بعدموزے يا جوتے کوصاف نہ کریں۔

## ( ٢٢٩ ) فِي دَمِ الْبَرَاغِيثِ وَالذُّبَابِ

( ٢٠٣١ ) حَلَّتُنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، وَعَطَاءٍ ؛ أَنَهُمَا لَمْ يَرَيَا بِدَمِ الْبَرَاغِيثِ وَالْبَعُوضِ

(٢٠٣١) حضرت الوجعفراور حضرت عطاء ليواور مجمرول ك خول كو پاك بجهة تهد. (٢٠٢٢) حَدَّثُنَا هِشَاهٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَى بِدَمِ الذَّبَابِ

وَالْبُعُوضِ وَالْبُرَاغِيثِ بَأْسًا.

ر ٢٠٣٢) حظرت افعت بن سوار فرمات بيل كرحظرت حس كسى، مجھر اور پسوك فون كوپاك بجھتے تھے۔ ( ٢٠٣٢) حَلَّدُنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ ، قَالَ : صَلَّلْتُ وَفِي تُوْبِي دَمُ ذُبَابٍ ، فَقُلْتُ لَأَبِي ؟ فَقَالَ : لاَ

(۲۰۳۳) حضرت ہشام بن عروہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک ایسے لباس میں نماز پڑھی جس پر کھی کا خون لگا تھا اس بارے میں

میں نے اپنے والد سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کماس میں کوئی حرج نہیں۔ ( ٢.٣٤ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، وَعَطَاءٍ ، قَالَا : لَا بَأْسَ بِدَمِ الْبَرَاغِيثِ.

(۲۰۳۴) حضرت عامراور حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ پسو کے خون میں کوئی حرج نہیں۔ ( ٢.٢٥ ) حَدَّثَنَا زَاجِرُ بْنُ الصَّلْتِ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : انْطَلَقْتُ إِلَى مَنْزِلِ الْحَسَنِ ، فَجَاءَ رَجُلَّ

فَسَأَلَهُ، فَقَالَ : يَا أَبَا سَعِيدٍ ، الرَّجُلُّ يَبِيتُ فِي النَّوْبِ ، فَيُصْبِحُ وَفِيدِ مِنْ دَمِ الْبَرَاغِيبُ شَيْءٌ كَثِيرٌ يَغْسِلُهُ ، أَوْ يَنْضَحُهُ ، أَوْ يُصَلِّى فِيهِ ؟ قَالَ : لاَ يَنْضَحُهُ ، وَلاَ يَفْسِلُهُ ، يُصَلَّى فِيهِ.

(٢٠٣٥) حضرت حارث بن ما لك كتب بين كديس حضرت حسن كے كھريين ان كے پاس موجود تھا كدايك آ دى آيا اوراس نے

معنف ابن ابی شیر متر جم (جلدا) کی کسی است کا دار ہے اور کیج اس کے کپڑوں پر پیوکا بہت ساخون لگا ہوتو کیا وہ اے دھوئے ، یا سوال کیا کہ اگر ایک آری کی کپڑے بیل دات گذارے اور کیج اس کے کپڑوں پر پیوکا بہت ساخون لگا ہوتو کیا وہ اے دھوئے ، یا

اس پر پانی جھڑکے یاا نہی میں نماز پڑھ لے؟ فرمایا کہنداس پر پانی جھڑکے، نداے دعوئے بلکداس حال میں نماز پڑھ لے۔

#### ( ۲۳۰ ) فِی دَمِ السَّمَكِ مجھلی کےخون کا حکم

( ٢٠٣٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِدَمِ السَّمَكِ ، إِلَّا أَنْ تَقُذَرَهُ.

(۲۰۳۷)حضرت حسن فرماتے ہیں کہ چھلی کاخون پاک ہےالبتہ اگر تمہیں برایگے تو علیحدہ بات ہے۔

( ٢٣١ ) فِي دَمِ الصَّيْدِ، يُغْسَلُ أُمْ لاَ ؟

#### شكار كاخون دهويا جائے گايانہيں؟

( ٢٠٣٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنُ عَطَاءٍ ، قَالَ :اغْسِلْ مَا أَصَابَكَ مِنْ دَمِ الصَّيْدِ. (٢٠٣٧) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں شکار کا خون لگ جائے تواہے دھولو۔

#### ( ٢٣٢ ) مُتيهم مُرَّ بهَاءٍ فَجَاوَزُهُ

تيم كرنے والا تخص اگر پانى كے پاس سے گذر كيكن وضوكة بغير گذر جائے تواس كاكياتكم ہے؟ ( ٢٠٣٨) حَدَّنَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ فِي مُنَيَمَّمٍ مَرَّ بِمَاءٍ غَيْرَ مُحْتَاجِ إِلَى الْوَضُوءِ فَجَاوَزَهُ ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ مَعَهُ مَاءٌ ، قَالَ : يُعِيدُ التَّيَمُّمَ ، لَأَنَّ قُدْرَتَهُ عَلَى الْمَاءِ تُنْفِضُ تَهُمُّ مَا الْوَضُوءِ فَجَاوَزَهُ ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ مَعَهُ مَاءٌ ، قَالَ : يُعِيدُ التَّيَمُّمَ ، لَآنَ قُدُرَتَهُ عَلَى الْمَاءِ تُنْفِضُ تَيَمُّمَهُ الْأَوْلَ.

(۲۰۳۸) حضرت حسن (ال شخص کے بارے میں جس نے تیم کیا ہواوروہ پانی کے پاس سے گذر لیکن اسے وضو کی احتیاج نہ ہو چنانچہوہ بغیروضو کئے گذر جائے ، پھرنماز کاوفت آئے نیکن اس کے پاس پانی نہ ہو) فرماتے ہیں کہ وہ دو بارہ تیم کرے،اس لئے کہ پانی پر قدرت پہلے تیم کوتو ژوئے گی۔

#### ( ٢٣٤ ) فِي الْقَيْءِ وَالْخَمْرِ يُصِيبُ النَّوبَ

قے یاشراب کیڑے کولگ جائے تو کیا تھم ہے؟

( ٢٠٣٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :الْقَيْءُ وَالْخَمُرُ وَالذَّمُ بِمَنْزِلَةٍ ، يَعْنِي :فِي النَّوْب (۲۰۳۹) حضرت حسن فرماتے ہیں کہتے ،شراب اورخون کے کیٹروں پر لگنے کا ایک تھم ہے۔

(٢.٤٠) حَلَّتُنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إِذَا أَصَابَ ثَوْبَكَ خَمْرٌ . فَاغْسِلْهُ هُوَ أَشَدُّ مِنَ الدَّمِ.

(۲۰۴۰) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ اگرتمہارے کپڑوں پرشراب لگ جائے تواہے دھولو، کیونکہ بیخون سے زیادہ بری ہے۔

( ٢٣٤ ) فِي الْجُنُب وَالْحَائِض يَرُشَّانِ الْمُسْجِدَ

کیاجنبی اور حائضه مسجد میں یانی حیمٹرک سکتے ہیں؟

(٢.٤١) حَدَّثَنَا مُعَاذٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، إَنَّهُمَا قَالَا : لَا بَأْسَ أَنْ يَرُشَّ الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ الْمُسْجدَ.

(۲۰۲۱) حفرت حسن اور حضرت ابن سيرين فرماتے ہيں كجنبي اور حائضه مسجد ميں يانی حجزك سكتے ہيں۔

( ٢٣٥ ) مَنْ كَانَ يَغْسِلُ الْبَوْلَ مِنَ الْمَسْجِدِ

جوحضرات مسجدسے بپیثاب کودھونے کا حکم دیتے ہیں

( ٢.٤٢ ) حَلَّتُنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ فِي الْمَسْجِدِ ، فَدَعَا رَسُولُ . اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ ، فَصَبَّهُ عَلَى بَوْلِهِ. (بخارى ٢٣١ مسلم ٢٣٧)

(٢٠٨٢) حضرت انس والور فرمات میں كدا كي سرتبدا كيد يهاتى في مسجد ميں پيشاب كرديا تو حضور مَالِفَ فَيَحَ فِي كا وُول متكوا

(٢.٤٢) حَدَّثْنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ قَيْسٍ قَالَ : بَالَ أَعْرَابِي فِي الْمَسْجِدِ ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَّبَّ عَلَى بَوْلِهِ مَاءً.

(٢٠٣٣) حضرت قيس فرماتے ہيں كدايك مرتبدايك ديهاتى فيمسى بيثاب كياتو حضور مَلَفَظَةَ في اس پرياني بهانے كا

ا ... ( ٢.١٤) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُسُهِر ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍ و ، عَنْ أَبِي سَلَمَة ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : دَخَلَ أَعْرَابِيُّ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ ، فَبَالَ ، فَأَمَرَ بِسَجُلٍ مِنْ مَاءٍ ، فَأَفْرَ عَلَى بَوْلِهِ.

(احمد ۲/ ۵۰۳ ابن حبان ۹۸۵)

(۲۰۳۲) حضرت ابو ہر مرہ جا اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی حضور مَرِ اللہ اللہ کی موجودگی میں مجد میں داخل ہوااوراس نے بیشاب کر

ریاء آپ نے بانی کا ڈول منگوا کراس پر بہادیا۔

# (٢٣٦) فِي الرَّجُلِ يَخُوثُ طِينَ الْمَطَرِ

#### اگرکسی کے کپڑوں پر ہارش کا کیچڑلگ جائے تووہ کیا کرے؟ نئری کے سائزا میں بڑنی نہ قائل کا کیچڑلگ جائے تووہ کیا کرے؟

( ٢٠٤٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عِيسَى الرَّمْلِيُّ ، عَنُ رَزِينِ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِى جَعْفَوٍ ، فَقَالَ لَهُ : إِنِّى أَخْرُجُ فِى اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ فَأَدُوسُ الطِّينَ ؟ قَالَ :صَلِّ ، قَالَ :إِنِّى أَخَافُ أَنْ يَكُونَ فِيهَا النَّتُنُ وَالْقَذَرَةُ ، فَكَأَنَّهُ غَضَبَ ، فَقَالَ :أَنْ كُنْتُ تَذُهِ سُرُ النَّتَنَ بِهِ خَلِمُكَ ، فَخُذُ مَعَكَ مَاءً فَاغُ ...ا . هِ خَالُونَ

فَقَالَ :أَنْ كُنْتُ تَدُوسُ النَّنَنَ بِرِجُلَيْكَ ، فَخُذْ مَعَكَ مَاءً فَاغْسِلْ بِهِ رِجُلَيْكَ.

(۲۰۴۵) حضرت رزین فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک آ دمی حضرت ابد جعفر کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ بعض اوقات میں بارانی رات میں گھر سے نکلیا ہوں اور میرے پاؤں پر کیچڑ لگ جاتا ہے اب میرے لئے کیا تھم ہے؟ فرمایا نماز پڑھ لو، اس آ دمی نے ناراضگی کا اظہار کریے ترجو کرکھا کی بعض اوقات اس میں مدیواو گزرگی بھی بھوتی ہے۔ تربی نے اس کا گرتھ کسی مدید جن

نارائسكَى كا ظهاركرت بوئ كها كه بعض اوقات اس ميں بد بواورگندگى بھى بوتى ہے۔ آپ نے فرمایا كما گرتم كسى بد بودار چيز سے گذروتو پانى سےاسے دھولو۔ ( ٢-١٦) حَدَّثُنَا وَ كِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَهُ قَالَ لِرَجُلِ أَلَا مَسَحْتَهُمَا وَدَخَلْتَ.

(٢٠٣٦) حضرت سَعيد بن سينبَ فَ ايك آ دى سے فرمايا كه تم پاؤل دهوكر كيوں داخل تبين ہوئے؟ (٢٠٤٧) حَدَّنَنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ يَخُو ضُ طِينَ الْمَطرِ وَيَدُخُلُ

الْمَسْجِدَ ، فَيُصَلِّى وَلَا يَتَوَضَّأُ. (٢٠٣٧) حفرت عَمَ فرماتے ہیں كه حفرت على وَالْوَيارِ ش كے كَچِرْ پرے كُذرتے اور مجد مِن آكر بغيروضو كئنماز پڑھتے تھے۔ ( ٢٠٤٨) حَدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ حَكِيمٍ بْنِ الدَّيْكَمِ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ مَعْقِلٍ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ ، قَائِمًا يُصَلِّى إِلَى سَارِيَةٍ فِي

٢٠٤٨) حَدَّنَنَا شَرِيكَ ، عَنْ حَجِيمِ بِنِ الدَّيلَمِ ، قال :رايت ابنَ مَعَقِّلٍ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ ، قَائِمَا يَصَلَى إِلَى سَارِيَةٍ فِي الْمُسْجِدِ ، وَعَلَى رِجْلَيْهِ مِثْلُ الْخَلْخَالَيْنِ أَوِ الْحِجَالَيْنِ. ٢٨٠٥ عَلَى حَدْ مِهِ حَكِم بِن عَلَم كُمَّةٍ عَمْ كُنْ مِنْ مِنْ عَلَى اللّهِ مِنْقَالَ كَنْ مِنْ مِنْ عَلَى ك

( ٢٠٤٩ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسُودِ ، قَالَ :رَأَيْتُ عَلْقَمَةَ ، وَالْأَسُودَ يَخُوضَانِ مَاءَ الْمَطَرِ ، وَأَنَّ الْمَيَازِيبَ تَنْتَعِبُ ، ثُمَّ دَخَلَا الْمَسْجِدَ ، فَصَلَّيَا وَلَمْ يَتَوَضَّآ.

(۲۰۲۹) حضرت عبدالرحمٰن بن اسود کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علقمہ اور حضرت اسود کو دیکھا کہ وہ ہارش کے پانی میں ہے اس وقت گذرتے جب پرنالے پوری طرح بہدرہے ہوتے تھے پھر مجد میں داخل ہو کرنماز پڑھتے لیکن وضونہ کرتے۔ (۲۰۵۰) حَدَّثَنَا هُشَيْدُ ، عَنْ يُو نُسَ ، عَن الْحَسَن ، قَالَ : کَانَ اذَا ذَخَا الْمَسْحِدَ فِي الْأَمْطار مَظَ اللّه حُقَّ فِي مَانْ

( ٢٠٥٠ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ فِي الْأَمْطَارِ نَظَرَ إِلَى خُفَّيْهِ ، فَإِنْ . هُ معنف ابن الى شيه مرّ جر ( ملد ا ) و الله الله مستحة ، ثمّ دَخَلَ فَصَلَّى ، وَإِنْ كَانَ كَنِيرًا خَلَعَهُمَا وَأَمَرَ بِهِمَا فَعَسَلًا.

ان رقیقه وین مویل مساح ، مع میر حل مساحی ، وین حق موید ، مسلمه و امویی مساحه و امویی مساحه است. (۲۰۵۰) حضرت بونس فرماتے ہیں کہ حضرت حسن کی عادت بیٹھی کہ بارش کے دنوں میں جب مسجد میں داخل ہونے لگتے تو اپنے موز وں کود کیھتے ،اگران پر تھوڑ ایج پڑ لگا ہوتا تو اسے صاف کر کے مسجد میں داخل ہوتے اور نماز پڑھتے ،اگرزیادہ لگا ہوتا تو انہیں اتار

دية اوردهونے كاعكم ديتے۔ ( ٢.٥١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :كَانَ أَصْحَابُنَا يَخُوضُونَ الْمَاءَ وَالطَّينَ إِلَى مَسَاجِدِهِمْ ، مِنْ يَا يُتُونِ مِنْ مِنْ مِنْ مُعِدِرةً وَ

وَيصَلُونَ وَلَا يَغْسِلونَ أَرْجُلَهُمْ. (٢٠٥١) حفرت ابرائيم فرماتے بي كه جمارے اسلاف مجدول كوجانے كے لئے پانى اور كيچڑے گذرتے تھے۔اور پاؤل دھوئے

بغير نماز اداكرتے تھے۔ ( ٢٠٥٢ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بُنُ عِيسَى ، عَنِ الْمُخْتَارِ بُنِ سَعْدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْفَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ مَطَرٍ ،

وَلَمْ يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ. (۲۰۵۲) حضرت مختار بن سعد کہتے ہیں کہ میں نے قاسم بن محمد کود یکھا کہ وہ ایک بارش کے دن میں مجد میں داخل ہوئے اور اپنے

پاوَلُ بِين دعوئے۔ ( ٢.٥٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : كُنْتُ أَخَوضُ الْمَطرَ ، فَسَأَلْتُ الْحَكَمَ ؟ فَقَالَ :صَلَّهُ ، صَلَّهُ.

قَالَ : وَسَمِعْتُ أَبَّا إِسْحَاقَ ، يَقُولُ : كَانُوا يَخُوضُونَ ثُمَّ يُصَلُّونَ ، وَلاَ يَحْمِلُونَ مَعَهُمُ الْأَكُوازَ. (٢٠٥٣) حضرت شعبه فرمات بين كه بين برش بين سي گذراكرتا تها، اس بارت بين بين في حضرت عليم سي سوال كيا تو انهون

نے فرمایا کہ ای میں نماز پڑھلو، ای میں نماز پڑھلو، میں نے ابواسحاق کوفرماتے ہوئے سنا ہے کہ اسلاف بارش میں سے گذرتے تھاور نماز پڑھ لیتے تھے۔وہ اپنے ساتھ لوٹے نہیں اٹھاتے تھے۔ ( ۲.۵٤) حَدَّثَنَا حُسَیْنُ بْنُ عَلِیٌّ ، عَنْ زَائِدَةً ، عَنْ إِبْواهِیمَ بْنِ الْمُهَاجِدِ ، عَنْ عَمْدِو بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : كَانَ

هُذَيْلٌ يَخُوضُ الرِّدَاعَ فِي خُفَّيْهِ ، ثُمَّ يُصَلِّى فِيهِمَا.

(۲۰۵۴) حضرت عمرو بن عبدالله فرماتے ہیں کہ ہزیل موزے پہن کر بارش کے کیچڑ میں چلتے تھے پھرانہیں دھوتے نہیں تھے۔

### ( ٢٣٧ ) فِي الْمِيزَابِ يَقْطُرُ عَلَى ثِيَابِ الرَّجُلِ

### برنالے کے بانی کا تھم

( 7.00 ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : مَرَرْتُ مَعَ ابْنِ سِيرِينَ فِي طَرِيقٍ ، فقَطَرَ عَلَيْهِ مِيزَابٌ ، فَسَأَلَ عَنْهُ ، فَقِيلَ : إِنَّهُ نَظِيفٌ ، فَلَمْ يَلْتَفِتُ إِلَيْهِ ، وَلَمْ يُبَالِ.

هي مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلدا) کي است الطهار ش (۲۰۵۵) حضرت ابوموی فرماتے ہیں کہ میں حضرت این سیرین کے ساتھ ایک راستے سے گذرا، ان پرایک پرنا لے کا پانی گرااً.

انہوں نے اس کے بارے میں سوال کیا۔آپ وہتایا گیا کہ یہ یاک ہو آپ نے اس پانی کی کوئی پرواہ نہ ک

( ٢٣٨ ) مَن كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَلَى طَهُورَةُ بِنَفْسِهِ

X

جوحضرات اینے وضو کا یانی خودا ٹھاتے تھے

( ٢.٥٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مَسْعَدَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ الرُّومِيُّ قَالَ :كَانَ عُثْمَانُ يَقُومُ مِنَ اللَّيْر

فَيَلِي طَهُورَهُ بِنَفْسِهِ ، فَيُقَالُ لَهُ :لَوْ أَمَرُتَ بَعْضَ الْخَدَمِ ، فَقَالَ : إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَلِيَهُ بِنَفْسِي.

(۲۰۵۲) حضرت عبدالله روی فرماتے ہیں کہ حضرت عثان والٹی رات کواٹھتے توایئے وضو کا یانی خودا ٹھاتے تھے۔ان سے کسی نے کہ

کہ اینے کسی خادم کواس کا تھم دے دیں تو فرمایا مجھے میں پسند ہے کہ میں اپنے وضو کا یانی خودا ٹھاؤں۔

( ٢.٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُبَيْدَةً ، عَنِ الْعَبَّاسِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَدَنِيِّ قَالَ : خَصْلَتَانِ لَمْ يَكُرْ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكِلْهُمَا إِلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِهِ ، كَانَ يُنَاوِلُ الْمِسْكِينَ بِيَدِهِ ، وَيَضَعُ الطَّهُو، مِنَ اللَّيْلِ وَيُخَمِّرُهُ. (ابن ماجه ٣٦٢)

(۲۰۵۷) حضرَت عباس بن عبدالرحمٰن مد نی فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ مَالِفَتِحَةِ دو کا موں کوخودسر انجام دیتے تھے۔ایک بیر کہ سکیین کا ا بن ہاتھ سے دیتے تھے اور دوسراید کرات کو دضوکا پانی خودر کھتے اورات و ھکتے تھے۔

( ٢٣٩ ) فِي الْفِطْرَةِ ، مَا يُعَدُّ فيهَا

کون کون کی چیزیں فطرت کا حصہ ہیں؟

( ٢.٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكَرِيًّا ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ ، عَنْ طَلْقِ ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ :قَالَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ : فَصُّ الشَّارِبِ ، وَإِغْفَاءُ اللَّحْيَةِ ، وَالسَّوَاكُ

وَالإِسْتِنْشَاقُ بِالْمَاءِ ، وَقَصُّ الْأَظْفَارِ ، وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ ، وَنَتْفُ الإِبطِ ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ ، وَانْتَقَاصُ الْمَاءِ

قَالَ مُصْعَبٌ : وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةَ. (مسلم ٢٢٣ـ ابن ماجه ٢٩٣)

( ۲۰۵۸ ) حضرت عا نشه می منطق سے روایت ہے کہ رسول الله مَالْفَقِیَّةَ نے ارشاد فرمایا کہ دس چیزیں فطرت کا حصہ ہیں۔مونچھیر تراشنا، داڑھی بڑھانا،مسواک کرنا، پانی ہے تاک صاف کرنا، ناخن کا ٹنا،انگلیوں کے جوڑوں کودھونا،بغل کے بال اکھیڑنا،زیرناف بال صاف كرنااوريانى سے استنجاكرنا۔ راوى حضرت مصعب كہتے ہيں كديميں دسويں خصلت بھول كيااور غالباوہ كلى كرنا ہوگ۔

( ٢.٥٩ ) حَلَّانُنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيلٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

حَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ :الْخِتَانُ ، وَالْوَسْتِحْدَادُ ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ ، وَلَتْفُ الإِبطِ ، وَقَصُّ الشَّارِبِ.

(بخاری ۵۸۸۹ مسلم ۲۲۱)

(۲۰۵۹) حضرت ابوہریرہ دوالی فرماتے ہیں کہ نبی کریم مَلِّفْظَا نے ارشاد فرمایا کہ پانچ چیزیں فطرت کا حصہ ہیں ، فتنے کرنا ، زیر ناف بالوں کواسترے سے صاف کرنا ، ناخن تراشنا ، بغل کے بال اکھیٹرنا ، موفچیس کا ٹا۔

( ٢٠٦٠) حَلَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْفِطْرَةُ الْمَضْمَضَةُ ، وَالْاِسْتِنْشَاقُ ، وَالسَّوَاكُ ، وَقَصُّ الشَّارِبِ ، وَنَتْفُ الإِبطِ ، وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ ، وَالْإِنْتِضَاحُ بِالْمَاءِ ، وَالْحِتَانُ.

(ابوداؤد ۵۵ ابن ماجه ۲۹۳)

(۲۰۲۰) حضرت عمار بن یاسر و الله فرمائے ہیں کہ رسول الله مِلَقِظَةَ نے فرمایا کہ فطرت کی تصلتیں یہ ہیں، کلی کرنا، ناک صاف کرنا، مسواک کرنا، مو چھیں تر اشنا، بغل کے بال اکھیڑنا، انگلیوں کے جوڑ دھونا، ناخن تر اشنا، پانی سے استخباکرنا اور ختنے کرنا۔

( ٢٠٦١) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : سِتٌ مِنْ فِطْرَةِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : فَصُّ الشَّارِبِ ، وَالسَّواكُ، وَالْفَرْقُ، وَقَصُّ الْأَظْفَارِ ، وَالْإِسْتِنْجَاءُ ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ. قَالَ : ثَلَاثَةٌ فِي الرَّأْسِ، وَثَلَاثُةٌ فِي الْجَسَدِ.

(۲۰ ۲۱) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ چھ چیزیں حضرت ابراہیم علائِلاً کی فطرت کا حصہ ہیں،موٹچیس تر اشنا،مسواک کرنا، بالوں کی مانگ نکالنا، ناخن کا ثنا،استنجا کرنا اور زیریاف بالوں کومونڈ ھنا۔ تین کا تعلق سرسے اور تین کا تعلق باقی جسم سے ہے۔

### ( ٢٤٠ ) مَنْ كَانَ يَكُرُهُ أَنْ يَتَفَقَّدَ إِخْلِيلَهُ

جوحضرات آله تناسل کے سوراخ کی بے جاپرواہ کرنے کو مکروہ سمجھتے ہیں

( ٢٠٦٢ ) حَلَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرِ الْعَبُدَىُّ ، وَأُسَامَةَ ، قَالَا :حَلَّثُنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : إِنَّ لِلشَّيْطَانِ زُقَّةً ، يَغْنِي :بِلَّةَ طَرُفِ الإِخْلِيلِ

(۲۰۶۲) حضرت قعمی فرماتے ہیں کہ شیطان کی طرف ہے ایک تری ہوتی ہے یعنی وہ آلۂ تناسل کے سوراخ کوتر کر کے وسوسہ

التائج۔

( ٢٠٦٢) حَذَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مَا تَفَقَّدهُ إِنْسَانَ إِلَّا رَأَى مَا يَكُرَهُ ، أَوْ يَسُونُهُ ، يَغْنِى : بِلَّةَ طَرُفِ الإِخْلِيلِ

(۲۰۷۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ آ دمی آلہ تناسل کے سوراخ کی بہت زیادہ پرداہ نہ کرے البتہ اگر کوئی ایسی چیز دیکھے جو

اہےناپبندہو۔

( ٢.٦٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ : إِنَّهُ يبلُ طُوْفَ الإِخْلِيلِ.

(۲۰ ۱۳) حفرت منصور فرماتے ہیں کہ شیطان ذکر کے سوراخ کور کردیتاہے۔

ر ٣٠٠٠) حَلَّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ ، عَنْ أَبِى أَمَامَةَ بْنِ سَهُلٍ ، قَالَ :كَانُوا لاَ يَتَفَقَّدُونَ ذَلِكَ التَّفَقَّدُ.

(٢٠١٥) حضرت ابوامام بن بهل فرماتے ہیں کداسلاف آلہ تناسل کے سوراخ کے گیلا ہونے کی بہت زیادہ پرواہ نے کرتے تھے۔

( ٢.٦٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، قَالَ :مَا وَسَاوِسُهُ بِأَوْلَعَ مِمَّنْ يَرَاهَا تَعْمَلُ فِيهِ.

(۲۰ ۲۲) حضرت عمروین مروفرماتے ہیں کہ شیطان کے وسوسے اس قابل نہیں کہ انہیں خاطر میں لایا جائے۔

( ٢٠٦٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ مُسْلِم بْنِ عَطِيَّةً ، قَالَ :قَالَ طَاوُوسٌ :وَلِمَ تَنْظُرُ إلى ذَكَرِكَ.

(۲۰۷۷) حضرت طاؤس فرماتے ہیں کدائے آلہ تناسل کود کھتے ہی کیوں ہو؟

( ٢.٦٨ ) حَلَّتُنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ رُوَيْبَةَ ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ ، قَالَ : مَا تَفَقَّدَ رَجُلْ

ذَكَرَهُ ذَلِكَ التَّفَقُّدَ إِلَّا رَأَى مَا يَكُرَّهُ.

(۲۰۷۸) حضرت ابوامامہ بن مہل فرماتے ہیں کہ آ دمی اپنے آلہ تناسل کے گیلا ہونے کی بہت زیادہ پرواہ نہ کرے البتہ واقعی کوئی ناپا کی ہوتواسے ضرور صاف کرے۔

( ٢.٦٩ ) حَلَّتُنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ مُفَضَّلِ بُنِ مُهَلِّهَل ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ : إِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِى الإِنْسَانَ مِنْ قِبَلِ الْوُضُوءِ وَالشَّعَرِ وَالظُّفْرِ.

(٢٠٦٩) حفرت ابن الزبير فرماتے بين كه شيطان انسان كے وضو، بالوں اور نا خنوں كى طرف سے آتا ہے۔

( ٢٤١ ) فِي الرَّجُلِ يَنْسَى الْمَضْمَضَةَ وَالْإِسْتِنْشَاقَ

جوآ دمی کلی کرنااور ناک میں یانی ڈالنا بھول جائے اس کا کیا تھم ہے؟

( ٢.٧. ) حَلَّتُنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرُنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَغْدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِيمَنْ نَسِيمَ دُرُدُ ، يَرَيِّ وَمُو مَنَّ مُو دُرِيً مِنْ الْحَبَرُنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَغْدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِيمَنْ نَسِيمَ

الْمَضْمَضَةَ فِي الْوُضُوءِ أَوِ الْإِسْتِنْشَاقِ ، قَالَ : يُمَضْمِضُ وَيَسْتَنْشِقُ وَيُعِيدُ الصَّلاَةَ.

بھول جائے تو کیا کرے؟ فرمایا کلی کرے، ناک میں پانی ڈالے اور دوبارہ نماز پڑھے۔ یہ تابعہ میر دیوں دھی میں میں دیوں تا کہ میں تا یہ دیوں تا ہے۔

( ٢.٧١ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ عَجْرَدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِذَا صَلَّى الرَّجُا

ه معنف ابن الى شيبه متر جم ( جلدا ) و المعالم الله المعالم الم فَنسِيَ أَنْ يُمَصِّمِضَ وَيَسْتَنشِقَ مِنْ جَنَابَةٍ ، أَعَادَ الْمَضْمَضَةَ وَالْإِسْتِنشَاقَ.

(۲۰۷۱) حضرت ابن عباس و الثير فرماتے ہیں کہ جب آ دمی عسل جنابت کرتے ہوئے کلی کرنایا ناک میں پانی ڈالنا بھول جائے تو ووبارہ کلی کر کے اور ناک میں یانی ڈال کرنماز پڑھے۔

(٢٠٧٢) حَدَّثَنَا إِبْنُ مُبَارَكٍ ، عَنُ مُثنَّى ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِيمَنْ نَسِى الْمَضْمَضَةَ وَالْإِسْتِنْشَاقَ حَتَّى صَلَّى ، قَالَ : لَيْسَ

(۲۰۷۲) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کلی کرنایا ناک میں پانی ڈالنا بھول جائے اور نماز پڑھ لے تو اس پرنماز کا اعادہ

( ٢٠٧٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَنْسَى الْمَضْمَضَةَ ، قَالَ : إِنْ كَانَ دَخَلَ فِي

الصَّلَاةِ فَلْيُمْضِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ فَلْيُمَضِّعِضْ وَلْيَسْتَنْشِقْ. (۲۰۷۳) حضرت حسن اس شخص کے بارے میں جو کلی کرنا بھول جائے فرماتے ہیں کہ اگر اس نے نماز شروع کر دی تو جاری رکھے

اوراگرابھی شروع نہیں کی تو کلی کرے اور ناک میں یانی ڈالے۔

( ٢٠٧٤ ) حَلَّانُنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : يُعِيدُ الرَّجُلُ الصَّلَاةَ مِنْ نِسْيَان الْمُضْمَضَةِ وَالْإِسْتِنْشَاقِ. (۲۰۷۳) جَفِرت ابراہیم فرماتے ہیں کدا گرکوئی شخص کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا بھول جائے تو دوبارہ نماز پڑھے۔

( ٢٠٧٥ ) حَلَّاتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا ، وَقَتَادَةَ ، عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى الْمَضْمَضَةَ

وَالْإِسْتِنْشَاقَ حَتَّى يَقُومَ فِي الصَّلَاةِ ، قَالَ الْحَكُّمُ وَقَتَادَةُ : يَمْضِي ، وَقَالَ حَمَّادٌ : يَنْصَرِفُ. (۲۰۷۵) حفرت شعبه فرماتے ہیں کہ حضرت تھم ،حضرت جماداور حضرت قادہ ہے اس تخص کے بارے میں سوال کیا گیا جو کل کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا بھول جائے تو حضرت تھم اور حضرت قیادہ نے فر مایا کہوہ نماز پڑھتار ہے حضرت حماد نے فر مایا کہ

٢٠٧٦) حَذَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشُّعُبِيِّ ، قَالَ :إِذَا نَسِيَ الْمَضْمَضَةَ وَالْإِسْتِنْشَاقَ فِي الْجَنَابَةِ أَعَادَ ،

وَإِذَا نَسِيَ فِي الْوُضُوءِ أَجْزَأُهُ. (۲۰۷۱) حضرت شعمی فرماتے ہیں کہا گر کوئی شخص عنسل جنابت میں کلی کرنایا ناک میں پانی ڈالنا بھولا ہے تو وہ دوبارہ نماز پڑھے اور

اگروضومیں بھولا ہےتو کوئی حرج کی بات نہیں۔

، ٢٠٧٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، ؛ فِي الرَّجُلِ نَسِيَ الْمَضْمَضَةَ وَالْإِسْتِنْشَاقَ حَتَّى صَلَّى، قَالَ : لَا يُغَتَّذُ بِذَلِكَ.

(۲۰۷۷) حضرت حسن اس مختص کے بارے میں جوکلی کرنااور ناک میں پانی ڈالنا بھول جائے اورنماز پڑھے قرماتے ہیں کہاس میں کوئی حرج کی مات نہیں۔

( ٢٠٧٨) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، وَأَبِي الْهَيْشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَيْسَ الْاسْتِنْشَاقُ بِوَاجِبٍ.

(٢٠٧٨) حضرت ابراہيم فرماتے ميں كه ناك ميں يانی ڈالناواجب نہيں۔

( ٢.٧٩) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُفِيرَةً ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : إِذَا نَسِىَ الرَّجُلُ الْمَضْمَضَةَ وَالْوِسْتِنْشَاقَ فَلا

(٢٠٧٩) حضرت حماد فرماتے ہیں کہ جب کوئی مخص کلی کرنا اور ناک میں یانی ڈالزا بھول جائے تو نماز کا اعادہ نہ کرے۔

( ٢٠٨٠ ) حَلَّتُنَا حَسَنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : الرَّجُلُ يَنْسَى الْإِسْيَنْشَاقِ ، فَيَذْكُرُ فِي الصَّلَاةِ أَنَّهُ نَسِي؟ قَالَ إِبْرَاهِيمُ: يَمْضِي فِي صَلَابِهِ، قَالَ: وَقَالَ مَنْصُورٌ: وَالْمَصْمَضَةُ مِثُلُ ذَلِكَ.

(۲۰۸۰) حضرت منصور فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم سے پوچھا کہ اگرا یک آ دمی ناک میں یانی ڈالنا بھول جائے اورا سے نماز میں یاد آئے تووہ کیا کرے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ نماز پڑھتار ہے۔حضرت منصور فرماتے ہیں کہ کل کا بھی یہی حکم ہے۔

( ٢٤٢ ) فِي الرَّجُل يَرَى فِي ثُوْبِهِ النَّامَ فَيَغْسِلُهُ

اگر کوئی آ دمی اینے کیڑوں پرخون کا نشان دیکھے تو دھولے

( ٢.٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : إِنْ كَانَ بَعْضُ أَمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ لَتَقُرُّصُ الدَّمَ مِنْ تُوْبِهَا بِرِيقِهَا.

(۲۰۸۱) حضرت سعیدین جبیر فر ماتے ہیں کہ ایک ام الموثنین اپنے کپڑوں پرخون کا نشان دیکھتی تو اسے دھودیا کرتی تھیں۔

( ٢٠٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ أَبِي مَعْشَوٍ ، عَنُ يَزِيدَ بُنِ زِيَادٍ ، أَنَّ الْحَسَنَ بُنَ عَلِيٍّ رَأَى فِي قَمِيصِهِ دَمًّا ، فَبَزَقَ فِيهِ ،

(۲۰۸۲) حفرت بزید بن زیاد کہتے ہیں کہ حضرت حسن بن علی نے اپنی قیص پرخون دیکھا تواس پرتھوک بھینک کراہے رگڑ دیا۔

( ٢٠٨٢ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حُسَيْنِ بُنِ جَعْفَرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنِي سَلِيطٌ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ يَسَارٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ رَأَى فِي جُرْبَانِهِ دَمَّا ، فَبَزَقَ فِيهِ ، ثُمَّ دَلَكُهُ.

(۲۰۸۳) حضرت سلیط بن عبدالله کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر ٹئی پیئن نے اپنے گریبان میں خون کا نشان دیکھا تو اس پرتھوک بھینک

( ٢.٨٤ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ حَيَّانَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، قَالَ :رَأَيْتُ مَيْمُونَ بْنَ مِهْرَانَ يَوْمًا وَهُوَ يُصَلِّى ، فَرَأَى فِي

هم معنف ابن الى شيب سرتم (جلدا) كل المسلمات الطهار ف

ثُوْيِهِ دَمًّا ، فَقَالَ بِهِ هَكَذَا ، يَعْنِي : بِرِيقِهِ ، ثُمَّ فَرَكَهُ بِيَدِهِ.

(۲۰۸۴) حضرت جعفر بن برقان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت میمون بن مہران کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اور دوران نماز انہوں نے اپنے کیڑوں پرخون کا نشان دیکھا تواس پرتھوک بھینک کراہے رگڑ دیا۔

٢٠٨٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِمْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، وَعَامِرٍ ، وَعَطَاءٍ ، قَالُوا: لَا يُغْسَلُ الدَّمُ بِالْبُوَاقِ .

(۲۰۸۵) حضرت ابوجعفر، حفرت عام اورحضرت عطا وفر ماتے ہیں کہ خون کوتھوک نے نہیں دھویا جائے گا۔

### ( ٢٤٣ ) فِي النَّامِ يُغْسَلُ مِنَ التَّوْبِ فَيَبَقَى أَثَرَهُ

کپڑے سےخون دھونے کے باوجودا گراس کا نشان باقی رہ جائے تو کیا حکم ہے؟

٢٠٨٦) حَلَّتُنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرً ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ رَأَى فِي تَوْبِهِ دَمَّا فَعَسَلَهُ ، فَبَقِي أَثْرُهُ أَسْوَدَ ، وَدَعَا بِمِقَصٍّ فَقَصَّهُ فَقَرَضَهُ.

٢٠٨٦) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر شکا پیٹن نے اپنے کیڑوں پرخون کا نشان دیکھا تو اے دھودیا کیکن اس پر سیاہ

ثنان باقی رہ گیا۔آپ نے نینجی منگوا کراہے کاٹ دیا۔

٢٠٨٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حُرَيْثٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إِذَا غَسَلْتَ الدَّمَ فَبَقِي أَثَرُهُ فَلا يَضُرُّكَ.

. ۲۰۸۷) حفرت معنی فرماتے ہیں کہ جبتم خون کو دھود د تو اس کا نشان باتی رہ جانے میں کوئی مضا کقہ نہیں۔ ٢٠٨٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْفَصْلِ بْنِ دَلْهَمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، مِثْلَهُ

(۲۰۸۸) حضرت حسن ہے بھی یونہی منقول ہے۔

٢٠٨٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ مُبَارَكٍ، عَنْ كَرِيمَةَ ابْنَةِ هَمَّامٍ، قَالَتْ: سَمِعْتُ عَايْشَةَ، وَسُيْلَتْ عَنْ دَمِ الْمَحِيضِ يُصِيبُ الثَّرْبَ ؟ فَقَالَتُ :اغُسِلِيهِ ، فَقَالَتُ :غَسَلْمُهُ فَلَمْ يَذُّهَبْ أَثَرُهُ ، فَقَالَتْ :اغْسِلِيهِ فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ.

(٢٠٨٩) حضرت عائشه رفئ هذاف اليك عورت في سوال كيا كها كرحيض كاخون كيثروں پرلگ جائے تو كيا تھكم ہے؟ فرمايا اسے دھولو، سعورت نے سوال کیا کہ میں اسے دھوتی ہول کین اس کا داغ نہیں جاتا؟ حضرت عائشہ ٹاکا فاغ فرمایا کہ اسے دھولو، پانی پاک

كا ذريعه ہے۔

( ٢٤٤ ) فِي الرَّجُلِ يُغْشَى عَلَيْهِ فَيُعِيدُ لِذَلِكَ الْوُضُوءَ

بہوش سے وضوانوٹ جاتا ہے

٢.٩٠) حَدَّنْنَا مُنَحَنَّدُ بْنُ أَبِي عَلِدِيٌّ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ غُشِي عَلَيْهِ وَهُوَ جَالِسٌ، قَالَ: يَتَوَضَّأَ.

( ۲۰۹۰) حضرت حسن اس مخف کے بارے میں جے بیٹھے بیٹھے بے ہوشی طاری ہوجائے فرماتے ہیں کہ وہ وضو کرے گا۔

( ٢.٩١) حَدَّثُنَا هُ شَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا أَفَاقَ الْمُصَابُ تَوَضَّأَ.

(۲۰۹۱) حضرت ابراہیم فرمات میں کہ جب اسے افاقہ ہوتو وہ وضو کرے۔

( ٢.٩٢ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٌّ ، عَنْ زَائِدَةً ، عَنْ مُوسَى بُنِ أَبِي عَائِشَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ

عُتْبَةً ، قَالَ :أَتَيْتُ عَاثِشَةً ، فَقُلْتُ : حَدَّثِينِي عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ :نَعَمْ ، مَرضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَقُلَ ، فَأَغْمِى عَلَيْهِ ، فَأَفَاقَ فَقَالَ : ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخُضَبِ ، قَالَتْ: فَفَعَلْنَا ، قَالَتْ : فَاغْتَسَلَ ، فَذَهَبَ لِينُوءَ فَأُغْمِى عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ : ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ ،

قَالَتْ : فَفَعَلْنَا ، قَالَتْ : فَاغْتَسَلَ ، فَلَهَبَ لِينُوءَ فَأُغْمِى عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ شَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ ،

فَاغْتَسَلَ حَتَّى فَعَلَهُ مِرَارًا. (بخارى ١٨٧ـ مسلم ٣١١)

(٢٠٩٢) حفرت عبيدالله ين عبدالله كيت بيل كه يس حفرت عائشه الأهاف كي خدمت ميس حاضر موااور ميس في عرض كيا كه مجص رسول الله مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى بارے میں بتا ہے۔ حضرت عائشہ شین شانے فر مایا کدرسول الله مَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَاللهِ عَلَى اللهِ مَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا آ پ کی طبیعت بہت ہو جھل ہوگئ، پھرآ پ پر ہے ہوٹی طاری ہوگئ، جب افاقد ہواتو آپ نے فرمایا کدمیرے لئے بڑے برت میں

یانی رکھو۔ چنانچہ ہم نے اس میں پانی رکھااور آپ نے شل فر مایا۔ آپ بڑی مشکل سے اٹھے، بھر آپ پر بے ہوشی طاری ہوگئی، جب افاقد ہوا تو آپ نے فرمایا کدمیرے لئے بڑے برتن میں پانی رکھو، ہم نے ایسائل کیا۔ آپ نے پھر خسل کیا اور بڑی مشکل ے اٹھے، آپ پر پھر بے ہوثی طاری ہوگئ ۔ پھرا فاقہ ہوا تو آپ نے فرما یا کدمیرے لئے پانی رکھو۔ چنانچہ آپ نے پھرخسل فرمایا

اورابيا كئى مرتبه كيا ـ

### ( ٢٤٥ ) مَنْ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَغْتَسِلَ كُلَّ يَوْمِ

### جن حضرات کے نز دیک روزانہ سل کرنامتحب ہے

( ٢.٩٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ يَغْتَسِلُ فِي كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً.

(۲۰۹۳) حضرت مویٰ بن طلحه فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان دانٹو روزان مسل کیا کرتے تھے۔

( ٢.٩٤ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُوَّةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : إِنِّي لَأَغْتَسِلُ فِي

اللَّيْكَةِ الْبَارِدَةِ.

(۲۰۹۴) حفرت على جوافؤ فرمات بين كه مين الخ بستدرات مين بحى وضوكرتا مول-

٢٠٩٥) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ فِي كُلِّ

(۲۰۹۵) حفرت ہشام فرماتے ہیں کد حفرت عروہ ہرروز خسل کرتے تھے۔

٢٠٩٦) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَهُ كَانَ يَغْتَسِلُ فِي

(۲۰۹۲)حضرت ابن عون فر ماتے ہیں کہ حضرت محمد دوزاندا یک مرتبع شسل کرتے تھے۔

٢٠٩٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَحُمَيْدٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَمَةَ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : إِنِّي لَّاغْتَسِلُ فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ مِنْ غَيْرِ جَنَابَةٍ ، لَأَتَجَلَّدَ بِهِ وَأَنْطَهَّرَ.

(۲۰۹۷) حضرت علی تُذاتُوهُ فرماتے ہیں کہ میں بغیر جنابت کے پا کیزگی اور تازگی کے لئے ٹھنڈی رات میں بھی عنسل کرتا ہوں۔ . ٢٠٩٨ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ أَبِي صَخْرَةَ جَامِعِ بْنِ شَذَّادٍ، قَالَ:سَمِعْتُ حُمْرَانَ بْنَ أَبَانَ، مَوْلَى عُثْمَانَ

بْنِ عَفَّانَ يَهُولُ : كُنْتُ أَضَعٌ لِعُثْمَانَ طَهُورَهُ ، فَمَا أَتَّى عَلَيْهِ يَوْمٌ إِلَّا وَهُوَ يُفِيضُ عَلَيْهِ فِيهِ نُطُفَةً مِنْ مَاءٍ.

' ۲۰۹۸) حضرت حمران بن ابان کہتے ہیں کہ میں حضرت عثمان دیا ٹیو کے لئے طہارت کا پانی رکھا کرتا تھا وہ ہرروز اپنے او پر تھوڑ اسا بإنی ڈالا کرتے تھے۔

## ( ٢٤٦ ) مَنْ كَانَ يَقُولُ إِذَا دَخَلْتَ الْمَاءَ فَادْخُلُهُ بِإِرَارِ

جوحضرات بیفر ماتے ہیں کہ جب یانی میں داخل ہوتو از ار پہن کر داخل ہو

٢٠٩٩) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي فَرُوَّةً ، قَالَ : ذَهَبْتُ مَعَ ابْنِ أَبِي لَيْلَى إِلَى الْفُرَاتِ ، فَدَخَلَهُ بِثَوْبٍ ، أَوْ قَالَ :

بِمِنْزَرٍ ، وَقَالَ : إِنَّ لَهُ لَسَاكِنًّا. ر ۲۰۹۹) حضرت ابوفروہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابن ابی لیلی کے ساتھ دریا ء فرات گیا ، وہ اس میں کپڑا پہن کر واغل ہوئے اور فر مایا

كەدريا كابھىكوئى ساكن ہوتا ہے۔

.٢١٠) حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ لَيْثٍ، قَالَ:أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى حُسَيْنَ بْنَ عَلِقٌ دَحَلَ الْمَاءَ بِإِزَارٍ، وَقَالَ: إِنَّ لَهُ سَاكِنًا. (٢١٠) حضرت ليث كم عن الله ع

٢١٠١) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، قَالَ : حَدَّثِنِي مَنْ رَأَى عُمَرٌ مُسْتَنْقِعًا فِي الْمَاءِ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ ، ثُمَّ خَرَجَ فَدَعَا بِمِلْحَفَةٍ فَلَبِسَها فَوْقَ الْقَمِيصِ.

(۲۱۰۱) حضرت حسین فرماتے ہیں کہ جمھے حضرت عمر دیا ہی کودیکھے ہوئے شخص نے بتایا کہ دہ اس حال میں پانی میں داخل ہوئے کہ کیری تقدیمتر میں کیا ہے جب کر ہے ہیں کہ ایک میں اختیار کی کہ اس کے بعد اس مال میں پانی میں داخل ہوئے کہ

ان پرایک قیمی تھی۔ پھروہ ہاہر نکلے اور ایک اوڑھنی منگوا کر قیم کے اوپر پہنی۔

( ٢١.٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هشَامُ بْنُ سَعْدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعْدٍ ، الْجَارِى ، وَكَانَ مَوْلَى عُمَرَ ، قَالَ :أَتَانَا عُمَرُ صَادِرًا عَنِ الْحَجِّ ، فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّ

الجارِى ، و كان مولى عمر ، قال : اتانا عمر صَادِرا عَنِ الحَجَ ، فِي نَفْرٍ مِنْ اصْحَابِ رَسُولِ ا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا سَعْدُ ، أَبْغِنَا مَنَادِيلَ ، فَأَتِي بِمَنَادِيلَ ، فَقَالَ : اغْتَسِلُوا فِيهِ ، فَإِنَّهُ مُبَارَكُ.

(۲۱۰۲) حفرت عمرو بن سعد کہتے ہیں کہ حفرت عمر جھاٹھ جج سے والیسی پر صحابہ کرام کی ایک جماعت کے ساتھ جمارے ہاں تشریفہ لائے اور فرمایا کہ اے سعد ہمارے پاس رومال لاؤ، آپ کے پاس رومال لائے گئے تو آپ نے فرمایا کہ ان میں عنسل کرو بہ بابرکت چیز ہیں۔

#### ( ٢٤٧ ) فِي الرَّجُلِ يَـُذْبِحُ ، أَيْتُوضَاً مِنْ ذَلِكَ ، أَمْ لاَ ؟ جانوركوذ نج كرنے والا وضوكرے كامانہيں؟

( ٢١.٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ عِيسَى بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ كَثِيرٍ ، مَوْلَى سَلَمَةَ ، قَالَ : مَنْ ذَبَحَ ذَبِيحَةً فَلْيَتَوَضَّأْ.

(۲۱۰۳) حفرت کثیر فرماتے ہیں کہ جو جانور کوذیج کرے اے جائے کہ وضوکرے۔

( ٢١٠٤ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ رَبِيعٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، ؛ فِي الْرَّجُلِ يَذْبَحُ الْبَعِيرَ أَوِالشَّاةَ ، قَالَ : إِنْ أَصَابَهُ دَمَّ غَسَلَهُ ، وَكُيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ.

(۲۱۰۴) حضرت حسن ال شخص کے بارے میں جواونٹ یا بکری ذبح کرے فر ماتے ہیں کداگراہے خون لگا ہے تو دھو لے اور اس پر وضولا زمنہیں ۔

( ٢١٠٥ ) حَكَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنِ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا تَوَضَّاً الرَّجُلُ ثُمَّ ذَبَحَ شَاةً لَمْ يَقُطُعُ ذَلِكَ طَهُورَهُ ، وَإِنْ أَصَابَهُ دَمَّ غَسَلَهُ ، وَإِنْ لَمْ يُصِبْهُ دَمَّ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

(۲۱۰۵) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر آ دمی نے وضو کرنے کے بعد بحریٰ ذبح کی تو اس کا وضوئییں تو ٹا اور اگر اس کوخون لگ جائے تو دھولے اور اگرخون نہیں لگا تو پچھلاز منہیں۔

### ( ٢٤٨ ) فِي الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يَدْخُلَ الْخَلاَءَ فَيَلْبَسُ خُفَيْهِ كيا آ دمى موزك يُبن كربيت الخلاء ميس جاسكتا ہے؟

( ٢١٠٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ دَخَلَ الْخَلاءَ وَعَلَيْهِ خُفَّاهُ

، ثُمَّ خَرَجَ فَتُوَضَّأَ ، وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا.

(۲۱۰۱) حضرت سلمہ بن کہیل فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم کودیکھا کہ وہ موزے پہن کربیت الخلاء میں داخل ہوئے پھر

نکل کروضو کیا اور موزوں پرمسے کیا۔ ٢١.٧) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرٌّ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : دَعَوْتُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيُّ ، وَإِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ ، فَلَحَلا الْحَلاءَ فِي أَخْفَافِهِمَا ، ثُمَّ خَرَجًا ، فَتَوَضَّنَا وَمَسَحَا عَلَى خِفَافِهِمَا ، ثُمَّ صَلَّيا.

(۲۱۰۷) حصرت عبدالملک بن حارث کہتے ہیں کہ میں نے ابراہیم تخفی اور ابراہیم تیمی کی دعوت کی ، وہ دونوں موزے پہن کر بیت

الخلاء میں داخل ہوئے ، پھرنکل کر وضوکیااورا پنے موز وں پرسٹے کیا پھر دونوں نے نماز پڑھی۔ ( ٢١٠٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ رَجُلٍ لَمْ يُسَمِّهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَالْحَكَمِ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا إِذَا أَرَادَا أَنْ يَبُولًا لِبِسَا خِفَافَهُمَا كُنَّي يَمْسَحَا.

(۲۱۰۸) حضرت سفیان ایک آ دمی سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اور حضرت تھم جب پیٹاب کرنے کا ارادہ کرتے تو موزے پہن لیتے تا کہان پرسے کرے۔

### ( ٢٤٩ ) مَنْ قَالَ لَيْسَ عَلَى الثَّوْبِ جَنَابَةٌ

### کپڑاجنبی ہیں ہوتا

٢١٠٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى النَّوْبِ جَنَابَةٌ . ۲۱۰۹) حضرت ابومجلز فرماتے ہیں کہ کیڑ اجنبی نہیں ہوتا۔

٢١١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :النَّوْبُ لَا يُجْنِبُ.

(۲۱۱۰) حفزت سعیدین جبیر فرماتے ہیں کہ کیڑا جنبی نہیں ہوتا۔

٢١١١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكُرِيًّا ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :التَّوْبُ لَا يُجْنِبُ. (۲۱۱۱) حضرت ابن عباس والتاثير فرمات ميں كەكپژر اجنبى نہيں ہوتا۔

( ٢٥٠ ) فِي الرَّجُلِ يَتُوضَّأُ فَيَجِفُّ بَعْضُ جَسَدِةٍ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ وُضُونِهِ

وضومكمل مونے سے پہلے كوئى عضو خشك موجائے تو كيا حكم ہے؟

٢١١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ فَيَجِفُّ وضوءه ، قَالَ : إِنْ كَانَ فِي عَمَلِ الْوُصُوءِ غَسَلَ رِجُلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِ عَمَلِ الْوُصُوءِ اسْتَأْنَفَ الْوُصُوءَ.

(٢١١٢) حفرت حسن سے اس فخص کے بارے میں سوال کیا جس کا وضو کمل ہونے سے پہلے کوئی عضو خشک ہو جائے۔ انہوں نے

فر ما یا که اگراس نے وضو کے علاوہ کوئی کا منہیں کیا تو یا وال دھولے اور اگر وضو کے علاوہ کچھاور کیا ہے تو دوبارہ وضو کرے۔ ( ٢١١٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : سَأَلْتُ سُفْيَانَ عَنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ : يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ ، قُلْتُ : وَإِنْ جَفَّ وُضُوءُهُ ؟ قَالَ

وَإِنْ جَفَّ الْوُصُوءُ ، قَالَ : وَكَذَٰلِكَ نَقُولُ

(۲۱۱۳) حفرت وکیج کہتے ہیں کہ میں نے اس بارے میں حضرت سفیان سے سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ وہ اپنے پاؤں دھوئے

گا۔ میں نے کہا خواہ اس کا کوئی عضو خشک ہو جائے؟ فرمایا ہاں ،خواہ اس کا کوئی عضو خشک ہو جائے ۔حضرت وکیع کہتے ہیں کہ جمارا

( ٢١١٤ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ (ح) وَعَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ أنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يَكْتُبُ الْجُنْبُ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ.

(٢١١٣) حضرت مجابد فرماتے ہیں کہ حضرت جابراور حضرت شعمی اس بات کو مکروہ خیال فرماتے تھے کہ جنبی بیسیم اللیه الو محمّن الوجيع لكصر

( ٢١١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانُوا لَا يَرَوْنَ بَأْسًا أَنْ يَكُتُبَ الرَّجُلُ الرِّسَالَةَ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ.

الشَّرَابِ وُضُوءٌ.

(۲۱۱۵) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اسلاف اس بات کو درست نہیں سمجھتے تھے کہ آ دمی بغیر وضو کے خط لکھے۔

( ٢١١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي سِنَانِ ضِرَارِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ الْعَنْزِيِّ ، قَالَ كَانُوا يَذُكُرُونَ اللَّهَ عَلَى كُلِّ حَالٍ إِلَّا الْجَنَابَةِ.

(٢١١٦) حضرت ابو ہذیل فرماتے ہیں کہ اسلاف سوائے جنابت کے ہرحال میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔

( ٢٥١ ) مَنْ قَالَ لَيْسَ فِي النَّبِينِ وُضُوءٌ

جوحضرات فرماتے ہیں کہ نبیذیینے سے وضوئہیں ٹو فٹا ( ٢١١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، وَعَامِرٍ ، وَعَطَاءٍ ، قَالُوا :لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ

(۲۱۱۷) حضرت ابوجعفر، حضرت عامراور حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ نبیذیینے سے وضونہیں ٹو ٹنا۔

( ٢١١٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَابِ النَّقَفِيِّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ؛ أَنَّهُ سَقَاهُمْ مَرَّةً نَبِيذًا فَتَوَضَّؤُوا.

( ٢١١٨ ) حضرت خالد كتم ين كه حضرت ابوقلابان الي ساتهيول كوايك مرتبه نبيذيا في تو انهول في وضوكيا-

#### ( ٢٥٢ ) فِي الْأَقْطَعِ أَيْنَ يُبْلِغُ بِالْوَضُوءِ

#### معذور کے وضوکی کیا صورت ہوگی؟

٢١١٩ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْأَقْطَعِ إِذَا قُطِعَتْ رِجْلُهُ مِنَ الْمِفْصَلِ فَأَرَادَ أَنْ يَتَوَضَّأَ :غَسَلَ الْقَطْعَ ، وَإِذَا قُطِعَتِ الْكُفُّ غَسَلَ إِلَى الْمِرْفَقِ.

(۲۱۱۹) حضرت حسن معذور کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگراس کا پاؤں جوڑے کٹا ہواور وہ وضوکرنے لگے تو کٹاؤوالی جگہ ہے شروع کرے اورا گر جھیلی ٹی ہوتو کہنی تک باقی باز وکودھولے۔

# (٢٥٣) فِي الرَّجُلِ لاَ يَسْتَمْسِكُ بَوْلَهُ

جس آ دمی کے ببیثاب کے قطرات بندنہ ہوتے ہوں اس کے لئے کیا حکم ہے؟

· ٢١٢٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ أَصَابَهُ سَلَسٌ مِنْ بَوُلٍ ، فَكَانَ يُصَلِّى وَهُوَ لَا يَرُقَأُ.

وَهُوَ لَا يُرُفَّاً. (۲۱۲۰) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن ثابت کو مسلسل بیشاب کے قطرے آتے رہے تھے لیکن وہ نماز بھی اوا

### ( ٢٥٤ ) فِي الرَّجُل تُرَجِّلُهُ الْحَائِضُ

# کیا جا کضہ عورت مردکو کنگھا کرسکتی ہے؟

، ٢١٢١) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : بُبُنْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتُ تُرَجِّلُهُ الْحَائِضُ ، وَيَقُولُ : إِنَّ حَيْضَتَهَا لَيْسَتُ فِي يَدِهَا.

(٢١٢١) حضرت محمد فرماتے ہیں کہ حاکضہ خانون حضور مَلِلَّقَطَةَ کو کَنگھا کیا کرتی تھیں اور حضور مِلِلَّفَظَةَ فرماتے تھے کہ اس کا حیض اس کے ہاتھ میں نہیں ہے۔

٢١٢٢ ) حَلَّتُنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، وَيَعْلَى بْنُ عُبِيلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ تَمِيمٍ بْنِ سَلَمَةً ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ :

كُنْتُ أُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا حَائِضٌ ، وَهُوَ عَاكِفٌ.

(نسائی ۳۳۸۳ احمد ۲/ ۳۲)

(۲۱۲۲) حضرت عائشہ تی انتہ نورماتی ہیں کہ میں حضور مِنْفِظَةُ کے سر میں کنگھا کیا کرتی تھی حالانکہ میں حالت حیض میں اور

هي مصنف ابن البيد مترجم (جلدا) كي المسلمارية المسلمارية

حضور مَلِّنْفَيْعَ بِمَالت اعتكاف ميں موتے تھے۔

( ٢١٢٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :رُبَّمَا وَضَّأَتُهُ جَارِيَةٌ مِنْ جَوَارِيهِ وَهِيَ حَائِضٌ تَغُسِلُ قَدَمَيْهِ.

(۲۱۲۳) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ بعض اوقات حضرت ابن عمر اٹا ٹیٹھ کی حائضہ باندی انہیں وضو کراتی اور ان کے یاؤں دھو تی تھی ۔

( ٢١٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ جَارِيَةً كَانَتْ تَغْسِلُ رِجُلَيْهِ وَهِيَ حَانِضٌ.

(٢١٢٣) حضرت عبدالله بن دينارفرمات بي كه حضرت ابن عمر تفايض كي حائضه باندى ان كي ياؤل دهويا كرتي تقي \_

( ٢١٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتْ :كَانَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُدُنِى رَأْسَهُ إِلَى وَأَنَا حَائِضٌ ، وَهُوَ مُجَاوِرٌ ، تَعْنِي :مُعْتَكِفًا ، فَيَضَعُهُ فِي حِجْرِي ، فَأَغْسِلُهُ وَأَرَجُلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ.

(بخاری ۲۹۲ مسلم ۲۳۳)

(٢١٢٥) حضرت عائشه منى منه فافر ماتى بين كه حضور مُلِفَظِيَةَ ابنا سرمبارك ميرى طرف برهاتے حالانكه ميں حالت حيض ميں اور آپ حالت اعتكاف ميں ہوتے تھے، پھرآپ مِنْفِقَعَةُ أَبَاسرمبارك ميري كود ميں ركھ ديتے اور ميں آپ كاسر دھوتى اور تنكھي كرتى حالاتك میں حالت حیض میں ہوتی تھی۔

( ٢١٢٦ ) جَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةً ؛ أَنَّ أَبَا ظَبْيَانَ سَأَلَ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْحَائِضِ تُوضَّى الْمَرِيضَ ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بهِ.

(٢١٢١) حفرت مغيره كہتے ہيں كەحفرت ابوظبيان نے حفرت ابراہيم سے سوال كيا كه كيا حائف مريض كووضوكرا سكتى ہے انہوں نے فرماما کیاں میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢١٢٧ ) حَدَّثَنَا وَ يَكِيعٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ تَغْسِلَ الْحَانِضُ رَأْسَ الرَّجُل وَتُرَجَّلَهُ.

(۲۱۲۷) حضرت حسن فرماتے ہیں کہا ک بات میں کوئی حرج نہیں کہ جا کضہ عورت آ دمی کا سر دھوئے اوراس میں کنگھی کرے۔

( ٢١٢٨ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مَنْمُو ذٍ ، عَنْ أُمِّهِ ، قَالَتْ : ذَخَلَ ابْنُ عَبَّاسِ عَلَى مَيْمُونَةَ ، فَقَالَتْ :أَي بُنَّيَّ ،

مَا لِي أَرَاكَ شَعْنًا رَأْسُكَ ؟ قَالَ : إِنَّ أَمَّ عَمَّارٍ مُرَجِّلَتِي حَائِضٌ ، قَالَتْ : أَيْ بُنَيّ ، وَأَيْنَ الْحَيْضَةُ مِنَ الْيَلِدِ ؟

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ رَأْسَهُ فِي حِجْرٍ إِخْدَانَا وَهِي حَائِضٌ.

(نسائی ۲۲۷۔ احمد ۲/ ۳۳۱)

(٢١٢٨) حضرت منوذكي والده فرماتي بين كه حضرت ابن عباس والتي حضرت ميموند وفي الأيمان كي خدمت ميس عاضر بهوس في انهول في

معنف ابن الى شير متر جم ( جلد ا ) رفي العلم المسلم المسلم

کہا کہ اے میرے بیٹے! کیابات ہے میں تمہارے بالوں کو پراگندہ حالت میں دیکھے رہی ہوں۔انہوں نے فرمایا کہ میرے بالوں میں تنگھی کرنے والی ام عمار حالت حیض میں ہیں۔حضرت میمونہ ٹی ٹیٹنٹ نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے! حیض کیا ہاتھ میں ہوتا ہے؟ رسول اللّٰہ مَرَافِظَةُ آپناسرمبارک ہم میں کسی کی گود میں رکھتے تھے حالانکہ وہ حاکصہ ہوتی تھی۔

## ( ٢٥٥ ) فِي الْمَرِيضِ لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَتَوَضَّأَ

اگر مریض میں وضوکرنے کی طاقت نہ ہوتو کیا کرے؟

٢١٢٩ ) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ الْمَوْصِلِيُّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ فِي الْمَرِيضِ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَتَوَضَّا َ ، قَالَ :يَتَيَمَّمُ.

(۲۱۲۹) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ اگر مریض میں وضوکرنے کی طاقت نہ ہوتو وضوکر لے۔

ر ٢١٣) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بُنُ حَازِمٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، قَالَا فِي الْمَرِيضِ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ فَيَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ ، قَالَ :هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسَافِرِ الَّذِي لَا يَجِدُ الْمَاءَ يَتَيَمَّمُ . وَسَأَلْتُ عَطَاءً ، فَقَالَ : لَا بُدَّ مِنَ الْمَاءِ وَيُسَخَّنُ لَهُ.

( ۱۱۳۰) حضرت سعید بن جبیراور حضرت مجاہداس مریض کے بارے میں جسے جنابت لاحق ہوجائے اور عشس کرنے کی صورت میں نقصان کا ڈر ہو، فرماتے ہیں کہ وہ اس مسافر کے درجہ میں ہے جسے پانی نہ ملے اور وہ تیم کرے۔حضرت قیس کہتے ہیں کہ میں نے ں بارے میں حضرت عطاء سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ پانی کا استعال ضروری ہے،خواہ گرم کرکے استعمال کرے۔





### (١) مَا جَاءَ فِي الَّاذَانِ وَالإِقَامَةِ كَيْفَ هُوَ ؟

#### اذاناورا قامت كاطريقه

( ٢١٣١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ :حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :كَدُّبُوا وَسَلَّمَ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ زَيْدٍ الْأَنْصَارِئَ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ زَيْدٍ الْأَنْصَارِئَ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَقَالَ :يَا رَسُولَ اللهِ ، رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ رَجُلاً قَامَ وَعَلَيْهِ بُرُدُوانِ أَخْصَرَانِ عَلَى جِذْمَةِ حَائِطٍ ، وَسَلَّمَ , وَقَعَدَ قَعْدَةً ، قَالَ : فَسَمِعَ ذَلِكَ بِلَالٌ ، فَقَامَ فَأَذَنَ مَثْنَى ، وَأَقَامَ مَثْنَى ، وَقَعَدَ قَعْدَةً ، قَالَ : فَسَمِعَ ذَلِكَ بِلَالٌ ، فَقَامَ فَأَذَنَ مَثْنَى ، وَأَقَامَ مَثْنَى ، وَقَعَدَ قَعْدَةً ، قَالَ : فَسَمِعَ ذَلِكَ بِلَالٌ ، فَقَامَ فَأَذَنَ مَثْنَى ، وَأَقَامَ مَثْنَى ، وَقَعَدَ قَعْدَةً ، قَالَ : فَسَمِعَ ذَلِكَ بِلَالٌ ، فَقَامَ فَأَذَنَ مَثْنَى ، وَأَقَامَ مَثْنَى ، وَقَعَدَ قَعْدَةً ، قَالَ : فَسَمِعَ ذَلِكَ بِلَالٌ ، فَقَامَ فَأَذَنَ مَثْنَى ، وَأَقَامَ مَثْنَى ، وَقَعْدَ قَعْدَةً . (ابوداؤد ١٠٥٠ ابن خزيمة ٣٨٠)

(۳۱۳) حضرت عبدالرحل بن الى ليلى فرماتے بین كه بم سے رسول الله مَرَّالَ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ مَرَّالِيَّا اللهُ مَرَّالِيَّا اللهُ مَرَّالِيَّا اللهُ مَرَّالِيَّا اللهُ مَرَّالِيَّا اللهُ مَرَّالِيَّا اللهُ مَرِّالِيْنَا عَلَيْ اللهُ مَرِّالِيَّا اللهُ مَرِّالِيْنَا اللهُ مَرِّالِيْنَا اللهُ مَرِّالِيْنَا اللهُ مَرِّالِيْنَا اللهُ مَرِّالِيْنَا اللهُ مَرَّالِيْنَا اللهُ مَرَّالِيْنَا اللهُ مَرَّالِيْنَا اللهُ مَرَّالِيْنَا اللهُ مَرَّالِيْنَا اللهُ مَرْتِيا اللهُ مَاتِيا اللهُ مَرْتِيا اللهُ مَرْتِيا اللهُ مَالِيالِ اللهُ مَرْتِيا اللهُ مُرْتِيا اللهُ مُرْتِيا اللهُ مُرْتِيا اللهُ مَاتِيا اللهُ مُرْتِيا الللهُ مُرْتِيا اللهُولِيَّةُ مُرْتِيا الللهُ مُرْتِيا الللهُ مُرْتِيا اللهُ مُراتِيا الللهُ مُراتِيا الللهُ مُراتِيا اللهُ مُراتِيا الللهُ مُراتِيا اللهُ مُراتِيا ال

(٢١٣٢) حَدَّثُنَا عَفَّانُ ، قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بُنُ يَخْيَى ، عَنْ عَامِرِ الْأَخُولِ ، أَنَّ مَكُحُولًا حَدَّثَهُ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُحَدِّرِيزِ حَدَّثَهُ ، أَنَّ أَبَا مَحْذُورَةَ حَدَّثَهُ ، قَالَ عَلَّمَنِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَذَانَ تِسْعَ عَشُرَةَ كَلِمَةً وَالْعَلَيْمِ وَالْإِقَامَةُ سَبْعَ عَشُرَةً كَلِمَةً ، الْآذَانُ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَنْ كَا إِلَهُ إِلاَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهِ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلاَ اللهِ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلاَ اللهِ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلاَ اللهِ ، أَشْهِدُ أَنْ لا إِلهَ إِلاَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

اللّهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، خَى عَلَى الْفَلَاحِ ، اللّهُ أَكْبَرُ ، اللّهُ أَكْبَرُ ، لَا إِللّه إِلاَّ اللّهُ . الصَّلَاةِ ، حَى عَلَى الْفَلَاحِ ، اللّهُ أَكْبَرُ ، اللّهُ أَكْبَرُ ، لاَ إِللّه إِلاَّ اللّهُ ، أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، حَى عَلَى الصَّلَاةِ ، حَى عَلَى الشَّلَاح ، حَى عَلَى اللّهُ أَكْبَرُ ، لاَ إِلله إِلّا اللّهُ اللهِ ، وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الل

اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، حَىَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَىَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَىَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَىَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، حَىَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

ا قامت كَالمات يرشح: اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، حَىَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَىَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَىَّ عَلَى الْمَ

الصَّلَاةِ ، حَىَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، حَىَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَنْ أَنْ اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَنْ أَلْلُهُ أَلْهُ اللَّهُ أَلْهُ اللَّهُ أَلْهُ الللَّهُ اللَّهُ أَلْهُ اللَّهُ أَلْهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللللْهُ اللْهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الْعُرْبُولُ الللللِهُ اللللللللْهُ الْعُرْبُولُولُ الللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللللْلُهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْ

اللَّهُ أَكْبَرُ ، شَهِدُتُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ ، شَهِدُتُ أَنْ لَا إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ ، شَهِدُتُ أَنْ لَا إِلهَ أَنْ اللهِ ، شَهِدُتُ أَنْ لَا إِلهَ أَنْ اللهِ ، شَهِدُتُ أَنْ كَا إِلهَ إِلاَّ اللّهِ ، ثَلَاثًا ، حَى عَلَى أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، شَهِدُتُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، شَهِدُتُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، ثَلاَثًا ، حَى عَلَى الصَّلاةِ ، ثَلاثًا ، حَى عَلَى اللهِ ، ثَلاثًا ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، أُحْسِبُهُ قَالَ : لَا إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ .

(٣١٣٣) حضرت نافع فرمات بين كد حضرت ابن عمر عن ين كا ذان يقى : اللّهُ أَكْبَرُ ، اللّهُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاّ اللّهُ ، شَهِدْتُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاّ اللّهُ ، شَهِدْتُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاّ اللّهُ ، شَهِدْتُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ (تين مرتبه) حَمَّ عَلَى الطّه (تين مرتبه) حَمَّ عَلَى الطّه (تين مرتبه) الله أَكْبَرُ ، لا إِلهَ إِلاّ اللّهُ.

( ٢١٣٤ ) حَدَّثْنَا أَبُنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كَانَ الْأَذَانُ أَنْ يَقُولَ :اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلاَّ اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، أَشُهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ،

حَىَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَىَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَىَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، حَىَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ.

(٢١٣٣) حضرت محد فرمات بين كهاذان ككلمات يدين اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَشُهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، أَشُهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَىَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، حَتَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ.

( ٢١٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ ، يَقُولُ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، حَنَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَنَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَقُولُ :اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، أَشْهَدُ

أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، حَتَّى عَلَى الصَّلَاةِ ، حَتَّى عَلَى الْفَلَاحِ ، مَرَّتَيْنِ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

(٢١٣٥) حضرت حسن فرمايا كرتے تھے كراؤان كے كلمات يہ بين: اللَّهُ أَكْبَرُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، كِرَانْهَ كَلَمَات كُوهِ بَرَاتْ اور يول كَتِ :أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، حَى عَلَى الصَّلَاةِ، حَى عَلَى الْفَلَاحِ (وومرتبه) اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ ـ ( ٢١٣٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخبرنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ فَيْسٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ ،

عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَخْفِضُ صَوْتَهُ بِالْأَذَانِ مَرَّةً مَرَّةً ، حَتَّى إِذَا انْتَهَى إِلَى قَوْلِهِ :أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، رَجَعَ إِلَى قَوْلِهِ :أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، فَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ، حَتَّى إِذَا انْتَهَى إِلَى :حَىَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، قَالَ :الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ ، فِي الْأَذَانِ الْأَوَّلِ مِنَ الْفَجْرِ.

(ابوداؤد ٥٠٢ احمد ٣/ ٢٠٩)

(۲۱۳۱) حضرت ابن الی محذورہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابومحذورہ ایک ایک مرتبداذان کے کلمات کو آ ہت آ واز سے کہا

كرتے تھے۔ پھر جبأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، كَ يَهَيِّ توواليس أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، كى طرف جاتے اور دودومرتبد يكلمات كتب بوئ وازكوبلندكرتے \_ پھر جب حَيَّ عَلَى الصَّلافِ ، تك ينجي تو فجرك يبلى اذان من الصَّلاقُ خَيرٌ مِنَ النَّوْم كَتِ-

( ٢١٣٧ ) حَلَّتُنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْهَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَصْحَابُنَا ؛ أَنَّ رَجُلًا مِنَ

الْأَنْصَارِ جَاءَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي لَمَّا رَجَعْتُ الْبَارِحَةَ وَرَأَيْتُ مِنِ الْهِتِمَامِكَ ، رَأَيْتُ كَأَنَّ رَجُلاً قَائِمًا عَلَى الْمُسْجِدِ عَلَيْهِ ثُوْبَانِ أَخْضَرَانِ فَأَذَّنَ ، ثُمَّ قَعَدَ قَعُدَةٌ ، ثُمَّ قَامَ فَقَالَ مِثْلُهَا ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : فَدُ قَامَتِ

الصَّلَاةُ ، وَلَوْلَا أَنْ تَقُولُوا لَقُلْتُ : إِنِّى كُنْتُ يَفُظانًا غَيْرَ نَائِمٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَقَدُ أَرَاكَ

اللَّهُ خَيْرًا ، فَقَالَ عُمَرُ : أَمَا إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ مِثْلَ الَّذِي رَأَى ، غَيْرَ أَنِّي لَمَّا سُبِقْتُ اسْتَحْيَيْتُ ، فَقَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مُرُوا بِلاَلاَّ فَلْيُؤَذِّنْ. (ابوداؤد ٥٠٤)

(۲۱۳۷) ایک مرتبدایک انصاری صحابی حضور مرافظ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول الله! گذشته رات جب میں نے آپ کی فکر دیکھی اور آپ کے پاس سے واپس گیا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک آ دمی مجد میں کھڑ ا ہے ادراس پر دوہز كيرك بين-اس في اذان دى، پيروه ايك مرتبه بيشا پيراس في اى طرح اقامت كيي البته اقامت من قد قامت الصلاة ك الفاظ كااضاف تقار مجھ يول لكتا ہے جيسے ميں نينداور بيداري كي درمياني كيفيت ميں تقاحضور مَالِفَقَعَ أَ فرمايا كدالتدتع الى نے متہمیں خیر دکھائی ہے۔حضرت عمر والثن نے فرمایا کہ میں نے بھی خواب میں یہی کچھود یکھا تھالیکن اسے بیان کرتے ہوئے مجھے شرم

( ٢١٣٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،

(۲۱۳۸) ایک اورسندے یونبی منقول ہے۔

محسوس ہوئی۔ پھرحضور مُلِفَظِيَّةَ نِے فر مایا کہ بلال کو حکم دوکہ وہ اذان دیں۔

### ( ٢ ) مَنْ كَانَ يَقُولُ الأَذَانُ مَثْنَى وَالإِقَامَةُ مَرَّةً

جوحضرات فرماتے ہیں کہاذان دودومر تبہاورا قامت ایک ایک مرتبہ کہی جائے گی

( ٢١٣٩ ) حَدَّثُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بُنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ ؛ أَنَّ أَذَانَهُ كَانَ مَثْنَى ، وَأَنَّ إِقَامَتَهُ كَانَتُ

(٢١٣٩) حفرت عبدالعزيز بن رفيع كبتي بين كم حفرت الوحد وره كى اذان دود ومرتباورا قامت ايك ايك مرتبه بواكرتى تقى \_ ( ٢١٤٠ ) حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي الْمُقَنَّى ، عَنِ ابْنِ عُمَّرَ ، قَالَ : كَانَ بِلاَلْ يَشْفَعُ الأَذَانَ ، وَيُوتِرُ الإِقَامَةَ. (ابوداؤد ١٥١١ نسائي ١٥٩٣)

وَيُوتِرُ الإِقَامَةُ. (مسلم ٢٨٦ ـ احمد ٣/ ١٠٣)

(٢١٣١) حضرت انس ولله فرمات بين كه حضرت بلال ولله و كوهم ديا كياتها كهاذان دود دمر تبداورا قامت ايك مرتبهيس ـ (٢١٢١) حظرت الله عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةً ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : أُمِو بِلاَلْ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ ، وَيُوتِوَ الإِقَامَةُ. (بخاري ١٠٤ مسلم ٢٨٦)

(۲۱۳۲) حفزت انس تذاین فراتے ہیں کہ حضرت بلال میں تھے کو تھم دیا گیا تھا کہ اذان دودوم تبداورا قامت ایک مرتبہ کہیں۔

( ٢١٤٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُورَةً ؛ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَشْفَعُ الْأَذَانَ ، وَيُوتِرُ الإِقَامَةَ.

(۲۱۳۳) حضرت ہشام بن عروہ فرماتے ہیں کدان کے والداذان دومر تبداورا قامت ایک مرتبہ کہا کرتے تھے۔

( ٢١٤٤) حَدَّثَنَا عَبْدَةً ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَنْسِ ، قَالَ : الْأَذَانُ مَثْنَى ، وَالإِفَامَةُ وَاحِدَةً.

(۲۱۳۴) حفزت انس دیانی فرماتے ہیں کہ اذان دود ومرتبداوراً قامت ایک ایک مرتبہ ہے۔

( ٢١٤٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، قَالَ :حَدَّثِنِي رَجُلٌ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : الإقَامَةُ وَاحِدَةٌ ، قَالَ :كَذَلِكَ أَذَانُ بِلَالِ.

(۲۱۳۵) حضرت ابن عمر ولا في فرمات بين كها قامت ايك مرتبه باور حضرت بلال كي اذان يونهي تقي ـ

( ٢١٤٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :كَانَ يَقُولُ : الإِقَامَةُ مَرَّةً مَوَّةً ، فَإِذَا قَالَ :قَدُ قَامَتِ الطَّلَاةُ ، قَالَ :مَرَّتَيْن.

(٢١٣٦) حفرت حسن فرمايا كرتے تھے كدا قامت ايك مرتبه بالبته قَدْ قَامَتِ الصَّلَا أَكُودومرتبكها جائ گا۔

( ٢١٤٧ ) حَلَّاتُنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ :أَقَمْتُ مَعَهُ بِدَابِقٍ ، فَلَمْ يَكُنْ يَزِيدُ عَلَى إِقَامَةٍ ، وَلَا يُؤَذِّنُ ، وَيَجْعَلُهَا وَاحِدَةً.

(۲۱۴۷) حفرت عبدالرطن بن یزید فرماتے ہیں کہ میں مقام دابق میں حفرت کھول کے ساتھ تھا وہ اذ ان اورا قامت ایک ایک مرتبہ کہا کرتے تھے۔

( ٢١٤٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةً ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي الْمُثَنَّى ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ ، وَيُوتِرَ الإقَامَةَ ، لِيَعْلَمَ الْمَارُّ الأَذَانَ مِنَ الإِقَامَةِ.

(۲۱۴۸) حضرت ابن مثنی کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر تفکھ من موذن کو تھم دیتے تھے کہ اذان دومر تبداورا قامت ایک مرتبہ کم ہوتا کہ گذرنے والے کواذان اورا قامت کافرق معلوم ہوسکے۔

# (٣) مَنْ كَانَ يَشْفَعُ الإِقَامَةَ وَيَرَى أَنْ يُثُنِّيهَا

# جوحضرات فرماتے ہیں کہ اقامت بھی دومرتبہ کہی جائے گی

( ٢١٤٩ ) حَدَّثُنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَحْيَى ، عَنِ الهَجَنَّع بْنِ قَيْسٍ؛ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقُولُ: الْآذَانُ مَثْنَى وَالإِفَامَةُ ، وَأَنَى عَلَى مُؤَذِّنِ يُقِيمُ مَرَّةً مَرَّةً ، فَقَالَ :أَلَا جَعَلْتَهَا مَثْنَى ؟ لَّا أُمَّ لِلْلَآخَرِ.

(۲۱۳۹) حضرت علی منافظ فرمایا کرتے تھے کہ اذان اورا قامت دونوں دو دومرتبہ کہی جائیں گی۔حضرت علی منافظ ایک مرتبہا قامت

مصنف ابن الى شيبه متر جم (جلدا) و المسلم الم

كَضِوالِمُوذِن كُودُ النُتَ اوراس كَتِ اللهُ تَهمِين إلى رحمت بوركر بتم في اقامت دودوم تبكون بين كهي؟ . ( ٢١٥٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عُبَيْدٍ مَوْلَى سَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوعِ ؛ أَنَّ سَلَمَةَ بْنَ الْأَكُوعِ كَانَ وبه المَّارِيَةِ

> یسی میں مصف (۲۱۵۰) حضرت عبید کہتے ہیں کہ حضرت سلمہ بن اکوع دومر تبدا قامت کہا کرتے تھے۔

( ٢١٥١ ) حَلَّنَنَا عَلِى بُنُ هَاشِم ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيُّ مُؤَذِّنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْفَعُ الْأَذَانَ وَالإِقَامَةَ

(ترمذی ۱۹۳ دار قطنی ۲۳۱)

رموستانی میں ابنی کیا فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زیدانصاری ڈٹاٹٹو جو کہ رسول اللہ مُؤٹٹٹٹٹٹٹ کے مؤ ذن تھے۔ مور میں میں تاریخی سے سے سے سے میں کہ حضرت عبداللہ بن زیدانصاری ڈٹاٹٹو جو کہ رسول اللہ مُؤٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹ

ا ذان اورا قامت کودود دوم رتبه کہا کرتے تھے۔ ۱ د عدی کے آئی کا موقع کو فرق کو کرنے کے گئے کہ کر کے گئے گئے کا میں کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا موقع کو کر سے د عدی کے آئی کا موقع کو فرق کو کر کرنے کے گئے کہ کر کے گئے گئے کا موقع کا کہ کا کرنے کر سروس کا رہے کہ جس کے س

( ٢١٥٢ ) حَلَّنْنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ شُعَيْبِ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، قَالَ : إِذَا جَعَلْتَهَا إِقَامَةً فَأَنْنِهَا. ( ٢١٥٢ ) حضرت الوالعالية فرمات بي كه جبتم ا قامت كهوتو دومرتبه كهور ( ٣٠٠٣ ) حَكَنَا مُنا الله فرم خاره من من المنتجم القامت كهوتو دومرتبه كهور

( ٢١٥٤) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَنْدُ الْوَاحِدِ بُنُ زِيَادٍ ، فَالَ : حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بُنُ أَرْطَاةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْهُو يَشْفَعُونَ الْأَذَانَ وَالإِقَامَةَ. إِشْحَاقَ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ عَلِيٍّ ، وَأَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ يَشْفَعُونَ الْأَذَانَ وَالإِقَامَةَ. ( ٢١٥٣) حضرت ابواسحاق فرماتے ہیں کہ حضرت علی اور حضرت عبداللہ می ویش کے شاگر دا ذان اور ا قامت کو دو دو مرتبہ کہا

كرتے تھے۔ ( ٢١٥٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إِنَّ بِلَالًا كَانَ يُثَنَّى الْأَذَانَ وَالإِقَامَةَ.

المرابع معدد بر مده ده من سريو من بي معسو ، من ربر ربيم ، من ربي بارو من يسي او دان واو مده. (عبدالرزاق ۱۹۹۱ دار قطنی ۳۵)

(۲۱۵۵) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت بلال جائے اذان اورا قامت کودود دمرتبہ کہا کرتے تھے۔ (۱۵۵) مناز کا کہ آگا ہا تہ کہ انگرنا کہ ایک ان کا میں اور سور کا میں ان کا کہ ان کا دیا ہے۔

(٤) مَا قَالُوا آخِرَ الَّاذَانِ مَا هُوَ ؟ وَمَا يُخْتَمُ بِهِ الَّاذَانُ ؟

اذان کے آخری کلمات کون سے ہیں؟

( ٢١٥٦ ) حَلَّتُنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُوَدِ ، قَالَ :كَانَ آخِرُ أَذَانِ بِلَالٍ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. (نسائى ١٢١٥ـ دار قطنى ٢٣٣)

هُ اِن الْبِ شِيرِ مَرْ جِلُوا ﴾ ﴿ كُلُولُ اللَّهُ الللَّالِي اللللَّ اللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

(٢١٥٦) حضرت اسود فرماتے بیں کہ حضرت بلال رہ اتنا کی اذان کے آخری کلمات یہ تھے: لا الله الا الله.

( ٢١٥٧ ) حَلَثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَالشَّعْبِيِّ ، قَالَا :كَانَ آخِرُ أَذَانِ بِلَالِ :اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

(٢١٥٧) حفرت ابراہيم اور حضرت شعبي فرماتے بين كه حضرت بلال والين كي اذان كي آخرى كلمات سير مواكرتے تھے: اللَّهُ أَكْبَوُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

( ٢١٥٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِى مَحْذُورَةَ : أَنَّهُ أَذَّنَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا بِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَكَأْنَ آخِرُ أَذَانِهِ :اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

(٢١٥٨) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ حضرت ابومحذورہ وہا ہی نے حضرت محمد مُرافِظَةَ ہم، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ثقافة منا کے لئے

اذان دى ہے،ان كى اذان كے آخرى كلمات يه واكرتے تھے:اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، لاَ إِلَهُ إِلاَّ اللَّهُ.

( ٢١٥٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوَصِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِى قَائِدُ أَبِى مَحْذُورَةَ ، بِحِثْلِهِ

(۲۱۵۹) ایک اورسند سے یمی منقول ہے۔

( ٢١٦ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَابِسِ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا مَحْذُورَةَ يَقُولُ فِي آخِرٍ أَذَانِهِ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، لاَ إِلهَ إِلَّا اللَّهُ ، إِلَّا أَنَّ أَذَانَهُ كَانَ مَثْنَى ، وَأَنَّ إِفَامَتَهُ كَانَتُ وَاحِدَةً ،

وَخَاتِمَةُ أَذَانِهِ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، لاَ إلهَ إلَّا اللَّهُ. (۲۱۲۰) حضرت عبدالرحمٰن بن عابس كہتے ہیں كەحضرت ابومحذور و دائے ان ان كے آخر میں پيكلمات كہا كرتے تھے:اللَّهُ أنحبو،

اللَّهُ أَكْبَرُ ، لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ. البته ان كي اذ ان دودومرتبه اورا قامت ايك مرتبه جوا كرتي تقي - ان كي اذ ان ان كلمات يريكمل جوتي تَصْ: اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

( ٢١٦١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ ، بِمِثْلِهِ.

(۲۱۷۱) ایک اورسند سے یونہی منقول ہے۔

( ٢١٦٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ آخِرَ أَذَانِهِ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، لاَ إِلهَ إِلَّا اللَّهُ .

(٢١٦٢) حضرت نافع فرماتے ہیں كه حضرت ابن عمر ولئ الله أكبور، اللّه أكبور، اللّه أكبور، اللّه أكبور، اللّه أكبور،

(٢٦٦٣) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَابِسٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا مَحْذُورَةَ ، يَقُولُ فِي آخِرِ أَذَانِهِ :اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

(۲۱۲۳) حضرت عبدالرحمٰن بن عابس فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابومحذورہ واپٹے کوسنا ان کی اذان کے آخری کلمات بیہوا كرت ت اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لاَ إلهَ إلاَّ اللَّهُ.

( ٢١٦٤ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذُرٍّ ، قَالَ : سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ ، يَقُولُ : آخِرَ الْأَذَانِ اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

(۲۱۲۴) حضرت عمر بن ذرّ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم کوفر ماتے ہوئے سنا کہ وہ اذان کے آخر میں پیکلمات کہا کرتے تع: اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، لاَ إِلهَ إِلَّا اللَّهُ.

( ٢١٦٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيْدَ ، عَنْ أَبِي صَادِقٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ آخِرَ أَذَانِهِ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَاللَّهُ

أَكْبَرُ ، وَقَالَ : هَكَذَا كَانَ آخِرَ أَذَانِ بِلَالِ. (٢١٦٥) حفرت يزيد فرمات بين كه حفزت ابوصادق اذان كآخريس يكلمات كهاكرت تته الله اكبر الله اكبر لا اله

الا الله. انبول في فرمايا كه حضرت بلال وافود كاذان كي بهي آخرى كلمات يبي تعد ( ٢١٦٦ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يُونُسَ بُنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَارِبِ بُنِ دِثَارٍ ، عَنِ الْأَسُوَدِ بُنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي

مَحْذُورَةَ ، قَالَ : كَانَ آخِرُ الْأَذَانِ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، لاَ إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ. (نسائى ١٦١٦) (٢١٦٢) حضرت اسود بن يزيد كتب بين كه حضرت ابومحذوره والثير كي اذان كي آخري كلمات يه مواكرتے تھے: اللّه أَحْبُر، اللّه

أَكْبَرُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. ( ٢١٦٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، عَنْ بِلالٍ ، قَالَ :كَانَ آخِرُ الْأَذَانِ

: اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. (نسانى ١٦١٣)

(٢١٦٧) حضرت اسود كتيم بيل كد حضرت بلال والثير كى اذان كة خرى كلمات بيهواكرت تص اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَّهُ اللَّهُ ال

( ٢١٦٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعِ ، قَالَ : كَانَ آخِرُ أَذَانِ أَبِي مَحْذُورَةَ ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ لَهُ أَذَانَ مَكَّةَ ، وَكَانَ آخِرُ أَذَانِهِ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

(٢١٨) حضرت عبدالعزيز بن رفيع فرمات بي كدرسول القد مِلْفَقَةَ في مكه كي اذ ان كے ليے حضرت ابو محذورہ وَاللَّهُ كومقرر كميا تها،

ان كى اذان كَ آخرى كلمات يه تص اللَّهُ أَكْبُرُ ، اللَّهُ أَكْبُرُ ، لاَ إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ.

( ٢٦٦٩ ) حَلَّانَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ أَبِي سَهْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ آخِرُ أَذَانِ بِلَالٍ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

(١٦٦٩) حضرت ابراہيم فرماتے ہيں كه حضرت بلال كى اذان كے آخرى كلمات بيہ بواكرتے تھے۔اللَّهُ أَكْبُو، اللَّهُ أَكْبُو، لاَ إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ.

# (٥) مَنْ كَانَ يَقُولُ فِي الأَذَانِ الصَّلاَةُ خَير مِنَ النّوم

جوحفرات اذان میں بیکہا کرتے تئے:الصّلاَةُ خید مِنَ النّوم (نماز نیندے بہتر ہے)

( ٢١٧. ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، سَ أَبِي مَحْذُورَةَ ۚ (ح) وَعَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ سُويَٰدٍ ، عَنْ بِلَالٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ آخِرُ تَثْوِيبِهِمَا :الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ. (ابوداؤد ٥٠٥- ابن خزيمة)

( ١٥٠ ) حضرت ابومحذ وره اورحضرت بلال تؤيد من كل اذ ان كرة خرى كلمات "المصلاة حيو من النوم" جواكرتے تھے۔

( ٢١٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ سُوَيْدِ بُنِ غَفَلَةَ ؛ أَنَّهُ أَرْسَلَ إِلَى مُؤَذِّنِهِ :إِذَا بَلَغْتَ حَىَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، فَقُلِ : الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ ، فَإِنَّهُ أَذَانُ بِلاّلِ.

(٢١٤١) حضرت سويد بن عقله في البيخ موذن كويه بيغام بهيجا كه جب تم حيى على الفلاح بريبنيوتوالصلاة خير من النوم كها كروكيونكه بيد مضرت بلال دانتي كا ذان تقي \_

( ٢١٧٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَّةً ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ : إِسْمَاعِيلُ ، قَالَ : جَاءَ الْمُؤَذِّنُ يُؤْذِن

عُمَرَ بِصَلَاةِ الصُّبُحِ ، فَقَالَ:الصَّلَاةُ حَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ ، فَأُعْجِبَ بِهِ عُمَرٌ ، وَقَالَ لِلْمُؤذِّنِ :أَقِرَّهَا فِي أَذَانِكَ.

(۲۱۷۲) حضرت اساعیل فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رہا تیز کا موذن انہیں صبح کی اذان کی اطلاع دینے آیا اوراس نے کہا: الصَّلاّةُ خَيْرٌ مِنَ النّوْمِ. حضرت عمر حيلتُ كويكلمات بهت ببندآئ اورآب نے موذن سے فرمايا كدان كلمات كوا بى اذان كا

( ٢١٧٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولٌ فِي أَذَانِهِ : الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ.

(٢١٧٣) حضرت نافع فرمات ميس كه حضرت ابن عمر في دين اذان مين بيكلمات كهاكرت تتي الصلاة حيد من النوم

( ٢١٧٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :قَالَ :لَيْسَ مِنَ السُّنَّةِ أَنُ يَقُولَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ :

الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ. (ابن خزيمة ٣٨٦ـ دار قطني ٣٨)

(٢١٧ ) حفرت محمر فرمات بين كداذ ان من الصَّلَاةُ خَيرٌ مِنَ النَّوْمِ كَهِمَا سنت نهيل ٢٠

( ٢١٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهُرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : جَاءَ بِلَالٌ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلَاةِ ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّهُ نَائِمٌ ، فَصَرَخَ بِلَالٌ بِأَعْلَى صَوْتِهِ : الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ

النَّوْمِ ، فَأَدْخِلَتْ فِي الْأَذَانِ. (ابن ماجه ٢١٢)

معنف ابن الي شيبرمترجم (جلدا) كي المعمل المع َ ۲۱۷۵) حفزت سعید بن میتب کہتے ہیں کہ حضرت بلال جاڑئ نماز کے وقت کی اطلاع دینے کے لئے حضور مَزَّضَعَیَّا آبا کی خدمت

مِين حاضر ہوئے۔ آپ کو ہتایا گیا کہ حضور مُلَاثِیْزُ السورے ہیں۔ حضرت بلال نے اونچی آ وازے کہا: الصَّلاَةُ تحیر

کے بعد ہے بیالفاظ اذان کا حصہ بن گئے۔

٢١٧٦) حَلَّاثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَّةَ ؛ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَقُولُ فِي أَذَانِهِ :الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ ، الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

(٢١٤٢) حضرت بشام بن عروه روايت كرتے بيل كهان كوالدائي اذان ميں يوكلمات كها كرتے تھے:الصَّالاَةُ حَيرٌ مِنَ النَّوْم الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

ِ ٢١٧٧ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي مُخَيْمِرَةً ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي أَذَانِهِ فِي التَّنْوِيبِ : الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ ، الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ.

(٢١٧٧) حضرت قاسم بن مخيره اليي اذان كي تحويب مين بيكلمات كهاكرت تصن الصَّلاةُ تَحيْدٌ مِنَ التَّوْمِ ، الصَّلاةُ تَحيْدٌ مِنَ

٢١٧٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدٍ ، قَالَ : كَانَ التَّفْوِيبُ عِنْدَهُمَا أَنْ يَقُولَ : حَمَّ

عَلَى الصَّلَاةِ ، الصَّلَاةُ حَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ. (۲۱۷۸) حضرت ہشام فرماتے ہیں کہ حضرت حسن اور حضرت محمد کے نز دیک تھویب کامعنی بیتھا کہ بیکلمات کہے جائیں۔ محتی

عَلَى الصَّلَاةِ ، الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ. ٢١٧٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُوَائِيلَ ، عَنْ حَكِيمٍ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ ، عَنِ الْأَسُوَدِ بْنِ يَزِيدَ ؛

أَنَّهُ سَمِعَ مُوَّذِّنًّا يَقُولُ فِي الْفَجْرِ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، فَقَالَ: لَا تَزِيدنَّ فِي الْأَذَانِ مَا لَيْسَ مِنْهُ. (۲۱۷۹) حضرت عمران بن ابی الجعد فرماتے ہیں کہ حضرت اسود بن بزید نے موذن کوفجر کی اذان میں بیکلمات کہتے سا:الصَّالأةُ

خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ. توفرمايا كهاذان مين ان كلمات كااضا فه نه كروجواس كا حصة بين بير ـ ٢١٨. ) حَدَّثَنَا أَبُوخَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِى مَحْذُورَةَ ؛ أَنَّهُ أَذَّنَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَأْبِي بَكُرٍ ، وَعُمَرَ ، فَكَانَ يَقُولُ فِي أَذَانِهِ :الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ.

َ • ۲۱۸ ) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ حضرت ابومحذورہ نے رسول اللہ مَلِقَفَقَاقَ ،حضرت ابو بکراور حضرت عمر ثفاه مُناک کے لئے اذ ان دی إوها في اذان من يكلمات كهاكرت تصنالصَّارَةُ تحيرٌ مِنَّ النَّوْمِ.

٢١٨١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بَكُرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعلى بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُؤَذَّنَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، يَقُولُ :الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ.

(٢١٨١) حضرت عبدالله بن مسلم فرماتے ہیں كه میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز كے مؤون كواؤان میں الصَّلَاةُ تحدُّو مِنَ اللَّهِ کہتے ہوئے ساہے۔

# (٦) فِي التَّثُويب فِي أَيِّ صَلاَةٍ هُوَ؟ نماز میں تثویب ٥ کاحکم

- ( ٢١٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زُبَيْدٍ ، عَنْ خَيْنَمَةَ ، قَالَ :كَانُوا يُتَوَّبُونَ فِي الْعِشَاءِ وَالْفَجُر.
- (۲۱۸۲)حفرت خیثمه فرماتے ہیں کہ اسلاف عشاءاور فجر کی نماز میں تھویب کیا کرتے تھے۔
- ( ٢١٨٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ الْأَصّْبَهَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى كَيْلَى ، قَالَ :مَا ابْتَدَعُوا بِلْهُ ؟ أَحَبَّ إِلَىَّ مِنَ التَّنُويبِ فِي الصَّلَاةِ ، يَغْنِي : الْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ
- (۲۱۸۳) حضرت عبدالرحمٰن بن الى ليكل فرماتے ہیں كه لوگوں نے جوئی بدعتیں اختیار كی ہیں ان میں میرے نزديك سب سے زيا بہتر فجراورعشاء کی نماز میں کی جانے والی تھویپ ہے۔
- ( ٢١٨١ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ (ح) وَعَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ سُويُدٍ ، عَنْ بِلَالٍ أَنَّهُمَا كَانًا لَا يُتُوِّبَانِ إِلَّا فِي الْفَجْرِ.
  - (۲۱۸۴)حضرت ابومحذ وره اورحضرت بلال نفئة مناصرف فجر کی نماز میں تھویب کیا کرتے تھے۔
- ( ٢١٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ ؛ أَنَّهُ أَرْسَلَ إِلَى مُؤَذِّنِ لَهُ يُقَالُ .َ رَبَّاحٌ : أَنَّ لَا يُثُوِّبَ إِلَّا فِي الْفَجْرِ.
- (۲۱۸۵) حضرت عمران بن مسلم فرماتے ہیں کہ حضرت سوید بن غفلہ نے اپنے موذن کو پیغام بھجوایا کہ صرف فجر کی نماز میں تھویب کیا کرو۔
  - ( ٢١٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يُتَوَّبُونَ فِي الْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ.
    - (۲۱۸۲) حضرت ابراجیم فرماتے ہیں کہ اسلاف فجراور عشاء کی نماز میں تھویب کیا کرتے تھے۔
- ( ٢١٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :يُنَوَّبُ فِي الْعِشَاءِ وَالْفَجُورِ .

  - (۲۱۸۷) حضرت معمی فر ماتے ہیں کہ عشاءاور فجر کی نماز میں تھویب کی جائے گی۔
- ( ٢١٨٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانُوا يُتُوْبُونَ فِي الْعَتَمَةِ وَالْفَجْرِ ، وَكَانَ مُؤَذِّنُ إِبْرَاهِـ يُثُوِّبُ فِي الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ ، فَلَا يَنُهَاهُ.
- 🗗 تحویب کامعنی ہے: الفاظ کو دہرا تا۔اذان میں تحویب کامعنی بیہ کے کموڈن ایک مرتبہاذان دینے کے بعدا حتیا طأ دوسری مرتبہاذان کے کلمات کہے۔ بیمل شروع اسلام میں مشروع تھا۔

(۲۱۸۸) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اسلاف فجر اورعشاء کی نماز میں تھویب کیا کرتے تھے۔حضرت ابراہیم کا موذن ظہراورعصر میں بھی تھویب کرتا تھااورا ہے منع نہیں کرتے تھے۔

#### دورة (٧) فِي الْمؤذْنِ يَسْتَدِيرُ فِي أَذَانِهِ

# مؤذن كے نماز میں گھو منے كا تھم

( ٢١٨٩ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ العَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ بِلَالاً رَكَزَ الْعَنزَةَ وَأَذَّنَ ، فَرَأَيْتُهُ يَدُورُ فِي أَذَانِهِ. (ترمذي ١٩٤ـ احمد ٣/ ٣٠٨)

(۲۱۸۹) حضرت ابو جمیفه فرماتے ہیں کہ حضرت بلال دیا ہونے ایک نیز ہ گاڑااوراذان دی۔ میں نے آئبیں دیکھا کہ وہ اذان میں محموم رہے تھے۔

( ٢١٥. ) خُدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ، وَكَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَسْتَدِيرَ فِي الْمَنَارَةِ

وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ : يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ ، فَإِذَا قَالَ : حَتَّى عَلَى الصَّلَاةِ دَارَ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُولَ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ.

(۲۱۹۰) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ جب مؤذن اذان دی تو قبلہ کی طرف رخ کرے۔وہ اس بات کو ناپند خیال کرتے ہے کہ مؤذن قبلہ کی طرف رخ کرے گا۔ جب وہ جی علی میں کھڑے ہو کرگھوے۔حضرت حسن فرمایا کرتے تھے کہ مؤذن قبلہ کی طرف رخ کرے گا۔ جب وہ جی علی

الصلاة كبرتو محوم جائ اورجب الله اكبركينج لكيتو قبله كى طرف رخ كرك-

( ٢١٩١ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ الْحَسَنِ (ح) وَعَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَا :الْمُؤَذِّنُ لَا يُزِيلُ قَدَمَيْهِ.

(٢١٩١) حضرت مغيره اورحضرت ايراميم فرماتے ہيں كەمۇ ذن اپنے قدم زمين سے نہيں اٹھائے گا۔

( ٢١٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَوْن بُنِ أَبِي جُحَيْفَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْأَبْطَحِ ، فَخَرَجَ بِلَالٌ فَأَذَّنَ ، قَالَ : فَكَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَتِع فَاهُ هَاهُنَا وَهَاهُنَا ، يَعْنِى : يَمِينًا وَشِمَالًا.

(بخاری ۱۳۲۴ مسلم ۳۲۰)

(۲۱۹۲) حضرت ابو جیفے فرماتے ہیں کہ میں مقام ابلطح میں حضور مِلِّفَظَیَّۃ کی خدمت میں حاضر ہوا۔حضرت بلال بڑی ڈوان دینے کے لیے آئے ،انہوں نے اس طرح اذان دی کہاہنے چبرے کودائیں اور بائیں جانب گھمایا۔

( ٢١٩٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يَسْتَقْبِلُ الْمُؤَذِّنُ بِالْأَذَانِ وَالشَّهَادَةِ

(۲۱۹۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کدمؤذن اذان، شہادت اورا قامت کے وقت قبلہ کی طرف رخ کرے گا۔

( ٢١٩٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنُ حُلَّامٍ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ فَائِدِ بْنِ بُكَيْرٍ ، قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ حُذَيْفَةَ إِلَى الْمَسْجِدِ صَلَاةَ الْفَجْرِ ، وَابْنُ النَّيَّاحِ مُؤَذِّنُ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ يُؤَذِّنُ ، وَهُوَ يَقُولُ :اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهُ

إِلَّا اللَّهُ ، يَهُوِّى بِأَذَانِهِ يَمِينًا وَشِمَالًا ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ :مَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ رِزْقَهُ فِي صَوْتِهِ :فَعَلَ.

(۲۱۹۳) حضرت فائدین بکیر کہتے ہیں کہ میں حضرت حذیقہ کے ساتھ فجر کی نماز کے لیے مجد کی طرف کیا۔ولید بن عقبہ کے مؤذن حضرت ابن اللّیاح اذان دے جے اور کہدر ہے تھے اور کہدر ہے تھے:اللّه اُنْحَبُر ، اللّه الله وہ اذان دیتے ہوئے دائیں اور بائیں جانب مرر ہے تھے۔اس پر حضرت حذیقہ نے فرمایا کہ اللّہ تعالی جس مخض کارز ق اس کی آواز میں رکھنا جا ہتا ہے۔ کو دیتا ہے۔

( ٢١٩٥ ) حَدَّنَنَا غُنْدَرَّ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُؤَذِّنِ :يَضَمُّ رِجُلَيْهِ ، وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ، فَإِذَا قَالَ :قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ ، قَالَ بِوَجُهِهِ عَنْ يَصِينِهِ وَشِمَالِهِ.

(۲۱۹۵) حضرت ابراجیم مؤذن کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ اپنے قد موں کو ملائے گا اور قبلہ کی طرف رخ کرے گا۔ جب قَدُ قَامَتِ الصَّلَاةُ كَجِنَوچِهرے كودائيں اور بائيں جانب مَّمائے گا۔

# ( ٨ ) مَنْ كَانَ إِذَا أَذَّنَ جَعَلَ أَصَابِعَهُ فِي أَذُنَّيهِ

#### جو *حفر*ات اذ ان دیتے وقت کا نوں میں انگلیاں رکھتے تھے

( ٢١٩٦ ) حَلَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ ، عَنُ الحَجَّاجِ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِى جُحَيْفَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ بِلَالًا ، رَكَزَ الْعَنزَةَ ، ثُمَّ أَذَّنَ ، وَوَضَعَ إِصْبَعَيْهِ فِي أَذُنَيْهِ.

(٣١٩٢) حضرت ابو جمیفه فرماتے ہیں که حضرت بلال ویا شونے نیز و گاڑا، مجراس طرح اذان دی کہانی انگلیوں کواپنے کانوں میں رکھا۔

( ٢١٩٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ، وَوَضَعَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ.

(۲۱۹۷) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ مؤذن قبلہ کی طرف رخ کرے گااورا بنی انگلیوں کو کانوں میں رکھے گا۔

( ٢١٩٨ ) حَلَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ نُسَيْرٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُؤَذِّنُ عَلَى بَعِيره ، قَالَ سُفْيَانُ : قُلْتُ لَهُ: رَأَيْتُهُ يَجْعَلُ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ ؟ قَالَ : لاَ . ے پوچھا کہ کیاانہوں نے اپنی انگلیاں کا نوں میں رکھی تھیں فر مایانہیں۔ مصدورے تئین ادم مُراکت میں در میرور میں رکھی تھیں فر مایانہیں۔

( ٢١٩٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةً ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كَانَ الأَذَّانُ أَنْ يَقُولَ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، ثُمَّ يَجْعَلُ إِصْبَعَيْهِ فِي أَذُنْيَهِ ابْنُ الْأَصَمِّ. يَجْعَلُ إِصْبَعَيْهِ فِي أَذُنْيَهِ ، وَأَوَّلُ مَنْ تَرَكَ إِحْدَى إَصْبَعَيْهِ فِي أَذُنْيَهِ ابْنُ الْأَصَمِّ

(۲۱۹۹) حضرت محمد فرماتے ہیں کداذان میہ ہے کہ آدمی اللہ اکبر اللہ اکبر کہے پھراپی انگلیوں کوکانوں میں رکھے۔سب سے پہلے ابن الاصم نے کانوں میں انگلیاں رکھنے کاعمل ترک کیا ہے۔

( .. ٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَذَّنَ اسْتَفْبَلَ الْقِبْلَةَ فَأَرْسَلَ يَدَيْهِ ، فَإِذَا بَلَغَ : حَىَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَىَّ عَلَى الْفُلَاحِ ، أَدْخَلَ إصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ.

حَىَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَىَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، أَدْ حَلَ إصْبَعَيْهِ فِي أَذْنَيْهِ. (٢٢٠٠) حفرت بشام فرماتے بیں کہ حفرت ابن سیرین جب اذان دیتے توہاتھوں کو کھلا چھوڑ دیتے پھر جب حَیَّ عَلَى الصَّلَاةِ

# 

# بغير وضوكاذان وين كاحكم

( ٢٢٠١) حَلَّنَنَا جَوِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ عَلَى غَيْرِ وُصُوءٍ ، ثُمَّ يَنْزِلُ فَيَتَوَضَّأُ. ( ٢٢٠١) حفرت ابراتيم فرمات بين كماس بات مين كوئى حرج نبين كهمؤذن بغيروضوك إذان دي پھراتر كروضوكر \_ \_ \_

( ٢٢.٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ. ( ٢٢٠٢ ) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ بغیروضو کے اذان دینے میں کوئی حرج نہیں۔

(٢٠٠٢) حضرت ابرا بيم فرمات بين كه بعير وصوك اذان دين مين لولى حرج بين . ( ٢٠.٣) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ فَتَادَةً ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ وَهُو عَلَى غَيْرٍ وُضُوءٍ ،

۔ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ مِقِيمَ مَوَصَّاً. (۲۲۰۳)حضرت قادہ فرماتے ہیں بغیروضو کے اذان دینے میں کوئی حرج نہیں جب اقامت کہنے لگے تو وضوکر لے۔

( ٢٢.٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَاثِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ؛ أَنَهُ كَانَ يُؤَذِّنُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ.

ر ۲۲۰۴) حضرت عبدالرحمٰن بن اسود بغیر وضو کے اذان دیا کرتے تھے۔ (۲۲۰۴) حضرت عبدالرحمٰن بن اسود بغیر وضو کے اذان دیا کرتے تھے۔

( ٢٢.٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ غَيْرَ طَاهِرٍ ، وَيُقِيمَ وَهُوَ طَاهِرٌ .

(۲۲۰۵) حضرت حسن فرمائے ہیں کہ بغیروضو کے اذان دینے میں کوئی حرج نہیں البتہ جبا قامت کہنڈ پاک ہوناضروری ہے۔ (۲۶۰۵) حکرت کا دُکر مُوکاد مَدُن عَانْہُ مِی نُدِی عُنْہُ مِی اُنْہُ مِی کُنْہُ کا اِنْہُ مُوکاد کُنْہُ کُنْہُ

( ٢٢.٦ ) حَلَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا ، أَنْ يُؤَذِّنَ

عَلَى غَيْرٍ وُصُوءٍ.

(۲۲۰۱)حفرت عطاء کے نز دیک بغیر وضوا ذان دینے میں کوئی حرج نہیں ۔

( ٢٢.٧ ) حَدَّثَنَا حِرْمِيٌّ بْنُ عُمَارَةً بْنِ أَبِي حَفُصَةَ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ ، عَنْ حَمَّادٍ ؛ أَنَهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ.

(۲۲۰۷)حفرت حماد کے نز دیک بغیر وضوا ذان دینے میں کو کی حرج نہیں۔

# (١٠) مَنْ كُرِهُ أَنْ يُؤُذُّنَ وَهُوَ غَيْرُ طَاهِرٍ

جوحضرات بغیر وضو کے اذان دینے کومکروہ خیال فر ماتے ہیں

( ٢٢.٨ ) حَذَّنَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُون، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : لاَ يُؤَذِّنُ الْمُؤَذِّنُ إِلاَّ مُتَوَضَّنًا.

(۲۲۰۸)حضرت ابو ہریرہ دیائٹو فر ماتے ہیں کہمؤ ذن باوضو ہونے کی حالت میں اذان دےگا۔

( ٢٢.٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْأَسَدِئُ ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ ، وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ.

(۲۲۰۹) حضرت عطاءاس بات کو مکر وہ خیال فرماتے ہیں کہ آ دمی بغیر وضو کے اذان دے۔

( ٢٢١٠ ) حَدَّنْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ ثُويْدٍ ، قَالَ : كُنْتُ مُؤَذَّنًا ، فَأَمَرَنِي مُجَاهِدٌ أَنْ لَا أَوَذِّنَ حَتَّى أَتَوضًّا.

(۲۲۱۰) حضرت تو بریکتے ہیں کہ میں مؤ ذن تھا،حضرت مجاہد نے مجھے تھم دیا کہ میں بغیر وضو کے اُذان نہ دوں۔

### ( ١١ ) مَنْ رَخَّصَ لِلْمُؤَذِّنِ أَنْ يَتَكَلَّمَ فِي أَذَانِهِ

جن حضرات نے اس بات کی رخصت دی ہے کہ مؤ ذن دورانِ اذان گفتگو کرسکتا ہے

( ٢٢١ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ أَبِي صَخُرَةَ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ؛ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ ، كَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ ، كَانَ يُؤَذِّنُ فِي الْعَسْكِرِ ، فَكَانَ يَأْمُرُ غُلَامَهُ بِالْحَاجَةِ فِي أَذَانِهِ.

ال المعلق من المسيسة والله فرمات و مساحب المان يو دن ربي المستور ، ودن يامر طار مد بال المجور في الدايو . (۲۲۱) حفرت مول بن عبدالله فرمات مين كه حضرت سليمان بن صردا يك سحالي تقيء و الشكر مين اذان ديا كرتے تقے اوراذان كے

دوران اپنے غلام کوکسی کام کا حکم بھی دے دیتے تھے۔

( ٢٢١٢ ) حَدَّثَنَا اَبُنُ عُلَيَّةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ يُونُسَ عَنِ الْكَلَامِ فِى الْأَذَانِ وَالإِقَامَةِ ؟ فَقَالَ : حَدَّثِنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ غَلَّاب ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا.

(۲۲۱۲) حضرت ابن علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت یونس سے اذان اورا قامت کے دوران بات کرنے کے بارے میں سوال کیا

وانہوں نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن غلاب نے مجھ سے بیان کیا ہے حضرت حسن اس میں کوئی حرج نہ مجھتے تھے۔

٢٢١٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ (ح) وَحَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ :أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يَتَكَلَّمَ الُمُؤَذُّنُ فِي أَذَانِهِ.

ر ۲۲۱۳) جاج اورعطاءاس بات میں کوئی حرج نہ بچھتے تھے کہ مؤذن اذان میں بات کرے۔

٢٢١٤ ) حَلَّتُنَا عَبَّادٌ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ أَبِي عَرُو بَةَ، قَالَ: كَانَ قَتَادَةُ، لَا يَرَى بِلَلِكَ بَأَسًّا، وَرُبَّمَا فَعَلَهُ فَتَكَلَّمَ فِي أَذَانِهِ. ر ۲۲۱۴) حضرت سعید بن ابی عروبه فرماتے ہیں کہ حضرت قمادہ دورانِ اذ ان گفتگو کرنے میں کوئی حرج نہ بجھتے تھے بلکہ جض اوقات

٢٢١٥) حَلَّانَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَتَكَلَّمَ الْمُؤَذِّنُ فِي أَذَانِهِ ، وَلَا بَيْنَ الْأَذَانِ وَالإِقَامَةِ.

(۲۲۵) حضرت عطاءاس بات بیس کو کی حرج نہیں سیجھتے تھے کہ مؤذن اذان میں بات کرے اور نہ بی اذان وا قامت کے درمیان ات کرنے کومروہ بچھتے تھے۔

> ٢٢١٦) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَّةَ ؛ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَتَكَلَّمُ فِي أَذَانِهِ. (۲۲۱۷) حضرت ہشام بن عروہ فَر ماتے ہیں کدان کے والداذان میں بات کیا کرتے تھے۔

#### (١٢) مَنْ كَرِهُ الْكَلاَمَ فِي الَّذَانِ

جن حضرات کے نز دیک اذان میں بات کرنا مکروہ ہے ٢٢١٧) حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَعَنْ أَبِي عَامِرٍ الْمُزَنِي ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ

يَتَكُلُّمَ حَتَّى يَفُو عَ.

(۲۲۱۷) حضرت ابوعام راور حضرت ابن ميرين اذان سے فارغ ہونے تک گفتگو کرنے کو مکروہ خيال فرماتے تھے۔

( ٢٢١٨ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنُ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ الْكَلَّامَ فِي الْأَذَانِ. (۲۲۱۸) حضرت محمد ویشید دورانِ اذ ان بات کرنے کومکروہ بیجھتے تھے۔

( ٢٢١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْأَزْرَقِ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ الْكَلَامَ فِي الْأَذَانِ. (۲۲۱۹) حضرت معمی دوران اذ ان بات کرنے کو مکروہ سمجھتے تھے۔

( ٢٢٠ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَتَكَلَّمَ الْمُؤَذِّنُ فِي أَذَانِهِ ،

و ان میں ہات کیا کرتے تھے۔

(۲۲۲۰) حفرت ابراہیم اس بات کو مکروہ خیال فرماتے تھے کہ مؤذن اذان سے فارغ ہونے سے پہلے بات چیت کرے۔

# ( ١٣ ) فِي الْمُؤَذِّنِ يَتَكَلَّمُ فِي الإِقَامَةِ أَمْ لاَ ؟

#### مؤذن اقامت میں بات چیت کرسکتا ہے یانہیں؟

( ٢٢٢١ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَعْقِلٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي رَوَّاهٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :سَمِعْتُهُ يَقُولُ : إِذَا تَكَلَّمَ فِي إِقَامَتِه فَإِنَّهُ يُعِيدُ.

(۲۲۲۱) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے دوران اقامت بات کی تو دوبارہ اقامت کہے۔

( ٢٢٢٢ ) حَلَّتُنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كُرِهَ أَنْ يَتَكَلَّمَ فِي أَذَانِهِ وَإِقَامَتِهِ حَتَّى يَفُو عَ.

(۲۲۲۲) حضرت ابراہیم اذان اورا قامت میں بات کرنے کو مکر وہ خیال کرتے تھے۔

( ٢٢٢٢ ) حَلَّثَنَا عَبْدَةً ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بهِ.

(۲۲۲۳) حضرت حسن فرماتے ہیں کددوران اقامت بات کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢٢٢٤ ) حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَنَكَبَلَمَ الرَّجُلُ فِي إِقَامَتِهِ.

(۲۲۲۴) حضرت حسن فرماتے ہیں کددوران اقامت بات کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

# ( ١٤ ) فِي الرَّجُلِ يُؤَذُّنُ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَعَلَى دَابَّتِهِ

#### سواري پراذان دينے کا حکم

( ٢٢٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ نُسَيْر ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُؤَذِّنُ عَلَى بَعِيرِهِ.

(۲۲۲۵) حضرت نسير فرمات جي كه ميس في حضرت ابن عمر حيافيث كواونث برا ذان وية ويكها بـــ

( ٢٢٢٦ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ السُّلَمِيِّ ، قَالَ : رَأَيْتُ رِبْعِيَّ بْنَ حِرَاشِ يُؤَذِّنُ عَلَى بِرْذَوْن.

(۲۲۲۱) حضرت محمر بن علی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ربعی بن حراش کو گھوڑ کے پراذان دیتے ویکھا ہے۔

( ٢٢٢٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُوَذِّنَ الرَّجُلُ وَيُقِيمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ ، ثُمَّ يَنْزِلَ فَيُصَلَّى.

(۲۲۲۷) حفرت حسن اس بات میں کوئی حرج نہیں سیجھتے تھے کہ آ دمی اپنی سواری پر اذ ان اور ا قامت کیے پھر نیجے اتر کرنماز پڑھ لے۔ ( ٢٢٢٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةً ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يُؤَذِّنُ عَلَى الْبَعِيرِ، وَيَنْزِلُ فَيْقِيمُ. (۲۲۲۸) حفرت نانع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر دوالتھ اونٹ پراذ ان دیتے تھے پھرینچے اتر کرا قامت کہتے تھے۔

( ٢٢٢٩ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْحَيَّاطُ ، عَنِ الْعُمَرِى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُجَبِّرِ ، قَالَ : رَأَيْتُ سَائِمًا يَقُومُ عَلَى غَرِّزِ الرَّحٰلِ فَيُؤَذُّنُّ.

(۲۲۲۹) حضرت عبدالرحمٰن ابن مجمر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم کو دیکھا کہ وہ کجادے کے پائیدان پر کھڑے ہوکرا ذان

دیتے تھے۔

( ١٥ ) فِي الرَّجُٰلِ يُؤَذِّنُ وَهُوَ جَالِسٌ

# بيثه كراذان دينے كاحكم

( ٢٢٣٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مُبَارَكِ الْهُنَائِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ الْعَبْدِيِّ ، قَالَ :رَأَيْتُ أَبَا زَيْدٍ ، صَاحِبَ رَسُولِ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَانَتْ رِجُلُهُ أُصِيبَتْ فِي سَبِيلِ اللهِ ، يُؤَذُّنُ وَهُوَ فَاعِدٌ. ( ۲۲۳۰) حضرت حسن عبدي كميت جي كديس في رسول الله مَنْ الله عَنْ الل

لڑتے ہوئے حادثے کاشکار ہوگیا تھا۔ وہ بیٹھ کراذان دیا کرتے تھے۔

( ٢٢٣١ ) حَدَّثَنَا حُفُصٌّ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :كَانُوا يَكُرَهُونَ أَنْ يُؤَذِّنَ الرَّجُلَ وَهُوَ قَاعِدٌ.

(۲۲۳۱) حضرت ابواسحاق فرماتے ہیں گه اسلاف بیٹھ کراذ ان دینے کو کروہ خیال فرماتے تھے۔

( ٢٢٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُؤَذِّنَ وَهُوَ قَاعِدٌ ، إِلَّا مِنْ عُذْرٍ .

(۲۲۳۲)حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ بلاعذر بیٹھ کرا ذان دینا کروہ ہے۔

( ٢٢٣٣ ) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :قُلْتُ لَهُ :يُؤَذِّنُ الرَّجُلُ وَهُوَ قَاعِدٌ ؟ قَالَ : لَا، إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ ، قُلْتُ : فَمِنْ نَعَاسٍ أَوْ كَسَلٍ ؟ قَالَ : لاَ.

(۲۲۳۳) حفرت ابن جریج کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء ہے یو چھا کہ کیا آ دمی بیٹھ کراذان دے سکتا ہے؟ فرمایانہیں البت

کوئی عذر ہوتو جائز ہے۔ میں نے بوچھا کہ اونکھ پاستی کی دجہ سے؟ فر مایانبیں۔

# ( ١٦ ) مَنْ كُرِهَ أَنْ يُؤَذِّنَ الْمُؤَدِّنُ قَبْلَ الْفَجْر

جوحضرات اس بات كومكروه خيال فرماتے ہيں كەمۇ ذن طلوع فجرسے بہلے اذان دے ( ٢٢٣٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَعْفَوِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ شَدَّادٍ مَوْلَى عِيَاضِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ بِلَالٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تُؤَذِّنْ حَتَّى تَرَى الْفَجْرَ هَكَذَا ، وَمَذَّ يَدَيْهِ. (ابوداؤد ٥٣٥ ـ طبراني ١١٢١)

(۲۲۳۴) حضرت شداد فرماتے ہیں کہ حضور مَالِنْفَقَةَ نے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے حضرت بلال جھائی کوفر مایا کہتم اس وقت تک اذان نہ دو جب تک روشنی اس طرح نہ دیکھلو۔

( ٢٢٣٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ سُوِّيْدٍ، عَنْ بِلَالٍ، قَالَ: كَانَ لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَنْشَقَّ الْفَجْرُ.

(۲۲۳۵) حضرت سوید فرماتے ہیں کہ حضّرت بلال دیا ٹھواس وقت تک اذان نددیتے جب تک فجر روثن نہ ہوجاتی۔

( ٢٢٣٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِى مَحْذُورَةَ ؛ أَنَهُ أَذَّنَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَأْهِى بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، فَكَانَ لَأَ يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ.

(۲۲۳۲) حضرت عطاء فر ماتے ہیں کہ حضرت ابو محذورہ اٹھ تئے نے حضور مِنْلِفَظَةَ ، حضرت ابو بکراور حضرت عمر دیا ٹو کے لیے اذان دی ہے، وہ طلوع فجر سے پہلے اذان نددیتے تھے۔

( ٢٢٣٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَسُوّدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : مَا كَانُوا يُؤَذَّنُونَ حَتَّى يَنْفَجرَ الْفَجْرُ.

(۲۲۳۷) حضرت عائشه مؤینده فرماتی میں کہ صحابہ کرام طلوع فبحر تک اذان نہ دیتے تھے۔

( ٢٢٣٨) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ عَلِيٍّ ، عَنْ إِبُرَاهِيمَ ، قَالَ : شَيَّعُنَا عَلْقَمَةَ إِلَى مَكَّةَ ، فَخَرَجُنَا بِلَيْلٍ ، فَسَمِعَ مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ ، فَقَالَ : أَمَّا هَذَا فَقَدُ خَالَفَ سُنَّةَ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لَوْ كَانَ نَائِمًا كَانَ أَنْهُمَا كَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لَوْ كَانَ نَائِمًا كَانَ

(۲۲۳۸) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ ہم حضرت علقمہ کے ہمراہ مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ رات کے وقت میں انہوں نے ایک مؤذن کو اذان دیتے سنا تو فرمایا کہ اس نے حضور مَرْفَظَعُ ﷺ کے صحابہ کی مخالفت کی ہے، اگر بیسویا ہوتا تو زیادہ بہتر تھا، پھر جب ضبح طلوع ہوتی تواس وقت اذان دیتا۔

( ٢٢٢٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئِّى ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُؤَذِّنَ قَبْلَ الْفُجْرِ .

(۲۲۳۹) حضرت ابراہیم فجرے پہلے اذان دینے کو مکروہ خیال فرماتے تھے۔

( ٢٢٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ عُبيد الله ، قَالَ :قُلْتُ لِنَافِعٍ : إِنَّهُمْ كَانُوا يُنَادُونَ قَبْلَ الْفَجُرِ ؟ قَالَ : مَا كَانَ النَّدَاءُ إِلَّا مَعَ الْفَجْرِ .

(۲۲۳۰) حفرت عبیداللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت نافع ہے سوال کیا کہ کیا صحابہ کرام فجر سے پہلے او ان دیا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ او ان تو نجر کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ مسنف ابن الى شيبه مترجم (جلوا) كل الماسكان الماس ( ٢٢٤١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ:شَكُّوا فِي طُلُوعِ الْفَجْرِ فِي عَهْدِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَأَمَرَ مُؤَذَّنَهُ

(۲۲۲۱) حضرت حسن فر ماتے ہیں کہ حضرت این عباس واٹھ کے زمانے میں لوگوں کو فجر کے طلوع کے بارے میں شک ہوا تو

حضرت این عباس و افز نے اپنے مؤ ذن کو تلم دیا اوراس نے اذان کی اقامت کہی۔ ( ٢٢٤٢ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لَا يُؤَذِّنُ لِلصَّلَاةِ حَتَّى يَذْخُلَ

> (۲۲۴۲) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ ونت داخل ہونے تک نماز کے لیے اذان نہ کہی جائے گی۔ ( ١٧ ) مَنْ كَانَ يَقُولُ: إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ

مؤذن كوقبلدرخ موناحاي ( ٢٢٤٣ ) حَلَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدٍ قَالَا : إِذَا أَذَّنَ الْمُؤذِّنُ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ.

(۲۲۳۳) حضرت حسن اور حضرت محمد فرمات میں کدمؤ ذن کواذان دیتے ہوئے قبلے کی طرف رخ کرنا جا ہے۔ ( ٢٢٤٤ ) حَلَّثَنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُؤَذِّنِ : يَضُمُّ رِجُلَيْهِ وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ.

(۲۲۳۷)حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کدمؤذن اپنے یاؤں کو ملائے گااور قبلے کی طرف رخ کرےگا۔

( ٢٢٤٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :يَسْتَقْبِلُ الْمُؤَذِّنُ بِأَوَّلِ أَذَانِهِ وَالشُّهَادَةِ وَالإِقَامَةِ :الْقِبُلَةَ.

(۲۲۳۵) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کدمؤذن اذان، اقامت اور شہادت کے دفت قبلہ کی طرف منہ کرےگا۔

( ٢٢٤٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيلٍ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُعْجِبُهُمَا إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذَّنُ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ.

(۲۲۳۲)حضرت حسن اور حضرت محمد کویہ بات پیند تھی کہ او ان دیتے وقت قبلہ کی طرف منہ کرے۔

( ٢٢٤٧ ) حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو مَطر الْجُعْفِيُّ ، قَالَ :أَذَّنْتُ مِرَارًا ، فَقَالَ لِي سُوَيْدٌ : إِذَا أَذَّنْتَ فَاسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ ، فَإِنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ.

(۲۲۴۷) حفرت ابومطر بعقی کہتے ہیں کہ میں نے کئی مرتبداذان دی ہے۔ایک مرتبد حفزت سوید نے مجھے نے مایا کہ جب تم اذان دوتو قبلے کی طرف منہ کرو کیونکہ بیسنت ہے۔

# ( ١٨ ) مَنْ قَالَ يَتَرَسَّلُ فِي الْأَذَانِ وَيَحْدُرُ فِي الإِقَامَةِ

#### اذ ان کوٹھبرٹھبر کراورا قامت کوجلدی ہے کہا جائے گا

( ٢٢٤٨ ) حَلَّاثُنَا مَرْحُومٌ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ مُؤَذِّنِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، قَالَ : جَاءَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ :إِذَا أَذَّنْتَ فَتَوَسَّلْ ، وَإِذَا أَقَمْتَ فَاحْذِمْ.

(۲۲۳۸) بیت المقدس کے مؤذن حضرت ابوالز بیر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر وہ اُٹھ اور سے یہاں تشریف لائے اور فرمایا کہ جبتم اذان کہوتو تضم کشم کرکہواور جب اقامت کہوتو جلدی جلدی کہو۔

( ٢٢٤٩ ) حَلَّتُنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُوتِّل الْأَذَانَ ، وَيَحْدُرُ الإِقَامَةَ.

(۲۲۳۹) حضرت ابوجعفر فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر ہا ہونے اذان کو تھم بر تحراورا قامت کوجلدی جلدی کہا کرتے تھے۔

( ٢٢٥ ) حَلَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، وَعَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدٍ ، قَالَ : كَانَ يُعْجِبُهُمَا إِذَا أَخَذَ الْمُؤَذِّنُ فِي الإِقَامَةِ أَنْ يَمْضِيَ وَلَا يَتَرَسَّلُ.

( ۲۲۵ ) حضرت محمد اور حضرت حسن كويه مات پيندنقي كهمؤ ذن اقامت كوجلدي جلدي كيه، آستدند كيه -

( ٢٢٥١ ) حَذَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرِ ، عَنْ أَبِي بَكُرِ بُنِ حَفْصٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَحْذِفُ الإِقَامَةَ.

(٢٢٥١) حفرت ابن مرزافي جلدي جلدي اقامت كتيت تع

( ٢٢٥٢ ) حَلَّتُنَا مَالِكٌ ، قَالَ :حَلَّثُنَا جعفر الْأَخْمَرُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :يُرَتَّلُ فِى الْأَذَانِ ، وَيُتْبِعُ الإِقَامَةَ بَغْضَهَا بَغْضًا.

(۲۲۵۲) حضرت ابراہیم اذان تھم کھم کرا قامت تیزِ تیز کہا کرتے تھے۔

# ( ١٩ ) مَنْ كَانَ يُقُولُ فِي أَذَانِهِ حَيَّ عَلَى خَيْر الْعَمَل

چوحفرات اپنی افران میں "حَیَّ عَلَی خَیْرِ الْعَمَلِ" (بہترین مُل کی طرف آؤ) کہا کرتے تھے ( ٢٢٥٢) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَمُسْلِمِ بُنِ أَبِی مَرْیَمَ ؛ أَنَّ عَلِیَّ بُنَ حُسَیْنٍ کَانَ یُوَدِّنُ، فَإِذَا بَلَغَ :حَیَّ عَلَی الْفَلَاحِ ، قَالَ :حَیَّ عَلَی خَیْرِ الْعَمَلِ ، وَیَقُولُ :هُوَ الْأَذَانُ الْأَوَّلُ.

ر کا کی کی مسلم بن ابی مریم کہتے ہیں کہ حضرت علی بن حسین او ان دیا کرتے تھے، وہ جب حَتی عَلَی الْفُلاَحِ بر کی پنچتے تو حَتی عَلَی حَیْرِ الْعَمَلِ کہا کرتے تھے اور فرماتے کہ پہلی او ان ریتی ۔

ِ عَنَ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِى أَذَانِهِ :الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ

النَّوْم، وَرُبُّكُما قَالَ : حَيْ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ.

(٣٢٥٣) حفرت ابن عمر الله ابن العالم المسلكة خير مِنَ النَّوْمِ كَهَا كَنْ تَصَاور بَهِى حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ بَهِى كَتَّ تَصَـ ( ٢٢٥٥ ) حَذَّتُنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ رُبَّمَا زَادَ فِي أَذَانِهِ : حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ.

میرِ (۲۲۵۵) حفرت ابن عمر خلافۂ بعض اوقات اپنی اذان میں حَیَّ عَلَی خَدْیرِ الْعَمَلِ کااضافہ کیا کرتے تھے۔

# ( ٢٠ ) فِي الرَّجُل يُؤذُنُ وَيُقِيمُ غَيْرِهُ

# اذان ایک مخص دے اور اقامت کوئی دوسرا کہتواس کا کیا حکم ہے؟

( ٢٢٥٦ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا مُحْدُورَةَ ، جَاءَ وَقَدْ أَذَّنَ

إِنْسَانٌ ، فَأَذْنَ هُوَ وَأَفَامَ. (۲۲۵۲) عبدالعزيز بن رُفِع كہتے ہيں كہيں نے حضرت ابو محذورہ كود يكھا كہوہ آئے ، جبكه ايك آدمى اذان دے چكاتھا، انہوں

(۱۳۵۹) عبدالعزیز بن زیس سبخ ہیں کہ میں نے حضرت ابو محذورہ لود یکھا کہ وہ اسے ، جبلہ ایک ا دی اذان دے چکا تھا، امہوں نے اذان دی اورا قامت کمی۔

( ٢٢٥٧ ) حَذَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، عَنْ بَعْضِ يَنِى مُؤَذِّنِى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : كَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ يُؤَذِّنُ ، وَيُقِيمُ بِلَالْ ، وَرُبَّمَا أَذَّنَ بِلَالْ ، وَأَقَامَ ابْنُ أُمَّ مَكْتُومٍ.

(ابن سعد ۲۰۷)

(۲۲۵۷) ایک صاحب روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن ام مکتوم خاتی واد ان کہتے اور حضرت بلال جائی اقامت کہتے تھے اور بعض اوقات حضرت بلال جائی اذان دیتے اور حضرت ابن ام مکتوم اقامت کہا کرتے تھے۔

٬ ۲۲۵۸ ) حَلَّنْنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيِّى ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ ، وَيُقِيمَ غَيْرُهُ. (۲۲۵۸ ) حضرت حسن فرماتے بیں کداس بات میں کوئی حرج نہیں کہ اذان کوئی دے اورا قامت کوئی دوسرا کے۔

(٢٢٥٨) عفرت كن رمائ ين الما كراك بن الما وي حرى بن الداد الن وي د ادرا قامت لوي دوررا لهم . ٢٢٥٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةُ ، عَنِ الْفَزَارِيِّ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

، ماری معدم بو سده معمور مستر مربی معنی اید و در برخی به عنی اور معرفی قال میان النبی طبیعی الله علیه و مسلم ا إِنَّمَا مِقِيمُ مَنْ أَذَّنَ. (۲۲۵۹) حفرت زهری سے روایت ہے کہ رسول اللّٰه مِیَرِ اَنْفِیکَا آنے ارشاد فر ما یا کہ جس نے اذان دی ہے وہی ا قامت کیے۔

ُ ٢٢٦٠) حَلَّثَنَا يَعْلَى ، قَالَ : حَلَّثَنَا الإِفْرِيقِيُّ ، عَنُ زِيَادِ بُنِ نُعَيْمِ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ زِيَادِ بُنِ الْصَّدَائِيِّ ، وَالْحَارِثِ الصَّدَائِيِّ ، وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ ، فَأَمَّرَنِي فَأَذَّنُتُ ، فَأَرَادَ بِلَالْ أَنْ يُقِيمَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ

عَالَ : كَنْتُ مَعَ النَّبِي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي سَفَرٍ ، فَامْرِنِي قَادَنْتَ ، قَارَاد بِلال أن يقِيمُ ، فَقَالُ صَلَّى اللَّهُ خَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أَخَا صُدَاءٍ أَذَّنَ ، وَمَنْ أَذَّنَ فُهُوَ يُقِيمُ ، فَأَقَمْتُ. (ابوداؤد ٥١٥ـ ترمذي ١٩٩) (۲۲ ۱۰) حصرت زیاد بن حارث صدائی کہتے ہیں کہ میں نبی کریم مِنْافِقَیَّقَ کے ساتھ ایک سفر میں تھا۔ میں نے اذ ان دی۔حضرت بلال مین نٹونے نے اقامرے کینے کا ارادہ کیا تو حضور مِنَّافِقَاَّقَ نے فرمایا کہ صداء کے بھائی نے اذ ان دی ہے، جواذ ان دے وہی اقام -کہے۔ چنانچہ پھرمیں نے اقامت کہی۔

# ( ٢٦ ) مَنْ كَانَ إِذَا أَذَّنَ قَعَلَ ، وَمَا جَاءَ فِيهِ

### اذان دینے کے بعد بیٹھنے کا حکم

( ٢٢٦١) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنْ خَالِدٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا أَذَّنَ جَلَسَ، حَتَّى تَمَسَّ مَفْعَدَتُهُ الْأَرْضَ. ( ٢٢ ٢١) حضرت ابن عمر جَنْ فَرُ اذان دينے كے بعد زمين پر يورى طرح بين جاتے تھے۔

( ٢٢٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّ بِلَالًا أَذَّنَ مَثْنَى ، وَأَقَامَ مَثْنَى ، وَقَعَدَ قَعْدَةً.

میحیمیہ صلبی الله علیہ و صلع ۱۰۰ بدارہ ادبی مسی ، واقام مسی ، وقعاد مصور. ( ۲۲ ۲۲ ) ابن الی لیا کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے ہم سے بیان کیا کہ حضرت بلال دیا ٹی دودومر شبداذ ان دیتے ، دودومر شبدا قامت کہتے اورا یک مرتبہ میٹھتے تتھے۔

( ٢٢٦٣ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يَقُعُدُ الْمُؤَذِّ فِي الْمَغْرِبِ فِيمَا بَيْنَ الْأَذَانِ وَالإِقَامَةِ.

(۲۲۷۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ مؤذن مغرب کی اذان اورا قامت کے درمیان بیٹھےگا۔

#### ( ٢٢ ) فِي أَذَانِ الأَعْمَى

# نابینا کی اذ ان کاحکم

( ٢٢٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرْوَةً ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ ابْنَ أُمٌّ مَكْنُتُومٍ كَانَ يُؤَذِّنُ وَهُوَ أَعْمَى.

(مسلم ۲۸۵ ابوداؤد ۲۳

(۲۲ ۱۳) حضرت مروه فرماتے ہیں کہ حضرت ابن ام مکتوم دی ٹھ اذان دیا کرتے تھے حالانکہ وہ نامینا تھے۔

ر ١٠١١) حَرَّتُ اللَّهِ أَسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ ابْنَ أَمْ مَكْتُومٍ كَانَ يُؤَذِّنُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَ

رور ۶ در و هو أعمى

(١٠٦٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ وَاصِلِ الْأَحْدَبِ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ بُرْمَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ

- يَقُولُ : مَا أُحِبُ أَنْ يَكُونَ مُؤَذِّنُوكُمْ عُمْيَانِكُمْ ، قَالَ : وَحَسِبْتُهُ قَالَ ، وَلاَ قُرَّاؤُكُمْ

(۲۲۶۲) حضرت ابن مسعود ٹڑاٹئز فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پسندنہیں کہ تمہارے مؤوّن نابینا ہوں۔راوی کہتے ہیں کہ شایدانہوں نے قاریوں کا بھی ذکر کیا۔

( ٢٢٦٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عُقْبَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ كُرِهَ إِقَامَةَ الْأَعْمَى.

(۲۲۷۷)حضرت ابن عباس خانفو نابینا کی ا قامت کو مکروه خیال فر ماتے تھے۔

( ٢٢٦٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى عَرُوبَةَ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِى عَرُوبَةَ ؛ أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ الْمُؤَذِّنُ وَهُوَ أَعْمَى.

(۲۲۹۸)حضرت ابن زبیر واثنو نامینا کی اذان کو مکروه خیال فرماتے تھے۔

( ٢٢٦٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤَذِّنَانِ : بِلَالٌ ، وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ. (مسلم ٢٨٥ـ دارمي ١١٩١)

(٢٢٦٩) حضرت ابن عمر وفاقطة فرمات بين كه حضور مَلِانفَظَة كه دومؤ ذن تضايك حضرت بلال اور دوسرے حضرت ابن ام مكتوم \_

( ٢٢٧٠ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ محمد ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ : كَانَ مُؤَذِّنُ إِبْرَاهِيمَ أَعْمَى.

( ۲۲۷ ) حضرت منصور فرمات میں کہ حضرت ابراہیم ویشیؤ کامؤ ذن ٹابینا تھا۔

( ٢٣ ) فِي الْمُسَافِرِينَ يُؤَدِّنُونَ أَوْ تُجْزِئُهُمُ الْإِقَامَةُ ؟

كيامسافراذان ديس كے ياان كے ليے اقامت بى كافى ہے؟

( ٢٢٧١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرُدِتُّ ، عَنِ ابْنِ أَخِى الزَّهْرِى ، عَنْ عَمِّهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ أَنَّ النَّبَىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يُؤَذِّنُ فِى شَىْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ فِى السَّفَرِ إِلَّا بِإِقَامَةٍ ، إِلَّا فِى صَلَاةِ الصَّبْحِ، فَإِنَّهُ كَانَ يُؤَذِّنُ وَيُقِيمٍ.

(۲۲۷۱) حفرت محمد بن جبیر فرماتے ہیں کہ نبی کریم مُلِّاتِفَتَحَقَّ سفر میں نمازوں کے لیےاذان کاحکم نبیں دیتے تھے بلکہ صرف اقامت کا نہ میں وزی نہ میں میں میں میں میں میں ایک کے تعقیر

فرماتے تھالبتہ فجر کی نماز میں اذان اورا قامت دونوں ہوا کرتی تھیں۔

( ٢٢٧٢ ) حَلَقْنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نافع ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، كَانَ يُقِيمُ فِى السَّفَرِ ، إِلاَّ فِى صَلَاةِ الْفَجْرِ ، فَإِنَّهُ كَانَ يُوَذِّنُ وَيُقِيمُ.

(۲۲۷۲) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر وہانی و دورانِ سفر صرف اقامت کہا کرتے تھے البتہ فجر کے دقت اذ ان اور

ا قامت دونوا ) کتیے تھے۔

( ٢٢٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ ، قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعِى ابْنُ عَمَّ لِي ، فَقَالَ :إِذَا سَافَرْتُمَا فَأَذِنَّا وَأَقِيمَا ، وَلَيُؤَمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا.

(بخاری ۹۲۸\_ مسلم ۲۹۳)

· (۲۲۷۳) حفرت مالك بن حويرث كرتم بين كه مين اين ايك بيتيج كماته حضور مُلِفَقِيَّةً كي خدمت مين حاضر بوا-آپ نے

فر مایا کہ جبتم سفر کروتو اذان بھی دواورا قامت بھی کہواورتم میں سے جو بڑا ہے وہ امامت کرائے۔

( ٢٢٧٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :كَانُوا يُؤْمَرُونَ فِي السَّفَرِ أَنْ يُؤَذُّنُوا وَيُقِيمُوا ، وَأَنْ

(۳۲۷) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام سفر میں اذان اورا قامت دونوں کا تھم دیتے تھے نیز کہتے تھے کہ جوزیادہ قاری ہے وہ امامت کرائے۔

( ٢٢٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : تُجْزِءُهُ الإِقَامَةُ إِلَّا فِي الْفَجْرِ ، فَإِنَّكُمْ كَانُوا يَقُولُونَ : وردو رو و يؤذن ويفيم.

( ۲۲۷ ) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ دوران سفر باتی نمازوں میں صرف اقامت کافی ہے البتہ نماز فجر میں صحابہ کرام اذان اورا قامت دونول كاحكم دية تتھـ

( ٢٢٧٦ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً ، قَالَ :قَالَ عُرُوَةً : إِذَا كُنْتَ فِى سَفَرٍ فَأَذِّنُ وَأَقِمُ ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَقِمْ وَلَا تُؤَذُّنُّ.

(۲۲۷۲) حضرت عروه فرماتے ہیں کہ جبتم حالب سفر میں ہوتو اذان بھی کہواورا قامت بھی اوراگر چا ہوتو صرف اقامت کہواذان

( ٢٢٧٧ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ أَفْلَحَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :تُجْزِءُهُ الإِقَامَةُ.

(۲۲۷) حفرت قاسم فرماتے ہیں کدا قامت کافی ہے۔

( ٢٢٧٨ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إِذَا كُنْتَ فِي بَيْتِكَ ، أَوْ فِي سَفَرِكَ أَجْرَأَتُكَ الإِقَامَةُ ، وَإِنْ شِنْتَ أَذَّنْتَ ، غَيْرَ أَنْ لَا تَدَعَ أَنْ تُثْنَى الإِقَامَةَ

(۲۲۷۸) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب اپنے کمرے میں ہویا حالت سفر میں ہوتوا قامت تمہارے لیے کافی ہے اورا گرجیا ہوتو اذان بھی کہاو۔البتہ اقامت دودومر تبہ کہنی ہوگی۔

( ٢٢٧٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ سُنِلَ عَنِ الْمُسَافِرِينَ يُؤَذِّنُونَ وَيُقِيمُونَ ؟ قَالَ : تُجْزِنْهُمُ الإِفَامَةُ ، إِلَّا أَنْ يَكُونُوا مُتَفَرِّقِينَ ، فَيُرِيدُ أَنْ يَجْعَعَهُمْ فَيُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ.

هي مصنف ابن ابي شيبه متر جم (جلدا) کي هند مي علان سيموال که اگران که او از ان جمي کهين محموار اقامية بجمي ؟ في ماما که

۔ (۲۲۷۹) حضرت عبدالملک فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء سے سوال کیا گیا کہ کیا مسافراذ ان بھی کہیں گے اورا قامت بھی؟ فرمایا کہ ان کے لیے اقامت کافی ہے البتہ اگر مسافر مختلف جگہوں میں بھھرے ہوں تو آئبیں جمع کرنے کی غرض سے اذ ان وا قامت دونوں

كهى جاكين گا-( ٢٢٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، قَالَ :أَقَمْتُ مَعَ مَكْحُولٍ بِدَابِقٍ خَمْسَةَ عَشَرَة ،

فَكُمْ يَكُنْ يَزِيدُ عَلَى الإِقَامَةِ وَلَا يُؤَدِّنُ . (۲۲۸ ) عبدالرحن بن يزيد بن جابر فرماتے ہيں كہ ميں حضرت كھول كے ساتھ پندرہ دن تك مقام دابق ميں رہا۔ وه صرف

ا قامت كهتر تصادَ النّهي دية تتے۔ ( ٢٢٨١ ) حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعُفَرٍ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ : إِذَا اجْتَمَعَ الْقَوْمُ فِي السَّفَرِ ، وَكَانَ رَوْ مِوْدِ رَبِي مِوْدِ مِنْ مِوْدِ مِنْ مِيْرِهِ

( ٢٢٨١ ) حُدَّثنا كَثِيرٌ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جُعَفُرٍ ، عَنْ مُيْمُونِ بْنِ مِهْرَانْ ، قال : إِذَا اجتمَع القوم فِي السَّفَرِ ، وَ كَانَ مُنْزِلُهُمْ جَمِيعًا فَتُجْزِئَهُمُ الإِقَامَةُ. (٢٢٨١ ) حضرت ميمون بن مهران فرمات بين كه اگر پچھلوگ سفر مين انتِظے ہوں اور ان كِتَظْهر نے كى جَلَّهيں بھى قريب ہوں تو

(۲۲۸۱) حفرت میمون بن مهران فرماتے بیں کہ اگر کچھ لوگ سفر میں اکتھے ہوں اور ان کے تھبر نے کی جگہیں بھی قریب ہوں تو اقامت کا فی ہے۔ ( ۲۲۸۱ ) حَدِّقْنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَدْدٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ الْحَادِثِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنّا مَعَ أَبِي مُوسَى ،

( ٣٢٨٢ ) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبَيْدٍ ، عَنِ الاعْمَشِ ، عَنْ مَالِكِ بَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ ابِيهِ ، قال : كنا مع ابِي مُوسَى ، بِعَيْنِ التَّمْرِ فِي دَارِ الْبَرِيدِ ، فَأَذَّنَ وَأَقَامَ ، فَقُلْنَا لَهُ :لو خَرَجْتَ إِلَى الْبَرِيَّةِ ؟فَقَالَ : ذَاكَ وَذَا سَوَاءٌ . ( ٢٢٨٢ ) حضرت حارث فرماتے ہیں کہم دارالبریہ کےعلاقے عین التمر میں حضرت ابومویٰ کے ساتھ تھے۔انہوں نے اذان دی اور پھرا قامت کی۔ہم نے یو چھا کہ اگرآپ کسی دریانے میں ہوں تو پھر بھی یونہی کریں گے۔انہوں نے فرمایا کہ یہ جگہ اوروہ جگہ

( ٢٤ ) فِي الْمُسَافِرِ يَنْسَى فَيُصَلِّي بِغَيْرِ أَذَانٍ وَإِقَامَةٍ

ایک جیسی ہیں۔

# ا گرکوئی مسافراذ ان اورا قامت بھول جائے تو کیا حکم ہے؟

( ٢٢٨٣ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي رَجُلٍ نَسِي الإِقَامَةَ فِي السَّفَرِ ، قَالَ :يُجْزِءُهُ .

(٢٢٨٣) حفرت ابرا بيم فرماتے بيں كما گرمسا قرسفر بيل ا قامت بھولَ جائے توكوئى بات نہيں۔ ( ٢٢٨٤) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي مُسَافِرٍ نَسِىَ ، فَصَلَّى بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ ، قَالَ : يُجْزِءُهُ، وَكَانَ يَقُولُ فِي الْمُقِيمِ مِثْلَ ذَلِكَ.

(۲۲۸۴) حضرت حسن فرماتے ہیں کہا گر کوئی شخص سفر میں اذان اورا قامت بھول جائے تو کوئی حرج نہیں حضرت حسن مقیم کے بارے میں بھی یونہی فرماتے تھے۔ کناب الأذان (مصنف ابن الي شير متر جم (جلدا) که کاب الأذان (مصنف ابن الي شير متر جم (جلدا) که متناب الأذان

( ٢٢٨٥ ) حَدَّثَنَا ابن فُضَيْلٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا نَسِى الإِقَامَةَ فِي السَّفَرِ أَجْزَأُهُ.

(۲۲۸۵) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر مسافر سفر میں اقامت بھول جائے تو کوئی بات نہیں۔

( ٢٢٨٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِذَا كُنْتَ فِى سَفَرٍ فَلَمْ تُؤَذِّنْ وَلَمْ

(۲۲۸ ۲) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہا گرتم حالتِ سفر میں ہواورتم نے اذ ان اورا قامت نہ کہی تو دوبارہ نما زیڑھو۔

( ٢٢٨٧ ) حَدَّثْنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ ليث ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إِذَا نَسِىَ الإِقَامَةَ فِي السَّفَرِ أَعَادَ.

(۲۲۸۷) حضرت مجاہد فرمائے ہیں کہ اگر سفر میں اقامت کہنا بھول جائے تو تو دوبارہ نماز پڑھے۔

( ٢٢٨٨ ) حَلَّاتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ (ح) وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي رَجُلٍ نَسِيَ الإِقَامَةُ ، قَالَ : يُعِيدُ.

(۲۲۸۸) حضرت عطا وِفر ماتے ہیں کداگر گوئی شخص اقامت بھول جائے تو دوبارہ نماز پڑھے۔

( ٢٢٨٩ ) حَدَّثُنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لاَ صَلَاةَ إِلاَّ بِإِقَاهَةِ. \* (۲۲۸۹)حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ نمازتوا قامت کے ساتھ ہوتی ہے۔

( ٢٥ ) فِي الرَّجُلِ يَكُونُ وَحْلَىٰ فَيُؤَذُنَ أَوْ يُقِيمُ

# · کیاا کیلا آ دمی اذ ان اورا قامت کے گا

( ٢٢٩٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ ضَمْرَةً ، قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ :أَيُّمَا رَجُلِ خَرَجَ إِلَى أَرْضِ فِيّ ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ ، فَلَيْتَحَيَّرْ أَطْيَبَ الْبِقَاعِ وَأَنْظَفَهَا ، فَإِنَّ كُلَّ بُفُعَةٍ تُحِبُّ أَنْ يُذْكُرَ اللَّهُ فِيهَا ، فَإِنْ شَاءَ أَذَّنَ وَأَفَامَ ، وَإِنْ شَاءَ أَقَامَ إِقَامَةً وَاحِدَةً وَصَلَّى.

(۲۲۹۰) حضرت عاصم بن مغیرہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی تفاشؤ نے ارشاد فرمایا کہ اگر آ دمی کسی ویران جگہ میں ہواور نماز کاوقت ہو جائے تو زمین کا کوئی صاف اور پا کیزہ حصہ منتخب کرے۔ کیونکہ زمین کا ہرنکڑا چاہتا ہے کہ اس پر اللہ کا ذکر کیا جائے۔اب اگر وہ

عا ہے تو اذان اورا قامت کے اورا گرجا ہے تو صرف اقامت کہ کرنماز پڑھ لے۔

( ٢٢٩١ ) حَلَّاثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : لَا يَكُونُ رَجُلٌ بِأَرْضِ قِتَّى فَيَنَوَضَّأُ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدُ مَاءً تَيَمَّمَ ، ثُمَّ يُنَادِي بِالصَّلَاةِ ، ثُمَّ يُقِيمُهَا ، إِلَّا أَمَّ مِنْ جُنُودِ اللهِ مَا لَا يُرَى طَرَفَاهُ.

(بيهقى ٢٠٦ عبدالوزاق ١٩٥٥) (۲۲۹۱) حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ جب کوئی آ دمی کسی ویران جگہ ہواور وضوکرے ،اوراگر پانی نہ ہوتو تیم کرے ، پھراذان دے پھرا قامت کے تو در حقیقت اللہ کے ایسے شکروں کی امامت کرا تاہے جس کے دونوں کناروں تک نظر نہیں جاسکتی۔

( ٢٢٩٢ ) حَدَّثَنَا ابُنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْغَنَوِيِّ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ ، قَالَ :قَالَ سَلْمَانُ :هَا كَانَ رَجُلٌ فِي أَرْضِ قِتِّ فَأَذَّنَ وَأَقَامَ ، إِلَّا صَلَّى خَلْفَهُ مِنْ خَلْقِ اللهِ مَا لَا يُرَى طَرَفَاهُ.

(۲۲۹۲) حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ جب آ دمی کس سنسان زمین میں ہواوروہ اذان کہدکرا قامت کے تواس کے چھے اللہ کی اتن

زیادہ مخلوق نماز پڑھتی ہے جس کے دونوں کناروں پرنظر نہیں جاسکتی۔

( ٢٢٩٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ؛ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي وَحْدَهُ : يُؤَذُّنُ وَيُقِيمُ.

وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ :عَنْ رَجُلٍ كَانَ يُفَقَّهُ : يُقِيمُ وَلَا يُؤَذِّنُ إِلَّا فِي صَلَاةِ الصُّبِّحِ ، فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ فِيهَا وَيُقِيمُ.

(۲۲۹۳) حضرت حسن فرمایا کرتے تھے کہ اکیلا آ دمی افران بھی کہے گا اورا قامت بھی ۔حضرت ابن سیرین اس آ دمی کے بارے میں جہتنوں متاہوفر استرین کی مداقات سے کر گلافہ ادنیمیں دور کا بلانہ فرکی نمانہ میں اندازہ بھی دور گلافہ او تھی کہ گلا

ميں جو تنهار بتا بوفر ماتے بين كدوه اقامت كه كا اذان بيس دے كا ، البت فجركى نماز ميں اذان بھى دے كا اور اقامت بھى كه كا۔ ( ٢٢٩٤ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَرَوْنَ إِذَا صَلَّى فِي الْمِصْرِ وَحْدَهُ ، فَإِنَّهُ تُجْزِءُهُ

( ۱۹۹۱) محدثنا معتمِر ، عَنِ ابنِ عُونَ ، عَن إِبداهِيم ، عَانَ ؛ قَانُوا يُرُونَ إِنَّا صَلَى هِي الْمِصْرِ وحده ، عَإِنَّهُ لَجَرِءَهُ الإِقَامَةُ ، إِلَّا فِي الْفُجْرِ ، فَإِنَّهُ يُوَذِّنُ وَيُقِيمُ.

قَالَ : وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ ، يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ.

(۲۲۹۴) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اسلاف کی رائے میتھی کہا گر کوئی شخص شہر میں اکیلانماز پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے اقامت کافی ہے،البتہ فجر میں اذان اورا قامت دونوں کیے گا۔حضرت ابن سیرین بھی بہی فرمایا کرتے تھے۔

( ٢٢٩٥ ) حَلَّاثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ : إِذَا كُنْتُ وَخْدِى أُوَذِّنُ وَأُقِيمٌ ؟ قَالَ :نَعَمْ.

او دن واجیم ؛ کان ، تعم. (۲۲۹۵) حضرت عطاء ہے کی آ دمی نے سوال کیا کہ جب میں اسکیلے نماز پڑھوں تو کیااذ ان اور اقامت دونوں کہوں؟ انہوں نے

فرمایاباں۔ د جوجود کر دَّدُنَا عُکِنْدُ الله مِن عَنْ السُرَائِيلَ مِنْ خُولِ مِنْ أَلِي جَمْفُ مِ قَالَ سَأَلْتُمُ اذَا كُنْتُ وَخُدِي عَلَى ۖ أَذَانٌ ؟

( ٢٢٩٦ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ إِسُوَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ ، قَالَ :سَأَلْتَهُ إِذَا كُنْتُ وَحُدِى عَلَىَّ أَذَانٌ ؟ قَالَ :نَعَمْ ، أَذِّنْ وَأَلِمْ.

(۲۲۹۲) حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوجعفر سے سوال کیا کہ جب میں اکیلے نماز پڑھوں تو کیا اذان دیڑ میرے لیے ضروری ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں اذان بھی دواورا قامت بھی کہو۔

( ٢٢٩٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ : كَانَ أَبِي يُؤَذِّنُ لِنَفْسِهِ وَيُقِيمُ.

(٢٢٩٧) حضرت مشام فرماتے ہیں کہ میرے والدا پے لیے اذان دیے اورا قامت بھی کہتے تھے۔

# (٢٦) فِي الرَّجُلِ يُصَلِّى فِي بَيْتِهِ يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ أَمْ لاَ ؟

### ایک آ دمی اگر گھر میں نماز پڑھے تو وہ اذان اور اقامت کیے گایانہیں؟

( ٢٢٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي عَاصِمٍ النَّقَفِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَطَاءٌ ، قَالَ : دَخَلْتُ مَعَ عَلِيٍّ بُنِ الْحُسَيْنِ عَلَى جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَأَذَّنَ وَأَقَامَ.

(۲۲۹۸) حضرت عطاء فرماتے ہیں میں حضرت علی بن حسین کے ساتھ حضرت جابر بن عبداللّٰد کی خدمت میں حاضرتھا۔ جب نماز کا وقت ہوا تو انہوں نے اذ ان دی اور پھرا قامت کہی۔

( ٢٢٩٩ ) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، قَالَ : كَانَ مُحَمَّدٌ يُصَلِّي فِي بَيْتِهِ بِإِقَامَةِ النَّاسِ.

(۲۲۹۹)حضرت ابن عون فرماتے ہیں کہ حضرت محمد بیشید محمد میں اقامت کے ساتھ مماز پڑھاتے تھے۔

( ٢٣٠٠ ) حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ مَيْمُونِ ، قَالَ : إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ فِي بَيْتِهِ كَفَتْهُ الإِقَامَةُ.

(۲۳۰۰) حضرت میمون فرماتے ہیں کہ آدمی جب اپنے گھر میں تماز پڑھے توا قامت کافی ہے۔

( ٢٣٠١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِى الرَّجُلِ يُصَلِّى فِى بَيْتِهِ عَلَى غَيْرِ إِقَامَةٍ ، قَالَ : إِنْ أَقَامَ فَهُوَ أَفضل ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلُ أَجْزَأَهُ.

(۲۳۰۱) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ اگر کو کی محض گھر میں نماز پڑھ رہا ہوتوا قامت کہنا بہتر ہے اگر نہ بھی کہتو جائز ہے۔

( ٢٣٠٢ ) حَذَّثَنَا شَبَابَةٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِئَ ، قَالَ :بَلَغَنَا أَنَّ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كَانَ أَحَدُهُمْ إِذَا صَلَّى فِي دَارِهِ أَذَّنَ بِالأَولَى ، وَالإِقَامَةِ فِي كُلِّ صَلَّةٍ.

(۲۳۰۲) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ ہمیں خبر کل ہے کہ پچھ صحابہ کرام جب گھر میں نماز پڑھتے تو فجر میں اذان کہتے تھے باتی نمازوں میں صرف اقامت پراکتفا وفر ماتے تھے۔

( ٢٧ ) مَنْ كَانَ يَقُولُ يُجْزِئُهُ أَنْ يُصَلِّي بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ

جوحضرات فرماتے ہیں کہ گھر میں نماز پڑھنے والے کواذان وا قامت کی ضرورت نہیں

( ٢٣.٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، وَعَلْقَمَةَ ، قَالَا :أَتَيْنَا عَبُدَ اللهِ فِي دَارِهِ ، فَقَالَ :أَصَلَّى هَزُلَاءِ خَلْفَكُمْ ؟ قُلْنَا :لَا ، قَالَ :فَقُومُوا فَصَلُّوا ، فَلَمْ يَأْمُرُ بِأَذَانِ ، وَلَا إِفَامَةٍ.

(مسلم ۲۷۸ نسانی ۲۱۸)

(۲۳۰۳) حضرت اسوداور حضرت علقمه فرمات میں کہ ہم حضرت عبداللہ کے پاس ان کے گھر میں حاضر ہوئے۔انہوں نے فر مایا

کہ جولوگ تمہارے بیچھے ہیں کیانہوں نے نماز پڑھ لی؟ ہم نے کہانہیں۔انہوں نے فرمایا اٹھواور نماز پڑھو۔حضرت عبداللہ نے اذان اورا قامت کا حکم نہ دیا۔

( ٢٣.٤ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ عِكْرِمَةً بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَاقِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَآ يُقِيمُ فِي أَرْضِ تُقَامُ بِهَا الصَّلَاةُ.

(۲۳۰۴) حفرت عبدالله بن واقد فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر وہ افتہ اسی جگدا قامت نہ کہتے تھے جہال نماز اداکی جاتی ہو۔

( ٢٣.٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سَلَمَةَ أَبِي بِشُرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : إِذَا صَلَيْت فِي مَنْزِلِكَ أَجْزَأَك مُؤَذِّنُ الْحَيِّ.

(۲۳۰۵) حضرت عکرمہ فرماتے ہیں کہتم اپنے گھر میں نماز پڑھوتو محلے کے مؤذن کی اذان تمہارے لیے کافی ہے۔

( ٢٣.٦ ) حَلَّتُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إِذَا كُنْتَ فِي مِصْرِكَ ، أَجْزَأَك إِقَامَتُهُمْ.

(۲۳۰۲) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جیبتم اپ شہر میں ہوتو شہروالوں کی اقامت تمہارے لیے کافی ہے۔

( ٢٣.٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةً ، عَنِ أَبِي الضَّحَى ، عَنِ الشَّغِينِّ ، قَالَ : يُجْزِئُهُ إِقَامَةُ الْمِصْرِ.

(۲۳۰۷) حضرت معنی فرماتے ہیں کہ تمہارے کیے شہروالوں کی اقامت کافی ہے۔

( ٢٣.٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ دَلْهَمِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِى سَفَرٍ فَسَمِعَ إِقَامَةَ مُؤَذِّنِ فَصَلَّى بِأَصْحَابِهِ.

(۲۳۰۸) حضرت عون بن عبداللَّه فرماتے ہیں کہ نبی کریم مَشِّلْ ایک سفر میں تھے، آپ نے موّذ ن کی اقامت کی تواپنے ساتھیوں کونماز بڑھادی۔

( ٢٣.٩) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسُوَدِ ؛ أَنْ أَبَاهُ صَلَّى فِي بَيْتِهِ مِنْ عُذْرِ بِإِقَامَةِ النَّاسِ.

(۲۳۰۹) حضرت عبد الرحمٰن بن اسود فرماتے ہیں کہ ان کے والد کسی عذر کی وجہ سے گھر میں نماز پڑھتے تو لوگوں کی اقامت پراکتفاء فرماتے تھے۔

( ٢٣١. ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسُودِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إذَا سَمِعْتَ الإِقَامَةَ وَأَنْتَ فِى بَيْتِكَ ، كَفَتْك إِنْ شِنْت.

(٢٣١٠) حضرت بجابد فرَمات بين كرجب تم اقامت تن لواورتم كمريس بوتواكرتم جا بوتووبى اقامت تمهار سلي كافى --(٢٣١١) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ ثَعْلَبَةً ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا مِجْلَزِ فَقُلْتُ : أَنَا فِي قَرْيَةٍ تُقَامُ فِيهَا الصَّلاَةُ فِي جَمَاعَةٍ ، فَإِنْ صَلَيْت وَحْدِى أَوْ ذُنُ وَأَقِيمُ ؟ قَالَ : إِنْ شِنْتَ كَفَاكَ أَذَانُ الْعَامَّةِ ، وَإِنْ شِنْتَ فَأَذَنْ وَأَقِيمُ سنف ابن البی شیبہ متر جم (جلدا) کی مسنف ابن البی شیبہ متر جم (جلدا) کی سنف ابن البی شیبہ متر جم (جلدا) کی سنف (۲۳۳) منذ ربن نقلبہ کہتے ہیں کہ میں نے ابوکجلز سے سوال کیا کہ اگر میں کی الی کہ یہ کی میں موجود ہوں جہاں جماعت سے نماز پڑھی جاتی ہے، پھر میں اگر اسلیم کی اورا تا مت کہوں گا؟ فر مایا کہ اگر تم چا ہوتو تمہارے لیے لوگوں کی او ان کافی ہے اورا گر جا ہوتو اورا قامت بھی کہو۔

# ( ٢٨ ) في الرجل يَجِيءُ الْمُسْجِدَ وَقَدْ صَلُّوا يُؤَذُّنُ وَيُقِيمُ ؟

اگرآ دی مجدمیں جائے اورلوگ نماز پڑھ چکے ہوں تو کیاوہ اذان اورا قامت کے گا؟

( ٢٣١٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ الْجَعْدِ أَبِي عُنْمَانَ، عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدُ وَقَدْ صَلَّوُا فَأَمَرَ رَجُلًا فَأَذَّنَ وَأَقَامَ.

(۲۳۱۲) جعدابوعثان کہتے ہیں کہ حضرت انس ایک معجد میں داخل ہوئے ،لوگ نماز پڑھ چکے تھے،انہوں نے ایک آ دمی کو تکم دیا اس نے اذ ان دی اورا قامت کہی۔

( ٢٣١٢ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، وَعَطَاءٍ ، وَمُجَاهِدٍ قَالُوا :إذَا دَخَلْت مَسْجِدًا وَقَدْ أَقِيمَتْ فِيهِ الصَّلَاةُ ، أَوْ لَمْ تَقُمْ ، فَأَقِمْ ثُمَّ صَلِّ.

(۲۳۱۳) حضرت طاؤس،حضرت عطاءاورحضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ جب تم کسی مسجد میں داخل ہواور وہاں نماز ہوگئی ہویا نہ ہو کی ہوتم اقامت کہدکرنماز پڑھو۔

( ٢٣١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ.

(۲۳۱۳) حضرت زہری فرماتے ہیں کہوہ اذ ان بھی دے اور اقامت بھی کہے۔

( ٣١٥ ) حَذَّنَا أَبُو دَاوُد ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ قَنَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ؛ فِى الْقَوْمِ يَنْتَهُونَ إِلَى الْمَسْجِدِ وَقَدْ صُلِّى فِيهِ ، قَالَ :يُؤَذِّنُونَ وَيُقِيمُونَ ، وَقَالَ :قَنَادَةُ :لاَ يَأْتِيك مِنْ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ إِلَّا خَيْرٌ.

(۲۳۱۵) حضرت سعید بن میتب فرماتے ہیں کہ اگر پکھلوگ مسجد میں جا کمیں اور وہاں نماز ہوچکی ہوتو وہ اذان بھی ویں اورا قامت بھی کہیں۔حضرت قنادہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی وحدا نیت اورحضور مَیزَ ﷺ کی رسالت کا اقر اُرخیر ہی لائے گا۔

( ٢٩ ) مَنْ قَالَ لاَ تُؤَذُّنُ فِيهِ ولاَ تُقِيمٌ ، تَكْفِيك إِقَامَتُهُمْ

جوحضرات بیفر مانتے ہیں کہ سجد میں دوسری باراذ ان اورا قامت نہیں کہیں گے،لوگوں کی

ا قامت ان کے لیے کافی ہے

( ٢٣١٦ ) حَلَّتُنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنُ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ؛ أَنَّهُ سَأَلَ رَجُلٌ قَالَ : دَخَلْبُ الْمَسْجِدَ

وَقَدُ صَلَّى أَهْلُهُ ، أَأْوَذُنُ ؟ قَالَ : قَدُ كُفِيت ذَلِكَ. (٢٣١٢) حضرت يزيد كتة بين كدايك آدى في حضرت ابن الى لى ساوال كيا كداكر مين مجد مين داخل بون اورلوگ نماز يزه

چکے ہوں تو کیا میں اذان دوں؟ انہوں نے فرمایا کہلوگوں کی اذان وا قامت تنہارے لیے کافی ہے۔ در میں میں ادان دوں؟ انہوں نے فرمایا کہلوگوں کی اذان وا قامت تنہارے لیے کافی ہے۔

( ٢٣١٧ ) حَلَّتُنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ يَنْتَهِى إِلَى الْمَسْجِدِ وَقَدُ صُلَّىَ فِيهِ ، قَالَ : لَا يُؤَذِّنُ ، وَلَا يُفِيمُ.

(۲۳۱۷) حضرت حسن فرماتے ہیں کدا گرکو کی مخص مجدمیں جائے اور نماز ہو چکی ہوتو وہ اذان اورا قامت نہیں کہا۔

( ٢٣١٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ يَزِيدَ ، قَالَ : ذَخَلْت مَعَ إِبْرَاهِيمَ مَسْجِدَ مُحَارِبٍ ، فَأَمَّنِي وَلَمْ يُؤَذِّنُ وَلَمْ

سرم، المرت الله بن يزيد كہتے ہيں كہ ميں حضرت ابراہيم كے ساتھ محارب كى مجد ميں داغل ہوا ، انہوں نے ميرى امامت كى اور نداذ ان دى اور نداذ ان دى اور ندى اقامت كهى ۔

( ٢٦٦٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئَى ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ؛ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى الْمَسْجِدِ وَقَدْ صَلَّوْا

(۲۳۱۹) حضرت ہشام بن عروہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی مجد میں آیا تولوگ نماز پڑھ چکے تھے۔وہ اقامت کہنے لگا تو حضرت عروہ نے فرمایا کو تشہر جاؤ، ہم اقامت کہد چکے ہیں۔

( ٢٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرائِل ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَعِكْرِمَةَ قَالُوا :إذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَقَدْ صُلَّى فِيهِ فَلَا يُؤَذِّنُ وَلَا يُقِيمُ.

(۲۳۲۰) حضرت عامر، حضرت مجاہدا در حضرت عکر مدفر ماتے ہیں کہ جب کوئی آ دمی معجد میں داخل ہواوراس میں نماز ہو چکی ہوتو نہ اذان کہے نہ اقامت کیے۔

( ٣٠ ) يؤذن بليل ، أَيُعِيدُ الْأَذَانَ أَمُ لَا؟

اگرمؤذن نے فجر کی اذان طلوع صبح ہے پہلے دے دی تواعاد ہُاذان ہوگایانہیں؟

( ٢٣٢١ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : أَذَّنَ بِلَالٌ بِلَيْلٍ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُنَادِى :نَامَ الْعَبْدُ ، فَرَجَعَ فَنَادَى :نَامَ الْعَبْدُ ، وَهُوَ يَقُولُ :

لَيْتَ بِلَالًا لَمْ تَلِدُهُ أُمُّهُ وَالْبَلِّ مِنْ نَضْحِ دَمٍ جَبِينَهُ

قَالَ : وَبَلَغَنَا أَنَّهُ أَمْرَهُ أَنْ يُعِيدُ الْأَذَانَ. (دار قطني ٥٣ ـ ٥٥)

(۲۳۲۱) حفرت حسن فر ماتے ہیں کہ حفرت بلال دہاؤہ نے ایک مرتبدرات کواذان دے دی۔حضور مُتَّافِقَةَ نِے انہیں تکم دیا کہ جا کراعلان کریں کہ بندہ سوگیا! وہ واپس گئے اورانہوں نے بیاعلان کیا کہ بندہ سوگیا۔ ساتھ ساتھ بیشعر پڑھ رہے تھے (ترجمہ )

کاٹی بلال کواس کی ماں نے جنابی نہ ہوتا اور کاش خون سے اس کی بیٹانی تر ہو چکی ہوتی۔راوی فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی معلوم ہوا ہے كرحضور مُؤلِثَقِيَّةً في أنبيس اذان كاعادے كاحكم ديا تھا۔

( ٢٣٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ مُؤَذِّنًا لِعُمَرَ يُقَالُ لَهُ :مَسْرُوحٌ أَذَّنَ قَبْلَ الْفَجْرِ ، فَأَمَرَهُ

(۲۳۲۲) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت عمر دہا تھ کا ایک مؤذن تھا جس کا نام مسروح تھا۔ انہوں نے فجر سے پہلے اذان دے وی تو حضرت عمر دفائنو نے انہیں دوبارہ او ان دینے کا تھم فر مایا۔

( ٢٣٢٣ ) حَلَّانَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ :كَانَ الْحَسَنُ إِذَا ذُكِرَ عِنْدَهُ هَوُلَاءِ الَّذِينَ يُؤَذُّنُونَ بِلَيْلِ، قَالَ : عُلُوجٌ فُرَّاعٌ لَا يُصَلُّونَ إِلَّا بِإِقَامَةٍ ، لَوْ أَدْرَكَهُمْ عُمَرٌ بْنُ الْخَطَّابِ لَأُوْجَعَهُمْ ضَرْبًا ، أَوْ لَاوْجَعَ

(۲۳۲۳) حضرت ابومویٰ کہتے ہیں کہ حضرت حسن کے سامنے ان لوگوں کا ذکر کیا گیا جورات میں فجر کی اذ ان دے دیتے تھے ۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ مجم کے کافراور فارغ لوگ ہیں وہ صرف اقامت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔اگر حضرت عمر دہاٹن کوان کے بارے میں علم ہوجا تا تو آئیس مارتے باان کے سریر مارتے۔

### ( ٣١ ) كم يكون مُؤَذَّن ، وَاحِدٌ ، أَو اثْنَانِ؟

### مؤذن كتنے ہونے جاہئيں:ايك يادو؟

( ٢٣٢١ ) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُرٍ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤَكِّنَانِ يُؤَذِّنَانٍ ، زَادَ فِيهِ ابْنُ نُمَيْرٍ : ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٌ وَبِلَالٌ.

(٢٣٢٢) حضرت ابن عمر روا في فرمات من كر حضور مَلْفَقِيَّةً كرومو ذن تح جواذان دية تحدا بن تمير في ساضا فالقل كيا ب: حضرت ابن أمّ مكتوم اورحضرت بلال \_

( ٢٣٢٥ ) حَلَّقَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ابْنِ أُخْتِ نَمِرٍ ، قَالَ : مَا كَانَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ ، يُؤَذِّنُ إِذَا قَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَيُقِيمُ إِذَا نَزَلَ ، ثُمَّ أَبُو بَكُرٍ كَذَٰلِكَ ، ثُمَّ عُمَرُ كَذَٰلِكَ ، حَتَّى كَانَ عُثْمَانَ ، وَفَشَا النَّاسُ وَكَثْرُوا ، زَاهَ النَّدَاءَ النَّالِك عِنْدَ الزُّوالِ ، أَوِ الزُّورَاءِ. (بخارى ٩١٢ ابوداؤد ١٠٨٠)

(۲۳۲۵) حضرت سائب بن یزید کہتے ہیں کہ حضور مَرِ اَنْتَقَاقِ کے صرف ایک مؤذن تھے جواس وقت اذان کہتے جب آپ نَرِ اَنْتَقَاقِ کَامِ مِنْ اِنْتَقَاقِ کَامِ مِنْ اِنْتَقَاقِ مِنْ مِنْ اِنْتُنَا وَمُو مِنْ مِنْ اِنْتُونِ مِنْ اِنْتُونِ کَازِمانَ آیا تولوگ زیادہ ہو گئے اور ادھرادھر پھیل گئے للبذاانہوں نے زوال کے وقت تیسری اذان کا

#### ( ٣٢ ) في النساء مَنْ قَالَ ليس عليهنّ أذانٌ ، ولا إقامةٌ

#### عورتوں کے لیےاذ ان اورا قامت نہیں ہے

( ٢٣٢٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَا :لَيْسَ علَى النِّسَاءِ أَذَانْ ، وَلَا إِقَامَةٌ.

(۲۳۲۲) حضرت محد بن سيرين اورحضرت حسن فرماتے بين كه عورتوں پراذان اورا قامت لازمنبيں ــ

( ٢٣٢٧ ) حَدَّثُنَا عَبُدَةً ، عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ ، وَلَا إِقَامَةٌ .

( ۲۳۲۷ ) حضرت محمد بن سيرين اور حضرت عطاء فرماتے بين كه عورتوں پراذان اورا قامت لازم نبيس -

( ٢٣٢٨) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (ح) وَعَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ قَالُوا :لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ ، وَلَا إِفَامَةٌ.

( ۲۳۲۸ ) حضرت قاده ،حضرت سعید بن میتب اور حضرت حسن فر ماتے ہیں کے عورتوں پراذان اورا قامت لازمنہیں ۔

( ٢٣٢٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :لَيْسَ عَلَى النّسَاءِ أَذَانٌ ، وَلَا إِقَامَةٌ.

(۲۳۲۹) حضرت قمادہ ،حضرت سعید بن مسینب اور حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ عورتوں پراذان اورا قامت لازم نہیں۔

( ٢٣٣٠ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، مِثْلَ ذَلِكَ.

(۲۳۳۰) حضرت قماده، حضرت سعید بن میتب اور حضرت حسن فرماتے ہیں کی عورتوں پراذان اورا قامت لازم نہیں۔

( ٢٣٣١ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنَّا نَسْأَلُ أَنَسًا هَلْ عَلَى النَسَاءِ أَذَانٌ وَإِقَامَةٌ ؟ قَالَ : لَا ، وَإِنْ فَعَلْنَ فَهُو ذِكُرٌ.

(۲۳۳۱) حضرت سلیمان فرماتے ہیں کہ ہم حضرت انس جھاڑتھ ہے سوال کیا کرتے تھے کہ کیاعورتوں پراذ ان اورا قامت لا زم ہے؟ وہ فرماتے کہ لا زم تونہیں البتہ اگر کرلیس تو ان کے لیے بمنز لہذکر کے ہے۔

( ٢٣٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةً ، قَالَتُ :قُلْتُ لِجَابِرِ بُنِ زَيْدٍ :هَلْ عَلَى إَقَامَةٌ ؟ قَالَ:

اضافه كرديا\_

(۲۳۳۲) ایک کمی خاتون بتاتی ہیں کہ میں نے حضرت جاہر بن زید سے پوچھا کہ کیاا قامت میرے ذھے لازم ہے؟ انہوں نے فرماہ نہیں۔ '

( ٢٣٣٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى النَّسَاءِ أَذَانٌ ، وَلَا إِقَامَةٌ.

(۲۳۳۳)حضرت زہری فرماتے ہیں کہ عورتوں پراذان وا قامت لازم نہیں۔

( ٢٣٣١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : لاَ تُؤَذُّنُ ، وَلاَ تُقِيمُ.

(۲۳۳۴) حضرت على فرماتے بين كه عورت نداذان دے كى ندا قامت كيكى۔

( ٢٣٣٥ ) حَدَّثَنَا حَرَمِيٌّ بْنُ عُمَارَةً، عَنْ غَالِبِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ الضَّحَاكِ، قَالَ: لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانَّ، وَلَا إِقَامَةٌ.

(۲۳۳۵) حضرت ضحاک فرماتے ہیں کے عورتوں پراذان وا قامت لازم نہیں۔

### ( ٣٣ ) مَنْ قَالَ عَلَيْهِنَّ أَنْ يُؤُذِّنَّ وَيُقِمْنَ

#### جن حضرات کے نز دیک عورتوں پراذان اورا قامت لازم ہے

( ٢٣٣٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنْ عَانِشَةَ ، أَنَّهَا كَانَتْ تَوُذَّنْ وَتُقِيمُ.

(۲۳۳۱) حضرت طاؤس فر ماتے ہیں کہ حضرت عائشہ میں فاؤنا ذان اورا قامت کہا کرتی تھیں ۔

( ٢٣٣٧ ) حَدَّثُنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَانِشَةَ ؛ مِثْلُهُ.

(۲۳۳۷) ایک اورسند سے یونبی منقول ہے۔

( ٢٣٣٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، قَالَ:سُنِلَ ابْنُ عُمَرَ ، هَلُ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ؟ فَغَضِبَ ، قَالَ : أَنَا أَنْهِي عَنْ ذِكْوِ اللهِ.

(۲۳۳۸) حضرت وہب بن کیسان کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر ڈاٹٹنو سے سوال کیا گیا کہ کیاعورتوں پراذ ان لازم ہے؟ بیسوال من کر حضرت ابن عمر جانٹو خصہ میں آگئے اور فرمایا کہ کیااللہ کے ذکر ہے منع کروں؟!

( ٢٣٢٩ ) حَدَّثُنَا ابْنُ عُلِيَّةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ حَفْصَةً ، قَالَ : إِنَّهَا كَانَتُ تُقِيمُ إِذَا صَلَّتْ.

(۲۳۳۹) حفرت بشام فرماتے ہیں کہ حفرت حفصہ بنی دین جب نماز پڑھنے لگتیں توا قامت کہتی تھیں۔

( ٣٣٤ ) حَلَّثَنَا يَخْيَى بُنُ يَعْلَى الْأَسْلَمِيَّ ، وَابْنُ يَمَانٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ إِفَامَةٌ.

(۲۳۴٠) حضرت مجامد فرماتے ہیں کے عورتوں برا قامت لازمنہیں۔

( ٢٣٤١ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَطَاءٍ وَطاووس ؛ أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تُؤَذِّنُ وَتُقِيمُ.

مصنف ابن الى شير سرجم (جلدا) كو المراك الأذان

(۲۳۴۱) حضرت عطاءاور حضرت طاؤس فر ماتے ہیں کہ حضرت عائشہ منی منڈ خااذ ان اورا قامت کہا کرتی تھیں۔ ٢٣٤٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَمَانِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ : إِنْ شِئْنَ أَذَّنَّ.

(۲۳۴۲) حضرت سالم فرماتے ہیں کہ تورتیں اگر جا ہیں تو اذ ان دے دیں۔

٢٣٤٢) حَدَّثُنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حَدَّثُنَا هُرَيْمٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : تُقِيمُ الْمَرْأَةُ إِنَّ شَاءَتُ.

(۲۳۴۳) حضرت جابر فر ماتے ہیں کہ عورت اگر جا ہے تواذ ان دے دے۔

# ( ٣٤ ) في المؤذن يُؤَذُّنُ عَلَى الْمُوضِعِ الْمُرْتَفِعِ الْمُنَارَةِ وَغَيْرِهَا

مؤذن کسی اونچی جگه مثلاً میناروغیره پر کھڑے ہوکراذان دے

٢٣٤١ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَالًا أَنْ يُؤَذِّنَ يَوْمَ الْفَتْحِ

فَوْقَ الْكُعْبَةِ. (عبدالرزاق ١٩٣٦٣) (٢٣٣٣) حضرت ہشام اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور مَلِفَظَةَ نے حضرت ہلال کو تھم دیا کہ فتح مکہ کے دن خانہ کیا

کھڑے ہوکراؤان دیں۔ ٢٣٤٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنِ الْجُرَيْرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ ، قَالَ : مِنَ السُّنَّةِ الْإِذَانُ فِي الْمَنَارَةِ ،

وَالإِقَامَةُ فِي الْمَسْجِدِ ، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَفْعَلُهُ.

٢٣٣٥) حضرت عبدالله بن شقيق فرمات بين كه مينار پراذان دينااورمبحد مين اقامت كهناسنت ہے۔حضرت عبدالله بھي يونهي كيا

### ( ٣٥ ) في الرجل يُرِيدُ أَنْ يُؤَذِّنَ فَيُقِيمَ ، مَا يَصْنَعُ ؟

ایک آ دمی اذان دینے کاارادہ کریے کین اقامت کہے لیووہ کیا کرے؟

٢٣٤٦) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ : سَأَلْتُ عَنْ رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ فَأَقَامَ ؟ قَالَ : ٢ يُعِيدُ ، وَقَالَ سُفْيَانُ :يَجْعَلُهُ أَذَانًا وَيُقِيمُ.

٢٣٣٦) حفرت جابر و الله فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عامر ہے سوال کیا کدا کی آ دمی اذان دینے گلے کیکن اقامت کہددے وه کیا کرے؟ فرمایاوہ دوبارہ اذان دے۔حضرت سفیان نے فرمایا کہ وہ اے اذان بنا لے اورا قامت کہے۔

٢٣٤١ ) حَلَّتُنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ أَبِي كُدِّينَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ فَأَقَامَ ،

كتاب الأذان 

(۲۳۳۷) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جو تحص اذان دینے لگے لیکن اقامت کہدرے تو وہ دوبارہ اذان دے گا۔

# ( ٣٦ ) في فضل الأَذَانِ وَتُوابِهِ

#### اذان کی فضیلت اوراس کا ثواب

( ٢٣٤٨ ) حَدَّثَنَّا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَيَانٍ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ :لَوْ أَطَفْتُ الْأَذَانَ مَعَ الْخِلِّيفَى لأَذَّنتُ. (۲۳۲۸) حصرت عمر وُناتُونُهُ فَرماتے ہیں گہ اگر میں خلافت کی ذمہ داریوں کے ہوتے ہوئے اذان کی طاقت رکھتا تو میں ضرد

( ٢٣٤٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ ضِرَارٍ ، عَنْ زَاذَانَ ، قَالَ : لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِى فَضْلِ الْآذَانِ لَاضْطَرَبُوا عَلَىْ بالسَّيُّوفِ. (۲۳۳۹) حضرت زاذان فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کواذان کے ثواب کاعلم ہوجائے تو تکواروں کے ذریعہ اے حاصل کریں۔

( .٢٢٥ ) حَدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ سَفْدٍ ، قَالَ : لأَنْ أَفُوى عَلَى الْأَذَانِ أَحَبُّ ، إلَىَّ مِنْ أَنْ أَحُــِ وَأَعْتَمِوَ وَأَجَاهِدَ.

(۲۳۵۰) حضرت سعد فرماتے ہیں کہ اذان دینا مجھے فج عمرے اور جہادے زیادہ پسندہ۔

( ٢٢٥١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكُ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ عَبْلِو الرَّحْمَنِ ، بَ

كُعْبٍ ، قَالَ : مَنْ أَذَّنَ كُتِبَتْ لَهُ سَبْعُونَ حَسَنَةً ، وَإِنْ أَقَامَ فِهُو أَفْضَلُ. (۲۳۵۱) حضرت کعب جہا فو فرماتے ہیں کہ جو خص اذان دے اس کے لیے ستر نیکیاں کھی جاتی ہیں اور جوا قامت کہتو بیزیا

( ٢٣٥٢ ) حَدَّثْنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى ال

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : اللَّهُمَّ أَرْشِدِ الْأَيْمَّةَ ، وَاغْفِرْ لِلْمُوَّذِّنِينَ. (عبدالرزاق ١٨٣٩ - احمد ٣١٩)

(٢٣٥٢) حضرت ابو ہریرہ وٹائٹو سے روایت ہے کہ رسول الله مِلْ فَقْلَاقِ نے بید دعا فرمائی ''اے اللہ! اماموں کوسیدھے راستے مدایت دے اورموذ نین کی مغفرت فرما۔

( ٢٢٥٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ يَحْيَى ، قَالَ :حُدِّثُتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :

عَلِمَ النَّاسُ مَا فِي الْأَذَانِ لَتَجَارُوهُ ، قَالَ : وَكَانَ يُقَالُ : ابْتَلِرُوا الْأَذَانَ ، وَلَا تَبْتَلِرُوا الإِقَامَةَ. (احمد ٢٩) (۲۳۵۳)حضرت یجیٰ فرماتے ہیں کہ حضور مَالِّفْتِیَا اُئِی ارشاد فرمایا کہ اگرلوگوں کو بیتہ چل جائے کہ اذان میں کیا ہے تواس کے ۔ معنف ابن الى شيبر مترجم (جلدا) كل المحالي المعنف ابن الى شيبر مترجم (جلدا) كل المحالي المعنف ابن الى شيبر مترجم (جلدا) كل المحالية المحالي

بھاگ کرجائیں۔وہ فرماتے ہیں کہ کہاجا تاتھا کہ اذان کے لیے کوشش کر کے جاؤلیکن امامت کے لیے زیادہ کوشش نہ کرو۔ بھاگ کرجائیں۔وہ فرماتے ہیں کہ کہاجا تاتھا کہ اذان کے لیے کوشش کرکے جاؤلیکن امامت کے لیے زیادہ کوشش نہ کرو۔

٢٣٥٢) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : الْمُؤَذِّنُ الْمُحْتَسِبُ أَوَّلُ مَنْ يُكُسَى. (٢٣٥٢) حضرت صن فرماتے ہیں كوثواب كی نیت رکھنے والے مؤذن كو قیامت كے دن سب سے پہلے كبڑے بہنائے

(مسلم ۲۹۰ این ماجه ۲۲۵)

سب سے زیادہ کمی گردنوں والے ہوں گے۔ ٢٣٥٦ ) حَدَّثُنَا یَزِیدُ بُنُ هَارُونَ، قَالَ :أَخْبَرَنَا هِشَام، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ :أَهْلُ الصَّلَاحِ وَالْمِحْسَبَةِ مِنَ الْمُؤَذِّنِينَ،

٢٧) حَدَّثْنَا يَزِيدُ بَنَ هَارُونَ، قَالَ : اخْبَرُنا هِشَام، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ :أَهُلَ الْصَّلَاحِ وَالْحِسَبَةِ مِنَ الْمُؤَذَنِيرَ أَوَّلُ مَنْ يُكْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(٢٣٥١) حفرت صَنْ فُرمات بِي كَهُ نَيك اور خُلص موذ نين كوقيا مت كردن سب سے سے پہلے كُٹر سے پہنائے جاكيں گے۔ (٢٢٥٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شَيْحٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بُنُ عَوْفِ الشَّيْبَانِيُّ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ أَرْفَمَ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: بِلالٌ سَيِّدُ الْمُؤَذِّنِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَلَا يَتَبَعُهُ إِلَّا

مُوُّمِنٌ، وَالْمُوَّ ذُنُونَ أَطُولُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (طبر انی ۱۱۸) (۲۳۵۷) حضرت زید بن ارقم جن شوی سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَرِّشِفَغَةِ نے ارشادفر مایا کہ بلال تراثیْ قیامت کے دن موَ ذنین کے سردار ہوں گے اوران کے بیچھے صرف مومن ہی ہوگا۔اذان دینے والے قیامت کے دن او نچی گردنوں والے ہوں گے۔

رُورُهُ وَلَكُ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ صَبِيحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو فَاطِمَةَ، رَجُلٌ قَدْ أَدْرَكَ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صلى الله ٩٢٥٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ صَبِيحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو فَاطِمَةَ، رَجُلٌ قَدْ أَدْرَكَ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ:لَوْ كُنْتُ مُؤَذِّنًا ، مَا بَالَيْتُ أَنْ لَا أَحُجَّ ، وَلَا أَغُزُو

(٢٣٥٨) حضرت ابن مسعود وللشو فرمات بين كما كريس موذن بوتاتو مجهد في اور جهاد ندكر في كوئى پرواه نه بوتى \_ . (٢٣٥٨) حَدَّنَنَا يَزِيدُ وَوَكِيعٌ ، قَالَا : حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ شُبَيْلِ بْنِ عَوْفٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : مَنْ مُؤَذَّنُو كُمْ ؟

قَالُوا :عَبِيدُنَا وَمَوَالِينَا ، قَالَ : إِنَّ ذَلِكَ لَنَقُصٌّ بِكُمْ كَبِيرٌ. إِلَّا أَنَّ وَكِيعًا قَالَ :كَثِيرٌ ، أَوْ كَبِيرٌ.

ِ ۲۳۵۹) ایک مرتبه حضرت عمر بین نفی نے لوگوں ہے بوچھا کہ تمہارے موذن کون ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ ہمارے غلام اور ہمارے مرار دون علم میں نفی ایک میں میں نفید کا میں انقام

ىوالى - حفرت عمر في شيئ فرما يا كدية مهارا بهت برُ النَّص ہے۔ ٢٣٦٠ ) حَذَّثْنَا يَزِيدُ وَوَرَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : قَالَ قَيْسٌ : قَالَ عُمَرٌ : لَوْ كُنْتُ أُطِيقُ الْأَذَانَ مَعَ الْحِلْمِفَى (۲۳۱۰) حضرت عمر جاہی فرماتے ہیں کہ اگر خلافت کی ذمہ دار یوں کے ساتھ مجھ میں اذان دینے کی طاقت ہوتی تومیں ضرور

( ٢٣٦١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ عُبَدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : مَا أَرَء هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتُ إِلَّا فِي الْمُؤَذِّنِينَ : ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِشَّنُ دَعَا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنْ

(۲۳۷۱) حضرت عائشہ مخاطفا فرماتی ہیں کہ میرے خیال میں بیآیت موذئین کے بارے میں نازل ہوئی ہے: (ترجمہ)ال مختف ے اچھی بات کس کی ہوسکتی ہے جولوگوں کواللہ کی طرف بلائے اورا چھے کام کرے اور کیے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔

( ٢٣٦٢ ) حَذَّنْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نَافِعِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : لَا أَرَى هَذِهِ الآ؟ نَزَلَتْ إِلَّا فِي الْمُؤَذِّنِينَ: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنُ دَعَا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا ، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ (۲۳۶۲)حضرت عائشہ ٹزیونڈن فرماتی ہیں کدمیرے خیال میں ہیآ یت موذ نین کے بارے میں تازل ہوئی ہے: (ترجمہ)اس مخفر

ے اچھی بات کس کی ہوسکتی ہے جولوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اورا چھے کا م کرے اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہول -

( ٢٣٦٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ:حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ الْحَكْمِ ، قَالَ :حَدَّثِنِي يَحْيَى بْنُ عَبَّادٍ أَبُو هُبَيْرَةً ، عَنْ شَيْخِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَدَّ صَوْتِهِ وَيُصَدِّقُهُ كُا رَّطُبِ وَيَابِسِ. (احمد ٢/ ١١١١)

(۲۳ ۱۳) حصرت ابو ہریرہ ہی تو سے روایت ہے کہ رسول اللہ میر شکھنے نے ارشا دفر مایا کہ جہاں تک موذن کی آواز جاتی ہے مرخشکہ

ور چزاس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے اوراس کی تقدیق کرتی ہے۔

( ٢٣٦٤ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو العَنْبِس سَعِيدُ بْنُ كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :ارْفَعْ صَوْتَـٰـ بِالْأَذَانِ ، فَإِنَّهُ يَشْهَدُ لَكَ كُلُّ شَيْءٍ سَمِعَك.

(۲۳۶۴) حضرت ابو ہریرہ دی فو فرماتے ہیں کہ اونجی آواز ہے اذان دو، کیونکہ تہمیں سننے والی ہر چیزتمہارے لیے گواہی دے گی۔

( ٢٣٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : الْمُؤَذِّنُ يَشْهَدُ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ رَطْبٍ وَيَابِسِ سَمِعَهُ.

(۲۳۷۵) حضرت مجابد فرماتے ہیں کہ موذن کے لیے اسے سننے والی ہر خشک اور تر چیز گواہی دے گا۔

( ٢٣٦٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِتًى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الزُّبُيْرِ بْنِ عَدِتِّى ، عَنْ رَجُلِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلِ : عَمَلُك ؟ قَالَ : الْأَذَانُ ، قَالَ : نِعْمَ الْعَمَلُ عملُك ، يَشْهَدُ لَكَ كُلُّ شَيْءٍ سَمِعَك.

(۲۳ ۲۱) حضرت ابن عمر والنوي نے ايک آ دمی ہے يو چھا كةتمهارا كام كيا ہے؟ اس نے كہااذ ان دينا۔حضرت ابن عمر والنو نے فر

هي معنف ابن الباثيب مترجم (جلدا) کچھ 🖒 😭 😭 🏂 💮 🏂 كتاب الأذان كةتمهارا كام توبهت احيها بهمهميس سننه والى هر چيز تمهارے ليے كوابى دے كى۔

# ( ٣٧ ) في أذان الْغُلاَم قَبْلَ أَنْ يَحْتَلِمَ

# بلوغت سے پہلے اذان دینے کا تھم

( ٢٣٦٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : خَرَجَ عَلْقَمَةُ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى إِلَى بَدُو لَهُمْ ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ : فَكَانَ يُعْجِينِي أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى كَانَ يَأْمُرُ ابْنَا لَهُ غُلَامًا يُؤَذِّنُ.

(۲۳۷۷) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت علقمہ اور حضرت عبدالرحمٰن بن الی کیلیٰ اپنے گاؤں کی طرف مکئے ۔حضرت ابراہیم

فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پسندھی کہ حضرت عبدالرحمٰن بن ابی کیا اپنے جھوٹے بیٹے کواذ ان کا حکم دیں۔

( ٢٣٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ الْغَلَامُ قَبْلَ أَنْ يَحْتَلِمَ. (۲۳۷۸) حضرت عطاء فرماتے ہیں لڑ کابالغ ہونے سے تیلے اذان دے سکتا ہے۔

( ٢٣٦٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْأَزْرَقِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ الْغُلَامُ إِذَا أَحْسَنَ الْإَذَانَ

قَبْلُ أَنْ يَحْتَلِمَ.

(۲۳ ۲۹) حضرت شعمی فرماتے ہیں کدا گر کوئی لڑ کا اچھے طریقے ہے اذان دے سکتا ہوتو وہ بالغ ہونے ہے پہلے اذان دے سکتاہے۔

### ( ٣٨ ) ما يقول الرَّجُلُ إذا سَمِعَ الَّاذاكَ

# اذان سننے والا جواب میں کیا کے؟

( ٢٣٧٠ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيُّ ، عَنْ يَخْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ ، قَالَ : دَخَلْنَا عَلَى مُعَاوِيَةً فَجَاءَ الْمُؤَذِّنُ فَأَذَّنَ ، فَقَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، فَقَالَ مُعَاوِيَّةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ مِثْلَ ذَلِكَ ، فَقَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، فَقَالَ مُعَاوِيَّةُ مِثْلَ ذَلِكَ ، فَقَالَ :أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، فَقَالَ :مُعَاوِيَةُ مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ قَالَ :هَكَذَا سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ. (احمد ١٣/ ٩١- دارمي ١٢٠٢)

(۲۳۷۰) عیسی بن ابی طلحہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت معاویہ دہاٹھ کی خدمت میں حاضر تھے کہ اتنے میں موذن آیا اور اس نے اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ كَها حضرت معاويه جِنْ في خواب مين يونهي كها \_ بجراس في أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ كها تو حضرت معاويه نے بھی رین کہا۔ پھراس نے أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ کہاتو حضرت معاویہ نے بھی یونبی کہا۔ پھر فرمایا کہ میں نے تمہارے

نى مَرْفَطِيعَ فِهِ كُومِي يونبي فرمات ساتھا۔

(٢٣٧١) حضرت عبدالله بن ممرو سروايت بكرسول القد سَرَ النَّهُ في ارشادفر ما ياكه جبتم موذن كوسنوتو واي مجوجوه كهتا ب-( ٢٣٧٢ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَس ، عَنِ الزَّهُونِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ؛ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ مِثْلً مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ . (ابودا (د ٥٢٥ ابن ماجه ٢٠٠)

(۲۳۷۲) حَصْرت ابوسعیدخدری وافق سے روایت ہے کہ رسول الله مَلِفظَةَ وَی کلمات کہا کرتے تھے جومود ن کہتا ہے۔

( ۲۲۷۲ ) حَلَّتُنَا شَبَابَةً ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ ، عَنْ أَمْ حَبِيبَةَ. (احمد ۳۲۱ ـ نسالى ٩٨١٥) (٢٣٧٣) حضرت ام حبيب يجي يوني منقول ب-

( ٢٣٧٤) (ح) وَحَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ أَبِي بِشُرٍ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ أَمْ حَبِيبَةَ ، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَمِّعَ الْمُؤَذِّنَ ، قَالَ كَمَا يَقُولُ حَتَّى يَسْكُتَ.

علی ہم سیببلد باعق سیبی صفی مصنطرہ باعث میں بعد میں بعد میں ہے۔ (۳۳۷) حضرت ام حبیبہ فرماتی ہیں کہ رسول اللّٰہ مِنْزِفَقَعَ عَمْ جب مؤذن کی آواز بنتے تو وہی کلمات کہا کرتے تھے جومؤذن کہتا ہے یہاں تک کہوہ خاموش ہو جائے۔

( ٢٣٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ ، فَإِذَا بَلَغَ حَىَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَىَّ عَلَى الْفَلَاحِ، قَالَ : لَا حَوُلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. (طبرانی ٣٢٦٧)

(٢٣٧٥) مُطرت عبدالله بن حارث فرمات من كرسول الله مُؤَلِّقَ إِن كلمات كماكرت تصر جومؤذن كمهاب، البته حَيَّ عَلَم الصَّلَاةِ اور حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ كَي جُكد لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلاَّ بِاللَّهِ كَمَاكِرتَ تصر

المَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي جَعُفُو مُحَمَّدِ بُنِ عَلِيٍّ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَ السَّمِعَ صَوْتَ الْمُنَادِى يَقُولُ :أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، قَالَ : وَأَنَا ، وَإِذَا قَالَ : أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ قَالَ : وَأَنَا ، وَإِذَا قَالَ : أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ قَالَ : وَأَنَا ، وَإِذَا قَالَ : أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ قَالَ : وَأَنَا ، وَإِذَا قَالَ : أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ قَالَ : وَأَنَا .

(٢٣٧٦) حَفرت ابوجعفر محرين على كهتي جين كه حضور مَؤَقَظَةَ جب مؤذن كي آواز سنته توأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ اورأَشْهَدُ أَر مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ كي جواب بين وانا ، وانا كها كرتے تھے۔

مُعُمِّدُهُ رَسُونَ مُنْهِ كَــُـرُوبِ مِنْ مُونَّ مِنْ مُ رَكِّكُ -( ٢٣٧٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرْوَةً ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَ

سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ ، قَالَ : وَأَنَا ، وَأَنَا .

٢٣٧٧) حضرت عروه فرماتے ہیں كہ حضور مَلْفَقِيَّةَ موذن كي آوازن كرو أَنَّا ، وَأَنَّا كَهَا كرتے تھے۔ ٢٣٧٨ ) حَلَّاتُنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَالَ الْمُؤَذَّنُ :حَيَّ عَلَى

الصَّلَاةِ ، قَالَ : الْمُسْتَعَانُ اللَّهُ ، فَإِذَا قَالَ : حَتَّى عَلَى الْفَلَاحِ ، قَالَ : لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ.

(٢٣٧٨) حفرت اوزاعي كهت بين كه حفرت مجامد جب حَتّى عَلَى الصَّلاَةِ سنتے توالْمُ سنعَانُ اللَّهُ (مدوتوالله سے طلب كي جاتي

م،) كَتِي اور جب موذن حَتَى عَلَى الْفَلَاحِ كَهْنَاتُولًا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ كَها كرت تھے۔ ٢٣٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :مَنْ قَالَ مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذَّنُ كَانَ لَهُ مِثْلُ

(۲۳۷۹) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جس نے وہ کلمات کیے جوموذ ن کہتا ہے قواس کے لیے موذ ن کے برابراجر ہے۔

.٢٣٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إذَا سَمِعْت الْمُؤذَّنَ فَقُلْ كَمَا يَقُولُ ، فَإذَا قَالَ :حَتَّى عَلَى الصَّلَاةِ ، فَقُلُ : لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ ، فَإِذَا قَالَ :قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ ، فَقُلِ :اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ النَّامَّةِ ، وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ ، أَعْطِ مُحَمَّدًا سُؤْلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَكَنْ يَقُولَهَا رَجُلٌ حِينَ يُقِيمُ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ فِي شَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

( ۲۳۸ ) حضرت حسن فر ماتے ہیں کہ جبتم موذن کی آواز سنوتو وہی کلمات کہوجوموذن کہتا ہے،البتہ جب وہ محتی عکمی الصّلاَقِ كَبِنُوتُمْ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلاَّ بِاللَّهِ كَهو جبوه قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ كَهِنَّوتُم بيكلمات كهو (ترجمه) احالله! احاس كمل وعوت اوراس کے بعد کھڑی ہونے والی نماز کے رب! حضرت محد مُرافِظَةَ کو قیامت کے دن وہ چیز عطافر ما جوانبوں نے تجھ سے ما تکی ہے۔ جو خص بھی اتا مت کے وقت بید عاما کگے گااللہ قیامت کے دن اسے حضور مَثَرَ فَتَشَعَقَقَ کی شفاعت میں داخل فرما نمیں گے۔

٢٣٨١) حَلَّانَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ؛ أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ إذًا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ يُؤَذِّنُ يَقُولُ كَمَا يَقُولُ فِي النَّسَةُدِ وَالتَّكْبِيرِ كُلِّهِ ، فَإِذَا قَالَ :حَمَّى عَلَى الصَّلَاةِ ، قَالَ :مَا شَاءَ اللَّهُ ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ، وَإِذَا قَالَ : قَدْ فَامَتِ الصَّلَاةُ ، قَالَ : مَرْحَبًّا بِالْقَائِلِينَ عَدْلًا وَصدقًا ، وَبِالصَّلَاةِ مُرْحَبًّا وَأَهْلًا ، ثُمَّ

يَنْهَضُ إِلَى الصَّلَاةِ. (۲۳۸۱) حضرت قماده فرماتے ہیں حضرت عثان جب موذن کی آواز سنتے تو تشھد اور تکبیر میں وہی کلمات کہتے جوموذن کہتا ہےالبتہ

جبوه حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ كَبْمَا تُووهمَا شَاءَ اللَّهُ ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ كُتِّ اورجب وه فَمْ قَامَتِ الصَّلَاةُ كَهْمَا تُو آپ یکلمات کہتے (ترجمہ)عدل اور سچائی کی بات کرنے والوں کوخوش آمدید اور نماز کوخوش آمدید پھرنماز کے لیے اٹھتے۔

( ٢٣٨٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ الْجُرَيْرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ ، قَالَ : مِنَ الْجَفَاءِ أَنْ تَسْمَعَ الْمؤذِّنَ يَقُولُ : لَا

ه مصنف ابن ابی شید متر جم ( جلدا ) کیکی هستان ابی شید متر جم ( جلدا ) كتباب الأذان

إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، ثُمَّ لَا تُجيبهُ.

(٢٣٨٢) حفرت عبدالله بن شقيق فرماتے بيل كه دل كى تحقى كى علامت بكه تم موذن كو لا إلله إلا الله ، والله أثخبو كہتے سنو کیکن ایس کا جواب نه دو \_

( ٢٣٨٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : مِنَ الْجَفَاءِ أَنْ تَسْمَعَ الْأَذَانَ ، ثُمَّ لَا تَقُولُ مِثْلَ مَا يَقُولُ.

(۲۳۸۳)حضرت عبدالله فرماتے ہیں کہ دل کی تختی کی علامت سہ ہے کہتم موذن کی آ وازسنو پھروہ کلمات نہ کہوجووہ کہتا ہے۔

### ( ٣٩ ) من كرة لِلْمُؤَذِّنِ أَنْ يَأْخُذَ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا

# جن حفرات کے نز دیک اذان پراجرت لینا مکروہ ہے

( ٢٣٨٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشعتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عُشْمَانَ بْنِ أَبِى الْعَاصِ ، قَالَ : آخِرُ مَا عَهِدَ إِلَيَّ

النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن اتَّخِذُ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا. (ترمذي ٢٠٩- ابو داؤد ٥٣٢)

(۲۳۸۴)حضرت عثان بن الى العاص فر ماتے ہیں كەحضور مَنْزِنْفَظَةُ نے جس آخرى بات كاوعد ه لياوه بيقى كدا يسے مخص كوموذ ن بنا نا جواذ ان پراجرت نہ لے۔

( ٢٣٨٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ الْمُؤَذِّنُ عَلَى أَذَانِهِ جُعْلًا وَيَقُولُ : إِنْ أُعْطِي بغَيْر مَسْأَلَةٍ فَلَا بُأْسَ.

(۲۳۸۵) حضرت ضحاک اس بات کو مکروه خیال فر ماتے تھے کہ موذن اذان پراجرت لے۔البتہ بغیر مائے مل جائے تو کوئی حرج تبيس\_

( ٢٣٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَوْن بْنِ مُوسَى ، عَنْ مُعَاوِيَة بْنِ قُرَّةَ قَالَ :كَانَ يُقَالُ : لاَ يُؤَذِّنُ لَكَ إلاَّ مُحْتَسِبٌ.

(۲۳۸ ۲) حضرت معاویه بن قره فر ماتے ہیں کہ کہا جاتا تھا کہ تمہارے لیے صرف مخلص محص ہی اذان دے۔

( ٢٣٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ زَاذَانَ ، عَنْ يَحْيَى الْبَكَّاءِ ، قَالَ :كُنْتُ آخِذًا بِيَدِ ابْنِ عُمَرَ وَهُوَ يَطُوفُ

بِالْكَعْبَةِ ، فَلَقِيَّهُ رَجُلٌ مِنْ مُوَذِّنِي الْكَعْبَةِ ، فَقَالَ : إنِّي لأُحِبُّك فِي اللهِ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : إِنِّي لأبْغِضُك فِي اللهِ ، إنَّك تُحَسِّنُ صَوْتَكَ لأَخْذِ الدَّرَاهم.

(۲۳۸۷) حضرت یجی بکا عفر ماتے ہیں کہ میں نے دوران طواف حضرت ابن عمر وہ اُٹھ کا ہاتھ بکر رکھا تھا۔اتے میں انہیں کعب کا ایک موذن ملاادراس نے ان ہے کہا ہیں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔حضرت ابن عمر دیا ٹیونے نے فرمایا کہ میں تم سے اللہ کے لیے فرت کرتا ہوں کیونکہ تم دراہم کے حصول کے لیے آواز کوخوبصورت کرتے ہو۔



# (٤٠) فيما يهرب الشَّيْطَانُ مِنَ الأَذَانِ

### اذان کر شیطان بھاگ جاتا ہے

( ۱۲۸۸) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَادَى الْمُؤَذِّنُ بِالْأَذَانِ هَرَبَ الشَّيْطَانُ ، حَتَّى يَكُونَ بِالرَّوْحَاءِ ، وَهِى ثَلَاثُونَ مِيلاً مِنَ الْمَدِينَةِ. (مسلم ۱۵) (۲۳۸۸) حضرت جابر النَّوْ سے روایت ہے کہ رسول اللہ تَرَفِّقَ آئے ارشاد فرمایا کہ اذان کی آواز س کرشیطان بھاگ جاتا ہے

يهال تك كدوه مقام روحاء تك بَنِي جاتا ب-روحاء مدين ستيم كل كفاصل په-( ٢٢٨٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبِ ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا نَادَى الْمُؤَذِّنُ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ ، فَإِذَا فَضَى أَمْسَكَ ، فَإِذَا ثَوْبَ بَهَا أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ ، فَإِذَا فَضَى أَمْسَكَ ، فَإِذَا ثَوْبَ بَهَا أَدْبَرَ السَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ ، فَإِذَا فَضَى أَمْسَكَ ،

(۳۳۸۹) حضرت ابو ہریرہ والی سے روایت ہے کہ رسول الله مِنْ الله مِنْ الله علی کہ جب موذن نماز کے لیے اذان ویتا ہے تو شیطان منہ پھیر کرا یہ بھا گیا ہے کہ اس کی ہوا بھی خارج ہوجاتی ہے۔ جب اذان کمل ہوتو وہ پھرواپس آ جاتا ہے اور جب اقامت کہی جائے تو پھر بھاگ جاتا ہے۔

### ( ٤١ ) التطريب في الأذانِ

# نغمه کے انداز میں اذان دینے کا حکم

( ٢٣٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ سَعِيدِ بُنِ أَبِي حُسَيْنٍ الْمَكَّى ؛ أَنَّ مُؤَذِّنًا أَذَّنَ فَطَرَّبَ فِي أَذَانِهِ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ :أَذَّنَ أَذَانًا سَمْحًا ، وَإِلا فَاعْتَزِلْنَا.

(۲۳۹۰) حضرت عمر بن سعید کلی کہتے ہیں کہ ایک موذن نے نفے کے انداز میں اذان دی تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس سے فرمایا کہتم سادہ طریقے سے اذان دویا پھرہم سے دور کہیں چلے جاؤ۔

( ٢٣٩١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَلَّامٍ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ فَائِدِ بْنِ بُكَيْر ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ :مَنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ رِزْقَهُ فِي صَوْتِهِ فَعَلَّ.

(۲۳۹۱) حضرت حذیفه و تاثی فرماتے ہیں که الله نعال جس کارزق اذان میں رکھنا جا ہیں رکھ دیتے ہیں۔

( ٢٣٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :الْأَذَانُ جَزْهٌ.

(۲۳۹۲) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کداذ ان تو سادہ طریقے سے دی جاتی ہے۔



# جتاب الصّلاةِ

### (١) في مفتاح الصَّلاة ما هو ؟

# نماز کی تنجی کیاہے؟

( ٢٣٩٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنِ ابْنِ الْحَنفِيَّةِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطَّهُورُ ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ. (دارمی ١٨٨) اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطَّهُورُ ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ. (دارمی ١٨٥) (٢٣٩٣) حضرت ابن المحفيه ويشي الله عن الديروايت كرت بين كدرسول الله مِنْ النَّهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ التَّهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ السَّامِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

( ٢٣٩٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُاللهِ: تَحْرِيمُ الصَّلَاةِ التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ.

(۲۳۹۴) حفرت عبدالله والله فرماتے میں کہ نمازی تحریم عمیر تحریمہ ہے اور نمازی تحلیل سلام ہے۔

( ٢٣٩٥) حَدَّنَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ السَّعُدِيِّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةً ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطَّهُورُ ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ.

(۲۳۹۵) حضرت ابوسعید خدری زلائن سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُؤَشِّقَا نَّے اُرشاد فر مایا کہ نماز کی کنجی وضو ہے ،نماز کی تحریم تکبیرِ تحریمہ ہے اور نماز کی تحلیل سلام ہے۔

( ٢٣٩٦) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ ابْنِ كُرَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطَّهُورُ ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ. (۲۳۹۷) حضرت عبدالله بن عباس فن وشئ فرماتے بین که نماز کی تنجی وضو ہے، نماز کی تحریم تکبیر تحریمہ ہواور نماز کی تحلیل سلام ہے۔ (۲۳۹۷) حَدَّنَنَا ابْنُ هَارُونَ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ، عَنْ بُدَيْلٍ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ، عَنْ عَانِشَةَ، قَالَتُ : كَانَ النّبِي

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْتَنِعُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ ، وَكَانَ يَخْتِمُ بِالتَّسْلِيمِ. (مسلم ١٣٠- ابو داؤد ٢٥٩) (٢٣٩٤) حفرت عائشه مُن مِنْ اللَّهِ مِن كدر سول الله مَا لِيَنْ مَا زَكَا كَبِيرِ سَيْ شروع فرمات تصاور سلام رِختم كرت تھے-

( ٢٣٩٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عُثْمَانَ النَّقَفِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ :قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ :لِكُلِّ شَيْءٍ شِعَارٌ ، وَشِعَارُ الصَّلَاةِ التَّكْبِيرُ.

(۲۳۹۸) حضرت ابوالدرداء داین فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک شعار ہوتا ہے اور نماز کا شعار تکبیر تحریمہ ہے۔

( ٢٣٩٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَطَاوُوسَ قَالَا : النَّشَهَّدُ تَمَامُ الصَّلَاةِ ، وَالتَّسْلِيمُ إِذْنُ قَضَائِهَا.

(۲۳۹۹) حضرت مجاہد اور حضرت طاوس فرماتے ہیں کہ نماز تشہد پر پوری ہوجاتی ہے اور سلام اس کے پورے کرنے کی اجازت ہے۔

( ٢٤٠٠ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ وِقَاءٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : لَيْسَ بَعْدَ التَّسْلِيمِ صَلَاةٌ.

(۲۲۰۰) حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ سلام پھیرنے کے بعد نماز باقی نہیں رہتی۔

( ٢٤٠١) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عِمْرَانَ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ : إِذَا سَلَّمَ الإِمَامُ ، فَقُدِ انصرف مَنْ خَلْفَهُ.

(۲۳۰۱) حضرت ابوکبلرفر ماتے ہیں کہ جب امام سلام پھیرد ہےتو پھرمقتد یوں کی بھی نماز پوری ہوگئ۔

### (٢) باب فيما يَفَتَتِحُ بِهِ الصَّلاَةَ

# نماز کس عمل ہے شروع کی جائے گی؟

( ٢٤.٢) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنِ الْأَسُودِ بُنِ يَزِيدَ ، قَالَ : رَأَيْتُ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ افْتَتَحَ الطَّلَاةَ فَكَبَّرَ ، ثُمَّ قَالَ :سُبْحَانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، وَتَبَارَكَ اسْمُك وَتَعَالَى جَدُّك ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُك.

(۲۴۰۲) حضرت اسود بن میز ید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رہا تھ کود یکھا کہ انہوں نے نماز شروع کرتے ہوئے اللہ اکبر کہا۔ پھر یہ کلمات کہے (ترجمہ) اے اللہ تو پاک ہے اور تیری ہی تعریف ہے۔ تیرا نام بابر کت ہے، تیری شان بلند ہے اور بتیرے سواکوئی معبود نہیں۔

( ٢٤.٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ كَبَّرَ ، فَلَـكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ

خُصَيْنِ ، وَزَادَ فِيهِ : يَجْهَرُ بِهِنَّ ، قَالَ : وَقَالَ : كَانَ إِبْرَاهِيمُ لَا يَجْهَرُ بِهِنَّ.

(۲۳۰۳) ایک اورسند سے یہی حدیث منفول ہے، جس میں پیاضا فدیھی ہے کہ وہ ان کلمات کو بلند آ واز سے کہا کرتے تھے۔ ابراہیم بھی ان کلمات کو بلند آ واز سے کہا کرتے تھے۔

( ٢٤.٤) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّثَنَا الْأَعْمَش ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ حِينَ افْتَتَحَ المَّ لَا قَانُ ' كَانَا فِي اللَّهُ مُن كَنْ الْوَاقِيمُ اللَّهُ مَا كَانَا فَالْهُ مُلِكُ مِنْ الْمُنْ عَنْ

الصَّلَاةَ :سُبْحَانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، وَتَبَارَكَ اسْمُك وَتَعَالَى جَدُّك ، وَلَا إِلَهُ غَيْرُك.

(۲۴۰۴)حضرت اسودفر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر دلائٹو کونماز کے شروع میں پیکمات کہتے ہوئے سنا (ترجمہ)اےاللہ تو اک سران تنہ کی تک تعین سریر تنہ نام اور کر میں میں تنہ کی شان سان سے اور تنہ سریدا کی معین نبیع

( ٢٤٠٥ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، عُن عَلْقَمَةَ ؛ أَنَّهُ انْطَلَقَ إِلَى عُمَرَ ، فَقَالُوا لَهُ : الْحَفَظُ لَنَا مَا اسْتَطَعْت ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ :فِيمَا حَفِظْت أَنَّهُ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ وَنَثَرَ مَرَّتَيْنِ ، فَلَمَّا كَبَّرَ ، أَوْ فَلَمَّا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ ، قَالَ :سُبُحانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، وَتَبَارَكَ اسْمُك وَتَعَالَى جَدُّك ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُك.

(۲۳۰۵) حضرت علقمہ فریاتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت عمر دہانٹو کی خدمت میں حاضر ہوااور ہمارے ساتھیوں نے ان سے کہا

کہ آپ ہمیں جو پچھ سکھا سکتے ہیں وہ سکھا دیجئے۔ پھر حضرت عمر جھاٹھ نے جو با تیں ہمیں سکھا کیں ان میں سے مجھے یہ یاد ہے کہ انہوں نے دومر تبدوضو کیا اور دومر تبدا پناناک صاف کیا۔ پھر جب انہوں نے نماز کے لئے تکبیر کہی تو پیکمات کبے (ترجمہ)اے اللہ

تو پاک ہاور تیری ہی تعریف ہے۔ تیرانام ہابرکت ہے، تیری شان بلند ہے اور تیرے سواکوئی معبود نہیں۔

( ٢٤.٦ ) حُدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا افْتَنَحَ الصَّلَاةَ ، قَالَ :

سُبْحَانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، وَتَبَارَكَ اسْمُك وَتَعَالَى جَدُّك ، وَلاَ إِلَهُ غَيْرُك.

(۲۴۰۲) حضرت ابوعبیدہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ جائٹھ جب نماز شروع کرتے تو پیکلمات کہتے (ترجمہ)ا ہے اللہ تو پاک ہے است کرت آتوں میں میں معامل کے مصرف کا معاملہ کا مع

اور تیری ہی تعریف ہے۔ تیرانام بابر کت ہے، تیری شان بلند ہےاور تیرے سواکوئی معبود نہیں۔

( ٢٤.٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ حَرِكِيمِ بْنِ جَابِرٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ ، قَالَ :سُبْحَانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، وَتَبَارَكَ اسْمُك وَتَعَالَى جَدُّك ، وَلَا إِلَهُ غَيْرُك.

(۲۲۰۷) حضرت عکیم بن جابر کہتے ہیں کہ حضرت عمر ڈاٹٹو جب نمازشروع کرتے تو پیکلمات کہتے تھے (ترجمہ)ا سے اللہ تو پاک ہے

ادر تیری بی تعریف ہے۔ تیرانام بابرکت ہے، تیری شان بلند ہےادر تیرے سواکوئی معبور نہیں۔

( ٢٤.٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ ، قَالَ :بَلَغَنِي أَنَّ أَبَا بَكْرِ كَانَ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ.

(۲۴۰۸) حضرت ابن مجلان کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر دیناٹی بھی پیکلمات کہا کرتے تھے۔

( ٢٤.٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِى وَائِلٍ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ إذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ ، قَالَ :

سُبْحَانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، وَتَبَارَكَ اسْمُك وَتَعَالَى جَدُّك ، وَلَا إِلَهُ غَيْرُك ، يُسْمِعُنَا.

(۲۳۰۹) حضرت ابووائل کہتے ہیں کہ حضرت عمر وُٹاٹھڑ جب نمازشروع کرتے تو پیکلمات کہا کرتے تھے (ترجمہ) اے اللّٰہ تو یاک ہے اور تیری ہی تعریف ہے۔ تیرانام بابرکت ہے، تیری شان بلند ہے اور تیرے سواکوئی معبور بیس۔

( ٢٤١٠ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ قَالَ حِينَ اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ: سُبْحَانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، وَتَبَارَكَ اسْمُك وَتَعَالَى جَدُّك ، وَلَا إِلَهُ غَيْرُك.

(۲۲۱۰) حضرت اسود فرماتے ہیں کہ حضرت عمر وہ گاؤ جب نماز شروع کرتے تو میکلمات کہا کرتے تھے (ترجمہ) اے اللہ تو یاک ہے

اورتیری بی تعریف ہے۔ تیرانام بابرکت ہے، تیری شان بلند ہےاور تیرے سواکوئی معبودہیں۔

( ٢٤١١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَاصِمٍ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ ، قَالَ :اللَّهُ أَكْبَرُ ، ثَلَاثًا ، الْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا ، ثَلَاثًا ، سُبْحَانَ اللهِ بُكُرَةً وَأَصِيلًا ، ثَلَاثًا ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرجيم ، مِنْ هَمْزِهِ ،

(۲۷۱۱) حضرت جبیر بن مطعم والنو فرماتے ہیں کہ میں نے حضور مَلِ فَضَيَّا الله کونماز شروع کرتے سنا که آپ نے تمین مرتبه الله اکبرکہا، تين مرتبه الحمد لله كثير اكها، تين مرتبه سُبْحَانَ اللهِ بُكُوةً وأَصِيلًا كها، پهريكمات كه (ترجمه) من شيطان مردودك طرف ہے متوجہ کردہ بیاری ،اس کی طرف ہے مسلط کردہ تکبراوراس کی طرف سے الہام کردہ شعرے اللہ تعالیٰ کی بناہ جا ہتا ہوں۔ ( ٢٤١٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُوَّةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطُّعِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الضَّحَى ، فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ ادْرِيسَ.

(۲۲/۱۲) ایک اور سند سے یہی صدیث مروی ہے۔

( ٣٤١٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَنْ طَلْحَةً بْنِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيّ ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ :قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فِي حُجْرَةٍ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ ، ثُمَّ صَبّ علَيْهِ دَلْوًا مِنْ مَاءٍ ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُ ذُو الْمَلَكُوتِ ، وَالْجَبَرُوتِ ، وَالْكِبْرِيَاءِ ، وَالْعَظَمَةِ.

(احمد ۵/ ۲۰۰- نسائی ۱۳۷۸)

(۲۲۱۳) حضرت حذیفہ واٹی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان کی ایک رات میں حضور مَلِّفَظَیَّمَ مجور کی جھال کے ہے حجرہ سے با ہرتشریف لائے، پھراپنے اوپر پانی کا ایک ڈول ڈالا اور فرمایا (ترجمه) الله سب سے ہڑا ہے، وہ بادشاہت، جلال، كبريائي اور عظمت کا ما لک ہے۔

( ٢٤١٤ ) حَدَّثَنَا سُوَيْد بْنُ عَمْرٍ و الْكُلْبِيُّ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا الْمَاجِشُونُ عَمْى،

معنف ابن الى شيبه مترجم (جلدا) كرف المعنف ابن الى شيبه مترجم (جلدا)

عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ أَبِي رَافِعِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا افْتَتَهَ الصَّلَاةَ كَبَّرَ ، ثُمَّ قَالَ :وَجَّهُت وَجُهِي لِلَّذِّى فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا ، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، إنَّ

صَلَاتِى وَنُسُكِى وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِى لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَبِذَلِكَ أُمِرْت وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ،

اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَّا أَنْتَ ، أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُك ، ظَلَمْت نَفْسِي ، وَاغْتَرَفْت بذَنْبي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا ، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ ، وَاهْدِنِي لَأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِينِي لَأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ ،

وَاصْرِفْ عَنِّي سَيْنَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيْنَهَا إِلَّا أَنْتَ ، لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ ، وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْك ، أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ ، تَبَارْكُت وَتَعَالَيْت ، أَسْتَغْفِرُك وَأَتُوبُ إِلَيْك. (مسلم ٢٠١ ترمذي ٣٣٢١)

(۲۳۱۳) حضرت علی والو فرماتے ہیں کہ حضور مَوْفَظَةَ جب نماز شروع کرتے تو الله اکبر کہنے کے بعدیہ کلمات ارشاد فرماتے (ترجمه) میں نے ابناچیرہ یکسوہوکراس ذات کی طرف پھیرلیا جس نے زمینوں اورآ سانوں کو وجود بخشا ہے۔اور میں شرک کرنے

والول میں سے نہیں ہوں۔میری نماز،میری قربانی،میری زندگی اور میری موت الله رب العالمین کے لئے ہے جس کا کوئی شریک

نہیں۔ مجھے ای بات کا عکم دیا گیا ہے اور میں اسلام لانے والول میں ابتداء کرنے والا ہوں۔اے اللہ! تو باوشاہ ہے، تیرے سواکوئی

عبادت کے لائق نہیں ، تو میرارب ہاور میں تیرا بندہ ہول۔ میں نے اپنی جان پرظلم کیا اور میں اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہوں تو میرے سارے گناہوں کومعاف فرمادے، یقینا تیرے سواگناہوں کوکوئی معاف نہیں کرسکتا۔ مجھے اچھے اخلاق کی ہدایت عطافرما،

تیرے سواا چھے اخلاق کی ہدایت کوئی نہیں دے سکتا۔ مجھے برے اخلاق ہے محفوظ فرما تیرے سوا مجھے برے اخلاق ہے کوئی محفوظ نہیں ر کھ سکتا۔ میں حاضر ہوں اور تیری خدمت میں حاضری کوسعادت مجھ کر حاضر ہوں۔ ساری کی ساری بھلائیاں تیرے ہاتھ میں ہیں، میراسهارااورمرجع تو ہی ہے، تو بابرکت ہےاورتو بلند ہے۔ میں تجھ ہے مغفرت طلب کرتا ہوں اور تیرے دربار میں توبہ کرتا ہوں۔

( ٢٤١٥ ) حَلَّتُنَا غُنْلَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكْمِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونِ ، قَالَ : صَلَّى بِنَا عُمَرُ الصُّبْحَ

وَهُوَ مُسَافِرٌ بِذِى الْحُلَيْفَةِ وَهُوَ يُرِيدُ مَكَّةً ، فَقَالَ :اللَّهُ أَكْبَرُ ، سُبْحَانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، وَتَبَارَكَ اسْمُك وَتَعَالَى جَدُّك ، وَلَا إِلَّهَ غَيْرُك. (٢٢١٥) حفرت عمر دين ميمون كتبة بين كدايك مرتبه حفرت عمر جافي كله كي طرف جات بوئ مقام ذوالحليفه مين تقيء آپ نے

وہاں ہمیں فجر کی نماز پڑھائی اور اس میں اللہ اکبر کہنے کے بعدیے کمات کیے (ترجمہ) اے اللہ تو یاک ہے اور تیری ہی تعریف ہے۔ ترانام بابرکت ہے، تیری شان بلند ہے اور تیرے سواکوئی معبود نیس۔

( ٢٤١٦ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي جَعْفُرُ بُنُ سُلَيْمَانَ الضَّبَعِيُّ ، عَنْ عَلِيّ بْنِ عَلِيّ الرِّفَاعِيّ ، عَنْ أَبِي

الْمُتَوَكِّلِ ، عَنْ أَبِي سُعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَفْتِحُ الصَّلَاةَ يَقُولُ : سُبْحَانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، وَتَبَارَكَ اسْمُك وَتَعَالَى جَلُّك ، وَلاَ إِلَهُ غَيْرُك. (ابن ماجه ٨٠٠٠ نساني ٩٧٣) (۲۳۱۲) حفرت ابوسعید خدری دافتهٔ فرماتے ہیں کہ حضور مَلِفْظَةَ جب تماز شروع فرماتے تو یکلمات کہتے (ترجمہ) اے اللہ تو پاک ہے اور تیری ہی تعریف ہے۔ تیرانام بابر کت ہے، تیری شان بلند ہے اور تیرے سواکوئی معبود نہیں۔

( ٢٤١٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا جُويْبِرٌ ، عَنِ الضَّحَّاكِ :فِي قَوْلِهِ :وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ، قَالَ :حِينَ تَقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ تَقُولُ هَوُلَاءِ الْكَلِمَاتِ ، سُبْحَانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، وَتَبَارَكَ اسْمُك وَتَعَالَى جَدُّك ، وَلاَ إِلَهُ غَيْرُك.

(۲۲۱۷) حفرت ضحاک الله تعالی کے ارشاد ﴿وَسَبِیْحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِینَ تَقُومُ ﴾ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کامتی یہ ہے کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوجاؤ تو یہ کلمات کہو (ترجمہ) اے اللہ تو پاک ہے اور تیری ہی تعریف ہے۔ تیرا نام بابرکت ہے، تیری شان بلند ہے اور تیرے مواکوئی معبود نہیں۔

( ٢٤١٨ ) حَلَّنَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُويْد، قَالَ:قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : إِنَّ مِنْ أَحَبِّ الْكَلَامِ إِلَى اللهِ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُّ : سُبْحَانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، وَتَبَارَكَ اسْمُك وَتَعَالَى جَدُّك ، وَلاَ إِلَهَ غَيْرُك ، رَبِّ إِنِّى ظَلَمْت نَفْسِى فَاغْفِرْ لِى ذنوبى ، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الدُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ.

ر ۱۳۱۸) حفرت ابن مسعود و کافوز فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کواپنے بندے کاسب سے زیادہ پہندیدہ کلام میہ ہے کہ وہ یہ کہے (ترجمہ ) اس اولی تا ایک میں میں تعدید تو میں نہیں کہ اللہ تعالیٰ کواپنے بندے کاسب سے زیادہ پہندیدہ کلام میہ ہے کہ وہ میں

ا الله تو پاک ہادر تیری عی تعریف ہے۔ تیرانام بابر کت ہے، تیری شان بلند ہادر تیرے سواکوئی معبود نہیں، اے میرے رب ایس نے اپنی جان پر ظلم کیا، تو میرے گناموں کو معاف فرمادے، یقینا تیرے سواکوئی گناموں کو معاف نہیں کرسکتا۔ ( ۲٤۱۹ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرًاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ إِذَا افْتَنَحَ الصَّلاَةَ رَفَعَ

صَوْتَهُ يُسْمِعُنَا يَقُولُ : سُبُحَانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّك ، وَلاَ إِلَهُ غَيْرُك. ٢٣١٩ ) حضرت العوفر مات بين كه حضرة بي مجاهد حديثمان شروع كرية تهم منا فرير كرين من آوازيس كلمان و

(۲۳۱۹) حضرت اسود فرماتے ہیں کہ حضرت عمر دی گئے جب نماز شروع کرتے تو ہمیں سنانے کے لئے بلند آواز سے پہ کلمات پڑھتے (ترجمہ) اے القد تو پاک ہے اور تیری ہی تعریف ہے۔ تیرا نام بابر کت ہے، تیری شان بلند ہے اور تیرے سواکوئی

معبورتيں۔ معبورتيں۔ ( ٢٤٢٠ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْحَلِيلِ ، عَنْ عَلِثْي ،

٢٤) حَدَثُنَا عَبِيدَ اللهِ ، قَالَ : حَدَثُنَا إِسَرَائِيلَ ، عَنَ ابِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبِدِ اللهِ بِنِ ابِي الحِلِيلِ ، عَنْ عَبِي ، قَالَ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ ، إِنِّي ظُلَمْت نَفُسِي فَاغُفِرُ لِي ذُنُوبِي ، إِلَّا أَنْتَ لَنْ اللهِ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ ، إِنِّي ظُلَمْت نَفُسِي فَاغُفِرُ لِي ذُنُوبِي ، إِلَّا أَنْتَ .

(۲۲۲۰) حفرت عبداللہ بن آبی الخلیل فرماتے ہیں کہ حضرت علی ڈاٹٹو جب نماز کے لئے تکبیرِ تحریمہ کیتے تو یہ کلمات کہتے''اے اللہ! تو پاک ہےاور تیرے سواکوئی معبود نہیں۔ میں نے اپنی جان پرظلم کیا تو میرے گناہوں کومعاف فرمادے بے شک تیرے سواگناہوں کوکوئی معاف نہیں کرسکتا۔

هي مصنف ابن الي شيبه متر جم (جلدا) كي مسلاه مسلاه مسلاه مسلاه المسلاه مسلاه مسلام

( ٢٤٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ وَعَلِى بُنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي الْخَلِيلِ ، عَنْ عَلِى ، مِثْلَهُ.

(۲۴۲۱) ایک اور سند سے یہی حدیث منقول ہے۔

( ٢٤٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْهَيْثُمِ ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ حِينَ يَفْتَتِعُ الصَّلَاةَ : اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا ، وَسُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ بُكُرَةً وَأَصِيلًا ، اللَّهُمَّ اجْعَلُهُ أَحَبَّ شَيْءٍ إِلَى ، وَأَخْشَى

(۲۳۲۲) حفرت ابوالہیثم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر وہ اُٹن کو نماز شروع کرتے وقت بیو کلمات کہتے ہوئے سنا ہے

(ترجمه) الله سب سے بواہے، الله ياك ہاور سبح وشام اس كى تعريف ہے، اے الله اپنے سامنے كھڑے ہونے كوميرے لئے سب سے زیادہ محبوب چیز بنادے اور اسے میرے لئے سب سے زیادہ قابل خثیت چیز بنادے۔

( ٣٤٢٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، نَحُوَّهُ.

(۲۲۲۳) حضرت ابن مسعود خافؤ ہے بھی ایسے کلمات منقول ہیں۔

# (٣) إلى أين يَبلُغُ بيكَيْهِ؟

### نمازشروع کرتے وقت ہاتھ کہاں تک اٹھانے جا ہئیں؟

( ٢٤٢٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهُرِيُّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ النّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَكَيْهِ حَتَّى يُحَاذِى مَنْكِبَيْهِ. (ترمذَى ٢٥٧- ابوداؤد ٢٢١)

( ۲۳۲۳ ) حضرت ابن عمر حالثه فرماتے ہیں کہ نبی یاک مَلْفَضَعُ فَمَا زَشُروعَ کرتے وقت ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھایا کرتے تھے۔

﴿ ٢١٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ، قَالَ : قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ ، فَقُلُتُ: لَانْظُرَنَّ إِلَى صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ ، حَتَّى رَأَيْت إِبْهَامَيْهِ قَرِيبًا

و ممرو مِنْ أَذْنِيهِ. (ابوداؤه ۲۲۸ نسائی ۱۱۹۱)

(٢٣٢٥) حضرت واكل بن حجر من الثير كبيت جي كه جب من مدينة آيا تو مين نے لوگوں ہے كہا كه ميں حضور مُؤَيِّفَ فِي فَي نماز كود كيمنے كا اشتیاق رکھتا ہوں۔ چنانچ میں نے دیکھا کہ آپ مَؤْفَظَةُ نے تعبیر تحریمہ کہتے وقت ہاتھوں کو اتنا اٹھایا کہ آپ کے انگو نھے آپ کے کانوں کے قریب ہو گئے۔

( ٢٤٢٦ ) حَدَّثْنَا هُشَدُّمْ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ ، قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى كَادَتَا تُحَافِيَان أُذُنِّيهِ. (احمد م/ ٢٠٢ عبدالرزاق ٣٥٣٠)

(۲۲۲۲) حضرت براء بن عازب والثي فرماتے ہیں كەمىں نے حضور مَرَّفَظَيَّةً كود يكھا كه آپ نے نماز شروع كرتے وقت ہاتھوں

ب مصنف ابن ابی شید مترجم (جلدا) کی مصنف ابن ابی شید مترجم (جلدا) کی مصنف ابن ابی العداد نام العداد ا

کوا تنااٹھایا کہ دہ آپ کے کانوں کے برابر ہوگئے۔

كَكَاتُول كَلُوكَ برابربُوكِ ـــ ٢٤٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِئًى ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الأَسْوَدِ ؛ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِى الصَّلَاةِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ.

ری مستور ساز میں۔ (۲۳۲۸)حضرت اسودفر ماتے ہیں کہ حضرت عمر دی ٹونی نماز میں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر بلندفر ماتے تھے۔

٢٤٢٩) حَلَّنَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذُو مَنْكِبَيْهِ. (٢٤٢٩) حفرت نافع فرمات بين كرحفرت ابن عمر والنُون نماز مِن باتعون كوكندهون كربرا بربلند فرما ياكرت تھے۔

. ٢٤٣ ) حَدَّثَنَا جَوِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْوَاهِيمَ ، قَالَ : لَا تُجَاوِزُ بِالْيُدَيْنِ الْأَذُنَيْنِ فِى الصَّلَاةِ. (٢٣٣٠) حضرت ابراتيم فرمات بين كهنماز بين باتھوں كوكانوں سے زيادہ بلندمت كرو۔

٢٤٦١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : لاَ يُجَاوِزُ أُذْنَيَهِ بِيكَدُيهِ فِي الإِفْتِنَاحِ. ٢٣٣١) حضرت ابدِ عفر فرمات جِن كَتَبير تح يمه كَ وقت ہاتھ كانوں سے زيادہ بلندُ ہيں ہونے چاہئيں۔

> ٢٤٣٢) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ العوام ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدُيْهِ حَذُو مَنْكِبَيْهِ. ٢٣٣٢) حضرت ابن عون فرماتے بین كه حضرت محمد نماز میں ہاتھوں كوكند هوں كے برابر بلند فرمايا كرتے تھے۔

٢٤٢٢) حَذَّنَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، وَعُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ ، قَالَ : كَانَ

أَصْحَابُنَا إِذَا افْتَنَحُوا الصَّلَاةَ رَفَعُوا أَيْدِيَهُمْ إِلَى آذَانِهِمْ. (٣٣٣) حضرت ابوميسروفرماتے ہيں كەجارے اصحاب جب نمازشروع كرتے تو ہاتھوں كوكانوں تك اٹھايا كرتے تھے۔

٢٤٣٤) حَدَّثَنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَطاءٍ ، قَالَ : لَا تُجَاوِزُ بِيَدَيْك أُذُنَيْك وَ الْمَالِكِ أَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَطاءٍ ، قَالَ : لَا تُجَاوِزُ بِيَدَيْك أُذُنَيْك فَا فَي دُعَاءٍ ، أَوْ غَيْرِهِ.

' ۲۳۳۳ ) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ دعاوغیرہ میں ہاتھوں کو کا نوں سے بلندمت کرو۔ سید مصرف

٢٤٣٥) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ مُحَارِبٍ ، قَالَ :لَوْ رَأَيْتَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ ، قَالَ :هَكَذَا ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ وَجُهِهِ.

٢٣٣٥) حضرت محارب فرماتے ہیں کداگرتم نے حضرت ابن عمر دیاؤ کو نماز شروع کرتے ہوئے دیکھا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ اپنے

معنف ابن الي شيبه متر جم (جلدا) ﴿ كُلُّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّلَّا السَّلَاة

ہاتھوں کو چبرے کے برابرد کھا کرتے تھے۔

( ٢٤٣٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَدَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ.

(۲۲۳۷)حضرت سلیمان بن بیارفر ماتے ہیں کہ حضور مَلِفَظَةَ ثماز میں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر بلندفر مایا کرتے تھے۔

رِ ( ٢٤٣٧ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ مُحَمَّدٍ ، غَنِ الْأَعْرَجِ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ :مِنْ.

مَنْ يَقُولُ هَكَذَا ، وَرَفَعَ سُفْيَانُ يَدَيْهِ حَتَّى تَجَاوَزَ بِهِمَا رَأْسَهُ ، وَمِنْكُمْ مَنْ يَقُولُ هَكَذَا ، وَوَضَعَ يَدَيْهِ عِ

بَطْنِهِ ، وَمِنْكُمْ مَنْ يَقُولُ هَكَذَا ، يَغْنِي : حَذُو مَنْكِبَيْهِ . (۲۴۳۷) حضرت ابو ہریرہ دی اللہ فرماتے ہیں کہتم میں ہے بعض لوگ ایسے ہیں جو ہاتھوں کوسر سے بھی زیادہ اونچا کر لیتے ہیں۔ بعد

(۱۱۰۲۷) حفرت ابوہر یوہ ای تو تر ماتے ہیں کہ میں گئے۔ ان کوٹ ایکے ہیں جو کا طول کوٹر سے میں یادہ او چا کریتے ہیر انگ

لوگ ایسے ہیں جو ہاتھوں کو پیٹ کے پاس رکھتے ہیں اور لیعض لوگ ایسے ہیں جو ہاتھوں کو کندھوں کے برابر بلند کرتے تھے۔ یہ تاہیم مرد وروپوں سر سر در میں درج میں میٹ تابیم میروپو کو سروپار کا میں تابیہ میں درج میں درج میں درج میں د

( ٢٤٣٨ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بُنُ عِيسَى ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ سَالِمًا إِذَا قَامَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذُوَ مَنْكِبَيْهِ.

(۲۳۳۸) حضرت خالد بن ابی بکر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم پیٹین کو دیکھا کہ وہ جب نماز کے لئے کھڑے ہو۔

كند صول تك ہاتھ بلند كيا كرتے تھے۔

( ٢٤٢٩ ) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ بَشِيرٍ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ سَالِمٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ.

(۲۳۳۹) حضرت ابن انی ذئب فرماتے ہیں کہ حضرت سالم پیلینی نماز میں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر بلندفر مایا کرتے تھے۔

. (٤) مَنْ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ

جوحضرات تکبیرتحریمہ کےعلاوہ بھی رفع یدین کےقائل ہیں

. و سُمْرَات . يُرَرُ يُمْرَك . يُرَرُ يُمْرُكَ عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـٰ ( ٢٤٤٠ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :رَأَيْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـٰ

يَرْفَعُ يَكَيْهِ إِذَا الْنَتَحَ الصَّلَاةَ ، وَإِذَا رَكُّعَ وَبَعْدَمَا يَرْفَعُ ، وَلَا يَرْفَعُ يَكَيْهِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ.

(۲۲۲۰) حضرت ابن عمر دوائن فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک مِزَافِنَا کَا اَکْ کُود یکھا کہ آپ نماز شروع کرتے وقت ہاتھوں کوا م

ر ۱۱۱۷) مشرک آبن مرزی تو سرمانے ہیں کہ بین سے بی پات رکھتے ہم کو دیکھا کہ اپ مار سرون سرمنے وقت ہم حوں و کرتے تھے، کچر رکوع کرتے وقت بھی ہاتھوں کواٹھایا کرتے تھے، رکوع سے اٹھتے وقت بھی ہاتھ اٹھایا کرتے تے

. آپ مَلِّنْ ﷺ دونوں تحدول کے درمیان ہاتھ نہیں اٹھایا کرتے تھے۔

( ٢٤٤١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَّيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى .

٢٤٤١) حَدَثنا ابن إدريس ، عن عاصِم بن كليبٍ ، ع عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ كُلَّمَا رَكَعَ وَرَفَعَ.

(۲۳۳۱) حضرت واکل بن حجر جل في فرماتے ميں كه ميں نے نبي پاك سَرِ الفَظَيَةَ كود يكها كه جب بھي ركوع ميں جاتے اورركوع

ع معنف ابن الى شيبه متر جم (جلدا) كي معنف ابن الى شيبه متر جم (جلدا)

ٹھتے تو ہاتھ اٹھایا کرتے تھے۔

٢٤٤٢) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قتادة ، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِم ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُويْرِثِ ، قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى ۚ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ إِذَا رَكَعَ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسُهُ مِنَ الْرُّكُوعِ حَتَّى يُحَاذِى بِهِمَا قُرُوعَ

٢٢٣٢) حضرت مالك بن حويرث ولا اتن عن كه من في ياك مَرْافِظَةً كود يكها آب ركوع من جاتے ہوئے اور ركوع ے اٹھتے ہوئے ہاتھوں کوا تنابلند فرماتے کہ کانوں کی لوکے برابر ہوجاتے۔

٢٤٤٣) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ

إِذَا الْمُتَتَحَ ، وَإِذَا رَكَعَ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ ، وَلَا يُجَاوِزُ بِهِمَا أَذُنَيْهِ. ٢٣٣٣) حضرت ابن عمر الثاثية فرماتے ہیں كه بى پاك مُؤْفِظَةً نما زشروع كرتے وقت،ركوع ميں جاتے ہوئے اور ركوع ہے اٹھتے

وئے ہاتھوں کوا تنابلند کرتے تھے کہ وہ کا نوں سے او پڑہیں جاتے تھے۔ ٢٤٤٢) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛

۲۳۳۴) حفزت سلیمان بن بیار نے بھی یونہی روایت کیا ہے۔

ـ ٢٤٤) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا لَيْثُ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ ، وَابْنَ عُمَرَ، وَابْنَ عَبَّاسٍ، وَ ابْنَ الزُّبْيِرِ ؛ يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ ، نَحُو مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ.

مِثْلُ ذَلِكَ.

دریکھا کہ وہ ہاتھا تھایا کرتے تھے۔

۲۳۳۵) حضرت عطاءفر ماتے ہیں کہ میں نے جضرت اپوسعید خدری، حضرت ابن عمر، حضرت ابن عباس، حضرت ابن زبیر مفاکمتیز

'٢٤٤) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو حَمْزَةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَرْفَعُ يَكَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ ، وَإِذَا رَكَعَ

، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ. ۲۳۳۷) حضرت ابوحمزہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس دلاٹھ کو دیکھا کہ آپ نماز شروع کرتے وقت، رکوع میں جاتے ئے اور رکوع سے اٹھتے وقت ہاتھوں کو بلند کیا کرتے تھے۔

٢٤٤) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاتِهِمْ كَأَنَّ أَيُدِيَهُمُ الْمَرَاوِحُ إِذَا رَكَعُوا ، وَإِذَا زَفَعُوا رُؤُوسَهُمْ.

٢٣٣) حضرت حسن فرماتے ہیں كەرسول الله مَوْفَظَيَّةَ نماز كے دوران ركوع ميں جاتے ہوئے اور ركوع سے اٹھتے ہوئے اپنے ۔ ل کو چھوں کی طرح بلند کیا کرتے تھے۔

وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكُوعِ. ( ۲۲۲۸ ) حضرت حمید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس جانٹو کود یکھا کہ آپ نماز شروع کرتے وقت ،رکوع میں جاتے ہوئے اور

ركوع سے اٹھتے وقت ہاتھوں كوبلند كياكرتے تھے۔

( ٢٤١٩ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الرُّكُولِ وَالسُّجُودِ. (ابن ماجه ۸۲۷ دارقطني ۱۱) (۲۳۷۹) حضرت انس بن ما لک جان فرماتے میں کہ نبی پاک مَلِفَظَةُ رکوع و بجود اِس جاتے ہوئے ہاتھوں کو بلند کیا کرتے تھے۔

( ٢٤٥٠ ) حَلَّاثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ ، يَفْعَلُهُ.

(۲۲۵۰) حفرت افعد فرماتے ہیں کہ حفرت حسن بھی یونمی کیا کرتے تھے۔

( ٢٤٥١ ) حَدَّثَنَا مُعَاذٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : كَانَ مُحَمَّدٌ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إذَا دَخَلَ الصَّلاَةَ ، وَإِذَا رَكَعَ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْتُ مِنَ الرُّكُوع.

(۲۳۵۱) حضرت ابن عون کہتے ہیں کہ حضرت محمد بالٹیا نماز شروع کرتے وقت، رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے وقت ہاتھوں کو بلند کیا کرتے تھے۔

( ٢٤٥٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ؛ أَنَّ أَبَا قِلاَبَةَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا رَكَعَ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكُوعِ. (۲۳۵۲) حضرت خالد فرماتے ہیں کہ حضرت ابو قلا بہ رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے سراٹھاتے ہوئے ہاتھوں کو بلند کہ

( ٢٤٥٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرِ الْأَنْصَارِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ الْقُرَشِيّ قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ مَعَ عَشَرَةٍ رَهُطٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَ أُحَدُّثُكُمْ عَنْ صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالُوا :هَاتِ ، قَالَ :رَأَيْتُه إِذَا كَبَّرَ عِنْدَ فَاتِحَةِ الصَّلَاةِ رَفَ يَدَيْهِ ، وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ يَمُكُثُ قَائِمًا حَتَّى يَقَعَ كُلُّ عَظْمٍ فِ مُوْضِعِهِ ، ثُمَّ يَهْبِطُ سَاجِدًا وَيُكَبِّرُ. (ترمذي ٣٠٣ـ ابوداؤد ٢٣٠)

(۲۲۵۳) حضرت محمد بن عمرو بن عطاء فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوحمید ساعدی کو دس اصحاب رسول مَلِفَظَةَ کے ساتھ دیکھا

انہوں نے کہا کہ کیا میں تمہارے سامنے حضور مَرْاَفِظَةَ کا طریقة نمازند بیان کروں؟ انہوں نے کہا ضرور بیان کریں ۔ انہوں نے فر، ك ميں نے رسول الله مَرَافِظَةَ كود يكھاكة بنا ير نے جب نماز شروع كرنے كے لئے تكبير تحريمه كي تو ہاتھا تھا ہے ، جب ركوع ، گئے تو ہاتھ اٹھائے ، جب رکوع سے سراٹھایا تو ہاتھ اٹھائے ، پھراتی دیر کھڑے ہوئے کہ ہربڈی میں اعتدال آگیا پھرآ پ تجد۔

كے لئے تكبير كہتے ہوئے جھكتے حلے گئے۔

( ١٤٥٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : رَأَيْتُه يَرُفَعُ يَدَيْهِ فِى الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ، فَقُلْتُ لَهُ : مَا هَذَا ؟ فَقَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ فِى الرَّكُهَ بَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ. (بخارى ٢٣٩ـ ابو داؤد ٢٣١)

(۲۲۵۲) حفرت محارب بن د ثار فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر مذافی کودیکھا کہ وہ رکوع و بجو دمیں جاتے ہوئے رفع یدین کیا کرتے تھے۔ میں نے ان سے اس کی وجہ پوچھی تو فرمانے لگے کہ نبی پاک مُؤَفِّقَةَ جَب دور کھات سے کھڑے ہوتے تو بھی رفع یدین کیا کرتے تھے۔

# (٥) مَنْ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ، ثُمَّ لاَ يَعُودُ

# جن حضرات کے نز دیک صرف تکبیرتحریمہ میں ہاتھ بلند کئے جا کیں گے

( ٢٤٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ وَعِيسَى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْبَوَاءِ بْنِ عَازِبٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا الْفَتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَكَيْهِ ، ثُمَّ لاَ يَرْفَعُهُمَا حَتَّى يَفُرُ عَ.

(ابوداؤد ۲۲۹ دار قطنی ۲۲)

(۲۳۵۵) حضرت براء بن عازب ڈاٹٹو فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَلِّنْ ﷺ جب نماز شروع کرتے تو ای وقت ہاتھوں کو ہلند کیا کرتے متر بھرنمان سے فارغ میں نہ کے اتھوں کو مان نہیں کہ اگر تا ہتر

تھے، پھرنماز سے فارغ ہونے تک ہاتھوں کو بلنڈ ہیں کیا کرتے تھے۔ ( ۶۵۵۲ ) حَدَّثَنَا وَ کِیعٌ ، عَنْ سُفْیَانَ ، عَنْ عَاصِم بْن کُلیْپ ، عَنْ عَبْدِ الوحمن بْنِ الْأَسُورِ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ

( ٢٤٥٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرحمن بْنِ الْأَسُودِ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ مَلَّانَ اللهِ عَلْمَ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلْمَ يَوْفَعُ يَدَيْدِ إِلَّا مَرَّةً.

(ترمذی ۲۵۷ ابوداؤ ۲۳۸)

(۲۳۵۲) حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ جن شئے نے فرمایا کہ کیا ہیں تہہیں رسول اللہ مَلِّوْفِقَعَ فَی نمی زندہ کھا وَں؟ پھرآپ نے نماز پڑھی اور صرف ایک مرتبہ ہاتھ اٹھائے۔

( ٢٤٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ قِطَافٍ النَّهُشَلِيِّ ، عَنْ عَاصِمِ بُنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَرُفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَنَحَ الصَّلَاةَ ، ثُمَّ لَا يَعُودُ.

(۲۳۵۷) حفرت عاصم بن کلیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حفرت علی دی ڈو صرف نماز شروع کرتے وقت ہاتھ اٹھایا کرتے تھے، بھراس کے بعد ہاتھ نہا تھاتے تھے۔

( ٢٤٥٨ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ مَا

يَفْتَتِحُ ، ثُمَّ لَا يَرْفَعُهُمَا.

(۲۲۵۸) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حفرت عبداللہ داللہ دلائی صرف نماز شروع کرتے وقت ہاتھ اٹھایا کرتے تھے، پھراس کے بعد ہاتھ نہا ٹھاتے تھے۔

، ( ٢٤٥٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ التَّكْبِيرَةِ ، ثُمَّ لَا يَرْفَعُهُمَا.

(۲۲۵۹) حضرت اشعب فرماتے ہیں کہ حضرت فعمی صرف پہلی تکبیر کے وقت ہاتھ اٹھایا کرتے تھے، پھراس کے بعد ہاتھ نہ اٹھا۔ تر تنھ

( ٢٤٦٠ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ وَمُغِيرَةٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا كَبَرْتَ فِي فَاتِحَةِ الصَّلَاةِ فَارْفَعُ يَدَيْك ، ثُمَّ لَا تَرْفَعُهُمَا فِيمَا بَهِيَ.

(۲۳۷۰) حضرت ابراہیم فر مایا کرتے تھے کہ جب تم نماز شروع کرنے کے لئے تکبیر کہوتو ہاتھوں کو بلند کرو، پھر ہاتی نماز میں ہاتھوں کو بلند نہ کرد۔

( ٢٤٦١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَأَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ ، وَأَصْحَابُ عَلِيٍّ ، لَا يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ إِلَّا فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ ، قَالَ وَكِيعٌ :ثُمَّ لَا يَعُودُونَ.

(۲۳۷۱) حفزت ابواسحاق فرماتے ہیں کہ حضرت علی اور حضرت عبداللہ بی دین کے اصحاب صرف نماز کے شروع میں ہاتھ بلند کیا کرتے تقےاس کے بعدوہ رفع یدین نہ کرتے تھے۔

( ٣٤٦٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ وَمُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا تَرْفَعُ يَدَيْك فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ إِلَّا فِي الاَفْتِتَاحَةِ الأُولَى.

(۲۲۲) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ سوائے تکبیر تحریمہ کے نماز میں ہاتھ بلندمت کرو۔

( ٢٤٦٣ ) حَدَّثُنَا أَبُو بَكُرٍ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ خَيْثَمَةَ وَإِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانَا لَا يَرُفَعَانِ أَيْدِيَهُمَا إِلَّا فِي نَدْء الصَّلَاة.

(۲۲۷۳) حفرت طلح فرماتے ہیں کہ حفرت خیثمہ اور حفرت ابراہیم صرف نماز کے شروع میں ہاتھ بلند کیا کرتے تھے۔

( ٢٤٦٤ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : كَانَ قَيْسٌ يَرْفَعُ يَكَنِهِ أَوَّلَ مَا يَدُخُلُ فِي الصَّلَاةِ ، ثُمَّ لَا

(۲۳۷۳) حضرت اساعیل فرماتے ہیں کہ حضرت قیس صرف نماز شروع کرتے وقت رفع یدین کیا کرتے تھے۔

( ٢٤٦٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :تُرْفَعُ الْأَيْدِى فِى سَبْعَةِ مَوَاطِنَ :إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ ، وَإِذَا رَأَى الْبَيْتَ ، وَعَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَفِى عَرَفَاتٍ ، وَفِى جَمْعٍ ، وَعِنْدَ مصنف ابن الى شيد مترجم ( جلدا ) كر المحال ال

(۲۳۷۵) حفرت ابن عباس بڑا ٹیو فرماتے ہیں کہ صرف سات مقامات پر ہاتھ اٹھائے جائیں گے ﴿ نَمَا زَشُرُوعَ مَرتے وقت ﴿ جب بیت اللّٰہ پرنگاہ پڑے ﴿ صفایہ ﴿ مروہ پر ﴿ میدان عرفات میں ﴿ مزدلفہ میں ﴿ رکو جمار کرتے وقت۔

( ٢٤٦٦ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هُشَيْمٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُسْلِمٍ الْجُهَنِيِّ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ أَبِى لَيْلَى يَرْفَعُ يَدَيْهِ أَوَّلَ شَيْءٍ إِذَا كَبَرَ.

سی و این سبو. (۲۳۷۷) حضرت مسلم جنی فرماتے ہیں کہ حضرت ابولیل صرف تکبیرتح بید کہتے وقت ہاتھ اٹھایا کرتے تھے۔

( ٢٤٦٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنُ حُصَيْنٍ ، عَنُ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : مَا رَأَيْت ابْنَ عُمَرَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَّا فِي أَوَّلِ مَا رَأَيْت ابْنَ عُمَرَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَّا فِي أَوَّلِ مَا

(٢٣٦٧) حفرت مجامد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر اللَّيْ کو صرف نماز کے شروع میں ہاتھ اٹھاتے و یکھا ہے۔ ( ٢٤٦٨) حَدَّثْنَا وَکِیعٌ ، عَنْ شَرِیكٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْأَسْوَدِ وَعَلْقَمَةَ ؛ أَنْتُهُمَا كَانَا يَوْفَعَانِ أَيْدِيَهُمَا إِذَا افْتَنَحَا ،

ئُمَّ لَا يَعُودَانِ.

مم آپیوں ہو۔ (۲۳۹۸) حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حضرت اسود اور حضرت علقمہ نماز شروع کرتے وقت تو ہاتھ بلند کرتے تھے اس کے بعد نہیں کرتے تھے۔

( ٢٤٦٩ ) حَذَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ، عَنُ حَسَنِ بُنِ عَيَّاش، عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بُنِ أَبْجَرَ، عَنِ الزَّبَيْرِ بُنِ عَدِى عَنْ ابْرَاهِيمَ، عَنْ الْأَبْوَدِ إِلَّا حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ ، قَالَ عَبْدُ عَنِ الْأَسُودِ ، قَالَ : صَلَّلَت مَعَ عُمَرَ فَلَمْ يَرُفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَاتِهِ إِلَّا حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ ، قَالَ عَبْدُ الْمُملِكِ : وَرَأَيْتِ الشَّعْبَى ، وَإِبْرَاهِيمَ ، وَأَبَا إِسْحَاقَ ، لَا يَرْفَعُونَ أَيْدِيهُمُ إِلَّا حِينَ يَفْتَتِحُونَ الصَّلَاةَ .

الْمَلِكِ: وَرَأَيْت الشَّعْبِيَّ، وَإِبْرَاهِيمَ، وَأَبَا إِسْحَاقَ، لاَ يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ إِلاَّ حِينَ يَفْتَنِحُونَ الصَّلاَةَ.
(٢٣٦٩) حضرت اسود فرماتے بین کہ میں نے حضرت عمر اللح کے ساتھ نماز اداکی، انہوں نے صرف نماز شروع کرتے وقت ہاتھ

بلند کئے۔ حضرت عبدالملک فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت شعبی ،حضرت ابراہیم اور حضرت ابواسحاق کودیکھا کہ وہ صرف نماز شروع کرتے وقت ہاتھ بلند کیا کرتے تھے۔

# (٦) في التعوين كَيْفَ هُو ؟ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، أَوْ بَعْدَهَا؟

# نماز میں اعوذ باللہ قراءت سے پہلے پڑھی جائے گی یا بعد میں؟

( ٢٤٧٠) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، قَالَ : افْتَتَحَ عُمَرُ الصَّلَاةَ ، ثُمَّ كَبَرَ ، ثُمَّ قَالَ : سُبُحَانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، وَتَبَارَكَ اسْمُك وَتَعَالَى جَدُّك، وَلَا إِلَهَ غَيْرُك ، أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

المنا المن شعب مترجم (جلدا) في المنا المناب المصلاة في المناب الم

(۲۲۷۰) حضرت اسودفر ماتے ہیں کہ حضرت عمر وٹا ٹھؤ جب نماز شروع کرتے تو اللہ اکبر کہتے اور پھر پیوکلمات کہا کرتے تھے (ترجمہ اےاللہ تو پاک ہےاور تیری ہی تعریف ہے۔ تیرانام بابر کت ہے، تیری شان بلند ہےاور تیرے سواکوئی معبودنہیں۔اس کے بعد

آپ تعوذ پڑھتے بھرسورۂ فاتحہ کی تلاوت فرماتے۔

( ٢٤٧١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَكَبَّرَ

فَقَالَ :سُبْحَانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، تَبَارَكَ اسْمُك وَتَعَالَى جَدُّك ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُك ، ثُمَّ يَتَعَوَّذُ.

(۲۳۷۱)حضرت اسود فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر دیا تھ کو سنا کہ آپ نے نماز شروع کرتے وقت اللہ اکبر کہا، پھریہ کلمات کے (ترجمہ) اے اللہ تو پاک ہے اور تیری ہی تعریف ہے۔ تیرا نام بابرکت ہے، تیری شان بلند ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔اس کے بعدآب نے تعوذیر حی۔

( ٢٤٧٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ كَانَ يَتَعَوَّذُ يَقُولُ :أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ، أَوْ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.

(۲۴۷۲) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر دی تھو تھو ذکے لئے یہ کلمات کہا کرتے تھے (ترجمہ) میں شیطان مردود ہے الله کی پناہ چاہتا ہوں۔ یا پیکلمات کہا کرتے تھے (ترجمہ )میں شیطان مردود سے اللہ میچ علیم کی پناہ چاہتا ہے۔

( ٢٤٧٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيٌّ، عَنْ كَهْمَسِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمٍ بْنِ يَسَارِ، قَالَ: سَمِعَنِي أَبِي وَأَنَا

أَسْتَعِيذُ بِالسَّمِيعِ الْعَلِيمِ ، فَقَالَ: مَا هَذَا ؟ قُلْ : أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ، إنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.

(۲۲۷۳) حضرت عبدالله بن مسلم بن بسارفر ماتے ہیں کہ میں ایک مرتبه اعوذ باللہ السمیح العلیم پڑھ رہاتھا تو میرے والد فر مانے لگے كربيكيا ٢٠٠ تم اعوذ بالندمن الشيطان الرجيم كهو-الندتعالي مع وعليم توبي ي

( ٢٤٧٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَتَعَوَّذُ قَبْلَ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَبَعْدَهَا،

وَيَقُولُ فِي تَعَوُّذِهِ : أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ ، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ يَحْضُرُونِ. (۲۲۷۴) حضرت ابوب فرماتے ہیں کہ حضرت محمد پراٹیلیز سور ہُ فاتحہ سے پہلے اور سور ہُ فاتحہ کے بعد تعوذ پڑھا کرتے تھے۔وہ اپنے تعوذ

میں پیکلمات کہا کرتے تھے (ترجمہ) میں شیطانی وساوس سے اللہ کی پناہ ما نگتا ہوں اور میں اس بات سے بھی اللہ کی پناہ ما نگتا ہوں کہ وہ میرے یاس حاضر ہوں۔

( ٢٤٧٥ ) حَدَّثْنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَاصِمٍ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ ، قَالَ :اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ، مِنْ هَمْزِهِ ، وَنَفْخِهِ ، وَنَفْخِهِ ، وَنَفْيِهِ .

(۲۴۷۵) حضرت جبیر بن مطعم رہ اُٹھ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مُلِطَقِیکی کو نماز کے شروع میں فرماتے ہوئے سنا

مصنف ابن الى شيبرمتر جم (جلدا) كري الما المحالي الما المحالي الما المحالي الما المحالية ا

(ترجمه) اے اللہ! میں شیطان مردود کی طرف سے متوجہ کردہ بیاری، اس کی طرف سے مسلط کردہ تکبر اور اس کی طرف سے البام کردہ شعرہے تیری پناہ جا ہتا ہوں۔

### (٧) ما يجزىء مِنِ افْتِتَاحِ الصَّلاَةِ

نماز کن کلمات سے شروع کی جاسکتی ہے؟ ( ۲۶۷۸ ) حَلَّنَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إذَا سَبَّحَ ، أَوْ كَبَّرَ ، أَوْ

ع) كَانَكُ عَبِكَ مُنْفَدِرًا مِن عَرْبِي مَا صَلِيقِي مَا صَلِيقِ مِن مِن مِن مِن مِن مِن مِن مِن م هَلَّلَ أَجْزَأَهُ فِي الإِفْتِتَاحِ، وَيَسْجُدُ سَجُدَتَي السَّهُوِ.

ملک اجورہ وی امر میں جو ریست سیست سیست سیست استہور . (۲۳۷۱) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ آ دمی نے اگر نماز شروع کرتے دفت سیحان اللہ اللہ اکبر مالا اللہ کہا تو جائز ہے۔اور

سہوكر دو حبد ب وتے ہيں۔ ( ٢٤٧٧ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ: إِذَا سَبَّحَ، أَوْ هَلَّلَ فِي افْتِنَا حِ الصَّلَاةِ، أَنْ نَاهُ مِنَ الْبَيْحُ

انجواہ میں انتخبیدِ . (۲۳۷۷) حضرت تھم فرماتے ہیں کداگرنماز کے شروع کرتے وقت سجان اللہ یا لا الدالا اللہ کہا تو بیکلمات اللہ اکبر کے قائم مقام ر

َ ۚ وَجَا ۚ اِں کے۔ ( ٢٤٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زِيَادِ بِنِنَ أَبِي مُسْلِمٍ ، قَالَ : سِمِعْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ سُنِلَ ، بِأَى شَيْءٍ كَانَ الْأَنْبِيَاءُ

يَسْتَفْتِحُونَ الصَّلَاةَ ؟ قَالَ : بِالتَّوْجِيدِ ، وَالتَّسُبِيحِ ، وَالتَّهْلِيلِ.

( ٢٤٧٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : بِأَى أَسْمَاءِ اللهِ افْتَتَحْت الصَّلَاةَ أَجُزَأَك. ( ٣٣٧٩ ) حضرت هي فرمات بن كتم الله تعالى كمنامول على حكى بهي نام سينمازش وع كرلوتو جائز ہے۔

(۲۳۷۹) حضرت فعمی فر ماتے ہیں کہتم اللّٰہ تعالیٰ کے ناموں میں ہے کسی بھی نام سے نماز شروع کرلوتو جائز ہے۔

### ( ٨ ) في الرجل يَنْسَى تَكْبِيرَةً الافْتِتَاحِ كُرُكُهُ نُشْخُصْ بَكِيهِ تَحْ بِرِي كِعِولِ وَلِي يَلْوَاسِ بِكَاكِمَ الْحَكِمِ سِرِي

# اگرکوئی شخص تکبیرتر بیه بھول جائے تواس کا کیا تھم ہے؟

( ٢٤٨٠) حَدَّثُنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَجَّاج ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إِذَا نَسِى تَكْبِيرَةَ الافْتِتَاحِ اسْتَأَنفَ. ( ٢٢٨٠) حضرت ابراہيم فرماتے ہيں كہ جب كوئی شخص تكبير تحرير يعول جائے تو دوبارہ نئے سرے سے نماز پڑھے۔ سات يہ دور در سات در ميں مائے ميں مائے سات اللہ اللہ علامات اللہ علیہ مائے مائے دوران مائے مائے دوران مائے دورا

( ٢٤٨١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَنْسَى تَكْبِيرَةَ الافْتِتَاحِ ، قَالَ : تُجْزِنُهُ تَكْبِيرَةُ

الزَّكُوع.

(۲۳۸۱) حضرت حسن فرماتے ہیں کہا گرکو کی شخص تکبیر تحریمہ بھول جائے تورکوع کی تکبیراس کے لئے کانی ہے۔

( ٢٤٨٢ ) حَلَمَنْنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَر ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ أَنَّهُ قَالَ ؛ فِي الرَّجُل إِذَا نَسِيَ أَنْ يُكَبِّر حِينَ يَفْتَتِهُ

الصَّلَاةَ ، فَإِنَّهُ يُكَّبُرُ إِذَا ذَكَر ، فَإِن لَمْ يَذُكُرُ حَنَّى يُصَلِّى مَضَتْ صَلَاتُهُ ، وَتُجْزِءُهُ تُكْبِيرَةُ الرُّكُوعِ.

(۲۳۸۲) حضرت زہری اس مخص کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز شروع کرتے وقت تکبیرتحریمہ بھول جائے تو

جب اے یادآئے تکبیر کہدلے۔اگراہے نمازے فارغ ہونے کے بعد یادآئے تو نماز جائز ہے، کیونکہ رکوع کی تکبیراس کے لئے کافی ہے۔

( ٢٤٨٣ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ :إذَا نَسِىَ الإِمَامُ النَّكْبِيرَةَ الْأُولَى الَّتِي يَفْتَتِحُ

بِهَا الصَّلَاةَ أَعَادَه ، قَالَ الْحَكَمُ : يُجْزِءُ وُ تَكْبِيرَةُ الرُّكُوعِ.

(۲۲۸۳) حضرت حماد فرماتے ہیں کہ اگر امام نماز شروع کرنے ہے میلے نکبیرتح پر یجبول جائے تو نماز کا اعاد ہ کرے۔حضرت تھم پر پینے فرماتے ہیں کدر کوع کی تکبیراس کے لئے کافی ہوجائے گ۔

( ٣٤٨٤ ) حَلَّانَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ بَكْرٍ ، قَالَ :يُكَبِّرُ إِذَا ذَكُرَ.

(۲۲۸۴)حفرت بكرفر ماتے ہیں كہ جب یاد آ جائے تو و تکبیر كہدلے۔

### ( ٩ ) في المرأة إذًا افْتَتَحَتِ الصَّلاَةَ، إِلَى أَيْنَ تَرْفَعُ يَدَيْهَا

# عورت نماز شروع کرتے وقت ہاتھوں کوکہاں تک اٹھائے گی؟

( ٢٤٨٥ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشِ ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ زَيْتُونَ ، قَالَ :رَأَيْتُ أُمَّ الدَّرْدَاءِ تَرْفَعُ يَدَيْهَا حَذُو مَنْكِبَيْهَا حِينَ تَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ ، وَإِذَا قَالَ الإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، رَفَعَتْ يَدَيْهَا فِي الصَّلَاةِ ، وَقَالَتَ :اللَّهُمَّ رَبَّنَا

(۲۲۸۵) حضرت عبدر به بن زینون فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ام الدرداء میٰ ہندئنا کودیکھا کہ انہوں نے نماز شروع کرتے وقت كندهول تك التصافحات جب امام سبعة اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ كَبَا تووه نماز ميس رفع يدين كرتيس اورساته اللَّهُمّ رَبَّنَا لَكَ

( ٢٤٨٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شَيْخٌ لَنَا ، قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءً ؛ سُنِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ كَيْفَ تَرْفَعُ يَكَيْهَا فِي الصَّلَاةِ ؟ قَالَ : حَذْوَ تُدُيِّهَا.

(۲۲۸۲) حضرت عطا ہے سوال کیا گیا کہ عورت نماز میں ہاتھ کہاں تک اٹھائے ؟ فریایا جھاتی کے برابر تک۔

مضف ابن الی شیبه مترجم (جلدا) کی مصلا فران ک

(٢١٨٧) حَدِّثُنَا رَوَّادُ بُنُ جَرَّاحٍ ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهُرِيِّ ، قَالَ : تَرْفَعُ يَدَيْهَا حَذُو مَنْكِبَيْهَا.

(۲۲۸۷)حفرت زہری فرماتے ہیں کہ عورت اپنے ہاتھ کندھوں تک اٹھائے گی۔ درروں کے آئی کے الگی ڈئر کے گائی بھی تھے۔ کو نہ گذشت بھیڈ محصّاد کا آنگہ گائی آ

( ٢٤٨٨ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ حَيَّانً ، عَنْ عِيسَى بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ إِذَا اسْتَفْتَحَتِ الصَّلَاةَ ، تَرْفَعُ يَدَيْهَا إِلَى ثَدْيَيْهَا.

> (۲۲۸۸)حضرت جما دفر مایا کرتے تھے کہ عورت نماز شروع کرتے وقت ہاتھوں کو چھاتی تک اٹھائے گی۔ پریسر ویہ بیرو دوروز

( ٢٤٨٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرِ ، عَنِ ابْنِ جُوَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : تُشِيرُ الْمَرْأَةُ بِيَدَيْهَا بِالتَّكْبِيرِ كَالرَّجُلِ ؟ قَالَ : لِعَطَاءٍ : تُشِيرُ الْمَرْأَةُ بِيَدَيْهَا بِالتَّكْبِيرِ كَالرَّجُلِ ؟ وَأَشَارَ فَخَفَضَ يَدَيْهِ جِدًّا ، وَجَمَعَهُمَا اللّهِ جِدًّا ، وَقَالَ : إِنَّ لِلْمَرْأَةِ هَيْنَةً .

لَيْسَتْ لِلرَّجُلِ ، وَإِنْ تَرَكَتْ فَلِكَ فَلاَ حَرَجَ. ٢٥) حضرة اين ح ترج فرار ترون كرمين زحضرية عطاء بريوحها كدكهاعورة نماز مين تكبيرتح بمدكت وفت مرد كي طرح

۔ ۲۴۸۹) حضرت ابن جرتج فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء سے بوچھا کہ کیاعورت نماز میں تکبیر تحریمہ کہتے وقت مرد کی طرح اشارہ کرے گی؟ فرمایا کہ وہ مرد کی طرح اشارہ نہیں کرے گی۔ بلکہ وہ اپنے ہاتھوں کو بہت نیچا رکھے گی اوراپنے ساتھ جوڑ کرر کھے

گ د حظرت عطاء نے یہ جھی فرمایا کہ مورتوں کا جسم مردوں جیسانہیں ہوتا ، اگروہ اسے چھوڑ بھی دیتو کوئی حرج نہیں۔ ( 764. ) حَدَّثَنَا یُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حدَّثَنِی یَحْیَی بْنُ مَیْمُون ، قَالَ : حَدَّثَنِی عَاصِمٌ الْاَحُولُ ، قَالَ : رَأَیْتُ

ر ۱۶۹۰) حال پوسل بن الماسيم من الصّلاةِ ، وأَوْمَأَتْ حَذْوَ قَدْيَدُهَا ، وَوَصَفَ يَحْيَى فَوَفَعَ يَدَيْهِ جَمِيعًا. حَفْصَةَ بِنْتَ سِيرِينَ كَبَّوَتُ فِي الصَّلَاةِ ، وأَوْمَأَتْ حَذْوَ قَدْيَدُهَا ، وَوَصَفَ يَحْيَى فَوَفَعَ يَدَيْهِ جَمِيعًا. (۲۲۹۰) حضرت عاصم احول فرماتے ہیں کہ میں نے حضہ بنت سیرین کودیکھا کہ انہوں نے نماز میں تکبیر کہی اور ہاتھوں کو چھاتی

ر ۱۱۹۷) مفرت عام الون فرمان المدين كے تصفيہ بنت بيرين وديها الدا الون كے حارين الدروم وق الون الدروم وق ديون ا تك بلند كيا حضرت يجي نے اپنے دونوں ہاتھوں كو بلند كيا۔

# (١٠) مَنْ كَانَ يُتِمَّ التَّكُبِيرَ وَلاَ يَنْقُصه فِي كُلِّ رَفْعٍ وَخَفْضٍ

# جوحضرات تمام اعمال میں تکبیر کہا کرتے تھے

( ٢٤٩١ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْأَسُودِ ، عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسُودِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْأَسُودِ ، عَنْ عَلْمَا وَالْأَسُودِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ رَفْعٍ ، وَوَضْعٍ ، وَقِيَامٍ ، وَقَعُودٍ ، وَأَبُو بَكُمٍ ، وَعُمَرُ . (ترمذى ٢٥٣ ـ احمد ٣٣٣)

(۲۳۹۱) حضرت عبداللہ من فی فرماتے ہیں کہ نبی پاک مُؤَفِّفَ اَعَمَّمَ مُخْرَت ابو بکر وہا فی اور حضرت عمر دنا ٹاؤ ہر رفع ووضع اور قیام وقعود کے وقت تکبیر کہا کرتے تھے۔

( ٢٤٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ ، وَعُثْمَانَ لَا يُنْقِصُونَ التَّكْبِيرَ. (احمد ٣/ ١٣٥ـ عبدالرزاق ٢٥٠) حيمور <u>تے تھ</u>\_

( ٢٤٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُون ؛ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يُبِتُمُ التَّكْبِيرَ. (۲۲۹۳) حفرت عمرو بن ميمون قرمات بيل كدحفرت عمر دافخه يوري طرح تكبير كها كرتے تھے۔

( ٢٤٩٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ : قَالَ عَمَّارٌ : لَوْ لَمْ يُدْرِكُ عَلِيٌّ مِنَ

الْفُضْلِ إِلَّا إِحْيَاءَ هَاتَيْنِ التَّكْبِيرَتَيْنِ ، يَعْنِي : إِذَا رَكَّعَ ، وَإِذَا سَجَدّ. (۲۳۹۳) حضرت عمار فرماتے ہیں کہ حضرت علی جانچہ اگر کوئی فضیلت والاعمل نہ کرتے تو ان دو تکبیروں کا حیاء ہی ان کے لئے کافی

تفا۔یعنی رکوع اور سحدے کی تکبیر۔

( ٢٤٩٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزِ ، قَالَ : أَوْصَانِي قَيْسُ بْنُ عُبَادٍ أَنْ أُكِّبَرَ كُلَّمَا سَجَدُت وَكُلُّمَا رَفَعْت.

( ۲۲۹۵ ) حضرت ابومجلز فر ماتے ہیں کہ حضرت قیس بن عباد نے مجھے وصیت فر مائی کہ میں تجدے میں جاتے ہوئے اور تحدے سے اٹھتے ہوئے تکبیر کہا کروں۔

( ٢٤٩٦ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ ، قَالَ : كَانَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ يُعَلِّمُنَا التَّكْبِيرَ فِي الصَّلَاةِ ، نُكِّبِّرَ إِذَا خَفَضْنَا ، وَإِذَا رَفَعْنَا.

(۲۴۹۲) حضرت وہب بن کیسان فرماتے ہیں کہ حضرت جاہر بن عبداللہ جھائی ہمیں نماز میں تکبیراس طرح سکھایا کرتے تھے کہ ہم ینچ جاتے ہوئے اوراد پراٹھتے وقت تکبیر کہا کریں۔

( ٢٤٩٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعِ ؛ أَنَّ مَرْوَانَ كَانَ يَسْتَخْلِفُ أَبَا هُرَيْرَةَ ، فَكَانَ يُتِمُّ التَّكْبِيرَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُتِمُّ التَّكْبِيرَ.

(۲۳۹۷)حضرت نافع فرماتے ہیں کہ مروان حضرت ابو ہر رہ دھاٹھ کونماز کا کہا کرتا تھاوہ پوری تکبیریں کہا کرتے تھے اور حضرت ابن عمر دافذ بھی پوری تکبیریں کہا کرتے تھے۔

( ٢٤٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِاللهِ، قَالَ: كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يُبِتُّمُ التَّكْبِيرَ.

(۲۲۹۸) حضرت عون بن عبدالله فر ماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود وہ کٹنے پوری تکبیریں کہا کرتے تھے۔

( ٢٤٩٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ كُلَّمَا سَجَدَ ، وَكُلَّمَا رَفَعَ ، وَ كُلُّمَا نَهُضَ.

(۲۳۹۹) حضرت ابورزین فرماتے ہیں کہ حضرت علی وہاٹھ سجدے میں جاتے ہوئے اور سجدے سے اٹھتے ہوئے تکبیر کہا کرتے تھے۔

ر منف ابن الى شير مترج (جلدا) كَلْ الْكَالِيسَّ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ ، قَالَ : صَلَّيْت خَلُفَ عَلِيٍّ ، وَابْنِ

مَسْعُودٍ فَكَانَا يُتِمَّانِ التَّكْبِيرَ.

(۲۵۰۰) حضرت ابورزین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی اور حضرت ابن مسعود نوئی پینچیے نماز پڑھی ہے وہ دونو ل حضرات تمام تکبیریں کہا کرتے تھے۔

( ٢٥٠١ ) حَلَّاتُنَا حَاتِمُ بُنُ وَرْدَانَ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ إِذَا سَجَدَ ، وَإِذَا نَهَضَ بَيْنَ الرَّكُعَنَيْنِ. (٢٥٠١) حضرت بردفر ماتے ہیں کہ حضرت مکول حبدے میں جاتے ہوئے اور دونوں رکعات کے درمیان اٹھتے ہوئے تکبیر کبا

( ٢٥.٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ ذَاوُدَ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ إِذَا سَجَدَ ، وَإِذَا نَهَضَ بَيْنَ الرَّكُعَتَيْنِ. (٢٥٠٢) حضرت داود فرماتے ہیں کہ حضرت ابوعثمان تجدے میں جاتے ہوئے اور دونوں رکعات کے درمیان اٹھتے ہوئے تکبیر کہا کرتے تھے۔

> ( ٢٥.٣ ) حَلَّتُنَا عُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِ ﴿ بُنِ مُرَّةَ ، عَنْ إِبْرَ اهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُتِمُّ التَّكْبِيرَ. (٢٥٠٣) حضرت عمرو بن مره فرمات بين كه حضرت ابراميم تمام تكبيرين كباكرت تھے۔

\_<u>====</u>

( ٢٥.٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنِ ابْنِ جُورَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ؛ أَنَّ ابْنَ الزَّبَيْرِ كَانَ يُكَبِّرُ لِنَهُضَيّهِ. (٢٥٠٣) حضرت عمرو بن دينار فرماتے ہيں كه حضرت ابن الزبير ركعت سے الحصّے وقت تجبير كہا كرتے تھے۔

( ٢٥.٥) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ دَاوُدَ بُنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ غَنْمٍ ، عَنْ أَبِي مَا لِكُ مُ مَالِكِ الْأَشْعَرِى ۗ ؛ أَنَّهُ قَالَ لِقَوْمِهِ : فُومُوا حَتَّى أَصَلَى بِكُمْ صَلَاةَ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَصَفَّنَا خَلْفَهُ، فَكَبْرَ ، ثُمَّ قَالَ : فَصَفَّنَا خَلْفَهُ، فَكَبْرَ ، ثُمَّ قَرَاً ، ثُمَّ كَبْرَ ، ثُمَّ رَفع ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَكَبْرَ ، فَصَنَعَ ذَلِكَ فِى صَلَاتِهِ كُلِّهَا.

(احمد ۳۳۲ عبر انی ۳۳۱)

(۵۰۵) حضرت ابو مالک اشعری خاشی نے ایک مرتبدا پی قوم کے لوگوں سے فر مایا ''اٹھو، میں تہہیں حضور مَرَّفَظَیْمَ کی نماز سکھا تا ہول' 'لوگوں نے ان کے پیچھے فیس باندھ لیس، پھر آپ نے تکبیر کہی پھر قراءت کی ، پھر تکبیر کہی ، پھررکوع کیا ، پھررکوع سے سراٹھایا اور پھ تکبیر کہی۔انہوں نے بوری نماز اسی طرح ادا فرمائی۔

( ٢٥.٦) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ بُرَيد بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، غَن أَبِي مُوسَى ، قَالَ : صَلَّى بِنَا عَلِىَّ يَوْمَ الْجَمَلِ صَلَاةً ، ذَكُرَنَا بِهَا صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَسِينَاهَا ، وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ تَرَكْنَاهَا عَمُدًا ، يُكَبِّرُ فِي كُلِّ رَفْعٍ وَخَفْضٍ ، وَقِيَامٍ وَقَعُودٍ ، وَيُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَيَسَارِهِ.

(ابن ماجه ١٩١٤ احمد ١/ ٣٩٢)

(۲۵۰۱) حضرت ابوموی فرماتے ہیں کہ حضرت علی واٹھ نے جنگ جمل میں ہمیں نماز پڑھائی اور ریجھی فرمایا کہ حضور مَزَافِظَيَّةَ أَلَي نماز پڑھا کرتے تھے۔ پھریا تو ہم اے بھول گئے یا ہم نے اسے جان بوجھ کرچھوڑ دیا۔ انہوں نے یوں نماز پڑھائی کہ ہرمرتبہ جھکتے

ہوئے اورا خصتے ہوئے اور قیام وقعود کے وقت اللہ اکبر کہا۔اورانہوں نے دائیں اور بائیں طرف سلام پھیرا۔

( ٢٥.٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ، عَنْ غَيْلاَنَ بُنِ جَرِيرٍ ، عَنْ مُطرِّفِ بُنِ

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشُّخَّيرِ ، قَالَ : صَلَّيْتُ أَنَا وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَّيْنِ مَعَ عَلِيٌّ فَجَعَلَ يُكَبِّرُ إِذَا سَجَدَ ، وَإِذَا رَفَعَ

رُأْسَهُ ، فَلَمَّا انْفَتَلَ مِنْ صَلَاتِهِ ، قَالَ عِمْرَانُ :صَلَّى بِنَا هَذَا مِثْلَ صَلَاةٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(بخاری ۸۲۷ مسلم ۳۳)

( ٤- ٢٥ ) حضرت مطرف بن عبدالله فرماتے ہیں كه ميں نے اور حضرت عمران بن حسين نے حضرت على واپنو كے ساتھ نماز پڑھى۔وہ تجدے میں جاتے ہوئے تکبیر کہتے تھے۔اور سراٹھاتے ہوئے بھی تکبیر کہتے تھے۔ جب وہ نمازے فارغ ہوئے تو حضرت عمران

فرمانے کیكُ انہوں نے ہمیں رسول الله مِرْ اَفْتِكُا اِللهِ عَالَىٰ مَازِيرُ هائى ہے "

( ٢٥.٨ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ : كَانَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَفَعَ وَكُلَّمَا رَكَعَ ، قَالَ : فَذُكِرَ ذَلِكَ لَابِي جَعْفَر ، فَقَالَ : فَدْ عَلِمَ أَنَّهَا صَلَاةً رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ سَعِيدٌ : إنَّمَا هُوَ شَيْءٌ

يُزَيِّنُ بِهِ الرَّجُلُ صَلَاتَهُ. ( ۲۵۰۸ ) حضرت عبدالملك فرماتے ہیں كەسعىدىن جبير ركوع سے اٹھتے وقت اور ركوع میں جاتے وقت تحبير كہا كرتے تھے۔ جب

ابوجعفرے اس بات کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ وہ جانتے تھے کہ رسول اللہ مِیَالِنْصَیْحَةِ کا طریقیۃ نمازیمی تھا۔حضرت سعید بیجی فرماتے تھے کدائ مل کی وجہ سے نماز کی شان بڑھ جاتی ہے۔

( ٢٥.٩ ) حَلَّاتُنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَلِيٌّ بْنُ حُسَيْنِ ، قَالَ : إِنَّهَا كَانَتْ صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذُكرَ لَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْوَةَ كَانَ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعِ. (عبدالرزاق ٢٣٩٧)

(٢٥٠٩) حضرت زبرى فرماتے ہیں كه مجھے على بن حسين نے بتايا كه رسول الله مَلِّقَ اَفْتَحَافَعَ بھى يونبى نماز يرها كرتے تھے۔ ان سے

ذكركيا كياب كدحفرت الوجريره والاتوريك المحت موسة اور يحكت موسة الله اكبركها كرت تهد

( ٢٥١ ) حَذَّنْنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي بِشُرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةً ، قَالَ : رَأَيْتُ يَعْلَى يُصَلَّى عِنْدَ الْمَقَامِ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ وَضْع

وَرَفُعٍ ، قَالَ : فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ ، فَقَالَ لِى ابْنُ عَبَّاسٍ : أُوَلَيْسَ تِلْكَ صَلَاةٌ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أُمَّ لِعِكْرِمَةَ. (بخارى ١٨٧ـ ابن خزيمه ٥٧٤)

(۲۵۱۰) حضرت عکرمه فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت یعلی کو مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھتے دیکھاوہ اٹھتے اور جھکتے وقت تکبیر کہا كرتے تھے۔ وہ فرماتے ہيں كدميں حضرت ابن عباس تك وناك إلى آيا اور أنبيس بيد بات بتائى۔ وہ فرمانے سُكے كدكيا بيرسول

الله مُؤْفِظَةُ كَيْ نَمَا رَبْيِسَ تَعَى؟

( ٢٥١١ ) حَذَّتَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى لَنَا كَبَّرَ كُلَّمَا رَفَعَ وَوَضَعَ ، وَإِذَا انْصَرَفَ ، قَالَ : أَنَا أَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . (بخارى ٢٥٥ـ مسلم ٢٩٣)

(۲۵۱۱) حضرت ابوسلمہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہر ہرہ وہ اُٹھڑ جب ہمیں نماز پڑھاتے تو جھکتے اورا ٹھتے وقت تکبیر کہا کرتے تھے۔اور جب سلام بھیر لیتے تو فرماتے کہ میں تمہیں رسول اللہ مُلِقِقِیکھُ کی نماز سکھار ہاتھا۔

# (١١) مَنْ كَانَ لاَ يُتِمُّ التَّكْبِيرَ وَيُنْقِصُهُ، وَمَا جَاءَ فِيهِ

# جن حضرات کے نز دیک ہر ہرعملِ نماز میں تکبیر ضروری نہیں

( ٢٥١٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عِمْرَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : صَٰلَيْت خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكَانَ لَا يُتِمُّ التَّكْبِيرَ . (احمد ٣/ ٣٠٧)

(۲۵۱۲) حفرت عبدالرطن بن أبزى فرمات بي كه من في رسول الله مَثَرِّفَ فَيَحَ بِي مِي مِه الله مِر مَعْل مين تكبيرنبيس كماكرت يتھا۔

( ٢٥١٣ ) حَلَّتُنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عِمْرَانَ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ لَا يُبِتُّمُ التَّكْبِيرَ.

(۲۵۱۳) حضرت حسن بن عمران فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ہر ہمل میں تکبیز نہیں کہا کرتے تھے۔

( ٢٥١٤ ) حَلَّتُنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، قَالَ :صَلَّيْت خَلْفَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَكَانَ لَا يُتِمُّ التَّكْبِيرَ.

(۲۵۱۳) حضرت حمید فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن عبد العزیز کے پیچھے نما زیزھی ہے، وہ ہر ہرعمل میں تکبیر نہیں کب کرتے تھے۔

( ٢٥١٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :أَوَّلُ مَنْ نَفَصَ التَّكْبِيرَ زِيَادٌ.

(۲۵۱۵) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے زیاد نے نماز میں تکبیریں کہنا چھوڑی ہیں۔

( ٢٥١٦ ) حَلَّاثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَدِ اللهِ بْنِ عُمَّرَ ، قَالَ : صَلَّيْت خَلْفَ الْقَاسِمِ وَسَالِمٍ فَكَانَا لَا يُتِمَّانِ التَّكُسَرَ.

(۲۵۱۷) حفزت عبداللہ بنعمر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت قاسم اور حضرت سالم کے پیچھے نماز پڑھی ہے، وہ دونوں ہر ہرمکل میں تنجیبرنہیں کہا کرتے تھے۔

( ٢٥١٧ ) حَدَّثَنَا النَّفَهِيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ وَسَالِمٍ ؛ مِثْلَهُ.

درو ﴾ مثله .

(۲۵۱۷)ایک اور سند ہے بونہی منقول ہے۔

( ٢٥١٨ ) حَلَّثُنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، قَالَ :صَلَّيْت مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، فَكَانَ لَا يُتِمَّ التَّكْبِيرَ .

(۲۵۱۸) حضرت عمرو بن مرہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر کے پیچھے نماز پڑھی ہے وہ ہر ہرعمل میں تجبیر نہیں کہا

( ٢٥١٩ ) حَدَّثْنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مِسْعَرِ ، عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَنْقُصُ التَّكْبِيرَ فِي الصَّلَاةِ، قَالَ مِسْعَرٌ : إِذَا انْحَطَّ بَعْدَ الرُّكُوعِ لِلسُّجُودِ لَمْ يُكَبِّرُ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ الثَّانِيَةَ لَمْ يُكَبِّرُ.

(۲۵۱۹) حضرت یزیدالفقیر فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمرنماز میں تکبیرات کم کردیا کرتے تھے۔حضرت مسعر فرماتے ہیں کہ جب وہ رکوع ہے بحدہ میں جاتے تھے تو تکبیرنہیں کہتے تھے۔اور جب دوسراسجدہ کرنے لگتے تو اس وقت بھی تکبیرنہیں

# ( ١٢ ) في الرجل يدرك الإِمَامَ وَهُوَ رَاكِعٌ ، هَلْ تُجْزِنُهُ تَكْبِيرَةٌ

اگر کوئی شخص رکوع کی حالت میں امام سے ل جائے تو کیاا ہے وہ رکعت مل جائے گی یانہیں؟

( ٢٥٢٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَا :إذَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ الْقُوْمُ رُكُوعًا ، فَإِنَّهُ يُجْزِنُهُ تَكْبِيرُهُ وَاحِدَةً.

(۲۵۲۰) حضرت ابن عمراور حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ اگر کو کی شخص امام کو حالت رکوع میں مل جائے تو اس کے لئے ایک

تنبيركہنا كافی ہے۔

( ٢٥٢١ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرُوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا يَجِينَان وَالإِمَامُ رَاكِعٌ فَيُكَبِّرَانِ تَكْبِيرَةَ الافْتِتَاحِ لِلصَّلَاةِ وَلِلرَّكْعَةِ.

(۲۵۲۱) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ حضرت عروہ بن زبیر اور حضرت زید بن ثابت امام کے رکوع میں ہونے کی حالت میں اگر نماز میں شریک ہوتے تو رکوع اور نماز کے لئے ایک ہی تکبیر کہا کرتے تھے۔

( ٢٥٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :وَاحِدَةٌ تُجْزِئُك.

(۲۵۲۲) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہتمہارے لئے ایک تکبیر کانی ہے۔

( ٢٥٢٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، قَالَ : قُلْتُ لابْنِ أَبِى نَجِيجٍ : الرَّجُلُ يَنْتَهِى إِلَى الْقَوْمِ وَهُمْ رُكُوعٌ فَيُكَّبُّرُ تَكْبِيرَةً وَيَرْكُعُ؟ قَالَ : كَانَ مُجَاهِدٌ يَقُولُ :تُجْزِئهُ.

(۲۵۲۳) حفرت ابن علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن ابی تیج سے پوچھا کہ آ دمی جماعت میں اس حال میں شریک ہو کہ لوگ

هي مصنف ابن الي شير مترجم (جلدا) كي المسلاة ال

حالت رکوع میں ہیں تو کیاوہ ایک تکبیر کہہ کر رکوع کر لے؟ وہ فرمانے گئے کہ حضرت مجاہد فرمایا کرتے تھے کہ اس کے لئے ایسا

( ٢٥٢٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :تُجْزِئهُ التَّكْبِيرَةُ ، وَإِنْ زَادَ فَهُو أَفْضَلُ.

(۲۵۲۷) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ ایک تکبیر جائز ہے اگرزیادہ کہوافضل ہے۔

( ٢٥٢٥ ) حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :تُجْزِئهُ التّكْبِيرَةُ. (۲۵۲۵) حضرت ابن المسيب فرماتے بيں كه ايك تكبير جائز ہے۔

( ٢٥٢٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ أَبِي عُمَارَةً ، عَنْ بَكْرِ ، قَالَ :سَمِعْتُهُ يَقُولُ : كَبِّرْ تَكْبِيرَةً.

(۲۵۲۷) حفرت بكرفرماتے میں كدایك تكبير كهداو\_ ( ٢٥٢٧ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ حَيَّانَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ مَيْمُونِ ؛ تُجْزِئهُ تَكْبِيرَةً.

(۲۵۲۷) حضرت میمون فرماتے ہیں کدایک تجمیر کافی ہے۔ ( ٢٥٢٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُكَبِّرَ تَكْبِيرَتَيْنِ ، فَإِنْ عَجَلَ ، أَوْ نَسِي

فَكُبُّرُ تَكْبِيرَةً أَجْزَأُهُ.

(۲۵۲۸) حضرت حسن اس بات کومستحب قر اردیتے تھے کہ آ دمی دونکمبیریں کیے۔اگر جلدی میں یا بھول کرایک تکبیر کہہ لی تو مجسر بھی جائز ہے۔

( ٢٥٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، فَقَالَ : تُجْزِئُهُ تَكْبِيرَةٌ.

(۲۵۲۹) حضرت حكم فرماتے بين كدايك تكبيركافي ہے۔

(١٣) مَنْ كان يُكَبِّرُ تَكْبِيرَتَيْن

جوحضرات اس موقع پر دونگبیریں کہا کرتے تھے

( ٢٥٣٠ ) حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ :يُكَبِّرُ تَكْبِيرَتَيْنِ. (۲۵۳۰) حفرت عمر بن عبدالعزيز فرماتے ہيں كه دونگبيريں كے گا۔

( ٢٥٣١ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ رَبِيعِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْحَنَفِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ عَنِ الرَّجُلِ يَجِيءُ

إِلَى الإِمَامِ وَهُوَ رَاكِعٌ ؟ قَالَ :لِيَفُتَنِح الْصَّلَاةَ بِتَكْبِيرَةٍ ، وَيُكَبِّرُ لِلرُّكُوعِ ، فَإِنْ لَمْ يَفُعَلُ فَلا يُجْزِئُهُ. ' (۲۵۳۱) حضرت ابراہیم حنفی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن سیرین سے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جو اس حال میں

جماعت کے ساتھ شامل ہو جبکہ امام رکوع کی حالت میں ہو۔ فرمایا وہ نماز میں شامل ہونے کے لئے تکبیرتحریمہ کیے اور پھر تحبیر کبہ کر

هی مصنف ابن الی شیبه مترجم (جلدا) کو کام کام مسنف ابن الی شیبه مترجم (جلدا) كتاب الصلاة كي

رکوع میں شامل ہوجائے۔اگراس نے ایبانہ کیا تواس کی نمازنہیں ہوگ۔

( ٢٥٣٢ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّاثِبِ ، عَنِ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : يُكَبِّرُ تَكْبِيرَةً لِلإِفْتِتَاحِ وَيُكَبِّرُ لِلرُّكُوع.

(۲۵۳۲) حضرت ابوعبدالرحمن فرماتے ہیں کہ ایک تکبیر نماز میں شامل ہونے کے لئے اورایک تکبیررکوع کے لئے کہا۔

( ٢٥٣٢ ) حَدَّثْنَا ابْنُ مَهْدِئْ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنِ أَبِي عَبْدِالرَّحْمَنِ، قَالَ: يُكَّبِّرُ تَكْبِيرَتَيْنِ. (۲۵۳۳) حفرت ابوعبدالرحن فرماتے ہیں کددو تکبیریں کے گا۔

# ( ١٤ ) مَنْ قَالَ إِذَا أَدْرَكْتَ الإمَامَ وَهُو رَاكِمٌ فوضعتَ يديك على ركبتيك من

قبل أن يرفع رأسه فقد أدركتُهُ

جوحضرات بیفر ماتے ہیں:اگرآپ نے امام کورکوع کی حالت میں پایا اوراس کے سر

اٹھانے سے پہلے آپ نے اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھٰدیئے تو وہ رُکعت آپ کول گئی

( ٢٥٣٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :إِذَا جِنْت وَالإِمَامُ رَاكِعٌ فَوَضَعْتَ يَدَيْك عَلَى رُكُبَتَيْك قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ ، فَقَدْ أَدْرَكُت.

(۲۵۳۴) حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کداگر آپ نے امام کورکوع کی حالت میں پایا اور اس کے سراٹھانے سے پہلے آپ نے اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ دیئے تو وہ رکعت آپ کول گئی۔

( ٢٥٢٥ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ حَرْمَلَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : مَنْ أَذْرَكَ الإِمَامَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ ، فَقَدْ أَدْرَكَ السَّجْدَةَ.

(۲۵۳۵) حضرت سعید بن المسیب فر ماتے ہیں کہ جو تحض امام کے سراٹھانے سے پہلے رکوع میں اس کے ساتھ مل گیا اسے وہ رکعت

( ٢٥٣٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :قُلْتُ : الرَّجُلُ يَنْنَهِى إلَى الْقَوْمِ وَهُمْ رُكُوعٌ وَقَدْ رَفَعَ الإِمَامُ رَأْسَهُ ؟ قَالَ : بَعْضُكُمْ أَرِّمَّةُ بَعْضِ.

(۲۵۳۷) حضرت داود کہتے ہیں کہ میں نے حضرت شعقی ہے سوال کیا کہ ایک آ دمی جماعت میں اس حال میں شریک ہو کہ لوگ رکوع میں تھے لیکن امام نے سراٹھالیا تھا اس کا کیا تھم ہے؟ فرمایاتم لوگ ایک دوسرے کے امام ہو۔

( ٢٥٣٧ ) حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ مَيْمُونِ ، قَالَ :إذَا دَخَلْت الْمَسْجِدَ وَالْقَوْمُ رُكُوعٌ ، فَكَبّرْتَ



نُمَّ رَكَعْتَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعُوا رُؤُوسَهُمْ ، فَقَدْ أَذْرَكْتِ الرَّكْعَةَ.

(۲۵۳۷) حضرت میمون فرماتے ہیں کہ جب تم مسجد میں داخل ہوا در لوگوں کو دیکھو کہ حالت رکوع میں ہیں ہم تکبیر کہد کے ان کے سر اٹھانے سے پہلے رکوع کر لوتو تنہیں وہ رکعت مل کئی۔

# ( ١٥ ) مَنْ كَانَ يَقُولُ إِذَا رَكَعْت فَضَعْ يَدَيْكِ عَلَى وَكُبَتَيك

# جوح مرات فر ماتے ہیں کہ رکوع کرتے وقت ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھنا ہے

( ٢٥٢٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَالِمِ الْبَرَّاد ، قَالَ :أَتَيْنَا أَبَا مَسْعُودٍ فَقُلْنَا :أَرِنَا صَلَاةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكَبَّرَ ثُمَّ رَكَعَ ، فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتِيْهِ ، ثُمَّ قَالَ :هَكَذَا صَلَّى بِنَا.

(ابوداؤد ۸۵۹ احمد ۱۱۹/

(۲۵۳۸) حفرت سالم براد کہتے ہیں کہ ہم حفرت ابومسعود کی خدمت میں حاضر ہونے اور عرض کیا کہ ہمیں رسول اللہ مِنْوَقِقَعَ کی مازسکھا دیجئے ۔انہوں نے تکبیر کہی، پھررکوع کیا، پھر اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھا اور پھر فر مایا کہ حضور مِنْوَقِقَعَ ہِنے ہمیں اس طرح نماز پڑھائی تھی۔

( ٢٥٣٩) حَذَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ، قَالَ : كُنْتُ فِيمَنْ أَتَى النَّبَىِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : لأَنْظُرَنَّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ رَكَعَ فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ.

(۲۵۳۹) حضرت وائل بن جحرفر ماتے ہیں کہ میں ان لوگوں میں سے تھاجو حضور مَنْ اِلْفَظِیَّةَ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور میں نے دل میں کہا کہ میں ضرور بعنر ورحضور مُنِلِفَظِیَّةَ کا انداز دیکھوں گا۔ چنانچہ میں نے دیکھا کہ جب آپ مِنْلِفَظَیَّةَ نے رکوع میں جانے کا

اراده کیاتو دونوں ہاتھوں کو بلند کیا ، پھررکوع کیا پھراپنے دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پررکھا۔

( ٢٥٤٠ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ عَلِى بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلَادٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ ؛ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لِرَجُلِ : إِذَا اسْتَقْبَلْتَ الْقِبْلَةَ فَكَبَّرُ وَاقْرَأَ بِمَا شِنْت ، فَإِذَا أَرَدُت أَنْ تُرْكَعَ

فَاجْعَلْ رَاحَتَيْك عَلَى رُكْبَيْك ، وَمَكِّنْ لِرُكُوعِك. (ترمذى ٣٠٢ احمد ٣٠٠)

(۲۵۴۰) حضرت رفاعہ بن راقع فر ماتے ہیں کہ حضور شِلَقَظَةَ نے ایک آ دمی ہے فر مایا کہ جبتم قبلے کی طرف رخ کروتو تکبیر کہواور قر آن مجید میں سے جو چاہو پڑھاو، کھر جبتم رکوع میں جاؤتوا پئی ہتھیلیوں کو گھٹنوں پر رکھ دواوراطمیناں سے رکوع کرو۔

(٢٥٤١) حَدَّثُنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَارِثَةَ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَنَّهُ رَكَعَ بَرِيَ مِنْ مِنْ وَقُدِيرِهِ

فُوَضَعَ يَكَيْهِ عَلَى رُكَبَّيْهِ. (ابنَ ماجه ۸۷۳)

(۲۵۴۱) حضرت عائشه تفاهد من فرماتی ہیں که رسول الله مَلِفَظَيَّةَ جب رکوع فرماتے تواپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پرر کھتے۔

( ٢٥٤٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، قَالَ :رَأَيْتُ عُمَرَ رَاكِعًا وَقَدْ وَضَعَ يَكَنْهِ عَلَى رُكُنِتُنِهِ.

(۲۵۳۲) حضرت اسود فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رہی تھ کودیکھا کہ آپ نے رکوع کرتے وقت اپنے ہاتھ اپنے گھٹوں پر رکھے ہوئے تھے۔

( ٢٥٤٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِى مَعْمَرٍ ، عَنْ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا رَكَعَ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكُبَتَيْهِ.

(۲۵۳۳) حضرت ابومعمر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر جھانئے جب رکوع کرتے تواپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھا کرتے تھے۔

(۲۵۳۳) حفرت مصعب بن سعد فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد کے پہلو میں نماز پڑھ رہا تھا، میں نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے گھٹنول کے درمیان رکھ لئے۔انہوں نے میرے ہاتھوں پر مارااور فرمایا کہ پہلے ہم بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے، بھرہمیں تھم ہوا کہ ہم ہاتھوں کو گھٹنوں پر کھیں۔

ْ ( ٢٥٤٥ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُوَّةَ ، عَنْ خَيْثَمَةَ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا رَكَعَ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ.

(۲۵ ۲۵) حضرت خیثمه فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر جانئو جب رکوع کرتے تو ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھا کرتے تھے۔

( ٢٥٤٦ ) حَدَّنَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : قَامَ فِينَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَنْصَارِ يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ ، فَقَالَ : إِذَا رَكَعَ فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ، وَلَيُمَكِّنُ حَتَّى يَعْلُو عَجْبُ ذَنَهِ.

(۲۵۳۷) حضرت طارق بن شہاب فرمائے ہیں کہ قادسیہ کی لڑائی کے دوران ایک انصاری صحابی ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ جب کوئی شخص رکوع کرنا چاہے تو اسے چاہئے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پرر کھے اور خوب جھکے یہاں تک کہاس کی کمر کا نجلا حصہ بلند ہوجائے۔

( ٢٥٤٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ كَعْبٍ ، قَالَ :إذَا رَكَعْتَ فَانْصِبُ وَجُهَك للقِبلَة، وَضَعْ يَدَيْك عَلَى رُكْبَتَيْك ، وَلَا تُدَبِّحُ كَمَا يُدَبِّحُ الْحِمَارُ. معنف ابن الی شیبر مترجم (جلدا) کی معنف ابن الی شیبر مترجم (جلدا) کی معنف ابن الی معنف ابن الی معنف ابن که مدان بر که مدا

(۲۵۴۷) حضرت کعب فرماتے ہیں کہ جب تم رکوع کروتو اپنے چہرے کو قبلے کی طرف رکھوا در دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھو۔اورسر کو اتنازیا دہ نہ جھکا ؤ کہ وہ گلہ ھے کے سرکی طرح کمرے نیچے چلا جائے۔

( ٢٥٤٨ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبُدِ الْعَزِيزِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :إذَا رَكَعْت فَضَعْ كَفَيْك عَلَى رُكْبَيِّك ، وَابْسُطْ ظَهْرَك ، وَلاَ تُقَنِّعُ رَأْسَك ، وَلاَ تُصَوِّبُهُ ، وَلاَ تَمْتَدَّ ، وَلاَ تَقْبَضْ.

فَضَعُ كَفَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْك ، وَابْسُطْ ظَهُرك ، وَلاَ تُقَنَّعُ رَأْسَك ، وَلاَ تُصَوِّبُهُ ، وَلاَ تَمْتَدَّ ، وَلاَ تَقْيض . (٢٥٢٨) حضرت على التاثير فرمات بين كه جبتم ركوع كروتوا في القيليون كو كفنون برركو، ابن كركو جهالو، ابن مركو ندتو كمر ي

> اونچار کھواور نہ بی کمرے نیچا، ندا سے زیادہ پھیلا ؤاور نہ بی بالک*ل سکیڑ کے رکھو۔* ( ۲۵۶۹ ) حَلَّائَنَا أَہُو خَالِدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُّوَةً ، فَالَ : کَانَ أَبِی إِذَا رَّکَعَ وَضَعَ یَدَیْدِ عَلَی رُکْبَتَیْدِ. (۲۵۲۹ ) حضرت بیشام بن عروف استرین میں میں اور سے کہ عکر سترین کے استرین کے گھٹن میں کہتا ہے۔

(٢٥٣٩) حضرت بشام بن عروه فرمات بي كمير عوالد جب ركوع كرت تفقو باتقول كو كشنول برركة تقد. ( ٢٥٥٠ ) حَدَّنَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ يَضَعُ يَدَيْهِ عَلَى رُ كُبَيْهِ .

(۱۵۵۰) حدث بن منتیل ، طن المحسن بن طبیره الله ، کان از ایک ابواهیم بصع یدید علی ر کبتیه. (۲۵۵۰) حفرت سن بن عبیدالله فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم کودیکھا کہ وہ رکوع میں اپنے ہاتھ گھٹنوں پر رکھتے تھے۔ (۲۵۵۱) حَذَّثُنَا وَ کِیعٌ ، عَنْ مُوسَى بُنِ نَافِعِ ، قَالَ : رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ إِذَا رَكَعَ وَضَعَ يَدَيْدٍ عَلَى رُكْبَنَيْهِ.

" (۲۵۵۱) حفرت موى بن نافع فرماتے بیں كدمیں نے حفرت سعید بن جير كود يكھا كدوه ركوع ميں اپنے ہاتھ كھنوں پر كھتے تھے۔ ( ۲۰۵۲) حَلَّائِنَا ابْنُ عُينْنَةَ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : سُنَّتُ لَكُمُ الرُّكُبُ ، بعود عور برور الله عَنْ أَبِي حَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : سُنَّتُ لَكُمُ الرُّكُبُ ،

فَأَمْسِكُوا بِالرِّ كَبِ. (نسانی ۱۲۳) (۲۵۵۲) حفرت عمر زیانی فرماتے ہیں کہ تہمارے لئے گھٹوں کورکوع میں پکڑناسنت قرار دیا گیا ہے لہذاتم انہیں پکڑو۔

( ٢٥٥٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا فِطْرٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِي ، قَالَ :إذَا رَكَعْتَ، فَإِنْ شِنْتَ قُلْتَ هَكَذَا ، وَإِنْ شِنْتَ وَضَعْتَ يَدَيْكَ عَلَى رُكْبَيَنْكَ ، وَإِنْ شِنْتَ قُلْتَ هَكَذَا ، يَغِنى :طَبَّقْتَ. فَإِنْ شِنْتَ قُلْتَ هَكَذَا ، يَغِنى :طَبَّقْتَ. (٣٥٥٣) حَنرت عَلَى رَبُحُ وَ وَوَلَ عَنول كَلَّمُونَ كَوْمَ كُونَ وَإِي اللهِ وَإِي اللهِ عَنول كَالْمُونَ كُونُ وَاوراً مَرْ عَالَمُ وَوَلُونَ عُمْول كَلَّمُونَ كِرَكَهُ وَاوراً مَرْ عَالَمُ وَوَلُونَ عُمْول كَلَّمُ وَلَا يَكُونَ وَوَلَونَ عَنْول كَلَمُ وَمِنْ اللهِ وَمِن اللهِ وَمِنْ اللهِ وَاللهِ عَلَى وَمُونَ اللهُ وَاللَّهُ مَا عَلَى وَمُونَ وَوَلُونَ عُلْمَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَوْلَ عَلَى مُعْرَفِقَ وَاللَّهُ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُونَا عَلَى وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَى مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّلِكُ وَلَا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الل

## (١٦) مَنْ كَانَ يُطَبِّقُ يَدَيْهِ بَيْنَ فَخِذَيْهِ

جوحضرات بیفرماتے ہیں کہ رکوع میں دونوں ہاتھوں کورانوں کے درمیان ایک دوسرے سے سیار

# کے او پر رکھا جائے گا

( ٢٥٥٤ ) حَدَّثَ اَ مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : دَخَلَ الْأَسُودُ وَعَلْقَمَةُ عَلَى عَبْدِ اللهِ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ :صَلَّى هَوُ لَاءً بَعْدُ ؟ قَالَا . لَا ، قَالَ : فَقُومُوا فَصَلُّوا ، وَلَمْ يَأْمُرْ بِأَذَانٍ ، وَلَا إِقَامَةٍ ، وَتَقَدَّمَ هو فَصَلَّى بِنَا ، فَذَهَبْنَا نَتَأْخُرُ فَأَخَذَ بِأَيْدِيْنَا فَأَقَامَنَا مَعَهُ ، فَلَمَّا رَكُعْنَا وَضَعَ الْأَسُودُ يَدَيْهِ عَلَى رُكُبَنَيْهِ ، فَنَظَرَ الْاَسُودُ فَإِذَا يَدَا عَبْدِ اللهِ بَيْنَ رُكُبَنَيْهِ وَقَدْ خَالَفَ بِينِ أَصَابِعِهِ ، فَلَمَّا عَبْدُ اللهِ بَيْنَ رُكُبَنَيْهِ وَقَدْ خَالَفَ بِينِ أَصَابِعِهِ ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ ، قَالَ : إِذَا كُنتُمْ ثَلَاثَةً فَلْيَوْمَكُمْ أَحَدُكُمْ ، وَإِذَا رَكَعْتَ فَأَفْرِ شُ ذِرَاعَيْكَ فَجِذَيْك ، فَكَأْنَى أَنْظُرُ إِلَى اخْتِلَافِ أَصَابِعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو رَاكِعٌ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّهُ سَيَكُونُ أَمْرَاءُ يُمِيتُونَ الصَّلَاةَ شَرَقَ الْمَوْتَى ، وَأَنْهَا صَلَاةً مَنْ هُوَ شَرَّ مِنْ حِمَارٍ ، وَصَلَاةً مَنْ لاَ يَجِدُ بُلَّا ، فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمُ فَلُكُ اللهِ بَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو رَاكِعٌ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّهُ سَيَكُونُ أَمْرَاءُ يُمِيتُونَ الصَّلَاةَ شَرَقَ الْمَوْتَى ، وَأَنْهَا صَلَاةً مَنْ هُو شَرَّ مِنْ حِمَارٍ ، وَصَلَاةً مَنْ لاَ يَجِدُ بُلَّا ، فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمُ فَلُكُ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو رَاكِعٌ ، قُلْلًا يَجِدُ بُلًا ، فَمَنْ أَدْرِكَ ذَلِكَ مِنْكُمُ فَلَكُ لِإِبْواهِيمَ : كَانَ عَلْقَمَةُ وَالْأَسُودُ يَهُعَلَانِ فَلْكُونَ الْعَلَى عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللّه عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْقَاسَ يَضَعُونَ أَيْدِيهُمْ عَلَى ذَلِكَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : إِنَّ النَّاسَ يَضَعُونَ أَيْدِيهُمْ عَلَى

بین بین و سے دیسے وال سے ہوں پرہ والے دیسے دیسے دیسے کہ سرے جداللہ ہے دووں ہا طابی ہے مول سے دورین سے ایک آدمی اور انہوں نے اپنی انگلیوں کو کھول رکھا تھا۔ جب حضرت عبداللہ نے نماز کم اس کرلی تو فر مایا ''جب تم تمین ہوتو تم میں سے ایک آدمی نماز پڑھائے ، جب تم رکوع کر دوتو اپنے بازوں کو اپنی رانوں پر بچھالو، حضور شرافظ کو کی عالت میں انگلیوں کو کھول کر رکھا کرتے سے اور بیہ منظراب بھی میر سے سامے ہے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ دول نے فر مایا کہ عنظریب ایسے امراء آئیں گے جونماز کو مرد ہم کلا ہے۔ وہ ایسی نماز ہوگی جو گلا سے سے ذیادہ بری ہوگی اور اس نماز کا کوئی فائدہ ندہ وگا۔ جب تم میں سے کوئی ایساز مانہ پالے تو اپنی نماز کواس کے دفت پر ادا کرلے۔ اور ان کے ساتھ محض نفل کے طور پر شریک ہو۔

رادی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ کیااس کے بعد پھر حضرت اسوداور حضرت علقمہ یونہی کیا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ بھی ایسا ہی کرتے ہیں انہوں نے فرمایا ہاں۔ میں نے کہا کہ بہت سے لوگ تو اپنے ہاتھ گھٹنوں پرر کھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ میں نے حضرت ابومعم کوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ حضرت عمر ڈی ٹوز اپنے ہاتھ گھٹنوں پرد کھا کرتے تھے۔

( ٢٥٥٥ ) حَلَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنُ عَاصِم ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْأَسُوَدِ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، فَالَ : عَلَّمَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاَّةَ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ رَكَعَ فَطَبَّقَ يَدَيْهِ بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ.

هی معنف این ابی شیبه سرجم (جلدا) کی درسول الله سَرِّافِی فَقِی جمیس نماز اس طرح سکھائی که آپ نے تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ

ر ما ما ماں کے بار اور رکوع میں دونوں ہاتھوں کو گھٹتوں کے درمیان رکھا۔ اٹھائے ،اور پھررکوع کیااور رکوع میں دونوں ہاتھوں کو گھٹتوں کے درمیان رکھا۔

( ٢٥٥٦) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ مُغِيرَةً ، قَالَ : قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : أَكَانَ عَبْدُ اللهِ يُطَبِّقُ بِإِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأَخُرَى فَيجعلهما بَيْنَ رِجُلَيْهِ وَيُقُرِشُ ذِرَاعَيْهِ فَخُذَيْهِ إِذَا رَكَعَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : أَلَا أَفْعَلُ ذَلِكَ ؟ قَالَ : اللهِ يَعْمُ مَ قُلْتُ : أَلَا أَفْعَلُ ذَلِكَ ؟ قَالَ :

الآخرى فيجعلهما بَيْنَ رِجَلَيْهِ وَيقُوش فِرَاعَيْهِ فَحَدَيْهِ إِذَا رَكَعَ ؟ قال : نعم ، قلت : الا افعل دلك؟ قال : إِنَّ عُمَرَ كَانَ يُطَبِّقُ بِكَفَيْهِ عَلَى رُكْبَيْهِ. (٢٥٥٢) حفرت مغيره كهتم بين كه بين له عن عضرت ابراجيم سروال كيا كه كيا حضرت عبدالله جِينُوْ ركوع مين اپنج باتقول كودونون

ر میں ان کے درمیان ایک دوسرے کے اوپر رکھا کرتے تھے اور اپنے باز وؤں کورانوں پر بچھالیا کرتے تھے۔؟انہوں نے فرمایا ہاں۔ مس نوعض کیا کہ امیں بھی یونمی کیا کروں؟ فریایا کہ حضرت بمرہ ہایٹۂ اسنے مانھوں کو گھٹنوں مررکھا کرتے تھے۔

میں نے عرض کیا کہ کیا میں بھی یونہی کیا کروں؟ فرمایا کہ حضرت عمر دہا ٹیڈا سپنے ہاتھوں کو کھٹنوں پر رکھا کرتے تھے۔ ( ۲۰۵۷ ) حَدَّثَنَا وَ کِیعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا عُثْمَانَ بْنُ أَبِی هِنْدٍ ، قَالَ :رَأَیْتُ أَبَا عُبَیْدَةَ إِذَا رَکّعَ طَبَقَ.

(٢٥٥٧) حضرت عثمان بن اني مند فرماتے بين كه ميں في حضرت ابوعبيده والتي كوديكها كه ركوع كرتے وقت ہاتھوں كو دونوں ٹائگوں كے درميان ايك دوسرے پردكھا كرتے تھے۔ ( ٢٥٥٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْن ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ ، يَعْنِي : يُطَبِّقُ

رَمُ ) حَدَثنَا وَرِكِيعَ ، قَالَ ابْنُ عَوْنِ : فَذَكَرُّتُهُ لابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :لَعَلَّهُ فَعَلَهُ مَرَّةً. يَكَيْهِ فِي الرُّكُوعِ . قَالَ ابْنُ عَوْنِ :فَذَكَرُّتُهُ لابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :لَعَلَّهُ فَعَلَهُ مَرَّةً.

یں ہے ہیں سوسوی بات میں کو بھی ہو ہوں ہے۔ اور میں ایسی ہوئی کیا۔ یعنی رکوع میں ہاتھوں کو دونوں ٹانگوں کے درمیان ایک دوسرے کے اور میان ایک دوسرے کے اور برکھا۔

حضرت ابن عون فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن سیرین سے اس بات کا تذکرہ کیا تو انہوں نے فرمایا کہ شاید حضور مُتَوْفِقَةَ فِنْهِ ایک مرتبہ ایسا کیا ہوگا۔

( ١٧ ) في الرجل إذا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ مَا يَقُولُ؟

# رکوع سے سراٹھا کے کیا کہنا جاہے؟

( ٢٥٥٩) حَدَّنَنَا هُشَيْمٌ ، أُخْبَرَنَا هِشَام ، عَنْ قَيْسِ بُنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، رضى الله عنهما ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ، قَالَ : اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمُدُ مِلْ السَّمَاوَاتِ وَمِلْ ءَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمُدُ مِلْ السَّمَاوَاتِ وَمِلْ ءَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الشَّنَاءِ وَالْمَجْدِ ، لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْت ، وَلَا مُعْطِى لِمَا مَنْعُت ، وَلاَ مُعْطِى لِمَا مَنْعُت ، وَلاَ مُعْطِى لِمَا مَنْعُت ، وَلاَ مُعْطَى لِمَا مَنْعُت ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ . (مسلم ٣٣٧- نسائى ١٥٣)

(٢٥٥٩) حضرت ابن عباس مين ومن اتح بيس كه نبي پاك مَلِّنَ عَلَيْ جب ركوع سے سراٹھاتے تو يوكلمات كباكرتے تھے (ترجمه)

معنف ابن الي شير متر فم (جلوا) كي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية ا

اے اللہ! تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں، آسان وزمین اوران دونوں کے علاوہ جتنی بھی چیزیں تیرے علم میں ہیں انہیں بھر کر تیری تعریف ہے۔ تو تعریف اور بزرگ کاما لک ہے۔ جو چیز تو عطا کرنا چاہا ہے کوئی روک نہیں سکتا اور جو تو نہ دینا چاہا ہے کوئی د نہیں سکتا کسی آ دمی کا مال وسر ماییا وراولا د تیرے مقابلے میں اسے کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔

نبيل سكنا كن آدمى كامال وسرما بياوراولا دتير مقالب على السيكوني فائده بين ديمتي . ( ٢٥٦٠ ) حَلَّاثُنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، وَوَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّم

٢٥٠) محدثنا أبو معاوِيه ، وورديع ، عن الاعمش ، عن عبيدِ بن الحسن ، عن ابنِ ابي اوقى ؛ أن النبي صدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ، قَالَ : اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ ، وَمِلْ الأَرْضِ ، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ. (مسلم ٢٠٢ـ ابوداؤد ٨٣٢)

(۲۵۹۰) حضرت ابن ابی اوفی میندین فرماتے ہیں کہ نبی پاک میلائی جب رکوع سے سر اٹھاتے تو یہ کلمات کہا کرتے ہے۔ (ترجمہ)اے اللہ! تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں،آسان وز مین اوران دونوں کے علاوہ جتنی بھی چیزیں تیرے علم میں ہیں انہیں ہو کرتیری تعریف ہے۔

( ٢٥٦١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ أَبِي زِيَادٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو جُحَيْفَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ، إِذَا رَفَعَ الإِمَامُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ، اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ، مِلْءَ السَّمَاوَاتِ ، وَمِلْءَ الأَرْضِ ، وَمِلْءَ مَا شِئْت مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ.

(۲۵ ۲۱) حضرت ابو جمیفه فرماتے ہیں کہ جب امام رکوع ہے سراٹھا تا تو حضرت عبداللہ جھٹٹے بیکلمات کہا کرتے تھے (ترجمہ) اے اللہ! تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں ، آسان وزبین اور ان دونوں کے علاوہ جتنی بھی چیزیں تیرے علم میں ہیں انہیں بھر کر تیری تعریف ہے۔

( ٢٥٦٢ ) حَلَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، قَالَ :كَانَ عَلِيٌّ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ، قَالَ · :سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ، بِحَوْلِكَ وَقُوَّتِكَ أَقُومُ وَأَقْعُدُ.

(۲۵۶۲) حضرت حارث فرماتے ہیں کہ حضرت علی دیا تھی جب رکوع ہے سراٹھاتے تو پیکلمات کہتے (ترجمہ) اللہ نے س لیااس کو جس نے اللہ کی تعریف کی اے اللہ!اے ہمارے پروردگار! سب تعریفیں تیرے لئے ہیں، تیری طرف سے عطا کردہ تو ت اور تیری طرف سے عنایت کردہ طاقت کی بنا پر ہیں اٹھتا اور بیٹھتا ہوں۔

( ٢٥٦٢ ) حَدَّنَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا حُصَيْنٌ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : حَدَّنَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْ ، فَزَعَةُ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ، قَالَ : اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْ السَّمَاءِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ ، وَمِلْءَ مَا شِئْت مِنْ شَيْءٍ بَعُدُ ، لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْت ، وَلَا مُعْطِى لِمَا مَنعُت ، وَلَا يَنفَعُ ذَا الْجَدِّمِنْكَ الْجَدِّمِ مِنْ اللهِ داؤد ٨٣٣ ـ نسائى ١٥٥)

(۲۵۶۳) حفرت قزیرے روایت ہے کہ رسول الله مِیَّوْفِیْکَ آب رکوع ہے سراٹھاتے تو پیکلمات کہا کرتے تھے (ترجمہ )اے اللہ!

تمام تعریفیں تیرے لئے ہیں،آسان وزمین اوران دونوں کےعلاد ہ جتنی بھی چیزیں تیرے علم میں ہیں انہیں بھر کرتیری تعریف ہے۔ تو تعریف اور بزرگ کاما لک ہے۔جو چیز تو عطا کرنا جاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا اور جوتو نہ دیتا چاہے اسے کوئی دیے نہیں سکتا کے سی آ دمی کامال وسر مایداوراولا دتیرے مقابلے میں اسے کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔

( ٢٥٦٤) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ أَبِى بُكُيْرٍ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ أَبِى عُمَرَ ، عَنْ أَبِى جُحَيْفَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَامَ فِى الصَّلَاةِ ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ، قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاءِ وَمِلْءَ الأَرْضِ ، وَمِلْءَ مَا شِنْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ ، لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْت ، وَلَا مُعْطِى لِمَا مَنَعْت ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكِ الْجَدِّ مِنْكِ الْجَدِّ مِنْكِ الْجَدِّ مِنْكِ الْجَدِّ مِنْكِ الْجَدِيْ مِهِ صَوْتَهُ. (ابن ماجه ٥٨٩ـ ابو يعلى ٨٨٢)

(۲۵۹۳) حفرت ابو جیفہ رہائے ہیں کہ رسول اللہ میر فی جب نماز میں رکوع ہے سر اٹھاتے تو یہ کلمات کہا کرتے سے (۲۵۹۳) حفرت ابو جیفہ رہائے ہیں کہ رسول اللہ میر فی اے اللہ! اے ہمارے رب! تمام تعریفیں تیرے لئے ہیں، آسان وز مین اور ان دونوں کے علاوہ جتنی بھی چیزیں تیرے علم میں ہیں آئیں بھر کر تیری تعریف ہے۔ جو چیز تو عطا کرنا چاہے اے کوئی روک نہیں سکتا اور جوتو ندوینا چاہے اے کوئی و کے نہیں دے سکتا اور جوتو ندوینا چاہے اے کوئی و نہیں سکتا کی آدمی کا مال وسر مایہ اور اولا د تیرے مقابلے میں اے کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ یک کمات کہتے ہوئے آپ آواز بلند کیا کرتے تھے۔

( ٢٥٦٥ ) حَلَّثَنَا حَفُصٌّ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَهُ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ ، قَالَ :اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ.

(۲۵۷۵) حضرت ابوسلمہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہر یہ ہوڑ ٹو رکوع سے سراٹھاتے ہوئے بیکلمات کہا کرتے تھے (ترجمہ) اے اللہ!اے ہمارے رب!سب تعریفیں تیرے لئے ہیں۔

( ٢٥٦٦ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ بُرْدٍ ؛ أَنَّ مَكْحُولاً كَانَ يَقُولُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ :اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاءِ وَمِلْءَ الأَرْضِ ، وَمِلْءَ مَا شِئْت مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ ، أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْحَمِدِ ، وَخَيْرُ مَا قَالَ الْعَبُدُ ، وَكُلْنَا لَكَ عَبْدٌ ، لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْت ، وَلَا مُعْطِى لِمَا مَنَعْت ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْك الْجَدُّ.

(۲۵۲۱) حضرت برد فرماتے ہیں کہ حضرت کھول رکوئ ہے سراٹھاتے ہوئے بیکلمات کہا کرتے تھے (ترجمہ) اے اللہ! تمام تعریفیں تیرے لئے ہیں، آسان وزمین اور ان دونوں کے علاوہ جتنی بھی چیزیں تیرے ملم میں ہیں انہیں بھر کر تیری تعریف ہے۔ تو تعریف اور بزرگی کا مالک ہے۔ اور تیری تعریف ان بہترین کلمات کے ساتھ جب بندے کہتے ہیں اور ہم سب تیرے بندے ہیں۔ جو چیز تو عطا کرنا چاہے اے کوئی روک ہیں سکا اور جو تو نددینا چاہے اے کوئی دے نہیں سکا کسی آدمی کا مال وسر ما یہ اور اولا و تیرے مقابلے میں اے کوئی فائدہ نہیں دے تیں۔

( ٢٥٦٧ ) حَلَّاتُنَا سُوَيْد بْنُ عَمْرٍ و الْكَلْبِيُّ ، قَالَ :حَلَّاتَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا الْمَاجِشُونُ عَمَّى،

عَنِ الْأَغْرَجِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ أَبِي رَافِع ، عَنْ عَلِنَّى ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ، قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِّدَهُ ، اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَك الْحَمْدُ ، مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ ، وَمِلْءَ مَا شِئْتِ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ.

(۲۵۷۷) حفرت علی مخافی فرماتے ہیں کدرسول الله مَرَافِظَةَ رکوع سے سراٹھاتے ہوئے یہ کلمات فرمایا کرتے تھے (ترجمہ) الله تعالیٰ نے سن لیا جس نے اس کی تعریف کی، اے اللہ! اے ہمارے رب! تمام تعریفیں تیرے لئے ہیں، آسان وزمین اور ان دونوں کے علاوہ جتنی بھی چیزیں تیرے علم ہیں ہیں آئیس مجرکر تیری تعریف ہے۔

( ٢٥٦٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الْأَحْنَفِ ، عَنْ صَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الْأَحْنَفِ ، عَنْ صِلَةً بْنِ زُفُو ، عَنْ حُدَّا مِنْ قِبَامِدِ ، صِلَةَ بْنِ زُفُو ، عَنْ حُدَّا مِنْ قِبَامِدِ ، ثُمَّ قَالَ : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحُوَّا مِنْ قِبَامِدِ ، ثُمَّ قَامَ طَوِيلاً . (ترمذى ٢٦٢ ـ ابوداؤد ٨٦٧)

(٢٥ ٢٨) حفرت صديفه و الله فرمات بي كه بين كه بين كريم مَرْفَظَةَ كَ ساته نماز پرهى، آپ كاركوع آپ ك قيام ك برابر بواكرتا تها، پر آپ يكلمات فرمات (ترجمه) الله تعالى نے من ليا جس نے اس كى تعريف كى ـ پھر آپ كافى ديرتك كھڑے رہے ( ٢٥٦٩) حَدَّنَهَا يَعْلَى ، قَالَ : حدَّنَهَا الْأَعْمَشُ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكُوعِ ، قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، قَبْلَ أَنْ يُقِيمَ ظَهْرَهُ.

(۲۵۹۹) حضرت اسود فرماتے ہیں کہ حضرت عمر دی تی رکوع ہے سراٹھاتے ہوئے سیدھا کھڑے ہونے سے پہلے یہ کلمات کہتے (ترجمہ)اللّٰد تعالیٰ نے من لیاجس نے اس کی تعریف کی۔

( ٢٥٧٠) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَرْفَعُ صَوْنَهُ بِـ: اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَك الْحَمْدُ. (٢٥٧٠) حضرت اعرج فرماتے ہیں كه حضرت ابو ہريرہ وَ اَيْ فَي بلندا وازے بيكمات كہاكرتے تھے (ترجمه) اے الله! اے ہمارے رب! تمام تعريفِيں تيرے لئے ہیں۔

## ( ١٨ ) ما يقول الرَّجُلُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ؟

#### آ دمی رکوع اور تجدے میں کیا کے؟

( ٢٥٧١ ) حَدَّثُنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنِ الشَّغِبِّ ، عَنْ صِلَةَ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ؛ أَنَّ النَّبَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِى رُكُوعِهِ : سُبْحَانَ رَبِّى الْعَظِيمِ ، وَفِى سُجُودِهِ :سُبْحَانَ رَبِّى الْأَعْلَى ، قُلْتُ أَنَا لَحْف : وَبِحَمْدِهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ثَلَاثًا. (ابن خزيمة ٢١٨ ـ دار قطنى ٣٣١) .

(٢٥٤١) حضرت مذيفه ولأفؤي بروايت بي كدرسول الله مَلِفْقَةَ فَيْ أَرُوعَ مِن يَكِلمات كَتِيَّ مِنْ إِرْجِمِهِ) ميرارب ياك بعظمت

والا ہے۔اور بچود میں پیکلمات کہتے تھے (ترجمہ)میرارب پاک ہے، بلند ہے۔ابن الی کیلی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حفص سے کہا کہ ساتھ''و بحمہ ہ'' بھی کہا کرتے تھے،انہوں نے فر مایا ہاں،اگر اللہ چاہتا تو تین مرتبہ کہا کرتے تھے۔ (ترجمہ)میرارب پاک ہے عظمت والا ہے (ترجمہ)میرارب پاک ہے، بلند ہے۔

( ٢٥٧٢ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَغْمَشِ ، عَنُ سَغُدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنِ الْمُسْتَوْدِدِ بْنِ الْأَحْنَفِ ، عَنُ صِلَةَ بْنِ زُفَوَ ، عَنُ حُذَيْفَةَ ، قَالَ :صَلَّيْت مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا رَكَعَ جَعَلَ يَقُولُ :سُبْحَانَ رَبِّى الْعَظِيمِ ، ثُمَّ سَجَدَ ، فَقَالَ :سُبْحَانَ رَبِّى الْأَعْلَى.

(۲۵۷۲) حضرت حذیفہ ڈاٹھ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله مَلِفَقَعَ کے ساتھ نماز پڑھی ہے، جب آپ رکوع میں جاتے تو یہ کلمات کہتے (ترجمہ) میرارب پاک کلمات کہتے (ترجمہ) میرارب پاک ہے، بلند ہے۔

( ٢٥٧٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَنَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُحَيْم ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْبَدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْبَدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْبَدٍ ، وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا عَبْسٍ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظَمُوا فِيهِ الرَّبَّ ، وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ، فَقَمِنْ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ. (مسلم ٢٠٠- ابوداؤد ٨٤٢)

(۳۵۷۳) حضرت ابن عباس بی دین فرماتے ہیں کہ رسول الله مَلِّفَظَیَّے نے ارشاد فرمایا جب تم رکوع کروتو اس میں اپنے رب کی تعظیم بیان کرواور جب مجدہ کروتو خوب دعا کرو۔ بہت امکان ہے کہ تمہاری بیدعا قبول ہوجائے۔

( ٢٥٧٤ ) حَدَّثَنَا ابُنُ مُسْهِرٍ ، وَابُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَلِى ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَهِيت أَنْ أَقْراً الْقُرْآنَ فِى الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ، فَإِذَا رَكَعْتُمْ فَعَظَّمُوا اللَّهَ ، وَإِذَا سَجَدْتُمْ فَاجْتَهِدُوا فِى الْمَسْأَلَةِ ، فَقَمِنْ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ. (ابو يعلى ٢٩٧)

(٣٥٧٣) حضرت على ولا في سيروايت ب، رسول الله مُؤلفظة أنه فرمايا كه مجصاس بات سيمنع كيا كيا بي مين ركوع اور مجدول مين قرآن كى تلاوت كرون \_ جبتم ركوع كروتو الله تعالى كى تعظيم بيان كرواور جب مجده كروتو خوب دعا كرو موسكتا ب كةتمهارى بيه دعا قبول موجائے -

( ٢٥٧٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : ثَلَاثُ تَسْبِيحَاتٍ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ.

(۲۵۷۵) حضرت ابن مسعود و التي فرماتے ہيں كەركوع اور بجود ميں تين تين تبيجات ہيں۔

( ٢٥٧٦ ) حَذَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بُنِ مَيْسَرَةَ ، قَالَ :بَلَغَنِى أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ فِى الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ قَدْرَ حَمْسِ تَسْبِيحَاتٍ ، سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ. (۲۵۷۱) حضرت ابراہیم بن میسرہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر دیا ٹیڈ رکوع اور سجود میں پانچے تنبیجات کے برابر سجان اللہ وبحمہ ہ کہا کرتے تھے۔

( ٢٥٧٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بِنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، قَالَ :قَالَ : عَلِيٌّ : إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلَ : اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ ، وَلَكَ خَشَعْت ، وَبِكَ آمَنْت ، وَعَلَيْك تَوَكَّلْت ، سُبْحَانَ رَبِّى الْعَظِيمِ ، ثَلَاثًا ، فَإِنْ عَجَّلَ بِهِ أَمْرٌ ، فَقَالَ : سُبْحَانَ رَبِّى الْعَظِيمِ ، وَتَرَكَ وَإِذَا سَجَدَ ، قَالَ : سُبْحَانَ رَبِّى الْعَظِيمِ ، وَتَرَكَ وَإِذَا سَجَدَ ، قَالَ : سُبْحَانَ رَبِّى الْعَظِيمِ ، وَتَرَكَ وَإِذَا سَجَدَ ، قَالَ : سُبْحَانَ رَبِّى الْعَظِيمِ ، وَتَرَكَ وَإِنَا كَا اللَّهُ مُوانًا وَهُوانِهِ وَاللَّهُ مُؤَالًا وَاللَّهُ وَالْمَا ٢٠١)

(۲۵۷۷) حضرت علی مزایش فرماتے ہیں کہ جبتم میں ہے کوئی رکوع کرے تو تین مرتبہ یو کلمات کے (ترجمہ) اے اللہ! میں نے تیرے لئے رکوع کیا، میں تیرے لئے جھکا، میں تجھ پرائیمان لایا، میں نے تجھ پر بھروسہ کیا، میرارب پاک ہے، عظمت والا ہے۔ بھر جب بحدہ کرتے تو تین مرتبہ یو کلمات کہتے (ترجمہ) میرارب پاک ہے بلند ہے۔ اگر انہیں جلدی ہوتی تو صرف اس جملہ پراکتفاء کر لیتے ''میرادب پاک ہے، عظمت والا ہے' ان کلمات پراکتفاء کرنا بھی جائز ہے۔

( ٢٥٧٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بُنُ حرب ، عَنْ إِسْحَاقَ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ أَبِى فَرُوّةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ ، فَقَالَ : إِنِّى رَجُلٌّ أَعُورٌ ، فَمَا نَقُولُ فِى التَّسْبِيحِ فِى السُّجُودِ ؟ قَالَ :ثَلَاثُ تَسْبِيحَاتٍ.

(۲۵۷۸) حضرت اسحاق بن عبدالله كتيم بين كه حضرت اساعيل بن عبيدالله في حضرت ابو هريره النافظ سيسوال كيا كه مين ايك كانا آ دمي هون ، هم مجدول كي شبيح مين كياكهين ؟ فرمايا تين تسبيحات يزها كرو\_

( ٢٥٧٩ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : صَلَّيْت خَلْفَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَعَدَدُت لَهُ فِى الرُّكُوعِ أَرْبَعَ ، أَوْ خَمْسَ تَسْبِيحَاتٍ ، وَفِى السُّجُودِ خَمْسَ ، أَوْ بِيتَ تَسْبِيحَاتٍ.

(۲۵۷۹) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پیچھے نماز پڑھی، میں نے گنا کہ انہوں نے رکوع میں چار م یا پانچ مرتبہ تسبیحات پڑھیں اور مجدے میں یا چھ یا چھ مرتبہ۔

( ٢٥٨٠) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :جَانَتِ الْحَطَّابَةُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا لَا نَوَالُ سَفْرًا أَبَدًا ، فَكَيْفَ نَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ ؟ قَالَ : سَبِّحُوا ثَلَاثَ تَسْبِيحَاتٍ رُكُوعًا ، وَثَلَاثَ تَسْبِيحَاتٍ سُجُودًا. (عبدالرزاق ٢٨٩٣)

(۲۵۸۰) حضرت جعفرا بنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایندهن اکٹھا کرنے والوں کی ایک جماعت حضور مَرَّفِظَةَ کی خدمت میں حاضر ہوئی اورعرض کیا'' یارسول اللہ! ہم ہمیشہ سفر میں رہتے ہیں ہم نماز کیسے اوا کریں؟ آپ مَرِّفظَةَ نے فر مایا''رکوع میں تین تسبیحات پڑھواور بحدول میں بھی تین تسبیحات پڑھو۔

( ٢٥٨١ ) حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : مَنْ لَمْ يُسَبِّحُ فِي رُكُوعِهِ

وَسُجُودِهِ ، فَإِنَّمَا صَلَاتُهُ نَقْرُ.

(۲۵۸۱) حضرت حسن فر ماتے ہیں کہ جس شخص نے رکوع اور بچود میں تسبیحات نہ پڑھیں اس کی نماز اطمینان سے خالی اور عجلت کا شکار سبر

، ٢٥٨٢) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُس ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : وَسَطًّا مِنَ الرُّكُوعِ وَالسُّحُودِ أَنْ يَقُولَ الرَّكُوعِ وَالسُّحُودِ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ ، سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ ، ثَلَاثًا.

(٢٥٨٢) حفرت حن فر ما ياكرت سے كدر مياندركوع اور تجده يہ به كه آوى تين تين مرتب سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ كِ ٢٥٨٣) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : التَّامُّ مِنَ السُّجُودِ ، قَدْرُ سَبْعِ تَسْبِيحَاتٍ ، وَالْمُجْزِىءُ ثَلَاثٌ.

(۲۵۸۳) حفرت صنفر ما ياكرتے تھے كھل مجدہ يہ ب كرآ دى سات مرتب تبيعات كيا درجائز مجدہ يہ كہ تين مرتبہ كبار ٢٥٨٣) حفرت ابن نُمَيْر ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : أَذْنَى السُّجُودِ إِذَا وَضَعْت رَأْسَك فِي الْأَرْضَ أَنْ تَقُولَ : سُبْحَانَ رَبِّى الْأَعْلَى ، ثَلَاثًا.

وضعت راسك في الارض أن تقول: سبحان ربني الاعلى ، ثلاثا. (٢٥٨٣) حضرت محد بن كعب فرمات بين كرسب سيم درجه كانجده بيه الم ين پيثائي زبين پر ركه كرتين مرتبه سُبحان رَبّي

٢٥٨٥) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَنْدِ اللهِ بْنِ أَجْلَح، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، فَالَ: سَأَلَ الْمُسَيَّبُ بْنُ رَافِعِ إِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ : كُمْ يُجْزِىءُ الرَّجُلَ إِذَا وَضَعَ رَأْسَهُ فِى السُّجُودِ مِنْ تَسْبِيحَةٍ ؟ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : ثَلَاثُ تَسْبِيحَاتٍ. (٢٥٨٥) حفرت ميتب بن رافع نے ابراہيم سے سوال کيا کہ مجدہ ميں تتى تبيحات کافی ہيں، فرمايا'' تين تبيحات'

٢٥٨٦) حَدَّثُنَا كَثِيرُ بُنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ بُرْقَانَ ، قَالَ :سَأَلْتُ مَيْمُونَا عَنْ مِقْدَارِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ؟ فَقَالَ : لاَ أَرَى أَنْ يَكُونَ أَقَلَ مِنْ ثَلَاثِ تَسْبِيحَاتٍ . قَالَ جَعْفَرٌ : فَسَأَلْت الزُّهْرِى ، فَقَالَ : إِذَا وَقَعَتِ الْعِظَامُ وَاسْتَقَرَّتُ ، فَقَالَ : إِذَا وَقَعَتِ الْعِظَامُ وَاسْتَقَرَّتُ ، فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّ مَيْمُونَا يَقُولُ : ثَلَاثَ تَسْبِيحَاتٍ ، فَقَالَ : هُوَ اللّذِى أَقُولُ لَكَ نَحُو مِنْ فَلِكَ. وَاسْتَقَرَّتُ ، فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّ مَيْمُونَا يَقُولُ : ثَلَاثَ تَسْبِيحَاتٍ ، فَقَالَ : هُوَ اللّذِى أَقُولُ لَكَ نَحُو مِنْ فَلِكَ. وَاسْتَقَرَّتُ ، فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّ مَيْمُونَ عَلَى مُعْلِلُ اللّذِى أَقُولُ لَكَ نَحُو مِنْ فَلِكَ. وَاللّذِى أَقُولُ لَكَ نَحُو مِنْ فَإِلْكَ. وَمُونَ عَلَى اللّذِي عَلَى اللّذِي مُعْولًا عَلَى اللّذِي اللّذِي اللّذِي اللّذِي اللّذِي اللّذِي أَقُولُ لَكَ نَحُولُ مِنْ فَلِكَ.

نفر مایا کہ بیتین تبیجات کی مقدار سے کمنہیں ہونے چاہئیں۔حضرت جعفر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت زہری سے سوال کیا کہاگر یوں اور اعتدال اور استقرار آجائے تو کیا بیار کان اوانہیں ہوجاتے؟ فرمانے لگے کہ حضرت میمون فرمایا کرتے تھے کہ تین نبیجات کی مقدار ضروری ہے۔اور میں جو تہمیں کہ درہا ہوں وہ اس کے برابر ہی ہے۔

٢٥٨٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنُ زِيَادٍ الْمُصَفِّرِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ :ثَلَاثُ تَسْبِيحَاتٍ فِي الرُّكُوعِ ، وَالسُّجُودِ وَسَطَّ. (۲۵۸۷) حضرت ابن مسعود ویانی فرماتے ہیں کہ رکوع اور سجود میں تمن تسبیحات پڑھنا درمیانی مقدار ہے۔

( ٢٥٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي الضُّحَى ، قَالَ :كَانَ عَلِنٌّ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ :سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ ، ثَلَاثًا ، وَفِي سُجُودِهِ :سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى ، ثَلَاثًا.

(۲۵۸۸) حفرت ابوانفنی فرماتے ہیں کہ حضرت علی جانئ رکوع میں تمین مرتبہ سُبْحَانَ رُبّی الْعَظِیمِ اور تجدول میں تمین مرتبہ سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى كَهَاكُرِ تِي تَصِهِ \_

( ٢٥٨٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخْيرِ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ :سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ ، رَبُّ الْمَلَانِكَةِ وَ الرُّوحِ. (مسلم ٢٢٣- ابوداؤد ٨٧٨)

(۲۵۸۹) حضرت عائشہ شیٰعذ بغناروایت کرتی ہیں کہ حضور مَالْفَقِیَّةَ ارکوع اور سجود میں پیکلمات کہا کرتے تھے (ترجمہ)اللہ بہت یاک

ے، بہت یا کیزگی والا ہے، فرشتوں اور روح القدس کا رب ہے "

( ٢٥٩٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَأَبُّو مُعَاوِيَةً ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَوْن بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ

مَسْعُودٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَلَيقُلُ : سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيم ، ثَلَاثًا ، وَإِذَا سَجَدَ فَلْيَقُلُ : سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى ، قَلَانًا ، فَإِنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّ رُكُوعُهُ وَسُجُهِ دُهُ ، وَذَلِكَ أَدْنَاهُ. (ترمذي ٢٦١ - ابو داؤد ٨٨٢)

(۲۵۹۰) حضرت ابن مسعود والنو فرماتے ہیں کہ نبی یاک مُؤْفِظَة أنے ارشاد فرمایا کہ جبتم میں سے کوئی رکوع کرے تین مرتبہ سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيم كهـ اور جب جده كرية تين مرتب سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى كهد جب الياكرليا توركوع اور جده كالل · انداز میں اداہو گئے۔اور بیان کی ادنی مقدار ہے۔

( ٢٥٩١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ ؛ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ، قَالَ فِي رُكُوعِهِ : رَبِّ

(۲۵۹۱) حضرت یجیٰ بن جزار کہتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود چھاٹھؤنے اپنے رکوع میں فرمایا'' اے میرے رب! میری مغفرت فرما''

# ( ١٩ ) في أدنى مَا يُجْزىءُ أَنْ يَكُون مِنَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

رکوع اور سجدہ کرنے میں کتنی مقدار کفایت کرسکتی ہے؟

( ٢٥٩٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْجَعْدِ ، رَجُلِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، عَنِ ابْنَةٍ لِسَغْدٍ ؛ أَنَهَا كَانَتُ تُفْرِطُ فِى الرُّكُوع تُطَأْطِوًا مُنكرًا ، فَقَالَ لَهَا سَعْدٌ : إِنَّمَا يَكُفِيكِ إِذًا وَضَعْت يَدَيْكُ عَلَى رُكُبَتَيْك.

(۲۵۹۲) ایک مدنی محف بتاتے ہیں کہ حضرت سعد کی صاحبزادی رکوع میں حدے زیادہ جھکنے کی عجیب کوشش کیا کرتی تھیں۔ حضرت سعد دوائٹونے نے ان سے فرمایا کہ تمہارے لئے اتنا کافی ہے کہتم اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھ دو۔

( ٢٥٩٣ ) حَلَّاثُنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ جَرِيرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ :إِذَا أَمْكَنَ الرَّجُلُّ يَكَيْهِ مِنْ رَكُبَتَيْهِ ، وَالْأَرْضَ مِنْ جَبْهَتِهِ ، فَقَدْ أَجْزَأَهُ.

(۲۵۹۳) حضرت ابن مسعود دی فی فرماتے ہیں کہ جب رکوع میں آ دمی اپنے ہاتھ گھٹنوں پر اور سجدے میں اپنی پیشانی زمین پررکھ

وية بياركان ادابوكئے۔ ( ٢٥٩٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَمَّنْ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّى يَقُولُ : يُجْزِنُهُ مِنَ الرُّكُوعِ إِذَا وَضَعَ يَدَيْهِ رَبِ وَرُرُو مِنْ مِنْ مِنْ وَمِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مَا مِنْ مَا مِنْ مَا مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِ

عَلَى رُكْبَتَيْهِ ، وَمِنَ السُّجُودِ إِذَا وَضَعَ جَبْهَتَهُ عَلَى الْأَرْضِ. (٢٥٩٣) حضرت محمد بن على فرماتے ہیں كەركوع میں اپنے ہاتھوں كو گھٹنوں پر رکھنا اور تجدے میں اپنی پیشانی كوزمين پر رکھ دے توبیہ

اركاناداہوگئے۔ ( ٢٥٩٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ ، عَنْ سَغْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنِ ابن عُمَرَ ، قَالَ :إذَا وَضَعَ الرَّجُلُّ جَبْهَنَهُ

بِالْأَرْضِ أَجُزَأُهُ. (۲۵۹۵) حضرت ابن عرض في فرماتے ہیں کہ جب آ دمی اپنی پیشانی زمین پرر کھودے تو بیکا فی ہے۔

( ٢٥٩٦) حَلَّقْنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنِ ابْنِ عُون ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :يُجُزِىءُ مِنَ الرُّكُوعِ إِذَا أَمْكُنَ يَكَيْهِ مِنْ رُكْبَتُهِ، وَ وَمِنَ السُّجُودِ إِذَا أَمْكُنَ يَكَيْهِ مِنْ الْأَرْضِ.

(۲۵۹۲) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ رکوع میں اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پراور تجدے میں اپنی پیشانی کوزمین پرر کھ دے تو سے .

( ٢٥٩٧ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ ابْن أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ ، قَالَ :قَالَ طَاوُوس وَعِكْرِمَةُ ، وَأَظُنُّ عَطَاءً ثَالِثَهُمُ :إِذَا أَمُكَنَ جَبْهَتَهُ مِنَ الْأَرْضِ ، فَقَدُ قَضَى مَا عَلَيْهِ.

(۲۵۹۷) حضرت طاوس، حضرت عکرمه اور حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ جب پیٹانی کوزمین پرر کھ دیا تو فرض ادا ہو گیا۔

( ٢٥٩٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ ، قَالَ : إِذَا وَضَعَ جَبْهَتَهُ على الْأَرْضِ، وَهَدُ أَخْذَ أَوْ اَوْ اللَّهِ اللَّهِ عَنِ الْمُسَيَّبِ اللَّهِ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ اللَّهِ ، قَالَ : إِذَا

(۲۵۹۸) حفرت میتب بن رافع فرماتے ہیں کہ جب پیٹانی کوزمین پرر کھ دیا تو فرض ادا ہو گیا۔

( ٢٥٩٩ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ أَدْنَى مَا يَجُوزُ مِنَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ؟ فَقَالَ :إِذَا وَضَعَ جَبْهَتَهُ عَلَى الْأَرْضِ ، وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ. (۲۵۹۹) حضرت معقل بن عبیدالله فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء ہے رکوع و بجود کی ادنی مقدار کے بارے میں پوچھا تو انہ مناز کی میں میں ان کے مصر برائے سے میں کہ میں سے متاز کر ہوئے ہوئے کی ادنی مقدار کے بارے میں پوچھا تو

انہوں نے فرمایا کہ جب پیشانی کوزمین پراور ہاتھوں کو گھٹنوں پرر کھ دیا توبیار کان ادا ہو گئے ۔

( ٢٦٠٠) حُدِّثُت ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :إِذَا وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكُبَيَّهِ أَجْزَأَهُ.

(۲۲۰۰) حضرت مجامد فرماتے ہیں کہ جب ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھادیا تو رکوع ہو گیا۔

#### (٢٠) في الرجل إذا رَكَعَ كَيْفَ يَكُونُ فِي رُكُوعِهِ؟

#### رکوع کرنے کا درست طریقہ

( ٢٦.١ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُكُتِبِ ، عَنْ بُدَيْلِ ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتُ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصُ رَأْسَهُ ، وَلَمْ يُصَوِّبُهُ ، كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ.

(۲۷۰۱) حضرت عا نشہ تیٰ مفرطی فر ماتی ہیں کہ حضور مُرِ اُنفِیَ فِی جب رکوع کرتے تو رکوع میں سرکو نہ زیادہ جھکاتے تھے نہ بالکل سیدھا رکھتے تھے، بلکہان دونوں کیفیات کے درمیان رکھتے تھے۔

( ٢٦.٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا هُوَيْرَةَ ، فَقَالَ :اتَّقِ الْحَنُوةَ فِي الرُّكُوع ، وَالْحَدُبَةَ.

(۲۶۰۲)ایک تقیمی مختص کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہر برہ و ڈاٹٹو سے رکوع کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ رکوع میں کمرکو کمان بنا کرسرکو جھکانے سے اور کمرکو بلند کرنے سے بچو۔

( ٢٦.٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنُ أَبِى نَضْرَةَ ، عَنْ كَعْبٍ ، قَالَ : إذَا رَكَعْت فَانْصَبُ وَجُهَك لِلْقِبْلَةِ ، وَضَعْ يَدَيْك عَلَى رُكْبَتَيْك ، وَلَا تُدَبِّح كَمَا يُدَبِّحُ الْحِمَارُ.

(۲۲۰۳) حضرت کعب فرماتے ہیں کہ جبتم رکوع کروتو اپنے چبرے کو قبلے کی طرف رکھوا ور دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھو۔اورسر کواتنازیا دہ نہ جھکا ؤ کہ دہ گدھے کے سرکی طرح کمرہے نیچے چلا جائے۔

( ٢٦٠٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَرْفَعَ الرجل رَأْسَهُ إِذَا كَانَ رَاكِعًا، أَوْ يُصَوِّبَهُ.

(۲۷۰۴)حضرت مغیرہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اس بات کونا پسند خیال فرماتے تھے کہ آ دمی رکوع میں سرکو بہت بلند کرے یا مالکل سید ھاکر ل

( ٢٦٠٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسُ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسُوِّدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ التَّحَادُبَ فِي الرُّكُوعِ.

(٢٦٠٥) حفرت مجابدر كوع كرت بوئ كمركوقوس كي طرح جهكان كونا يسند خيال فرمات تھے۔

( ٢٦.٦ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ ، قَالَ :سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سيرين يَقُولُ :الرُّكُوعُ هَكَذَا ،

معنف ابن الى شيرمتر جم (جلدا) كو المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية ال

وَوَصَفَ مُعَاذَ أَنَّهُ يُسَوِّى ظَهْرَهُ ، لاَ يُصَوِّبُ رَأْسَهُ ، وَلاَ يَرْفَعُهُ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ ، غَيْرَ أَنَّ الْحَسَنَ تَكُلَّمَ بِهِ كَلامًا.

۲۷۰۷) حضرت حبیب بن شہید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مجمدین سیرین کوفر ماتے ہوئے سنا کہ رکوع اس طرح ہوتا ہے۔ مرحضرت معاذ نے اس کی بیصورت بیان فرمائی کہ آ دمی کمر کو بالکل سیدھار کھے،اس طرح کہ مرکونہ تو بالکل سیدھار کھے اور نہ ہی

ر سرے مارے ماں میں منافی میں اور میں میں اور میں اور میں اور میں اس میں اس میں اس میں اور میں اور میں اور میں ند کرے۔وہ کہتے ہیں کہ میں نے حصرت حسن کو بھی یونٹی فر ماتے سنا ہے،البنتہ حسن اس بارے میں کلام کیا کرتے تھے۔ میں میں دور در میں میں دیک سادر میں میں دیوں میں دیوں کا بعد میں میں میں میں میں کام کیا کرتے تھے۔

٢٦.٧) حَدَّثُنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنُ أَبِي فَرُوةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَكَعَ لَوْ صَبَبْتَ عَلَى كَتِفَيْهِ مَاءً لَاسْتَقَرَّ. (طبرانى ١٣٧٥هـ عبدالرزاق ٢٨٧١) معاديمة من عمر الحمال من العلان من عند من من من عَنْ العالم عند من العالم عند العالم العالم العالم عند العالم ا

۵-۲۱) حضرت عبدالرحمٰن بن ابی لیلی فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَؤْشِفَقَعَ جب رکوع کی حالت میں ہوتے تو ایسی کیفیت ہوتی تھی کہ رآپ مِؤْشِفَقَعَ کے دونوں شانوں کے درمیان پانی ڈال دیا جاتا تو وہ ڈھلوان نہ ہونے کی وجہ سے وہیں تھم ہر جاتا۔

## ( ٢١ ) في الإمام إذا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، مَاذاً يَقُولُ مَنْ خَلْفَهُ؟

### جب امام رکوع سے سراٹھائے تواس کے مقتدی کیا کہیں؟

بب الما مرول مصر الها عدوا ل مصمر الما عدوا الم معمر الما الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، قَالَ : إِذَا قَالَ الإِمَامُ : سَمِعَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، قَالَ : إِذَا قَالَ الإِمَامُ : سَمِعَ

اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، فَقُولُوا : اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ. ٢٦٠٨) حضرت انس ثَنَّ فَي سے روایت ب كر حضور مِزْفَقَعَ فَي ارشا وفر ما يا كه جب امام سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ كِبَوْتُمَ اللَّهُمَّ

٢٩٠٨) حظرت الل وَلَيْنُ سے روایت ہے كہ صور مِرْفَظِيم نے ارشا وقر مایا كہ جب امام سَمِعَ اللهَ لِمَنَ حَمِدَهُ كَبَوْمَ اللّهُمَّ نَمَا لَكَ الْحَمْدُ كُورِ ٢٦٠٠) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ: أَحِرنا عُمَرٌ بُنُ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَفَعَهُ ، قَالَ : وَإِذَا قَالَ الإِمَامُ:

سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، فَقُولُوا : اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ. (بخارى ٢٠٠ع ـ مسلم ٢٠٠٩)

لَهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمُدُ كَبِرِ ٢٦١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَنَادَةَ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ،

عَنْ أَبِى مُوسَى ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِذَا قَالَ الإِمَامُ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، فَقُولُوا : اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ . يَسْمَعُ اللَّهُ لَكُمْ . (مسلم ٣٠٣ ـ احمد ٣/ ٣٠٩)

٢٦١٠) حضرت ابوموی فاتن ہے دوایت ہے کہ حضور مُؤنفَظَةً نے ارشاد فرمایا کہ جب امام سیمع اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ کَجِتَو تَم اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ کَجِتَو تَم اللَّهُمَّ اللَّهُمُ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمُ اللَّهُمَّ اللَّهُمُ اللَّهُمَّ اللَّهُمُ اللَّهُمَّ اللَّهُ اللللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ الل

مَا لَكَ الْحَمْدُ كَهو التدتعالى تمهارى اس بات كوستا بـ

( ٢٦١١ ) حَلَّتُنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا ، وَإِذَا قَالَ :سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ

فَقُولُوا : اللَّهُمَّ رَبُّنَا لَكَ الْحَمْدُ. (مسلم ٢٠٠١ ابوداؤد ٢٠٠٣) (٢٦١١) حضرت ابو ہررہ دی اللہ سے روایت ہے کہ حضور مَرْافِقَيْ اِنْ ارشاد فر مایا کہ امام کواس کئے مقرر کیا جاتا کہ تم اس کی انتار

كرو، جب وه ركوع كرية تم ركوع كرواور جب الم مسمع اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ كَبِوْتُم اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ كَهِو

( ٢٦١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : إِذَا قَالَ الإِمَامُ : سَمِ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، قَالَ مَنْ خَلْفَهُ : اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ.

(٢٦١٢) حضرت عبدالله ول في في خرمايا كرجب امام سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ كَبِيْ مَقْدَى اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ كَهِيلٍ

( ٢٦١٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لَا يَقُل الْقَوْمُ خَلْفَ الإِمَامِ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَر

حَمِدَهُ ، وَلَكِنُ لِيَقُولُوا : اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ.

(٢٦١٣) حضرت عامرفر ماتے بیں کہ مقتری امام کے چھے سَعِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ نَهُمِيں، بلکہ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ كَبِيں۔

( ٢٦١٤ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ أَبِي بُكُير ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُهُيْرُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلِ ، عَنْ سَعِ

بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ۚ : إِذَا قَالَ إِمَامُكُمْ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، فَقُولُوا : اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ. (احمد ٣/٣)

(٢١١٣) حضرت ابوسعيد والله عند وايت م كد حضور مَلْفَظَةَ في ارشاد فرمايا كدجب تمهار المام سميع اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ كَهِوَ

اللَّهُمَّ رَبُّنَا لَكَ الْحَمْدُ كُهو\_ ( ٢٦١٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ :كَانَ مُحَمَّدٌ يَقُولُ إِذَا قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، قَالَ مَنْ خَلْهُ

سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، اللَّهُمَّ رَبُّنا كُكَ الْحَمْدُ.

(٢٦١٥) حضرت محرفر ماتے بيں كر جب امام مسمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، كَهِوَ اس كِمقترى سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، اللَّهُ

رَبُّنَا لَكَ الْحَمْدُ كَبِيلٍ

### ( ٢٢ ) مَنْ قَالَ إِذَا دَخَلْتَ وَالإِمَامُ سَاجِدٌ فَاسْجُدُ

جوحضرات بیفر ماتے ہیں کہ جب امام سجدے کی حالت میں ہواور آپ جماعت میں

شریک ہونا چاہیں تواس کے ساتھ بجدہ کرلیں

( ٢٦١٦ ) حَلَّاثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَنَّهُ سَمِعَ خَفْقَ نَعْلِى وَهُوَ سَاجِدٌ ، فَلَمَّا فَرَعْ مِنْ صَلَاتِهِ ، قَالَ : مَنْ هَذَا الَّذِي سَمِعْتُ خَفْقَ نَعْلِهِ ؟ قَالَ : أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : فَمَا صَنَعْت ؟ قَالَ : وَجَدُتُكُ سَاجِدًا فَسَجَدُت ، فَقَالَ : هَكَذَا فَاصْنَعُوا ، وَلَا تَعْتَدُّوا

بِهَا ، مَنْ وَجَدَنِي رَاكِعًا ، أَوْ سَاجِدًا ، أَوْ قَائِمًا ، فَلْيَكُنْ مَعِي عَلَى حَالِي الَّتِي أَنَا عَلَيْهَا.

(عبدالرزاق ٣٣٤٣ بيهقي ٨٩)

(۲۷۱۷) ایک مدنی صحابی جلائی روایت کرتے ہیں کہ حضور مُرِاَفِظَافِی نے تجدے کی حالت میں میرے جوتوں کی آوازئ، جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے ابھی کس کے جوتوں کی آواز بی تھی؟ میں نے عرض کیا کہ میں تھا۔ آپ نے فرمایا پھرتم نے کیا کیا؟ میں نے کہا کہ میں نے آپ کو تجدے کی حالت میں پایا اور آپ کے ساتھ میں نے بھی بجدہ کرلیا۔حضور مَراُفِظَ فَحَرَا مایا

کہ یونبی کیا کرواوراس رکعت کوشارنہ کرو۔ جس شخص نے مجھے رکوع ، بجدے یا قیام کی حالت میں پایا تواسے جا ہے کہ میرے ساتھ ای حالت میں شریک ہوجائے۔

( ٢٦١٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ بِمِثْلِهِ.

(۲۷۱۷) ایک اور سندے یونہی منقول ہے۔

( ٢٦١٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِتِّى ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَا : إِنْ وَجَدَهُمْ وَقَدْ رَفَعُوا رُؤُوسَهُمْ مِنَ الرَّكُوعِ كَبَّرَ وَسَجَدَ ، وَلَمْ يَغْتَذَ بِهَا.

وَ جَدَهُمْ وَقَدْ رَفَعُوا رَوُوسَهُمْ مِنَ الرَّكُوعِ كَبَّرَ وَسَجَدَ ، وَلَمْ يَعْتَدُّ بِهَا. (٢٦١٨) حضرت ابن عمراور حضرت زيد بن ثابت تؤهز مات بين كه الركوني شخص لوگول كواس حال ميں پائے كه وه ركوع سے سر

سَاجِدٌ ، قَالاً : يَتَبُعُهُ وَيَسْجُدُ مَعَهُ ، وَلاَ يُخَالِفُهُ ، وَلاَ يَعْتَدُّ بِالسُّجُودِ إِلاَّ أَنْ يُدْرِكَ الرُّكُوعَ.

(۲۲۱۹) حضرت ابراہیم اس مخف کے بارے میں جوامام کو بجدہ کی حالت میں پائے فرماتے ہیں کدوہ اس کی اتباع کرے، اوراس کے ساتھ مجدہ کرے۔ امام کی مخالفت سے کام نہ لے۔ نیز سجدوں کی وجہ سے اس رکعت کو شار نہ کرے ہاں البتہ اگر رکوع میں پالے تو رکعت مل گئی۔

( ٢٦٢٠ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :عَلَى أَى حَالٍ أَدْرَكُتَ الإِمَامَ فَلَا تُخَالِفُهُ.

ر ۲۶۲۰) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ امام کوئٹی بھی حالت میں یا و تواس کی مخالفت نہ کرو۔

( ٢٦٢١ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ سَلْمٍ بُنِ أَبِى اللَّيَّالِ ، عَنْ قَتَادَةً ، قَالَ :إِذَا أَدْرَكَتَهُمْ وَهُمْ سُجُودٌ ، فَاسْجُدُ مَعَهُمْ ، وَلَا تَهُءَاً: بِتِلْكَ انرَّكُعَةِ. (۲۷۲۱)حضرت قیادہ فرماتے ہیں کہ اگرتم لوگوں کو جود کی حالت میں یا و تو ان کے ساتھ بحدہ کرلوکیکن اس رکعت کوشار نہ کرو۔

, ٢٦٢٢) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :إذَا وَجَدَّتِهِمْ سُجُودًا فَاسْجُدُ مَعَهُمْ ، وَلَا تَعْتَدُّ بِر

، وَقَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ :أُسُجُدُ مَعَهُمُ وَاعْتَدَّ بِهَا.

(۲۶۲۲) حضرت شعمی فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو بچود کی حالت میں پاؤتوان کے ساتھ محبدہ کرلواوراس رکعت کوشار نہ کرو۔حضرت

ابوالعاليه فرمات بي كدان كے ساتھ و تجدہ كرواوراس ركبت كوشار كرو\_

( ٢٦٢٣ ) حَدَّثَنَا اَبْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ٰ، قَالَ : عَلَى أَى حَالٍ وَجَدُرَ الإمَامَ ، فَاصْنَعْ كُمَا يَصْنَعُ.

(۲۷۲۳) حضرت ابن عمر من الدين فرمات بي كه امام كوجس حالت ميں بھى يا ؤ تو اى طرح كر دجس طرح و وكر تا ہے۔

( ٢٦٢٤) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : عَلَى أَى حَالٍ وَجَدْت الإِمَامَ فَاصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ.

(۲۷۲۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ امام کوجس حالت میں بھی پاؤتو ای طرح کروجس طرح وہ کرتا ہے۔

ر ١١١٠) حَدَّقَنَا ابْنُ أَبِي عَدِي ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ لَا يُكْوِكَ الْقَوْمَ عَلَى حَالٍ فِي

الصَّلَاةِ ، إِلَّا دَخُلَ مَعَهُمْ فِيهَا. الصَّلَاةِ ، إِلَّا دَخُلَ مَعَهُمْ فِيهَا.

(٢٦٢٥) حضرت محمداس بات كو پسندفر ماتے تھے كه آ دمي لوگوں كو جماعت كے دوران جس حالت پر بھى پائے ان كے ساتھ شريك

وجائے۔

( ٢٦٢٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيّ؛ فِي الرَّجُلِ يَنْتَهِى إِلَى الْقَوْمِ وَهُمْ سُجُودٌ، قَالَ: يَسْجُدُ مَعَهُمْ.

(٢٦٢٦) حضرت على الشخص كے بارے ميں جولوگوں كو بحدے كى حالت ميں پائے فرماتے ہیں كہ وہ ان كے ساتھ بحدہ كرلے

( ٢٦٢٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَام ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ قَالَا : لَا يَقُومُ الرَّجُلُ قَائِمًا مُنتَصِبًا

وَالْقَوْمُ قَدُ وَضَعُوا رُؤُوسَهُمُ.

(٢٦٢٧) حضرت حسن اور حضرت ابن سيرين فرماتے جي كه جب لوگ اپني پيشانيوں كو زمين پر ركھ بچكے ہوں تو آدمي كوسيد سر

کھڑے رہنازیب نہیں ویتا۔

( ٢٦٢٨ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ لِلرَّجُلِ إِذَ

جَاءَ وَالإِمَامُ سَاجِدٌ ، أَنْ يَتَمَثَّلَ قَائِمًا حَتَّى يَتَبَعَّهُ.

(۲۲۲۸) حضرت عردہ اس بات کو مکر وہ خیال فرماتے تھے کہ امام تجدہ کی حالت میں ہواور آنے والا نمازی سیدھا کھڑار ہے۔اس چاہئے کہ امام کی اتباع کرے۔ ﴿ مَعْفَ ابْنَ الْبِشِيمِ مِرْمِ (طِلا) ﴾ ﴿ اللهِ مَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي الْمَوَالِي ، عَنْ عُمَرَ بُنِ أَبِي مُسْلِمٍ ، قَالَ : كَانَ عُرُوةً

بْنُ الزُّبَيْرِ يَقُولُ :إِذَا جَاءَ أَحَدُّكُمْ وَالإِمَامُ سَاجِدٌ ، فَلْيُسْجُدُ مَعَ النَّاسِ ، وَلَا يَعْتَدَّ بِهَا. (۲۲۲۹) حفرت عروه بن زبير فرمايا كرتے تھے كہ جب كو كَي شخص جماعت ميں اس حال ميں پنچ كه امام تجدے كى حالت ميں ہوتو لوگول كے ماتھ تجده كرے اوراس ركعت كو ثار نہ كرے۔

لوگول كِ ما ته مجده كرے اور اس ركعت كو ثار نه كرے۔ ( ٢٦٣٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ هُبَيْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : لَا يَعْتَدُّ بِالسُّجُودِ إِذَا لَمُ يُدُرِكِ الرُّكُوعَ.

(٢٦٣٠) حفرت على وَالْحُوْ فَرَمات بِين كَدْجِبْتَهِ بِين رَوَعَ نَهُ طَوْ السَّرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَخُوصِ وَهُبَيْرَةَ ، عَنْ عَبْدِ (٢٦٣٠) حَدَّثُنَا يَخْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثُنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَخُوصِ وَهُبَيْرَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : إِذَا لَمُ تُكُولِ الرَّكُوعَ فَلَا تَعْتَدُّ بِالسُّجُودِ.

(۲۹۳۱) حفرت عبدالله دل الله ولا فرمات میں کہ جب منہیں رکوئ نہ طینواس رکعت کو شار نہ کرو۔ ( ۲۳ ) من گان ین حظ بِالتنگیبیدِ ویکھوی بِهِ

جوحفرات تكبير كہتے ہوئے سجدے میں جایا كرتے تھے

( ٢٦٢٢) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الْحَطْمِيِّ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكُعَةِ هَوَى بِالتَّكْبِيرَةِ ، فَكَأَنَّهُ فِي أُرْجُوحَةٍ حَتَّى يَسْجُدَ.

( ٢٦٣٢) حفرت كليب فرمات عي كه حفرت عبدالله بن يزير همى جب ركوع سے مرافحات تو يجير كہتے ہوئے جمكا كرتے تھے،

عِ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ و جيرة هلوان تخته سے ينچ آرہم ، وول ، آپ اس طرح سجد سے میں جاتے تھے۔ ( ٢٦٣٢ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، قَالَ : كَانَ عُمَرٌ إذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوع ،

فَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، قَبْلَ أَنْ يُقِيمَ ظَهْرَهُ ، وَإِذْا كَبَّرَ كَبَّرَ وَهُوَ مُنْحَظٌ. (۲۷۳۳)حفرت اسودفرماتے ہیں کہ حفرت عمر تڑاٹو رکوع سے سراٹھاتے ہوئے کمرسیدھی کرنے سے پہلے سمع اللہ لمن حمرہ کہا کرتے تھے۔اور جب تکبیر کہتے تو جھکتے ہوئے کہا کرتے تھے۔

( ٢٦٣٤ ) حَلَّاثُنَا وَ كِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَبِّرُ وَأَنْتَ تَهُوى ، وَأَنْتَ تَوْكَعُ. (٢٢٣٣ ) حضرت ابراہيم فرماتے ہيں كہ جب مجدہ كے لئے جھكوتو تكبير كہوا در جب ركوع كے لئے جھكوتو بھى تكبير كہو۔

رِ ٢٦٣٥) حَذَّفَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَهْوِى بِالتَّكْبِيرِ. معنف ابن الي شيبه مترجم (جلدا) كل الصلاة الصلاة

(۱۳۵ نا) حفرت اسود فرماتے ہیں کہ حفرت عمر دافتہ سجدے کے لئے جھکتے وقت تکبیر کہا کرتے تھے۔

( ٢٦٣٦) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَر ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ إِذَا قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، انْحَدَ، مُكِنَّا أَبُو خَمَر اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ،

(٢٧٣١) حفرت ابراجيم فرمات بين كه حفرت عمر والله يبسيع الله ليمن حَمِدَه كَتِ تو تكبير كت بوع جما كرت تع-

( ٢٤ ) في الرجل يَدْخُلُ وَالْقُومُ رُكُوعُ، فَيَرْكُعُ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ الصَّفَّ

اگر کوئی آ دمی جماعت کورکوع کی حالت میں پائے اورصف کے ساتھ ملنے سے پہلے ہی رکوع

#### کرلے تواس کی رکعت کا کیا حکم ہے؟

( ٢٦٣٧) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنُ مَنْصُورٍ ، عَنُ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ : خَرَجْت مَعَ عَبُدِ اللهِ مِنُ دَارِهِ إلَى الْمَسْجِدِ ، فَلَمَّا تَوَسَّطْنَا الْمَسْجِدَ رَكَعً الإِمَامُ فَكَبَّرَ عَبُدُ اللهِ ، ثُمَّ رَكَعَ وَرَكَعْت مَعَهُ ، ثُمَّ مَشَيْنَا رَاكِعَيْنَ حَتَّى الْمَسْجِدِ ، فَلَمَّا تَوَسَّطُنَا الْمَسْجِدِ ، فَلَمَّ الْقُومُ رُؤُوسَهُمُ . قَالَ : فَلَمَّا قَضَى الإِمَامُ الصَّلَاةَ قُمْت أَنَا أَرَى أَنى لَمُ أَذْرِكُ ، فَأَخَذَ بِيَدِى عَبْدُ اللهِ فَأَجُلَسَنِى ، وَقَالَ : إنَّكَ قَدْ أَذْرَكْتَ.

(٢١٣٧) حضرت زيد بن وہب فرماتے ہيں كدميں حضرت عبدالله والله والله على الله والله عبدالله والله عبدالله والله والله

کے درمیان میں پہنچ تو امام نے رکوع کرلیا۔ حضرت عبداللہ دہاؤہ نے تکبیر کہی اور رکوع میں چلے گئے ، میں بھی ان کے ساتھ رکوع میں چلے گئے ، میں بھی ان کے ساتھ رکوع میں چلے گئے ، میں بھا گیا۔ پھر ہم رکوع کے حالت میں چلئے ہوئے صف تک پہنچ تو اس وقت لوگ اپنے سررکوع سے بلند کر چکے تھے۔ پھر جب امام نے نماز پوری کر لی تو میں یہ خیال کرتے ہوئے کھڑا ہوگیا کہ میری وہ رکعت چھوٹ گئی ہے۔ لیکن حضرت عبداللہ ڈاٹٹو نے میرا ہاتھ کیڑ کر مجھے بٹھا دیا۔ اور فر مایا کہ تمہیں وہ رکعت لگئی ہے۔

( ٢٦٣٨) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ جَاءَ وَالْقَوْمُ رُكُوعٌ فَرَكَعَ دُونَ الصَّفِّ ، ثُمَّ مَشَى حَتَّى دَخَلَ فِى الصَّفِّ ، ثُمَّ حَدَّثَ ، عَنْ أَبِيهِ ، بِمِثْلِ ذَلِكَ.

(٢٦٣٨) حضرت ابن سيرين فرماتے ہيں كه حضرت ابوعبيده والثي الك مُرتبه مجدين تشريف لائے تو لوگ ركوع كى حالت ميں

تھ،آپ نے صف سے بیچھے رکوع کیا، پھرآپ حالتِ رکوع میں چلتے ہوئے صف تک بینج گئے۔

( ٢٦٣٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةً ، عَنِ الزُّهُوِيِّ ، عَنُ أَبِي أَمَامَةَ ؛ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إلَى الصَّفَّ ، ثُمَ مَشَى رَاكِعًا.

ی ریں۔ (۲۹۳۹) حضرت ابوامامہ فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن ثابت نے صف تک پہنچنے سے پہلے رکوع کیا اور پھر رکوع کی حالت میں چلتے ہوئے صف میں جاکے ل گئے۔ هَ مِنْ ابْن ابْدِير جم (جلدا) في هن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ مَوْهَبٍ ، عَنْ كَثِيرِ بُنِ أَفْلَحَ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ ؛ أَنَّهُ (٢٦١ ) حَدَّثَنَا وَ كِيعٌ ، عَنْ ذَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ ؛ أَنَّهُ

دَ حَلَ وَالْقَوْمُ رُكُوعٌ ، فَرَكَعَ دُونَ الصَّفِّ، ثُمَّ دَخَلَ فِي الصَّفِّ. (۲۲۴٠) حضرت كثير بن افلح فرماتے ہيں كەحضرت زيد بن ثابت نے جماعت كواس عال ميں پايا كەلوگ ركوع كى حالت ميں تنے، انہوں نے صف میں ملے بغير ركوع كيا اور پھرصف ميں شامل ہوگئے۔

( ۲۶۵۱ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُییْنَهَ ، عَنْ عُبیْلِهِ اللهِ بْنِ أَبِی یَزِیدَ ، فَالَ : رَأَیْتُ ابْنَ جُبیْرِ ، فَعَلَهُ (۲۶۳۱ ) حضرت عبیدالله بن الی یزیدفرماتے میں کہ میں نے سعید بن جبیرکویونٹی کرتے دیکھا ہے۔ میریس میں ہوں میں دور سے دوروز کا بیس میں کہ میں نے ایک میں دوروز کو میں دوروز کا میں میں میں میں میں میں ہوتا

( ٢٦٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ قَالَ : كَانَ أَبِي يَدُخُلُ وَالإِمَامُ رَاكِعٌ ، فَيَرْكُعُ دُونَ الصَّفُ ، ثُمَّ يَدُخُلُ فِي الصَّفِّ. ( ٣٦٣٣ ) حضرت بشام بن عروه فرماتے بين كدمير سے والداس حال بين محبد بين داخل ہوتے اور امام ركوع كى حالت بين ہوتا تو

وه صف سے پہلے ہی رکوع کر کے صف میں داخل ہوجائے۔ ( ٢٦٤٣) حَدَّنَنَا ابْنُ فُضَیْلِ ، عَنْ وِقَاءٍ قَالَ: ذَحَلْتُ أَنَا وَسَعِیدُ بْنُ جُبَیْرٍ وَهُمْ رُکُوعٌ ، فَرَکَعْت أَنَا وَهُوَ مِنَ الْبَابِ،

ٹُمَّ جِنْنَا حَتَّى دَخُلْنَا فِي الصَّفِّ. (٢٦٣٣) حضرت وقاءفر ماتے ہیں کہ میں اور حضرت سعید بن جبیراس حال میں مسجد میں داخل ہوئے کہ لوگ رکوع کی حالت میں نتھے، ہم دونوں نے درواز ہ پر رکوع کرلیااور پھر چلتے ہوئے صف میں آ کرمل گئے۔

( ٢٦٤٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْمُقُرِىءُ ، عَنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ ؛ أَنَّهُ رَأَى أَبَا سَلَمَةَ دَخَلَ الْمُسْجِدَ وَالْقَوْمُ رُكُوعٌ فَرَكَعَ ، ثُمَّ دَبَّ رَاكِعًا.

(۲۱۳۳) حضرت بزید بن الی صبیب فرماتے ہیں کہ انہوں نے ابوسلمہ کومتجد میں داخل ہوتے دیکھا، اس وقت لوگ رکوع کی حالت میں تھے، پھرآ ہستہ چلتے ہوئے صف میں شامل ہوگئے۔ حالت میں تھے، پھرآ ہستہ آ ہستہ چلتے ہوئے صف میں شامل ہوگئے۔ ( ۲۶۵۵ ) حَدَّثُنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي مَنْ دَحَلَ الْمَسْجِدَ وَالإِمَامُ وَا كِنْعُ ، قَالَ : إِذَا

جَاوَزَ النِّسَاءَ كَبَرَ وَرَكَعَ ، ثُمَّ مَضَى حَتَّى يَدُخُلَ فِى الصَّفَّ ، فَإِنْ أَذْرَكَهُ السُّجُودُ فَبَلَ ذَلِكَ سَجَدَ حَبْثُ أَدْرَكَ. (٢٦٣٥) حضرت عطاء الشخص كے بارے میں جو مجد میں داخل ہواور لوگ رکوع کی حالت میں ہوں فرماتے ہیں کہ جب وہ

عورتوں وعبور كرلي والله اكبر كهركرركوع كرے، پھر چانا ہواصف ميں داخل ہوجائے، پھرا گراسے است پہلے تجديل جائيں تو جہال اسے تجدہ ملے وہيں كرلے۔ ( ٢٦٤٦ ) حَدَّنَهَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، قَالَ : ذَخَلْت أَنَا ، وَعَمْرُ و بْنُ تَمِيمِ الْمَسْجِدَ فَرَكَعَ الإِمَامُ ، فَرَكُفُت أَنَا وَهُوَ ، وَمَشْيَنَا رَاكِعَيْنِ حَتَّى دَخَلْنَا الصَّفَّ ، فَلَمَّا قضينا الصلاة ، قَالَ لِي عَمْرُو : الَّذِى صَنَفْتَ آنِفًا مِمَّنْ سَمِعْتَه ؟ قُلْتُ :مِنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :قَدْ رَأَيْت ابْنَ الزَّبَيْرِ ، فَعَلَهُ.

(۲۷۳۷) حضرت عثان بن اسود فرماتے ہیں کہ میں اور عمر و بن تمیم مجد میں داخل ہوئے ، امام نے رکوع کیا تو میں نے اور انہوں نے بھی رکوع کرلیا ، پھر ہم دونوں رکوع کی حالت میں چلتے ہوئے صف کے ساتھ ٹل گئے۔ جب ہم نے نماز مکمل کر لی تو عمرو نے بھھ سے کہا کہ جو پچھتم نے ابھی کیا ہے اسے کہتے ہوئے کس کو سنا ہے؟ میں نے کہا مجابد سے اور انہوں نے فرمایا تھا کہ میں نے حضرت ابن زبیر رٹیا ٹوڈ کوالیا کرتے دیکھا تھا۔

( ٢٦٤٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ (ح) وَعَنْ هِشَامِ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَا : ؛ فِى الرَّجُلِ يَدُخُلُ الْمَسْجِدَ وَالْقَوْمُ قَدْ رَكَعُوا قَالَا : إِنْ كَانَ يَظُنُّ أَنَّهُ يُدْرِكُ الْقَوْمُ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعُوا رُؤُوسَهُمْ فَلْيَرْكُعْ ، وَلِيَمْشِ حَتَّى يَذْخُلَ الصَّفَّ.

(۲۶۴۷) حضرت حسن اور حضرت ہشام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مجدمیں داخل ہواورلوگ رکوع کی حالت میں ہوں تو اسے دیکھنا ہے کہ اگر اس کے پہنچنے سے پہلے پہلے لوگ رکوع سے سراٹھالیس گے تو وہیں رکوع کرلے اور چتنا ہوا صف میں شامل ہوجائے۔

#### ( ٢٥ ) من كره أَنْ يُرْكَعَ دُونَ الصَّفِّ

جن حضرات کے نزد یک صف میں شامل ہونے سے پہلے رکوع کرنا مکروہ ہے

( ٢٦٤٨ ) حَلَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَجْلَانَ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِى هُوَيْرَةَ ، قَالَ : لَا تُكَبِّرُ حَتَّى تَأْخُذَ مَقَامَك مِنَ الصَّفِّ.

(۲۷۴۸)حضرت ابو ہریرہ دخانو فرماتے ہیں کہ جب تک صف میں شامل نہ ہوجا وَتَكْبير نه كہو\_

( ٢٦٤٩ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ أَبِى الْمُعَلَّى ، قَالَ :سُنِلَ الْحَسَنُ عَنِ الرَّجُلِ يَوْ كَعُ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ ؟ فَقَالَ: لَا يَوْكُعُ

(۲۹۳۹) حضرت حسن سے اس شخص کے بارے میں سوال کیا گیا جوصف میں شامل ہونے سے پہلے ہی رکوع کر لے؟ فر مایا کہ اے رکوع نہیں کرنا جاہیے۔

( ٢٦٥٠ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، قَالَ :قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ :إذَا دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَالإِمَامُ رَاكِعٌ ، أَأَرْكُعُ قَبْلَ أَنْ أَنْتَهِىَ إِلَى الصَّفُ ؟ قَالَ :أَنْتَ لَا تَفْعَلُ ذَلِكَ.

(۲۷۵۰) حضرت مغیرہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم سے بوچھا کہ جب میں مجد میں داخل ہوں اور امام رکوع کی حالت میں

ع<u>ی میں صف میں شامل ہوئے بغیر رکوع کر سکتا ہوں</u>۔ فرمایاتم ایبانہ کرو۔

( ٢٦٥١ ) حَلَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : إذَا دَخَلْتَ وَالإِمَامُ رَاكِعٌ فَلَا تَوْكُمُ حَتَّى تَأْخُذَ مَقَامَك مِنَ الصَّفِّ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : إذَا كَانَ هُوَ وَآخَرُ ، رَكَعَ دُونَ الصَّفِّ ، وَإِذَا كَانَ وَحُدَهُ فَلَا يَرْكُعُ.

(۲۲۵۱) حضرت ابو ہریرہ دیائے فرماتے ہیں کہ جب تم مسجد میں داخل ہواور امام رکوع کی حالت میں ہوتو جب تک صف میں شامل نہوجاؤ تکبیر نہ کہو۔حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ جب اس کے ساتھ کوئی اور آ دمی بھی ہوتو صف سے پہلے رکوع کر سکتا ہے،اگر اکمیلا ہوتو رکوع نہ کرے۔

### ( ٢٦ ) مَنْ كَانَ إِذَا رَكَعَ جَافَى بِمِرْفَقَيْهِ

جوحفرات رکوع کرتے ہوئے اپنی کہنیوں کو پھیلا کرر کھتے تھے

﴿ ٢٦٥٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌّ، عَنْ لَيْثٍ، قَالَ: كَانَ مُجَاهِدٌ إِذَا رَكَعَ يَضَعُ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، قَالَ وَكَانَ عَطَاءٌ وَطَاوُوس وَنَافِعٌ يِفَرِّجُونَ.

(۲۷۵۲) حضرت لیٹ فرماتے ہیں کہ حضرت مجاہد جب رکوع کرتے تھے تواپنے ہاتھوں کواپنے گھٹنوں پرر کھتے تھے۔حضرت عطاء، حضرت طاوس اور حضرت نافع اپنی کہنیوں کو کھلار کھتے تھے۔

#### ( ٢٧ ) مَنْ قَالَ إِذَا رَسَكُعْت فَالْبُسُطُ رَ مُكْبَتَيْك

جوحضرات بیفر ماتے ہیں کہ رکوع کرتے وقت اپنے گھٹنوں کو کشادہ رکھو

( ٢٦٥٣ ) حَدَّنَنَا أَبُو بَكُرٍ ، عَنْ حَفْصٍ ، عَنْ لَيْثٍ، قَالَ: صَلَّى رَجُلٌ إِلَى جَنْبِ عَطَاءٍ ، فَلَمَّا رَكَعَ ثَنَى رُكْبَتَيْهِ ، قَالَ فَضَرَبَ يَدَهُ ، وَقَالَ : أُبْسُطُهُمَّا.

(٣٦٥٣) حفرت ليث فرماتے ہيں كدا يك مرتبدا يك آدمى نے حضرت عطاء كے ساتھ نماز بردھى، جب اس نے ركوع كيا تو اپنے كمشنوں كوسميث ليا۔ انہوں نے اسے اپنا ہاتھ مار ااور فرما يا كدائبيں بھيلا كرر كھو۔

#### ﴿ ٢٨ ) التجافي في السُّجُودِ

### سجدوں میں اعضاء کوایک دوسرے سے الگ کر کے رکھنا

( ٢٦٥٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَالِمِ الْبَرَّادِ ، قَالَ :أَتَيْنَا أَبَا مَسْعُودٍ فِي بَيْتِهِ ، فَقُلْنَا لَهُ:

عَلَّمْنَا صَلاَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَصَلَّى ، فَلَمَّا سَجَدَ جَافَى بِمِرْفَقَيْهِ. (ابوداؤد ٨٥٩ ـ نسانى ٦٢٣) ٢٦٥) حضرت سالم برادفرماتے بن كه بم حضرت ايومسعود ﴿ فَيْ كَمْ بِيْنِ انْ سِي طَاقَاتِ كَ لِيْحُ عاضِ بُونَ ، بم نے

(۲۷۵۳) حضرت سالم برادفر ماتے ہیں کہ ہم حضرت ابومسعود وہ گئو کے کمرے میں ان سے ملاقات کے لئے حاضر ہوئے ، ہم نے ان سے عرض کیا کہ ہمیں رسول اللہ مَرِّ اَشْتَحَاقِمَ کا طریقۂ نماز سکھا دیجئے۔ چنانچیانہوں نے نماز پڑھی ، جب بحدہ کیا تو اپنی کہنیوں کو پھیلا کررکھا۔

( ٢٦٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرُفَانَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ ، عَنْ مَيْمُونَةَ ، قَالَتُ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ رَأَى مَنْ حَلْفَهُ بَيَاضَ إِبِطَيْهِ. (مسلم ٣٥٠ ابوداؤد ٨٩٣) (٢٦٥٥) حفرت ميمونه ثني فيرَانَ بين كه جب حضور مَالِفَظَةَ بجده كرتِ توان كے بيچھے موجود شخص آپ كى بغلوں كى سفيرى

وكميمكنا تنا\_ ( ٢٦٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبَّادٍ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :حدَّثِنِى أَحْمَرُ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِنْ كُنَّا لَنَا وِي لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا يُجَافِي عَنْ جَنبيهِ إِذَا سَجَدَ.

(ابوداؤد ۸۹۲ ابن ماجه ۸۸۲)

(٢٧٥٦) حضرت احمر تواني فرماتے ہیں کہ نبی پاک مُرافِقَةَ تجدہ کرتے ہوئے اپنے پہلوؤں کورانوں سے جدار کھتے تھے۔

( ٢٦٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ دَاوُدَ بُنِ قَيْسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ أَقْرَمَ الْخُزَاعِيِّ) ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنْتُ

مَعَ أَبِي بِالْقَاعِ مِنْ نَهِرَةَ ، فَمَرَّ بِنَا رَكُبٌ فَأَنَاخُوا بِنَاحِيَةِ الطَّرِيقِ ، فَقَالَ :أَى بُنَى ، كُنْ فِي بَهْمِكَ حَتَّى آتِيَ هَوُلَاءِ الْقَوْمَ ، فَخَرَجَ وَخَرَجْتُ مَعَهُ ، يَعْنِي دَنَا وَدَنَوْت ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى وَصَلَّيْت مَعَهُ ، فَكُنْت أَنْظُرُ إِلَى عُفْرَةِ إِبْطَيْهِ. (ابن ماجه ٨١٥ ـ احمد ٣/ ٣٥)

( ٢٦٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ شُعْبَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ إِذًا سَجَدَ. (ابوداؤد ٨٩٥ـ اخمد ١/ ٢٦٧)

(٢٦٥٨) حضرت ابن عباس تئ دينظ فرمات بين كه تجدے ميں حضور مَلِّ فَضَيَّةٍ كى بغلوں كى سفيدى دكھا كى دي تقى \_

( ٢٦٥٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، قَالَ : كَانَ أَنَسٌ إِذَا سَجَدَ جَافَى.

هي مصنف ابن البيشيه مترجم (جلدا) كي المسلاة ال (٢٧٥٩) حفرت حميد فرماتے ہيں كه حضرت انس والتي تحدہ كرتے ہوئے اعضاء كوايك دوسرے سے جدار كھتے تھے۔

( ٢٦٦٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرَى مَنْ خُلُفَهُ بَيَّاضٌ إِبْطَيْهِ إِذَا سَجَدَ.

(۲۲۲۰)حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک مِنْ الْنَظِيَةُ سجدہ کرتے تو آپ کے بیچھے موجود شخص آپ کی بغلوں کی سفیدی و محصلتا تعا۔

( ٢٦٦١ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، قَالَ:حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ شُمَيْخِ الْغَيْلَانِيُّ أَحَدُ يَنِي تَمِيمٍ، قَالَ : دَخَلَتُ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ فَرَأَيْتُهُ وَهُو سَاجِدٌ يُجَافِي بِمِرْفَقَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ ، حَتَّى أَرَى بَيَاضَ إِبْطَيْهِ. (٢٦٦١) حفرت عاصم بن ميخ فرماتے ہيں كه ميں حضرت ابوسعيد كي خدمت ميں حاضر ہواميں نے أنبيں ويكھا كەتجدے كي حالت میں انہوں نے اپنے پہلوؤں کواپٹی کہنوں سے جذا کررکھاتھا، یہاں تک کہ مجھے آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آرہی تھی۔

( ٢٦٦٢ ) حَدَّثُنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : الرَّجُلُ يَتَجَافَى. (۲۷۱۲) حضرت حسن فر ماتے ہیں کہ مردنماز میں اپنے اعضاء کوایک دوسرے سے جدار کھے گا۔

( ٢٦٦٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ :إذَا سَجَدَ الرَّجُلُ فَلْيُخَوِّ. (۲۷۱۳) حضرت علی دوانشو فرماتے ہیں کہ جب آ دمی مجدہ کرے تواپنے پیٹ کوز مین سے اونچار کھے۔

( ٢٦٦٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إذَا سَجَدَ الرَّجُلُ فَلْيُفَرِّجُ بَيْنَ فَخِذَيْهِ. (۲۸۲۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب آ دمی بحدہ کرے تواپی رانوں کو کشادہ رکھے۔ ( ٢٦٦٥ ) حَدَّثَنَا أَسُوَدُ بْنُ عَامِرٍ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :وَصَفَ لَنَا الْبَرَاءُ فَاعْتَمَدَ عَلَى كَفُّيْهِ وَرَفَعَ

عَجِيزَتَهُ ، فَقَالَ :هَكَذَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ. (ابوداؤد ٨٩٢ـ احمد ٣٠٣/٣٠٠) (۲۷۷۵) حضرت ابواسحاق فرماتے ہیں کدا یک مرتبہ حضرت براء نے ہمارے ساسنے نماز پڑھی اوراپی ہتھیلیوں پرزور دیا اوراپی پشت كوبلندركها - پحرفر مايا كدحضور مَلْفَظَيْظٌ يونني سجده كياكرت تهے -

( ٢٦٦٦ ) حَلَّاثُنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاتٍ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، وَأَبُو خَالِدٍ الْأَخْمَرِ ، عَنِ الْأَغْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمُ فَلْيَعْتَدِلُ ، وَلاَ يَفْتَرِشُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ الْكَلْبِ. (ترمذی ۲۷۵ احمد ۳/ ۳۰۵)

(٢٧٧٧) حضرت جابر وبن فخر ماتے ہیں که رسول الله يَطِين فَيْجَ نے ارشاد فرمایا که جب تم میں ہے کوئی سجدہ کرے تو اعتدال کے ساتھ مجدہ کرے۔ کتے کی طرح اپنے بازوؤں کو بچھا کرندر کھے۔

( ٢٦٦٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبُدِ الْحَمِيدِ بُنِ جَعُفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ تَمِيمِ بُنِ مَحْمُودٍ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ شِبُلٍ ،

قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ افْتِرَاشِ السَّبُعِ. (ابوداؤد ٨٥٨- دارمي ١٣٢٣)

(٢٦٧٧) حضرت عبدالرحمٰن بن هبل فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَلِّ اَنْتُنْ اِنْتُ جَانوروں کی طرح باز و بچھانے ہے منع فرمایا ہے۔

( ٢٦٦٨ ) حَدَّثْنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَخْمَرِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، فَالَ : إذَا سَجَدَ أَحَدُكُمُ فَلْيَعْتَدِلْ ، وَلَا يَفْتَرِشُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ الْكُلْبِ.

(۲۷۷۸) حضرت علی زایش فرماتے ہیں کہ جبتم میں ہے کوئی مجدہ کرے تو اعتدال کے ساتھ مجدہ کرے۔ کتے کی طرح اپنے بازوؤل كوبجها كرندر كهيه

( ٢٦٦٩ ) حَذَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُكْتِبِ ، عَنْ بُدَيْلٍ ، عَنْ أَبِى الْجَوْزَاءِ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتُ :نهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَفْتَوِشَ أَحَدُنَا ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبُع.

(٢٦٦٩)حضرت عائشه متفاه عنفافر ماتى بين كه نبي پاك مَرْائْتَكَا أَنْ عَدِيدوں كى طرح باز و بچھانے ہے منع فرمايا ہے۔

( ٢٦٧٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ ، قَالَ :قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :اعْتَدِلُوا فِي سُجُودِكُمْ ، وَلاَ يَتَبُسَّطُ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبسَاطَ الْكَلْبِ. (بخارى ٨٢٢ ـ ابوداؤد ٨٩٣)

(٢٧٤٠) حضرت انس تفاتن فرماتے ہیں کہ رسول الله مَؤْسَفَقَا نے ارشاد فرمایا کہ جبتم میں ہے کوئی سجدہ کرے تو اعتدال کے

ساتھ مجدہ کرے۔ کتے کی طرح اپنے باز وؤں کو بچھا کر ندر کھے۔

( ٢٦٧١ ) حَدَّثْنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرٍ وَ قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ صَالِحِ بُنِ خَبَّابٍ ، عَنْ حُصِّيْنِ بُنِ عُقْبَةً، عَنْ عُمَرَ (ح) وَعَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إذَا

سَجَدَ أَحَدُكُمُ فَلْيَعْتَدِلْ ، وَلَا يَفْتَرِشُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ الْكُلْبِ. (٢٦٤١) حضرت جابر و التي فرمات جيل كدرسول الله مِينَ الشَّرِ الشَّاوْر ما ياكه جبتم ميں ہے كوئى سجد و كرے تواعتدال كے ساتھ ىجدەكرے۔كتے كى طرح اپنے باز دؤں كو بچھا كرنەر كھے۔

### ( ٢٩ ) من رخص أَنْ يَعْتَمِنَ بِمِرْفَقَيْهِ

جن حضرات کے نز دیک سجدے کے دوران کہنیوں کوز مین پرٹیکنا جائز ہے

( ٣٧٢ ) حَدَّثُنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ ، عَنِ الْحَكَّمِ بْنِ الْأَعْرَجِ ، قَالَ :أَخْبَرَنِي مَنُ رَأَى أَبَا ذَرٍّ مُسَوَّدًا مَا بَيْنَ رُسُغِهِ إِلَى مِرْفَقَيْهِ.

(٢٧٢٢) حضرت علم بن اعرج فرماتے ہیں كه مجھے حضرت ابوذر وہا فؤ كى زيارت كرنے والے شخص نے بتايا ہے كه وہ كلائى اور کہنوں کے درمیانی حصہ کوزمین پریڈکا کرتے تھے۔ ( ٢٦٧٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بُنِ رَافِعٍ ، عَنْ عَامِرِ بُنِ عَبْدَةً ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : هُيْنَتْ عِظَامُ ابْنِ آدَمَ لِسجُودِهِ ، اسْجُدُوا حَتَّى بِالْمَرَافِقِ.

(۲۷۷۳) حضرت عبدالله دین فرماتے ہیں کدابن آدم کی ہٹریوں کو جدوں کے لئے بنایا گیا ہے، لبذا محبدہ کرویبال تک کہ کہنوں کوبھی محدہ میں شامل کرو۔

( ٢٦٧٤ ) حَلَّاتُنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ:قُلْتُ لِمُحَمَّدٍ: الرَّجُلُ يَسْجُدُ يَعْتَمِدُ بِمِرْ فَقَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ؟ قَالَ :مَا أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا.

(۲۲۷ ) حضرت ابن عون کہتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد سے کہا کہ کیا آ دی بجدہ کرتے ہوئے اپنی ہتھیلیوں سے گھٹنوں پرسہارا

لَ سَكَنَا ہِ؟ فرمایا مِس اس مِس كوئى حرج نہيں مجھتا۔ ( ٢٦٧٥ ) حَدَّثَنَا عَاصِمٌ ، غَنِ ابْنِ جُرَيْجِ ، عَنْ نَافِعِ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَضُمُّ يَكَيْهِ إِلَى جَنْبَيْهِ إِذَا سَجَدَ.

(۲۷۷۵)حضرت نافع فر ماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر والٹن سجدہ کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو پہلوؤں سے ملایا کرتے تھے۔

( ١٦٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَشْعَتْ بْنِ أَبِى الشَّغْنَاءِ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَكَن ، قَالَ :كُلَّ ذَلِكَ قَدْ كَانُوا يَفْعَلُونَ ، يَنْضَمُّونَ وَيَتَجَافَوْنَ ، كَانَ بَغْضُهُمْ يَنْضَمُّ وَبَعْضُهُمْ يُجَافِي.

(۲۷۷۱) حضرت قیس بن سکن فرماتے ہیں کہ اسلاف پیتمام کام کیا کرتے تھے، وہ اعضاء کوملا کربھی رکھتے تھے اور علیحد وبھی رکھتے

تنظے بعض حضرات اعضاء کوملا کرر کھتے تنظےاور بعض اعضاء کوعلیجدہ ملیحہ ہر کھتے تنظے۔ مرحمت سرچین دو وردمیر پر در وریق میں ماہ در درج پریں کیاں میں میں اور درج مرتب کے اور میں میں اور درج مرتبر مر

( ٢٦٧٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ سُمَّى ، عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ أَبِي عَيَّاشٍ ، قَالَ :شَكُوا إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الإِدْعَامَ وَالإِعْتِمَادَ فِى الصَّلَاةِ ، فَرَحَّصَ لَهُمْ أَنْ يَسْتَعِينَ الرَّجُلُ بِمِرْفَقَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ، أَوْ فَخِذَيْهِ.

(عبدالرزاق ۲۹۲۸)

(۲۷۷۷) حضرت نعمان بن ابی عیاش فر ماتے ہیں کہ پھیلوگوں نے نبی پاک مِثَوِّتُنَفِیَجَ سے نماز میں سہارا لینے کی پابندیوں کی شکایت کی تو حضور مِثَوِ اَنْفِیْجَ ہِے انہیں رخصت دے دی کہ آ دمی اپنی کہنوں کو گھنٹوں یا را نوں پر رکھ کے سہارا لے سکتا ہے۔

( ٢٦٧٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ حَبِيبٍ ، قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرٌ : أَضَعُ مِرْفَقَىّ عَلَى فَخُذِى إِذَا سَجَدُتُ ؟ فَقَالَ : أُسُجُدُ كَيْفَ تَيَسَّرَ عَلَيْك.

(٢٦٧٨) حضرت صبيب فرماتے ہيں كما يك آ دمى نے حضرت ابن عمر بني شيئ سے سوال كيا كم كيا ميں تجدہ كرتے ہوئے اپني كہني كو

ا پی ران پرر کھ سکتا ہوں؟ انہوں نے فر مایا جس طرح تمہارے لئے آسان ہو بجدہ کرلو۔

( ٢٦٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :إذَا سَجَدْتُهُ فَاسْجُدُوا حَتَّى بِالْمَرَافِقِ ، يَعْنِي يَسْتَعِينُ بِمِرْفَقَيْهِ. (۲۷۷۹) حضرت عبدالله داین فرماتے ہیں کہ جبتم محبدہ کروتو بھر پور مجدہ کرو، یہاں تک کہ کہنیوں کو بھی محبدے میں شامل کرو۔

# ( ٣٠ ) في اليدين أَيْنَ تَكُونِانِ مِنَ الرَّأْسِ

#### سجدہ میں ہاتھوں کو کہاں رکھنا ہے؟

( ٢٦٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌّ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ :سُئِلَ :أَيْنَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ وَجُهَهُ ؟ قَالَ : كَانَ يَضَعُهُ بَيْنَ كَفَيْهِ ، أَوَ قَالَ : يَكَيْهِ ، يَعْنِي فِي السُّجُودِ.

(۲۷۸۰) حضرت ابواسحاق فرمات ہیں کہ حضرت براء ڈواٹھ سے سوال کیا گیا کہ حضور مَلِقَظَعَ اُ سجدے میں اپنا چہرہ کہاں رکھے تھے؟ فرمایا آپ مُلِقَظِعَ اَپناچہرہ دونوں ہاتھوں کے درمیان رکھا کرتے تھے۔

(٢٦٨١) حَدَّثُنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ، قَالَ : قُلْتُ : لَأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَسَجَّدَ ، فَرَأَيْتُ رَأْسَهُ مِنْ يَدَيْهِ عَلَى مِثْلِ مِقْدَارِهِ حَيْثُ اسْتَفْتَحَ . يَقُولُ : قُرِيبًا مِنْ أَذُنَيْهِ.

(۲۲۸۱) حضرت واکل بن حجر فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ غور سے حضور مَرِّ فِنْفَظَیْمَ کے طریقت نماز کا مشاہدہ کروں گا، چنانچہ میں نے دیکھا کہ جب حضور مُرِّ فِنْفِظِیَّ نے سجدہ کیا تو اپنے سرمبارک کو دونوں ہاتھوں کے درمیان اس جگہ رکھا جس جگہدہ تکبیرتح بمدکے وقت دونوں ہاتھوں کے درمیان تھا اور ہاتھ دونوں کا نوں کے قریب تنھے۔

( ٢٦٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ سَجَدَ وَيَدَيْهِ قَرِيبًا مِنْ أَذُنَيُّهِ. (احمد ٣/ ٣١٦\_ ابن حبان ١٨٧٠)

(۲۷۸۲) حضرت دائل بن حجرفر ماتے ہیں کہ میں نے رسول اللّٰد مِیَرَافِظَیَّۃ کو مجدہ کرتے دیکھا آپ کے دونوں ہاتھ کا نوں کے قریب یتھے۔۔۔

( ٢٦٨٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْرَصِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَالِمِ الْبَرَّادِ ، قَالَ :أَتَيْنَا أَبَا مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِكَى فِى بَيْتِهِ ، فَقُلْنَا : عَلِّمْنَا صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى ، فَلَمَّا سَجَدَ وَضَعَ كَقَيْهِ قَرِيبًا مِنْ رَأْسِهِ.

(۲۲۸۳) حفرت سالم برادفرماتے ہیں کہ ہم حفرت ابومسعود جائٹو کے کمرے میں ان سے ملاقات کے لئے حاضر ہوئے ، ہم نے ان سے عرض کیا کہ ہمیں رسول اللہ مِیَلِفَظَعَ کا طریقۂ نماز سکھا دیجئے۔ چنانچہ انہوں نے نماز پڑھی، جب بحدہ کیا تو اپنی ہتھیلیوں کوسر کے قریب رکھا۔

( ٢٦٨٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُورِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ

الرَّجُلِ إِذَا سَجَدَ كَيْفَ يَضَعُ يَدَيْهِ ؟ قَالَ : يَضَعُهُمَا حَيْثُ تَيسُّرا ، أَوْ كَيْفَمَا جَائَتَا.

(۲۷۸۳) حضرت اسود بن یزید کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر وہ اُٹھ سے سوال کیا گیا کہ آدمی جب بحدہ کرے تو اپنے ہاتھ کہاں رکھ؟ فرمایا کہ جہاں آسانی سے رکھ سکے رکھ لے۔

( ٢٦٨٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، قَالَ : قُلْتُ لابْنِ عُمَرَ :أَكُونُ فِي الصَّفِّ وَفِيهِ ضِيقٌ ، كَيْفَ أَضَعُ يَدَىؓ ؟ قَالَ :ضَعُهُمَا حَيْثُ تَيَسَّرَ.

ر ۲۶۸۵) حضرت ابوحازم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر دہائی سے عرض کیا کہ بعض اوقات صف میں جگہ کم ہوتی ہے تو میں ہاتھ کہاں رکھوں؟ فرمایا جہاں سہولت ہور کھلو۔

# ( ٣١ ) في الرجل يَضُمُّ أَصَابِعَهُ فِي السَّجُودِ

تجدے میں ہاتھ کی انگلیوں کو پھیلانے اور بچھانے کا حکم

( ٢٦٨٦ ) حَدَّثَنَا أَزُهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كَانُوا يَسْتَجِبُّونَ إِذَا سَجَدَ الرَّجُلُ أَنْ يَقُولَ بِيَدَيْهِ هَكَذَا، وَضَدَّ أَنْهَدُ أَصَابِعَهُ

هَكَذَا، وَضَمَّ أَزْهَرُ أَصَابِعَهُ. ٢٧٧) حضرة مجرفها ترمين اسلاف إسارة ، كوليندفريا ترته كالحديدة كريرته اتفوا كوبول. كعب كركر

(۲۷۸۲) حضرت محد فرماتے ہیں کہ اسلاف اس بات کو پہند فرماتے تھے کہ جب آ دمی محدہ کرے تو ہاتھوں کو یوں رکھے۔ یہ کہہ کر رادی از ہرنے اپنے ہاتھ کی اٹھیوں کو ملا کر دکھایا۔

( ٢٦٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا سَجَدُت فَلَا تَضُمَّ كَفَيْك ، وَابْسُطُ أَصَابِعَك.

(٢٦٨٧) حضرت ابراہيم فرماتے ہيں كەجبتم تجدہ كروتوا بني بتضيليوں كوندملا دَاورا بني انگليوں كو پھيلا كرر كھو۔

( ٢٦٨٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : صَلَّيْت إِلَى جَنْبِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ ، فَلَمَّا سُجَدُت فَرَّجْت بَيْنَ أَصَابِعِي وَأَمَلْت كَفِّي عَنِ الْقِبْلَةِ ، فَلَمَّا سَلَّمْت ، قَالَ : يَا ابْنَ أَخِي ،

إِذَا سَجَدُّت فَاضْمُمُ أَصَابِعَك ، وَوَجَّهُ يَدَيْكَ قِبَلَ الْقِبْلَةِ ، فَإِنَّ الْيَدَيْنِ تَسْجُدَانِ مَعَ الْوَجْهِ. (٢٦٨٨) حفرت عبدالرحمٰن بن قاسم كتم بين كه بين كه مين في حضرت حفض بن عاصم كساته نماز يرْهى، جب مين تجد سيس ميا تو

میں نے اپنی انگلیوں کو کھول کرر کھاا درا پی ہتھیلیوں کو قبلے سے پھیر لیا۔ جب میں نے سلام پھیرا تو انہوں نے فر مایا'' اے بھیجے! جب

تم تجده كروا بى انگيول كوطا كرر كھو، اورا بنا ہاتھول كوقبلدر خ ركھو، كيونكہ چېرے كے ساتھ ہاتھ بھى تجده كرتے ہيں۔ ( ٢٦٨٩ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ سُفْيَانُ : يُفَوِّجُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ فِي الرُّكُوعِ ، وَيَطُنَّمُ فِي السُّجُودِ.

(٢٧٨٩) حفرت سفيان فرماتے ہيں كه آ دمي ركوع ميں انگليوں كو كھلا اور سجدہ ميں ملاكرر كھے گا۔

#### ( ٣٢ ) ما يسجد عَلَيْهِ مِنَ الْيَدِ، أَيُّ مَوْضِعٍ هُو؟

### سجدے میں ہتھیلیوں کوز مین پرلگانا چاہئے

( ٢٦٩. ) حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَان ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ :السُّجُودُ عَلَى أَلْيَةِ الْكُفِّ.

(أبن خزيمة ٦٣٩ ابن حبان ١٩١٥)

(۲۲۹۰) حضرت براء بن عازب جن نؤر فرماتے ہیں کہ بحدہ ہتھیلیوں کے پر گوشت حصہ پر ہوتا ہے۔

( ٢٦٩١ ) حَذَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَقُولُ :السُّجُودُ عَلَى أَلْيَةِ الْكَفَّنِينِ وَكُولُ :السُّجُودُ عَلَى أَلْيَةِ الْكَفَّنِينِ

ر (۲۲۹۱) حفرت براء بن عازب بن تأثره فرماتے ہیں کہ مجدہ ہتھیلیوں کے پر گوشت حصہ پر ہوتا ہے۔

( ٢٦٩٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، وَأَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ :أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَضْعِ الْكَفَّيْنِ وَنَصْبِ الْقَدَمَيْنِ فِى السُّجُودِ.

(ترمذی ۲۷۲ ابوداؤد ۸۸۸)

(۲۶۹۲)حضرت عامر بن سعد فرماتے ہیں کہ نبی پاک مُشِرِّ نَصْحَ اللہ علیہ اِنھوں کو زمین پر بچھانے اور پاؤں کو کھڑار کھنے کا علم دیا ہے۔

( ٢٦٩٣ ) حُدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَعْظَمُ السُّجُودِ عَلَى الرَّاحَنَيْنِ وَالرُّكُبَنَيْنِ وَصَدْرِ الْقَدَمَيْنِ.

(۲۱۹۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ مجدہ وہ ہے جودونوں ہتھیلیوں ، گھٹنوں اور یا وُں کے کناروں پر کیا جائے۔

( ٢٦٩٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ ؛ فِي قَوْلِهِ : ﴿وَعَنَتِ الْوُجُوهُ

لِلْحَى الْقَيُّومِ ﴾ قَالَ : السُّجُودُ عَلَى الْجَبْهَةِ ، وَالْرَّاحَتِيْنِ ، وَالرُّكَبِيَّنِ ، وَالْقُدَمَيْنِ.

(۲۲۹۳) حضرت طلق بن صبیب قرآن مجید کی اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں ﴿وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَیْ الْقَیُّومِ ﴾ تجده بیشانی، دونوں ہتھیلیوں، دونوں گھنوں اور دونوں یا وَں پر ہوتا ہے۔

( ٢٦٩٥) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : وُجَّهَ ابْنُ آدَمَ لِلسُّجُودِ عَلَى سَبْعَةِ أَغْضَاءٍ ؛

الْجَبْهَةِ ، وَالرَّاحَتُيْنِ ، وَالرُّكْبَتَيْنِ ، وَالْقَدَمَيْنِ.

(۲۹۹۵) حضرت عمر جی نیخه فرماتے ہیں کدابن آ دم کے لئے سات اعصاء پر تجدہ کرنے کو مقرر کیا گیا ہے۔ بییٹانی ، دونوں ہتھیلیاں ، دونوں گھٹنے اور دونوں یا وَں۔ على معنف ابن الى شير مرجم (جلدا) كي معنف ابن الى شير مرجم (جلدا) كي معنف ابن الى شير مرجم (جلدا) كي معنف ابن الى المعنف الله المعنف المعنف

( ٢٦٩٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بِشُرٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : السُّجُودُ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ ؛ الْجَبْهَةِ ، وَالرَّاحَتَيْنِ ، وَالرُّكْبَيْنِ ، وَالْقُدَّمَيْنِ .

الْجَبْهَةِ ، وَالرَّاحَتَيْنِ ، وَالرُّ كُبَتَيْنِ ، وَالْقُدَّمَيْنِ ، وَالْقُدَّمَيْنِ . (۲۲۹۲) حضرت ابن عباس وُلِيْوُ فر ماتے ہیں کہ مجدہ سات اعضاء پر ہوتا ہے۔ بیشانی ، دونوں ہتھیلیاں ، دونوں گھننے اور

رونوں پاؤں۔ ( ٢٦٩٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،

قَالَ :أُمِرُت أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُم ، لاَ أَكُفَّ شَعُوا ، وَلاَ قُوْباً. (بخارى ۱۸۲ مسلم ۲۳۱) (۲۲۹۷) حفرت ابن عباس فين عنظم أمات بين كر صفور مِ الفَظِيَّةِ في ارشاد فرما يا كه جمع علم ديا كيا ہے كه بين سات مديوں پر تجده

(۲۷۹۷) حضرت این عباس نیکه وین فرماتے بیں کہ حضور مِنَافِظَةَ فِی ارشاد فرمایا کہ مجھے علم دیا گیا ہے کہ میں سات ہڈیوں پر بجدہ کروں۔ مجھے یہ بھی عکم دیا گیا ہے کہ میں نماز میں کپڑوں اور بالوں کو لیٹینے اور سیٹنے سے احتر از کروں۔ ( ۲۱۹۸ ) حَدَّثَنَا وَ کِیعٌ ، عَن ابْن عَوْن ، عَن ابْن سِیرینَ ، قَالَ : کَانُوا یَسْتَحِبُّونَ السُّبُودَ دَعَلَی سَبْعَةِ أَعْظُم ؛ عَلَی

( ٢٦٩٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ السُّجُودَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ ، عَلَى ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ السُّجُودَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ ، عَلَى الْيَكَنُنِ ، وَالْعَبْهُةِ . الْيُكَنُنِ ، وَالرُّكُبَّيْنِ ، وَالْقَدَمَيْنِ ، وَالْعَبْهُةِ . (٢٦٩٨) حفرت ابن سيرين فرمات بي كراسلاف ان سات بثريول پرىجده كرنا پندكرت تن : دونول باته، دونول كَشْن، دونول

ر ۱۹۹۸ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : يَسْجُدُ عَلَى سَبْعَةٍ أَعُظُمٍ ؛ يَدَيْهِ ، و ١٦٩٩) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : يَسْجُدُ عَلَى سَبْعَةٍ أَعُظُمٍ ؛ يَدَيْهِ ،

وَرِ خُلَيُهِ ، وَ جُنْهَةِهِ ، وَ رُ كُنَتُهُ. (۲۲۹۹) حضرت ابن عباس تفعیق فرماتے ہیں کہ مجدہ سات ہڈیوں پر کیا جاتا ہے: دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں، پیشانی اور دونوں گھنے۔

( ٢٧٠٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَسْجُدَ وَأَصَابِعُ رِجْلَيْهِ هَكَذَا ؛ وَوَصَفَ أَنَّهُ يُثْنِيهَا إِلَى بَطْنِ رِجْلِهِ ، وَقَالَ : أُبْسُطُهَا.

( ۲۷ - ۲۷ ) حضرت ابن عون فر ماتے ہیں کہ حضرت محمداس بات کو ناپسند فر ماتے تھے کہ بحدہ کرتے وقت اپنے پاؤں کی انگیوں کو پاؤں کے نچلے جھے کے ساتھ ملادے۔وہ فر ماتے تھے کہ انہیں کھلار کھنا جا ہے۔

( ٢٧٠١ ) حَلَّثُنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي الْعَنْبَسِ ، عَنْ أَبِي الْبَحْتَرِى ، قَالَ : إذَا سَجَدُت فَاسْطِبْ قَدَمَيْك.

(۲۷۰۱)حضرت ابو بختری فرماتے ہیں کہ جبتم تجذہ کرواپنے پاؤں کوز مین پررکھو۔

#### ( ٣٣ ) في السجود عَلَى الْجَبْهَةِ وَالَّانُفِ

#### بیشانی اور ناک پرسجده کرنے کابیان

( ٢٧.٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُجُدُ عَلَى جَبْهَتِهِ وَأَنْفِهِ.

(۱۷۰۲) حضرت وائل فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک مِنْ اَسْتَفَاقَم کو پیشانی اور ناک پر سجدہ کرتے دیکھا۔

( ٣٧.٣ ) حَدَّثُنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَلْزَقْ أَنْفَهُ بِالْحَضِيضِ ، فَإِنَّ اللَّهَ قَدِ ابْنَغَى ذَلِكَ مِنْكُمْ.

(۲۷۰۳) حضرت ابن عباس ولی فو فرماتے ہیں کہ جبتم میں ہے کوئی سجدہ کرے تو اپنی ناک کوخوب اچھی طرح زمین سے لگا کرر کھے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ تم ہے یہی چاہتے ہیں۔

( ٢٧.٤ ) حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :السُّجُودُ عَلَى الْجَبُهَةِ وَالْأَنْفِ.

( ۲۷۰ ۴ ) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ بجدہ بیشانی اور تاک پر ہوتا ہے۔

( ٢٧.٥ ) حَدَّثَنَا مُطَّلِبُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيسَى ، قَالَ : مَرَّ عَلَىَّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى وَأَنَا سَاجِدٌ ، فَقَالَ : يَا ابْنَ عِيسَى ، ضَعْ أَنْفَك لِلَّهِ.

(۵- ۲۷) حضرت عبدالله بن عیسی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عبدالرحمٰن بن الی کیلی میرے پاس سے گذرے، میں سجدے کی حالت میں تقاء انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ اے ابن عیسی !اپنی تاک کواللہ کے لئے رکھ دو۔

( ٢٧.٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ وِقَاءٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :سَمِعْتُهُ يَقُولُ :مَا تَمَّتُ صَلَاةُ رَجُلٍ حَتَّى يَلْزَقَ أَنْفَهُ كُمَا يَلْزَقُ جَبْهَتُهُ.

(۲۷۰۷) حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ آ دمی کی نماز اس وقت تک کمل نہیں ہوسکتی جب تک وہ اپنی پیشانی کی طرح ناک کوبھی زمین پر نہ لگادے۔

( ٢٧.٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : نَبُئْت أَنَّ طَاوُوسًا سُئِلَ عَنِ السُّجُودِ عَلَى الْأَنْفِ ؟ قَالَ : أَوَلَيْسَ ٱكْدَمَ الْوَجْهِ.

(۷۷-۷) حضرت ابوب فرماتے ہیں کہ کسی نے حضرت طاوس سے بوچھا کہ کیا سجدہ ناک پر کرنا چاہئے؟ انہوں نے فرمایا کہ کیا ناک چبرے کاسب سے معزز حصہ نہیں ہے۔

( ٢٧.٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَاصِمٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ سِيرِينَ إِذَا سَجَدَ عَلَى مَكَان لاَ يَمَسُّ أَنْفُهُ الأَرْضَ ،

ه این این شدیمتر جم ( جلدا ) کی مصنف این الی شید متر جم ( جلدا ) کی مصنف این الی شید متر جم ( جلدا ) كتاب الصلاة 💮

تَحَوَّلَ إِلَى مَكَانِ آخَرَ. ( ۸- ۲۷) حضرت عاصم فرماتے ہیں کہ اگر حضرت ابن سیرین کسی ایسی جگہ مجدہ کرتے جہاں ان کی ناک زمین پر ندگتی تو وہ دوسری عگەتحدە كرتے ت<u>تھ</u>ـ

( ٢٧.٩ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ فَيْسٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ يُمِسّ أَنْفُهُ الْأَرْضَ . (۶۷۰۹)حضرت ثابت بن قیس فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت نافع بن جبیر کودیکھا کہ ان کی ناک زمین پرلگ رہی ہوتی تھی۔

( ٢٧١٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ عَاصِمٍ ، عَنُ عِكْرِمَةً ، قَالَ :مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إنْسَان سَاجِهٍ ، لَا يَضَعُ أَنْفَهُ فِي الْأَرْضِ ، فَقَالَ : مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَا يُصِيبُ الْأَنْفُ مَا يُصِيبُ الْجَبِينُ لَمْ تُقْبَلُ

صَلَاتَهُ. (دار قطنی ۳۳۸ ـ بیهقی ۳) 

آپ مَلْفَظْ اَ فَرَمَايا جس آوى كى ناك و بال نه كل جهال پيشانى لگ ربى باس كى نماز قبول نه بوگ \_ ( ٢٧١١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ أَنْفَهُ مَعَ جَبْهَتِهِ. (۱۷۱۱) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ ابن عمر جھاٹھ جب جدہ کرتے تصوّوا بی ناک کو پیشانی کے ساتھ رکھتے تھے۔

( ٣٤ ) من رخص فِي تُرُكِ السَّجُودِ عَلَى الْأَنْفِ

# جن حضرات کے نز دیک ہجود میں ناک زمین پر لگا نا ضروری نہیں

( ٢٧١٢ ) حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ : قُلْتُ لِوَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ : يَا أَبَا نُعَيْمٍ ، مَا لَكَ لَا تُمَكِّنُ جَبْهَتَكَ وَأَنْفَكَ مِنَ الْأَرْضِ ؟ قَالَ : ذَلِكَ أَنَّى سَمِعْت جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ : رَأَيْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُجُدُ فِي أَعْلَى جَبْهَتِهِ عَلَى قُصَاصِ الشَّعَوِ. (دارقطني ٣٣٩ـ طبراني ٣٣٥)

(۲۷۱۲) حفرت عبدالعزيز بن عبيدالله كميت بين كه ميل في وجب بن كيمان عليها كدار ابونعيم! كيابات ب، آب إني بيشاني

اورناک کوز مین پرنکاتے کیوں نہیں؟ وہ کہنے لگے کہ میں نے حضرت جابرین عبداللہ جن ٹیز کوفر ماتے ہوئے ساہے کہ میں نے رسول الله مِنْ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

( ٢٧١٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إِنْ شِنْتَ فَاسْجُدْ عَلَى أَنْفِكَ ، وَإِنْ شِنْتَ فَلَا تَفْعَلْ. ( ۱۲۷ ) حضرت حسن فر ماتے ہیں کہا گرتم چا ہوتو اپنی ناک پر بجدہ کرلواورا گر چا ہوتو ایسا نہ کرو۔

( ٢٧١٤ ) حَدَّثَنَا مَعْنٌ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْقَاسِمَ وَسَالِمًا يَسْجُدَانِ عَلَى جِبَاهِهِمَا ، وَلَا تَمَسُّ الأرْسَى أنو فَهُمَا.

(۱۷۱۳) حعزت خالد بن الي بكر فرماتے ہيں كہ بيس نے حضرت قاسم اور حضرت سالم كود يكھا كده واپني پيشانيوں پر بحدہ كرتے تھے اوران كے ناك زمين برند ككتے تھے۔

( ٢٧١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ۚ عَنْ عَامِرٍ ؛ فِي رَجُلٍ لَمْ يَسْجُدْ عَلَى أَنْفِهِ ، قَالَ : يُجْزِئُهُ.

( 1210 ) حضرت عامراس شخص کے بارے میں جس کی ٹاک دوران مجدوز مین پرند لگے فرماتے ہیں کہ ایسا کرتا بھی جائز ہے۔

( ٢٧١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لَا يَضُرُّهُ.

(۲۷۱۷) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی نقصان نہیں۔

( ٣٥ ) في الرجل إذا انْحَطَّ إلَى السُّجُودِ، أَيُّ شَيْءٍ يَقَعُ مِنْهُ قَبْلُ إِلَى الَّارْضِ ؟

سجدے میں جاتے ہوئے کون ساعضوز مین پریہلے رکھنا جا ہے؟

أَحَدُكُمْ فَلْيَبْتَدِهُ بِرُكُبَّتُهِ قَبْلَ يَدَيْهِ ، وَلاَ يَبْرُكُ بُرُوكَ الْفَحْلِ. (ابوداؤد ٨٣٣ طحاوى ٢٥٥ - بيهقى ١٠٠)

(۲۷۱۷) حضرت ابو ہریرہ دین گؤفر ماتے ہیں کہ نبی پاک مَشِّفَظَ آئے ارشاد فر مایا کہ جب تم میں سے کوئی بحدہ کرے تو ہاتھوں سے پہلے گھنوں کوز مین پرر کھے اوراونٹ کے بیٹھنے کی طرح نہ بیٹھے۔

( ٢٧١٨ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَضَعُ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ.

(۲۷۱۸) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت عمر وہ اُٹھوں سے پہلے گھٹنوں کوزمین پر رکھا کرتے تھے۔

( ٢٧١٨ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ؛ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَقَعُ عَلَى رُكَبَتَيْهِ.

(۲۷۱۹) حفزت اسودفر ماتے ہیں کہ حفزت عمر دہا تُؤ اپنے گھٹنوں کو پہلے رکھا کرتے تھے۔

( ٢٧٢. ) حَدَّثَنَا يَغْقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَضَعُ رُكْبَتَيْهِ إِذَا سَجَدَ فَبْلَ يَدَيْهِ ، وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا رَفَعَ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ.

(۲۷۲۰) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر دلائٹو سجدہ میں جاتے ہوئے ہاتھوں سے پہلے گھٹنوں کورکھا کرتے تھے، اور شہریت ہے کا میں میں ایت کے مصرف است

جب اٹھتے تھے تھ تھنوں سے پہلے ہاتھوں کواٹھاتے تھے۔

( ٢٧٢١ ) حَلَّنَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ كَهْمَسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَجَدَ تَقَعُ رُكْبَنَاهُ، ثُمَّ يَدَاهُ ، ثُمَّ رَأْسُهُ.

(۲۷۲۱)حضرت عبداللہ بن مسلم بن بیاراپنے والد کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب بجدہ کرتے تو اپنے گھٹنوں کور کھتے ، پھر ہاتھوں کواور پھرمرکور کھتے تھے۔ ( ٢٧٢٢ ) حَلَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ سُنِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَضَعُ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكُبَتِيْهِ ؟ فَكَرِهَ ذَلِكَ ، وَقَالَ :هَلْ يَفْعَلُهُ إِلَّا مَجْنُونٌ ؟!.

(۲۷۲۲) حضرت ابراہیم ہے اس مخص کے بارے میں سوال کیا گیا جواپنے ہاتھوں کواپنے گھٹنوں سے پہلے رکھتا تھا؟ آپ نے اے نہ کر سر سر کر کر سے سر کر میں سر سر کہ میں سر کہ میں سوال کیا گیا جواپنے ہاتھوں کواپنے گھٹنوں سے پہلے رکھتا تھا؟ آپ نے اے

ناپئد فرمايا اوريبى كهاكرايداكام كوئى پاگل بى كرسكا ہے۔ ( ٢٧٢٣ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ خَالِدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا فِلاَبَةَ إِذَا سَجَدَ بَدَأَ فَوَضَعَ رُكْبَتَيْهِ ، وَإِذَا قَامَ اعْتَمَدَ

عَلَى يَدَيْهِ وَرَأَيْتُ الْحَسَنَ يَخِوَّ فَيَهُدَأُ بِيَدَيْهِ ، وَيَعْتَمِدُ إِذَا قَامَ. (٢٢٣) حضرت خالد فرماتے بیں کہ میں نے ابوقلا بہ کوریکھا کہ جب وہ بجدہ کرتے تو پہلے گھٹوں کورکھا کرتے تھے اور جب

کھڑے ہوتے تو ہاتھوں سے سہارالیا کرتے تھے۔اور میں نے حضرت حسن کودیکھا کہ وہ جھکتے اور پھراٹھتے وقت ہاتھوں سے سہارا ایک کردیں جات سے

> ( ٢٧٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَهْدِى بْنِ مَيْمُون ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ سِيرِينَ يَضَعُ رُكُبَيِّهِ قَبْل يَدَيْهِ. ( ٣٧ س ٤ ع حصر من من من من من من الله الله على أس من خصر حاسس من كان من اتها من التها من التها من التها من ا

(۲۷۲۳) حضرت مہدی بن میمون فر مائتے ہیں گہ میں نے حضرت ابن سیرین کو دیکھا کہ وہ ہاتھوں سے پہلے گھشوں کور کھا کرتے تھے۔

( ٢٧٢٥ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : سُئِلَ قَتَادَةُ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا انْصَبَّ مِنَ الرُّكُوعِ يَبُدَأُ بِيدَيْهِ ؟ فَقَالَ : يَصْنعُ أَهْوَنَ ذَلِكَ عَلَيْهِ.

(٢٧٢٥) حضرت معمر فرماتے ہیں كہ حضرت قادہ ہے سوال كيا گيا كه اگركوئى آدمى ركوع ہے تجدے میں جاتے ہوئے پہلے ہاتھ زمين پرلگادے تو كيا تھم ہے؟ انہوں نے فرمايا كہ جومل اس ہے زيادہ آسان ہے دہ كرنا جا ہے۔

زين پرلكادي لياهم بي الهول في مرمايا كه جوش اس سے زياده آسان بوه لرنا جا بيئ . ( ٢٧٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ إِذَا انْحَطُوا لِلسُّجُودِ

۱۷) حداثاً ابو معاويه ، عن حجاج ، عن ابي إسحاق ، قال . قال اصحاب عبد الله إذا الحطوا بنسجويه ريار د و ۱۹۶۶ د در اد وقعت رکبهم قبل ايديهِم.

(۲۷۲۱) حضرت ابواسحاق فر ماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ کے شاگر د جب سجدے میں جاتے تھے تو گھٹنوں کو ہاتھوں سے پہلے کھتا تھ

## ( ٣٦ ) مَنْ كَانَ يَقُولُ إِذَا سَجَدَ فَلْيُوجَهُ يَدَيْهِ إِلَى الْقِبْلَةِ

جوحضرات پیفر ماتے ہیں کہ تجدہ میں ہاتھوں کوقبلہ رخ رکھنا جا ہے بر

( ٢٧٢٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حَارِثَةَ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ وِ جَاهَ الْقِبْلَةِ. هي مصنف ابن الي شيبرمتر جم (جلدا) كي الصلاة

(١٧٢٧) حضرت عائشہ مُنکامانی فیر ماتی میں کہ حضور مَلِّفْظَةِ جب بجدہ کرتے تواپنے ہاتھوں کو قبلہ درخ رکھتے۔

( ٢٧٢٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمان ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ ١٢٧٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمان ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ اللهِ ، عَنْ ابْنِ عُمَر ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ

فَلْيَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ بِيَدَيْهِ ، فَإِنَّهُمَا يَسْجُدَانِ مَعَ الْوَجُهِ.

(۲۷۲۸) حضرت ابن عمر مذالتی فرمایا کرتے ہے کہ جبتم میں ہے کوئی مجدہ کرے تواپنے ہاتھوں کو قبلہ رخ رکھے، کیونکہ ہاتھ بھی

ِ چېرے کے ساتھ مجدہ کرتے ہیں۔ سیسی دوری دیا

( ٢٧٢٩) حَلَثَنَا عَبُدُ الْأَعُلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدٍ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا يَسْتَحِبَّانِ إِذَا سَجَدَا أَنْ يَسْتَقْبِلَا بِأَكُفُهِمَا إِلَى الْقِبْلَةِ.

(٢٥٢٩) حَفرت حن اور حفزت محمد اس بات كوم تحب بجعة تقد كه جب مجده كرين قوائي بتنيايون كارخ قبله كي طرف ركيس -( ٢٧٢٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْمَسْعُودِي ، عَنْ عُثْمَانَ الثَّقَفِي ؛ أَنَّ عَائِشَةَ رَأَتُ رَجُلاً مَائِلاً بِكَفَيْهِ عَنِ الْقِبْلَةِ ،

فَقَالَتِ :اعُدِلْهُمَا إِلَى الْقِبْلَةِ. (٣٢٣٠) حضرت عائشہ ٹنامنائانے ایک شخص کودیکھا جس کی ہتھیلیوں کا رخ مجدے میں قبلے سے ہٹا ہوا تھا، انہوں نے فرمایا کہ

أُنهيں قبلہ كی طرف كھيرلو۔ ( ٢٧٣١ ) حَذَثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ ، قَالَ : مِنَ السُّنَّةِ فِى الصَّلَاةِ أَنْ يَبْسُطَ كَقَيْهِ ، وَيَضُمَّ أَصَابِعَهُ وَيُوجَّهَهُمَا مَعَ وَجُهِهِ إلَى الْقِبْلَةِ.

مِن انسنیہ مِنی الصارہِ ان یہ سط تعلیہ ، ویصنع مصابِعه ویو جھھٹ سے و بھی ہوہی۔ (۲۷۳۱) حضرت حفص بن عاصم فرماتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ آ دمی نماز میں اپنی ہتھیلیوں کو کھلا رکھے اور انگلیوں کو ملا کرر کھے اور - تاریخ

ہتھیلیوں اورانگلیوں کارخ قبلہ کی طرف رکھے۔ د مصدور کیا تیکن کیڈ کی فرق میں میں میٹر میکنال ڈیر آن کیٹے کی قالا کی بارڈ ا

(۲۷۳۲) حَدَّثَنَا مَعْنُ بُنُ عِيسَى ، عَنْ خَالِدِ بُنِ أَبِي بَكُو ، قَالَ : رَأَيْتُ سَالِمًا ، وَالْقَاسِمَ إِذَا سَجَدَا اسْتَقْبَلَا بِأَكُفَّهِمَا إِلَى الْقِبْلَةِ. (۲۳۲) عند و فالدين الى بَرُ فرال ترين كريش فرحض و سالم اور حضرت قاسم كود يكها كرووا في بتصلول كاررخ قبل كي

(۲۷۳۲) حضرت خالد بن ابی بکر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم ادر حضرت قاسم کو دیکھا کہ وہ اپنی ہتھیلیوں کا رخ قبلے کی طرف رکھتے تھے۔ طرف رکھتے تھے۔

( ٢٧٢٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عُنْمَانَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَعْدِلَ مِكَفَّيْه عَنِ الْقِبْلَةِ. (٣٣٣) حضرت سالم فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر فاٹنواس بات کو کروہ خیال فرماتے تھے کہ تصلیوں کارخ قبلے سے تبدیل ، و ( ٢٧٣٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ عُثْمَانَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، مِثْإَ

( ۲۷۲۶) حدثنا يزيد بن هارون ، قال :احبرنا حَدِيثِ وَكِيعِ.

( ۲۷۳۲) ایک اورسندے یونہی منقول ہے۔

## ( ٣٧ ) في الرجل يَسْجُدُ عَلَى ظَهُر الرَّجُل

# کیاایک آ دمی دوسرے آ دمی کی کمر پرسجدہ کرسکتاہے؟

٢٧٣٥ ) حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا مُجَالِلٌا ، عَنِ الشُّغْبِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ ذِي لَغْوَةَ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ :إذَا لَمْ يَقُدِرْ

أَحَدُكُمْ عَلَى السُّجُودِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَلْيَسْجُدُ عَلَى ظَهْرِ أَخِيهِ.

(۲۷۳۵) حضرت عمر وہ فٹو فرماتے ہیں کدا گر جعد کے دن تہمیں مجدہ کرنے کی جگہ ند ملے تواہیے بھائی کی کمر پر بجدہ کرلو۔

٢٧٣٦ ) حَلَّتُنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُفِيرَةٌ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فَرلك. (۲۷۳۲) حفرت ابراہیم بھی یونہی فرمایا کرتے تھے۔

٠ ٢٧٣٧ ) حَلَّتُنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَمْثُلَ قَائِمًا حَتَى يَرْفَعُوا رُوُّ وسَهُمْ،

( ۲۷ ۳۷) حضرت یونس فر ماتے ہیں کہ حضرت حسن اس بات کو پیند فر ماتے تھے کہ آ دمی سیدھا کھڑ ارہے اور جب وہ اپناسرا تھالیں

( ٢٧٣٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : إِذَا لَمْ يَسْتَطِعُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى الْأَرْضِ فَأَهْوَى بِرَأْسِهِ ، فَلْيَسْجُدُ عَلَى ظَهْرِ أَخِيهِ.

(۲۷۳۸) حضرت طاوس فرماتے ہیں کہ جب جعد کے دن زمین پر بجدہ کرنے کی گنجائش نہ ہوتو اپنے سرکو جھکائے اور اپنے بھائی کی

كمريرتجده كرلے۔ ( ٢٧٣٩ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، قَالَ :قَالَ :مُجَاهِدٌ :أَسْجُدُ عَلَى ظَهْرِ رَجُلِ ؟ قَالَ :نَعَمْ.

( ٢٢٣٩) حضرت مجامد سے سوال كيا كيا كدكيا آدى اپن بھائى كى كر پر بجده كرسكتا ہے؟ فرمايا بال -

( ٢٧٤٠) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَنْبَسَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ: إذَا رَفَعَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ رَأْسَهُ سَجَدَ.

(۲۷۴۰) حضرت جابرفرماتے ہیں کہ جب آ گے کھڑ اُمخص اپناسراٹھائے تو بھر پیجدہ کرے۔

٢٧٤١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بُنِ رَافِعِ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ وَهُبٍ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ :إذَا لَمْ يَسْتَطِع الرَّجُلُ أَنْ يَسْجُدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَلْيَسْجُدُ عَلَى ظَهْرِ أُحِيهِ.

(۲۷ ۲۲) حضرت عمر بن الله فرمات میں کداگر جمعہ کے دن تہمیں مجدہ کرنے کی جگدنہ ملے تواہیے بھائی کی کمر پر مجدہ کرلو۔

٢٧٤٢ ﴾ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ فُصَيْلٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ ،

عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ.

(۲۲ ۲۲) ایک اورسند سے یونہی منقول ہے۔

#### ( ٣٨ ) في الرجل يَسْجُدُ وَيَدَاهُ فِي تُوْبِهِ

## اس آ دمی کابیان جو سجدہ کرے اور اس کے ہاتھ اس کے کیڑے میں ہوں

( ٢٧٤٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُوْرِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرُدِيُّ ، عَنْ إسْمَاعِيلٌ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ : جَانَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِنَا فِي مَسْجِدِ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ ، فَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا يَدَيْهِ فِي ثَوْبِهِ إِذَا سَجَدَ ؛ لابن ماجه ١٣٠١ـ احمد ٣/ ٣٣٥)

(۳۳ ۲۷) حضرت عبداللہ بن عبدالرحمٰن حیاثی فرماتے ہیں کہ نبی پاک مُنِطِّفَتِیْجَ ہمارے پاس تشریف لائے ، آپ نے ہمیں بنوعبد الاصبل میں ہمیں نماز پڑھائی ، میں نے دیکھا کہ آپ نے مجدہ میں اپنے ہاتھا پنے کیڑے میں رکھے ہوئے تھے۔

( ٢٧٤٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَوْ وَبَرَقَ، قَالَ: كَانَ اَبْنُ عُمَّرَ يَلْتَحِفُ بِالْمِلْحَفَةِ، ثُمَّ يَسْجُدُ فِيهَا.

( ۲۷ ۴۲ ) حضرت مجامد فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر وہا ٹھ ایک چا دراوڑ ھتے اور پھراس میں مجدہ کیا کرتے تھے۔

( ٢٧٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي الضَّحَى ، قَالَ :رَأَيْتُ شُرَيْحًا يَسُجُدُ فِي بُرْنُسِيهِ.

( ۲۷ ۴۵) حضرت ابوانفنی فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت شرق کو دیکھا کہ وہ اپنے سر پر لئے ہوئے کیٹرے میں ہاتھوں کوڈ ھک کر محدہ کرر سے تتھے۔

( ٢٧٤٦ ) حَلَّاتُنَا عَلِيٌّ بْنُ مِسْهِرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْاَسُودِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْجُدُ فِي بُرْنُسِ ، وَلَا يُخُورُجُ يَدَيْهِ مِنْهُ.

(۲۷۳۲) حضرت عبدالرخمٰن بن اسود فرماتے ہیں کہ دہ اپنے سر کے لمبے کپڑے میں تجدہ کرتے اور اپنے ہاتھوں کواس ہے باہر نہیں نکالا کرتے تھے۔

( ٢٧٤٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ :رَأَيْتُ الْأَسُودَ يُصَلِّى فِي بُرْنُسِ طَيَالِسِهِ ، يَسُجُدُ فِيهِ ، وَرَأَيْتَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ ، يَغْنِى ابْنَ يَزِيدَ ، يُصَلِّى فِي بُرْنُسِ شَامِيٍّ يَسُجُدُ فِيهِ.

( ۲۷ ۴۷ ) حضرت حسن بن عبیدالله فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت اسودگود یکھا کہ وہ اپنے سر پر لئے ہوئے کپڑے میں تجدہ کرر ہے

تھے۔ادر میں نے عبدالرحلٰ بن پزیدکور یکھا کہ دہ ایک شامی چا در میں تجدہ کررہے تھے۔

( ٢٧٤٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْجُدُ فِي طَيْلَسَانِهِ.

مسنف ابن ابی شیرمتر جم (جلدا) کی پر ۱۹۹۳ کی در میں میده کرر ہے تھے۔ (۲۷۲۸) حضرت یونس فرماتے ہیں کہ حضرت حسن اپنی چا در میں مجده کرر ہے تھے۔

٢٧٤٩) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : رَأَيْتُ يَحْيَى بُنَ وَتَّابٍ يُصَلِّى فِي مُسْتُقَةٍ بَيْنَ أَسْطُوانَتَيْنِ يَوُمُّ الْقَوْمَ ، وَيَكَاهُ فِي جَوْفِهَا. ١٥٨ ربور حد - المُثَنِّ فِي الرَّبِينَ مِن مِن رَحِمْ مِن يَحَلِينِ وَثِل كَان وَدِوسَتُونِول كَرِيمِان في أَي اسْتَيُول والى

اللوم، ویداه وی جوچه. (۲۷۴) حضرت اعمش فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت کی بن وٹاب کو دیکھا کہ وہ دوستونوں کے درمیان پی کمبی آستیوں والی تیص پہنے نماز پڑھ رہے تھے، وہ لوگوں کو نماز پڑھارہے تھے اور ان کے ہاتھ اس چا در کے اندر تھے۔ (۲۷۵۰) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِی عَدِی ، عَنْ حُمَیْدٍ ، قَالَ : رَأَیْتُ الْحَسَنَ یَلْبَسُ أَنْبِجَانِیًّا فِی الشَّنَاءِ ، یُصَلِّی فِیْهِ ، ریز وڈ و ریز دو

و کا یکٹو نج بکڈیڈہ مِنڈ گئی (۲۷۵۰) حضرت حمید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن کودیکھا کہ انہوں نے سردیوں میں مقام پنج کی بنی ہوئی چاور میں نماز پڑھی اورائپ ہاتھاس چاور سے ہا ہزئیس نکالے۔

رِ حى اورائ ہاتھ اس چاورے باہر نہیں نکالے۔ ( ٢٧٥١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ نَافِع ؛ رَأَيْت سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُصَلِّى فِى بُرْنُسٍ ، وَلَا يُخْرِجُ يَدَيْهِ مِنْهُ. ( ٢٧٥١) حضرت موى بن نافع كہتے ہيں ہيں كنے و يكھا كه حضرت سعيد بن جبير نے چاور ہيں تماز پڑھى اورائ ہاتھ اس سے باہر

نہیں نکا لے۔ ( ۲۷۵۲ ) حَدِّثُنَا وَ کِیعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : كَانَ عَلْقَمَةُ ، وَمَسْرُوقٌ يُصَلُّونَ فِي بَرَائِهِ فِيمُ وَمُسْتُقَاتِهِمْ ، وَلاَ يُخْرِجُونَ أَيُدِيَهُمْ. ( ۲۷۵۲ ) حضرت ابواسحاق فرماتے ہیں کہ حضرت علقمہ اور حضرت مسروق اپنی جا دروں اور جبوں میں نماز پڑھا کرتے تھا ورا پ

( ٢٧٥٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحِلِّ ، قَالَ : رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ لَا يُخُوِجُ يَدَيْهِ مِنَ الْمُسْتُقَةِ. (٣٤٥٣) حفرتُ كُل فرماتِ بي كهي في حضرت ابرابيم كوديكما كه انهول في نماز بي اينها بين التصحيا در عبابرنيس نكالے-( ٢٧٥٤) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُونَ وَأَيْدِينِهُمْ فِي ثِيَابِهِمْ ، وَيَسْجُدُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ عَلَى عِمَامَتِهِ.

ہاتھاس سے اہر ہیں نکالتے تھے۔

(۲۷۵۴) حفرت حسن فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِنْلِفِظَةُ کے صحابہ اس حال میں سجدہ کرتے تھے کہ ان کے ہاتھ ان کے کیڑوں میں ہوتے تھے،اوران میں سے بعض حفرات مماے پر سجدہ کرلیا کرتے تھے۔ ( ۳۹ ) کین کے گاک یہ خوج یک دیے اِذا سَجَدَ

جوحضرات بحبدہ کرتے ہوئے ہاتھ کپڑے سے باہرنکا کتے تھے دیر اور دور مورک کا ایک کا کا کا کا کہ کا ک دیر کا کہ دور مورک کا کہ ک

( ٢٧٥٥ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ؛ أَنَّ أَبَا قِلْابَةَ كَانَ إِذَا سَجَدَ أَخَرَجَ يَدَيُهِ مِنْ مَوْبِهِ.

(١٤٥٥) حضرت خالد فرماتے ہیں کہ حضرت ابوقلا بہ جب مجدہ کرتے توایئے ہاتھوں کو چا در سے باہر نکالا کرتے تھے۔

( ٢٧٥٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ سَالِمًا إذَا سَجَدَ أَخُرَجَ يَدَيْهِ مِنْ بُرْنُسِهِ،

حَتَّى يَضَعَهُمَا عَلَى الْأَرْضِ.

(۲۷۵۲) حضرت اسامہ بن زیدفر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم کودیکھا کہ جب وہ مجدہ کرتے تو اپنے ہاتھوں کو جا در ہے باہر نكال كرزمين بردكها كرتے تھے۔

( ٢٧٥٧ ) حَدَّثُنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ ابْن عَوْنِ ، قَالَ : كَانَ مُحَمَّدٌ يَبَاشِرُ بِكَفَّيْهِ الْأَرْضَ إِذَا سَجَدَ.

( ۲۷۵۷ ) حضرت ابن عون فر ماتے ہیں کہ خضرت محمد جب مجدہ کرتے تو اپنے ہاتھوں کو کپڑے سے نکال کرز مین پر رکھا کرتے

( ٢٧٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ أَبِي عَائِشَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي هِنْدٍ الشَّامِيِّ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُّ : إذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبَاشِرُ بِكَفَّيْهِ الْأَرْضَ ، لَعَلَّ اللَّهَ يَصْرِفُ عَنْهُ الْغَالَ، إِنْ عُلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(۲۷۵۸) حضرت عمر دیافی فرماتے ہیں کہ جبتم میں ہے کوئی مجدہ کرے تو اپنے ہاتھوں کو جا درہے باہر نکال کرزمین پر رکھ دے، کیونکہ ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالی اس عمل کی وجہ سے اسے قیامت کے دن کی جھکڑیوں سے نجات عطا کر دے۔

( ٢٧٥٩ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ ؛ أَنَّهُ كَانَ إذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ أَخْرَجَ يَكَيْهِ مِنَ

(۲۷۵۹) حضرت مغیره فرماتے ہیں کہ حضرت ابن ابی بذیل جب مجده کرنے لگتے تواہے ہاتھوں کو جا درے باہر نکالا کرتے تھے۔

( ٢٧٦٠ ) حَلَّتُنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُخْرِجُ يَدَيْهِ إِذَا سَجْدَ ، وَإِنَّهُمَا

(۲۷ ۲۰) حضرت محمر فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر نفایشنا جب مجدہ کرتے تو اپنے ہاتھوں کو کپڑے سے باہر نکالا کرتے تھے ، اس وقت ان سےخون بھی بہدر ہا ہوتا تھا۔

( ٢٧٦١ ) حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُويْد ، قَالَ :رَأَيْتُ أَبَا قَتَادَةَ الْعَدَوِيّ إِذَا سَجَدَ يُخْرِجُ يَدَيْهِ ، يُمِسَّهُمَا الْأَرْض.

(۲۷ ۲۱) حضرت اسحاق بن سوید کہتے ہیں کہ میں نے ابوقیادہ عدوی کودیکھا کہ جب وہ مجدہ کرتے تو اپنے ہاتھوں کو جا درے نکال كرزمين يرلكايا كرتے تھے۔

# (٤٠) باب مَنْ كَانَ يَسْجُدُ عَلَى كُورِ الْعِمَامَةِ، وَلاَ يَرَى بِهِ بَأْسًا

# جن حضرات کے نزد یک عمامے کے پچ پرسجدہ کرنے میں کوئی حرَج نہیں

( ٢٧٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْجُدُ عَلَى كُوْرِ الْمَانَة

(۲۲ ۲۲) حضرت عماره فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمٰن بن بزید عمامے کے بیچ پر بحدہ کمیا کرتے تھے۔

( ٢٧٦٢ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا بِالسُّجُودِ عَلَى كُوْرِ الْعِمَامَةِ .

(۲۷ ۱۳) مضرت تبادہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن میتب اور حضرت حسن عمامے کے بیچ پر بحدہ کرنے میں کوئی حرج نہیں سے

( ٢٧٦٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْجُدُ عَلَى كُوْرِ الْعِمَامَةِ. ( ٢٤ ٢٢ ) حفرت يونس فرمات ميں كه حفرت حسن عمامے كے جج پرىجده كيا كرتے تھے۔

( ٢٧٦٥ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ بَكْرٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْجُدُ وَهُوَ مُعْتَمْ

(۲۷۱۵) حفرت جمید فرماتے ہیں کہ حضرت بکر عمامے کے بچ پر مجدہ کیا کرتے تھے۔

( ٢٧٦٦ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ مَكُخُولٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْجُدُ عَلَى كُوْرِ الْعِمَامَةِ ، فَقُلْتُ لَهُ ؟ فَقَالَ :إِنِّى أَخَافُ عَلَى بَصَرِى مِنْ بَرْدِ الْحَصَى.

(٢٧٦١) حفرت محد بن راشد فرماتے ہیں کہ حضرت کھول مماہے کے بیچ پر تجدہ کرتے تھے۔ میں نے ان سے اس بارے میں سوال

كيا توانهوں في فرمايا كه مجھے ككريوں كى وجه سے اپنى بصارت كے نقصان كا فررہے اس لئے ايسا كرتا ہوں۔

( ٢٧٦٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ بُرُقَانَ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالسُّجُودِ عَلَى كُورِ الْعِمَامَةِ. ( ١٧٧٧ ) دُنْ سَنْ مِنْ فَاسَةَ عَنْ جَعْفَرِ بُنِ بُرُقَانَ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالسُّجُودِ عَلَى كُورِ الْعِمَامَةِ.

(۲۷۷۷) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ مماھے کے بچی پرسجدہ کرنے میں کو کی حرج نہیں۔

( ٢٧٦٨ ) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةً ، عَنْ أَبِي وَرْقَاءَ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى يَسْجُدُ علَى كُورٍ عِمَامَتِهِ.

(۲۷۱۸) حضرت ابوورقاء فرماتے ہیں کہ میں نے ابن الی اوفیٰ کو تمامے کے بیچ پر مجدہ کرتے و میصاہے۔

( ٢٧٦٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بُنَ يَزِيدَ يَسْجُدُ عَلَى عِمَامَتِهِ غَلِيظَةِ الْأَكُوارِ ، قَدْ حَالَتْ بَيْنَ جَبْهَتِهِ وَبَيْنَ الْأَرْضِ.

(۲۷ ۱۹) حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبدالرحمٰن بن پزید کودیکھاانہوں نے موٹے پیچوں والے تمامے پر بجدہ کیا جو

مصنف ابن الی شیبر متر جم (جلدا) کی است الصلان کی مصنف ابن الی شیبر متر جم (جلدا) کی الی مصنف ابن الی بیث الی الی بی بی بیث الی بیث ال

## ( ٤١ ) من كرة السُّجُودَ عَلَى كُوْرِ الْعِمَامَةِ

## جن حضرات کے نز دیک عمامہ کے پیچ رسجدہ کرنا مکروہ ہے

( ٢٧٧٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَكَنِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَادَةً ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ رَبِيعٍ ، عَنْ عُبَادَةَ بْزِ الصَّامِتِ ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ حَسِرَ الْعِمَامَةَ عَنْ جَبْهَتِهِ.

(۷۷۷۰) حفرت محمود بن رئیج کہتے ہیں کہ حفزت عبادہ بن صامت جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تواپنے عمامے کواپنی بیشا فر سے چیچے کھ کالیا کرتے تھے۔

( ٢٧٧١ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى النَّعْلَبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَيْحُسِرِ الْعِمَامَةَ عَنْ جَبْهَتِهِ.

(اے) حضرت علی دی تھے فرماتے ہیں کہ جبتم میں سے کوئی نماز کے لئے کھڑا ہوتو اپنے تمامے کو پیشانی سے پیچھے کرلے۔

( ٢٧٧٢ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُكَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ لاَ يَسْجُدُ عَلَى كَوْرِ الْعِمَامَةِ.

(۲۷۷۲) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر شکھیٹن عمائے کے چھ پر بجدہ نہیں کرتے تھے۔

( ٢٧٧٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : أَصَابَتْنِي شَجَّةٌ فَعَصَبْت عَلَيْهَا عِصَابَةً ، فَسَأَلْت

عَبِيدَةً : أَسُجُدُ عَلَيْهَا ؟ قَالَ : لاَ . (عبدالرزاق ١٥٦٩) (٢٧٤٣) حضرت محمد فرماتے ہیں کدایک مرتبہ میرے سر پرزخم ہوا، میں نے اس پر پٹی باندھ لی، میں نے حضرت عبیدہ سے بوج

( ۱۷۵۱) مطرت مدمر ہائے ہیں کہ ایک سرتیہ میر کے سمر پر کہ کیا میں اس پر سجدہ کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہانہیں۔

( ٢٧٧١ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنُ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عِيَاضٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْقُرَشِيِّ ؛ قَالَ :رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً يَسْجُدُ عَلَى كُوْرِ الْعِمَامَةِ ، فَأَوْمَا بِيَدِهِ أَن ارْفَعْ عِمَامَتَكَ فَأَوْمَا إِلَى جَبْهَتِهِ.

(۳۷۷۳) حضرت عیاض بن عبدالله قر شی فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِیلِظَیْکَا آپ آ دی کودیکھا جو تماہے کے چی پر تجدہ کررہا تھا

آپ نے اے ہاتھ سے اشارہ کرکے فرمایا کراپنا عمامہ بلند کرلو۔

( ٢٧٧٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ لِلْمُعْتَمِّ أَنْ يُنَحْى كُوْرَ الْعِمَامَةِ عَنْ جَبْهَةِهِ. ( ٣٧٤٥ ) حضرت مغيره كهتم بين كه حضرت ابرابيم اس بات كولهند فرماتے تھے كه تمامه باندها بواضحض نماز كے لئے تما ہے كو بيثا في

ے بیچھے کر لے۔

( ٢٧٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَلِدَى ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :أُبْرِزُ جَبِينِي أَحَبُّ إِلَىَّ.

(٢٧٧) حفرت ابرا ہیم فرماتے ہیں کہ پیشانی کو کھلار کھنا مجھے زیادہ پسند ہے۔

( ٢٧٧٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ السُّجُودَ عَلَى كُورِ الْعِمَامَةِ.

(٢٧٧٤) حفزت محمداس بات كوناليند فرمات تصكه بيثاني كي ي رسجده كما جائه

( ٢٧٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَفْفَر بُنِ بُرْقَانِ ، عَنْ مَيْمُونِ ، قَالَ : أُبْرِزُ جَبِينِي أَحَبُّ إِلَىَّ.

(١٧٧٨) حفرت ميمون فرماتے ہيں كه پيثاني كوكھلار كھنا مجھے زياده پندے۔

( ٢٧٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ السُّجُودَ عَلَى كُوْرِ الْعِمَامَةِ.

(۲۷۷۹)حفرت این سیرین اس بات کونا پسند خیال فرماتے تھے کہ تمامے کے چیج پر بجدہ کیا جائے۔

( ٢٧٨ ) حَذَّئَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ فِى الْمُعْتَمِّ ، قَالَ : يُمَكِّنُ جَبْهَتَهُ مِنَ الْأَرْضِ.

(۲۷۸۰) حضرت عروہ عمامہ باند ھے ہوئے تخص کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ اپنی پیشانی زمین سے لگائے گا۔

( ٢٧٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ عُلَاثَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِالْعَزِيزِ، قَالَ لِرَجُلٍ: لَعَلَّك فِيمَنْ يَسْجُدُ عَلَى كُورِ الْعِمَامَةِ؟!

(۲۷۸۱) حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایک آ دمی سے فر مایا کہ شایدتم ان لوگوں میں سے ہوجو عمامہ پر سجدہ کرتے ہیں!

( ٣٧٨٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، عَنْ جَعْدَةَ بْنِ هُبَيْرَةَ ؛ أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً يَسْجُدُ وَعَلَيْهِ مِغْفَرَةٌ وَعِمَامَةٌ ، قَدْ غَطَى بِهِمَا وَجْهَةُ ، فَأَخَذَ بِمِغْفَرِهِ وَعِمَامَتِهِ فَٱلْقَاه مِنْ خَلْفِهِ.

(۲۷۸۲) حضرت ہلال بن بیاف فرماتے ہیں کہ حضرت جعدہ بن بہیر ہ نے ایک آ دمی کودیکھا جس کے سر پرخود اور پگڑی تھی اور

اس نے ان دونوں ہےا ہے چبر کے وڈھانپا ہوا تھا،حضرت جعدہ نے اس کے خوداور پگڑی کو پکڑ کر چھپے بھینک دیا۔

(٤٢) في الرجل يُسجُدُ عَلَى ثُوبِهِ مِنَ الْحَرِّ وَالْبُرْدِ

گرمی ماسردی کی بنا پرآ دمی اینے کپڑے پر سجدہ کرسکتا ہے

( ٢٧٨٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :صَلَّى عُمَّرُ ذَاتَ يَوْمِ بِالنَّاسِ الْجُمُعَةَ ، فِى يَوْمِ شَدِيدِ الْحَرِّ ، فَطَرَحَ طَرَفَ ثَوْبِهِ بِالْأَرْضِ ، فَجَعَلَ يَسْجُدُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِذَا وَجَدَ أَحَدُّكُمُ الْحَرَّ فَلْيَسْجُدُ عَلَى طَرَفِ ثَوْبِهِ .

(۲۷۸۳) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رہا ہونے ایک دن شدید گرمی کے دنوں میں لوگوں کو جمعہ کی نماز پڑھائی، آپ نے اپنا کپڑا آگے ڈالا اور اس پر مجدہ کیا۔ پھر فرمایا ''اے لوگو! اگرتم میں سے کسی کو گرمی محسوس ہوتو اپنے کپڑے کے کنارے پر مجدہ کرلے۔ ه معنف ابن الي شيبه متر جم (جلدا) كي المسلاة معنف ابن الي شيبه متر جم (جلدا) كي المسلاة معنف ابن الي شيبه متر جم (جلدا)

( ٢٧٨٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَّةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بُنِ رَافِعِ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ وَهْبٍ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ :إذَا لَمُ يَسْتَطِعْ أَحَدُكُمْ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ ، فَلْيَسْجُدْ عَلَى قُولِد.

(۲۷۸۴) حفرت عمر ولا تنو فرماتے ہیں کہ جبتم میں ہے کوئی خض گری یا سردی کی وجہ ہے زمین پر بجدہ نہ کرسکتا ہوتو اسے جا ہے

کہاہے کیڑے پر تجدہ کرلے۔

( ٢٧٨٥ ) حَدَّثَنَا بِشُرٌ بُنُ الْمُفَصَّلِ ، عَنْ غَالِبٍ ، عَنْ بَكْرٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : كُنَّا نُصَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ، فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعُ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ وَجْهَهُ مِنَ الْأَرْضِ بَسَطَ تُوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ.

(مسلم ۱۹۱ ابوداؤد ۲۲۰) (۲۷۸۵) حفرت انس بڑی فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی پاک مُلِفَظَةُ کے ساتھ شدید کرمی میں نماز بڑھی، ہم میں اگر کوئی اپنی بیشانی

كوزمين يرندر كاسكتا تواينا كبثرا بجيها كراس يرحجده كرليتا تفا\_

( ٢٧٨٦ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ حُسَيْنِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي

ثُوبٍ وَاحِدٍ ، يَتَّقِى بِفُضُولِهِ حَرَّ الْأَرْضِ ، وَبَرْدَهَا. (احمد ١/ ٣٥٣ عبدالرزاق ١٣٦٩)

(۲۷۸۷) حضرت ابن عہاس دانٹو فرماتے ہیں کہ ہی پاک مَوْفَظَةَ نے ایک ایسے کپڑے میں نماز پڑھی جس کے کناروں ہے آپ

زمین کی گرمی اور سردی ہے بچا کرتے تھے۔ ( ٢٧٨٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : إذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ حَرَّ الْأَرْضِ ،

فَلْيَضَعْ ثَوْبَهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَرْضِ ، ثُمَّ لَيُسْجُدُ عَلَيْهِ.

(۲۷۸۷) حضرت عمر تواثیر فرماتے ہیں کہ جبتم میں ہے کوئی زمین کی تیش سے پریشان ہوتو اپنا کیٹر ار کھ کر اس پر بجدہ کر لے۔

( ٢٧٨٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ :إذَا كَانَ حَرٌّ ، أَوْ بَرْدٌ فَلْيَسُجُدُ عَلَى ثَوْبِهِ.

(۲۷۸۸) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب زیادہ گرمی یاسر دی ہوتو وہ اپنے کیڑے پر سجدہ کرلے۔

٢٧٨٩) حَدَّنْنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ مُجَاهِدًا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فِي يَوْمٍ

حَارٌّ ، بُسَطَ ثُوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ. (۱۷۸۹) حضرت عبداللہ بن سلم فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت مجاہد کوایک گری کے دن مجدحرام میں نماز پڑھتے ویکھا،آپ نے

ا پنا کیرا بھیلا یا اوراس پر مجدہ کیا۔

( ٢٧٩٠ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ أَسُلَمَ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ : أَسُجُدُ عَلَى نُوْبِي ؟ قَالَ : ثِيَابِي مِنْي.

( ۲۷۹۰) حضرت زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء بن بیار سے عرض کیا کہ کیا ہیں اپنے کیٹر سے پر بجدہ کرسکتا ہوں؟

انہوں نے فرمایا کہ میرا کپڑامیر ہے جم کا حصہ ہے۔ ( ٢٧٩١ ) حَدَّثَنَا غُندُرٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَسْجُدَ الرَّجُلُ عَلَى النَّوْبِ.

(۲۷۹)حضرت افعث فرماتے ہیں کہ حضرت حسن اس بات میں کوئی حرج نہیں سجھتے تھے کہ آ دی اپنے کیڑے پر بجدہ کرے۔

( ٢٧٩٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :أَسُجُدُ عَلَى ثُوْبِي إِذَا آذَانِي الْحَرُّ ، فَأَمَّا عَلَى ظَهْرِ رَجُلٍ فَلَا.

( ۲۷۹۲ ) حضرت عطا وفرمائتے ہیں کہ جب مجھے گرمی تنگ کرے تو میں تواپنے کپڑے پر بجدہ کر لیتا ہوں ،البتہ کسی آ دمی کی کمر پر سجدہ كرنامجھے پسندنہيں۔

#### ( ٤٣ ) المرأة كيف تكُونُ فِي سُجُودِهَا ؟

## عورت مجدہ کیے کرے؟

( ٢٧٩٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : إذَا سَجَدَتِ الْمَرْأَةُ فَلْتَحْتَفِز ، وَلْتَضُمُّ فَخِذَيْهَا.

(۲۲ ۹۳) حضرت علی جنافی فرماتے ہیں کہ جب عورت مجدہ کرے تواپیے جسم کوسکیٹر لے اور اپنی رانوں کو ملا کرر کھے۔

( ٢٧٩٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِىء ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ أَبِى أَيُّوبَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجُ ، غَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَلَاةِ الْمَرْأَةِ ؟ فَقَالَ : تَجْتَمِعُ وَتَحْتَفِزُ.

(۲۷۹۳) حضرت بكير بن عبدالله كتب بيل كد حضرت ابن عباس بن وين است سوال كيا كيا كيا كيا كيا كيورت كيي نماز بزهي عيا فرمايا وهجهم كوسكير

( ٢٧٩٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا سَجَدَتِ الْمَرْأَةُ فَلْتَضُمَّ فَجِدَيْهَا ، وَلَتَضَعْ بطُّنهَا عَلَيْهِمَا.

(٢٤٩٥) حضرتُ ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب ورت بحدہ کرے توابی رانوں کو ملائے اوراپے پیٹ کوان پرر کھ دے۔ ( ٢٧٩٦) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ بَطْنَهُ عَلَى فَخِذَيْهِ إِذَا سَجَدَ كَمَا تُصْنَعُ الْمَرُأَةُ.

(۲۷۹۲) حضرت لیث فرماتے ہیں کہ حضرت مجاہداس بات کو مکروہ خیال فرماتے تھے کہ آ دمی مجدہ کرتے وقت اپنے پیٹ کواپنی

رانوں پرر کھے جیسا کہ عور تیں کرتی ہیں۔

( ٢٧٩٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :الْمَوْأَةُ تَضْطَمُّ فِي السُّجُودِ.

. هي معنف ابن الې شيه مترجم (جلدا) کو کې کاب الصلان

( ۲۷ ۹۷ ) حضرت حسن فر ماتے ہیں کہ ورت محدول میں اپنے جسم کو ملا کرر کھے گی۔

( ٢٧٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورْ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا سَجَدَتِ الْمَرْأَةُ فَلْتَلْزَقَ بَطْنَهَا

بِفَخِحذَیْهَا ، وَلاَ تَرْفَعُ عَجِیزَتَهَا ، وَلاَ تُجَافِی کَمَّا یُجَافِی الرَّجُلُ. ( ۲۷۹۸) حضرت ابراہیم فر ہاتے ہیں کہ عورت جب مجدہ کرے توایئے پیٹ کواپنی رانوں سے ملا کرر کھے، وہ اپنی سرین کو بلند نہ

کرے اور مردول کی طرف جم کوکشادہ نہ کرے۔

#### ( ٤٤ ) في المرأة كُيفَ تَجْلِسُ فِي الصَّلاَةِ

# عورت نماز میں کیے بیٹھے گی؟

( ٢٧٩٩ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن خَالِدِ بْنِ اللَّجْلَاجِ ، قَالَ : كُنَّ النِّسَاءُ يُوْمَرُنَ أَنْ يَتَرَبَّعْنَ إِذَا جَلَسُنَ فِى الصَّلَاةِ ، وَلاَ يَجْلِسُنَ جُلُوسَ الرِّجَالِ عَلَى أَوْرَاكِهِنَّ ، يُتَّقى ذَلِكَ عَلَى الْمَرْأَةِ ، مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَ مِنْهَا الشَّىءُ.

(۹۷ ع۲) حضرت خالدین لجلاح فرماتے ہیں کہ عورتوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ نماز میں اس طرح بیٹھیں کہاہے دائمیں یا بائمیں پاؤں کو پنڈلی ادر ران سے باہر نکالیں۔وہ مردوں کی طرح اپنے کولہوں پر نہ بیٹھیں۔عورتوں کے اس طرح بیٹھنے سے ان کے نقصان کا اندیشہ ہے۔

( ٢٨.. ) حَلَّتُنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ صَفِيَّةَ كَانَتْ تُصَلِّى وَهِي مُتَرَبَّعَةٌ.

( • • ٢٨ ) حضرت نافع فرماتے ہيں كەحضرت صفيه نۇھائيۇ ناز بين اپنے دائيں يا بائيں پاؤں كو بنڈ لى اور ران ہے باہر نكال كر بيٹھتى تھى

( ٢٨.١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ ثَوْرٍ ، عَنْ مَكُحُولَ إِ ؛ أَنَّ أُمَّ اللَّرْدَاءِ كَانَتْ تَجْلِسُ فِي الصَّلَاةِ كَجِلْسَةِ الرَّجُلِ.

(۲۸۰۱) حضرت کمحول فرماتے ہیں کہ حضرت ام الدرّداء نماز میں مردوں کی طرح بیٹھتی تھیں۔

( ٢٨.٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعِ ، قَالَ :تَرَبُّعُ.

(۲۸۰۲) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ عورت اپنے دائیں یابائیں یا وَالکو بنڈ لی اور ران ہے باہر نکال کر بنیھے گا۔

( ٢٨.٢ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَلْمٍ ، عَنْ فَتَادَةَ ، قَالَ : تَجُلِسُ كَمَا تَرَى أَنَّهُ أَيْسَرُ.

(۲۸۰۳)حفرت قاده فرماتے ہیں کہ جس طرح اس کے لئے بیٹھنا آسان ہوبیٹھ جائے۔

( ٢٨.١ ) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : تَقُعُدُ الْمَرْأَةُ فِي الصَّلَاةِ كَمَا يَقُعُدُ الرَّجُلُ.

(۲۸۰۴) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کے عورت نماز میں ایسے بیٹھے گی جس طرح مرد بیٹھتا ہے۔

( ٢٨.٥ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْعُمَرِيِّ ، عَنْ نَافِعِ ، قَالَ : كُنَّ نِسَاءُ ابْنِ عُمَرَ يَتَرَبَّعْنَ فِي الصَّلَاةِ.

( ۲۸۰۵) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر وہائی کی عورتیں اپنے دائیں یابائیں پاؤں کو پنڈلی اور ران ہے باہر زکال کر بیٹھی تھیں۔

( ٢٨.٦ ) حَلَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنْ قُعُودِ الْمَرْأَةِ فِي الصَّلَاةِ ؟ قَالَ :تَقُعُدُ كَيْفَ شَاءَتْ.

(۲۸۰۲) حضرت شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حماد سے نماز میں عورت کے بیٹھنے کا طریقہ دریانت کیا تو انہوں نے فر مایا کہ وہ جسر ماں میر شدہ اسٹر

( ٢٨.٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ بَكُر ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَتَجْلِسُ الْمَرْأَةُ فِي مَثْنَى عَلَى شِقِّهَا الأَيْسَرِ ؟ قَالَ : نَعُمْ ، تَجْتَمِعُ جَالِسَةٌ مَا اسْتَطَاعَتْ ، قُلْتُ : تَجْلِسُ ؟ قَالَ : نَعُمْ ، تَجْتَمِعُ جَالِسَةٌ مَا اسْتَطَاعَتْ ، قُلْتُ : تَجْلِسُ جُلُوسَ الرَّجُلِ فِي مَثْنَى ، أَوْ تُخْرِجُ رِجُلَهَا الْيُسْرَى مِنْ تَحْتِ أَلْيَتِهَا ؟ قَالَ : لَا يَضُرَّهَا أَيُّ ذَلِكَ جَلَسَتُ إِذَا اجْتَمَعَتْ. إِذَا اجْتَمَعَتْ.

(20 14) حضرت ابن جرت کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء ہے عرض کیا کہ کیا عورت تشہد میں اپنے ہائیں پہلو پر بیٹھے گی؟
انہوں نے فرمایا ہاں۔ میں نے عرض کیا کہ آپ کے نزدیک بائیں پہلو پر بیٹھنا دائیں پر بیٹھنے ہے بہتر ہے۔ انہوں نے کہا ہاں اور
عورت ہے جہاں تک ہو سکے اپنے جسم کو سیٹ کرنماز پڑھے۔ میں نے کہا کہ اگر عورت تشہد میں مرد کی طرح بیٹھے یا اپنے بائیں
یاؤں کو کو لہوں کے پنچے سے نکال کر بیٹھے تو کیا تھم ہے؟ انہوں نے کہا کہ جب اس نے اپنے جسم کو سیٹ لیا اب جس طرح مرضی
چاہے بیٹھ جائے ،کوئی نقصان کی بات نہیں۔

( ٢٨.٨ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :تَجْلِسُ الْمَرْأَةُ مِنْ جَانِبٍ فِي الصَّلَاةِ.

(۲۸۰۸) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ عورت نماز میں ایک پہلو پر میٹھے گی۔

( ٢٨.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، وَإِسْرَائِيلُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ:تَجْلِسُ الْمَرْأَةُ فِي الصَّلَاةِ كَمَا تَيَسَّرُ.

(۲۸۰۹)حضرت عامر فرماتے ہیں کہ نماز میں عورت کے لئے جیسے بیٹھناممکن ہو بیٹھ جائے۔

## ( ٤٥ ) في رفع اليكرينِ بَيْنَ السَّجْكَ تَيْنِ

# دونوں سجدوں کے درمیان رفع یدین کا حکم

( ٢٨١ ) حَلَّثَنَا ابْن عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ بَيْنَ السَّجُدَتَيْنِ. (بخارى ٣٨٥ـ ابو داؤد ٢٣١)

(۲۸۱۰) حضرت ابن عمر ولاتو فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک مَلْفِظْ اَلَهُ کو دیکھا کہ آپ دونوں سجدوں کے درمیان رفع بدین نہ

ر ماتے تھے۔

رو - - - - السَّجْدَتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ بَيْنَ السَّجْدَتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ بَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَيْنَ

(۲۸۱۱) حضرت نیجی بن البی اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت انس دونوں مجدوں کے درمیان رفع بدین فرماتے تھے۔

( ٢٨١٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الأُولَى.

(۲۸۱۲) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رہ گئے جب پہلے بجدے سے سراٹھاتے تو رفع پدین فرماتے تھے۔

( ٢٨١٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : رَأَيْتُ نَافِعًا وَطَاوُوسا يَرْفَعَانِ أَيْدِيَهُمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ.

(۲۸۱۳) حضرت ایوب فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت نافع اور حضرت طاوس کودیکھا کہ وہ دونوں مجدوں کے درمیان رفع یدین کیا کرتے تھے۔

( ٢٨١٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا يَرْفَعَانِ أَيْدِيَهُمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ.

(۲۸۱۳) حضرت افعد فرماتے میں کہ حضرت حسن اور حضرت ابن سیرین دونوں مجدول کے درمیان رفع یدین کرتے تھے۔ ( ۲۸۱۵) حَدَّثُنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : رَأَيْتُهُ يَفْعَلُهُ.

(٢٨١٥) حفرت ابن عليفر مات بي كديس في حضرت الوب كوايدا كرت و يكها ب

# ( ٤٦ ) في المريض يَسْجُدُ عَلَى الْوِسَادَةِ وَالْمِرْفَقَةِ

## مریض تکیے پر سجدہ کرسکتا ہے

( ٢٨١٦ ) حَلَّنَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي فَزَارَةَ ، قَالَ :قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ :يَسْجُدُ الْمَوِيضُ عَلَى الْمِرْفَقَةِ وَالثَّوْبِ الطَّيْبِ.

(۲۸۱۷) حفرت ابن عباس ولافو فرماتے ہیں کہ مریض تیکے اور پاک کپڑے پر بجدہ کرسکتا ہے۔

( ٢٨١٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أُمُّ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهَا رَأْتُ أُمَّ سَلَمَةَ رَمِدَتُ عَيْنُهَا ، فَنَنَيْتُ لَهَا وِسَادَةً مِنْ أَدَمِ ، فَجَعَلَتْ تَسُجُدُ عَلَيْهَا.

(۲۸۱۷) حضرت ام حسن فر ماتی ہیں کہ انہوں نے حضرت ام سلمہ کودیکھا کہ آٹکھوں کی تکلیف کی وجہ سے ان کے لئے چڑے کا ایک تکبیر کھا گیا جس پروہ بجدہ کرتی تھیں۔ ( ٢٨١٨ ) حَدَّثُنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَمْ سَلَمَةً ، مِثْلَهُ.

(۲۸۱۸) ایک اور سندے یونمی منقول ہے۔

( ٢٨١٩ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنُ عَاصِمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أُمِّهِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَة ، مِثْلَهُ ، إِلَّا أَنَهُ قَالَ : اشْتَكَتْ

(۲۸۱۹) ایک اورسند سے مختلف الفاظ کے ساتھ یہی حدیث منقول ہے۔

( ٢٨٢٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَهُ سَجَدَ عَلَى مِرْفَقَةٍ.

(۲۸۲۰) حضرت ابن سیرین فر ماتے ہیں کہ حضرت انس نے تکبیہ پر مجدہ کیا۔

( ۲۸۲۱ ) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ آبِي خَلْدَةَ ، قَالَ : كَانَ أَبُو الْعَالِيَةِ مَوِيضًا ، وَكَانَتِ الْمِمْ فَقَةُ تُثْنَى لَهُ فَيَسْجُدُ عَلَيْهَا.

(۲۸۲۱) حضرت ابوخلدہ فرماتے ہیں کہ ابوالعالیہ مریض تھے، ان کے لئے تکمیہ کو گول کر کے رکھا جاتا تھا اور وہ اس پر سجدہ کرتے تھے۔

(۲۸۲۲) حضرت قادہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن اس بات میں کوئی حرج نہیں سجھتے تھے کہ آ دمی کشتی میں تکبیہ پر بجدہ کرے۔

( ٤٧ ) من كرة لِلْمَرِيضِ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى الْوِسَادَةِ وَغَيْرِهَا

جن حضرات کے نز ویک مریض کے لئے تکیہ پرسجدہ کرنا مکروہ ہے

( ٢٨٢٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ عَادَ ابْنُ عُمَرَ صَفْوَانَ ، فَوَجَدَهُ يَسْجُدُ عَلَى وِسَادَةٍ فَنَهَاهُ ، وَقَالَ :أَوْمِىءُ إِيمَاءً.

(۲۸۲۳) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر مذافق نے حضرت صفوان کی عیادت کی ، دیکھا کہ وہ تکمیہ پر مجدہ کررہے

ہیں، حضرت ابن عمرنے انہیں ایسا کرنے ہے منع کیا اور فرمایا کے صرف اشارہ کریں۔

( ٢٨٢١ ) حَدَّثُنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : السُّجُودُ عَلَى الْوِسَادَةِ مُحْدَثُ.

(۲۸۲۴)حفرت محرفر ماتے ہیں کہ تکبیہ پرسجدہ کرنابدعت ہے۔

( ٢٨٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ ، قَالَ :اشْتَكَى أَبُو الْأَسْوَدِ الْفَالِجَ ، فَكَانَ لاَ يَسَجُدُ إِلاَّ مَا رَفَعْنَاهُ لَهُ ، مِرْفَقَةً يَسْجُدُ عَلَيْهَا ، فَسَأَلْنَا عَنْ ذَلِكَ ، وَأَرْسَلَ إِلَى ابْنِ عُمَرَ ،

فَقَالَ:إِن اسْتَطَاعَ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى الْأَرْضِ ، وَإِلَّا فَيُومِيءُ إِيمَاءً.

(۲۸۲۵) حضرت ابوحرب بن الى الاسود كہتے ہيں كه ابوالاسودكوفالح لاحق ہوگيا ، و دا يك تكيه برىجده كيا كرتے تھے جوہم ان كى طرف بلندكرتے ـ اس بارے ميں ہم نے حضرت ابن عمر وَلِيْ اللهِ سے سوال كيا تو انہوں نے فرمايا كه اگر آ دمى زمين پرىجده كرنے كى طاقت ركھتا ہوتو ٹھك ہے در خصرف اشاره سے كام چلالے۔

# ( ٤٨ ) في الصلاة عَلَى الْفِرَاشِ بستريرنمازيرُ صنے كاحكم

( ٢٨٢٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ كَانَ يُصَلَّى عَلَى فِرَاشِهِ.

(۲۸۲۷) حفرت مید فرماتے ہیں کہ حفرت انس ٹٹاٹٹو بسترینمازیڑھا کرتے تھے۔

( ٢٨٢٧ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُصَلَّى عَلَى الْفِرَاشِ الَّذِي مَرِضَ عَلَيْهِ.

(۲۸۲۷) حفرت لیث فرماتے ہیں کہ حضرت طاوس حالت مرض میں اپنے بستر پرنماز پڑھ لیا کرتے تھے۔

## ( ٤٩ ) باب من قَالَ الْمَرِيضُ يُومِيءُ إِيمَاءً

### جوحفرات بیفر ماتے ہیں کہ مریض اشارے سے نماز پڑھے گا

( ٢٨٢٨ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: رَأَيْتُ الْأَسْوَدَ يُومِيءُ فِي مَرَضِهِ.

(۲۸۲۸) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت اسودکو بیاری میں اشارے سے نماز پڑھتے و یکھاہے۔

( ٢٨٢٩ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ ؛ أَنَّهُ رَأَى سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ إِذَا كَانَ مَرِيضًا لا يَسْتَطِيعُ الْجُلُوسَ أَوْمَا إِيمَاءً ، وَلَمْ يَرْفَعُ إِلَى رَأْسِهِ شَيْئًا.

(۲۸۲۹) حضرت عبدالرحلٰ بن حرمله فرماتے ہیں کہ ہیں نے دیکھا حضرت سعید بن میتب جب مریض ہوتے اور بیٹھنے کی طاقت نہ رکھتے تو اشارہ کرتے اور اپنے سرکی طرف کوئی چیز نہا تھایا کرتے تھے۔

( ٢٨٣٠) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (ح) وَعَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُمَا قَالَا : يُصَلِّى الْمَرِيضُ عَلَى الْحَالَةِ الَّتِي هُوَ عَلَيْهَا.

(۲۸۳۰) حضرت بونس اور حضرت حسن فرماتے ہیں کہ مریض اپنی حالت پرنماز پڑھےگا۔

( ٢٨٣١ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنُ أَبِي إِسْحاق عَن تَمِيمَةً مَوْلاَّةٍ وَادْعَةَ ، قَالَتُ : دَخَلَ شُرَيْحٌ عَلَى أَبِي مَيْسَرَةَ يَعُودُهُ ، فَقَالَ لَهُ : كَيْفَ تُصَلِّى ؟ قَالَ : فَاعِدًا ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ شُرَيْحٌ : أَنْتَ أَعْلَمُ مِنَّا. (۲۸۳۱) حفزت تمیمه کہتی ہیں کہ حفزت شریح حفزت ابومیسرہ کی عیادت کے لئے حاضر ہوئے ،ان سے بوچھا کہ آپ نماز کیے

پڑھتے ہیں؟انہوں نے کہابیٹھ کر۔حضرت شریح نے ان سے کہا کہ آپ مجھ سے زیادہ جانے والے ہیں۔

( ٢٨٣٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : الْمَرِيضُ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعِ

(۲۸۳۲) حضرت محمہ بن سیرین فرمایا کرتے تھے کہ جب مریض میں محبدہ کرنے کی طاقت نہ ہوتو وہ اشارے سے نماز پڑھے۔

( ٢٨٣٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ عَامِرًا عَنْ صَلَاةِ الْمَرِيضِ ؟ فَقَالَ :إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَضَعَ جَبْهَتَهُ عَلَى الْأَرْضِ فَلْيُومِىءُ إِيمَاءً ، وَلْيَجْعَلِ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ.

(۲۸۳۳) حفزت حصین کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عامر سے مریض کی نماز کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ جب نہ سے بیر سے میں ہوئی ہے۔

اس میں زمین پر بیشانی رکھنے کی طاقت نہ ہوتو اشارے ہے نماز پڑھے اور اپنے تجدے کورکوع سے زیادہ جھکائے۔

( ٢٨٣٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ صَلَاةِ الْمَرِيضِ عَلَى الْعُودِ؟ فَقَالَ: لَا آمُرُكُمْ أَنْ تَتَخِذُوا مِنْ دُونِ اللهِ أَوْنَانًا ، إنِ اسْتَطَعْت أَنْ تُصَلِّى قَائِمًا ، وَإِلَّا فَقَاعِدًا ، وَإِلَّا لَهُ وَاللَّهُ فَقَاعِدًا ، وَإِلَّا لَهُ وَأَنْنًا ، إنِ اسْتَطَعْت أَنْ تُصَلَّى قَائِمًا ، وَإِلَّا فَقَاعِدًا ، وَإِلَّا لَهُ وَمُنْ ﴾ وَاللهِ أَوْنَانًا ، إنِ اسْتَطَعْت أَنْ تُصَلَّى قَائِمًا ، وَإِلَّا فَقَاعِدًا ، وَإِلَّا

(۳۸۳۳) حفرت جبله بن تحیم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر وزائٹو سے سوال کیا کہ کیا مریض لکڑی پر نماز پڑھ سکتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا کہتم اللہ کوچھوڑ کرکسی اور چیز کو معبود بنالو، اگر کھڑے ہو کرنماز پڑھنے کی طاقت نہ ہوتو بیٹھ کرنماز پڑھ لواور اگر بیٹھ کربھی نماز پڑھنے کی طاقت نہ ہوتو لیٹ کر پڑھلو۔

( ٢٨٣٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِى الْهَيْثُمِ ، قَالَ :دَخَلْنَا عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَهُوَ مَرِيضٌ ، وَهُوَ يُصَلَّى عَلَى شقّه الأَنْمَن لُه مِهِ ءُ اسْمَاءً.

شِفَهِ الْأَيْمَنِ يُومِيءُ إيمَاءً. (۲۸۳۵)حضرت ابوالہیثم کہتے ہیں کہ ہم حضرت ابراہیم کی بیاری کی حالت میں ان کے پاس حاضر ہوئے ، وہ داکیس پہلو پر لیٹے

ہوئے تھے اور اشارے سے نماز پڑھ رہے تھے۔ ہوئے تھے اور اشارے سے نماز پڑھ رہے تھے۔

( ٢٨٣٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ أَبِي خَلْدَةً قَالَ :رَأَيْتُ أَبَا الْعَالِيَةَ وَهُوَ مَرِيضٌ يُومِيءُ.

(۲۸۳۷) حضرت ابوخلدہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوالعالیہ کودیکھا کہ وہ حالت مرض میں اشارے ہے نماز پڑھ رہے تھے۔ (۲۸۳۷) حَلَيْنَا لَأَنْ دَاوْدَ الطَّالِ عِي مِي مَنْ بِهُورَةً مِي اللّهِ عَلَيْنِ اللّهِ عَلَيْنَا اللّهِ عِي مَنْ أَوْدَ وَمَا اللّهِ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهِ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّ

( ٢٨٣٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :يُصَلِّى قَاعِدًا ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيُومِيء ، وَلَا يَمَسُّ عُودًا.

(۲۸۳۷) حفزت طاوس فرماتے ہیں کہ مریض بیٹھ کرنماز پڑھے گا ،اگر بیٹھنے کی طاقت نہ ہوتو اشارے سے پڑھے اورلکزی کا سہارا . ( ٢٨٣٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ رَبَاحٍ بُنِ أَبِي مَعْرُوفٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الْمَرِيضِ إذَا لَمْ يَسْتَطِعُ أَنْ يُصَلَّى ، قَالَ :

(۲۸۳۸) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ اگر مریض میں نمازادا کرنے کی طاقت نہ ہوتوا شارے ہے نماز پڑھ لے۔

( ٢٨٣٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنِ الْحَارِثِ ، قَالَ:يُصَلِّى الْمَوِيضُ إِذَا لَمُ

يَقُدِرْ عَلَى الْجُلُوسِ مُسْتَلُقِيًا، وَيَجْعَلُ رِجُلَيْهِ مِمَّا يَلِى الْقِبْلَةَ، وَيَسْتَقُبِلُ بِوَجْهِهِ الْقِبْلَةَ، يُومِيءُ إيمَاءً بِرَأْسِهِ.

(۲۸۳۹) حضرت حارث فرماتے ہیں کہ اگر مریض بیٹھ کرنماز پڑھنے پر قازر نہ ہوتو سیدھالیٹ کر پڑھ لے اور اپنے پاؤں قبلہ کی طرف رکھے،اوراپنے چہرے کو قبلے کی طرف رکھ کراشارے سے نماز پڑھے۔

( ٢٨٤٠ ) حَدَّثْنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلِ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَنَسًا عَنْ صَلَاةِ الْمَرِيضِ ، كَيْفَ يُصَلِّي ؟ قَالَ :يُصَلِّي جَالِسًا ، وَيَسْجُدُ عَلَى الْأَرْضِ.

( ۴۸ ۴۰) حضرت مختار بن فلفل فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس سے مریض کی نماز کا طریقہ دریا فت کیا تو انہوں نے فر مایا کہ وہ بینه کرنماز پڑھےاورز مین پر مجدہ کرے۔

( ٢٨٤١ ) حَدَّثْنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ مَوْلَى عُرُوَّةَ ، عَنْ عُرُوَّةَ ، قَالَ :الْمَرِيضُ يُومِيءُ ، وَلَا يَرْفَعُ إِلَى وَجُهُوِ شَيْنًا.

(۲۸ ۲۱) حَضرت عروہ فرماتے ہیں کہ مریض اشارے ہے نماز پڑھے گااورا پے سری طرف کوئی چیز نہیں اٹھائے گا۔

## ( ٥٠ ) في صلاة المَريض

## مريض كينماز كاطريقه

( ٢٨٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِى خُشَيْنَةَ حَاجِبِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : دَخَلْت مَعَ الْحَكْمِ بْنِ الْإغْرَجِ عَلَى بَكْرٍ الْمُزَانِيّ وَهُوَ مَرِيضٌ ، فَقَالَ :أَصَلَّيْتُمُ الْمُصْرَ؟ قَالُوا :نَعَمْ ، فَقَامَ فَصَلَّى صَلَاةً فَأَخَفَّهَا لِمَرَضِهِ.

(۲۸۴۲) حضرت ابوخشینہ کہتے ہیں کہ میں حضرت تھم بن اعرج کے ساتھ بکر مزنی کی بیاری میں ان کے پاس گیا ،انہوں نے ہم ے پوچھا کہ کیاتم نے عصر کی نماز پڑھ لی؟ ہم نے کہا جی ہاں ،اس پروہ کھڑے ہوئے اورانہوں نے ایس نماز پڑھی جوان کی بیاری کے لئے انتہائی آرام دہ تھی۔

( ٢٨٤٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الشَّقَرِيُّ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءِ بُنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنَّا عِنْدَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِي مَرَضِهِ الَّذِي تُوُفِّي فِيهِ ، قَالَ : فَأَغْمِي عَلَيْهِ ،

فَلَمَّا أَفَاقَ ، قَالَ :قُلُنَا لَهُ :الصَّلَاةُ يَا أَبَا سَعِيدٍ ، قَالَ : كَفَانٍ.

ہوتی طاری ہوگئی، جب انہیں افاقہ ہواتو ہم نے ان ہے کہا کہ اے ابوسعید! نماز کا وقت ہوگیا ہے! انہوں نے فر مایا کہ میرے لئے

( ٢٨٤٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ ، قَالَ: دَخَلَ عَلَيَّ أَبُو وَاثِلِ وَأَنَا مَرِيضٌ ،

(۲۸ ۴۴) حضرت عاصم کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بیارتھا کہ حضرت ابو وائل میرے پاس تشریف لائے ، میں نے کہا کہ اے ابو

( ٥١ ) من كرة الصَّلاَّةَ عَلَى الْعُودِ

جوحضرات لکڑی پرنماز پڑھنے کومکروہ خیال کرتے تھے

( ٢٨٤٥ ) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ بَكُرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيّ ، قَالَ : كَانَ عُمَرَ يَكُرَهُ أَنْ يَسْجُدَ

(۲۸۳۷) حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ وہ الله وہ اللہ علی عتبہ کی عیادت کے لئے گئے، دیکھا کہ وہ لکڑی کے سہارے

( ٢٨٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكَرِيًّا ، عَنِ الشُّعْبِيُّ ، قَالَ : دَخَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ عَلَى أَخِيهِ عُتْبَةَ وَهُوَ مَرِيضٌ ، وَهُوَ

(۲۸ ۲۲) حضرت رجاء بن عبيده محتج بين كه مين حضرت ابوسعيد خدري والثين كي مرض الوفات مين ان كے پاس تھا كه ان پر ب

قَالَ أَبُو بَكُرٍ : يُرِيدُ كَفَان ، يَعْنِي أُوْمَأً.

كتباب الصلاة كيا

(۲۸ ۴۵) حضرت بکر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر دہا ہو اس بات کو مکر وہ خیال فر ماتے تھے کہ آ دمی لکڑی پر بجدہ کرے۔ ( ٢٨٤٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ : ذَخَلَ عَبْدُ اللهِ عَلَى أَخِيهِ عُتْبَةَ

الْأَرْضِ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعُ فَأُوْمِيءُ إِيمَاءً.

يَسْجُدُ عَلَى سِوَاكٍ ، فَرَمَى بِهِ وَقَالَ : أُوْمِيءُ إيمَاءً.

فَقُلْتُ لَهُ :أُصَلِّى يَا أَبَا وَائِلِ وَأَنَا دَنِفٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ.

وائل! میں ایک مستقل مریض ہوں تو کیا میں نماز پڑھوں گا۔انہوں نے کہا جی ہاں۔

يَعُودُهُ ، فَوَجَدَهُ عَلَى عُودٍ يُصَلَّى ، فَطَرَحَهُ وَقَالَ : إنَّ هَذَا شَيْءٌ عَرَّضَ بِهِ الشَّيْطَانُ ، ضَعْ وَجُهَك عَلَى

الرَّجُلُ عَلَى الْعُودِ.

نماز پڑھ رہے ہیں۔انہوں نے لکڑی کواٹھا کر پھینک دیا اور فرمایا کہ یہ چیز شیطان کی طرف سے پیدا کی گئی ہے۔تم اپنے چہرے کو ِ زمین برر کھواورا گراس کی طاقت نہ ہوتو اشارے سے نماز پڑھاو۔

( ٢٨٤٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنِ ابُنِ عَوْنِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :سُنِلَ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْعُودِ فَكُرِهَهُ. ( ۲۸ ۴۷) حضرت ابن عون کہتے ہیں کہ حضرت محمد ہے یو چھا گیا کہ کیا لکڑی پرنماز پڑھنا جائز ہے؟ آپ نے اے مکروہ خیال

هي معنف ابن الي شير متر جم ( جلد ا ) في مسخف ابن الي شير متر جم ( جلد ا ) في مسخف ابن الي شير متر جم ( جلد ا )

(۲۸ ۴۸) حضرت شعبی کہتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رہ آتاؤ اپنے بھائی عتبہ کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے ، وہ ایک مسواک کی لکڑی پر بجدہ کرر ہے تھے، حضرت ابن مسعود جھٹٹے نے اس لکڑی کو پھینک دیا اور فرمایا کہ اشارے سے نماز پڑھو۔

( ٢٨٤٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيد بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ الصَّلَاةَ عَلَى الْعُودِ.

(۲۸۳۹) حضرت ابراہیم فرماتے میں کہ حضرت حسن لکڑی برنماز پڑھنے کو کروہ خیال فرماتے تھے۔

# ( ٥٢ ) من رخص فِي الصَّلاّةِ عَلَى الْعُودِ وَاللَّوْحِ

جن حضرات نے لکڑی اور مختی پرنماز پڑھنے کی رخصت دی ہے

( ٢٨٥٠ ) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعِ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَنْ رَأَى حُذَيْفَةَ مَرِضَ ، فَكَانَ يُصَلِّى وَقَدْ جُعِلَ لَهُ وِسَادَةٌ ، وَجُعِلَ لَهُ لُوْحٌ يَسْجُدُ عَلَيْهِ.

(۲۸۵۰) حضرت ما لک بن عمیر فر ماتے ہیں کہ مجھ سے اس مخض نے بیان کیا جنہوں نے حضرت حذیفہ کو بیاری کی حالت میں دیکھا تھا کہ و ہماز میں ایک نکیبہ یا تختی برسجدہ کیا کرتے تھے۔

( ٢٨٥١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ رَزِينٍ مَوْلَى آلِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :أَرْسَلَ إِلَىَّ عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، أَنْ أَرْسِلُ

إِلَى بِلَوْحٍ مِنَ الْمَرُورَةِ ، أَسْجُدُ عُلَيْهِ.

(۲۸۵۱) حضرت رزین کہتے ہیں کہ حضرت علی بن عبداللہ بن عباس سے میری طرف میہ پیغام بھیجا کہ میں ان کے لئے پھر کی ایک تختی بھیجوں جس پروہ بحبدہ کریں۔

( ٥٣ ) في المريض يُومِيءُ إيمَاءً حَيثُ يَبلُغُ رأسهُ

مریض دہاں تک مجدہ کرے گاجہاں تک اس کا سریہنیے

( ٢٨٥٢ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْرُوقِ ، قَالَ : ذَخَلَ عَبْدُ اللهِ عَلَى أَخِيهِ ، فَرَآهُ يُصَلِّى عَلَى عُودٍ فَانْتَزَعَهُ وَرَمَى بِهِ ، وَقَالَ :أَوْمِىءُ إيمَاءً حَيْثُ مَّا يَبْلُغُ رَأْسُك.

(۲۸۵۲) حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود میں ٹی اپنے بھائی ہے ملاقات کے لئے آئے تو دیکھا کہ وہ ایک ر

لکڑی پر عبدہ کررہے ہیں۔انہوں نے وہ لکڑی پھینک دی اورفر مایا کہ جہاں تک تمہاراسر پہنچےاشارہ سے نماز پڑھلو۔ د حد دیور سے آپیل آج ہو مورای کا فور کے میں اور کی فور سے وہ موسی کا مدروز کر میں بھی انہارہ سے نماز پڑھلو۔

( ٢٨٥٢ ) حَلَّاثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ فِي الْمَرِيضِ إِذَا لَمُ يَقُدِرُ عَلَى السُّجُودِ ، قَالَ : يُومِيءُ حَيْثُ مَا يَبْلُغُ رَأْسُهُ.

(۲۸۵۳) حضرت محمد فرمائتے ہیں کہ جب مریض کو مجدہ کرنے کی طاقت نہ ہوتو جہاں تک اس کا سر پہنچے اشارے سے نماز

-2-0%

# ( ٥٤ ) في الوقوف وَالسُّكُوتِ إِذَا كَبَّرَ

## تکبیر کہنے کے لئے خاموثی اور وتو ف کابیان

( ٢٨٥٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ عَمْرُو ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثُ سَكَنَاتٍ : سَكُنَةً إِذَا الْمُتَنَحَ التَّكُبِيرَ حَتَّى يَقُراً الْحَمْدَ ، وَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْحَمْدِ حَتَّى يَقُراً السُّورَةَ ، وَإِذَا فَرَغَ مِنَ السُّورَةِ حَتَّى يَرْكُعَ. (ترمذى ٢٥١ ـ ابوداؤد ٢٧٦)

(۲۸۵۳) حفزت حسن فرماتے ہیں کہ نبی پاک مُلِفَظَةَ ثماز میں تین مرتبہ فاموثی اختیار فرماتے تھے ① تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد سور وَ فاتحہ پڑھنے کے بعد سور وَ فاتحہ پڑھنے کے بعد سور تشروع کرنے سے پہلے ۞ سورت ختم کرنے کے بعد رکوع کی تکبیر کہنے سے پہلے ۔ سے پہلے۔

( ٢٨٥٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَبَّرَ سُكَتَ بَيْنَ التَّكْبِيرَةِ وَالْقِرَاءَةِ. (بخارى ٢٣٣ـ ابوداؤد ٢٢٧)

(۲۸۵۵) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنو فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَنْلِفَظَةَ تَعَبیر کہنے کے بعد تکبیر اور قراء ت کے درمیان تھوڑی ویر خاموش رہتے تھے۔

( ٢٨٥٦ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ :كَانَتُ لَهُ وَقُفَتَانِ : وَقُفَةٌ إِذَا كَبَّرَ ، وَوَقُفَةٌ إِذَا فَرَّغُ مِنْ أَمَّ الْكِتَابِ.

(۲۸۵۶)حضرت عمرو بن مہاجر کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نماز میں دوو تفے کرتے تھے ایک تکبیر کہنے کے بعداور دوسرا سورۂ فانچہ سے فارغ ہونے کے بعد۔

( ٢٨٥٧) حَدَّثَنَا عَفَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَة ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَة بُنِ جُنْدُ بِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسُكُتُ سَكُتَيُّنِ : إِذَا ذَحَلَ فِي الصَّلَاةِ ، وَإِذَا فَرَ عَ مِنَ الْقِرَاءَةِ ، فَأَنْكُر ذَلِكَ عَمْرانُ بُنُ حُصَيْنٍ ، فَكَتَبُوا إِلَى أُبَى بُنِ كَعْبٍ فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ أَنْ صَدَقَ سَمُرَةُ (ابوداؤد ٢٥٥١ ـ احمد ١٥٣٥) عِمْرانُ بُنُ حُصَيْنٍ ، فَكَتَبُوا إِلَى أُبَى بُنِ كُعْبٍ فَكَتَبُ إِلَيْهِمْ أَنْ صَدَقَ سَمُرَةً (ابوداؤد ٢٥٥١ ـ احمد ١٥٨٥) عَمْرت مِن جند بفرمات جي كربي پاک مَنْ فَضَيَةُ دومرت فاموتى اختيار فرمات تقوايك تو نماز شروع كركاور ومرى قراءت سے فارغ ہونے كے بعد - بيرد ، يت حضرت عمران بن حمين كوجيب كى ، انہوں نے اس بارے ميں خط كة دريع

حضرت الى بن كعب ثلاث كى رائے دريافت كى توانہوں نے فرمايا كه حضرت سمرہ كى كہتے ہیں۔ ( ٢٨٥٨ ) حَدَّنَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا كَبْرَ سَكَتَ هُنَيْهَةً ، وَإِذَا قَالَ : ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ معنف ابن البي شيه مترجم (جلدا) كي معنف ابن البي شيه مترجم (جلدا) كي معنف ابن البي شيه مترجم (جلدا) كي معنف ابن البي المعلان المتعاد ال

عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ سَكَتَ هُنَيْهَةً ، وَإِذَا نَهَضَ فِى الرَّكُعَةِ النَّانِيَةِ لَمْ يَسْكُتُ ، وَقَالَ :﴿الْحَمَٰدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾.

(۲۸۵۸) حضرت مغیرہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم جب تکبیر کہتے تو تھوڑی دیر خاموش رہتے اور پھر جب سور ۂ فاتحہ ٹم کرتے تو پھر بھی تھوڑی دیر خاموش، ہتے بھر حدب دوسری رکعت کر لئرا ٹھتے تو خاموش نہ ستراہ سور ۂ فاتحہ شرہ ع کر دستہ

تو پھر بھی تھوڑی دیر خاموش رہتے۔ پھر جب دوسری رکعت کے لئے اٹھتے تو خاموش ندر ہتے اور سور ہ فاتحہ شروع کردیتے۔ ( ۲۸۵۹ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : سَكَتَ الإِمَامُ سَكَتَنَيْنِ : سَكُتَةً إِذَا كَبَرَ قَبْلَ أَنْ

(۲۸۵۹) حفرت حسن فرماتے ہیں کدامام دومر تبہ خاموثی اختیار کرے گا۔ ایک مرتبہ قراءت سے پہلے تکبیر کہنے کے بعداور دوسری مرتبہ رکوع میں جانے سے پہلے سورت سے فارغ ہونے کے بعد۔

( ٢٨٦٠) حَدَّثَنَا خُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيِّ ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجَ، قَالَ: صَلَّيْت مَعَ أَبِى هُرَيْرَةَ ، فَلَمَّا كَبَرَ سَكَتَ سَاعَةً ، ثُمَّ قَالَ: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾.

(۲۸ ۲۰) حضرت عبدالرحمٰن اعرج کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہر ریاہ تفاقیؤ کے ساتھ نماز پڑھی، جب وہ تکبیر کہتے تو تھوڑی دیر خاموش رہتے پھرسور و فاتحد شروع کرتے ۔

## (٥٥) قدر كم يستر المصلّى

# سترے کی مقدار کتنی ہونی جا ہے

( ٢٨٦١ ) حَلَقْنَا أَبُو الْأَخْوَصِ سَلَّامُ بْنُ سُلَيْم ، عَنْ سِمَاكِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُصَلِّى مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ فَلَيْصَلِّ ، وَلَا يَبَالِ مَنْ مَرَّ وَرَاءَ ذَلِكَ. (ابوداؤد ١٨٥٠ ابن ماجه ٩٣٠)

(۲۸ ۱۱) حضرت طلحہ جھانی ہے روایت ہے کہ حضور مِنْزِلِفِکُؤَقِ نے ارشاد فر مایا کہ جبتم میں ہے کوئی محض نماز پڑھنا چاہے تو اپنے میں عظیم سے کہ سے سے کرنے کے اس میں میں اس میں اس کے اس کا کہ بیٹر کے اس ک

آ گے کچاد ہے گی ٹیک کے برابرکوئی چیزر کھلے بھرا گراس کے آ گے ہے کوئی گذر ہے تو اس کی پر داہ نہ کرے۔ رود دور پرے آئی آراد مرکز کرنے کے انگر کے انکر کر کے انکر کرنے کے انکر کے انکر انکر کے انکر کے انکر کے انکر کے

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا قَامَ أَحَدُكُمُ يُصَلِّى ، فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، مِثْلُ آجِرَةِ الرَّحْلِ.

(ابوداؤد ٢٠٢ـ احمد ١٦٠ ابن خزيمة ٨٠٦)

(۲۸ ۱۲) حضرت ابوذ روزائیز ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مِنْرِائِنْ ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ جبتم میں ہے کوئی شخص نماز پڑھنے گئے تو اگر اس کے آگے کچاوے کی ٹیک کے برابر کوئی چز ہوتو اس کاستر ہ ہوجائے گا۔ ( ٢٨٦٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُرَكِّزُ الْحَرْبَةَ يَوْمَ الْعِيدِ يُصَلِّى إِلَيْهَا. (بخارى ٩٤٣- مسلم ٢٣٢)

(۲۸ ۱۳) حفزت ابن عمر وہ اپنے سے روایت ہے کہ نبی پاک مَطِّفْظَةً عید کے دن اپنے آ گے لو ہے کا ایک جنگی آلہ گاڑ لیتے تھے اور اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھاتے تھے۔

( ٢٨٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَوْنِ بُنِ أَبِي جُحَيْفَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى إلَى عَنَزَةٍ ، أَوْ شِبْهِهَا ، وَالطَّرِيقُ مِنْ وَرَائِهَا. (بخارى ٣٩٩ـ ابوداؤد ٢٨٨)

(۲۸ ۲۴) حضرت ابو جحیفہ سے روایت ہے کہ نبی پاک مُرافِظَةَ نے چھوٹی لاٹھی یا اس جیسی کسی چیز کی طرف منہ کرکے نماز پڑھی جبکہ

اس کے آھے راستہ تھا۔

( ٢٨٦٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : إِنَّمَا كَانَتِ الْحَرْبَةُ تُحْمَلُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصَلِّى إِلَيْهَا.

ر سولِ اللهِ صلى الله عليهِ وسلم ريصلى إليها. (٢٨٦٥) حضرت كمحول فرمات بين كهايك چهونالو ہے كابنا جنگى ہتھيا رنبي پاك مَرَّافِفَتُحَةَّ كساتھ لے جايا جاتا تھا تا كه اس كي طرف .

ر ۱۱،۱۰۰۰) سرت دن روست ین طربیت پاره رج ۱۱٫۰۰۰ کا مسید بن پی تسریحیات و حسب بایا با ۱۲ ما ما کا کا کا روستان مند کر کے نماز پڑھیں۔

( ٢٨٦٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، وَوَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، قَالَ :رَأَيْتُ عُمَرَ رَكَزَ عَنَزَةً ، ثُمَّ صَلَّى إِلَيْهَا ، وَالظُّعُنُ تَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ.

(۲۸ ۱۲) حضرت اسود فرماتے ہیں کہ حضرت عمر وہ اتھ ایک جھوٹی لاٹھی کواپنے آگے گاڑ کرنماز پڑھتے اور گذرنے والے آپ کے آگے ہے گذرتے رہتے تھے۔

ا عَـَاعُ لِلْرَاحِ رَجِ ہے۔ ( ٢٨٦٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِى مَالِكٍ ، عَنْ أَبِى عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :يَسْتُرُ

الْمُصَلِّى فِي صَلَاتِهِ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ فِي جُلَّةِ السَّوْطِ. ‹ رود ۱۷۸۷ حصر مدان میر مدان فی این مین کنان کی کوار می کیچلی لکوی کر راز ان کوژی رکی میزانی می کوئی جزا سزآ گر که

(۲۸۷۷) حضرت ابو ہریرہ جھٹی فرماتے ہیں کہ نمازی کجاوے کی پیچیلی لکڑی کے برابراورکوڑے کی موٹائی میں کوئی چیز اپنے آگے رکھ لے تواس کاستر ہ ہوجائے گا۔

( ٢٨٦٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنِ الْمُهَلَّبِ بُنِ أَبِى صُفْرَةَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ مَنْ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْك مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحُلِ ، فَقَدْ سَتَرَك.

(۲۸ ۱۸) ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ حضور مُؤَلِّفَتُ فَقِیْ نے ارشاد فر مایا کدا گرتمہارے اور تمہارے آگے سے گذرنے والوں کے درمیان کجاوے کی نکڑی کے برابر کوئی چیز ہوتو تمہاراسترہ ہوگیا۔

( ٢٨٦٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرِ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتُ ثُرَكَّزُ لَهُ الْحَرْبَةُ فِي الْعِيدِ ، فَيُصَلِّى إليَّهَا.

(٢٨ ١٩) حضرت ابن عمر جوانتی صدروایت ہے کہ نبی پاک مَطِلْفَظَةَ کے سامنے عید کے دن آ کے لوہے کا ایک جنگی آ لہ گاڑ دیا جا تا تھا

اوراس کی طرف منہ کر کے آپ نماز پڑھاتے تھے۔

( ٢٨٧٠ ) حَلَّاتُنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِتَى ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِى كَثِيرٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ فِى

الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ قَدْ نَصَبَ عَصًا يُصَلِّى إِلَيْهَا.

(۴۸۷۰) حضرت ابوکثیر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن ما لک رہاؤنو کو دیکھا کہ وہ مجدحرام میں اینے آ گے ایک لاٹھی گاڑ

کرنمازادا کررے تھے۔ ( ٢٨٧١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ :كَانَ الرَّبِيعُ بْنُ خُفَيْمِ إِذَا اشْتَذَ عَلَيْهِ الْحَرَّ ، رَكَزَ رُمْحَهُ فِي دَارِهِ ، ثُمَّ

(۲۸۷۱)حضرت مغیرہ کہتے ہیں کہ حضرت رہے بن خثیم کامعمول بیتھا کہ جب بھی گرمی زیادہ ہوجاتی تواپنے گھر میں ایک نیز ہ گا ڈکر

اس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے۔

( ٢٨٧٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ شُعَيْبٍ بْنِ الْحَبْحابِ ، عَنْ أَبِى الْعَالِيَةِ ، قَالَ : يَسْتُرُ الْمُصَلِّى مَا وَرَاءَ حَرْفِ

(۲۸۷۲) حفزت ابوالعالیہ فرماتے ہیں کہ نمازی جینڈے کے ڈیٹرے سے بڑی چیز ہے ستر ہ کرے گا۔

( ٢٨٧٣ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، غَنْ مِسْعَرٍ ، غَنْ مَعْدَانَ ، غَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :إذَا صَلَّيْت فِي فَضَاءٍ مِنَ الْأَرْضِ ، فَأَلْقِ بسَوْطِك حَتَّى تُصَلِّي إلَيْهِ.

(۲۸۷۳)حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ جب تم کھلی جگہ نماز پڑھوتو اپنا کوڑ اسامنے رکھ کرنماز پڑھو۔

( ٢٨٧٤ ) حَذَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ الغفارى أَبِي الْغُصْنِ ، قَالَ :رَأَيْتُ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ يُصَلِّى إلَى السُّوطِ فِي السَّفَرِ ، وَإِلَى الْعَصَا.

(۲۸۷۳) حضرت ثابت بن قیس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت نافع بن جبیر کو دیکھا کہ وہ سفر میں کوڑے یا لاٹھی کی طرف منہ کرکے

( ٢٨٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولِ ؛ قَالَ : يَسْتُرُ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ.

· (۲۸۷۵) حضرت کھول فرماتے ہیں کہ نمازی نماز میں کجاوے کی ککڑی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا۔

( ٢٨٧٦ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ سَلْمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ قَالَا : تَسْتُرُهُ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ إِذَا كَانَ قُدَّامَ الْمُصَلَّى.

(۲۸۷) حضرت حسن اور حضرت تباده فرماتے ہیں کدا گرنمازی کے آگے کجاوے کی لکڑی جیسی کوئی چیز ہوتو ستر ہ ہوگیا۔

( ٢٨٧٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمُ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : النَّهْرُ سُتَرَةٌ.

(۲۸۷۷) حفرت حسن فرماتے ہیں کہ دریاسترہ ہے۔

( ٢٨٧٨ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ إذَا صَلَّوا فِي فَضَاءٍ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ مَا يَسْتُرُهُمْ.

(۲۸۷۸) حطرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اسلاف اس بات کو پیند کرتے تھے کہ جب کچھلوگ تھلی جگہ نماز پڑھیں تواپنے آگے کوئی چزستر ہے کے لئے رکھ لیں۔

( ٢٨٧٩ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبِدٍ الْجُهَنِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى أَبْدُ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبِدٍ الْجُهَنِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَنْ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبِدٍ الْجُهَنِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي

(احمد ٣/ ٣٠٣ ابن خزيمة ١١٥)

(۲۸۷۹) ایک سحابی روایت کرتے ہیں کدرسول الله مُنْزِافِقَائِ نے ارشاد فرمایا کہ جبتم میں سے کوئی نماز پڑھے تواپے آگے سترہ کے لئے کوئی چیز رکھ لے خواہ کوئی تیر ہی کیوں نہ ہو۔

( ٢٨٨٠) حَدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ يَزِيدَ بَنِ أَبِي عُبَيْدٍ ، عَنْ سَلَمَةَ ، قَالَ :رَأَيْتُه يَنْصِبُ أَخْجَارًا فِي الْبَرِّيَّةِ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّى صَلَّى إِلَيْهَا.

(۱۸۸۰)حضرت یزید بن ابی عبید کہتے ہیں کہ حضرت سلمہ نے ایک صحرامیں کچھ پتھراد پرینچے رکھے اور جب وہ نماز پڑھنا چاہتے تو ان کی طرف رخ کرکے نماز ادافر ماتے۔

( ٢٨٨١ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِى عَزَّةَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ؛ أَنَهُ كَانَ يُلْقِى سَوْطَهُ ، ثُمَّ يُصَلِّى إِلَيْهَا.

(۲۸۸۱) حضرت عیسیٰ بن ابی عز ہ کہتے ہیں کہ حضرت شععی اپنا کوڑا ڈالتے پھراس کی طرف رخ کر کے نمازادا کرتے۔

# ( ٥٦ ) من رخص فِي الْفَضَاءِ أَنْ يُصَلَّى بِهَا

# جن حضرات نے تھلی جگہ بغیرستر ہ کے نماز پڑھنے کی رخصت دی ہے

( ٢٨٨٢ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهُرِى ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : جِنْتُ أَنَا وَالْفَضُلُ عَلَى أَتَان ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى بِالنَّاسِ ، فَمَرَرُنَا عَلَى بَعْضِ الصَّفِّ ، فَنَزَلْنَا وَتَرَكْنَاهَا تَرْتَعُ ، فَلَمْ يَقُلُ لَنَا شَيْنًا. (مسلم ٣٩٣ـ ابوداؤد ١٤٥) (۲۸۸۲) حضرت ابن عباس وافی فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت فضل ایک گدھی پر سوار تھے، اور حضور مُلِاَفِیْکَا اَمْ اور حضرت فضل ایک گدھی پر سوار تھے، اور حضور مُلِلِّفِیْکَا اَمْ اَلَّهِ اَلَّهِ اَلَّهِ اَلَّهِ اَلَّهِ اَلَّهِ اَلَّهِ اَلَّهِ اَلَّهِ اَلِّهِ اَلَّهِ اَلَّهِ اَلِّهِ اَلِّهِ اَلِّهِ اَلِمَا اَلَّهِ اِلْمَالِ اِلْمَالِمِ اَلَّهِ اَلِمَالِهِ اَلْمَالِهِ اَلْمَالِهِ اَلْمَالِمِ اَلْمَالِهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّ

( ٢٨٨٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ يَخْيَى بُنِ الْجَزَّارِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي فَضَاءٍ لِيْسَ بَيْنَ يَكَيْهِ شَيْءٌ.

(۲۸۸۳) حضرت ابن عباس بن وین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مُلِفِیکَ آنے ایک کھلی جگہ میں نماز اوا فر مائی جہاں آپ کے آگے کوئی چیز نہیں تھی۔

( ٢٨٨٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّى فِى الْفَضَاءِ لَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ شَيْءٌ؟ قَالَ:لاَ بَأْسَ بِهِ.

(۲۸۸۳) حفرت حجاج کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء سے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جو کھلی جگہ نماز پڑھے اور اس کے سامنے کوئی چیز نہ ہوتو انہوں نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔

( ٢٨٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابن مُغَفَّل يُصَلِّى وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَجُوَّةٌ.

(۲۸۸۵) حضرت ابواسحاق کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن مغفل کود بیصا کہ وہ کھلی جگہ نماز پڑھ رہے تھے اور ان کے اور قبلے کے درمیان پچھ نہ تھا۔

( ٢٨٨٦ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بُنُ عِيسَى ، عَنْ خَالِدِ بُنِ أَبِى بَكْرٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْقَاسِمَ وَسَالِمًا يُصَلِّيَانِ فِى السَّفَرِ فِى الصَّحْرَاءِ إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ.

(۲۸۸۷) حضرت غالد بن ابی بکرفر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت قاسم اور حضرت سالم کودیکھا کہ وہ ایک سفر کے دوران صحراء میں بغیرستر ہ کے نماز پڑھ رہے تھے۔

( ٢٨٨٧ ) عَبُدُ اللهِ بْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ : كَانَ أَبِي يُصَلِّى إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ.

(۲۸۸۷) حفزت ہشام فرماتے ہیں کہ میرے والد بغیرستر ہ کے نماز پڑھا کرتے تھے۔

( ٢٨٨٨ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرِ وَعَامِرًا يُصَلِّيَانِ إِلَى غَيْرِ أُسْطُوَانَةٍ.

(۲۸۸۸) حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوجعفراور حضرت عامر کودیکھا کہ وہ بغیرستر ہ کے نماز پڑھ رہے تھے۔

( ٢٨٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَهْدِى بْنِ مَيْمُون ، قَالَ : رَأَيْتُ الْحَسَنَ يُصَلِّى فِي الْجَبَّانَةِ ، إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ.

(۲۸۸۹)حضرت مہدی بن میمون کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن کودیکھا کہ وہ کھلی جگہ بغیرستر ہ کے نماز پڑھ رہے تھے۔

( ٢٨٩٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَنَفِيّةِ يُصَلّى فِي مَسْجِدِ مِنّى وَالنَّاسُ

ه مصنف ابن الى شيبه متر جم (جلدا) كي مصنف ابن الى شيبه متر جم (جلدا) كي مصنف ابن الى شيبه متر جم (جلدا)

يُصَلُّونَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَجَاءَ فَتَّى مِنْ أَهْلِهِ فَجَلَسَ بَيْنَ يَدَيْهِ.

(۲۸۹۰) حضرت عمرو بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے محمد ابن الحنفیہ کو دیکھا کہ وہ منی کی متجد میں نماز پڑھ رہے تھے اورلوگ ان کے

آ گے نماز پڑھ رہے تھے۔ان کے گھر والوں میں سے کچھنو جوان آئے اوران کے آگے بیٹھ گئے۔ میں میں میں میں میں میں ایک میں میں میں میں میں می

# ( ٥٧ ) مَنْ كَانَ يَقُولُ إِذَا صَلَّيْت إِلَى سُتْرَةٍ ، فَادْنُ مِنْهَا

جوحضرات بیفر ماتے ہیں کہ جبتم سترہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھوتواس کے قریب رہو

( ٢٨٩١ ) حَلَّثْنَا سُفُيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ صَفُوانَ بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِى حَثْمةَ ، يَبْلُغُ بِهِ ، قَالَ :إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ إِلَى سُتُرَةٍ فَلْيَدُنُ مِنْهَا ، لاَ يُقْطعُ الشَّيْطانُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ.

(۲۸۹۱) حضرت سہل بن ابی حمد فرماتے ہیں کہ نبی پاک سَرِ اُلْفَظَیَا ہے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں ہے کوئی سترہ کی طرف رخ کر کے

نماز پر ھے تواس کے قریب رہے تا کہ شیطان اس کی نماز میں رخنہ نہ ڈال سکے۔

( ٢٨٩٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ ابْنِ عَجُلاَنَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، غَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِى ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ وَلْيَدُنُ مِنْهَا ، وَلَا يَدَعُ أَحَدًّا يَمُرُّ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا ، فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يَمُرُّ فَلْيُقَاتِلُهُ ، فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ.

(ابوداؤد ۲۹۸ ابن حبان ۲۳۷۵)

(۲۸۹۲) حضرت ابوسعید خدری جی انتی سے کہ نبی پاک مُطِّنْ فَقَافِی آبے ارشاد فر مایا کہ جبتم میں سے کوئی سترہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے تو اس کے قریب رہے، تا کہ کوئی اس کے آگے سے نہ گذر سکے، اگر کوئی اس کے آگے سے گذر نے لگے تو اس سے جھڑا کرے کیونکہ وہ شیطان ہے۔

( ٢٨٩٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَا تُصَلَّيَنَ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَجُوَةٌ ، تَقَدَّمُ إِلَى الْقِبْلَةِ ، أَوِ اسْتَتِرُ بِسَارِيَةٍ.

ربیت رہیں موبو عبود معدم ہی مرب رہ کو مسیور ہوتیا۔ (۲۸۹۳) حضرت ابوعبیدہ بن عبداللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہتم اس حالت میں نماز نہ پڑھو کہ تمہارے اور قبلے ک

درمیان بہت ی خالی جگہ ہو۔ یا تو قبلے کی طرف آ گے بڑھ جا ؤیاکسی ستون کا ستر ہ بنالو۔ بر ترین دو و تریس دور در سے دیو جا ویاکسی ستون کا ستر و برور دیا ہے دیو ہوں کے بیاد کا ستر کا ستان کے برائیک

( ٢٨٩٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ أَبِى مَرْيَمَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : إذَا صَلَى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ ، وَلْيَدُنُ مِنْهَا ، كَيْ لَا يَمُرَّ الشَّيْطَانُ أَمَامَهُ.

(۲۸۹۴) حضرت ابن عمر مین نئو فرماتے ہیں کہ جبتم میں ہے کوئی شخص نماز پڑھنے لگے تو کسی چیز کواپناستر ہ بنا لے اور اس کے

قریب رہتا کہ شیطان اس کے آ گے سے نہ گذر سکے۔

### ( ٥٨ ) الرَّجُل يستر الرجل إذا صَلَّى إلَيْهِ أَمْ لا ؟

# کیا کوئی نمازی دوسرے آدمی کوسترہ بناسکتاہے؟

( ٢٨٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْغَازِ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ :كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا لَمْ يَجِدْ سَبِيلًا إِلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِى الْمَسْجِدِ ، قَالَ لِي :وَلِّنِي ظَهْرَك.

(۲۸۹۵) خطرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر وہا تھے کو جنب سترہ کے لئے متجد میں کوئی ستون نہ ملتا تو مجھے فرماتے کہ تم اپن تمریمری طرف کر کے بیٹھ جاؤ۔

( ٢٨٩٦ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ سَلْمٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، قَالَ يَسْتُرُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ إذَا كَانَ جَالِسًا وَهُوَ يُصَلِّى.

(۲۸۹۷) حضرت قبادہ فرماتے ہیں کہ گوئی آ دمی بیٹھا ہوا ہوتو اس کے بیچھے نماز پڑھنے والا اس کاسترہ ہنا سکتا ہے۔

( ٢٨٩٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :الرَّجُلُ يَسْتُرُ الْمُصَلِّىَ فِي الصَّلَاةِ ، وَقَالَ ابْنُ

سِيرِينَ : لَا يَسْتُرُ الرَّجُلُ الْمُصَلِّى. ١٨٨٧ - هن وسرة الرَّجُلُ الْمُصَلِّى.

(۲۸۹۷)حضرت حسن فرماتے ہیں کہ آ دمی نمازی کا ستر ہ بن سکتا ہے۔اورحضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ آ دمی نمازی کا ستر ہ نہیں بن سکتا۔

( ٢٨٩٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُقْعِدُ رَجُلاً ، فَيُصَلِّى خَلْفَهُ وَالنَّاسُ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَىٰ ذَلِكَ الرَّجُلِ.

( ۲۸۹۸) حضرت نافع فر ماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر چاہی کئی آدمی کو اپنے آگے بٹھاتے اور اس کے پیچھے نماز پڑھتے جبکہ لوگ اس آدمی کے آگے ہے گذرتے رہتے تھے۔

( ٢٨٩٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، قَالَ :سَأَلْتُ إِبْوَاهِيمَ أَيَسْتُو النَّالِمُ ؟ قَالَ :لاَ ، قُلْتُ :فَالْقَاعِدُ؟ قَالَ :نَعَمْ.

(۲۸۹۹) حفرت حماد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم ہے سوال کیا کہ کیا سوئے ہوئے محض کا سترہ بنایا جا سکتا ہے؟ انہوں نے کہانہیں۔ میں نے کہا کہ کیا جیٹھے ہوئے محض کوسترہ بنایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہاہاں۔

# ( ٥٩ ) مَنْ قَالَ لاَ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ شَيْءٌ وَادْرَؤُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ

نمازی کے آگ۔ ہے کسی کے گذر نے سے نماز تونہیں ٹوٹتی لیکن جہاں تک ہو سکے اسے رو کنا چاہئے ( .. ۶۱ ) حَذَثَهَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَقَطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ ، وَادْرَؤُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ ، فَإِنَّهُ شَيْطَانْ. (ابو داؤ د 21- دار فطنی ٣٦٨) (٢٩٠٠) حضرت ابوسعيد ضدري شاشِ سے روايت ہے كدرسول الله مِنَلِظَ فَيْ أَنْ ارشاد فرمايا كه نمازي كے آگے ہے كى كـ گذرنے

۔ ےنماز تونہیں ٹوخی کیکن جہاں تک ہو سکےا ہے روکو، کیونکہ وہ شیطان ہے۔

(٢٩.١) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ وَوَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَنَادَةَ ، عَنِ أَبْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عَلِيٍّ وَعُنْمَانَ قَالَا : لَا يَفُطعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ ، وَاذْرَؤُوهُمْ عَنْكُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ.

الصلاہ شیء ' وادروو کا معنظم ما استطاعتم. (۲۹۰۱) حضرت علی اور حضرت عثمان تؤید بین کرنم از کی گے آگے ہے کسی کے گذرنے سے نماز تونہیں ٹونتی نیکن جہاں تک می

وسکےاسے روکو۔

( ٢٩.٢) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قِيلَ لَهُ : إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَيَّاشٍ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ المُرْ اللهِ بْنَ عَيَّاشٍ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ المُسْلِمِ وَالْكَالُ ، وَقُولُ مُلِاللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ بْنَ عَيَّاشٍ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ المُسْلِمِ اللهِ اللهُ اللهِ الل

يَقُولُ : يَقُطعُ الصَّلاَةَ الْحِمَارُ وَالْكَلْبُ ، فَقَالَ : لاَ يَقُطعُ صَلاَةَ الْمُسْلِمِ شَيْءٌ. (٢٩٠٢) حضرت سالم كتبح بين كركس في حضرت ابن عمر والثور سي كها كر حضرت عبدالله بن عياش بن اني ربيد كتبح بين كركد ه

اور کتے کے گذرنے سے نمازٹوٹ جاتی ہے۔حضرت ابن عمر دی ٹونے فرمایا کہ سلمان کی نمازکوئی چیز نہیں تو ڑتی۔ ( ۲۹۰۲ ) حَلَدُمُنَا أَنَّهِ مُعَاوِيَةً ، عَنْ عُسُد الله يُن عُمَّر ، عَنْ نَافِع ، عَنِ انْن عُمَّر ؛ قَالَ: لاَ يَفْطِعُ الصَّلَاةَ شَهْرٌءُ ،

( ٢٩.٣ ) حَلَّاثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ قَالَ : لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ ، وَذُبُّوا عَنْ أَنْفُسِكُمْ.

(۲۹۰۳) حضرت ابن عمر دوائن نے فرمایا کہ نماز کوکوئی چیز نہیں تو ژتی اورا پے نفوں کو ہلکار کھو۔

( ٢٩.٤) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنِ الزُّهُرِى ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : جِنْتَ أَنَا وَالْفَضْلُ عَلَى أَتَان وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى بِالنَّاسِ بِعَرَفَةَ ، فَمَرَرْنَا عَلَى بَغُضِ الصَّفِّ فَنزَلْنَا وَتَرَكُنَاهَا تَرْتَعُ ، فَلَمُّ مَقُلُ لَنَا شَنْنًا.

یعل ما سیدا. (۲۹۰۴) حضرت ابن عباس بی وین فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت فضل ایک گدھی پرسوار تنے، اور حضور مَرَافِقَ عَنَ عَمِ فد میں لوگوں کونماز پڑھار ہے تنے، ہم ایک صف کے آگے سے گذر سے اور ہم نے گدھی سے اتر کراسے چرنے کے لئے چھوڑ دیا، کیکن حضور مِرَافِقَ عَجَہُ نے

پڑھارہے تھے، ہم ایک صف کے اپنے کے لارے اور ہم نے لدی سے اس سراھے پرنے نے سے چھور دیا ، یکن صور مراہ تھے ہے گے ہم سے اس بارے میں کوئی بات نیفر مائی۔ میں سرور دو وہ جو سرور در در جو سرور میں ہوتا ہوں سرور دو وہ میں سرور میں موسور سرور ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا

( ٢٩.٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِالْكرِيمِ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنِ الْمُسَيَّبِ؟ فَقَالَ: لاَ يَقُطعُ الصَّلاَةَ إِلَّا الْحَدَث.

(۲۹۰۵) حضرت سعید بن مستب فرماتے ہیں کہ نماز سوائے وضوٹو منے کے کسی چیز سے نہیں ٹوٹتی۔

( ٢٩.٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنِ الزِّبُوِقَانِ ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : لَا يَقُطعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ ، وَادْرًا مَا اسْتَطَعْتَ .

(۲۹۰۱) حضرت حذیفه دلافو فرماتے میں که نماز کسی چیز ہے نہیں ٹوٹتی ،البتہ تم سے جہاں تک ہوسکے گذرنے والے کوروکو۔

( ٢٩.٧ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ خَيْثَمَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنِ الْأَسُودِ ، عَنْ عَانِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتُ : لاَ يَفُطعُ الصَّلاَةَ شَيْءٌ إِلَّا الْكَلْبُ الْأَسُودُ.

(۲۹۰۷) حضرت عائشہ تکامڈیٹ فرماتی ہیں کہ نماز سوائے کالے کتے کے کسی چیز کے گذر نے سے نہیں ٹوٹتی۔

( ٢٩.٨) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ : لَا يَقُطعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ إِلَّا الْكُفُرُ.

(۲۹۰۸) حضرت عروه فرمایا کرتے تھے کہ نماز سوائے گفر کے کسی چیز سے نہیں ٹونتی۔

( ٢٩.٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَنْظَلَة ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : لَا يَفْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ ، اللَّهُ أَقْرَبُ كُلُّ شَيْءٍ.

(۲۹۰۹) حضرت قاسم فر ماتے ہیں کہ نماز کوکوئی چیز نہیں تو ژتی ،اللہ تعالیٰ ہر چیز سے زیادہ قریب ہے۔

( ٢٩١٠ ) حَدَّثَنِا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرُوهَ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ ، كَاعْتِرَاضِ الْجِنَازَةِ. (مسلم ٢١٧ـ ابن ماجه ٩٥٦)

(۲۹۱۰) حضرت عائشہ ٹھی انتہ من اتی ہیں کہ نبی پاک مِرَّاتُ اَنْ اِی کُمَاز پڑھ رہے ہوتے تھے اور میں آپ کے اور قبلے کے درمیان اس طرح لیٹی ہوتی تھی جس طرح جناز و پڑا ہو۔

( ٢٩١١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :اعْزِلُوا صَلَاتَكُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ ، وَأَشَدُّ مَا يَتَقِى عَلَيْهَا مَرَابِضُ الْكِلَابِ.

(۲۹۱۱) حضرت ابن عباس و التي فرماتے ہيں كهتم سے جہاں تك ہوسكے اپنے آگے سے گذرنے والوں كوروكو، نماز ميں سب سے زيادہ جن چيزوں كے گذرنے سے احتياط لازم ہے ان ميں كتے سرفېرست ہيں۔

( ٢٩١٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَا يَفُطُعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ وَلَكِينِ ادْرَؤُوا عَنْهَا مَا اسْتَطَعْتُهُ.

(۲۹۱۲) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ نماز کسی چیز ہے نہیں ٹوٹتی البتہتم ہے جہاں تک ہوسکے گذرنے والوں کوروکو۔

## ( ٦٠ ) مَنْ قَالَ يَقْطَعُ الصَّلاَّةَ الْكُلْبُ وَالْمِرْأَةُ وَالْحِمَارُ

جوحضرات بیفر ماتے ہیں کہ کتے ،عورت اور گدھے کے گذر نے سے نمازٹوٹ جاتی ہے ۲۹۱۲ ) حَدَّثَنَا اِسْمَاعِیلُ ابْنُ عُلَیَّةَ ، عَنْ یُونُسَ ، عَنْ حُمیْدِ بْنِ هِلَالِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ ، عَنْ أَبِی ذَرِّ ،

قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّلَمَ : إِذَا لَمْ يَكُنُ بَيْنَ يَكَيْهِ مِثْلَ آخِرَةِ الرَّحْلِ ، فَإِنَّهُ يَقُطَعُ صَلَامَهُ : الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكُلْبُ الْاَسُودُ ، قَالَ :قُلْتُ : يَا أَبَا ذَرِّ ، فمَا بَالُ الْكُلْبِ الْأَسُودِ مِنَ الْكُلْبِ الْأَحْمَرِ مِنَ دُرُدُ وَمَا بَالُ الْكُلْبِ الْأَسُودُ ، قَالَ :قُلْتُ : يَا أَبَا ذَرِّ ، فمَا بَالُ الْكُلْبِ الْأَسُودِ مِنَ الْكُلْبِ الْأَحْمَرِ مِنَ

الْكُلْبِ الْأَصْفَرِ ؟ فَقَالَ : يَا ابْنَ أَخِي ، إنِّي سَأَلْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا سَأَلْتِنِي ، فَقَالَ :

الْكُلُبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ.

(۲۹۱۳) حضرت ابوذ رغفاری بڑا تئی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مِزْافِقَیْجَ نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی آ دمی کے آ گے کیوے کی لکڑی کے برابر کوئی چیز نہ ہوتو عورت، گدھے اور کالے کتے کے گذرنے سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ راوی حضرت عبداللہ بن صامت

فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کداے ابوذر! کالے کتے ، لال کتے اور پیلے کتے میں کیا فرق ہے؟ انہوں نے فرمایا کداے میرے تبییج ! میں نے رسول الله مِزَافِظَةَ ہِمَاس بارے میں سوال کیا تھا تو آپ نے فرمایا تھا کہ کالا کتاشیطان ہے۔

( ٢٩١٤ ) حَذَّثَنَا ابْنُ عُييْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : الْكُلُبُ الْأَسْوَدُ الْبَهِيمُ شَيْطَانٌ ، وَهُوَ يَقُطُعُ الدَّ لَكُذُ

(۲۹۱۳) حضرت مجامد فرماتے ہیں کہ کالا کتاشیطان ہے وہ نماز کوتو ژدیتا ہے۔

( ٢٩١٥ ) حَدَّثُنَا ابْنُ عُيِّنَةً ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ مُعَاذٍ ؛ مِثْلُهُ.

(۲۹۱۵) حضرت معاذ وزایش ہے بھی یونہی منقول ہے۔

( ٢٩١٦ ) حَلَّاثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، وَغُنْدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ : يَفْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ.

(٢٩١٧) حضرت انس من تنو فرماتے ہیں کہ عورت، گدھے اور کئے کے گذرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔

( ٢٩١٧ ) حَدَّنْنَا أَبُو دَاوُدَ ، وَعُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ زِيَادِ بُنِ فَيَاضٍ ، عَنْ أَبِي الْأَحُوصِ ؛ مِنْلَهُ.

(۲۹۱۷) حضرت ابوالاحوص ہے بھی یونہی منقول ہے۔

( ٢٩١٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ مَكْحُولِ ، قَالَ : يَقُطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ. ( ٢٩١٨ ) حقر و كلم افرار ترمي من من ين و على المعرب على هوان كتري الله على الله على الله على الله على المواد ا

(۲۹۱۸) حفزت کھول فرماتے ہیں کہ مرد کی نماز عورت، گدھے اور کتے کے گذرے سے ٹوٹ جاتی ہے۔

( ٢٩١٩ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَلْمٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ :قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : يَفْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلُبُ الْأَسُودُ، وَالْمَرْأَةُ الْحَانِضُ. (نسانى ٨٢٧)

(٢٩١٩) حضرت ابن عباس ولا تأذ فرماتے ہیں کہ کالے کتے اور حائضہ کے گذر نے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔

( ٢٩٢٠ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَلْمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ ، وَالْمَرْأَةُ ، وَالْحِمَارُ.

(۲۹۲۰) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ کتے ،عورت اور گدھے کے گذرنے سے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔

( ٢٩٢١ ) حَدَّثَنَا أَبُو ذَاوُدَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ ، وَالْمَرْأَةُ وَالْمَرْأَةُ وَالْمَرْأَةُ وَالْمَرْأَةُ وَالْمَرْأَةُ وَالْمَرْأَةُ وَالْمَرُوسِيِّ. (ابوداؤد ٢٠٠٣)

(۲۹۲۱) حسرت عکرمه فرماتے ہیں کہ کتے ،عورت ،خزیر، گدھے، یمبودی،عیسانی اور مجوی کے گذرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔

( ٢٩٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : يَقَطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ ، قِيلَ لَهُ : فَالْمَرْ أَةُ؟ قَالَ : لَا ، إِنَّمَا هُنَّ شَقَائِقُكُمْ ، أَخَوَ اتُكُمْ وَأُمَّهَا تُكُمْ.

(۲۹۲۲) حضرت طاوس نے ایک مرتبہ فرمایا کہ کتے کے گذرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ کسی نے پوچھا کیاعورت کے گذرنے سے بھی ٹوٹتی ہے؟ فرمایانہیں، وہ تو تنہاری جنس کا حصہ ہیں، وہ تنہاری بہنیں اور مائیں ہیں۔

( ٢٩٢٣ ) حَلَّتُنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ بَكْرٍ ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَعَادَ رَكْعَةً مِنْ جِرُو مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ.

(۲۹۲۳) حضرت بکر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نماز کے دوران حضرت ابن عمر رہی ٹو کے آگے سے کتے کاپلا گذراتو انہوں نے اس رکعت کودویارہ پڑھا۔

( ٢٩٢٤ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْغَازِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ : لَا يَفْطَعُ الطَّلَاةَ إِلَّا الْكُلُبُ الْأَسُودُ ، وَالْمَرْأَةُ الْحَائِضُ.

(۲۹۲۳) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ کالے کتے اور حائضہ عورت کے علاوہ کسی چیز کے گذرنے سے نمازنہیں اُوثی۔

(٦١) في الرجل يَمْرُ بَيْنَ يَدَى الرَّجُل يَرْدُهُ أَمْرُ لاَ؟

اگرنماز کے دوران کسی کے آگے سے کوئی آدمی گذرنے لگے تواسے روکے گایانہیں؟

( ٢٩٢٥ ) مُحَمَّدُ بْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسُودِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ إِذَا مَرَّ أَحَدٌ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّى الْتَزَمَّهُ حَتَّى يَرُدَّهُ ، وَيَقُولُ : إِنَّهُ لِيَقُطَعُ نِصْفَ صَلَاةِ الْمَرْءِ مُرُورُ الْمَرْءِ بَيْنَ يَدَيْهِ.

(۲۹۲۵) حضرت اسود فرماتے ہیں کہ اگر حضرت ابن مسعود رہ اُنٹو کے آگے ہے نماز کے دوران کوئی گذرنے لگتا تو اے رو کنے کی پوری کوشش کرتے اور فرماتے کہ نمازی کے آگے ہے کسی کا گذر نااس آ دمی کی نماز کوخراب کردیتا ہے۔

( ٢٩٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، وَابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، غَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : إِنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْك فَلَا تَ ۚ ذَهُ.

(۲۹۲۷) حضرت شعبی فرماتے ہیں کدا گرتمہارے آ محے ہے کوئی گذرنے لگے تواہے مت روکو۔

(٦٢) مَنْ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَمُرَّ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَى الرَّجُلِ وَهُوَ يُصَلِّى

جن حضرات نے نمازی کے آگے سے کسی کے گذرنے کو ناپند کیا ہے

( ٢٩٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ بْنُ الْجَرَّاحِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ ، عَنْ بُسُر بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ أَبِي

جُهَيمٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُكُمْ مَا لَهُ فِي الْمَمَرُ بَيْنَ يَدَى أَخِيهِ وَهُوَ يُصَلِّى . يعنى :مِنَ الإِثْمِ ، لَوَقَفَ أَرْبَعِينَ. (بخارى ١٥٠ـ ابودازد ٢٠١)

(۲۹۲۷) حضرت عبدالله الی جمیم سے روایت ہے کہ رسول الله مِنْ فَضَیَّا نَظِی ارشاد فر مایا که اگر نمازی کے آگے سے گذر نے والا جان کے کہ اس عمل میں کتنا ہوا گناہ ہے تو جالیس (سال، مینیے یا دنوں) تک کھڑا رہے۔

( ٢٩٢٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الْحَمِيدِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَمَرَّ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّى ، فَجَبَذَهُ حَتَّى كَادَ يَخْرِقَ ثِيَابَهُ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّى ، لَأَحَبَ أَنْ يَنْكَسِرَ فَخُذُهُ ، وَلَا يَمُونُ بَيْنَ يَدَيْهِ.

(۲۹۲۸) حضرت عبدالرحمٰن بن یزید فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے گورز عبدالحمید بن عبدالرحمٰن کے آگے ہے ایک آ دمی نماز کے دوران گذرنے لگا، تو انہوں نے اے اس زورے کھینچا کہ اس کے کپڑے پھٹنے کے قریب ہو گئے۔ جب انہوں نے نماز پوری کر لی تو فر مایا کہ رسول اللہ مِلِفَظِیَا ہُم کا ارشاد ہے کہ اگر نمازی کے آگے ہے گذرنے والا جان لے کہ اس میں کتنا گناہ ہے تو دہ اپنی ران کے ٹوشے کو ترجیح دے لیکن نمازی کے آگے ہے نہ گذرے۔

( ٢٩٢٩) حَدَّثُنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ كَهُمَسٍ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةً ، قَالَ : رَأَى أَبِي نَاسًا يَمُرُّ بَعْضُهُمْ بَيْنَ يَدَى بَعْضِ فِي الصَّلَاةِ ، فَقَالَ : تَرَى أَبْنَاءً هَوُّلَاءِ إِذَا أَذْرَكُوا يَقُولُونَ : إِنَّا وَجَدُنَا آبَائَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ.

بھی رہے۔ اللہ بن بریدہ فرماتے ہیں کہ میرے والدنے پچھلوگوں کودیکھا کہ وہ نماز میں ایک دوسرے کے آئے ہے۔ گذرر ہے تھے، انہوں نے فرمایا کہ ان بچوں کودیکھو جب یہ بڑے ہوجائیں گے تو کہیں گے کہ ہم نے اپنے بڑوں کو یونبی کرتے

( ٢٩٣٠) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِئُ قَائِمًا يُصَلَّى ، فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَدَفَعَهُ وَأَبَى إِلَّا أَنْ يَمْضِى ، فَدَفَعَهُ أَبُو سَعِيدٍ فَطَرَحَهُ ، فَقِيلَ لَهُ: تَصْنَعُ هَذَا بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ ؟ فَقَالَ : وَاللَّهِ لَوْ أَبَى إِلَّا أَنْ آخُذَهُ بِشَعْرِهِ ، لَاخَذْتُ.

(۲۹۳۰) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ حضرت ابوسعید خدری واٹھ نماز پڑھ رہے تھے کہ حضرت عبد الرحمٰن بن حارث بن ہشام ان کے آگے سے گذرنے گئے، حضرت ابوسعید نے انہیں روکا الیکن انہوں نے گذر بنے پر اصرار کیا تو حضرت ابوسعید نے انہیں زور سے پیچھے دھکیل دیا۔ حضرت ابوسعید سے کہا گیا کہ آپ عبدالرحمٰن کے ساتھ ایسا کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ خدا کی تسم!

اگر مجھان کے بال پکڑ کربھی روکنا پڑتا تو پس انہیں روکتا۔ ۲۹۲۱ ) حَذَثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجُلَانَ ، عَنْ زَیْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عُن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی سَعِیدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنْ جَاءَ أَحَدْ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَيْقَاتِلْهُ ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ.

(۲۹۳۱) حضرت ابوسعید خدری بن افزے سے روایت ہے کہ رسول الله میں بیٹھنے نے ارشاد فر مایا کہ اگر کوئی شخص نمازی کے آگے ہے گذرنے لگے تواس سے جھٹراکر کے اسے رو کے، کیونکہ میشیطان ہے۔

( ٢٩٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَسُوَدِ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ لَا يَمُزَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّى فَلْيَفْعَلْ ، فَإِنَّ الْمَارَّ بَيْنَ يَدَى الْمُصَلِّى أَنْقَصُ مِنَ الْمُمَرِّ عَلَيْهِ.

(۲۹۳۲) حضرت عبداللہ دہائی فرماتے ہیں کہ جوتم میں ہے اس بات کی طافت ، کھتا ہو کہ نماز کے دوران کسی کوا ہے آگے ہے نہ گذرنے دے توابیا ضرور کرلے ، کیونکہ گذرنے والا اس نمازی سے زیادہ اپنا نقصان کررہا ہوتا ہے۔

( ٢٩٣٣ ) حَذَّنَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ :قُلُتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : أَدَّعُ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيَّ ؟ قَالَ : لاَ ، قُلْتُ: فَإِنْ أَبَى ، قَالَ : فَمَا تَصْنَعُ ؟ قُلْتُ : بَلَغَنِى أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَدَعُ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ ، قَالَ : إِنْ ذَهَبْتَ تَصْنَعُ صَنِيعَ ابْنِ عُمَرَ دُقَّ أَنْفُكَ.

(۲۹۳۳) حضرت ایوب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر سے پوچھا کہ اگر کوئی میرے آگے ہے گذر ہے تو کیا میں اسے
گذر نے دوں؟ انہوں نے فر مایا نہیں۔ میں نے کہا اگر وہ گذر نے پر اصرار کرنے لگے۔حضرت سعید نے فر مایا کہ پھرتم کیا کرو
گے؟ میں نے کہا کہ جھے حضرت ابن عمر کا یہ قول پہنچا ہے کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو اپنے آگے ہے کسی کونہ گذر نے
دے۔حضرت سعید نے فر مایا کہ اگرتم حضرت ابن عمر کے مل کواپنانا جا ہے ہوتو اپناناک توڑدو!

( ٢٩٣٤) حَدَّثَنَا نُحُنُدٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى فَجَعَلَ جَدْىٌ يُرِيدُ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَجَعَلَ يَتَقَدَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَجَعَلَ يَتَقَدَّمُ حَتَّى نَزَا الْجَدْنُ . (ابو داؤ د ٢٠٩- احمد ١/٢٩١)

(۲۹۳۳)حفرت ابن عباس بین پین فرماتے ہیں کہ اگر نبی پاک مَنْ الْفِی اُمَاز پڑھ رہے ہوتے اور کوئی بمری کا بچہ بھی آپ کے آگے ۔ سے گذرنے لگتا تو آپ آگے بڑھ کراس کوروک لیتے۔

( ٢٩٣٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ، عَنُ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ أُمِّهِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتُ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فَمَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ عَبْدُ اللهِ ، أَوْ عُمَّرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ ، فَقَالَ : بِيَدِهِ ، فَرَجَعَ ، فَمَرَّتُ وَيُنَبُ ابْنَهُ أُمْ سَلَمَةَ ، فَقَالَ : بِيدِهِ هَكَذَا ، فَمَضَتُ ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : هُنَ أَغْلَبُ وَسَلَّمَ ، قَالَ : هُنَّ أَغْلَبُ . (احمد ٢/ ٢٩٣)

(٢٩٣٥) حضرت امسلمه بن عند عن فرماتي مين كه حضور مُؤَلِّفَ فَيَ ثماز بره هرب تھے كه آپ كے آگے سے عبدالله بن ابی سلمه ياعمر بن ابی

سلمہ گذرنے لگا۔حضور مَلِّفَظَةَ نے انہیں ہاتھ ہے اشارہ کیا تو وہ رک گئے۔ پھرندنب بنت الی سلمہ گذرنے لگیں،حضور مَلِّفَظَةَ نے انہیں بھی ہاتھ سے اشارہ کیا لیکن وہ نہیں رکیں اور آ گے ہے گذر گئیں۔ جب حضور مَلِفظَةَ نے نماز کمل کرلی تو فر مایا کہ بیاز کیاں ہم

رِنَهُ بِ بِنَ-( ٢٩٣٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ سُلَيْمَانُ بْنِ حَيَّانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ : بَادَرَ رَسُولُ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِهِوِّ ، أَوْ هِرَّةٍ أَنْ تَمُوَّ بَيْنَ يَدَيْهِ. (طبرانی ۲۹۲۵) (۲۹۳۷) مفرت الوکلوفر ماتے بیں کہ بی پاک مِزَلِفَظَةَ فِي نماز میں ایک بلی کواپے آ کے سے گذرنے سے روکا تھا۔

( ٢٩٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ التَّنُّوخِيُّ ، غَنْ مَوْلَى لِيَزِيدَ بْنِ نِمْوَانَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ نِمُوانَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ نِمُوانَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ نِمُوانَ ، قَالَ : رَأَيْتُ رَجُلاً مُقْعَدًا ، فَقَالَ : مَرَرْتُ بَيْنَ يَدَي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا عَلَى حِمَارٍ وَهُوَ يُصَلِّى ، فَقَالَ : اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا عَلَى حِمَارٍ وَهُوَ يُصَلِّى ، فَقَالَ : اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا عَلَى حِمَارٍ وَهُوَ يُصَلِّى ، فَقَالَ : اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا عَلَى حِمَارٍ وَهُوَ يُصَلِّى ، فَقَالَ : اللَّهُ مَا فَعَالَ عَلَى عَلَيْهِ . (ابوداؤد٢٠٥ ـ احمد ٣/ ٣٤٧)

(۲۹۳۷) حضرت یزید بن نمران کہتے ہیں کہ بھے ایک اپانی مخض نے بیان کیا میں ایک مرتبہ نبی پاک فران کیا ہے آئے سے گذرا آپنماز پڑھ رہے تھے، میں گدھے پرسوارتھا۔ آپ مِرْفِقَةَ فِي ميرے تن ميں بددعا کی کداے اللہ! بياسے ياؤں پرنہ چل سکے۔

بس اس کے بعدے میں اپنے قدموں پر چلنے کے قابل ندر ہا۔

( ٢٩٣٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ فِطْرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ :مَرَّرُت بَيْنَ يَدَي ابْنِ عُمَرَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ ، فَارْتَفَعَ مِنْ قُعُودِهِ ، ثُمَّ دَفَعَ فِي صَدْرِي.

(۲۹۳۸) حضرت عمر و بن دینار کہتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر دانٹی کے آگے سے گذراوہ نماز پڑھ رہے تھے، وہ اپنے قعود سے ر

کھڑے ہوئے اور میرے سینے سے مجھے دھکا دیا۔

( ٢٩٣٩ ) حَدَّثَنَا إِسُحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هُرَيْمٌ ، عَنْ بَيَانِ ، عَنْ وَبَرَةَ ، قَالَ :مَا رَأَيْت أَحَدًا أَشَدَّ عَلَيْهِ أَنْ يُمَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ فِي صَلَاةٍ مِنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِّ بْنِ الْأَسُودِ.

(۲۹۳۹) حضرت وبرہ فرماتے ہیں کہ بین نے نماز میں آگے ہے گذر نے والوں کورو کئے کے معاملے میں حضرت ابراہیم نخعی اور حضرت عبدالرحمٰن بن اسود سے زیادہ شدت کسی کو برتیے نہیں دیکھا۔

# ( ٦٣ ) يفترش اليسرى ويَنصِبُ اليمني

نماز میں بائیں پاؤں کو بچھایا جائے گااور دائیں پاؤں کو کھڑار کھا حائے گا

( ٢٩٤٠ ) حَلَّاتُنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ وَاثِلِ بْنِ حُجْرٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَسَ ، فَشَنَى الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى ، يَغْنِى فِى الصَّلَاةِ.

- (۲۹۴۰) حضرت وائل بن حجر فرماتے ہیں کہ نبی پاک مُؤْفِظَةَ نماز میں اس طرح بیٹھے کہ آپ نے اپنے بائیں پاؤں کو بجھایا اور دائیں پاؤں کوکھڑ ارکھا۔
- ( ٢٩٤١ ) حَلَّنَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ بُدَيْلٍ ، عَنْ أَبِى الْجَوْزَاءِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ لَمْ يَسُجُدُ حَتَّى يَسْتَوِى جَالِسًا ، وَكَانَ يَفُوشُ رِجُلَهُ الْيُسُرَى، وَيَنْصِبُ رِجُلَهُ الْيُمُنَى.
- (۲۹۳۱) حضرت عائشہ ٹفافنط فرماتی ہیں کہ نبی پاک مَنْطَفَظَة جب بجدہ ہے سراٹھاتے تواس ونت تک دوسرے بجدے میں ندجاتے جب تک پوری طرح بیٹھند جاتے ،آپ بیٹھتے ہوئے بائیں پاؤں کو نیچے بچھاتے اور دائیں یاؤں کو کھڑ ارکھتے تھے۔
- ( ٢٩٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الزُّبَيْوِ بْنِ عَلِدِى ، غَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ الْمَتَرَشَ رِجُلَهُ الْيُسْرَى حَتَّى اسْوَدَّ ظَهْرُ قَدَمَيْهِ. (ابوداؤد ٣٥- عبدالرزاق ٣٠٣-)
- (۲۹۳۲) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ نبی پاک شِرِ اَنْتَظَافِمَ جب نماز میں بیٹھتے تواپنے باکیں پاؤں کو بچھا کرر کھتے تھے، یہاں تک کہ اس عمل کی وجہ ہے آپ کے پاؤں کا ظاہری حصہ سیاہ ہو گیا تھا۔
- ( ٢٩٤٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْتَرِشُ الْيُسْرَى ، وَيَنْصِبُ الْيُمْنَى.
- (۲۹۳۳) حضرت یزید بن عبدالله بن قسیط فرماتے ہیں کہ نبی پاک مُرافِظَةَ آبائیں پاؤں کو بچھاتے تھے اور دائیں پاؤں کو کھڑا رکھتے تھے۔
- ( ۲۹۶۶ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، وَأَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ :إنَّ مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ أَنْ تَفترِشَ الْيُسْرَى ، وَأَنْ تَنْصِبَ الْيُمْنَى. (بخارى ۸۲۷ـ ابوداؤد ۳۵)
- (۲۹۳۳)حضرت ابن عمر دالٹی فرماتے ہیں کہ نماز کی سنت ہے ہے کہ بائیں پاؤں کو بچھایا جائے اور دائیں پاؤں کو کھڑار کھا جائے۔
- ( ٢٩٤٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنِ الْجُرَيرِيِّ ، عَنُ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنُ كَغُبٍ ، قَالَ : إِذَا فَعَذْتَ فَافْتَرِشْ رِجُلَك الْيُسْرَى ، فَإِنَّهُ أَقْوَمُ لِصَلَاتِكَ وَلِصُلْبِك.
- (۲۹۴۵) حضرت کعب فرماتے ہیں کہ جب تم نماز میں بیٹھوتو اپنے بائیں پاؤں کو بچھاؤ، کیونکہ اس میں تنہاری نماز اور تنہاری کمر کے لئے زیادہ بہتری ہے۔
- ( ٢٩٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَالْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِمَّى ؛ أَنَّهُ كَانَ يُنْصِبُ الْيُمْنَى ، وَيَفْتَرِشُ الْيُسْرَى.
  - ، (۲۹۴۷) حفرت حارث فرماتے ہیں کہ مفرت علی واٹن وائیں پاؤں کو کھڑ ارکھتے تھے اور بائیں پاؤں کو بچھا کرر کھتے تھے۔

مصنف ابن ابی شیر متر جم (جلدا) کی مسنف ابن ابی شیر متر جم (جلدا) کی مستف ابن ابی شیر متر جم (جلدا)

( ۲۹٤٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ رُبَّمَا أَضْجَعَ رِجُلَيْهِ جَمِيعًا ، وَرُبَّمَا أَضُجَعَ الْيُسْرَى. وَكَانَ مُحَمَّدٌ إِذَا جَلَسَ نَصَبَ الْيُمُنِّى وَأَضْجَعَ الْيُسْرَى.

أَضُجَعَ الْيُمْنَى وَنَصَبَ الْيُسْرَى . وَكَانَ مُحَمَّدٌ إِذَا جَلَسَ نَصَبَ الْيُمُنَى وَأَضَجَعَ الْيُسُرَى. (۲۹۴۷) حفزت بشام فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بعض اوقات اپنے دونوں پاؤں بچھا لیتے مضاور بعض اوقات دائیں پاؤں کو بچھا کو بچھاتے اور بائیں پاؤں کو کھڑار کھتے تھے۔اور حضرت محمد جب نماز میں بیٹھتے تو دائیں پاؤں کو کھڑار کھتے اور ہائیں کو بچھا

( ٢٩٤٨ ) حَدَّلُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحِلِّ ، عَنْ إبْرَاهِيمٌ ؛ مِثْلُ قَوْلِ مُحَمَّدٍ. ( ٢٩٤٨ ) ايك اورسند سے يمي بات منقول ہے۔

## ( ٦٤ ) من كرة الإِقْعَاءَ فِي الصَّلاَةِ

جن حضرات کے نز دیک نماز میں پنڈلی اور رانوں کوملا کر کولہوں کے بل بیٹھنا مکروہ ہے مردور پر تائیز کر اور دور میں میں میں بیٹر کی اور رانوں کوملا کر کولہوں کے بل بیٹھنا مکروہ ہے

َ ٢٩٤٩ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :نهَانِي خَلِيلِي أَنْ ٱقْعِيَ كَإِقْعَاءِ الْقِرْدِ. (بخاری ١٩٨١۔ مسلم ٨٥)

(۲۹۳۹) حضرت ابو ہریرہ وٹاٹنو فرماتے ہیں کہ مجھے میرے خلیل مَرِّنْظَیَّا نے اس بات سے منع کیا کہ میں بندر کے بیٹنے کی طرح مدد

. ٢٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ الإِقْعَاءَ فِي الصَّلَاةِ ، وَقَالَ :عُقْبَهُ الشَّيْطَان.

(۲۹۵۰)حضرت حارث فرماً تے ہیں کہ حضرت علی جہائی نماز میں پنڈلی اور رانوں کو ملا کر کولہوں کے بل ہیٹھنے کو مکروہ خیال فرماتے تتھاور بیہ کہتے کہ بیشیطان کا انداز ہے۔

٢٩٥١ ) حَدَّنَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ الإِقْعَاءَ فِي

الصَّلَاةِ . (۲۹۵۱) حضرت حارث فرماتے ہیں کہ حضرت علی مین ٹیا ٹیز نماز میں پنڈ لی اور را نو ں کو ملا کر کولہوں کے بل بیٹھنے کو مکر وہ سجھتے تھے۔

٢٩٥٢) حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِي ، قَالَ : صَلَّيْت إلَى جَنْبِ أَبِي هُرَيْرَةَ ،

فَانْتُصَبْتُ عَلَى صُدُّورٍ فَلَهِى ، فَجَدَينِي حَتَّى اطْمَأَنَنْت. (۲۹) حضرية سعد بين مقري كهترين كرمين فرحضة الويرير وها في كرماته نماز ربطي، من السيزق مون كرا گلرجه

(۲۹۵۲) حفرت سعید بن مقبری کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ وٹوکٹو کے ساتھ نماز پڑھی، میں اپنے قدموں کے الگے حصہ پر بیٹھا تو انہوں نے مجھے کھینچا یہاں تک کہ میں اطمینان سے بیٹھ گیا۔ ( ٢٩٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ الإِفْعَاءَ ، وَالتَّوَرُّكَ.

(۲۹۵۳) حضرت ابراہیم نے نماز میں پنڈلی اور رانوں کو ملا کرکولہوں کے بل بیٹنے اوراس طرح بیٹنے کو کمروہ خیال فرمایا کہ نمازی اپنے دائیں کو لیے کودائیں پاؤں پر اس طرح رکھے کہ وہ کھڑا ہواورانگلیوں کا رخ قبلہ کی طرف ہو، نیز بائیں کو لیے کوز مین پر شکے اور بائیں یا وُں کو پھیلا کردائیں طرف کو نکالے۔

( ٢٩٥٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ ؛ كَرِهَا الإِقْعَاءَ فِي الصَّلَاةِ.

(۲۹۵۴) حفزت حسن اور حضرت محمد نماز میں پنڈلی اور رانوں کو ملا کر کولہوں کے بل بیٹھنے کو مکر وہ خیال فرمائے تھے۔

( ٢٩٥٥ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسُو الِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ الإِفْعَاءَ بَيْنَ السَّبْحُدَتَيْنِ.

(۲۹۵۵) حفرت جابر فرماتے ہیں کہ حفرت عامر نے دونوں سجدوں کے درمیان پنڈلی اور رانوں کو ملا کر کولہوں کے بل بیٹھنے کو کروہ بتایا ہے۔

( ٢٩٥٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ بُدَيْلٍ ، عَنْ أَبِى الْجَوْزَاءِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتُ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ.

(۲۹۵۲) حضرت عائشہ ٹئ ملاطئ فرماتی ہیں کہ نبی پاک مَالِفَقِيَّةَ کُے نماز میں پنڈلی اور رانوں کو ملا کرکولہوں کے بل بیٹھنے سے منع کیا ہے۔

( ٢٩٥٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَضَعَ ٱلْيَتَيْك عَلَى عَقِبَيْك فِي الصَّلَاةِ. (ترمذي ٢٨٣ـ ابو داؤد ٨٣١)

(۲۹۵۷) حضرت ابن عباس ٹوکھ دینونا فر ماتے ہیں کہ نماز میں سنت یہ ہے کہ تم اپنے کولہوں کو اپنے چیچھے کے حصہ والی زمین کی طرف رکھو۔

#### ( ٦٥ ) من رخص فِي الإقعاء

جن حضرات نے نماز میں پنڈلی اور رانوں کوملا کر کولہوں کے بل بیٹھنے کی اجازت دی ہے۔ پر تاہیر و بر تا و دو و برز در برز درجوں پر در پر تاہوں کے وزیر پر دور پر دریا

( ٢٩٥٨) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ لَيْتٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ؛ أَنَّهُمَا كَانَا يُقْعِيانِ بَيْنَ السَّجُدَّتَيْنِ. (٢٩٥٨) حضرت عطا فرماتے ہیں که حضرت جابر اور حضرت ابو سعید تف دین نماز میں پنڈلی اور رانوں کو ملا کر کولبوں کے بل جیضا کرتے ہیں۔

( ٢٩٥٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَ يُفْعِي بَيْنَ السَّجُدَتَيْنِ.

(۲۹۵۹) حضرت نافع فر مائتے ہیں کہ حضرت ابن عمر میں اُنٹو نماز میں بنڈلی اور رانوں کو ملا کر کولہوں کے بل جیٹھا کر کتے تھے۔

( ٢٩٦٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، قَالَ :رَأَيْتُ الْعَبَادَلَةَ يُقَعُونَ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ السَّجُدَتَيْنِ ، يَعْنِي عَبْدَ اللهِ بْنَ الزَّبَيْرِ ، وَابْنَ عُمَرَ ، وَابْنَ عَبَّاسٍ .

(۲۹۱۰) حضرت عطیہ فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن زبیر ، حضرت ابن عمراور حضرت ابن عباس کودیکھاوہ دونوں بجدول کے درمیان پنڈلی اور رانوں کو ملاکر کولہوں کے بل میٹھتے تھے۔

( ٢٩٦١ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَطِيَّةَ يُقُعِى بَيْنَ السَّجُدَتَيْنِ ، فَقُلْتُ لَهُ ، فَقَالَ : رَأَيْت ابْنَ عُمَرَ ، وَابْنَ عَبَّاسٍ ، وَابْنَ الزَّبَيْرِ ، يُقْعُونَ بَيْنَ السَّجُدَتَيْنِ.

(۲۹۷۱) حضرت اعمش کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عطیہ کودیکھا کہ وہ دونوں سجدوں کے درمیان پنڈلی اور رانوں کو ملا کر کولہوں کے بل بیٹھے ہوئے تھے، میں نے اس بارے میں ان سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن زہیر، حضرت ابن عمر اور حضرت ابن عباس فتائلتنے کودیکھا وہ دونوں مجدوں کے درمیان پنڈلی اور رانوں کو طاکر کولہوں کے بل بیٹھتے تھے۔

( ٢٩٦٢ ) حَدَّثَنَا يَهْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنُ سُقِيفِ بْنِ بِشْرٍ الْعِجْلِيّ ، قَالَ :رَأَيْتُ طَاوُوسًا يُقْمِى بَيْنَ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ حِينَ يَجْلِسُ.

(۲۹۲۲) حضرت سقیف بن بشرفر ماتے ہیں کہ میں حضرت طاوس کودیکھا کہ چار رکعات والی نماز کے درمیان پنڈلی اور رانوں کوملا کرکولہوں کے بل بیٹھے دیکھا ہے۔

( ٢٩٦٢ ) حَكَثَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ مُوسَى الطَّحَانِ ، قَالَ : رَأَيْتُ مُجَاهِدًا يُقْعِنى بَيْنَ السَّجْلَتَيْنِ.

(۲۹۲۳) حضرت موی طحان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت مجاہد کو دونوں تجدوں کے درمیان بنڈلی اور رانوں کو ملا کر کولہوں کے بل بیٹھے دیکھا۔

( ٢٩٦٤ ) حُدَّثُنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ إِسْرَانِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ؛ أَنْهُ كَانَ يَجْلِسُ عَلَى عَقِبَيْهِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ.

(۲۹۲۳) حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حضرت ابوجعفر دونوں مجدوں کے درمیان اپنے کولہوں کے بل بیٹھا کرتے تھے۔

( ٢٩٦٥ ) حَدَّثْنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا جَلَسَ ثَنَى قَدَمَيْهِ.

(۲۲۷۵) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر والنے جب نماز میں بیٹھتے تواپے قدموں کوموڑ لیتے تھے۔

( ٦٦ ) في المرأة تُمُرُّ عَنْ يَمِينِ الرَّجُلِ وَعَنْ يَسَارِهِ وَهُوَ يُصَلِّي

اگرعورت کسی نمازی کے دائیں یا بائیں جانب سے گذر ہے وہ کیا کرے؟

( ٢٩٦٦ ) حَدُّثَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ؛ أَنَهُ كَانَ يُصَلَّى وَالْمَرْأَةُ تَمُرُّ بِهِ يَمِينًا وَشِمَالًا ، فَلاَ يَرَى بِذَلِّكَ بَأْسًا ، قَالَ : وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ إِذَا قَامَتُ بِحِذَائِهِ ، سَبَّحَ بِهَا.

(۲۹۷۱) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ حضرت ابوسعید خدری دیا پیٹی نماز پڑھ رہے ہوتے تصاوران کے آئے ہے کوئی عورت گذر جاتی تو وہ اس میں کوئی حرج نہیں سجھتے تھے۔اور حضرت ابن سیرین کی عادت تھی کہ اگر کوئی عورت ان کے برابر آ کر کھڑی ہوجاتی تواسے ہٹانے کے لئے تشیع پڑھا کرتے تھے۔

( ٢٩٦٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخبرنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ تَمُوَّ الْمَوْأَةُ ، عَلَى يَمِينِ الرَّجُلِ ، وَعَنْ يَسَارِهِ ، وَهُوَ يُصَلِّى.

(۲۹۷۷) حفزت مغیرہ فرماتے ہیں کہ حضزت ابراہیم اس بات میں کوئی حرج نہ بچھتے تھے کہ نماز پڑھتے ہوئے آ دمی کے دائیں یا بائیں جانب سے کوئی عورت گذر جائے۔

( ٢٩٦٨ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْهُ ؟ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا ، قَالَ : وَحَدَّثِنِي مَنْ سَأَلَ إِبُواهِيمَ، فَكُرهَهُ.

(۲۹۱۸) حضرت حجاج کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء سے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے اس میں کوئی حرج نہ ہونے کا فتوی دیا جبکہ حضرت ابراہیم سے سوال کرنے والے خف نے بتایا کہ وہ اسے مکر دہ سجھتے تھے۔

( ٢٩٦٩) حَلَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ ، قَالَ :حَدَّثَنِي مَيْمُونَةُ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى وَأَنَا بِحِذَائِهِ ، فَرُبَّمَا أَصَابَنِي ثَوْبُهُ إِذَا سَجَدَ ،وَكَانَ بُصَلِّى عَلَى الْخُمْرَةِ.

(٢٩٦٩) حضرت ميموند فرماتى بين كه نبى پاك مِنْ فَضَعَةَ مَاز پُرْه رہ بوتے تھے اور مِن آپ كے برابر مِن بوتى تقى، اور بعض اوقات تو تجد مين آپ كاكبر ابھى مير سے ساتھ لگ جاتا تھا۔ آپ مِنْ اَنْفَظَةَ تَجُور كى چھال كى بنى چائى پرنماز پڑھا كرتے تھے۔ اوقات تو تجد مِنْ الْفَضْلُ بْنُ دُكُيْنِ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثِنِي مُصْعَبُ بْنُ سَعْدٍ ، قَالَ : كَانَ حِدَاءَ قِبْلَةِ سَعْدٍ تَابُوتٌ ، وَكَانَتِ الْخَادِمُ تَجِيءُ فَتَأْخَذُ حَاجَتَهَا عَنْ يَمِينِهِ ، وَعَنْ شِمَالِهِ لَا تَقْطَعُ صَلَاتَهُ. حَاجَتَهَا عَنْ يَمِينِهِ ، وَعَنْ شِمَالِهِ لَا تَقْطَعُ صَلَاتَهُ.

(۲۹۷۰) حضرت مصعب بن سعد فرماتے ہیں کہ حضرت سعد کے قبلے کی جانب ایک الماری تھی ، خادمہ ان کے دائیں اور بائیں جانب سے اپن ضرورت کی چیز لینے کے لئے آیا کرتی تھی لیکن دوانی نماز نہ تو ڑتے تھے۔

( ٢٩٧١ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ غِيَاثٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُرُّ بِجَنْبِ الرَّجُلِ وَهُوَ يُصَلِّى ؟ فَقَالَ :لَا بَأْسَ إِلَّا أَنْ تَعِنَّ بَيْنَ يَدَيْدِ.

(۲۹۷) حفرت عثان بن غیاث فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن سے سوال کیا کداگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہواور کوئی عورت اس کے پاس سے گذر جائے تو کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا اگراس کے آگے سے نہ گذر سے تو کوئی حرج نہیں۔

( ٢٩٧٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :كَانَ يُكْرَهُ أَنْ تُصَلَّى الْمَرْأَةُ بِيحِذَاءِ الرَّجُلِ إذَا

كَانَ يُصَلِّم.

(۲۹۷۲) حضرت ابن سیرین اس بات کو مکروہ خیال فرماتے تھے کہ کوئی عورت نماز میں آ دی کے ساتھ کھڑی ہو۔

( ٦٧ ) في الرجل يَنقُصُ صَلاَّتُهُ، وَمَا ذُكِرَ فِيهِ، وَكَيْفَ يَصْنَعُ فِيهَا

آ دمی کی نماز میں کی کیے آتی ہے اور اس سے بیخے کے لئے اسے کیا کرنا جا ہے؟

( ٢٩٧٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً وَوَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةً ، عَنْ أَبِي مَعْمَرِ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُجْزِىء صَلاَّةٌ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ فِيهَا صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ.

(ابو داؤ د ۵۸۱ مد ۳/ ۱۲۲)

(۲۹۷۳) حضرت ابومسعود وافزه سے روایت ہے کہ رسول الله مَؤْفَظَةَ ارشاد فرمایا کہ اس آدمی کی نماز درست نبیس ہوتی جس کی کمررکوع اور تجدے میں سیدھی نہ ہو۔

( ٢٩٧٤ ) حَدَّثَنَا مُلاَزِمُ بُنُ عَمْرِو ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَدْرِ ، قَالَ :حدَّثِنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيِّي بْنِ شَيْبَانَ ، عَنْ أَبِيهِ عَلِى بْنِ شَيْبَانَ ، وَكَانَ مِنَ الْوَفْدِ ، قَالَ : حَرَجُنَا حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْنَاهُ ، وَصَلَّيْنَا مَعَهُ ، فَلَمَحَ بِمُؤْخَرِ عَيْنِهِ إِلَى رَجُلٍ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِى الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ، فَلَمَّا فَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ ، قَالَ : يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ ، لاَ صَلاَةَ لمن لاَ يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ.

(احمد ٣/ ٢٣- ابن حبان ٢٢٠٢)

(۲۹۷) حضرت على بن شيبان كہتے ہيں كه ہم ايك وفدكي صورت ميں حضور مُؤْفِظَةُ كَى خدمت ميں حاضر ہوئے اور ہم نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ دورانِ نماز آپ مُؤَثِّفَ ﷺ نے کن اکھیوں سے ایک آ دمی کو دیکھا جس کی کمر رکوع اور تجدے میں سیدھی نہیں تھی۔ جب آپ شِلِفَظِیَّا نے نماز پوری کر لی تو فرمایا کہ اےمسلمانوں کی جماعت! اس مخض کی نماز تہیں ہوتی جس کی کمررکوع اور سحدے میں سیدھی نہ ہو۔

( ٢٩٧٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلَّادٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمَّهِ ، وَكَانَ بَدُرِيًّا ، قَالَ :كُنَّا جُلُوسًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَدَخَلُ رَجُلٌ فَصَلَّى صَلَاةً خَفِيفَةً لَا يُتِمُّ رُكُوعًا ، وَلَا سُجُودًا ، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمُقُهُ وَنَحْنُ لَا نَشْعُرُ ، قَالَ : فَصَلَّى ، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَرَدَّ عَلَيْهِ فَقَالَ :أَعِدُ فَإِنَّك لَمْ تُصَلُّ ، قَالَ :فَفَعَلَ ذَلِكَ ، ثَلَاثًا ، كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ لَهُ :أَعِدُ فَإِنَّك لَمْ تُصَلِّ ، فَلَمَّا كَانَ فِي الرَّابِعَةِ ، قَالَ :يَا رَسُولَ اللهِ ، عَلَمْنِي ، فَقَدُ وَاللَّهِ اجْتَهَدْتُ ، فَقَالَ :إذَا قُمْتَ إلَى الصَّلَاةِ فَاسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ ، ثُمَّ كَبْرُ ، ثُمَّ اقْرَأْ ، ثُمَّ ارْكُعْ ، حَتَّى تَطْمَئِنَّ

منفابن الىشبه مرجم (طلا) كَلْ هُمَّ السُجُدُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجدًا ، ثُمَّ الْجِلِسُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ، ثُمَّ الْجَلِسُ حَتَّى تَطُمَئِنَّ جَالِسًا ، ثُمَّ فَهُ الْجَلِسُ حَتَّى تَطُمَئِنَّ جَالِسًا ، ثُمَّ فَهُ اللهَ اللهَ اللهَ مَنْ صَلَاتِك.

(ابو داؤد ۸۵۲ احمد ۱۳۰۰ (۳۳۰)

(۲۹۷۵) حضرت علی بن یجی بن خلادای والد ساوروه این بچیا سروایت کرتے ہیں کہ ہم ایک مرتبدر سول اللہ مَوْفَقَا اَسے
ساتھ بیٹھے تھے کہ ایک آ دمی آیا اور اس نے انہائی پھرتی سے نماز پڑھی اور کو کا اور بچو دبھی ٹھیک طرح نہ کیا۔ نبی پاک مَوْفَقَا اُسے
محور کرد کھی رہے تھے جبکہ ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوا۔ جب وہ نماز پڑھ کر حاضر خدمت ہوا اور اس نے حضور مِوَفَقَا کَمْ کیا۔ آپ مِوَفِقَا اِسے کیا۔ آپ مِوَفِقَا اِسے کیا۔ آپ مِوَفِقَا اِسے کیا۔ آپ مِوَفِقَا اِسے کی خواب دیا اور فرمایا کہ دوبارہ نماز پڑھی، جب وہ چوتھی مرتبہ حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا کہ یارسول
حضور مِوَفِقَا اِسے کی فرماتے کہ دوبارہ نماز پڑھوتم نے نماز نہیں پڑھی، جب وہ چوتھی مرتبہ حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا کہ یارسول
اللہ! مجھے نماز سکھا دیجئے، خدا کی فتم اِس نے تو پوری کوشش کر کے دکھی ل۔ آپ مِوَفِقَا نے فرمایا کہ جب تم نماز کے لئے کھڑے ہو
تو قبلہ کی طرف رخ کرو۔ پھر بھر کہو، پھر قراءت کرو، پھر تو اور اطمینان سے بیٹے جا واور پھر کھڑے ہو وا و۔ اگر تم نے ایسا کرلیا تو
تو قبلہ کی طرف رخ کرو۔ پھر بھر بھر قراءت کرو، پھر تو اطمینان سے بیٹے جا واور پھر کھڑے ہو وا و۔ اگر تم نے ایسا کرلیا تو
تہماری نماز مکل ہوگی اور اگر اس میں سے کی عمل میں کی کو تہمووہ کی تہاری نماز میں پائی جارہی ہے۔

( ٢٩٧٦) حَكَّنَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى هَرَائِعَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ ، فَجَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، وَقَالَ لَهُ : وَعَلَلْ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى ، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ بَعْدُ ، فَرَجَعَ ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ بَعْدُ ، فَرَجَعَ ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : ارْجِعْ فَاسْبِعِ الْوَضُوءَ ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ فِي النَّالِئَةِ : فَعَلَّمُنِي يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : إذَا قُمْتَ إلَى الصَّلَاةِ فَاسْبِعِ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ فَقَالَ لَهُ الرَّجُعُ وَمَالًا اللهِ عَلَى اللهِ ، قَالَ : إذَا قُمْتَ إلَى الصَّلَاةِ فَاسْبِعِ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقَالَ لَهُ الرَّجُعُ مَتَى تَطْمَئِنَ رَاكِعًا ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَ رَاكِعًا ، ثُمَّ الْوَقْعُ حَتَّى تَطْمَئِنَ رَاكِعًا ، ثُمَّ الْوَقْعُ حَتَّى تَطْمَئِنَ سَاجِدًا ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِى قَائِمًا ، أو قَالَ : قَاعِدًا ، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَابِكَ كُلُهَا. (بخارى ١٢٧٤ ـ مسلم ٢٩٨)

(۲۹۷۱) حضرت ابو ہر پرہ وہ افرہ فرماتے ہیں کہ ایک آ دی مجد میں داخل ہوا اور اس نے نماز پڑھی، نبی پاک مِنْ اَفْتَحَةَ مبحد کے ایک کونے میں تشریف فرما تھے۔ وہ آیا اور اس نے نبی پاک مِنْ اِنْتَحَةً کَمْ اور اور الله مِنْ الله با آپ نے سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ جا وَ اور نماز پڑھو، تم نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی۔ وہ گیا اور آ کے دوبارہ اس نے سلام کیا تو رسول اللہ ایکھی تک نماز نہیں پڑھی۔ وہ گیا اور آ کے دوبارہ اللہ! مجھے نماز سکھا دیجئے۔ آپ مِنْ اِنْتَحَقَقَ نے فرمایا کہ جب تم نماز کے لئے اٹھوتو اچھی طرح وضوکرو، پھر قبلدرخ ہو کر تجبیر کہو، پھر قرآن مجید کی جو تلاوت تمہارے لئے ممکن ہووہ کرلو۔ پھر اطمینان سے دکوع کرلو، پھر پورے اعتدال سے کھڑے ہوجاؤیا فرمایا کہ پھر سید ھے بیٹھ جاؤ۔ پھر یہا ممال

اپنی پوری نماز میں کرو۔

( ٢٩٧٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِىِّ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّ أَسُوأَ النَّاسِ سَرِقَةُ الَّذِى يَسُرِقُ صَلَاتَهُ ، قَالُوا :يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيْفَ يَسُرِقُهَا ؟ قَالَ : لاَ يُتِمُّ رُكُوعَهَا ، وَلاَ سُجُودَهَا. (احمد ٣/ ٥٦- ابويعلى ٣٠٠١)

(۲۹۷۷) حفزت ابوسعید خدری می این کے روایت ہے کہ رسول الله مِرَافِظَةَ نے ارشاد فر مایا کہ بدترین چوروہ ہے جونماز میں چوری کرے۔لوگوں نے یو چھا کہ یارسول الله!نماز میں کیسے چوری کرسکتا ہے؟ فر مایا کہ اس کارکوع سجدہ اچھی طرح نہ کرے۔

( ٢٩٧٨ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :وَصَفَ لَنَا أَنَسٌ صَلَاةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّى ، فَرَكَعَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ، فَاسْتَوَى قَائِمًا حَتَّى رَأَى بَغُضُنَا أَنَهُ قَدْ نَسِى ، قَالَ :ثُمَّ سجد فَاسْتَوَى قَاعِداً حَتَّى رَأَى بَغْضُنَا أَنَهُ قَدْ نَسِى.

(بخاری ۸۲۱ مسلم ۱۹۵)

(۲۹۷۸) حضرت ثابت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت انس وٹاٹنو نے ہمارے سامنے رسول اللہ مُسِلِّفَظِیَّا آبی کماز کاطریقہ بیان کیا، پہلے وہ نماز کے لئے سیدھے کھڑے ہوئے، پھرانہوں نے رکوع کیا، پھرا پنا سررکوع سے اٹھایا، پھرسیدھا کھڑے ہو گئے۔اوراتی در کھڑے رہے ہم میں سے بعض لوگ سمجھے کہ آپ بھول گئے ہیں۔ پھر حضرت انس وٹاٹنو نے سجدہ کیا پھرسیدھے بیٹھ گئے اوراتی در پیٹھے دہے کہ ہم میں سے بچھلوگ سمجھے کہ آپ بھول گئے ہیں۔

( ٢٩٧٩) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَالِمٍ الْبَرَّادِ ، قَالَ : أَتَيْنَا أَبَا مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِ تَى فِى بَيْتِهِ فَقُلْنَا لَهُ : حَدِّثُنَا عَنْ صَلَاةٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ ، فَقَامَ يُصَلَّى بَيْنَ أَيْدِينَا ، فَلَمَّا رَكَعَ وَضَعَ كَفَيْهِ عَلَى رُكَبَتْيِهِ ، وَجَعَلَ أَصَابِعَهُ أَسُفَلَ مِنْ ذَلِكَ ، وَجَافَى بِمِرْ فَقَيْهِ حَتَّى اسْتَوَى كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، فَقَامَ حَتَّى اسْتَوَى كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ ، ثُمَّ سَجَدَ فَفَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ ، فَصَلَّى رَكُعَتُنِ، فَلَمَّا قَضَاها قَالَ : هَكَذَا رَأَيْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى.

 (۲۹۸۰) حضرت ابو ہر برہ دفاقئہ فر ماتے ہیں کہ آ دمی ساٹھ سال نماز پڑھتا رہتا ہے لیکن اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ، کیونکہ بھی وہ رکوع ٹھیک طرح کرتا ہے لیکن مجدہ ٹھیک نہیں کرتا اور بھی مجدہ ٹھیک طرح کرتا ہے لیکن رکوع ٹھیک نہیں کرتا۔

( ٢٩٨١) حَلَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرِ الْأَنْصَارِى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ أَبَا حُمَيْدٍ السَّاعِدِى مَعَ عَشَرَةِ رَهُطٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :فَقَالَ لَهُم : أَلَا أُحَدُّنُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالُوا :هَاتِ ، قَالَ :رَأَيْتُهُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ مَكَ قَانِمًا حَتَّى يَقَعَ كُلُّ عَظْمٍ مَوْضِعَهُ ، ثُمَّ يَنْحَطُّ سَاجِدًا وَيُكَبِّرُ.

(۲۹۸۱) حفرت محمد بن عمرو كتبة بين كه مين في حفرت الوحميد ماعدى كودن صحابه كرام كما تهدد يكها وحفرت الوحميد في كها كه مين تمها رسات وسول الله مَوْفَقَةَ كاطريقة نماز نه بيان كرون؟ انهول في كها ضرور بيان كرين انهول في راها يكه جب رسول الله مَوْفَقَةَ وَالله مَعْلَم وَالله مَوْفَقَة وَالله مَوْفَقَة وَالله مَوْفَقَة وَالله مَوْفَقَة وَالله مَوْفَقَة وَالله مَوْفَقَة وَالمَوْفَقَة وَالمَوْفَقَة وَالمَوْفَقَة وَالمَوْفَقَة وَالمَوْفَقَة وَلَكُونُ الله مَا لله مَلْ الله مَلْ اله مَلْ الله مَلْ الله

(۲۹۸۲) حضرت عائشہ میں منظف فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ مَافِظَةَ ہُرکوع کرتے تو اپنے سرمبارک کونہ کرسے نیچار کھتے اور نہ ہی اون پا بلکہ ان دونوں کی درمیانی کیفیت میں رکھتے۔ جب آپ رکوع سے سرا ٹھاتے تو اس وقت تک بحدے میں نہ جاتے جب تک اعتبان سے اعتبال سے کھڑے نہ ہوجاتے۔ اور جب بحدہ کرنے کے بعد سرا ٹھاتے تو اس وقت تک دوسرا مجدہ نہ کرتے جب تک اطمینان سے بیٹھ نہ جاتے۔ آپ ہردور کھات کے بعد التحیہ بڑھا کرتے تھے۔

( ٢٩٨٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ زَيْدِ بُنِ وَهُبِ ، عَنُ حُذَيْفَةَ ؛ أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَإِذَا رَجُلَّ يُصَلِّى نَاحِيَةً مِنْ أَبُوابِ كِنْدَةً ، فَجَعَلَ لَا يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ ، قَالَ لَهُ حَذَيْفَةُ : مَا صَلَّيْتُ مُذُ أَرْبَعِينَ سَنَةً ، وَلَوْ مِتَ وَهَذِهِ صَلَاتُك هَذِهِ صَلَاتُك ؟ قَالَ : مُذَ أَرْبَعِينَ سَنَةً ، وَقَالَ حُذَيْفَةُ : مَا صَلَّيْتُ مُذُ أَرْبَعِينَ سَنَةً ، وَلَوْ مِتَ وَهَذِهِ صَلَّاتُك هَذِهِ صَلَّاتُك عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِ يُعَلِّمُهُ ، فَقَالَ : إنَّ مِتَ عَلَيْهِ يَعَلِّمُهُ ، فَقَالَ : إنَّ الرَّجُوعَ وَالسُّجُودَ . (بخارى ٨٩١ ـ احمد ٨ ٢٨٨)

(۲۹۸۳)حفرت زید بن وہب کہتے ہیں کہ حفرت حذیفہ تفاقمو ایک مرتبہ مجد میں داخل ہوئے تو انہوں نے ریکھا کہ ابواپ کندہ

کی طرف ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے لیکن رکوع تجدہ ٹھیک طرح نہیں کر رہا۔ جب اس نے نماز کمل کرلی تو حضرت حذیفہ میں ہو۔

اس سے فرمایا کہتم الی نماز کتنے عرصے سے پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ چالیس سال سے ۔حضرت حذیفہ میں ہونے فرمایا کہتم نے چالیس سال سے نماز نہیں پڑھی، اگر الی نماز پڑھتے ہوئے تمہارا انتقال ہوجاتا تو تم حضور مَالِفَتَكُوْمَ کے طریقے کے علاوہ کسی اور طریقے پردنیا سے جاتے۔ پھر حضرت حذیفہ میں نماز سکھانے گے اور فرمایا کہ آدمی نماز میں تخفیف کرسکتا ہے لیکن رکوع اور جو د میں کی نہ کرے۔

( ٢٩٨٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخبرنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أَسُواً اللهِ ، وَكَيْفَ يَسْرِقُ صَلَاتَهُ ؟ قَالَ : لاَ يُنِمُّ رُسُولَ اللهِ ، وَكَيْفَ يَسْرِقُ صَلَاتَهُ ؟ قَالَ : لاَ يُنِمُّ رُكُوعَهَا ، وَلاَ سُجُودَهَا.

(۲۹۸۴) حفرت حسن سے روایت ہے کہ رسول الله مِلْفِظِیَّةِ نے ارشاد نے فرمایا کہ بدترین چوروہ ہے جونماز میں چوری کرے۔ لوگوں نے بع چھا کہ یارسول اللہ! نماز میں کیے چوری کرسکتا ہے؟ فرمایا کہ اس کارکوع سجدہ اچھی طرح نہ کرے۔

( ٢٩٨٥ ) حَدَّثَنَا غُنُكَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِى النَّضْرِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ حَمْلَةَ بُنَ عَبْدِ الرَّحُمَنِ ، قَالَ :رَأَى عُبَادَةُ رَجُلاً لاَ يُتِمُّ الرُّكُوعَ ، وَلاَ السُّجُودَ ، فَأَخَذَ بِيَدِهِ ، فَفَزِعَ الرَّجُلُ ، فَقَالَ عُبَادَةُ :لاَ تَشَبَّهُوا بِهَذَا ، وَلاَ بِأَمْثَالِهِ ، إِنَّهُ لاَ تُجْزِئ صَلاَةً إِلاَّ بِأَمُّ الْكِتَابِ.

(۲۹۸۵) حفزت جملہ بن عبدالرحمٰن فرماتے ہیں کہ حضرت عبادہ نے ایک آ دمی کودیکھا جورکوع اور بجودٹھیک طرح نہیں کرر ہاتھا۔ انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑا تو وہ آ دمی ڈرگیا۔ حضرت عبادہ نے فرمایا کہ اس کی اور اس جیسوں کی مشابہت اختیار نہ کرو۔اوریا در کھو کہ سورہ فاتحہ کے بغیرنماز نہیں ہوتی۔

( ۲۹۸٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلاً يَنْكُتُ بِرَأْسِهِ فِي سُجُودِهِ، فَقَالَ:لَوْ مَاتَ هَلْذَا، وَهَذِهِ صَلَاتُهُ ، مَاتَ عَلَى غَيْرِ دِينِي. (بخارى ۲۲۹- ابن خزيمة ۲۲۵)

(۲۹۸۷) حضرت ابوجعفر فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِنْ اِنْ اَکْ اِلْمَ اَنْ اِلْمَارِ اِلْمَارِ اِلْمَارِ اِلْمَارِ اِللَّهِ اِلْمَارِ اِللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

( ۲۹۸۷ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى يَحْيَى ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَأَى امْرَأَةً تُصَلّى وَهِى تَنْقُوْ ، فَقَالَ :كَذَبْتِ.

(۲۹۸۷) حضرت ابویجیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہر ہرہ دلائٹونے ایک عورت کو دیکھا جو یوں نماز پڑھ رہی تھی جیسے مرغی چونج مار رہی ہو۔آپ نے اسے دکھے کرفر مایا کہ تو جھوٹ بولتی ہے۔ ﴿ مَعْفَا بَنَ الْمُشَيِّرِ مِرْمِ (طِدا) ﴾ ﴿ هُوَ الْمُحَسِّنِ ، قَالَ : رَأَى سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ رَجُلاً يُصَلِّى ، وَلَا يُتِمَّ وَكُو يُتِمَّ وَكُو يُتِمَّ وَكُو يُتِمَّ وَلَا يُسَلِّى ، وَلَا يُتِمَّ وَكُو يُتِمَّ وَلَا يُسَمِّد وَلَا يُسَمِّوه وَقَالَ : أَغْلَقْتَ صَلَاتَك.

(۲۹۸۸) حفرت حسن فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن میتب نے ایک آ دمی کو دیکھا جورکوع وجود پوری طرح نہیں کرر ہا تھا، انہوں نے اسے ڈاٹٹااور فرمایا کہ تونے اپنی نماز کوتناہ کردیا۔

( ٢٩٨٩) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :سَمِعْتُ الْأَعْمَش يَقُولُ :رَأَيْت أَنَسَ بُنَ مَالِكِ بِمَكَّةَ قَائِمًا يُصَلِّى عِنْدَ الْكَعْبَةِ ، فَمَا عَرَضْتُ لَهُ ، قَالَ : فَكَانَ قَائِمًا يُصَلِّى مُعْتَدِلاً فِى صَلَاتِهِ ، فَإِذَا رَفَعٌ رَأْسَهُ انْتَصَبَ قَائِمًا ، حَتَّى تَسْتَوِى غُضُونُ بَطْنِهِ.

(۲۹۸۹) حضرت اعمش کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک دیا ہے کہ میں خانہ کعیہ کے پاس نماز پڑھتے دیکھا، میں ان کے سامٹے نہ آیا۔ وہ انتہائی اطمینان کے ساتھ نماز ادا فرمار ہے تھے، جب رکوع سے سراٹھاتے تو بالکل سیدھا کھڑے ہوجاتے یہاں تک کہان کے پیٹ کی رکیس بھی سیدھی ہوجاتیں۔

( ٢٩٩٠) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِى فَرُوةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ، قَالَ : ذَخَلَ الْمَسْجِدَ رَجُلٌ فَصَلَّى صَلَاةً لَا يُبِتَمُّ رُكُوعَهَا ، وَلَا سُجُودَهَا ، قَالَ :فَذَكَرْت ذَلِكَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ، فَقَالَ :هِى عَلَى مَا فِيهَا خَيْرٌ مِنْ تَرْكِهَا.

(۲۹۹۰) حضرت ابن ابی لیلی فرماتے ہیں کہ مجد میں ایک آ دمی داخل ہوا اور اس نے اس طرح نماز بڑھی کہ رکوع وجود ٹھیک طرح نہ کیا۔ میں نے اس بات کا تذکرہ حضرت عبداللہ بن پزید سے کیا توانہوں نے فرمایا کہ اس سے بہتر تھا کہ وہ نمازا داہی نہ کرتا۔ درور ویس کا تھیں وقو سوئی بھی سے دست کی دروں ساکستا ہے وہ براہ دروں سے باز دستار کہتو رہتے ہیں میں ہوئی جد

( ٢٩٩١) حَذَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ ؛ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا لَا يُبَمُّ رُكُوعَهُ ، وَلَا سُجُودَهُ ، فَقَالَ لَهُ :أَعِدْ ، فَأَبَى ، فَلَمْ يَدَعْهُ حَتَّى أَعَادَ.

(۲۹۹۱) حضرت علی بن زید کہتے ہیں کہ حضرت مسور بن مخر مدنے ایک آ دمی کودیکھا جورکوئ و بجدہ ٹھیک طرح نہ کرر ہاتھا۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ دوبارہ نماز پڑھو۔اس نے دوبارہ نماز پڑھنے سے انکار کیا۔لیکن انہوں نے اسے اس وقت تک نہ چھوڑا جب تک اس نے دوبارہ نماز نہ پڑھ لی۔

﴿ ٢٩٩٢ ﴾ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ مُوسَى بُنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ يُصَلِّى وَطَاوُوس جَالِسٌ فَجَعَلَ لَا يُتِمُّ الرُّكُوعَ ، وَلَا السُّجُودَ ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ : مَا لِهَذَا صَلَاةٌ ، فَقَالَ طَاوُوس : مَهُ ،يُكْتَبُ لَهُ مِنْهَا بِقَدْرٍ مَا أَتَّهُ

(۲۹۹۲) حضرت موی بن مسلم کہتے ہیں کہ حضرت طاوس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آ دمی نماز پڑھ رہاتھا اور رکوع و بچودٹھیک طرح نہیں کررہاتھا۔ایک آ دمی نے کہا کہ اس کی نمازنہیں ہے۔حضرت طاوس نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، جتنی نماز اس نے ادا کی ہے اس کا

ثواب تواس کے نامۂ اعمال میں لکھ دیا گیا۔

( ٢٩٩٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَا يُتِمُّ الرُّكُوعَ ، وَلَا السُّجُودَ ؟ فَقَالَ :هِيَ خَيْرٌ مِنْ لَا شَيْءَ.

(۲۹۹۳) حفرت کیلی بن عبید کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن بزید ہے اس فخص کے بارے میں پوچھا گیا جونماز میں رکوع و بحبدہ

ٹھیک طرح نہیں کرتا توانہوں نے فرمایا کہ نہ پڑھنے سے تو بہتر ہے۔

( ٢٩٩٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ عَمْرٍو الْمُلَاثِيِّ ، عَنْ أَبِى قَيْسٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ؛ أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً يُصَلَّى ، فَأَبْصَرَهُ رَافِعًا رِجُلَيْهِ وَهُوَ سَاجِدٌ ، فَقَالَ :مَا تَمَّتُ صَلَاةً هَذَا.

(۲۹۹۴) حضرت ابوقیس کہتے ہیں کہ حضرت مسروق نے ایک آ دمی کودیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہاتھااور سجدے میں اس نے اپنے پاؤں

اٹھائے ہوئے تھے۔حضرت مسروق نے فرمایا کداس کی نماز کمل نہیں ہوئی۔

( ٢٩٩٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ؛ أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً سَاجِدًا قَدُ رَفَعَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ ، فَقَالَ : جَعَلَهَا اللَّهُ سِتًا ، وَجَعَلْتَهَا خَمْسًا.

(۲۹۹۵) حضرت عمران کہتے ہیں کہ حضرت ابو مجلز نے ایک آ دمی کو دیکھا کہ مجدے کی حالت میں اس نے اپنا ایک پاؤں اٹھایا ہوا تھا، آپ نے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جے بنایا تھااور تو نے انہیں یا پنچ کردیا!

( ٢٩٩٦) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيّ، قَالَ:

الصَّلَاةُ مِكْيَالٌ ، فَمَنْ أَوْفَى أَوْفَى اللَّهُ لَهُ ، وَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا قَالَ اللَّهُ فِي الْكَيْلِ : ﴿ وَيُلَّ لِلْمُ طَفِّفِينَ ﴾ .

(۲۹۹۲) حضرت سلمان فاری و الله فرماتے ہیں کہ نماز ایک پیانہ ہے، جس نے اسے پورا کیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے بھی پورا بدلہ عطافر مائیں گے اور تم جانتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے پیانے کے بارے میں فرمایا ہے ﴿وَیْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ ﴾ ہلاکت ہے تاپ تول میں کی کرنے والوں کے لئے۔

( ٢٩٩٧ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفَيَانُ ، عَنْ حَجَّاجٍ بُنِ فُرَافِصَةَ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ؛ أَنَّهُ مَرَّ بِرَجُلِ لَا يُبِّمُّ الرَّكُوعُ ، وَلَا السُّجُودَ ، فَقِيلَ لَهُ ، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ :شَىْءٌ خَيْرٌ مِنْ لَا شَىءً.

كرر ہاتھا۔اس بارے میں حضرت ابوالدرواء ہے كہا گيا تو انہوں نے فر مايا كەنە پڑھنے سے تو بہتر ہے۔

( ٢٩٩٨ ) حَلَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ مُهَلُهَلٍ ، عَنْ بَيَانِ ، عَنْ قَيْسٍ ؛ أَنَّ بِلَالًا رَأَى رَجُلًا لَا يُتِمُّ الرُّكُوعَ ، وَلَا السُّجُودَ ، فَقَالَ :لَوْ مَاتَ هَذَا مَاتَ عَلَى غَيْرِ مِلَّةً عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ.

(۲۹۹۸) حفرت فیس کہتے ہیں کہ حفرت بلال نے ایک آ دمی کودیکھا جور کوع وجودٹھیک طرح نہیں کررہا تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ

اگر اس کااس حالت پرانقال ہوجائے توبیلی این مریم کی ملت ہے ہٹ کرمرے گا۔

#### ( ٦٨ ) التشهد فِي الصَّلاَةِ كَيْفَ هُوَ ؟

#### تشهد کے کلمات

( ١٩٩٩) حَلَّانَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنِ الْحَسَرِ بُنِ الْحُرِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةً ، قَالَ : أَخَذَ عَلْقَمَةُ بِيَدِى ، فَقَالَ : أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِى فَعَلَّمنِى التَّشَهُّدَ : التَّرَحِيَّاتُ لِللهِ مِلْكِه ، وَالطَّلْبَاتُ ، وَالطَّيْبَاتُ ، السَّلَامُ عَلَيْك آيهُ النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ ، أَشُهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

(احمد ١/ ٣٥٠ اين حيان ١٩٧٣)

(۲۹۹۹) حضرت قاسم بن مخیم و کہتے ہیں کہ حضرت علقمہ نے ایک مرتبہ میرا ہاتھ پکڑا اور فر مایا کہ حضرت عبداللہ نے میرا ہاتھ پکڑا تھا اور فر مایا تھا کہ درسول اللہ میڑا فیقی ہے نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے تشہد کے یہ کلمات سکھائے (ترجمہ) تمام زبانی عبادتیں ، بدنی عبادتیں اور مالی عبادتیں اللہ کے بیں۔اے نبی آپ پرسلامتی ہواور اللہ کی رحمت و برکت آپ برنا زل ہو۔ہم پر بھی سلامتی ہواور اللہ کے مالی عبادتیں اللہ کے بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد میڑا فیٹھ آللہ کے اللہ کے اللہ کے سوال ہیں۔

( ٣٠٠٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَش ، عَنْ أَبِى وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : كُنَّا نُصَلِّى خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جِبْرِيلَ ، السَّلَامُ عَلَى مِيكَائِيلَ ، السَّلَامُ عَلَى فَلَان وَفُلَان ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ ، فَإِذَا السَّلَامُ عَلَى فُلَان وَفُلَان ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ ، فَإِذَا جَلَسَ أَحَدُكُم فِي صَلَابِهِ فَلْيَقُلِ : التَّوِيَّاتُ لِلَهِ وَالطَّلْوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ ، السَّلَامُ عَلَيْك أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ جَلَسَ أَحَدُكُم فِي صَلَابِهِ فَلْيَقُلِ : التَّوِيَّاتُ لِلّهِ وَالطَّلْوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ ، السَّلَامُ عَلَيْك أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَوَكَاتُهُ وَالطَّيْبَاتُ ، السَّلَامُ عَلَيْك أَيْهُا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَوَكَاتُهُ اللهِ وَبَوَكَاتُهُ ، السَّلَامُ عَلَيْك أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَالْعَلِيْلِ ، وَالطَّيْبَاتُ ، السَّلَامُ عَلَيْك أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، ثُمَّ يَتَحَيَّرُ والخَارى ١٣٠٠٠ مسلم ١٣٠٠)

(۳۰۰۰) حفرت عبداللہ وہ ہو ہیں کہ ہم رسول اللہ مُؤَفِّفَةِ کے پیچے نماز پڑھا کرتے تھے اور یہ ہاکرتے تھے (ترجمہ) اللہ کے بندوں سے پہلے اللہ پرسلامتی ہو، جبر بل پرسلامتی ہو، میکا ئیل پرسلامتی ہو، فلاں اور فلاں پرسلامتی ہو۔ جب نبی پاک مِنْفِقِیَةِ نے نماز کو کمل کرلیا تو فر مایا اللہ تعالی سلام ہے، جب تم میں سے کوئی نماز میں بیٹھے تو یہ کہا کرے (ترجمہ) تمام زبانی عبادتیں، بدنی عبادتیں اور مالی عبادتیں اللہ کے لئے ہیں۔ اے نبی آپ پرسلامتی ہواور اللہ کی رحمت وبرکت آپ پرنازل ہو۔ ہم پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ میں گواہی ویتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور میں گواہی ویتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور میں گواہی ویتا ہوں کہ حضرت

هي مصنف ابن البيشيه مترجم ( جلدا ) کي مسنف ابن البيشيه مترجم ( جلدا ) کي مسنف ابن البيشيه مترجم ( جلدا )

محمر مَزْ فَصَائِعَ اللّٰهِ كَ بند كاوراس كے رسول ہیں۔

( ٣٠٠١ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٌّ ، عَنْ زَائِدَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِاللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّشَهُّدِ. (احمد ١/ ٢١٣ طبراني ١٩٩٣)

(۳۰۰۱)ایک اورسند ہے یونہی منقول ہے۔ ( ٣٠٠٢ ) حَلَّتُنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا حُصَيْنُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَمُغِيرَةُ ، وَالْأَعْمَش ، عَنْ أَبِي وَائِلِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : كُنَّا إِذَا جَلَسْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ نَقُولُ :السَّلَامُ عَلَى اللهِ ، السَّلَامُ عَلَى جبريلَ ، السَّلَامُ عَلَى مِيكَانِيلَ ، السَّلَامُ عَلَى فُلَان وَفُلَان ، قَالَ :فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ ، فَقُولُوا :التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالطَّلَوَاتُ وَالطَّلَيْبَاتُ ، السَّلَامُ عَلَيْك أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، فَإِنَّكُمْ إِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ ، فَقَدْ سَلَّمْتُمْ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السَّموَاتِ وَالْأَرْضِ.

(بخاری ۲۰۸۱ مسلم ۳۰۲)

(٣٠٠٢) حضرت عبدالله دواتش كہتے ہيں كہ ہم رسول الله مَلِفَظَةَ كے بيچے نماز ميں جب بيٹھا كرتے تھے تو يہ كہا كرتے تھے (ترجمہ) الله پرسلامتی ہو، جبریل پرسلامتی ہو،میکائیل پرسلامتی ہو،فلال اورفلال پرسلامتی ہو۔ پھرنبی پاک مِنْزِنْفِيْغَةِ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا الله تعالی سلام ہے، جبتم میں سے کوئی نماز میں بیٹے تو یہ کہا کرے (ترجمہ) تمام زبانی عبادتیں، بدنی عبادتیں اور مالی

عبادتیں اللہ کے لئے ہیں۔اے نبی آپ پرسلامتی ہواوراللہ کی رحمت وبرکت آپ پرنازل ہو۔ہم پر بھی سلامتی ہواوراللہ کے نیک بندول پربھی سلامتی ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد میر اللہ کے بندے اوراس كےرسول ہيں۔ جبتم نے ايبا كرليا تو زين وآسان ميں موجود ہرنيك بندے وسلام كرليا۔

( ٣٠.٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، قَالَ :سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ :حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ سَخْبَرَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ : عَلَّمَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّشَهُّدَ ، كَفِّي بَيْنَ كَفَّيْهِ، كَمَا يُعَلِّمُنِي السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ :التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيْبَاتُ ، السَّلَامُ عَلَيْك أَيُّهَا النِّبيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلاَّ اللَّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَهُو بَيْنَ ظَهْرَ انِّينَا ، فَلَمَّا قُبِضَ قُلْنَا : السَّلَامُ عَلَى النّبي. (بخارى ١٣٦٥ مسلط ٥) (٣٠٠٣) حضرت عبدالله بن مسعود والتي فرمات بين كدرسول الله مَؤْفِظَةَ في مجصة تشبد سكها كي، اس حال مين كدميرا باته أسول

للد مَ الْفَصَحُ الله عَلَى عَلَى الله مَ الله عَلَى ال تھے۔وہ کھمات یہ تھے(ترجمہ)تمام زبانی عبادتیں، بدنی عبادتیں اور مالی عبادتیں اللہ کے لئے ہیں براے نبی آپ پرسلامتی ہواور

( ٣.٠٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: عَلَّمَنِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّشَهَّدَ : التَّحِيَّاتُ لِلَهِ ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيْبَاتُ ، السَّلَامُ عَلَيْك أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ ، أَشُهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، وَأَشُهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

(احمد ۱/ ۲۵۷)

(۳۰۰۳) حضرت عبدالله بن مسعود و الثنو فرماتے ہیں که رسول الله مَرَافِظَةَ نے جمیں تشہد کے بیکلمات سکھائے (ترجمہ) تمام زبانی عبادتیں، بدنی عبادتیں اور مالی عبادتیں اللہ کے لئے ہیں۔اپ نبی آپ پرسلامتی ہواوراللہ کی رحمت و برکت آپ پرنازل ہو۔ ہم پر بھی سلامتی ہواوراللہ کے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مِرَافِظَةَ اللہ کے بندے اوراس کے رسول ہیں۔

( ٣٠.٥) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثِنِى قَتَادَةُ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِى مُوسَى ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَغْدَةِ فَلْيَكُنْ مِنْ قَوْلِ أَحَدِكُمُ : النَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ ، السَّلَامُ عَلَيْك أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ ، السَّلَامُ عَلَيْك أَيْهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ ، السَّلَامُ عَلَيْك أَيْها اللهِ اللهِ اللهِ ، السَّلَامُ عَلَيْك أَيَّها النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِللهَ إِلاَ اللَّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

(۳۰۰۵) حضرت ابوموی شاش فرمائے ہیں کہ رسول الله مَلَوْفَقَا آنے ارشاد فرمایا کہ جبتم میں سے کوئی قعدہ میں بیٹے تو یہ کہ (۳۰۰۵) حضرت ابوموی شاش فرمائے ہیں کہ رسول الله مَلَاقِقَا آندکی رحمت کے از جمہ ) تمام زبانی عبادتیں، بدنی عبادتیں اور مالی عبادتیں الله کے لئے ہیں۔ اے نبی آپ پر سلامتی ہواور الله کی رحمت و برکت آپ پر نازل ہو۔ ہم پر بھی سلامتی ہواور الله کے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ الله کے سواکوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مِلْوَفِقَا الله کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔

بين اورين لوابى وينا بمول له عَرْ الله وَ عَنْ أَيْمَنَ ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ (٣.٠٦) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِ ، عَنْ أَيْمَنَ ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ : بِسْمِ اللهِ ، وَبِاللَّهِ ، النَّحِيَّاتُ لِلَّهِ ، وَالصَّلُواتُ لِلَّهِ ، السَّلَامُ عَلَيْكُ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، أَسْأَلُ اللَّهَ الْجَنَّةَ ، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ . (احمد ٥/ ٣٢٣ ـ ابن ماجه ٩٠٢)

(٣٠٠٦) حفرت جابر واليوس روايت م كدرسول الله مَا الله مَا يَعْفَعَ في ما ياكرت تص (ترجمه) الله ك نام ك ساته، الله ك

ساتھ ،تمام زبانی عبادتیں اور بدنی عبادتیں اللہ کے لئے ہیں۔اے نبی آپ پرسلامتی ہواور اللہ کی رحمت وبرکت آپ پر نازل ہو۔ہم پر بھی سلامتی ہوا دراللہ کے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور میں گواہی

دیتا ہوں کہ حضرت محمد میران نظائے اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اورجہنم سے بناہ

ما نکتا ہوں۔ (٣٠.٧) حَلَّتُنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكِيْنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ، عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِي، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ أَبَا

بَكُر كَانَ يُعَلِّمُهُمُ التَّشَهُّذَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، كَمَا يُعَلِّمُ الصِّبْيَانَ فِي الْكُتَّابِ : التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ . وَالطُّيِّبَاتُ ، السَّلَامُ عَلَيْك أَيُّهَا النَّبُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ ،

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. (طحاوى ٢٢٣) (۲۰۰۷) حضرتِ ابن عمر والثيُّهُ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر منافیہ منبر پرتشہد کے کلمات اس طرح سکھایا کرتے تھے جیسے بجول کوسکھایا جاتا ہے، وہ کلمات یہ تھ (ترجمہ) تمام زبانی عبادتیں، بدنی عبادتیں اور مالی عبادتیں اللہ کے لئے ہیں۔اے بی آپ پرسلامتی ہو

اورالله کی رحمت وبرکت آپ پر نازل ہو۔ ہم پر بھی سلامتی ہواوراللہ کے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ میں گواہی ویتا ہوں کہ اللہ ے سواکوئی معبوذ نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مَالْفَصَحَةُ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔

( ٣٠.٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ ، قَالَ : سَأَلْنَا أَبَا سَعِيدٍ ، عَنِ التَّشَهُّدِ ؟ فَقَالَ : التَّحِيَّاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ ، السَّلَامُ عَلَيْك أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ

الصَّالِحِينَ ، أَشُهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ . فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ : كُنَّا لَا نَكْتُبُ شَيْنًا إِلَّا الْقُرْآنَ وَالتَّشَهُّدَ. (ابوداؤد ٢٣٠) (۲۰۰۸) حضرت ابوالتوكل كہتے ہيں كه جم نے حضرت ابوسعيد خدرى دايئ ہے تشهد كا طريقه دريافت كيا تو انہوں نے فرمايا تشهد

کے کلمات یہ بیں (ترجمہ) تمام زبانی عبادتیں، بدنی عبادتیں اور مالی عبادتیں اللہ کے لئے ہیں۔اے نبی آپ پرسلامتی ہواور اللہ کی رحمت وبركت آپ برنازل مو-ہم بربھي سلامتي مواورالله كے نيك بندوں بربھي سلامتي مو- ميس كوابى ديناموں كمالله كے سواكوئي معبودنہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مُؤَشِّفِيَعَةَ الله کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابسعید خدری وافن نے فرمایا کہ ہم سوائے قرآن اورتشبد کے پچینیس لکھا کرتے تھے۔

(٣..٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ عُرُوَّةً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِى ، قَالَ : شَهِدُت عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يُعَلِّمُ النَّاسَ التَّشَهُّدَ عَلَى الْمِنْبَرِ : التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ ، الزَّابِكِيَاتُ لِلَّهِ ، الظَّيِّبَاتُ ، الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ ، السَّلَامُ عَلَيْك أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. (مالك ٥٣)

(۳۰۰۹) حضرت عبدالرحمٰن بن عبدالقاری کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب ڈٹاٹٹو کومنبر پرتشہد کھاتے دیکھاہے،اس کے کلمات یہ تھے: (ترجمہ) تمام زبانی عبادتیں، تمام پاکیزہ عبادتیں، بدنی عبادتیں اور مالی عبادتیں اللہ کے لئے ہیں۔اے نبی آپ پر سلامتی ہوا دراللہ کی نبدوں پربھی سلامتی ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مَلِلَ اللّٰہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔

( ٣٠٨) حَدَّثَنَا عَائِذُ بُنُ حَبِيبٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَائِشَةَ تُعِدُّ بِيَدِهَا تَقُولُ : التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ ، الصَّلَوَاتُ الزَّاكِيَاتُ لِلَّهِ ، السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللهِ ، السَّلَامُ عَلَى وَيَعْمَلُ اللهِ ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى يَفُولِ اللّهِ ، السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللهِ ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، قَالَ : ثُمَّ يَدُعُو لِنَفْسِهِ بِمَا يَتَا لَهُ.

(۳۰۱۰) حضرت قاسم بن محمد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عاکشہ دفاہ دینا کودیکھا کہ وہ یہ کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے گنا کرتی تھیں (۲۰۰۰) حضرت قاسم بن محمد کہتے ہیں کہ میں مالی عبادتیں اور تمام پاکیزہ عبادتیں اللہ کے لئے ہیں۔ا نے بی آپ پرسلامتی ہواور اللہ کی رحمت ویرکت آپ پرنازل ہو۔ ہم پر بھی سلامتی ہواور اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مَا اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آدی نماز میں یہ کہنے کے بعد اپنے لئے جو چاہے دعا مائے۔

( ٢٠١١ ) حَلَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ ، قَالَ : سُنِلَ مُحَمَّدٌ عَنِ التَّشَهَّدِ ؟ فَقَالَ : التَّحِيَّاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيْبَاتُ ، قَالَ :ثُمَّ قَالَ :كَانَ ابْنُ عَبَّاسِ يَزِيدُ فِيهَا ، الْبَرَكَاتُ.

(۱۱۰۳) حضرت حبیب بن شہید کہتے ہیں کہ حضرت محمہ سے تشہد کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ تشہد کے کلمات بہ ہیں (ترجمہ) تمام زبانی عبادتیں، بدنی عبادتیں اور مالی عبادتیں اللہ کے لئے ہیں۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ حضرت ابن عباس وائونو ان میں البرکات کا اضافہ کیا کرتے تھے۔

( ٣٠١٣ ) حَلَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ كَانَ عَلْقَمَةُ يُعَلِّمُ أَعْرَابِيًّا التَّشَهُّذَ ، فَيَقُولُ عَلْقَمَةُ : السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَوَكَاتُهُ وَمَغْفِرَتُهُ ، فَيُعِيدُ الْأَعْرَابِيُّ ، فَقَالَ عَلْقَمَةُ :هَكَذَا عُلْمُنَا.

(۳۰۱۲) حفرت ابراہیم کہتے ہیں کہ حفرت علقمہ ایک دیہاتی کوتشہد کے کلمات سکھائے ہوئے کہدر ہے تھے (ترجمہ) اے بی آپ برسلامتی ہواور اللہ کی رحمت ہواور اللہ کی رحمت ہواور اللہ کی رحمت ہواور اللہ کی رحمت ہواور اللہ کی برکت ہواور اللہ کی مغفرت ہو۔ اس پر حفرت علقمہ نے فرمایا کہ ہمیں اس طرح سکھایا گیا ہے۔

( ٣٠١٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : سُمِعَ إِبْرَاهِيمُ يُعَلِّمُ التَّشَهُّلَ ، التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالطَّيْبَاتُ وَالصَّلَوَاتُ ، السَّلَامُ عَلَيْك أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ ، مصنف ائن الى شىبەمتر جم (جلدا) كىچى كىلىماكى كىچى كىلىماكى كىچى كىلىماكى كىچى كىلىماكى كىچى كىلىماكى كىچى كىلىم

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. ٣٠١٣) حضرت ابن عون کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم کوتشہد کے یہ کلمات سکھاتے سنا ہے (ترجمہ) تمام زبانی عبادتیں، عادتیں اور بدنی عبادتیں اللہ کے لئے ہیں۔اے ہی آپ پرسلامتی ہواوراللہ کی رحت ویرکت آپ پر نازل ہو۔ہم پر بھی سلامتی اوراللہ کے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت

مِ مَلِنَفِينَةَ الله ك بند اوراس كرسول بي -٣٠٠٠) حَدَّثْنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَهُ كَانَ لَا يَقُولُ فِي الرَّكُعَسَيْنِ:

السَّلَامُ عَلَيْك أَيُّهَا النَّبِيُّ ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ.

۳۰۱۳)حضرت نافع کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر دلی ہی دور کعات کے درمیان پیکلمات نبیں کہا کرتے تھے (ترجمہ) اے نبی آپ پر ملامتی ہواوراللہ کی رحمت و برکت آپ پر نازل ہو۔ہم پر بھی سلامتی ہواوراللہ کے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔

# ( ٦٩ ) مَنْ كَانَ يُعَلِّمُ التَّشَهَّدَ وَيَأْمُرُ بِتَعْلِيمِهِ

# جوحضرات تشہد سکھاتے تھے اور دوسروں کو بھی تشہد سکھانے کا حکم دیتے تھے

٣٠١٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ بْنُ بَشِيرٍ ، قَالَ : حِلَّتُنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ ؛ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُعْطِيتُ فَوَاتِحَ الْكَلِمِ ، وَخَوَاتِمَهُ ، وَجَوَامِعَهُ ، قَالَ :فَقُلْنَا :عَلَّمُنَا مِمَّا عَلَّمَك اللَّهُ ، قَالَ : فَعَلَّمَنَا التَّشَهُّدَ.

٣٠١٥) حضرت ابوموی والته فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک مِرافظة في ارشاد فرمایا کہ مجھے کشادہ، انتہائی اور جامع کلمات علا کئے مجتے ہیں۔ہم نے عرض کیا کہ جو پھھ اللہ نے آپ کو سکھایا ہاں میں سے ہمیں بھی پچھ سکھا دیجئے۔ پھر آپ نے ہمیں تشهد کے کلمات سکھائے۔

٣.١٦) حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَارِبٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ فِي الصَّلَاةِ ، كَمَا يُعَلِّمُ الْمُكَتَّبُ الْوِلْدَانَ. (ابويعلى ٥٢٠٥) (٣٠١٦) حضرت ابن عمر دُوانِيُّو فرماتے ہيں كه رسول الله مَتَوْفَقَيَّةً جميں نماز ميں تشہد كے كلمات اليے سكھايا كرتے تھے جيسے استاد

: ٣٠١٧) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ سَغْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّاحِيِّ ، قَالَ : كُنَّا نَتَعَلَّمُ التَّشَهُّدَ كُمَا نَتَعَلَّمُ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآن.

(۲۰۱۷) حضرت ابوعبدالرحن ملمي كہتے ہيں كه بم تشہدا يے سيكھاكرتے تھے جيسے قرآن مجيد كي سورت سيكھتے تھے۔

( ٣٠١٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنِ الْآسُوَدِ ، قَالَ :رَأَيْتُ عَلْقَمَةَ يَتَعَلَّمُ النَّشَهُّدَ مِنْ عَبْدِ الله ، كَمَا يَتَعَلَّمُ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآن.

(۳۰۱۸) حضرت اسود فرماتے ہیں کہ بم نے علقمہ کو دیکھا کہ وہ حضرت عبداللہ سے ایسے تشہد سیکھتے تھے جیسے قرآن مجید کی سورت سیکھتے ہیں۔

( ٣٠١٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّخْمَنِ بْنُ حُمَيْدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنِى أَبُو الزَّبَيْرِ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهَّدَ ، كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُوْآنِ. (مسلم ٣٠٣ـ احمد ١/ ٣١٥)

(۳۰۱۹) حضرت ابن عباس ٹی پیشن فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَالِفَقِیَّۃ ہمیں اس طرح تشہد سکھاتے تھے جس طرح ہمیں قرآن مجید کی کوئی سورت سکھایا کرتے تھے۔

( ٣٠٢٠ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَتَحَفَّظُونَ هَذَا النَّشَهَّدَ ، تَشَهَّدَ عَبْدِ اللهِ ، وَيَتَبِعُونَ حُرُّوفَهُ حَرْفًا حَرْفًا.

(۳۰۲۰) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں اسلاف اس تشہد کو یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود وہاٹن کی تشہد کو بردی محنت سے حفظ کیا کرتے تھے اوراس کے ایک ایک حرف یرمحنت کرتے تھے۔

(٣٠٢١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، عَنْ شَرِيكِ ، عَنْ جَامِع بُنِ أَبِى رَاشِدٍ ، عَنْ أَبِى وَائِلٍ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهَّدُ كَمَا يُعَلِّمُنَا الشَّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ (ابوداؤد ١٩٠١ - احمد ١٩٣٣) رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهَّدُ كَمَا يُعَلِّمُنَا الشَّورَةَ مِن اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهَّةُ بَهِ مِن السَّرِحَةَ مِن الْقُرْآنِ (ابوداؤد ١٩٠١ - احمد ١٩٣٣) حضرت عبدالله بن مسعود و الخَيْ فرمات بي كرسول الله مَوْلَقَعَةً بهمين اس طرح تشهد كمات جس طرح قرآن مجيد كي كو لَي صورت سَكَانَى جاتى ہے -

( ٣٠٢٢ ) حَلََّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعْيدٍ النَّخَعِيِّ ، قَالَ : أَتَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ مَعَ أَبِي ، فَعَلَّمَنَا هَذَا التَّشَهُّدَ ، يَعْنِي تَشَهُّدَ عَبْدِ اللّهِ.

(۳۰۲۲) حضرت عمیر بن سعید کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود وہانٹو کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے ہمیں بیتشبد ( یعنی تشہد عبداللہ ) سکھائی۔

( ٣٠٢٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا جُوَيْبِرٌ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : مَا كُنَّا نَكْتُبُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْآحَادِيثِ إِلَّا الاسْتِخَارَةَ وَالتَّشَهُّدَ.

(۳۰۲۳) حُصْرت ابن مسعود رِنْ تَعْدُ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللّٰہ مِلْاَفْظَةَ کے زمانے میں سوائے استخارہ اورتشہد کے کوئی چیز نہیں لکھا کر تے ہتھے۔ ه منف ابن الي شيبه مترجم (جلدا) كرف المحالية من المنافي شيبه مترجم (جلدا) كرف المحالية المنافي المنافي المنافية المنافية

( ٣.٢٤ ) حَلَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُوَدِ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ يُعَلِّمُنَا النَّشَّهُّدَ فِي الصَّلَاةِ ، كُمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ ، يَأْحُذُ عَلَيْنَا الْأَلِفَ وَالْوَاوَ.

(۲۰۲۷) حضرت اسود فرماتے ہیں کہ حضرت عبد الله وہا ہی جمعیں نماز کی تشہد اس طرح سکھایا کرتے تھے جیسے ہمیں قرآن مجید کی سورت سکھاتے تھے۔وواس میں الف اورواؤ تک کا خیال رکھواتے تھے۔

( ٣٠٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، قَالَ : سَمِعَ ابْنُ عَبَّاسِ رَجُلًا يُصَلَّى ، فَلَمَّا قَعَدَ يَنَشَهَّدُ ، قَالَ :الَّحَمُدُ لِلَّهِ ، التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ ، قَالَ :فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ :وَهُوَ يَنْتَهِرُهُ ، الْحَمْدُ لِلَّهِ ، إذَا قَعَدُت

فَابُدُأُ بِالتَّشَهُّدِ ، بِ : التَّحِيَّاتِ لِلَّهِ. (۲۰۰۲۵) حضرت ابوالعالیہ فر ماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس جانٹو نے ایک آ دمی کونماز میں دورانِ تشہدیہ کہتے ہوئے سا: الحمد للد،

التحیات للد\_حضرت عبدالله بن عباس جي هن نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ الحمد لله سے کیوں شروع کررہے ہو! جب تم بیٹھوتو التحيات للدسابتداء كرو (٣.٢٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يَأْخُذُ عَلَيْنَا الْوَاوَ فِي التَّشَهُّدِ ،

الصَّلُوَاتُ وَالطُّيْبَاتُ. (٣٠٢١) حضرت اعمش فرماتے بین كه حضرت ابرا بيم تشبد مين بم سے واؤ كا خيال بھى ركھوايا كرتے تھے اور يوں كہتے تھے

الصَّلُواتُ وَالطُّيِّبَاتُ ( ٣.٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَتَعَلَّمُونَ التَّشَهُّذَ ، كَمَا يَتَعَلَّمُونَ

السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآن.

(٣٠١٧) حفرت ابراميم فرماتے ہيں كه اسلاف تشهدكوا يسيكها كرتے تھے جيسے قرآن مجيد كى سورت سكھتے تھے۔

(٧٠) مَنْ كَانَ يَقُولُ فِي التَّشَهَدِ بِسُمِ اللهِ

# جوحضرات تشہد میں بسم الله کہا کرتے تھے

( ٣٠٢٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ أَيْمَنَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي التَّشَهُّدِ : بِسُمِ اللهِ.

(٣٠٢٨) حضرت جابر والنو فرماتے ہیں كەنبى پاك مَلِفَظَيَّةُ تشهد میں بسم الله كها كرتے تھے۔

( ٣.٢٩ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عُمَرَ قَالَ فِي التَّشَهُّلِد : بِسُمِ اللهِ.

(٣٠٢٩) حضرت عروه فرماتے ہیں که حضرت عمر دی فید نے تشہد میں بسم الله پڑھی۔

( ٣٠٣٠ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إذَا تَشَهَّ بسم اللهِ ، خَيْرُ الْأَسْمَاءِ اسمُ اللهِ.

(۳۰۳۰) حفرت حارث فرماتے ہیں کہ حفرت علی مٹاٹھ جب تشہد پڑھتے تو ہم اللہ کہا کرتے تھے اور یہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ کے نام

( ٣٠٣١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعِ ، قَالَ : شَمِعَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَجُلًا يَقُولُ.

التَّشَهُّدِ : بِسُمِ اللهِ ، فَقَالَ : إنَّمَا يُقَالُ هَذَا عَلَى الطَّعَامِ. (۳۰۳۱) حضرت میتب بن رافع کہتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود واٹھ نے ایک آ دی کوتشہد میں بسم اللہ کہتے ہوئے ساتو فر مایا ک

جملہ تو کھانے پر کہاجا تاہے۔ ( ٣٠٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي التَّشَهُّدِ : بِسُمِ اللهِ.

(٣٠٣٢) حفرت حمادفر ماتے ہیں کہ حفرت سعید بن جبیرتشبد میں بسم الله کہا کرتے تھے۔

# ( ٧١ ) قُدُر كم يَقْعُدُ فِي الرَّكْعَتِينِ الأُوليَيْنِ

# پہلی دور کعتوں میں کتنی دیر بیٹھنا چاہیے؟

( ٣٠٣٢ ) حَدَّثَنَا كُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ؛

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا فَعَلَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ كَأَنَّهُ عَلَى الرَّضْفِ ، قُلْتُ : حَ يَقُومَ ؟ قَالَ :حَتَّى يَقُومَ. (ابوداؤد ١٩٨٠ احمد ١/٣٨٦)

(٣٠٣٣) حضرت ابوعبيده فرمات بين كدمير ، والدحضرت عبدالله بن مسعود والثيرة فرما بته بين كه نبي ياك ميزانته ين دوركعتو

کے بعد اتن تھوڑی در بیٹھتے تھے جیے گرم پھر پر بیٹھے ہول۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کھڑے ہونے سے پہلے؟ انہوں ۔

فرمایا ہال کھڑے ہونے سے پہلے۔

( ٣٠٣٤ ) حَلَّتُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ ، قَالَ : كَانَ أَبُو بَكُرٍ إِذَا جَلَسَ فِي الرَّكُعَتَيْنِ كَأَنَّهُ عَا الرَّضْفِ ، يَعْنِي حَتَّى يَقُومَ.

(٣٠٣٣) حفرت تميم بن سلمه كہتے ہيں كەحفرت ابو بكر جنافؤ دوركعتوں كے بعد آئی دير بينھا كرتے تھے جيسے گرم بقر پر بينھے ہوں۔

( ٣٠٣٥ ) حَدَّثَنَا خُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكْمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن رَجُلٍ صَلَّى خَلْفَ أَبِى بَكْرٍ ؛ فَكَانَ فِ

الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيْنِ ، كَأَنَّهُ عَلَى الْجَمْرِ حَتَّى يَقُومَ. (۳۰۳۵) ایک تابعی روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابو بکر دانٹو کے پیچیے نماز پڑھی، پہلی دور کعات کے بعد اٹھنے ہے ہے

وہ اتن در بیٹے جیسے انگارے پر بیٹے ہول۔

(٣٠٣١) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخبرنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَجْلِسُ فِي التَّشَهَّدِ فِي الرَّكُعَتَيْنِ قَدْرَ التَّشَهُّدِ مُتَرَسِّلًا ، ثُمَّ يَقُومُ.

(٣٠٣١) حفرت مغيره فرماتے ہيں كەحفرت ابراہيم دوركعت پڑھنے كے بعدتشہد ميں تيزتشہد پڑھنے كى مقدار ہیٹھتے اور پھر كھڑے موجاتے۔

( ٣.٣٧ ) حَلَّاتُنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : مَا جُعِلَتِ الرَّاحَةُ فِى الرَّكْعَتَيْنِ إِلَّا لِلتَّشَهَّدِ.

(٣٠٣٧) حضرت ابن عمر جنائي فرمايا كرتے تھے كددور كعات ميں داحت صرف تشہد كے لئے ركھي كل ہے۔

( ٣.٣٨) حَذَّتُنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَا يَزِيدُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَييْنِ عَلَى التَّشَهَّدِ.

(۲۰۲۸)حضرت حسن فرمایا کرتے تھے کہ بہلی دور کعات کے بعد تشہد پر کوئی اضا فینہیں کیا جائے گا۔

( ٣.٣٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ نُعَيْمٍ الْقَارِىء ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :مَنْ زَادَ فِى الرَّكُعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ عَلَى التَّشَهُّدِ فَعَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهُوَ.

(٣٠٣٩) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ جس شخص نے قعد ہ اولی میں تشبد برکسی چیز کا اضافہ کیااس پر ہجو دیہ والازم ہے۔

( ٣٠٤٠ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ السَّلَامِ ، عَنْ بُدَيْلٍ ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّكُعَيَّنِ :النَّحِيَّاتُ. (ابوداؤد ٢٧٢)

(۳۰۴۰) حضرت عائشہ فنجافیز فافر ماتی ہیں کہ ہی یاک مَرْفَضَ فَقَردور کعات کے بعد التحیات پڑھا کرتے تھے۔

( ٧٢ ) ما يقال بعث التَّشَهُّدِ مِمَّا رُخُصَ فِيهِ

### تشہد کے بعد کون کون ہے کلمات کیے جاسکتے ہیں؟

(٣.٤١) حَدَّثَنَا غُندُرٌ ، عَنُ شُعْبَةً ، عَنُ زِيَادِ بُنِ فَيَاضٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُصْعَبَ بُنَ سَعْدٍ يُحَدِّبُ عَنْ سَعْدٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَشَهَّدَ فَقَالَ : سُبُحَانَ اللهِ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الأَرْضِ ، وَمَا بَيْنَهُنَّ ، وَمَا تَحْتَ الشَّرَى ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الأَرْضِ ، وَمَا بَيْنَهُنَّ ، وَمَا تَحْتَ الشَّرَى ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الأَرْضِ ، وَمَا بَيْنَهُنَّ ، وَمَا تَحْتَ الثَّرَى ، قَالَ شُعْبَةُ : لَا أَدْرِى اللَّهُ أَكْبَرُ قَبْلُ ، أَوِ الْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَمَا بَيْنَهُنَّ ، وَمَا تَحْتَ الثَّرَى ، قَالَ شُعْبَةُ : لَا أَدْرِى اللَّهُ أَكْبَرُ قَبْلُ ، أَوِ الْحَمْدُ لِلَهِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مَلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الشَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الشَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الشَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ اللَّهُ وَمُلْءَ اللَّهُ وَمُا تَحْتَ الثَّرَى ، قَالَ شُعْبَةُ : لَا أَدْرِى اللَّهُ أَكْبَرُ قَبْلُ ، أَوِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَلِي اللّهُ وَعُمْدُ لِلَّهِ وَلَا لَهُ اللّهُ وَحُدَهُ لَا شَوِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُو عَلَى كُلُ شَى إِلَهُ لِللّهُ وَلَهُ اللّهُ مُلْلِكُ مِنَ الْخَمْدُ ، وَهُو عَلَى كُلُ شَى عَلِي هُ وَلِي اللّهُ وَحُدُهُ لَا شَوِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُو عَلَى كُلُ شَى عَلِي هَا اللّهُ مُنْ الْحَمْدُ مُلُولُ مَنْ الْحَمْدُ ، وَهُو عَلَى اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ الْعَيْرِ عُلُهِ ، ثُمَّ يُسَلِّمُ .

ہے مصنف این ابی شیبر متر جم (جلدا) کی مصنف این ابی شیبر متر جم (جلدا) کی مصنف این ابی شیبر متر جم (جلدا) کی مصنف مصنف این الله کی ایا کا مصنف مصنف بن سعد فرماتے ہیں کہ حضرت سعد وہا تھی جب تشہد پڑھ لیتے تو بیا کلمات کہتے (ترجمہ) میں الله کی پاک

بیان کرتا ہوں زمین وآسان بھرنے کے برابراوران دونوں کے درمیان جو کچھ ہے وہ بھرنے کے برابراور تحت النری مجرنے کے برابر، تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں زمین وآسان بھرنے کے برابراوران دونوں کے درمیان جو کچھ ہے وہ بھرنے کے برابراور تحت

برابر، تمام تعریقیں اللہ کے لئے ہیں زمین وآسان بھرنے کے برابراوران دونوں کے درمیان جو کچھ ہے دہ بھرنے کے برابراور تخب الثری بھرنے کے برابر، اللہ سب سے بڑا ہے زمین وآسان بھرنے کے برابراوران دونوں کے درمیان جو پچھ ہے وہ بھرنے کے

برابراور تحت النری بھرنے کے برابر (حضرت شعبہ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر پہلے کہایا الحمد للہ پہلے کہا) اور تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں الیمی تعریفیں جو پاکیزہ ہوں اور ہابر کت ہوں۔ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے لئے

بادشاہت ہےاورای کے لئے سب تعریفیں ہیں۔اوروہ ہر چیز پر قادر ہے۔اےاللہ میں تجھ سے ساری خیروں کا سوال کرتا ہوں۔ یہ دعا ما نگنے کے بعدوہ سلام پھیرتے۔

( ٣٠٤٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ يُعَلَّمُنَا التَّشَهُّدَ فِي الصَّلاَةِ،

ثُمَّ يَقُولُ :إِذَا فَرَعُ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّدِ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَقُلِ :اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُك مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ، مَا عَلِمْت مِنْهُ ، وَمَا لَمْ أَعْلَمُ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُك مِنْ خَيْرٍ مَا ، وَمَا لَمْ أَعْلَمُ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُك مِنْ خَيْرٍ مَا سَأَلُك مِنْ خَيْرٍ مَا سَأَلُك مِنْ خَيْرٍ مَا سَأَلُك مِنْ الشَّالُ عِنْ الدُّنِكَ السَّالِحُونَ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَاذَ مِنْهُ عِبَادُك الصَّالِحُونَ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَاذَ مِنْهُ عِبَادُك الصَّالِحُونَ ، وَبَنَا آتِنَا فِي الدُّنِكَ اللَّهُ اللَّ

حَسَنَةً وَفِى الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ، رَبَّنَا إنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا ، وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّنَاتِنَا ، وَتَوَقَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ ، رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ ، وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، إنَّك لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.

(٣٠ ٢٢) حفرت عمير بن سعيد كت بي كه حفرت عبدالله بن مسعود والله جميل نماز مين تشهد سكهات بعرفر مات كه جبتم مين س

کوئی تشہد سے فارغ ہوجائے تو میکلمات کے (ترجمہ) اے اللہ! مجھے وہ خیریں بھی عطا فرماجو میں جانتا ہوں اور وہ خیریں بھی عطا فرما جو میں نہیں جانتا، میں ان شرور سے حفاظت جا ہتا ہوں جو میں جانتا ہوں اور ان شرور سے بھی حفاظت جا ہتا ہوں جو میں نہیں

موں جن سے تیرے نیک بندوں نے بناہ مانگی ہے۔ اے ہمارے پروردگار! ہمیں اس دنیا میں بھل انی عطافر مااور آخرت میں ہول جن سے میں اس دنیا میں بھل انی عطافر مااور آخرت میں

بھی بھلانی عطافر مااور ہمیں جہنم کےعذاب سے محفوظ فر ما۔اے ہمارے پروردگار! ہم ایمان لائے ،تو ہمارے گنا ہوں کومعاف فر ما، ہماری خطاؤں سے درگز رفر مااور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ فر ما۔اے ہمارے پروردگار! ہمیں وہ سب پچھ عطافر ما جس کا تو

نے اپنے رسولوں سے دعدہ کیا ہے اور جمیں قیامت کے دن رسوانہ فر ماء بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔

﴿ ٣٠٤٣ ) حَدَّثُنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحُوصِ ، وَأَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : يَتَشَهَّدُ الرَّجُلُ ، ثُمَّ يُصَلِّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ يَدْعُو لِنَفْسِهِ.

(٣٠٣٣) حفرت ابوعبيده فرمات مين كه حضرت عبدالله ولأفؤ تشهد پڙھتے ، پھررسول الله مَرَّاتُفَقَعَ پر درود بھيج پھراپنے لئے

ومايا تتكتر

( ٣.٤٤) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :إِذَا فَرَغْت مِنَ التَّشَهِّدِ فَادُعُ لِلْحِرَتِكَ وَدُنْيَاكُ مَا نَدَا لَك.

( ۳۰ ۳۰ ) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ جبتم تشہدے فارغ ہوجا ؤ تواپی دنیاوآ خرت کے لئے جوجا ہود عاما تگو۔

( ٣.٤٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنُ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ (ح) وَعَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّغِيِّ ٱنَّهُمَا قَالَا : أَذْعُ فِي صَلَاتِك مِمَا تَذَا لَكِ

(۳۵ میر) حضرت شیبانی اور حضرت ضعمی فر ماتے ہیں کہ نماز میں اپنے لئے جو حیا ہود عا ما نگو۔

( ٣.٤٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ الْأَسُودِ ، قَالَ : قُلْتُ لِمُجَاهِدٍ : أَدْعُو لِنَفْسِى فِى الْمَكُتُوبَةِ ؟ قَالَ : لاَ تَدُعُ لِنَفْسِكَ حَتَّى تَتَشَهَّدَ . قَالَ : وَسَأَلْت عَطَاءً ، فَقَالَ : تَحْتَاطُ بِالإسْتِغْفَارِ .

(٣٩ ٣٦) حضرت عثان بن اسود كمتبع بين كديس نے حضرت مجاہد سے بوچھا كد كيا بين فرض نماز بين اپنے كئے دعاما تك سكتا ہوں؟ انہوں نے فرمايا كرتشهد پڑھنے تك اپنے لئے دعامت مانگو۔ بين نے يہى سوال حضرت عطاء سے كيا تو انہوں نے فرمايا كدمغفرت طلب كرنے برز وروو۔

(٣.٤٧) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يُحِبُّونَ أَنْ يَدْعُو الإِمَامُ بَعُدَ التَّشَهُّدِ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ جَوَامِعَ : اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُك مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ ، مَا عَلِمُنَا مِنْهُ ، وَمَا لَمْ نَعُلَمْ ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ ، مَا عَلِمُنَا مِنْهُ ، وَمَا لَمْ نَعُلَمْ ، قَالَ : فَمَهْمَا عَجِلَ بِهِ الإِمَامُ فَلَا يَعُجَلُ عَنْ هَوُلَاءِ الْكِلِمَاتِ.

(٣٠ ٩٧) حضرت ابراہيم فرماتے ہيں كه اسلاف كويہ بات پندهمى كه امام تشهد پڑھنے كے بعد ان پائج جامع كلمات سے دعا مائكے (ترجمہ) اے اللہ! ہم تجھ سے ان تمام خيروں كا سوال كرتے ہيں جوہم جانتے ہيں اور جوہم نہيں جانتے ،اورہم ان تمام برائيوں سے پناہ چاہتے ہيں جوہم جانتے ہيں اور جوہم نہيں جانتے ۔حضرت ابراہيم فرماتے ہيں كه امام كوجتنى بھى جلدى ہووہ ان كلمات كونہ چھوڑے۔

( ٣.٤٨ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ عَوْنٍ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :اُدْعُوا فِي صَلَاتِكُمْ بِأَهَمْ حَوَالِجِكُمْ اِلْيُكُمْ.

(٣٠٨٨) حفرت عبدالله فرماتے ہیں كه نماز ميں اپنى سب سے اہم ضرور يات كاسوال كرو-

( ٣.٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عَوْنٍ ، قَالَ : اجْعَلُوا حَوَاثِجَكُمُ الَّتِي تَهُمُّكُمْ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، فَإِنَّ فَضُلَ الدُّعَاءِ فِيهَا كَفَضْلِ النَّافِلَةِ.

(۳۰،۴۹) حضرت عون فر ماتے ہیں کہ اپنی اہم ترین ضروریات کونماز میں مانگو کیونکہ نماز میں دعا کی فضیلت نفل نماز کے برابر ہے۔

( ٣.٥٠ ) حَلَّتْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يُونُسّ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي بُوْدَةً ، قَالَ :كَانَ أَبُو مُوسَى إذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ ،

قَالَ :اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنِّبِي ، وَيَسِّرُ لِي أَمْرِي ، وَبَارِكُ لِي فِي رِزْقِي.

(۳۰۵۰) حضرت ابو بردہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوموی جائٹؤ جب نمازے فارغ ہوجاتے توبید عاکرتے (ترجمہ)اے اللہ! میرے

گناہوں کومعاف فرما،میرےمعالے کوآسان فرمااورمیرے رزق میں برکت عطافر ہا۔ میں

# ( ٧٣ ) مَنْ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَدْعُو فِي الْفَرِيضَةِ بِمَا فِي الْقُرْآنِ

جن حضرات کے نز دیک فرض نماز میں قرآنی دعائیں پڑھنامستحب ہے

( ٣٠٥١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَدْعُو فِي الْمَكْتُوبَةِ بِدُعَاءِ الْقُرْآنِ.

(۳۰۵۱) حضرت مغیرہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اس بات کو پسند فرماتے تھے کہ فرض نماز میں قر آنی دعا ئیں ما گئی جا ئیں \_

( ٣٠٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ طَاوُوسًا يَقُولُ :اُدْعُوا فِي الْفَرِيضَةِ بِمَا فِي الْقُرُآنِ.

(۳۰۵۲)حضرت طاوی فرماتے ہیں کہفرض نماز میں قرآنی دعا ئیں مانگو۔

( ٣٠٥٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، مِثْلَ حَدِيثِ طَاوُوس.

(٣٠٥٣) ايك اورسندے يونمي منقول ہے۔

( ٣٠٥١) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ صَدَّقَةَ بُنِ يَسَارٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ :اُدْعُوا فِي الْفَرِيضَةِ بِمَا فِي الْقُرْآنِ ، أَوْ قَالَ :اُدْعُوا فِي الْفَرِيضَةِ بِمَا فِي الْقُرْآنِ ، أَوْ قَالَ :فِي الْمَكْتُوبَةِ.

(۳۰۵۳)حضرت طاوی فرماتے ہیں کہ فرض نماز میں قر آنی دعا کیں ماگلو۔

( ٣٠٥٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَطِيَّةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدًا ، وَسُنِلَ عَنِ الدُّعَاءِ فِي الصَّلاَةِ ؟ فَقَالَ :كَانَ أَحَبُّ دُعَائِهِمُ مَا وَافَقَ الْقُرْآنَ.

(۳۰۵۵) حضرت محمر رہی ہے نماز میں دعائے ہارے میں سوال کیا گیا توانہوں نے فرمایا کہ اسلاف کوسب سے زیادہ پہند دعا کمیں وہ تھیں جوقر آن کے موافق ہوں۔

( ٣٠٥٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ بِشَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الدُّنيا.

(۳۰۵۱) حفرت ابن عون فرماتے ہیں کہ حفرت محمر ویشیواس بات کو نابسند خیال فرماتے تھے کہ نماز میں دنیاوی ضروریات کا سوال کیا جائے۔ ( ٣.٥٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يَذْعُوَ فِي الْمَكْتُوبَةِ بِمَا فِي الْقُرْآن.

(۳۰۵۷) حَفرت ابومعشر فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کویہ بات پسندھی کہ نماز میں قر آنی دعا ئیں پڑھی جا ئیں۔

# ( ٧٤ ) مَنْ كَانَ يُسَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ تَسْلِيمَتَيْن

#### جوحضرات نمازمیں دونوں جانب سلام پھیرا کرتے تھے

( ٣.٥٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُوِ الْعَبْدِيُّ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ و ، عَنُ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ سَعْدٍ ، قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ ، وَعَنْ يَسَارِهِ ، حَتَّى يُرَى بَيَاضُ حَدِّهِ. (مسلم ١١٩- احمد ١/ ١٤٣)

(۳۰۵۸) حضرت سعد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَرِّ فَقِیَّا آپ دائیں طرف سلام پھیرتے تھے اور بائیں طرف بھی سلام پھیرتے تھے یہاں تک کہ آپ کے دخسار کی سفیدی نظر آنے لگتی۔

( ٣.٥٩) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنُ شُعْبَةَ ، عَنُ عَمُرِو بْنِ مُرَّةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الْبُخْتَرِى يُحَدَّثُ ، عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْيَحْصُبِى ، عَنْ وَائِلِ الْحَضْرَمِى ؛ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكَانَ يُكَبِّرُ إِذَا خَفَضَ ، وَإِذَا رَفَعَ ، وَيَرُفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ التَّكْبِيرِ ، وَيُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ.

قَالَ شُعْبَةُ : قَالَ لِي أَبَانُ بُنُ تَغُلِبَ : إِنَّ فِي الْحَدِيثِ : حَتَّى يَبُدُو وَضَعُ وَجْهِهِ ، فَقُلْتُ لِعَمْرِو : فِي الْحَدِيثِ : حَتَّى يَبُدُو وَضَعُ وَجْهِهِ ، فَقُلْتُ لِعَمْرِو : فِي الْحَدِيثِ : حَتَّى يَبُدُو وَضَعُ وَجْهِهِ ، فَقَالَ : أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ. (احمد ٣/ ٣١٦ طيالسي ١٠٢١)

(٣٠٥٩) حفرت واکل حفر می کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک مِلِنَّفَا کَے ساتھ نماز پڑھی، آپ او پراٹھتے وقت اور نیچے جاتے وقت کہ سکیر کہتے تھے اور دائیں جانب اور بائیں جانب سلام پھیرتے تھے۔ حفرت شعبہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ابان بن تغلب نے بیان کیا کہ حدیث میں رہے تھی ہے کہ حضور مِلِنَفِیَا اِسَ کے چہرہ مبارک کی سفیدی نظر آنے گئی تھی۔ میں نے عمرو سے کہا کہ حدیث میں رہی ہے کہ حضور مِلِفِنِیَا آئے جہرہ مبارک کی سفیدی نظر آنے گئی تھی یاس سے ملا جتا کوئی جملہ ہے۔

( ٣٠٦٠) حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ عُبَيْدٍ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عُنْ يُسَلِّمُ عَنْ يَسِيدِهِ حَتَّى يَبْدُو بَيَاضُ خَدِّهِ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ ، وَعَنْ يَسَارِهِ مِثْلَ ذَلِكَ. (احمد ا/ ٣٣٨ ـ ابو داؤ د ٩٨٨)

(۳۰ ۱۰) حفرت عبدالله فرماتے ہیں کدرسول الله مَوَّفَقَعَ وائيس طرف سلام پھيرتے يہاں تک که آپ كے رضار مبارك كي سفيدي

نظرا فلكن اورات السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرُحْمَةُ اللهِ كَتِ اللهِ كَتِ اللهِ عَلِي طرف بهي سلام بعيرت-

( ٣.٦١) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحُوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ عَنْ يَمِينِهِ ، وَعَنْ شِمَالِهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ وَجْهِهِ وَيَقُولُ :السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ ، مِنْ كِلَا الْجَانِبَيْنِ.

(٣٠٦١) حضرت عبدالله فرماتے بین که نبی پاک مِنْ الله عَلَيْ فَمَاز بین دائین اور بائین جانب سلام پھیرتے یہاں تک که آپ کے چرے مبارک کی سفیدی نظر آنے لگتی اور آپ دونوں جانب السّلامُ عَلَيْحُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ کہتے۔

( ٣٠٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حُرَيْثٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنِ الْبَرَاءِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ . يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ :السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ ، حَتَّى يُوَى بَيَاضٌ خَدِّهِ. (طحاوى ٢٦٩ـ دار قطنى ٣٥٧)

(٣٠ ٦٢) حفرت براء كتب بي كدني ياك مَ الفَقِيَّةَ واكبي اور باكبي جانب سلام يجيرة اور السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ كَتِ يبال تك كدآب كرد خدارمبارك كي سفيدى نظرآن تكتي -

( ٣.٦٣ ) حَلَّاثُنَا يَخْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ :حَلَّاثُنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسُودِ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، وَالْأَسُودِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ عَنْ يَصِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ ، وَالْأَسُودِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ عَنْ يَصِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ ، وَالْأَسُودِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ عَنْ يَصِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ ، وَالْمَوْدِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ عَنْ يَصِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ ، وَالْمَوْدِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ عَنْ يَصِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ ، وَالْمَوْدِ ، وَعُمَّرُ . (نسائى ١٣٠٦ طيالسى ٢٠٩)

(۳۰ ۲۳) حضرت عبدالله فرماتے ہیں کہ حضور مُرَّنِّفَقَعَ ،حضرت ابو بکراور حضرت عمر بی پینادا کیں اور با کیں جانب سلام پھیرا کرتے تھے۔

( ٣.٦٤) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ صَالِح ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ حُجْرِ بْنِ عَنْبَسٍ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ؛ أَنَّهُ صَلَّى خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ ، فَلَمَّا قَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ جَهْرَ بِآمِينَ ، قَالَ : وَسَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ ، حَتَّى رَأَيْت بَيَاضَ خَذَيْهِ.

(۳۰ ۲۳) حضرت وائل بن جُر کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم مَلِقَظِیَّا کے چیچے نماز پڑھی، جب آپ نے سور و فاتحہ پڑھی تو او نجی آ واز ہے آمین کہااور نماز کے آخر میں وائیں اور بائیں جانب سلام پھیرایہاں تک کہ آپ کے دخسار مبارک کی سفیدی نظر آنے گئی۔

( ٣٠٦٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرُو ۚ ، قَالَ : ذُكِرَ التَّسْلِيمُ عِنْدَ شَقِيقِ ، فَقَالَ : قَدْ صَلَّيْت خَلْفَ عُمَرَ ، وَعَبْدِ اللهِ فَكِلَاهُمَا يُسَلِّمُ يَقُولُ :السَّلَّامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ .

(٣٠١٥) حفرت حسن بن عمره كمت بين كذحفرت شقيق كے پاس سلام بھير نے كا ذكر كيا كيا تو انہوں نے فر مايا كه ميس نے حفرت عمر اور حفرت عبد الله كا در كا مين كي يكي نماز براهى ہو وہ دونوں سلام بھيرتے وقت يوں كہا كرتے تھے: السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ، السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ،

( ٣.٦٦ ) حَدَّنْنَا أَبُو الْأَخُوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ ، قَالَ :صَلَّيْت خَلْفَ عَمَّارٍ فَسَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ :السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ.

(٣٠ ٦٧) حفرت حارثہ بن مضرب كہتے ہيں كەملى نے حفرت مماركے بيچھے نماز پڑھى انہوں نے اپنے داكيں اور باكيں جانب سلام پھيرااور يوں كہاالسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ.

( ٣.٦٧) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عَمْرٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : كَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ خَدِّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَّمَ حِينَ سَلَّمَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ . الحمد ٣٦٥»

(٣٠٧٧) حضرت عبدالله فرماتے ہیں کہ اس وقت بھی وہ منظر میرے سامنے ہے کہ میں سلام پھیرتے ہوئے رسول اللہ مَلِيْتَظَيَّمْ کے رخسار مبارک کود کمپیر مہاہوں اور آپ زبان سے کہ در ہے تھے:السَّلاَمُ عَلَيْکُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ ، السَّلاَمُ عَلَيْکُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ .
﴿ ٣٠٤ ﴾ حَلَقُنْ اللهُ وَهُورُ اللهِ عَن اللّٰهُ مَنْ مَا عَنْ لاَهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْکُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ .

( ٣٠٦٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ ، قَالَ : صَلَّبْت خَلْفَ عَلِيٍّ ، فَسَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ :السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ.

(٣٠ ١٨) حضرت شقیق بن سلمه کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی والتی کے پیچھے نماز پڑھی، انہوں نے وائیں اور بائیں جانب سلام پھیرااور کہا: السّلامُ عَلَیْکُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ ، السّلامُ عَلَیْکُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ .

( ٣.٦٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا رَذِينٍ يَقُولُ : سَمِعْت عَلِيًّا يُسَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ ، وَالَّتِي عَنْ شِمَالِهِ أُخْفَضُ.

المتدارة عن يجير وص يستارو ، وايسى عن يستارو المصص المسارة المسارة المسارة المسام يهيرااور يائين جانب كاسلام ذرا (٣٠ ١٩) حضرت الورزين كبتي بين كه حضرت على والتي المنظمة عن المن المين المرابي عن المن المام يهيرااور يائين جانب كاسلام ذرا المبلى آواز سے تفاد ( ٣٠٧٠ ) حَدَّثْنَا وَرِكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ أَنِ كُهَيْلِ ، عَنْ إِنْوَاهِيمَ أَنِ سُويْد ، قَالَ : كَانَ عَلْقَمَةُ يُسَلّمُ عَنْ

يَمِينِهِ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ ، وَعَنْ يَسَارِهِ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ ، فَالَ : وَكَانَ الأَسُودُ يَقُولُ عَنْ يَمِينِهِ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، وَعَنْ يَسَارِهِ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ. (٣٠٤٠) حفرت ابرابيم بن مويد كهتے بين كه حضرت علقه واكين جانب سلام پيمرتے اور السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ كهتِ

اور پھر بائي جانب سلام پھيرت اور السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ كَتِيد اور حفرت اسودوائي جانب سلام پھيرت تو كتن : السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَوَكَاتُهُ اور بائي حانب سلام پھيرت تويد كتة : السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَوَكَاتُهُ ( ٣٠٧١) حَذَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبِ بَنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ خَيْثُمَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ . اللهِ ، السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ .

- (٢٠٤١) حفرت ضيم في سلام بهيرت موع كها: السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ ، السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ.
- ( ٣.٧٢) حَدَّثُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يُسَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ يَقُولُ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ.
- (٣٠٤٢) حفرت منصور كهتم بين كه حفرت أبراجيم نے سلام پھيرتے ہوئے كہا: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ.
- ( ٣.٧٣ ) حَلَّاتَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُوائِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ أَسِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ ، وَعَنْ يَسَارِهِ :السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ.
- (٣٠٤٣) حفرت عبدالاعلى فرمات بين كه حفرت عبدالله في وائين جانب سلام پيرت موس كها: السّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ اورباكين جانب سلام پيرت موس كها: السّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ اورباكين جانب سلام پيرت موس كها: السّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ .
- ( ٣.٧٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى زِيَادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ ، يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ ، وَعَنْ يَسَارِهِ :السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ ، أَخْفَضَ مِنَ الْأَوَّلِ.
- (٣٠٢٣) حضرت يزيد بن أبى زياوفر مات بي كه حضرت ابراجيم في وائين جانب سلام بصراتو السّلام عَكَنْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ كمااور بلندا واز على الله كمااور بلندا واز على جانب سلام بحصراتو السّلام عَكَنْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ كمااور بلله سيا مترا واز على الماري الله الله كمااور بلله سيا واز عاماً واز عاماً الله الماور بله سيا واز عاماً واز عاماً والسّلام بعيراتو السّلام عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ كمااور بله سيا والله الماري بله الماري بله عنداً واز عاماً والسّلام الماري بله عنداً والسّائر من الماري بله الماري بله الماري بله عنداً والماري الماري بله الماري بله الماري بله الماري الماري بله الماري الماري بله الماري الماري بله الماري بالماري بله الماري الماري بله الماري بله الماري الماري بله الماري بله الماري بله الماري بله الم
  - ( ٣.٧٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ؛ أَنَّ سَعِيدًا وَعَمَّارًا سَلَّمَا تَسْلِيمَتَيْنِ.
    - (۳۰۷۵) حفزت معنی فرماتے ہیں کہ حضزت سعیداور حضرت عمار نے دونوں جانب سلام پھیرا۔
- ( ٣.٧٦) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْتَشِرِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ إِمَامَ مَسْجِدِ مَسْرُوقٍ كَانَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَتَيْنِ ، فَقُلْنَا لِمَسْرُوقِ ؟ فَقَالَ : أَنَا أَمَرْتُهُ بِلَلِكَ.
- (٣٠٤١) حضرت محمد بن منتشر کہتے ہیں کہ حضرت مسروق کی معجد کے امام دومرتبہ سلام پھیرا کرتے تھے، ہم نے اس بارے میں حضرت مسروق ہے عرض کیا توانہوں نے کہا کہ میں نے ہی اسے ایسا کرنے کو کہا ہے۔
- ( ٣.٧٧ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ؛ أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ :السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ.
- (٣٠٤٧) حضرت علم فرَّماتے ہیں كەحضرت ابن الى ليل دائيں اور بائيں جانب سلام بھيرتے اور السَّلامُ عَلَيْكُمْ ، السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ كرتے تھے۔
- ( ٣.٧٨ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِى مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ : إنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَتَيْنِ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ :أَنَّى عَلِقَهَا ؟ !(مسلم ١١١)

ه مصنف ابن الي شير متر جم ( جلدا ) في مصنف ابن الي شير متر جم ( جلدا ) في مصنف ابن الي شير متر جم ( جلدا ) في م

(۳۰۷۸) حفرت ابومعمر کہتے ہیں کہ حفرت عبداللہ ہے کسی نے کہا کہ مکہ کا ایک آ دمی دومرتبہ سلام پھیرتا ہے۔ حفرت عبداللہ نے جواب دیا کہ بیسنت اس نے کہاں سے حاصل کرلی؟!

( ٣٠٧٩ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ مَيْمُون ؛ أَنَهُ كَانَ يُسَلَّمُ تَسْلِيمَتَيْنِ. ( ٣٠٧٩ ) حَفْرت بْن يزيدفر مات بي كه حفزت عمر وبن ميمون دومر تبه سلام پيم اكرت تقد

( ٣٠٨٠) حَلَّتُنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ تَسُلِيمَتَيْنِ.

(۳۰۸۰) حضرت ابن جرت فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء دومر تبہ سلام پھیرا کرتے تھے۔

( ٧٥ ) مَنْ كَانَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً

#### جوحضرات ایک مرتبه سلام پھیرا کرتے تھے

( ٣.٨١) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبَا بَكْوٍ ، وَعُمَرَ ، كَانُوا يُسَلِّمُونَ تَسُلِيمَةً وَاجِدَةً. (ابن ماجه ٩٢٠ سهفي ١٤٩)

یُسَلِّمُونَ تَسْلِیمَةً وَاحِدَةً. (ابن ماجه ۹۲۰- بیهقی ۱۷۹) • (۳۰۸۱) حضرت حن فرماتے ہیں کہ نی پاک مِنْ اِنْتَحَافَمُ ،حضرت ابو بکرا ورحضرت عمر تفاوین ایک مرتبہ سلام پھیرا کرتے تھے۔

(٢٠٨٢) حَلَّتُنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، قَالَ :كَانَ أَنَسٌ يُسَلِّمُ وَاحِدَةً.

(۳۰۸۲) حفرت حمید کہتے ہیں کہ حفرت انس ایک مرتبہ سلام پھیرا کرتے تھے۔

( ٣.٨٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ مَرْزُبَانَ ، قَالَ :صَلَّيْت خَلْفَ ابْنِ أَبِى لَيْلَى فَسَلَّمَ وَاحِدَةً ، ثُمَّ صَلَّيْتُ خَلْفَ عَلِيٍّ فَسَلَّمَ وَاحِدَةً.

(٣٠٨٣) حفرت معيد بن مرزبان كتب بين كدمين في حضرت ابن الى كيا كي يجهي نماز پڑھي انہوں نے ايك مرتبد سلام پھيرا،

پھریں نے حضرت علی کے پیچھے نماز پڑھی انہوں نے بھی ایک مرتبہ سلام پھیرا۔ ( ۲.۸٤ ) حَدَّثَنَا يَهُ حَيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنِ الزَّبْرِ قَانِ ؛ أَنَّ أَبَا وَانِلِ كَانَ يُسَلَّمُ تَسْلِيمَةً.

(۳۰۸۴)حضرت زبرقان فرماتے ہیں کہ حضرت ابو دائل ایک مرتبہ سلام پھیرا کرتے تھے۔

( ٣٠٨٥ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ وَتَّابٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً.

(٣٠٨٥) حفرت أعمش فرمائے ہیں کہ حضرت کی بن و ثاب ایک مرتبه سلام پھیرا کرتے تھے۔

( ٣.٨٦ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، قَالَ :صَلَّيْت خَلْفَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَسَلَّمَ وَاحِدَةً.

(۳۰۸۷) حضرت حمید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پیچھے نماز پڑھی انہوں نے ایک مرتبہ سلام پھیرا۔

( ٣٠٨٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا يُسَلِّمَانِ تَسْلِيمَةً عَنْ

أَبْمَانِهِمَا ، وَصَلَّيْت خَلْفَ الْقَاسِمِ فَلاَ أَعْلَمُهُ خَالْفَهُمَا.

(۳۰۸۷) حضرت ابن عون کہتے ہیں کہ حضرت خسن اور حضرت ابن سیرین صرف دائیں طرف ایک مرتبہ سلام پھیرا کرتے تھے۔ اور میں نے حضرت قاسم کے پیچھے نماز بڑھی اور میں نہیں جانتا کہ انہوں نے ان دونوں حضرات کی مخالفت کی۔

( ٣.٨٨ ) حَلَّانَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُسَلَّمُ تَسْلِيمَةً.

(٣٠٨٨) حفرت انس بن سيرين كهت بن كه حضرت المن عمر الله الك مرتبه سلام بهيم اكرت ته-

( ٣.٨٩ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا جَابِرُ بُنُ خَازِمٍ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنُ أَنَسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَّمَ تَسْلِيمَةً.

(٣٠٨٩) حفرت انس فرمات ميس كدني ياك مَوْفَقَعَ في ايك مرتبه سلام بيسرا-

( ٣.٩. ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو ٍ ، بَلَغَنِى عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّهَا كَانَتْ تُسَلِّمُ تَسُلِيمَةً. (ابن خزيمة ٢٣٢ـ بيهةى ١٤٩)

(۳۰۹۰) حضرت قاسم فر ماتے ہیں کہ حضرت عائشہ شینطیفا کی مرتبہ سلام پھیرا کرتی تھیں۔

(٣.٩١) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ دِرْهَمٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ أَنَسًا ، وَالْحَسَنَ ، وَأَبَا الْعَالِيَةِ ، وَأَبَا رَجَاءٍ يُسَلِّمُونَ تَسْلِيمَةً. .

(۳۰ ۹۱) حفزت بزید بن درہم فرماتے ہیں کہ حفزت انس، حفزت حسن، حفزت ابوالعالیہ اور حفزت ابور جاءا یک مرتبہ سلام پھیرا کرتے ہتھے۔

( ٣.٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ زَيْدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً.

(۳۰۹۲) حضرت سلیمان بن زید کہتے ہیں کہ حضرت ابن ابی اوفی نے ایک مرتبہ سلام پھیرا۔

( ٣.٩٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُسَلَّمُ تَسْلِيمَةً.

(٣٠٩٣) حفرت نافع فرماتے ہیں کہ حفرت ابن عمر ڈاٹٹو ایک مرتبہ سلام پھیرا کرتے تھے۔

( ٣.٩٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ وِقَاءٍ ؛ أَنْ سَعِيدُ بْنَ جُبَيْرٍ كَانَ يُسَلَّمُ تَسْلِيمَةً.

(٣٠٩٣) حفرت وقاء كہتے ہيں كەحفرت سعيد بن جبيرا يك مرتبه سلام چھيرا كرتے تھے۔

( ٣.٩٥) حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بُنُ الْمِقْدَامِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ سُوَيْد ؛ أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ تَسُلِمَةً وَاحِدَةً.

(۳۰۹۵) حضرت عمران بن مسلم کہتے ہیں کہ حضرت سویدا کیک مرتبہ سلام پھیرا کرتے تھے۔

( ٣٠٩٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيلٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً.

(٣٠٩٦) حفرت الماعيل كتية بين كدحفرت قين ايك مرتبه سلام بهيراكرتے تھے۔

ہو جاتے یا قبلے سے رخ پھیر کیتے۔

( ٧٦ ) مَنْ كَانَ يَسْتَحِبُّ إِذَا سَلَمَ أَنْ يَقُومَ ، أَوْ يَنْحَرِفَ

جوحفرات اس بات کومستحب بجھتے ہیں کہ سلام پھیرنے کے بعد جلدی سے کھڑا

ہوجائے یا قبلے سے رخ پھیر لے

( ٣.٩٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ إِذَا قَضَى الصَّلَاةَ انْفَتَلَ سَرِيعًا ، فَإِمَّا أَنْ يَقُومَ ، وَإِمَّا أَنْ يَنْحَرِفَ.

(٣٠٩٤) حضرت ابوالاحوص فرماًت بين كد حُضرت عبدالله جب نماز كمل كريعة توجلدي سے بيئت بدل ليت ، يا تو كور ب

( ٣.٩٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، وَخَالِلٍ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَ الإِمَامُ إِذَا سَلَّمَ قَالَ : كَانَ الإِمَامُ إِذَا سَلَّمَ قَالَ عَالَ عَالَ الْإِمَامُ إِذَا سَلَّمَ قَالَ عَالَ عَالَ الْإِمَامُ إِذَا سَلَّمَ قَالَ عَالَ عَالَ عَالَ الْإِمَامُ إِذَا سَلَّمَ

قَامَ ، وَقَالَ خَالِلْاً : انْحَرَفَ. (۳۰۹۸) حضرت ابن عمر وَلِيْ فرماتے جیں کہ جب امام سلام پھیر لے تو کھڑ اہوجائے۔حضرت خالد کی روایت میں ہے کہ قبلے

( ٣.٩٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِى رَزِينٍ ، قَالَ :صَلَّيْت خَلْفَ عَلِيٍّ فَسَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَادِهِ ، ثُمَّ وَثَبَ كَمَا هُوَ.

(۳۰۹۹) حضرت ابورزین کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی دانٹو کے پیچھے نماز پڑھی ،انہوں نے اپنے دائمیں اور بائمیں جانب سلام

پھیرااور پھرجلدی ہے اپنی معمول کی حالت پر آ گئے۔

( ٣١٠٠) حَدَّثَنَا عَلِيَّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ :جُلُوسُ الإِمَامِ بَعْدَ التَسْلِيمِ بِدْعَةً. (٣١٠٠) حضرت عرش فَ فرمات بين كمام كاسلام كے بعد بيٹھنا برعت ہے۔

ر ٢١.١) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، قَالَ : كَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ بُنُ الْجَرَّاحِ إِذَا سَلَّمَ كَأَنَّهُ

عَلَى الرَّضْفِ ، حَتَّى يَقُومَ. اهاس دهن مه الرحمين في ترجي رحمة مهاري من حروري ما المركف ليترتبي طرحها من من من حروري من من من المراجع المرتف

(۳۱۰۱) حضرت ابوهیین فرماتے ہیں کہ حضرت ابوعبیدہ بن جراح جب سلام پھیر لیتے تو اس طرح جلدی ہے اٹھتے جیے گرم پھر پر ہنچھ میں

( ٣١.٢ ) حَلَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ لَمْ يَقُعُدُ إِلَّا مِقْدَارَ مَا يَقُولُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْك السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا

الْجَلَال وَالإِكْوَام. (مسلم ١٣٦٠ ترمذي ٢٩٩)

- - (ترجمه) اے اللہ! تو سلام ہے بھی سے سلامتی ملتی ہے ، تو ہا برکت ہے اور جلال وا کرام والا ہے۔
- ( ٣١.٣ ) حَلَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عَوْسَجَةً بْنِ الرَّمَّاحِ ، عَنِ ابْنِ أَبِى الْهُذَيْلِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ لَمْ يَجْلِسُ إِلَّا مِقْدَارَ مَا يَقُولُ اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ ، وَإِلَيْكَ

السَّلَامُ ، تَبَارَكُتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالإِكْرَامِ. (ابن حبان ٢٠٠٢ ـ ابن خزيمة ٢٣٧)

- (٣١٠٣) حضرت ابن مسعود وللين فرمات بين كه نبي پاك مَلْفَقِيكَةَ سلام بيمير نے كے بعد اتنى در بيٹھتے جتنى درييں پيكمات كهه ليتے
  - (ترجمه) اے اللہ! تو سلام ہے بخچی ہے سلامتی ملتی ہے، تو بابرکت ہے اور جلال واکرام والا ہے۔
- ( ٣١.٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي سِنَان ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : كَانَ لَنَا إِمَامٌ ، ذكر مِنْ فَضَلِهِ ، إِذَا سَلَّمَ تَقَدَّمَ.
- (۳۱۰۴) حضرت سعید بن جبیر نے فرمایا کہ ہمارا ایک امام تھا (پھراس کی فضیلت بیان کی اور فرمایا) جب وہ سلام پھیر لیتا تو آگے بڑھ جاتا۔
- ( ٣١٠٥ ) حَلَّاثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ عِمْرَانَ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزِ ، قَالَ: كُلُّ صَلَاةٍ بَعْدَهَا تَطَوُّعُ فَتَحَوَّلُ، إِلَّا الْعَصْرَ وَالْفَجْرَ.
- (۳۱۰۵) حضرت ابو کجلز فرماتے ہیں کہ ہروہ نماز جس کے بعد نقل ہوں تو اس کے فرض پڑھ کر فوراً قبلے سے رخ پھیرلو، البتہ فجراورعصر میں ایسا کرنے کی ضرورت نہیں۔
  - ( ٣١.٦ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : أَمَّا الْمَغْرِبُ فَلاَ تَدَعُ أَنْ تَحَوَّلَ.
    - (٣١٠١) حضرت عابد فرماتے ہیں کہ مغرب کی نماز پڑھ کرفورا قبلے سے رخ بھیرلو۔
  - ( ٣١٠٧ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَلَّمَ انْحَرَفَ ، أَوْ قَامَ سَرِيعًا.
- (۳۱۰۷) حضرت رہیج فرماتے ہیں کہ حضرت حسن جب سلام پھیر لیتے تو جلدی ہے منہ قبلے سے بھیر لیتے یا تیزی سے کھڑے ہوجاتے۔
  - ( ٣١٠٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ زَمْعَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَلَّمَ قَامَ فَذَهَبَ كَمَا هُوَ، وَلَمْ يَجْلِسُ.
    - (۱۰۱۸) حضرت ابن طاوس کہتے ہیں کہ حضرت طاوس جو نہی سلام چھیرتے کھڑے ہوجاتے جیسے بیٹھے ہی نہیں تھے۔
      - ( ٢١.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ إذَا سَلَّمَ انْحَرَف ، وَاسْتَقْبَلَ الْقَوْمَ.
    - (۳۱۰۹) حضرت اعمش کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم جو نہی سلام پھیرتے منہ قبلے سے پھیر لیتے اورلوگوں کی طرف مندکر لیتے۔
- ( ٣١٠ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرُنَا يَعْلَى بُنُ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الْأَسُودِ الْعَامِرِيّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :

صَلَّيْت مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَجْرَ ، فَلَمَّا سَلَّمَ انْحَرَفَ. (ترمذى ٢١٩ـ احمد ١٢١)

(۳۱۱۰) حفرت بزید بن اسود عامری کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک مَنْفِظَةً کے بیچھے فجر کی نماز پڑھی ،آپ نے سلام پھیرتے ہی قبلے سے رخ پھیرلیا۔

( ٣١١١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِى عَاصِمٍ التَّقَفِى ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ؛ أَنَّ عَلِيًّا لَمَّا انْصَرَفَ اسْتَقْبَلَ الْقَوْمَ بِوَجُهِهِ.

(٣١١١) حفرت طارق بن شہاب فرماتے ہیں کہ حضرت علی ڈاٹٹھ نے سلام پھیرتے ہی لوگوں کی طرف منہ کرلیا۔

#### ( ٧٧ ) مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا انْصَرَفَ

#### آ دمی سلام پھیرنے کے بعد کیا کے؟

( ٣١١٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، قَالَ :حَدَّثَنِى شَيْخٌ ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ :اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ ، وَمِنْك السَّلَامُ ، تَبَارَكُت يَا ذَا الْجَلَالِ وَالإِكْرَامِ . ثُمَّ صَلَيْتُ إِلَى جَنْبٍ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُهُنَّ ، قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : إِنِّى الْجَلَالِ وَالإِكْرَامِ . ثُمَّ صَلَيْتُ اللّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُهُنَّ ، قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : إِنِّى سَمِعْت ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ مِثْلَ اللّهِ ى تَقُولُ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُانَ يَقُولُهُنَّ . (طبرانى ١٥٠٠)

( ٣١١٣ ) حَلَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بُنِ رَافِعِ ، عَنْ وَرَّادٍ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةً ، قَالَ : كُنَّ شُعْبَةً ، أَنُّ شَيْءٍ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ، إذَا سَلَّمَ مِنَ الصَّلَاةِ ؟ قَالَ : فَأَمُلَاهَا عَلَى الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةً ، فَكَتَبَ بِهَا إلَى مُعَاوِيّة ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إذَا سَلَّمَ : لَا إلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُو عَلَى كُلُّ شَيْءٍ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إذَا سَلَّمَ : لَا إلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُو عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْب ، وَ دَ مُعْطِى لِمَا مَنَعْت ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

(مسلم ۳۱۵ ابوداؤد ۱۵۰۰)

(٣١١٣) حضرت ورّاد كہتے ہيں كەحضرت معاويد في حضرت مغيره بن شعبہ جانون كوخط لكھا كه نبى پاك مَرْضَطَيَّةَ ثماز كاسلام پھير نے

کے بعد کون سے کلمات کہا کرتے تھے؟ حضرت مغیرہ نے مجھے وہ کلمات کھوائے اور حضرت معاویہ جائی کو بھوادیا۔ اس خط میں انہوں نے یہ لکھا کہ نبی پاک مُلِفَظِیَّا سلام بھیرنے کے بعد یہ کلمات کہا کرتے تھے۔ (ترجمہ) اللہ کے سواکوئی معبود نبیں، وہ اکیلا ہے اس کے سواکوئی معبود نبیں۔ بادشا ہت اس کے لئے ہاں۔ وہ ہر چیز پرقادر ہے۔ اے اللہ! جو چیز تو عطا کرے اس سے کوئی روک نہیں سکتا اور جس چیز سے تو روک دے اسے کوئی عطانہیں کرسکتا۔ کسی آدمی کا مال دسر مایہ اور اولا د تیرے مقابلے میں اسے کوئی فائدہ نہیں دے کتی۔ اولا د تیرے مقابلے میں اسے کوئی فائدہ نہیں دے کتی۔

( ٣١١٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِى هَارُونَ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ مَرَّةٍ يَقُولُ فِى آخِرِ صَلَاتِهِ عِنْدَ انْصِرَافِهِ :سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. (طيالسي ٢١٩٨- ابو يعلى ١١١٨)

(۳۱۱۳) حضرت ابوسعید خدری و انتخو فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک مَلْفَظُومَ کَا کُوسلام پھیرنے کے بعد کئی مرتبہ یہ کہتے سنا ہے (ترجمہ) تمہارارب پاک ہے جو کہ عزت والا اور کا فرول کے شرک سے پاک ہے اور تمام رسولوں پرسلامتی ہواور تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔

( ٢١١٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ ، عَنْ أَبِى الْيَقْظَانِ ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ يَوِيدَ النَّعْلَبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا فَرَعَ مِنَ الصَّلَاةِ : اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُك مِنْ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ ، وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ ، وَأَسْأَلُك الْفَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرِّ ، وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِنْمَ ، اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُك الْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ وَالْجَوَازَ مِنَ النَّارِ ، اللَّهُمَّ لاَ تَدَعُ لَنَا ذَنْنًا إِلَّا غَفَرْتَهُ ، وَلاَ هَمَّا إِلاَّ فَرَّجُتَهُ ، وَلا حَاجَةً إِلاَّ قَصَيْتَهَا.

(۳۱۱۵) حفرت حمین بن یزید نظابی کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود وہ نظر نماز سے فارغ ہونے کے بعد یہ کلمات کہا کرتے سے سے (۳۱۱۵) حضرت حمین بن یزید نظابی کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن محمدت کو واجب کرنے والے ہیں، میں تجھ سے تیری مغفرت کے اسباب کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ! میں تجھ سے جنت کی کے اسباب کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ! میں تجھ سے جنت کی کا میابی اور جہنم سے بناہ مانگ ہوں۔ اے اللہ! میرے ہرگناہ کو دور کردے اور میری ہر پریشانی کو دور کرے اور میری ہر ضرورت کو کا میابی اور جہنم سے بناہ مانگ ہوں۔ اے اللہ! میرے ہرگناہ کو دور کردے اور میری ہر پریشانی کو دور کرے اور میری ہر فرور کردے۔

( ٣١١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بُنِ شَذَادٍ الْجُرَيْرِيُّ ، عَنْ غَزُوَانَ بُنِ جَرِيرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ قَالَ حِينَ سَلَّمَ :لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا اللَّهِ.

(۳۱۱۷) حفرت جریر فرماتے ہیں کہ حفرت علی ڈٹائٹر جب سلام پھیرتے تو یہ کہا کرتے تھے (ترجمہ) الللہ کے سواکوئی معبود نہیں،ہم اس کے سواکسی کی عبادت نہیں کرتے۔

( ٣١١٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عَوْسَجَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، وَعَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ

عَبُدِ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ ، عَنُ عَائِشَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إِذَا سَلَّمَ :اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْك السَّلَامُ ، تَبَارَكُت يَا ذَا الْجَلَالِ وَالإِكْرَامِ. وَإِلَيْك السَّلَامُ ، تَبَارَكُت يَا ذَا الْجَلَالِ وَالإِكْرَامِ.

(۱۱۷) حفرت عائشہ منی منی فرماتی ہیں کہ نبی پاک مَرَافِظَةُ اللهم بھیرنے کے بعد یہ کلمات کہا کرتے تھے (ترجمہ) اے اللہ! تو سلام ہے اور تجبی سے سلامتی ملتی ہے۔ حضرت عبداللہ واللہ والت کی روایت میں بیاضافہ ہے (ترجمہ) تجبی سے سلامتی ملتی ہے اور اے جلال واکرام کے مالک تو باہرکت ہے۔

( ٣١١٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ : كَانَ إِبْرَاهِيمُ إِذَا سَلَّمَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ وَهُوَ يَقُولُ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ.

(۳۱۱۸) حضرت مغیرہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم جب سلام پھیر لیتے تو ہماری طرف رخ پھیر کرید کہا کرتے تھے (ترجمہ) اللہ کے سواکوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے، اس کاکوئی شریک نہیں۔

( ٣١١٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ مُنُ فَضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ مُنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِى الْبُخْتَرِى ، فَالَ : مَرَرُت أَنَا وَعُبَيْدَةُ فِى الْمَسْجِدِ ، وَمُصْعَبْ يُصْلِّى بِالنَّاسِ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ ، فَقَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، رَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ ، فَقَالَ عَبِيدَةُ : فَقَالَ عَبِيدَةُ : فَاتَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى ، نَعَّارٌ بِالْبِدَعِ.

(۳۱۱۹) حضرت ابوالیشتری کہتے ہیں کہ میں اور حضرت عبیدہ معجد میں سے گذر ہے تو حضرت مصعب لوگوں کونماز پڑھار ہے تھ، جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے بلند آواز سے کہا (ترجمہ) اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اللہ سب سے بڑا ہے۔ بیت کر حضرت عبیدہ نے کہا کہ اللہ انہیں تباہ کرے بیتو علی الاعلان بدعت پڑمل کرنے والے ہیں۔

( ٣١٠٠ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِي سِنَان ، عَنِ ابْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ ، قَالَ : كَانُوا يَقُولُونَ إِذَا انْصَرَفُوا مِنَ الصَّلَاةِ : اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْك السَّلَامُ ، تَّبَارَكْت يَا ذَا الْجَلَالِ وَالإِنْحَرَامِ.

(۳۱۲۰) حضرت این الی بذیل کہتے ہیں کہ اسلاف جب نماز سے فارغ موتے تو پیکمات کہا کرتے تھے (ترجمہ) اے اللہ! تو سلام ہے بچبی سے سلامتی ملتی ہے ، تو با برکت ہے اور جلال واکرام والا ہے۔

( ٣٦٢ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : ذَكُرُت لِلْقَاسِمِ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ ذَكَرَ لِى : أَنَّ النَّاسَ كَانُوا إِذَا سَلَّمَ الإِمَامُ مِنْ صَلَاقِ الْمَكْتُوبَةِ كَبَّرُوا ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ ، أَوْ تَهْلِيلَاتٍ ، فَقَالَ الْقَاسِمُ : وَاللَّهِ إِنْ كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ لِيَصْنَع ذَلِكَ.

(۳۱۲۱) حضرت یجی بن سعید کہتے ہیں کہ بیس نے حضرت قاسم سے ذکر کیا کہ یمن کے ایک آ دمی نے جھے بتایا ہے کہ جب امام سلام کھیر لیتا ہے تو لوگ تین مرتبہ اللہ اکبر یالا الدالا اللہ کہتے ہیں۔اس پر حضرت قاسم نے فرمایا کہ ضدا کی قسم! حضرت ابن زبیر بھی یونہی کیا کرتے تھے۔

( ٣١٢٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ :سُئِلَ إبْرَاهِيمُ عَنِ الإِمَامِ إذَا سَلَّمَ فَيَقُولُ :صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ؟ فَقَالَ :مَا كَانَ مَنْ قَبْلَهُمْ يَصْنَعُ هَكَّذَا.

(٣١٢٢) حفرت أعمش فرماتے بیں کہ حضرت ابراہیم سے سوال کیا گیا کہ اگرامام سلام پھیرنے کے بعد صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ یا وَلَا إِلَّهَ اللَّهُ كَبِوْسَ كَا كِياتُكُم بِ؟ آپ نے فرمایا كه اسلاف تو یوں نه کیا كرتے تھے۔

( ٣١٢٣ ) حُدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي الْبُغْتَرِيِّ ، قَالَ : هَذِهِ بِدْعَةٌ. (٣١٢٣) حضرت الوالتشر ك فرمات بين كديد بعت بـ

( ٣١٢٤ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْمُحبَابِ ، قَالَ :أَخْبَرَنِى مُعَاوِيَةً بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِى مَالِكُ بْنُ زِيَادٍ الْأَشْجَعِيُّ ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ : مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ أَنْ تَقُولَ إِذَا فَرَغْتَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

(۳۱۲۳) حضرت عمر بن عبد العزیز فرماتے ہیں کہ نماز کا کمال سے ہے کہ تم نماز کے فارغ ہونے کے بعد تین مرتبہ یہ کلمات کہو (ترجمہ)اللہ کے سواکوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں۔ بادشاہت بھی اسی کے لئے ہے اور تعریف بھی اس کے لئے ہے۔ اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

> ( ٧٨ ) فِي الرَّجُلِ إِذَا سَلَّمَ ، يَنْصَرِفُ عَنْ يَعِينِهِ ، أَوْ عَنْ يَسَارِهِ آدمى سلام پھيرنے كے بعدداكيں جانب مرے ياباكيں جانب؟

( ٣١٢٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً وَوَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : لَا يَجْعَلَنَّ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ مِنْ نَفْسِهِ جُزْءً ا ، لَا يَرَى إِلَّا أَنَّ حَقًّا عَلَيْهِ أِنْ لَا يَنْصَرِفَ إِلَّا عَنْ يَمِينِهِ ، أَكْثَرُ مَا رَأَيْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْصَرِفُ عَنْ شِمَالِهِ. (بخارى ٨٥٢ ـ ابوداؤد ١٠٣٥)

(۳۱۲۵) حفرت عبداللہ فرماتے ہیں کہتم میں ہے کو کی شخص اپنے جسم میں شیطان کے لئے کو کی حصہ نہ چھوڑے۔اور اپنے او پر بیہ ضرور کی نہ سمجھے کہ اس نے دائیں طرف ہی مڑنا ہے۔ میں نے نبی پاک مَلِفْظَیْکَ اَمْ اِکْتُر بائیں طرف مڑتے دیکھا ہے۔

( ٣١٦ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنُ شُغْبَةَ ، عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْب ، قَالَ :سَمِعْتُ قَبِيصَةَ بُنِ هُلُب يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَآهُ يَنُصِرِ فُ عَنْ شِقَيْهِ. (احمد ٢٢٧ـ طَيالسي ١٠٨٧)

(۳۱۲۲) حفرت قبیصہ بن هلب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول الله مُؤَافِقَةَ کے ساتھ نماز پڑھی اور دیکھا کہ تب مُؤَافِئَةُ وَاذَا وَ کِی اِن کِی اِن اِن مُنْ مِی اِن اِن اِن کِی اِن کِی اِن کِی اِن کِی اِن کِی اِن کِی

( ٣١٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ السُّدِّيّ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْصَرِفُ عَنْ

يَمِينِهِ. (مسلم ۲۱- احمد ۲۸۰)

(٣١٢٧) حفرت انس فن فؤ فرماتے ہیں كه نبي پاك مَرْفَقَقَةَ وائيں جانب رخ پھيراكرتے تھے۔

( ٣١٢٨) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصُ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : إِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ وَأَنْتَ تُرِيدُ حَاجَةً ، فَكَانَتُ حَاجَتُك عَنْ يَمِينِكَ ، أَوْ عَنْ يَسَارِكَ فَخُذْ نَحْوَ حَاجَتِك.

(۳۱۲۸) حفرت علی داشی فرماتے ہیں کہ جبتم نماز پوری کرلو اور تہمیں کسی کام سے اٹھنا ہوتو سے دیکھو کہ تہماری عاجت دائیں جانب ہے یابائیں جانب ،موجس طرف بھی حاجت ہوائی طرف چلے جاؤ۔

( ٣١٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ شَدَّادٍ ، عَنْ غَزْوَانَ بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ إِذَا سَلَّمَ لَا يُبَالِى انْصَرَفَ عَلَى يَمِينِهِ ، أَوْ عَلَى شِمَالِهِ.

(۳۱۲۹) حضرت جربر فرماتے ہیں کہ حضرت علی دی تی جب سلام پھیر لیتے تو اس بات کی پرواہ نہ کرتے کہ دائیں جانب رخ کریں یابائیں جانب۔

(٣١٣) حَدَّثْنَا عَبْدَةُ ، عَنْ سَعِيْدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنْسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَسْتَدِيرَ الرَّجُلُ فِي صَلَابِهِ ، كَمَا يَسْتَدِيرُ الْوَجُلُ فِي صَلَابِهِ ، كَمَا يَسْتَدِيرُ الْوِحَارُ.

ر ۳۱۳۰) حضرت قادہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس واپنواس بات کو مکروہ خیال فرماتے تھے کہ آ دمی اپنی نماز میں گدھے کی طرح محموے۔

( ٣١٣١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ نَاجِيَةَ ؛ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ رَأَى رَجُلًا انْصَرَفَ عَنْ يَسَارِهِ ، فَقَالَ :أَمَّا هَذَا فَقَدُ أَصَابَ السُّنَّةَ.

(۳۱۳۱) حضرت ناجیفر ماتے ہیں کہ حضرت ابوعبیدہ نے ایک آدمی کودیکھا جونماز پڑھنے کے بعد باکیں جانب کو اٹھا تو آپ نے فرمایا کہ اس نے سنت پڑمل کیا ہے۔

( ٣١٣٢) حَلَّنَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَنْصَرِفَ الرَّجُلُ مِنْ صَلَالِهِ عَنْ يَمِينِهِ.

(٣١٣٢) حفرت منصور فرماتے ہیں کہ حضرت حسن اس بات کو پیند فرماتے تھے کہ آ دمی نماز پڑھنے کے بعد داکمیں جانب کواشھے۔

( ٣١٣٢ ) حَدَّثَنَا يَعُلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنْ عَمْدِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ ، عَنْ عَمْدِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ ، عَنْ يَسَارِى ، فَقَالَ : مَا يَمْنَعُك قَالَ : كُنْتُ أُصَلِّى ، وَابْنُ عُمَرَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى جِدَارِ الْقِبْلَةِ ، فَانْصَرَفْت عَنْ يَسَارِى ، فَقَالَ : مَا يَمْنَعُك أَنْ تَنْصَرِفَ عَنْ يَمِينِكَ ؟ قُلْتُ : لَا ، إِلَّا أَنِّى رَأَيْتُكَ فَانْصَرَفْت إلَيْك ، فَقَالَ : أَصَبْتَ ، إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ نَ تَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِكَ ، فَإِذَا كُنْت تُصَلِّى فَانْصَرِفُ إِنْ أَخْبَبْت عَنْ يَمِينِكَ ، أَوْ عَنْ يَسَارِك.

هي معنف ابن الي شير مترجم (جلدا) کي هي ۱۹۲۵ کي ۱۹۲۸ کي د او العداد العدا

(۳۱۳۳) حفرت واسع بن حبان فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہاتھا اور حفرت عبداللہ بن عمر دی فی قبلہ کی دیوار سے تیک لگائے بیشے تھے۔ میں نے نماز پڑھ نے بعد بائیں جانب کو رخ کیا تو انہوں نے فرمایا کتم نے دائیں جانب کورخ کیون نہیں کیا؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں میں نے آپ کو دیکھا تو آپ ہی کی طرف اٹھ کرچلا آیا۔ انہوں نے فرمایا کتم نے ٹھیک کیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہتم دائیں جانب کواٹھتے ہو (ضروری جھتے ہو) جبتم نماز پڑھ لوتو چا ہوتو دائیں طرف اور چا ہوتو بائیں طرف درخ کرلو۔ کم دائیں جانب کواٹھتے ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : انْصَرِفْ عَلَى أَتَى شِقَيْك شِنْت.

(٣١٣٨) حفرت ابراہيم فرماتے ہيں كه جس طرف بھي چا ہورخ كرلو\_

# ( ۷۹ ) في فضل التَّكْبِيرَةِ الأُولَى تَكْبِيرِاولَى كَ فَضَيِّت

( ٣١٣٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنِ الْوَلِيدِ الْبَجَلِيِّ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : عَلَيْكُمْ بِحَدِّ الصَّلَاةِ ؛ التَّكْبِيرَةِ الأُولَى.

(۳۱۳۵) حضرت عبدالله فرماتے ہیں کہتم پرنماز کی حدیعن تکبیراولی کا اہتمام ضروری ہے۔

( ٣١٣٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْن مُسْلِمٍ ، عَنْ خَيْنَمَةَ ، قَالَ : بِكُو الصَّلَاةِ التَّكْبِيرَةُ الأولَى.

(٣١٣٦) حضرت خيشمه فرماتے ہيں كه نماز كى ابتداء تكبير اولى سے ہوتى ہے۔

( ٣١٣٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ أَبِى فَرُوةَ يَزِيدَ بُنِ سِنَان ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ الْحَاجِبُ ، قَالَ : سَمِعْتُ شَيْخًا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ يَقُولُ : قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ أَنْفَةً ، وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ أَنْفَةً ، وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ أَنْفَةً الصَّلَاةِ التَّكْبِيرَةُ الأَولَى ، فَحَافِظُوا عَلَيْهَا . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : فَحَدَّثُونِ بِهِ رَجَاءَ بُنَ حَيْوَةَ ، فَقَالَ : حَدَّثُونِيهِ أُمَّ الدَّرْدَاءِ ، عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ . (مسنده ٣١)

(۳۱۳۷) حضرت ابوالدرداء و التحقیق سے دوایت ہے کہ دسول الله مَلِقَظَیّنَا نے ارشاد فر مایا کہ ہر چیز کی ایک ابتداء ہوتی ہے اور نماز کی ابتداء تکویر اولی ہے، سوتم اس کی پابندی کرو۔ ابوعبید کہتے ہیں کہ میں نے بیھدیث رجاء بن حیوہ کوسنا کی تو انہوں نے فر مایا کہ حضرت ابوالدرداء نے حضرت ابوالدرداء نے حوالے سے مجھ سے یونہی بیان کیا تھا۔

﴿ ( ٨٠ ) فِي الرجل يُسْبَقُ بِبَغْضِ الصَّلاَقِ ، مَنْ قَالَ لاَ يَغْضِى حَتَّى يَنْعَرِفَ الإِمَامُ المَّامَر اگرايك آدمى كى جماعت ہے بچھنماز جھوٹ جائے تو وہ اس وقت تك اس كوادانه كرے جب تك

#### امام اینارخ نه پھیرلے

( ٣١٣٨ ) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْجَرِيرِيِّ ، عَنِ الرَّايَّانِ الرَّاسِبِيِّ ، عَنْ أَشْيَاخٍ بَنِي رَاسِبٍ ؛ أَنَّ طَلْحَةَ

وَالزَّبَيْرَ صَلَيَا فِي بَغْضِ مَسَاجِدِهِمْ ، وَلَمْ يَكُنِ الإِمَامُ ثَمَّ ، فَقُلْنَا لَهُمَا :لِيَتَقَدَّمُ أَحَدُكُمَا ، فَإِنَّكُمَا مِنْ صَحَابَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَبْيَا وَقَالاً : أَيْنَ الإِمَامُ ، أَيْنَ الإِمَامُ ؟ فَجَاءَ الإِمَامُ وَصَلَّى بِهِمْ ، قَالاً : كُلُّ صَلاَتِكُمْ كَانَتُ مُقَارِيَةً إِلاَّ شَيْئًا رَأَيْتُهُ تَصْنَعُونَهُ ، لَيْسَ بِحَسَن فِي صَلاَتِكُمْ ، فَقُلْنَا : مَا هُوَ ؟ قَالاً : إِذَا

كُلُّ صَّلَاتِكُمُ كَانَتُ مُقَارِبَةً إِلَّا شَيْنًا رَأَيْتُهُ تَصْنَعُونَهُ ، لَيْسَ بِحَسَنِ فِى صَلَاتِكُمْ ، فَقُلْنَا : مَا هُوَ ؟ فَالَا : إِذَا سَلَّمَ الإِمَامُ فَلَا يَقُومَنَّ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِهِ حَتَّى يَنْفَتِلَ الإِمَامُ بِوَجُهِهِ ، أَوْ يَنْهَضَ مِنْ مَكَانِهِ. ٣١) بنوراسب كَ يَجْهِ بزرگ فرمات بَيْس كه حضرت طلحاور حضرت زبيرنے بمارى ايك مجديش نماز اداكى ، و إل كوئى امام ن

سلم ، مِن من مر یعوس ربس می میروسی یعوس ، مِن کار بیر نیو کار بیر کار ایک میروسی میں میں اور کا کا کہ آپ میں ایک آگے بڑھ کے نماز پڑھائے کیونکہ آپ رسول اللہ میر کی گئے گئے کے محابہ میں سے ہیں۔ ان دونوں حضرات نے امام کہاں ہے؟ ایم کہاں ہے کا اور اس نے لوگوں کو نماز پڑھائی کے جب نماز سے فارغ ہوئے تو ان دونوں حضرات نے فرمایا کہ تمہاری نماز کا ہر کمل ٹھیک ہے لیکن ایک چیز ایم ہو جو اچھی منہیں۔ ہم نے یو چھا کہ وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جب امام سلام پھیر لے تو مقتدی اس وقت تک کھڑا نہ ہو جب تک امام اپنار خ نہ بدل

لے ياا پِي جُدَّتَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُمَا قَالَا : لَا يَقْضِى حَتَّى يَنْحَرِثَ (٣١٣٩) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُمَا قَالَا : لَا يَقْضِى حَتَّى يَنْحَرِثَ الإِمَامُ.

(٣١٣٩) حضرت مغيره اورحضرت ابراتيم فرماتے بين كه نمازى الى نى نمازاس وقت تك پورى نه كرے جب تك امام ابنارخ نه پيمرلے۔ پيمرلے۔ (٣١٤٠) حَدَّنَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ ، وَخَالِدٌ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : قُلْتُ لا بْنِ عُمَرَ : أَسْبَقُ بِبَعْضِ

الصَّلَاةِ فَيُسَلِّمُ الإِمَامُ ، فَأَقُومُ فَأَقْضِى مَا سُبِقْتُ بِهِ ، أَوْ أَنْتَظِرُ أَنْ يَنْحَرِفَ ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : كَانَ الإِمَامُ إِذَا سَلَّمَ انْكَفَأَ ، كَانَ الإِمَامُ اللَّمَ انْكَفَأَ ، كَانَ الإنكِفَاءُ مَعَ التَّسْلِيمِ.

سلم قام ، وقال خالِد : کان الإِمام إذا سلم انگفا ، کان الانکِفاء منع التسلیم. (۱۳۱۳) حضرت انس بن سیرین کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر دی تو سے عرض کیا کہ بعض اوقات جماعت سے میری بچھ نماز مرہ جاتی ہے، اس صورت میں جب امام سلام پھیر دے تو کیا میں کھڑے ہوکر چھوٹ جانے والی نماز پوری کرلوں یا امام کے رخ

بدلنے کا انظار کروں؟ حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ جب امام سلام پھیرد ہے تو کھڑے ہو کرنماز پوری کرلو۔حضرت خالد فرماتے ہیں کہ امام جونہی سلام پھیرتا فورارخ بھی بدل لیتا تھا۔گویا سلام پھیرنا اوررخ بدلنامتصل ہوا کرتے تھے۔ یہ تاہیں بردوں کردئے سے برد و در سے دیر سے و سے موسوس سے بردیں ہوں کا مصرف سے بردیں ہوں کے سے موسوس کے بردیں م

( ٣١٤١ ) حَلَّنْنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ مَكُحُولٍ ؛ فِي رَجُلٍ سُبِقَ بِرَكْعَةٍ ، أَوْ رَكُعَتَيْنِ ؟ قَالَ : لَا يَقُومُ إِذَا سَلَّمَ الإِمَامُ حَتَّى يَنْحُرِفَ ، أَوْ يَقُومَ.

(٣١٢١) حضرة مُحل سالسُخِص كران مِنْ سِعالَ كَارَانِ مِنْ سِعالَ مَا أَنْ اللهِ مَا مَا عَلَى مِنْ اللهِ عَلَى مِنْ اللهِ عَلَى مِنْ سِعالَ مَا أَنْ اللهِ عَلَى مِنْ اللهِ عَلَى مِنْ اللهِ عَلَى مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مِنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى الل

(۳۱۲۱) حفرت کمحول سے ایسے مخف کے بارے میں سوال کیا گیا جس کی ایک یا دور کعات رہ گئی ہوں تو آپ نے فر مایا کہ وہ اس وقت تک کھڑا نہ ہو جب تک امام سلام چھیرنے کے بعدر خ نہ چھیر لے یا کھڑا نہ ہو جائے۔

معنف ابن الي شيبه مترجم (طلا) كل معنف ابن الي شيبه مترجم (طلا) ( ٣١٤٢ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ قَيْسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الإِمَامِ إذَا سَلَّمَ ، ثُمَّ لَا يَنْحَرِفُ ؟ قَالَ :

دَعْهُ حَتَّى يَفُوعُ مِنْ بِدُعْتِهِ ، وَكَانَ يَكُرُهُ أَنْ يَقُومَ فَيَقُضِيَ.

(٣١٣٢) حضرت شعمی ہے سوال کیا گیا کہ اگر امام سلام چھیرنے کے بعدرخ ہی نہ چھیرے تو کیا کیا جائے؟ فرمایا کہ اس کا انتظار

كروجب تك وہ بدعت سے فارغ ہوجائے ۔حضرت شعمی اس بات كومكروہ خيال فرماتے تھے كدامام كے رخ پھيرے بغير آ دمی اٹھ برنمازادا کرنے <u>لگے۔</u>

# ( ٨١ ) مَنْ رَخْصَ أَنْ يَقْضِى قَبْلَ أَنْ يَنْحَرفَ

جن حضرات کے زویک امام کے رخ پھیرنے سے پہلے نماز پوری کرنے کی اجازت ہے

( ٣١٤٣ ) حَلَّانُنَا أَبُو خَالِلٍ الْأَحْمَرِ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :إذَا

سَلَّمَ الإِمَامُ فَقُمْ وَاصْنَعْ مَا شِنْت يَقُولُ : لَا تَنْظُرْ قِيَامَهُ ، وَلَا تُحَوِّلُهُ مِنْ مَجْلِسِهِ. (٣١٣٣) حفرت عبدالله فرماتے ہیں کہ جب امام سلام پھیردے تو اٹھ کر جومرضی جا ہے کرو۔اس کے اٹھنے اور جگہ بدلنے کا انظار

( ٣١٤٤ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقْضِى ، وَلَا يَنْتَظِرُ الإِمَامَ ، قَالَ : وَكَانَ الْقَاسِمُ ، وَمَالِمٌ ، وَنَافِعْ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ.

(٣١٨٨) حضرت نافع فرماتے ہيں كەحضرت ابن عمر ولائد باتى مانده نماز اداكر ليتے تھے ادرامام كے اٹھنے كا انتظار نہيں كياكرتے تھے۔حفرت قاسم اور حفرت سالم بھی یونہی کرتے تھے۔

( ٢١٤٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو هَارُونَ ، قَالَ : صَلَّيْت بِالْمَدِينَةِ فَسُبِقْتُ بِبَعْض الصَّلَاةِ ، فَلَمَّا سَلَّمَ الإِمَامُ قُمْتُ لَأَفْضِى مَا سُيِفْتُ بِه ، فَجَهَلَنِي رَجُلٌ كَانَ إِلَى جَنْبِي ، ثُمَّ قَالَ :كَانَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ لَا تَقُومَ

حَتَّى يَنْحَرِف ، قَالَ : فَلَقِيتُ أَبَا سَعِيدٍ فَذَكَرْت لَه ذَلِكَ ، فَكَأَنَّهُ لَمْ يَكُرَهُ مَا صَنَعْتُ ، أَوْ كَلِمَةٌ نَحْوَهَا.

(١١٢٥) حضرت الوبارون كمت ين كدايك مرتبه يس فديد منوره من نماز يرهى توميرى كهينماز جماعت يره كى جب انام نے سلام پھیرلیا تو میں باتی ماندہ نماز کو اداکرنے کے لئے کھڑا ہوگیا۔اتنے میں میرے ساتھ کھڑے ایک آ دی نے مجھے زور سے کھینجاادر کہا کہ جب تک امام رخ نہ پھیر لے مہیں کھڑ انہیں ہونا چاہئے۔ میں نے اس بات کا ذکر حضرت ابوسعید سے کیا تو انہوں

نے میرے عمل کو بالکل مکروہ خیال ندفر مایا۔

( ٣١٤٦ ) حَدَّثُنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةً ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَّةً ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : يَا بُنَيَّ ، إذَا سَلَّمْتُ فَإِنِّي أَجْلِسُ فَأَسَبِّحُ وَأَكْبُرُ ، فَمَنْ بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ صَالَاتِهِ ، فَلَيْقُمْ فَلْيَقُضِ.

(۳۱۴۷) حضرت عروہ نے اپنے بیٹے ہشام کونفیحت کرتے ہوئے فرمایا''اے میرے بیٹے! جب میں سلام پھیر لیتا ہوں تو بیٹھ کر تبعیح تکبیر پڑھتا ہوں، جس کی نماز باتی رہ جائے وہ اے اٹھ کر پورا کرلے''

( ٣١٤٧ ) حَدَّثَنَا رَوْحُ بُنُ عُبَادَةً ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : يَنْتَظِرُهُ قَلِيلًا ، قَإِنْ جَلَسَ فَقُمْ وَدَعْهُ.

(۳۱۴۷) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ امام کاتھوڑ اساآ تظار کرلے ،اگروہ جیٹھار ہے تواشعے جائے اوراہے چھوڑ دے۔

# ( ٨٢ ) مَنْ قَالَ إِذَا سَلَّمَ الإِمَامُ فَرُدَّ

#### جوحضرات بيفرماتي بيل كدامام كسلام كاجواب دياجائ

( ٣١٤٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَرُدُّ السَّلَامَ عَلَى الإِمَامِ:

(١١٢٨) حفرت تاقع فرمات مين كه حفرت ابن عمر والله أمام كي سلام كاجواب دياكرت تهد

( ٣١٤٩ ) حَلَّتْنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيُّ ، قَالَ :إذَا سَلَّمَ الإِمَامُ فَرُدَّ عَلَيْهِ.

(۱۲۹۹) حضرت معمی فرماتے ہیں کہ جب امام سلام کہتواس کے سلام کا جواب دیا جائے گا۔

( ٣١٥٠ ) حَلَّثْنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ : إذَا سَلَّمَ الإِمَامُ فَرُدَّ عَلَيْهِ.

(١٥٥٠) حضرت سالم فرماتے ہیں کہ جب امام سلام کے تواس کے سلام کا جواب دیا جائے گا۔

( ٣١٥١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ :قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : إِنَّ ذَرًّا إِذَا سَلَّمَ الإِمَامُ رَدَّ عَلَيْهِ ، قَالَ :يُجُزِنه أَنْ يُسَلِّمَ عَنْ يَمِينِهِ ، وَعَنْ يَسَارِهِ.

(٣١٥١) حفرت حسن بن عبيدالله كهتي بين كه مين في حضرت ابراجيم سے كها كه حضرت ذربن عبدالله كامعمول بيہ كه جب امام سلام چيرتا ہے تو وہ اس كے سلام كا جواب ديتے ہيں۔حضرت ابراجيم في فرمايا كه اس كے لئے اتنا كافی ہے كه اپنے دائيس اور بائيس جانب سلام چير لے۔

( ٣١٥٢ ) حَدَّثْنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ :إذَا سَلَّمَ الإِمَامُ فَلْيَرُدَّ عَلَيْهِ مَنْ خَلْفَهُ.

(۱۵۲) حضرت ضحاک فرماتے ہیں کہ جب امام سلام پھیرے قومقتدی اس کے سلام کا جواب دیں گے۔

( ٣١٥٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِىءُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ ، قَالَ :حَدَّثِنِي أَبُو عَقِيلٍ ؛ أَنَّهُ رَأَى سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ ، وَعَنْ يَسَارِهِ ، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَى الإِمَامِ.

(۳۱۵۳)حفرت ابوعقیل کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن المسیب کو دیکھا کہ انہوں نے دائمیں اور بائمیں جانب سلام پھیرا اور پھرامام کے سلام کا جواب دیا۔ هي مصنف ابن الب شير مترجم (جلدا) كي مستف ابن البي شير مترجم (جلدا)

# ( ٨٣ ) من كرة أَنْ يُؤْثُرُ السَّجُودُ فِي وَجُهِهِ

جوحضرات اس بات کومکروہ مجھتے ہیں کہ مجدہ کرتے ہوئے چہرے کوبھی زمین سے لگائے

( ٣١٥٤ ) حَلَّثْنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَشْعَتْ بْنِ أَبِي الشُّعْثَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ ، فَرَأَى رَجُلًا قَدْ أَثَرَ السُّجُودُ فِي وَجْهِهِ ، فَقَالَ :إنَّ صُورَةَ الرَّجُلِ وَجْهُهُ ، فَلَا يَشِينُ أَحَدُكُمْ صُورَتَهُ.

· (۳۱۵۴) حضرت ابوالشعثاء کہتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر شافٹو کے پاس جیٹھا تھا ،انہوں نے ایک آ دمی کودیکھا جس کے چبرے بر سجدوں کے نشان تھے۔آپ نے اس سے فر مایا کہ آ دی کی صورت اس کا چبرہ ہوتا ہے۔ پستم میں سے کوئی اپنی صورت کوخراب نہ

( ٣١٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ ثَوْرٍ ، عَنْ أَبِي عَوْنِ الْأَعْوَرِ ، عَنْ أَبِي اللَّـرْدَاءِ ؛ أَنَّهُ رَأَى امْرَأَةً بَيْنَ عَيْنَيْهَا مِثْلُ ثَفِنَةِ الشَّاةِ ، فَقَالَ :أَمَا إِنَّ هَذَا لَوْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ غَيْنَيْك كَانَ خَيْرًا لَك.

(۳۱۵۵) حضرت ابوعون اعور کہتے ہیں کہ حضرت ابوالدرداء نے ایک عورت کودیکھا جس کی دونوں آتکھوں کے درمیان بمری کے جسم پر بیٹھنے کی وجہ سے بڑنے والےنشان یعنی چنڈی کی طرح کا جو یاؤں پر زیادہ بیٹھنے کی وجہ سے بن جاتی ہے جسیانشان تھا۔ آپ نے فرمایا کداگر تیسری کی آنکھوں کے درمیان ایسانہ ہوتا تو اچھاتھا۔

( ٣١٥٦ ) حَلَّانُنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانُ ، عَنْ يَزِيدُ بْنِ الْأَصَمِّ ، قَالَ :قلت لِمَيْمُونَةَ :أَلَمْ تَرَى إِلَى فُكَانِ يَنْقُرُ جَبْهَتَهُ بِالْأَرْضِ يُرِيدُ أَنْ يُؤَثِّرَ بِهَا أَثَرَ السُّجُودِ ، فَقَالَتُ : دَعُهُ لَعَلَّهُ يَلِجُ.

(٣١٥٦) تحضرت يزيد بن اصم فرمات بيل كه ميس في حضرت ميموند سے كہا كه كيا آب في ال صحف كود يكھا جو چونچ كى طرح اپني

پیشانی زمین پر مارتا ہے اور حابتا ہے کہ اس کی پیشانی بر تحدول کا نشان پڑ جائے! حضرت میموند نے از راو تسخر فرمایا کہ اسے ایسا كرنے دو، شايد كە چۇچىي مار ماركر دەز مين ميں داخل بوجائے!

( ٣١٥٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حُرَيْثٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ أَنَّهُ كَوِهَ الْأَثَرَ فِي الْوَجْدِ.

(۳۱۵۷)مفرت تریث فرماتے ہیں کہ حضرت فعمی چبرے پر مجدے کے نشان کو تاپند فرماتے تھے۔

( ٣١٥٨ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، عَنْ مُسَافِرِ الْجَصَّاصِ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، قَالَ : شَكُوْت إلَى مُجَاهِدٍ الْأَثُرَ بَيْنَ عَيْنَيُّ ، فَقَالَ لِي :إِذَا سَجَدُت فَتَجَاث.

(١١٥٨) حضرت حبيب بن الى تابت كمت بي كه ميل في حضرت مجامد سايي آئكموں كے درميان موجودنثان كے بارے ميں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ جب تم مجدہ کروتو پیشانی کو ملکے سے زمین برر کھو۔

#### ( ٨٤ ) من يرخص فِيهِ، ولَدُ يَرَ بهِ بأَسًا

# جن حضرات نے اس کی رخصت دی ہے اور اس میں کسی حرج کے قائل نہیں

- ( ٣١٥٩ ) حَلَّنْنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَصْحَابَ عَلِيٍّ وَأَصْحَابَ عَبْدِ اللهِ وَأَثَارُ السُّجُودِ فِي جِبَاهِهِمْ وَأَنُوفِهِمْ.
- (۳۱۵۹) حضرت ابواسحاق فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود ٹیکٹرین کے شاگر دوں کو دیکھا کہ ان کی پیشانیوں اور ناک پرسجدوں کے نشانات ہوتے تھے۔
- ( ٣١٦٠ ) حَلَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: مَا رَأَيْت سَجْدَةً أَعْظَمَ مِنْهَا، يَعْنِي سَجْدَةَ ابْنِ الزُّبَيْرِ.
- (۳۱۲۰) حضرت ابواسحاق فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن زبیر رفاق سے زیادہ بڑاسجدہ (جس میں زیادہ سے زیادہ اعضاء زمین برلگیں) کس کانہیں دیکھا۔
- ( ٣٦٦١ ) حَلَّتُنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : رَأَيْتُ مَا يَلِى الْأَرْضَ مِنْ عَامِرِ يَنِى عَبْدِ قَيْسٍ مِثْلَ ثَفِن الْبَعِيرِ.
- (٣١٦١) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عامر بن عبدقیس سے زیادہ کسی کو تجدے میں زمین سے لکتے نہیں دیکھاوہ اونٹ کے بیٹھنے کی طرح زمین سے لگے ہوتے تھے۔

# ( ٨٥ ) فِي زِيْنَةِ الْمَسَاجِدِ، وَمَا جَاءَ فِيهَا

# مساجد کی زیب وزینت کابیان اوراس کے احکام

- ( ٣١٦٢ ) حَلَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالُوا : لَمَّا بُنِيَ الْمَسْجِدُ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيْفَ نَبْنِيه ؟ قَالَ :عَرْشٌ كَعَرْش مُوسَى.
- (٣١٦٢) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جب معجد نبوی تقمیر کی جارہی تھی تو صحابہ کرام میکا تھے نے پوچھا کہ یارسول اللہ! ہم اسے کیسا
- بنائيں؟ آپ نے فرمایا کہا ہے موک علایتہ اس کے چھتے کی طرح بناؤ۔ ( ٣١٦٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَیَّةَ ، عَنُ أَیُّوبَ ، قَالَ : حدَّثَنِی رَجُلْ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : كَانَ يُقَالُ : لَيُأْتِيَنَّ عَلَى
  - النَّاسِ زَمَانٌ يَبْنُونَ الْمَسَاجِدَ يَتَبَاهُونَ بِهَا ، وَلَا يَغْمُرُونَهَا إِلَّا قَلِيلًا . (ابوداؤد ٣٥٠ ـ نسائي ٢٦٨)
- (۳۱۷۳) حضرت انس بن ما لک ڈاٹنو فرماتے ہیں کہلوگوں پرایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مبحدیں بنائیں گے اوران پرفخر کریں گے۔ لیکن مبحد دن کی آبادی بہت تھوڑی ہوگی۔

- رُ ٣١٦٤) حَلَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي فَزَارَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا أُمِرْتُ بِتَشْييدِ الْمَسَاجِدِ. (عبدالرزاق ٥١٢٧)
- (٣١٦٣) حضرت يزيد بن اصم عندوايت م كدرسول الله مَلِينَ اللهُ عَلَيْنَ أَنْ ارشاد فرمايا كه مجھے محدول كى عمارتيں بلند و بالاكرنے كا حكم نہيں ديا گيا۔
- ( ٣١٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي فَزَارَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمَّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :لَتُزَخْرِفُنَّهَا كَمَا زَخُرَفَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى.
- (۳۱۷۵) حضرت ابن عباس نئ وین فرماتے ہیں کہتم معجدوں کواس طرح مزین کرو گے جس طرح یہودونصاری اپنی عبادت گا ہوں کوسجاتے ہیں۔
- . ( ٣١٦٦ ) حَدَّثُنَا أَبُو خَالِدٍ الْاَحْمَرِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ ، قَالَ : قَالَ أَبِى : إِذَا زَوَّقْتُمْ مَسَاجِدَكُمْ ، وَحَلَّيْتُمْ مَصَاحِفَكُمْ ، فَالدُّبَارُ عَلَيْكُمْ.
- (٣١٦٦) حضرت الى فرماتے ہیں كه جبتم اپنى معجدوں كوسجائے لكواورائيخ مصاحف برزيور چڑھانے لكوتو ہلاكت تمهارامقدر بن جائے گی۔
- . ( ٣١٦٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي فَزَارَةَ ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ ، قَالَ : مَرَّ عَلَى مَسْجِدٍ قَدْ شُرِّف ، فَقَالَ : مَلَاهِ بَيْعَةُ يَنِي فُلَان.
- ر سیستری من ابوفزارہ کہتے ہیں کہ حضرت مسلم بطین ایک مزین وآ راستہ مجد کے پاس سے گذر بے تو فر مایا کہ کیا پیفلال لوگوں کا''گر جا'' ہے؟!
- ( ٣١٦٨ ) حَدَّنَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ الْجَرِيرِيِّ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ شَقِيقٍ : إِنَّمَا كَانَتِ الْمَسَاجِدُ جُمُّا ، وَإِنَّ مَا شَرَّفَ النَّاسُ حَدِيثٌ مِنَ الدَّهْرِ.
- (٣١٨٨) حضرت عبدالله بن شقيق كهتم بين كه مجدين تو روش دانول كے بغير مواكر تى تھيں، اب يہ جولوگوں بنے روش دان اور طاق بنا لئے ہيں منظ زمانے كى نئ چيزيں ہيں۔
- ( ٣١٦٩ ) حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ ، عَنْ مُوسَى ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أُمِرْنَا أَنْ نَيْنِيَ الْمَسَاجِدَ جُمَّا ، وَالْمَدَائِنَ شُرَفًا.
- (٣١٦٩) حضرت ابن عباس جن دين فرماتے ہيں كہ جميں تھم ديا گيا ہے كہ مسجدوں كوروش دانوں اور طاقوں كے بغيراور شهروں كوروش دانوں اور طاقوں والا بنائيں۔
- ( ٣١٧٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَّمِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَتُزَخِّرِ فُنَّ مَسَاجِدَكُمْ ، كَمَا

زَخُرَفَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى مَسَاجِدَهُمْ.

(۳۱۷) حضرت ابن عباس نئ دينظ فرماتے ہيں كہتم اپني متجدوں كواس طرح مزين كرو مے جس طرح يہود ونساريٰ اپني عبادت

گاہوں کو سجاتے ہیں۔

( ٣١٧١ ) حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هُرَيْمٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :ابُنُوا الْمَسَاجِدَ وَاتَّخِذُوهَا جُمَّا.

(۳۱۷۱) حضرت انس چھٹھ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَلِیْفَقِیَمَ نے ارشاد فر مایا کہ مسجدیں بناؤ اور انہیں روش دانوں اور طاقوں

ے ہاک رھو۔ .

( ٣١٧٢ ) حَلَّتُنَا مَالِكٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هُرَيْمٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا لَيْتٌ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : نُهِينَا ، أَوْ نَهَانَا ، أَنْ نُصَلِّى فِي مَسْجِدٍ مُشَرَّفٍ. (طبراني ١٣٣٩هـ بيهقي ٣٣٩)

(٣١٧٢) حضرت ابن عمر جنافثه فرمات ميں كه رسول الله مُؤَنِّفَكَ فَهِم نَه بَمين طاقوں والى مسجد بنانے سے منع كيا ہے۔

#### ( ٨٦ ) فِي ثُوَابِ مِنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا الله كے لئے مسير تعمير كرنے كا ثواب

( ٣١٧٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي ذَرُّ ، قَالَ : مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا وَلَوْ مِثْلَ مَفْحَصِ قَطَاقٍ ، يُنِيَ لَهُ بَيْثٌ فِي الْجَنَّةِ.

(۳۱۷۳) حضرت ابو ذر خالی فرماتے ہیں کہ جو محض اللہ کے لئے مسجد بنائے ،خواہ وہ پرندے کے گھونسلے کے برابر ہی کیوں نہو،

الله تعالیٰ اس کے لئے جنت میں گھر بنائیں گے۔

( ٣١٧٤ ) حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ :حدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ النَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ بَنِي لِلَّهِ مَسْجِدًا وَلَوْ مَفْحَصَ فَطَاقٍ ، بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْعَ الْبُهِ مَسْجِدًا وَلَوْ مَفْحَصَ فَطَاقٍ ، بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْنَا فِي الْبَعْرَالِ عَنْ أَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ بَنِي لِلَّهِ مَسْجِدًا وَلَوْ مَفْحَصَ فَطَاقٍ ، بَنَى اللَّهُ لَهُ ، وَمِنْ الْبَعْمِقُ اللهِ عَلَيْهِ وَسُلَمَ ، عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ ، عَلَيْهِ وَسُلَمْ عَلَيْهِ وَسُلَمْ مَنْ أَنْ عَلَيْهِ وَسُلَمْ مَ

(۳۱۷۳) حفرت ابو ذر من الثن سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَؤْفِظَةِ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کے لئے مسجد بنائے، خواہ وہ پرندے کے گھونسلے کے برابر ہی کیوں نہ ہو،اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں گھر بنا کیں گے۔

( ٣١٧٥ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا لَيْثُ بُنُ سَعْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ أَسَامَةً ، عَنِ الْوَلِيدِ بُنِ أَبِى الْوَلِيدِ ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ سُرَاقَةَ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ ، أَنَّهُ ، قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَالَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ :مَنْ بَنَى مَسْجِدًا يُذْكَرُ فِيهِ اسْمُ اللهِ ، بَنَى اللّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ.

(ابن ماجه ۲۷۵۸ ابن حبان ۱۲۰۸)

(۳۱۷۵) حضرت عمر بن خطاب ڈٹاٹنز ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مَرِّشْتَیْجَ نے ارشاد فرمایا کہ جو محض الیک معجد بنائے جس میں اللہ تعالیٰ کانا م لیاجا تا ہواللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں گھر بنا کیں گے۔

( ٣١٧٦ ) حَلَّنَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ :حَلَّنَنَا شُغْبَةُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَمَّارٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ.

(احمد ۲۳۱ ـ طيالسي ۲۲۱۷)

( ٣١٧٧) قَالَ أَبُو بَكُر : وَجَدُّتُ فِي كِتَابِ أَبِي : عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بُنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَحْمُودِ بُنِ لَبِيدٍ ، عَنْ عُنْصَانَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ بَنَى مَسْجِدًا وَلَوْ مَفْحَصَ قَطَاقٍ ، بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّة . الْجَنَّة.

(۷۵۷) حضرت عثان رفائی ہے روایت ہے کہ رسول الله مَائِنْ کَا اُن مَایا کہ جو محض کوئی مسجد بنائے ،خواہ وہ پرندے کے محکو نسلے کے برابر ہی کیوں نہ ہو،اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں گھر بنا کیں محے۔

( ٣١٧٨ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بُنُ عَبْدِ الرَّحُمَٰنِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : فَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ بَنِى مَسْجِدًا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْنًا ، قِيلَ : وَهَذِهِ الْمَسَاجِدُ الَّتِى فِى طَرِيقِ مَكَّةَ ؟ قَالَتُ : وَهَذِهِ الْمَسَاجِدُ الَّتِي فِي طَرِيقِ مَكَّةً.

(٣١٧٨) حفرت عائشہ مخاصنہ خاصنہ موایت ہے کہ رسول الله مِلْفَظَةَ نے ارشاد فرمایا کہ جواللہ کے لئے مسجد بنائے گا اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں گھر بنا کیں گے۔حضرت عائشہ مخاصنے عائشہ شخاصن نے بوچھا کہ مکہ کے رائے میں بنی ہوئی ان مجدوں کا بھی بمی اجر ہے؟ فرمایا کہ ہاں مکہ کے رائے میں بنی ان مجدوں کا بھی بہی اجر ہے۔

## ( ۸۷ ) فِی الصَّلَاةِ فِی النَّوْبِ الْوَاحِدِ ایک کپڑے میں نمازیڑھنے کا حکم

( ٣١٧٩ ) حَدَّثَنَا سُفيان بُنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : أَتَى رَجُلُّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّ أَحَدَنَا يُصَلِّى فِي ثُوْبٍ وَاحِدٍ ، فَقَالَ :أَوَلِكُلَّكُمْ ثَوْبَانِ ؟ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً لِلَّذِى سَأَلَهُ : أَتَعْرِفُ أَبَا هُرَيْرَةَ ، فَإِنَّهُ يُصَلِّى فِي ثَوْبٍ. (ابنُّ حبان ٢٢٩٦ـ احمد ٢/ ٢٣٩)

(٣١٤٩) حضرت ابو ہریرہ دی اللہ ہے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک آ دمی حضور مَالِنْفَیْجَةِ کی خدمت میں حاضر ہوا اوراس نے عرض کیا

کہ اگر ہم میں سے کوئی ایک کیڑے میں نماز پڑھ لے تو کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ کیا ہر ایک کے پاس دو کپڑے ہوتے یں؟ حضرت ابو ہریرہ دلائٹو نے سوال کرنے والے ہے کہا کہ کیاتم ابو ہریرہ کو جانتے ہو؟ وہ ایک کپڑے میں نماز پڑھتا ہے۔

٢١٨٠) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِي ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي ثُوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشَّحًا بِهِ. (مسلم ٢٨٥ ـ أحمد ١٠/١٠)

( ٣١٨٠) حفرت ابوسعيد تنافي فرمات ميں كدرسول الله مَوَّفَقَعَ في ايك كيڑے ميں اس طرح نماز پڑھى كه آپ نے كيڑے كو اپنے دائيں بغل كے نيچے سے نكالا اور ہائي كندھے كے اوپر ڈال ليا۔

٣١٨١) حَلَّتُنَا شَوِيكٌ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، يَتَقِى بِفُصُولِهِ حَرَّ الْأَرْضِ وَبَرُدَهَا.

(٣١٨١) حفرت ابن عباس في وين فرمات بين كه ني پاك مِلْ فَقَعَةً في ايك كرر مين نماز اداكى ب-جب آب ايك كرر مين

نَّازَ رِيْ صَةَ تَوَاسَ كَذَا مُدَهِ صَدَيْ مِن كَيَّ مِن الرَّفَ وَصَدَّلَ عِن الْمِن عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ : سُنِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ٢١٨٢ ) حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ : سُنِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ ؟ فَقَالَ : أَوَلِكُلِّكُمْ تَوْبَانِ ؟. (بخارى ٣٦٥ مسلم ٣٦٨)

(٣١٨٢) حضرت ابو ہريره والخوے روايت ہے كدرسول الله مَلِفَظَةُ ہے ايك كيڑے ميں ثماز كے بارے ميں سوال كيا كيا تو آپ نے فرمایا كہ كياتم ميں سے ہرايك كے پاس دوكيڑے ہوتے ہيں؟

٣١٨٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بُنُ حَرْبٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنِ ، عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إذَا كَانَ إِزَّارُكُ وَاسِعًا فَتَوَشَّحُ بِهِ، وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرُّ. (ابن سعد ٣٠)

(٣١٨٣) حضرت على جنافة سے روایت ہے كه رسول الله مَنْ الله عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَل عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ

٣١٨٤) حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بُنُ عَمْرٍو ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَدْرٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا نَبِيَّ اللهِ ، مَا تَرَّى فِي الصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ؟ قَالَ : فَأَطْلَقَ النَبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِزَارَهُ

فعان ، یا بین الله ، من مری فی الصاره فی توب والحد ؛ قان ، فاطع المبی طبعی الله علیه و اسام از ازه ف فطارَقَ بِهِ رِ ذَانَهُ ، ثُمَّ اشْتَمَلَ بِهِمَا ثُمَّ صَلَّى بِنَا ، فَكُمَّا قَضَى الصَّلَاةَ ، قَالَ : أَكُلُكُمْ يَجِدُ ثُوْ بَيْنِ ؟. (٣١٨٣) حضرت طلق بن على فرماتے ہیں كما يك آدى آيا وراس نے عرض كيا اے اللہ كے ني ! ايك كپڑے ميں نماز پڑھے كو آپ

۔ است کے اس پر صفور مِرِ اَلْفَظِیَّةِ نے اپ اور کی جاروں کے حرف کی است کی بیٹ پر سے میں کوری کرنے کے بعد فر مایا کی جاتے ہیں؟ اس پر حضور مِرِ اُلْفِظِیَّةِ نے اپ ازار کی جگہا ٹی جا در سے ستر کیا، پھر ہمیں نماز پڑھائی۔ نماز پوری کرنے کے بعد فر مایا کہ کہاتم میں سے ہرا کی کودو کپڑے ل جاتے ہیں؟

( ٣١٨٥ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنُ عَطَاءٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِى سُفْيَانَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّىٰ صَلَّى فِى ثَوْب وَاحِدٍ.

(٣١٨٥) حضرت معاويد بن الي سفيان سروايت ب كدرسول الله مَيْلَ فَصْحَةَ فِي المك كير عين نماز ادا فرمائي .

( ٣١٨٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَجْلَح ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَوْبِ وَاحِدٍ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ. (نسانى ٨٦٠ احمد ٣/ ٢٣٣)

(۳۱۸۷) مخضرت انس بڑا ٹیز سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَا اَللّٰہ مَا اِللّٰہ مَا اللّٰہ مَا اِللّٰہ مَا اللّٰہ مَا اِللّٰہ مَا اِللّٰہ مَا اِللّٰہ مَا اللّٰہ مِن اللّٰمِن اللّٰہ مَا اللّٰہِ مَا اللّٰ اللّٰ مَا اللّٰہ مَا اللّٰ اللّٰ مَا اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مَا اللّٰ الل

( ٣١٨٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ طَارِقٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، قَالَ :كَانَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ يَخُوَّجُ فَيْصَلّْم بِالنَّاسِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ.

(٣١٨٧) حفرت قيس بن الى حازم كہتے ہيں كەحفرت خالد بن وليد دافتو ايك كپڑے ميں نماز پڑھايا كرتے تھے۔

( ٣١٨٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوَّصِ ، عَنْ أَبِي فَرُوَةَ ، عَنْ أَبِي الضَّحَى ، قَالَ :سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّى فِهِ التَّوْبِ الْوَاحِدِ ؟ فَقَالَ :نَعَمْ ، يُخَالِفُ بَيْنَ طَرَفَيْهِ.

(۳۱۸۸) حفرت ابوانفنی کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس ہے سوال کیا گیا کہ کیا ایک کپڑے میں نماز ادا کرنا جا تز ہے؟ فرمایا ہاں اگراس کے کماروں کوالگ الگِ رکھے۔

( ٣١٨٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :جَاءَ رَجُلُّ إِلَى عَائِشَةَ ، فَقَالَ :أُصَلِّى فِي نَوْبٍ

وَاحِدٍ ؟ قَالَتُ :نَكُمُ ، وَ خَالِفُ بَيْنَ طَرَقَيْهِ.

(۳۱۸۹) حضرت عکرمدفر ماتے ہیں کہ ایک آ دمی حضرت عائشہ ٹنی انڈٹٹا کے پاس عاضر ہوااور عرض کیا کہ کیا میں ایک کپڑے میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ فرمایا ہاں،البتۃ اس کے کناروں کوالگ الگ رکھو۔

( ٣١٩٠) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، قَالَ :صَلَّى بِنَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فِي الْوُفُودِ ، وَقَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ ، وَخَلْفَهُ أَصْحَابُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(٣١٩٠) حضرت قيس بن ابي حازم فرماتے ہيں كەحضرت خالد بن وليدنے ہميں وفو د ميں ايك كپڑے ميں نماز پڑ ھائى ،آپ نے

كيڑے كے دونوں كناروں كوالگ الگ ركھا۔اس وقت آپ كے پیچے رسول اللہ مُنْفِظَةَ كَا صحابہ بھى تھے۔

( ٣١٩١ ) حَلَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، قَالَ :سُئِلَ أَنَسٌ عَنِ الصَّلَاةِ فِي النَّوْبِ ؟ فَقَالَ : يَتَوَشَّحُ بِهِ.

(۳۱۹۱) حضرت انس وافٹو سے ایک کپڑے میں نماز کے بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا کہ جائز ہے، البتہ کپڑے کودائیں بغل کے نیچ سے نکال کربائیں کندھے کے اویرڈال لے۔ ( ٣١٩٢ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَلَّامٍ ، عَنْ مَسْعُودٍ ، يَعْنِي ابْنَ حِرَاشٍ ، قَالَ : صَلَّى بِنَا عُمَرُ فِي ثَوْبٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ ، قَالَ : وَأَمَّنَا مَسْعُودٌ ، يَعْنِي ابْنَ حِرَاشٍ ، فِي بَثِّ.

(٣١٩٢) حضرت مسعود بن حراش كہتے ہيں كەحضرت عمر نے ہميں ايك كيڑے ميں نماز پڑھائى -حضرت علام كہتے ہيں كەحضرت مسعود بن حراش نے ہمیں ایک کپڑے میں نماز پڑھائی۔

( ٣١٩٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ أَنَّهُ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ.

(۳۱۹۳) حضرت مجالد فرماتے ہیں کہ حضرت صحیحی نے ہمیں ایک کیڑے میں نماز پڑھائی اوراس کے کناروں کوالگ الگ رکھا۔

( ٣١٩٤ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يُصَلِّى الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ.

(۳۱۹۴) حضرنت حسن فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ آ دمی ایک کپڑے میں نماز پڑھے۔

( ٣١٩٥ ) حَلَّائَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمُرِو ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَثَّيْتِ ، عَنْ أَبِى مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبِ ، عَنْ أُمَّ هَانِيءٍ ابْنَةِ آبِي طَالِبِ ، قَالَتْ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوُضِعَ لَهُ مَاءٌ فَاغْتَسَلَ ، ثُمُّ الْتَحَفُّ وَخَالَفَ بَيْنَ طُوَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ ، ثُمَّ صَلَّى الضَّحَى ، ثَمَانِي رَكَعَاتٍ.

قَالَ مُحَمَّدٌ : وَقَدْ رَأَيْت أَبَا مُرَّةً (احمد ١/ ٣٣٢ ـ ابن حبان ٢٥٣٧)

(۳۱۹۵) حضرت ام ہائی تف مند خافر ماتی ہیں کہ میں رسول الله فر فر فند عند من ماضر ہوئی ، آب کے لئے پائی رکھا گیا آب نے اس سے مسل کیا، پھر آپ نے اپنے جسم مبارک پر کپڑااس طرح لپیٹا کہ اپنے کندھوں پراس کے کناروں کوا لگ الگ، رکھا۔ پھر آپ نے چاشت کی آٹھ رکعات نماز ادافر مائی۔

( ٣١٩٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ الْجُرَيرِيِّ ، عَنْ أَبِى نَضْرَةَ ، قَالَ :قَالَ أَبَتَى :الصَّلَاةُ فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ حَسَنْ ، قَلْهُ

فَعَلْنَاهُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (٣١٩٦) حضرت الى فرمات بين كدايك كرر يدين تماز يرهنا اجهاب اورجم في رسول الله مَوْفَقَعَ أَحَ ساتها يها كياب-

( ٣١٩٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :سَأَلْتُه عَنِ الصَّلَاةِ فِي النَّوْبِ ، أَوْ سُئِلَ ؟ فَقَالَ :يُحَالِفُ بَيْنَ طَرَفَيْهِ.

(٣١٩٧) حضرت داؤد كہتے ہيں كديس نے حضرت معيد بن سيتب سے ايك كير سے ميں نماز كے بارے ميں سوال كيا تو انہوں نے فرمایا که به جائز ہے،البتہ دونوں کناروں کوا لگ الگ رکھے گا۔

( ٣١٩٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ أَبِى مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنِ الصَّلَاةِ ۚ فِي النَّوْبِ الْوَاحِدِ ؟ فَقَالَ : إِنِّي لْأَصَلِّي فِي النَّوْبِ الْوَاحِدِ وَإِلَى جَنْبِي ثِيَابٌ ، لَوْ أَشَاءُ أَنْ آخُذَ مِنْهَا

(۳۱۹۸) حضرت ابو ما لک انتجی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت الوسلمہ بن عبدالرحمٰن سے ایک کیڑے میں نماز کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس بہت سے کپڑے ہوتے ہیں میں پھربھی ایک کپڑے میں نماز پڑھ لیتا ہوں ،اگر میں ان کپڑوں میں سے لینا جا ہوں تو لے سکتا ہوں۔

( ٣١٩٩ ) حَلَّنَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عُنْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ؛ أَنَّ عَلِيًّا ، قَالَ :لاَ بَأْسَ بِالصَّلاَةِ فِي ثَوْبِ وَاحِدٍ ، أَوْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ.

(٣١٩٩) حضرت على الثاثة فرمات بين كمايك كير عين نماز يرصف مين كوئى حرج نبين.

( ٣٢٠٠ ) حَلَّنْنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّى فِي تُوْبٍ وَاحِدٍ ، قَالَ :حسَنْ ، إِذَا خَالَفَ بَيْنَ طَرَقَيْهِ.

(۳۲۰۰) حضرت عطا وفرماتے کہا کی گڑے میں نماز پڑھنے والافخص اگراس کے کناروں کوالگ الگ کرلے تو بیا چھاہے۔

( ٣٢٠١ ) حَلَثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، فَالَ :رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِي ثَوْبِ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ. (مسلم ٢٨٣ ـ احمد ٣٥١/٣٥١)

(۳۲۰۱) حفرت جابر قطافہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَنْافِظَةَ آنے ایک کپڑے میں اس طرح نماز پڑھی کہ آپ نے کپڑے کواپنے دائیں بغل کے بینچے سے نکالا اور بائیں کندھے کے اوپر ڈال لیا۔

( ٣٢.٢ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبَانُ بُنُ صَمْعَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ فِي الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ.

(٣٢٠٢) حضرت ابن عباس ويُعلِين فرمات بين كما يك كيڑے ميں نماز پڑھنے ميں كوئي حرج نہيں۔

( ٣٢.٣ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : يُصَلِّى فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ يَتَزِرُ بِبَغْضِهِ ، وَيَرْتَدِى بِبَغْضِهِ.

(۳۲۰۳)حفرت عکرمہ فرمایا کرتے تھے کہ آ دی ایک کپڑے میں نماز پڑھ سکتا ہے، کچھ حصہ کو بطوراز ارکے استعمال کرے اور کچھ حصے کوبطور جا درکے۔

( ٣٢.٤ ) حَلَّانَنَا حَمَّادُ بُنُ مَسْعَدَةً ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى سَلَمَةً بُنِ الْأَكُوعِ ، قَالَ : كَانَ سَلَمَةُ يُصَلَّى فِي ثَوْبٍ

(۳۲۰۳)حفرت بزید کہتے ہیں کہ حفرت سلمہ بن اکوع ایک کپڑے میں نماز پڑھا کرتے تھے۔

( ٣٢٠٥) حَلَّنْنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسِ ، قَالَ :حَلَّنَنَا يَعْلَى بْنُ الْحَارِثِ الْمُحَارِبِيُّ ، قَالَ :سَمِعْتُ غَيْلَانَ بْنَ جَامِعٍ ، قَالَ :حَلَّنْهَى إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنِ ابْنٍ لِعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ، قَالَ :قَالَ أَبِى :أَمَّنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّخًا بِهِ. (ابو يعلى ١٦٣٥) (۳۲۰۵) حضرت ابی فرماتے ہیں کدرسول الله مِنْ الله عَلَيْ فَيْ ایک کپڑے ہیں اس طرح ہمیں نماز پڑھائی کہ آپ نے کپڑے کواپنے دائیں بغل کے بیٹو سے کالا اور بائیں کندھے کے اوپر ڈال لیا۔

( ٣٢٠٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، قَالَ : حدَّثَنَا عَمُرُو بَنُ كَثِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثِنِي ابْنُ كَيْسَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : رَأَبُتُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهُرَ وَالْعَصْرَ فِي ثُوَّبٍ وَاحِدٍ، مُتَكَبِّباً بِهِ. (ابن ماجه ١٥٠١ ـ احمد ٣/ ٣١٧) النَّبِي صَلَّى الظُّهُرَ وَالْعَصْرَ فِي ثُوَّبٍ وَاحِدٍ، مُتَكَبِّباً بِهِ. (ابن ماجه ١٥٠١ ـ احمد ٣/ ٣١٥) حضرت كيمان فرمات مي الله مِنْ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

( ٣٢.٧) حَدَّثُنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا دَاوُد بُنُ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةً ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ ، قَالَ : الْخُدَرِيّ ، قَالَ : الْخُدَرِيّ ، قَالَ : اللّهُ عَلَيْهِ بُنُ كَعْبٍ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ فِي الصَّلَاةِ فِي النَّوْبِ الْوَاحِدِ ، فَقَالَ أَبَيٌّ : ثَوْبٌ ، وَقَالَ : ابْنُ مَسْعُودٍ : ثَوْبُانِ ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمَا عُمَرُ فَلَامَهُمَا ، وَقَالَ : إِنَّهُ لِيسُولُ فِي أَنْ يَخْتَلِفَ اثْنَانِ مِنْ أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي الشَّيْءِ الْوَاحِدِ ، فَعَنْ أَيِّ فُتَيَاكُمَا يَصُدُر النَّاسُ ؟ أَمَّا ابْنُ مَسْعُودٍ فَلَمْ يَأُلُ ، وَالْقُولُ مَا قَالَ أَبَيْ فَلَا أَيْ فَا لَكُهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي الشَّيْءِ الْوَاحِدِ ، فَعَنْ أَيِّ فُتَيَاكُمَا يَصُدُر النَّاسُ ؟ أَمَّا ابْنُ مَسْعُودٍ فَلَمْ يَأُلُ ، وَالْقُولُ مَا قَالَ أَبَيْ . (بيهِ قِي الشَّيْءِ الْوَاحِدِ ، فَعَنْ أَيِّ فُتَيَاكُمَا يَصُدُر النَّاسُ ؟ أَمَّا ابْنُ مَسْعُودٍ فَلَمْ يَأُلُ ، وَالْقُولُ مَا قَالَ أَبَيْ . (بيه قِي الشَّيْءِ الْوَاحِدِ ، فَعَنْ أَيِّ فُتَيَاكُمَا يَصُدُر النَّاسُ ؟ أَمَّا ابْنُ مَسْعُودٍ فَلَمْ يَأُلُ ، وَالْقُولُ مَا قَالَ أَبَيْ . (بيه قِي الشَيْءِ الْعُنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الشَّيْءِ الشَّيْءِ الْمُعْمَا ، وَقَالَ أَي الْعَلْقُولُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي الشَّيْءِ وَسَلَّمَ فِي الشَّيْءِ وَسُولَا وَالْعَالَ الْعَنْ أَيْ عُلْهُ الْعُمْ يَعْلَى الْمُعْدِي وَقَالَ الْعَلْمُ اللّهُ عَلَى الْعَلَى الْمَالِمُ الْعَلْ الْعَالِ الْعُمْ يُولِولُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ الْعَلْ الْوَاحِدِ ، فَعَنْ أَيِّ فَيْ الْمُعْدِي اللّهُ الْعَلْ أَمْ الْعَلْ أَلَّهُ عُلْهُ الْعَلْلُ أَلَالْهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُنْ الْعَلْمُ الْعُمْ الْعُلُولُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْمَسْعُودِ وَالْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُولُ الْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُولُ الْعُلُولُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلَ

(۳۲۰۷) حضرت ابوسعید خدری دافتی فرماتے ہیں کہ حضرت ابی بن کعب اور حضرت ابن مسعود کا ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کے بارے میں اختلا ف ہوگیا ،حضرت ابن مسعود فرماتے تھے کہ دو کپڑے ضروری ہیں۔

حضرت عمر ان کے پاس تشریف لائے اور ان دونوں حضرات کو ڈانٹا اور فرمایا کہ جھے یہ بات بہت گراں گذرتی ہے کہ رسول اللّہ مِرَّافِیکَا آکے صحابہ کی ایک چیز کے بارے میں اختلاف کریں۔اس صورت میں تم دونوں میں ہے کس کے فتو کی پرلوگ عمل کریں گئے۔ باقی رہی بات تو ابن مسعود نماز میں کی سے بچنا جا ہے ہیں اور اس کے کمال کو حاصل کرنے کے خواہش مند ہیں البتہ میرے نزدیک حضرت الی کی بات زیادہ دارج ہے۔

( ٣٢.٨ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :يُصَلِّى فِى النَّوْبِ الْوَاحِدِ مُتَوَشِّحًا بِهِ ، وَقَالَ ابْنُ عُمْرَ :لاَ يَضُرُّهُ لَوِ الْتَحَفَّ حَتَّى يُخْرِجَ إِخْدَى يَدَّيْهِ.

(۳۲۰۸) حضرت عکرمہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس ٹی دین نے ایک کیڑے میں اس طرح نماز پڑھی کہ آپ نے کیڑے کواپنے دائیں بغل کے نیچے سے نکالا اور بائیں کندھے کے اوپر ڈال لیا۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ ایک کپڑے میں نماز پڑھنے میں بچھ حرج نہیں بشرطیکہ اسے جسم پر لیبیٹ کرایک ہاتھ باہر نکال لے۔

( ٣٢.٩ ) حَذَّنَنَا يَحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا يَحْيَى بُنُ أَيُّوبَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا يَحْيَى الأَمَوِيُّ ، قَالَ : دَخَلْت أَنَا وَعُزْرَةُ بُنُ أَبِى قَيْسٍ عَلَى عَبْدِ اللهِ بُن الْحَارِثِ بُنِ جَزْءٍ الزُّبَيْدِىِّ ، وَكَانَتُ لَهُ صُحْبَةٌ ، فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ. (۳۲۰۹) حضرت یکی اموی کہتے ہیں میں اورعزرہ بن الی قیس حضرت عبداللہ بن حارث بن جزء زبیدی (جو کرصحالی ہیں) کی خدمت میں حاضر ہوئے ، انہوں نے وضوکیا اور ایک کپڑے میں اس طرح نماز پڑھی کہ اس کے دونوں کتاروں کوالگ الگ رکھا۔ (۳۲۰) حَدَّثَنَا وَ کِیعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ أَبِی سَلَمَةَ ، قَالَ : رَأَیْتُ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّی فِی بَیْتِ أُمِّ سَلَمَةَ فِی ثَوْبِ ، وَاضِعًا طَرَفَیْهِ عَلَی عَاتِقَیْهِ. (ترمذی ۳۳۹۔ ابو داؤد ۱۲۸)

(۳۲۱۰) حفرت عمر بن افی سلمه کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک مُطِّقَتِیَا آقا کو حضرت ام سلمہ کے کمرے میں ایک کپڑے میں نماز پڑھتے ویکھا ہے، آپ نے کپڑے کے دونوں کناروں کواپنے کندھوں پر رکھا ہوا تھا:

( ٣٢١١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزُوانَ ، عَنْ أَبِى حَازِمٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :رَأَيْتُ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الصَّفَّةِ يُصلَّون فِى ثَوْبِ ثَوْبٍ ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ رُكْبَتَيْهِ ، وَمِنْهُمْ مَا هُوَ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ ، فَإِذَا رَكَعَ فَبَضَ عَلَيْهِ مَخَافَةَ أَنْ تَبْدُو عَوْرَتُهُ.

(۳۲۱۱) حضرت ابو ہریرہ جائٹو فرماتے ہیں کہ میں نے ستر اہل صفہ کودیکھا ہے کہ وہ ایک کپڑے میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ان میں سے بعض کا کپڑا گھٹنوں تک اوربعض کا گھٹنوں سے پنچے ہوتا تھا۔ جب وہ رکوع کرتے تو کپڑے کو پکڑ لیتے تھے تا کہ ستر طاہر نہ جائے۔

( ٣٢١٢ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عُثْمَانَ بَنِ مُغِيرَةَ النَّقَفِيِّ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، قَالَ :قَالَ عَلِيُّ :إذَا صَلَّى الرَّجُلُ فِي النَّوْبِ الْوَاحِدِ فَلْيَتَوشَّحْ بِهِ.

(٣٢١٢) حضرت علی وفاطنہ فرماتے ہیں کہ جب آ دمی ایک کپڑے میں نماز پڑھے تو کپڑے کودائیں بغل کے پیچے سے نکال کر بائیں کندھے کے اویرڈ ال لے۔

( ٣٢١٣ ) حَدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَوٍ ، فَالَ :أَمَّنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بهِ.

(۳۲۱۳) حفرت ابوجعفر فرماتے ہیں کہ حفرت جابر بن عبداللہ نے ہمیں ایک کپڑے میں اس طرح نماز پڑھائی کہ آپ نے کپڑے ورائیں بغل کہ آپ نے کپڑے کودائیں بغل کے نیچے نکال کربائیں کندھے کے اوپر ڈال لیا۔

( ٣٦١٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ الْأَسُلَمِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ بُنُ عُنْمَانَ ، عَنُ حَبِيبٍ مَوْلَى عُرُوةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِى بَكُرٍ تَقُولُ : رَأَيْتَ أَبِى يُصَلِّى فِى تَوْبٍ وَاحِدٍ ، فَقُلْت : يَا أَبَةِ أَتُصلَّى فِى تَوْبٍ وَاحِدٍ ، فَقُلْت : يَا أَبَةِ أَتُصلَّى فِى تَوْبٍ وَاحِدٍ ، فَقُلْت : يَا أَبَةِ أَتُصلَّى فِى تَوْبٍ وَاحِدٍ وَثِيَابُكَ مَوْضُوعَةٌ ؟ فَقَالَ : يَا بُنَيَّةُ ، إِنَّ آخِرَ صَلَاةٍ صَلَّاهًا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْفِى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ (ابويعلى ٥١)

(٣٢١٨) حضرت اساء بنت الى بكر فرماتي بين كه مين نے اپنے والد كوايك كيڑے ميں نماز پڑھتے و كيھا تو عرض كيا ابا جان! آپ

مصنف ابن الى شيبرسر جم (جلدا) كل مصنف ابن الى شيبرسر جم (جلدا)

ایک کیڑے میں نماز پڑھتے ہیں حالانکہ آپ کے بہت ُسے کپڑے پڑے ہیں؟ حضرت ابو بکر <sub>ٹنائ</sub>ٹونے فرمایا کہ بنی! رسول اللّه مُلِائِفِیۡکَةَ نے جوآخری نمازمیرے بیچھے بڑھی تھی وہ بھی ایک کپڑے میں بڑھی تھی۔

## ( ٨٨ ) مَنْ كَانَ يَقُولُ إِذَا كَانَ ثَوْباً وَاحِدٌ، فَلْيَتَّزِرُ بِهِ

جوحضرات بیفر ماتے ہیں کہ اگرایک کیڑا ہوتواسے بطور تہبند کے استعال کرلے

٠ ٣٢١٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَغْمَر ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِم ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ رَأَى - كُلُّ ثُمَّ أَ مُأْدَ حَفَّا مِ فَقَالَ وَلَا تَمَّ مُعِلِ الْمُعْدِدِيمَ أَنْ يَحِدُّ مِنْ كُنْ اللَّهُ أَنْ كَا أَنْ عُمَرَ اللَّهُ عَلَى اللَّ

رَجُلاً يُصَلِّى مُلْتَحِفًا ، فَقَالَ: لاَ تَشَّبَهُوا بِالْيَهُودِ ، مَنْ لَمْ يَجِدُّ مِنْكُمْ إِلاَّ ثُوبًا وَاحِدًا فَلْيَتَزِرْ بِهِ. (٣٢١٥) حضرت ابن عرفرمات بي كه حضرت عمر في ايك آدى كود يكها جس كياس ايك كراتها اوروه الصحيم ير لپيك كرنماز

پڑھ رہاتھا۔ آپ نے فرمایا کہ یہودیوں کی مشابہت اختیار نہ کرو۔ جس کے پاس صرف ایک کپڑا ہودہ اے بطوراز ارباندھ لے۔ مصدر پر ایک ترین کی سے دیروں دیروں میں اور میں اور میں سے بیروں کو میں ایک کیٹر الموموں تھیا۔ اور میں موروں می

٣٢١٦) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : رَأَيْتُهُ يُصَلِّى فِي فَوْبٍ مُوْتَزِرًا بِهِ. (٣٢١٢) حضرت عبدالله بن محمد بن عقبل فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر کود یکھا کہ انہوں نے ایک کیڑے میں اس طرح نماز

(۳۲۱۲) جعنرت عبداللہ بن محمد بن عقیل فرماتے ہیں کہ میں نے حَصٰرت جابر کو ّدیکھا کہانہوں نے ایک کپڑے میں اس طرح نماز بڑھی کہا ہے بطوراز ارکے یا ندھا ہوا تھا۔

٣٢١٧) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ أَبِي عَطَاءٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَبُدَ الرَّحْمَنِ بُنَ أَبِي نُعُمٍ يَقُولُ : إِنَّ أَبِي سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي التَّوْبِ الْوَاحِدِ ؟ فَقَالَ : يَتَّزِرُ بِهِ كَمَا يَتَّزِرُ لِلصِّراع.

أَبَا سَعِيدٍ سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي التَّوْبِ الْوَاحِدِ ؟ فَقَالَ : يَتَّزِرُ بِهِ كُمَا يَتَّزِرُ لِلصِّراع. (٣٢١٤) حضرت عبدالرحن بن الي فع فرمات بين كه حضرت ابوسعيد ايك كير يمن نمازك بار يمين سوال كيا كيا تو انهول

نے فر مایا کدا ہے اس طرح تبیند کے طور پر با ندھ لے جس طرح کشتی کے لئے تبیند با ندھاجا تا ہے۔

٣٢١٨) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ حَيَّانَ الْبَارِقِيَّ ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ :لَوْ لَمْ أَجِدُ إِلَّا ثَوْبًا وَاحِدًا كُنْتُ ٱتَّزِرُ بِهِ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَتَوَشَّحَ بِهِ تَوَشُّحَ الْيَهُودِ.

توبہ و برصد مصف مبرو پیر مسب ہی ہیں ہی موسعے بیچ توسع میں ہورہ۔ (۳۲۸)حفرت این عمر فرماتے ہیں کہا گرمیرے پاس ایک کپڑ اہوتو میرے نز دیک اے بطور از ارکے استعمال کرنا یہودیوں کی

٣٢١٩ ) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :إذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُصَلِّىَ فَلَمْ يَكُنُ لَهُ إِلَّا تُوْبٌ وَاحِدٌ إَيَّهِ مِنْ

٣٢١٩) حضرت محمر فرماتے ہیں کہ جب آ دمی کے پاس نماز کے لئے ایک ہی کیٹر اہوتو اسے بطور ازار کے باندھ لے۔

. ٣٢٢) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ نَافِعٍ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ :صَلَّى بِنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَدْ رَفَعَهُ إِلَى

صَدَرِهِ.

(۳۲۲۰) حضرت نافع بن عمر فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن الی ملیکہ نے ہمیں ایک کپڑے میں اس طرح نماز پڑھائی کہاہے اپنے سینے تک اٹھار کھاتھا۔

( ٣٢٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا نَافِعٌ بْنِ عُمَرَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِالْعَرَجِ فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ رَفَعَهُ إِلَى صَدْرِهِ.

(۳۲۲۱) حفرت ابن اَبی ملیکہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَلِقَظَةَ نے مقام عرج میں ایک کپڑے میں نماز پڑھی جے سینے تک اٹھا رکھا تھا۔

( ٣٢٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ فُضَيْلِ بْنِ غَزُوَانَ ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَاقِدٍ ، قَالَ :صَلَّيْت إلى جَنْبِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَأَنَا مُتَوَشِّعٌ فَأَمَرَنِى بِالإِزْرَةِ.

(۳۲۲۲) حضرت عبداللہ بن واقد فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ ایک کپڑے میں نماز اوا کی ، وہ کپڑا میں نے کندھوں پرڈ الا ہوا تھاانہوں نے فر مایا کہ اسے بطور تہبند کے باندھ لو۔

### ( ٨٩ ) مَنْ كَرِهَ أَنْ يُصَلِّي فِي التَّوْبِ الْوَاحِدِ

# جن حضرات کے نز دیک ایک کپڑے میں نماز پڑھنا مکروہ ہے

( ٣٢٢٣ ) حَدَّنَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَا تُصَلَّ فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، إِلَّا أَنْ لَا تَجِدَ غَيْرَهُ.

(۳۲۲۳) حفرت مجاہد فرماتے ہیں کداگر تمہارے پاس ایک سے زیادہ کیڑے ہوں تو ایک کیڑے میں نماز نہ پڑھو۔

( ٣٢٢٤) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ قَرْمٍ ، عَنْ أَبِي فَزَارَةَ ، عَنْ أَبِي زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ : لَا تُصَلِّينَ فِي ثَوْبٍ ، وَإِنْ كَانَ أَوْسَعَ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ.

(۳۲۲۴) حضرت ابن مسعود ولا فحره التي فرمات عي كما يك كبرك مين نمازنه پرهوخواه وه زمين وآسان كے برابري كشاده كيول نه مو

#### ( ۹۰ ) يُصَلِّى وَهُوَ مُضطَبع

## جوحضرات احرام كي طرح جإ در لے كرنماز يرصح بيں

( ٣٢٢٥) حَدَّثُنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا قِلَابُةَ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ وَمِلْحَفَةٌ غَسِيلَةٌ وَهُوَ يُصَلِّى مُضْطَبِعًا قَدُ أَخْرَ جَ يَدَهُ اليَّمْنَى.

(٣٢٢٥) حضرت خالدفر ماتے ہیں کہ بیں نے حضرت ابوقلا بہ کودیکھا کہ ان پرایک جبہ تھااورایک دھلا ہوا کپڑ اٹھا ،انہوں نے جا در

کواحرام کی طرح لیا ہوا تھا اور دایاں ہاتھ اس سے باہر نکال رکھا تھا۔

( ٣٢٢٦ ) حَلَّاتُنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : قَيلَ لِلْحَسَنِ : إِنَّهُمْ يَقُولُونَ يُكُرَهُ أَنْ يُصَلِّى الرَّجُلُ وَقَلْ أَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ نَحْرِهِ ، فَقَالَ الْحَسَنُّ : لَوْ وَكَّلَ اللَّهُ دِينَهُ إِلَى هَؤُلَاءِ ، لَضَيَّقُوا عَلَى عِبَادِهِ.

(۳۲۲۷) حضرت ابن عونٌ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن ہے سوال کیا گیا کہلوگ کہتے ہیں کہ نمازی کے لئے مکروہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کو گردن کے بینچ ہے باہر نکالے ۔حضرت حسن نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ وین ان لوگوں کے حوالے کر دیتا تو وہ اس کے بندوں کے لئے تنگیاں پیدا کردیتے!

( ٣٢٢٧ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ الْجُرَيرِى ، عَنْ حَيَّانَ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ ، فَرَأَى رَجُلاً يُصَلِّى قَدُ أَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ عِنْدِ نَحْرِهِ ، فَقَالَ : اذْهَبْ إلَى صَاحِبِكَ فَقُلْ لَهُ : فَلْيَضَعْ يَدَهُ مِنْ مَكَانِ يَدِ الْمَغْلُولِ ، فَآتَيْتُهُ ، فَقُلْتُ لَهُ :إنَّ قَيْسًا يَقُولُ :ضَعْ يَدَك مِنْ مَكَانِ يَدِ الْمَغْلُولِ ، قَالَ :فَوَضَعَهَا.

(۳۲۲۷) حضرت حیان بن عمیر کہتے ہیں کہ میں قیس بن عباد کے ساتھ تھا۔ انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا جوہاتھ کردن کے بنیج سے
تکال کرنماز پڑھ رہاتھا۔ آپ نے فرمایا اپنے اس ساتھی کے پاس جا واوراس سے کہوکہ بیڑی گئے ہاتھ کی جگہ سے ابناہا تھ ہٹالو۔ میں
اس کے پاس گیا اور میں نے اس سے کہا کہ حضرت قیس کہدرہے ہیں کہ بیڑی کی جگہ سے ابناہاتھ ہٹالو۔ چنانچے اس نے ہاتھ وہاں
سے ہٹالیا۔

( ٣٢٢٨ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : لَقَدْ رَأَيْتُهُ يُصَلِّى ضَابِعًا بِرِدَّائِهِ مِنْ تَحْتِ عَضُدِهِ.

(۳۲۲۸) حضرت ابراہیم بن میسرہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت طاوس کودیکھا کہ وواس طرح نماز پڑھ رہے تھے کہ انہوں نے اپن چا در کوایئے شانے کے پنیچے سے گذار دکھا تھا۔

### ( ٩١ ) مَنْ قَالَ أَفْضَلُ الصَّلاةِ لِمِيقَاتِهَا

#### بہترین نمازوہ ہے جووقت پرادا کی جائے

( ٣٢٢٩ ) حَلَّثْنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْعَيْزَارِ ، عَنْ أَبِي عَمْرِو الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْعَيْزَارِ ، عَنْ أَبِي عَمْرِو الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا.

(بخار ی۵۲۵ ترمذی ۱۸۹۸)

(٣٢٢٩) حضرت عبدالله بن مسعود والثير فرمات ميں كه ميں في رسول الله مَلِطَ فَيَعَ فَهِ سے سوال كيا كه بہترين عمل كون سا ہے؟ آپ في فرمايا كه و منماز جووقت پراواكي جائے۔

- ( ٣٢٣ ) حَذَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ؛ ﴿الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ﴾ قَالَ :عَلَى مَوَاقِيتِهَا.
- (۳۲۳۰) حضرت عبدالله بن معود قرآن مجيد كي اس آيت ﴿ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَانِمُونَ ﴾ كي بار يبي فرماتي بي كماس سے مرادوت پرنماز اداكرنا ہے۔
- ( ٢٢٣١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : بَنَّتُ أَنَّ أَبَا بَكُرٍ وَعُمَرَ كَانَا يُعَلِّمَانِ النَّاسَ : تَعْبُدُ اللَّهَ. \_ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْنًا ، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الَّتِى افْتَرَضَ اللَّهُ لِمَوَاقِيتِهَا ، فَإِنَّ فِي تَفْرِيطِهَا الْهَلَكَةَ.
- (۳۲۳) حضرت محمد فرماتے ہیں کہ مجھے بٹایا گیا ہے کہ حضرت ابو بکراور حضرت عَمرلوگوں کو سکھایا کرتے تھے کہ اللہ کی عبادت کرو اوراس کے ساتھ کی کوشریک نہ تھمبراؤ، وہ نمازیں قائم کر وجنہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے وقت پر فرض فر مایا ہے۔اس لئے کہ ان کے ضائع کرنے میں ہلاکت ہے۔
- ( ٣٢٣٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِى الصُّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ :الْحِفَاظُ عَلَى الصَّلَاةِ ، الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا.
  - (٣٢٣٢) حفرت مسروق فرماتے ہیں کہ نماز کی محافظت کامعنی سے کہاسے وقت پرادا کیا جائے۔
- ( ٣٢٣٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ ، قَالَ :مَا كَانَ الْأَسُودُ إِلَّا رَاهِبًا ، يَتَخَلَّفُ يُرَى أَنَّهُ يُصَلِّى ، فَإِذَا جَاءَ وَفُتُ الصَّلَاةِ أَنَاخَ وَلَوْ عَلَى الْحِجَارَةِ.
- (۳۲۳۳) حضرت عمارہ فرماتے ہیں کہ حضرت اسود تو ایک راہب ہی تھے۔ جب نماز کاوقت ہوتا تو وہ فوراُ اس کی طرف لیک پڑتے خواہ پھر پر بیٹھے ہوتے!
- ( ٢٢٢٤) حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ هِشَامٍ ، عَنَّ جَعْفَرِ بْنِ بُوْقَانَ ، قَالَ : كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ عُرى اللّهِ بِنَ بُوْقَامُ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ ، فَصَلِّ الصَّلَاةَ لِوَ قَتِهَا ، وَ حَافِظُ عَلَيْهَا . اللّهِ بَاللّهِ ، وَإِفَامُ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ ، فَصَلِّ الصَّلَاةَ لِوَ قَتِهَا ، وَحَافِظُ عَلَيْهَا . اللّهِ بَاللّهِ ، وَإِفَامُ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ ، فَصَلِّ الصَّلَاةَ لِوَ قَتِهَا ، وَحَافِظُ عَلَيْهَا . وَحَافِظُ عَلَيْها . وَالْ اللّهُ عَلَيْها . وَكَالُمُ اللّهُ عَلَيْها . وَحَالَيْهِ عَلَيْها . وَحَالَيْها وَاللّه مِنْ عَلَيْها . وَاللّه عَلَيْهِ الللّه وَاللّه الله وَاللّه وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّه وَاللّه وَاللّه عَلَيْها . وَاللّه وَاللّه وَاللّهُ الللّه وَاللّه وَاللّهُ وَاللّه وَالْمُوالل
- ﴿ ٣٢٢٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُعْجِبُهُ إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ ، أَنْ يُصَلَّى الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا.
  - (٣٢٣٥) حفرت قاده فرماتے بین كه حضرت حن كويد بات بهت پندهی كه سفريس بهی نمازوں كوان كے وقت پراداكري\_ ( ٣٢٣٦) حَذَّتُنَا وَكِيعٌ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُوسَى، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ:قُلْتُ لَهُ:أَيُّ الطَّلَاةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ:فِي أَوَّلٍ وَفُتٍ.

﴿٣٢٣) حفرت عمر بن موی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو بعفر سے کہا کہ لون سی نماز انصل ہے؟ انہوں نے قرمایا جوشروع ، قت میں پڑھی جائے۔ ﴿ ٣٢٧٧ ) حَدَّثَنَا وَ کِیعٌ ، عَنْ سُفْیانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِی النَّجُودِ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ سَعْدٍ ، قَالَ :السَّهُوُ:

التَّوْكُ عَنِ الْوَقْتِ. (٣٢٣٤) حضرت سعد فرماتے ہیں كدوقت كوچھوڑ دینا بہت بڑی خلطی ہے۔

ر ٢٢٢٨) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَى الْعُمَرِيُّ ، عَنُ القَاسِمِ أَنِ غَنَام ، عَنْ بَغْضِ أُمَّهَاتِهِ ، عَنْ أُمِّ فَرُوَةً ؛ أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : أَيُّ الْعَمَلِ ، أَوْ أَيُّ الصَّلَاةِ ، أَفْضَلُ ؟ فَقَالَ : الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقَيْهَا. سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : أَيُّ الْعُمَلِ ، أَوْ أَيُّ الصَّلَاةِ ، أَفْضَلُ ؟ فَقَالَ : الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقَيْهَا. (٣٢٣٨) حضرت ام فروه نے بی پاک بَرُافِيَجَةً سے سوال کیا کہ کون سامل یا کون ی نماز افضل ہے؟ آپ نے قرمایا "نماز کواول وقت میں اواکرنا"

## ( ٩٢ ) فِي جَمِيْعِ مَوَاقِيتِ الصَّلاَةِ

#### تمام نمازوں کے اوقات کا بیان

( ٣٢٣٩) حُلَّمَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّمَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِى رَبِيعَةَ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَكِيمٍ بْنِ عَبَّادٍ بْنِ حُنَيْفٍ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَمَّنِى جِبْرِيلُ عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ ، فَصَلَّى بِى الظَّهْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَتْ بِقَدْرِ الشَّرَاكِ ، وَصَلَّى بِى الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلَّ كُلُّ شَيْءٍ مِثْلَهُ ، وَصَلَّى بِى الْمُغْرِبَ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ ، وَصَلَّى بِى الْمُغْرِبَ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ ،

المسروي ، وعلى بي الْعِشَاءُ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ ، وَصَلَّى بِى الْفَجْرَ حِينَ حَرُّمَ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ عَلَى الصَّالِمِ ، وَصَلَّى بِى الْفَجْرَ حِينَ حَرُّمَ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ عَلَى الصَّالِمِ ، وَصَلَّى بِى الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلَّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ ، وَصَلَّى بِى الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلَّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ ، وَصَلَّى بِى الْعِشَاءَ ثُلُكَ اللَّيْلِ ، وَصَلَّى بِى الْفَجْرَ فَأَسْفَرَ ، ثُمَّ وَصَلَّى بِى الْعِشَاءَ ثُلُكَ اللَّيْلِ ، وَصَلَّى بِى الْفَجْرَ فَأَسْفَرَ ، ثُمَّ الْتَهْتَ إِلَى الْمَعْرِبَ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ ، وَصَلَّى بِى الْعِشَاءَ ثُلُكَ اللَّيْلِ ، وَصَلَّى بِى الْفَضْرَ الْفَافُرَ ، ثُمَّ النَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

بًا مُحَمَّدُ ، هَذَا الوَّقَتُ وَقَتَ النبِيَينَ قَبَلُك ، الوَقَتُ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الوَقَتِينِ. (تر مذى ١٣٩هـ ابو داؤد ٣٩١)

(۳۲۳۹) حضرت عبداللہ بن عباس ہی کا پین اللہ عنہ ہے در سول اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں سے بہت اللہ میں دو مرتبہ میری امامت کرائی۔ انہوں نے جھے طہر کی نماز پڑھائی جب سورج تسے کے برابرزائل ہوگیا۔ پھر جھے عصر کی نماز پڑھائی جب ہر چیز کا سابیاس کے ایک مثل ہوگیا۔ پھر جھے عشاء کی نماز سے ہم چیز کا سابیاس کے ایک مثل ہوگیا۔ پھر جھے عشاء کی نماز

جب ہر چیز کا سابیاس کے ایک مل ہو کیا۔ چر جھے مغرب کی نماز پڑھائی جس وقت روز ہ دارافطار کرتا ہے۔ چر جھے عشاء کی نماز پڑھائی جب شفق غائب ہو گیا۔ پھر مجھے نجر کی نماز اس وقت پڑھائی جب روز ہ دار کے لئے کھانا پینا حرام ہوجا تا ہے۔ پھرا گلے دن کتاب الصلان کی مسنف این ابی شیبه سرجم (جلدا) کی کسی کا کی مشک ہوگیا۔ پھر مجھے اس وقت طعری نماز پڑھائی جب ہر چیز کا سامیہ اس کے ایک مثل ہوگیا۔ پھر مجھے اس وقت عصری نماز پڑھائی جب ہر چیز کا سامیہ اس کے دومثل ہوگیا۔ پھر مجھے عشاء کی نماز اس وقت پڑھائی جب روزہ دارافطار کرتا ہے۔ پھر مجھے عشاء کی نماز تین تہائی رات گذر جانے کے بعد پڑھائی۔ پھر مجھے فجر کی نماز اس وقت پڑھائی جب روشی ہوگئے۔ پھر میری طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا ''اے مجھ! میروفت تم سے پہلے نبیوں کی نماز وں کا تھا، تمہاری نماز کا وقت بھی ان دونوں وقتوں کے درمیان ہے۔

( ٣٢١٠) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ بَدُرِ بْنِ عُنْمَانَ ، عَنْ أَبِى بَكُو بْنِ أَبِى مُوسَى سَمِعَهُ مِنْهُ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ سَائِلاً أَتَى الشَّيْقَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ فَلَمْ يَرُدَّ شَيْئًا ، قَالَ : ثُمَّ أَمْرَهُ فَأَقَامَ حِينَ انْشَقَّ الْفَجُرُ فَصَلَى ، ثُمَّ أَمْرَهُ فَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَالْقَائِلُ يَقُولُ : فَدُ زَالَتِ الشَّمْسُ ، أَوْ لَمْ تَزُلُ ، وَهُو كَانَ أَعْلَمَ الْفَجُرُ فَصَلَى الْفَجُرُ فَاقَامَ الْمَغْرِبَ حِينَ وَقَعَتِ الشَّمْسُ ، وَأَمْرَهُ فَأَقَامَ الْمُغْرِبَ حِينَ وَقَعَتِ الشَّمْسُ ، وَأَمْرَهُ فَأَقَامَ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُوْتَفِعَةٌ ، وَأَمْرَهُ فَأَقَامَ الْمُغْرِبَ حِينَ وَقَعَتِ الشَّمْسُ ، وَأَمْرَهُ فَأَقَامَ الْعِشَاءَ عِنْدَ سُقُوطِ الشَّفْقِ ، ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ مِنَ الْغَدِ وَالْقَائِلُ يَقُولُ : قَدْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ ، أَوْ لَمْ تَطْلُعُ ، وَصَلَى الْفَجْرَ مِنَ الْغَدِ وَالْقَائِلُ يَقُولُ : قَدْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ ، وَصَلَى الظُهْرَ فَرِيبًا مِنْ وَقَتِ الْعَصْرِ بِالأَمْسِ ، وَصَلَى الْعُصْرَ وَالْقَائِلُ يَقُولُ : قَدْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ ، وَصَلَى الْفَهُورَ فَرِيبًا مِنْ وَقَتِ الْعَصْرِ بِالأَمْسِ ، وَصَلَى الْعُصُرَ وَالْقَائِلُ يَقُولُ : قَدْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ ، وَصَلَى الْمُعْرِبَ قَبْلُ اللَّهُ اللَّي الْآولِ الْآولِ الْآولُ اللَّيْقِ الْعَصْرِ اللَّيْ الْوَلَاتِ الْمُعْرِبَ الشَّمْسُ ، وَصَلَى الْمَعْرِبَ الشَّمْسُ ، وَصَلَى الْمُعْرِبَ قَلْ الْمُعْرِبُ وَقُونَ . (مسلم ١٤٥٨ - ابوداود ١٩٥٦)

(۳۲۴) حضرت ابوموکی دای فراتے ہیں کہ ایک فخض نے ہی پاک میکن فقے ہے نماز کے اوقات کے بارے ہیں سوال کیا۔ آپ نے اس فے اسے تو کوئی جواب نددیا لیکن حضرت بلال کو تھم دیا تو انہوں نے اس وقت اقامت کہی جب ججر طلوع ہوگی تھی۔ آپ نے اس وقت نماز پڑھائی۔ پھرانہوں نے اس وقت اقامت کہی جب کہنے والا کہتا تھا کہ سورج زائل ہوا ہی ہے یا ہونے والا ہے حالا تکہ وہ کہنے والا سب سے زیادہ اوقات کو جانتا ہے۔ پھر عصر کی نماز کے لئے اقامت کا اس وقت کہا جبہ شغق کی نماز کے لئے اقامت کا اس وقت کہا جبہ شغق کی نماز کے لئے اقامت کا اس وقت کہا جبہ شغق کی نماز کے لئے اقامت کا اس وقت کہا جبہ شغق کا نم ہوگیا تھا۔ پھر عشاء کی نماز کے لئے اقامت کا اس وقت کہا جبہ سورج غروب ہوگیا تھا۔ پھر عشاء کی نماز کے لئے اقامت کا اس وقت کہا جبہ شغق کا نم ہوگیا تھا کہ سورج طلوع ہوگیا ہے یا نہیں ہوا۔ جبکہ وہ قائب ہوگیا ہے یا نہیں ہوا۔ جبکہ وہ قائب ہوگیا ہے اور عملی اور عشاء کی نماز اس وقت پڑھائی جب کے پہلے پڑھائی اور عشاء کی نماز اس وقت کے بہتے والا کہتا تھا کہ سورج سرخ ہوگیا ہے۔ پھر مغرب کی نماز شغق غائب ہونے سے پہلے پڑھائی اور عشاء کی نماز دوت کے بہلے تبائی جسے کے گذرنے پر پڑھائی۔ پھر فرا مایا نماز وں کے وقت کے بارے میں سوال کرنے والا کہاں ہے؟ جو وقت رات کے پہلے تبائی جسے کے گذرنے پر پڑھائی۔ پھر فرا مایا نماز وں کے وقت کے بارے میں سوال کرنے والا کہاں ہے؟ جو وقت اس دوقتوں کے درمیان ہے وہ نماز کا وقت ہے۔

(٣٢٤١) حَدَّنَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ أَبِى صَالِحٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ لِلصَّلَاةِ أَوَّلًا وَآخِرًا ، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقُتِ الظُّهْرِ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ ، وَإِنَّ آخِرَ وَقُتِهَا حِينَ يَدُخُلُ وَقُتُ الْعَصْرِ ، وَإِنَّ آخِرَ وَقُتِهَا حِينَ تَصْفَارُ يَدُخُلُ وَقُتُ الْعَصْرِ ، وَإِنَّ آخِرَ وَقُتِهَا حِينَ تَصْفَارُ

الشَّمْسُ ، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقُتِ الْمَغْرِبِ حِينَ تَغُرُّبُ الشَّمْسُ ، وَإِنَّ آخِرَ وَقُتِهَا حِينَ يَغِيبُ الأَفُقُ ، وَإِنَّ أَوَّلَ \* وَقُتِ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ حِينَ يَغِيبُ الأَفُقُ ، وَإِنَّ آخِرَ وَقُتِهَا حِينَ يَنْتَصِفُ اللَّيْلُ ، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقُتِ الْفُجْرِ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ ، وَإِنَّ آخِرَ وَقُتِهَا حِينَ تَطُلُعُ الشَّمْسُ. (ترمذى ١٥١ ـ احمد ٢/ ٢٣٢)

ہے جب سورج طلوع ہوجائے۔

٣٢٤٢) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الْهَجِيرَ الَّتِي تَدُّعُونَهَا الأَولَى حِين تَدُّحُضُ الشَّمْسُ ، وَيُصَلِّى الْعَصْرَ ، ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إلَى رَحْلِهِ فِي أَقْصَى الْمَغْرِبِ ، قَالَ : وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَوْ خَلِهِ فِي أَقْصَى الْمَغْرِبِ ، قَالَ : وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَوْ خَلُهِ فِي الْمَغْرِبِ ، قَالَ : وَكَانَ يَسْتَحِبُ أَنْ يَوْ خَلُهُ الْعَمَّاءِ الْتِي تَدُعُونَهَا الْعَتَمَةَ ، وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ حِينَ يَغْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ ، وَكَانَ يَشْتِعِنَ إِلَى الْمُغْرِبِ ، قَالَ : وَكَانَ يَشْتَعِبُ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ ، وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ حِينَ يَغْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ ، وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ حِينَ يَغْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ ، وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ حِينَ يَغْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ ، وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ ، وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلَاةِ الْعَدَاقِ حِينَ يَغْرِفُ الرَّجُلُ عَلَيْهِ إِلَى الْمُعْتِلُ إِلَى الْمُعْرِبِ ، اللهُ عَلَاهُ الْعَلَى الْمُعْرِبِ ، اللّهُ مُنْ الْمُعْرِبِ السِّيْسَةِ الْمَعْرِبِ اللْعَلَى الْمُعْرِبِ اللْعَلَاقِ الْمَعْرِفُ الْمُعْرِقُ الْمُعْلِقُ الْمَعْرِفُ الْمُعْرِفُ اللَّهُ الْمَعْرِفُ الْمُعْرِفُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِبُ الْمُعْرِفُ الْمُعْرِفُ الْمُعْرِبُ الْمُعْرِفُ الْمُعْرِفُ الْمُعْرِفِ اللْمُ الْمُعْرِفِ اللَّهُ الْمُعْونَا الْمُعْتَمِ الْمُعْرِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْعَلَاقُ الْمُعْرِفُ الْمُعْرِقُ الْمُعْمِ اللَّهُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِفُولُ اللَّهُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ الْمُعْرِقُ الْمُوالِمُ اللْمُ الْمُعْرِقُ اللْمُ الْمُعْرِقُ الْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْرِقُ اللَّهُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرِقُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ الْمُعْمِلُولُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(۳۲۲۲) حضرت ابو برزہ کہتے ہیں کہ نبی پاک مَلِفَظَةُ ظہر کی نمازاس وقت اواکرتے تھے جب سورج درمیانِ آسان سے مغرب کی طرف زائل ہوجاتا تھا۔ عصر کی نمازاس وقت پڑھتے جب ہم میں سے کوئی نماز پڑھنے کے بعدا پی سوار کی پر مدینہ کے کنار سے چکر لگا کرواپس آ جاتا اور سورج ابھی روثنی ہر سار ہا ہوتا تھا۔ راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے مغرب کا جووقت بیان کیا وہ میں بحول گیا اور حضور مِلِفظة آس بات کومستحب ہے تھے کہ عشاء کی نماز کوقد رہ تا خیر سے پڑھیں۔ فجر کی نماز سے اس وقت فارغ ہوتے جب اتنی روثنی ہوجاتی کہ آدی اپنے ساتھ بیٹے ہوئے محض کو بہیا نے لگتا تھا۔ آپ مِنْزِفظة فجر میں ساٹھ سے لے کر سوتک آیات کی

٣٢٤٢) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حسن، عَنْ جَابِرِ بْن عَبْدِاللهِ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ ، وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ نَقِيَّةٌ ، وَالْمَغْرِبَ إِذَا وَجَبَتُ ، وَالْعِشَاءَ أَخْيَانًا يُؤَخِّرُهَا وَأَخْيَانًا يُعَجِّلُ ، إِذَا رَآهُمْ قَدِ اجْتَمَعُوا عَجَّلَ ، وَإِذَا رَآهُمْ قَدُ أَبُطُؤوا أَخَّرَ ، وَالصَّبْحَ ، قَالَ : كَانُوا ، أَوْ قَالَ : وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهَا بِغَلَسِ.

(بخاری ۵۲۰ مسلم ۲۳۳)

(۳۲۳۳) حفرت جابر بن عبداللہ دیالٹو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَا اَللَّهُ مَا کُودو پہر میں سورج کے زوال کے بعد،عصر ک نماز کوسورج کے واضح ہونے کے وقت ،مغرب کوسورج کے غروب ہونے کے بعد پڑھتے تھے۔عشاء کی نماز کو بھی دیرے اور بھی جلدی پڑھتے تھے۔ جب آپ ویکھتے کہ لوگ آگئے ہیں تو جلدی پڑھ لیتے اورا گرلوگ آنے میں دیرکردیتے تو دیرے پڑھتے۔ا، صبح کی نماز کواند چرے میں پڑھاکرتے تھے۔

( ٣٢٤٤) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنُ حُمَيْدٍ ، عَنُ أَنَسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنُ صَلَاةِ الْفَجْرِ ؟ فَأَهَ بِلَالاً فَأَذَّنَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ ، ثُمَّ مِنَ الْغَدِ حِينَ أَسْفَرَ ، ثُمَّ قَالَ : أَيْنَ السَّائِلُ ؟ مَا بَيْنَ ذَيْنِ وَقُتْ.

(۳۲۳۳) حفرت انس من الشرے روایت ہے کہ نبی پاک مَرَافِقَعَةِ ہے نجر کی نماز کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے حضرت بلال کو تھم دیا کہ وواس وقت اذان دیں جب فجر طلوع ہوجائے اور پھرا محکے دن اس وقت اذان دیں جب روشن ہوجائے۔ پھرآ، نے فرمایا کہ سوال کرنے والا کہاں ہے؟ فجر کا وقت ان دونوں وقتوں کے درمیان ہے۔

نفرمایا کرسوال کرنے والاکہاں ہے؟ فجر کاوقت ان دونوں وقوں کے درمیان ہے۔

( 3710) حَدَّثَنَا زَیْدُ بُنُ حُبَاب ، قَالَ : حَدَّثَنِی خَارِجَةُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ سُلَیْمَانَ بُنِ زَیْدِ بُنِ قَابِتٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِی حَارِجَةُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ سَلَیْمَانَ بُنِ زَیْدِ بُنِ قابِتٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِی حُسِیْنُ بُنُ بَشِیر بُنِ سَلَمَانَ ، عَنُ أَبِیهِ ، قَالَ : دَحَلْت أَنَا وَمُحَمَّدُ بُنُ عَلِیٌ ، أَوْ رَجُلٌ مِنْ آلِ عَلِیٌ ، عَلَی جَابِدِ بُنِ عَبْدِ اللهِ فَقُلْنَا لَهُ : حَدِّثُنَا کَیْفَ کَانَتِ الصَّلَاةُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ ؟ فَقَالَ : صَلّمَ رَسُولُ اللهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ الظَّهُرُ حِینَ کَانَ الظَّلُّ مِثْلَ الشَّرَاكِ ، ثُمَّ صَلّی بِنَا الْعَصْرَ حِینَ کَانَ الظَّلُ مِثْلَ الشَّرَاكِ ، ثُمَّ صَلّی بِنَا الْعَصْرَ حِینَ عَابَ الشَّفَقُ وَمِثْلُ الشَّرَاكِ ، ثُمَّ صَلّی بِنَا الْمُعْرِبَ حِینَ عَابَتِ الشَّمْسُ ، ثُمَّ صَلّی بِنَا الْعَصْرَ حِینَ عَابَ الشَّفَقُ وَمِثْلُ الشَّرَاكِ ، ثُمَّ صَلّی بِنَا الْعَصْرَ حِینَ عَابَ الشَّفَقُ الْعَنْقِ ، ثُمَّ صَلّی بِنَا الْعَصْرَ حِینَ کَانَ ظِلٌ کُلُّ شَیْءٍ مِثْلَیْهِ فَدُرَ مَا یَسِیرُ الزَّاکِبُ إِلَی ذِی الْحَکْیْفَةِ الْعَنقِ ، ثُمَّ صَلّی بِنَا الْعَصْرَ حِینَ کَانَ ظِلُّ کُلُ شَیْءٍ مِثْلَیْهِ فَدُرَ مَا یَسِیرُ الزَّاکِبُ إِلَی ذِی الْحَکْیْفَةِ الْعَنقِ ، ثُمَّ صَلّی بِنَا الْفَحْرَ فَاسُفَرَ بَنَا الْعَصْرَ حِینَ عَابَتِ الشَّهُمُ رَحِینَ عَابَتِ الشَّمْ مَنَا الْعَمْ فَا الْعَلْ ، مَا صَلّی لِلْوَقْتِ فَصَلُوا مَعَهُ ، فَإِذَا أَخَرَ فَصَلُوا مَعَهُ ، فَإِذَا أَخْرَ فَصَلُوا فَقُلُ : مَا صَلَی لِلْوَقْتِ فَصَلُّوا مَعَهُ ، فَإِذَا أَنْحَرُ فَصَلُوا فَعَلَ عَلَى الْمَوْرَ الْمَالَةُ فَإِذَا مِثْ ، فَإِنِ اسْتَطَاعَ الْحَجَّاجُ أَنْ يَنْسُفَى فَلَ الْمُسَلِّى ، فَإِنِ السَّعَلَاعَ الْحَجَّامِ أَنْ يَسُمُنَامِ فَلَا اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَلَى الْمُعَلَّى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالَةُ فَإِذَا مِثْ ، فَإِنِ السَّعَلَاعَ الْحَجَّامُ أَنْ يَسُلُولَهُ مَا الْحَلَى الْمُعَلَى الللّهُ اللّهُ الْمُؤَلِقُ الْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤَلِّ الْمُؤَلِقُ الْمُل

صیبہ بیری ، رسمان کہتے ہیں کہ میں اور محمد بن علی حضرت جاہر بن عبداللہ دی ٹوئے کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہمیں رسول اللہ مُؤَلِّفَتِیْجَ کا طریقة نماز سکھا دیجئے۔انہوں نے فر مایا کہ رسول اللہ مُؤلِّفَتِیَجَ نے اس وقت ظہر کی نماز پڑھی جب ہر چیز سایہ تسے کے برابر ہوگیا۔ پھر ہمیں عصر کی نماز پڑھائی جب ہر چیز کا سابیاس کے ایک مثل ہوگیا۔ پھر ہمیں مغرب کی نماز پڑھا، جب سورج غروب ہوگیا۔ پھر ہمیں عشاء کی نماز پڑھائی جب شغق غائب ہوگیا۔ پھر ہمیں فجر کی نماز پڑھائی جب فجر طلوع ہوگئی۔ ' اگلے دن ہمیں ظہر کی نماز پڑھائی جب ہر چیز کا سابیاس کے ایک مثل ہوگیا۔ پھر ہمیں عصر کی نماز اس وقت پڑھائی جب ہر چیز کا سا اس کے دومثل ہوگیا۔ یہ نماز آپ نے ہمیں آئی دیر پہلے پڑھائی جس میں ایک سوار مغرب کی نماز تک تیز رفتار کے ساتھ مقام ذو
الحلیفہ تک پہنچ جائے۔ پھر آپ نے ہمیں مغرب کی نماز پڑھائی جب سوری غروب ہوگیا۔ پھر ہمیں عشاء کی نماز پڑھائی جب رات
کا ایک تہائی حصہ گذر گیا۔ پھر ہمیں روشن میں فجر کی نماز پڑھائی۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ ہم ججاج بن یوسف کے ساتھ کیے نماز
پڑھیں حالانکہ وہ تا فیر سے نماز پڑھتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جونماز وہ وقت پر پڑھاس کے ساتھ پڑھ لواور جونماز وہ دیر سے
پڑھی، اسے تم وقت میں پڑھواور اس کے ساتھ فل کی نیت سے شریک ہوجاؤ۔ اور میر کی یہ یا ستمہارے پاس امانت ہاگر میں مر

( ٣٢٤٦) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرُوّةً ، قَالَ :أَخْبَرَنِي بَشِيرُ بْنُ أَبِي مَسْعُودٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :نَزَلَ جِبْرِيلُ فَأَمَّنِي ، حَتَّى عَدَّ خَمْسَ صَلَوَاتٍ. (بخارى ٥٢١ مسلم ٣٢٥) اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :نَزَلَ جِبْرِيلُ فَأَمَّنِي ، حَتَّى عَدَّ خَمْسَ صَلَوَاتٍ. (بخارى ٥٢١ مسلم ٣٢٥٥) حضرت ابومسعود ولا في سروايت ب كرسول الله مَا فَقَالَ اللهُ مَا ورانهوں فَيْ اللهُ مَا ول اللهُ مَا ول اللهُ مَا ول اللهُ عَلَيْقَا اللهُ عَرَى المحت كرائى - پھرانہوں نے بائح نمازوں كا ذكركيا -

( ٣٢٤٧) حَدَّثَنَا خُنْدُرْ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا أَيُّوبَ يُحَدِّثُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍو قَالَ: وَقُتُ الظَّهْرِ مَا لَمْ يَحُضُرُ وَقُتُ الْعَصْرِ ، وَوَقُتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ ،وَوَقْتُ الْمَعْرِبِ مَا لَمْ يَسْقُطُ ثَوْرِ الشَّفَقِ ، وَوَقْتُ الْعِشَاءِ إلَى نِصْفِ اللَّيْلِ ، وَوَقْتُ الصَّبْحِ مَا لَمْ تَطُلُع الشَّمْسُ.

(۳۲۴۷) حضرت عبدالله بن عمروفر ماتے ہیں کہ ظہر کا وقت اس وقت تک ہے جب تک عصر کا وقت نہ ہوجائے۔عصر کا وقت اس وقت تک ہے جب تک شفق زائل نہ ہوجائے اور عشاء کا وقت اس وقت تک ہے جب تک شفق زائل نہ ہوجائے اور عشاء کا وقت آھی رات تک ہے۔اور فجر کا وقت اس وقت تک ہے جب تک سورج طلوع نہ ہوجائے۔

ر ٣٢٤٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِى بُكَيْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِى أَيُّوبَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ : لَمْ يَرْفَعُهُ مَرَّتَيْنِ ، ثُمَّ رَفَعَهُ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ غُنْدَرٍ .

(amba 277\_ 1-ac 7/ 177)

#### (۳۲۴۸) ایک اورسند سے یونہی منقول ہے۔

( ٣٢٤٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ النَّعْمَانِ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ عَمْرِو قَالَ : أَتَانَا كِتَابٌ عُمَرَ : أَنْ صَلُّوا الْفَجْرَ وَالنَّجُومُ مُشْتَبِكَةٌ نَيْرَةٌ ، وَصَلُّوا الظُّهْرَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ عَنْ بَطْنِ السَّمَاءِ ، وَصَلُّوا الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ ، وَصَلُّوا الْمَغْرِبَ حِينَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ ، وَرَخَّصَ فِي الْعِشَاءِ.

(۳۲۴۹) حضرت علی بن عمر و کہتے ہیں کہ ہمارے پاس حضرت عمر کا خط آیا جس میں مکتوب تھا: فجر کی فمماز کواس وقت پڑھو جب ستارے ردشن ہوں اورنظر آ رہے ہوں۔ظہر کی نماز اس وقت پڑھو جب سورج وسطِ آسان سے زائل ہو جائے۔عصر کی نماز اس وقت پڑھو جب سورج سفیداور دوثن ہو۔مغرب کی نماز اس وقت پڑھو جب سورج غروب ہو جائے اور آپ نے عشاء کی نماز میں رخصت دی..

( .٣٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبٍ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِي مُوسَى : أَنْ صَلِّ الظُّهُرَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ، وَصَلِّ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ حَيَّدٌ ، وَصَلِّ الْمَغْرِبَ إِذَا الْحَتَلَطَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ ، وَصَلِّ الْعِشَاءَ أَيَّ اللَّيْلِ شِئْتَ ، وَصَلِّ الْفُجْرَ إِذَا نَوَّرَ النُّورُ.

(۳۲۵۰) حضرت نافع بن جیرفر ماتے ہیں کہ حضرت عمر نے حضرت ابومویٰ کو خط لکھا جس میں مکتوب تھا: ظہر کی نمازاس وقت پڑھو جب سورج زائل ہوجائے ،عمر کی نمازاس وقت پڑھو جب سورج سفیداور چیکدار ہو۔ مغرب کی نمازاس وقت پڑھو جب رات اور دن ایک دوسرے میں ٹل جا کیں۔عشاء کی نماز رات کو جب چاہو پڑھاوا ورفجر کی نمازاس وقت پڑھو جب روشنی چیل جائے۔

( ٣٢٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : الظُّهُرُ كَاسْمِهَا ، وَالْعَصْرُ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ حَيَّةٌ، وَالْمَغْرِبُ كَاسْمِهَا، كُنَّا نُصَلِّى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَغْرِبَ، ثُمَّ نَأْتِى مَنَازِلَنَا عَلَى قَدْرِ مِيلٍ فَنَرَى مَوَاقِعَ النَّبُلِ ، وَكَانَ يُعَجِّلُ بِالْعِشَاءِ ، وَيُؤَخِّرُ ، وَالْفَجْرُ كَاسْمِهَا ، وَكَانَ يُعَجِّلُ بِالْعِشَاءِ ، وَيُؤَخِّرُ ، وَالْفَجْرُ كَاسْمِهَا ، وَكَانَ يُعَجِّلُ بِالْعِشَاءِ ، وَيُؤَخِّرُ ، وَالْفَجْرُ كَاسْمِهَا ، وَكَانَ يُعَجِّلُ بِالْعِشَاءِ ، وَيُؤَخِّرُ ، وَالْفَجْرُ كَاسْمِهَا ، وَكَانَ يُعَجِّلُ بِالْعِشَاءِ ، وَيُؤَخِّرُ ، وَالْفَجْرُ كَاسْمِهَا ، وَكَانَ يُعَجِّلُ بِالْعِشَاءِ ، وَيُؤَخِّرُ ، وَالْفَجْر

(۳۲۵۱) حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ظہراپنے نام کی طرح ہے۔عصر کواس وقت پڑھناہے جب سورج روثن اور چمکدار ہو،مغرب بھی اپنے نام کی طرح ہے۔ عصر کوان وقت پڑھنا ہے جب سورج روثن اور چمکدار ہو،مغرب بھی اپنے نام کی طرح ہے۔ ہم رسول اللہ مَاُوْفَقَعَ اَلَمَ عَمر اللهِ مَا کُور مِن اللہِ مَاُوْفَقَعَ اَلَمَ عَمر اللهِ مَا لَمُ مِن اللهِ مَا اللهِ مَاللهِ مَا اللهِ مَاللهِ مَا اللهِ مَاللهُ مَا اللهُ مَ

## ( ٩٣ ) مَنْ كَانَ يُغَلِّسُ بِالْفَجْر

#### جوحضرات فجرکواندھیرے میں پڑھا کرتے تھے

( ٣٢٥٢) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهُوِيِّ ، عَنُ عُرُوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كُنَّ نِسَاءُ الْمُؤْمِنَاتِ يُصَلِّينَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الصَّبُحِ ، ثُمَّ يَرُجِعُنَ إِلَى أَهْلِهِنَّ فَلاَ يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ.

(بخاری ۵۷۸ مسلم ۲۳۱)

(۳۲۵۲) حضرت عائشہ ٹی ہندفافر ماتی ہیں کہ مسلمان عورتیں رسول اللہ مِنْفِظَةَ کے ساتھ فجر کی نماز ادا کیا کرتی تھیں، پھر اپنے گھروں کولوئتیں تو اتنااند ھیراہوتا کہ انہیں کوئی بیچان نہیں سکتا تھا۔

( ٣٢٥٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةً ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ :كَانَ رَسُولُ

ه معنف ابن الى شيبه متر جم ( جلد ا ) كل المحالاة على المحالاة المح

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الْفَجْرَ، ثُمَّ يَخُرُجُنَ نِسَاءُ الْمُؤْمِنِينَ مُتَلَفِّعات فِي مُرُوطِهِنَّ مَا يُعْرَفُنَ مِنَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الْفَجْرَ، ثُمَّ يَخُرُجُنَ نِسَاءُ الْمُؤْمِنِينَ مُتَلَفِّعات فِي مُرُوطِهِنَّ مَا يُعْرَفُنَ مِنَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الْفَجْرَ، ثُمَّ يَخُرُجُنَ نِسَاءُ الْمُؤْمِنِينَ مُتَلَفِّعات فِي مُرُوطِهِنَّ مَا يُعْرَفُنَ مِنَ

مصین . (۳۲۵۳) حضرت عائشہ ٹٹی ہنز خافر ماتی ہیں کہ رسول اللہ مُؤفِّفَ فِحْرِ کی نماز پڑھتے ، پھرمسلمانوں کی بیویاں اپنی چا دروں میں لپنی مسجد ہے باہر نکلتی تھیں تو اندھیر سے کی وجہ ہے انہیں کوئی بہچان نہیں سکتا تھا۔

سحدے باہر می سی اوائد هرے وجہ ہے ایس اوی پہچان ہیں سما تھا۔ ( ٣٢٥٤) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ هِشَام ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي الْمُهَاجِرُ ، قَالَ : قَرَأْتُ كِتَابَ عُمَرَ إِلَى أَنْهُجْرِ ، أَوَ قَالَ : إِلَى الْفَذَاةِ ، قَالَ : قُمْ فِيهَا بِسَوَادٍ ، أَوْ أَلُ : إِلَى الْفَذَاةِ ، قَالَ : قُمْ فِيهَا بِسَوَادٍ ، أَوْ فَالَ : إِلَى الْفَذَاةِ ، قَالَ : قُمْ فِيهَا بِسَوَادٍ ، أَوْ فَالَ : إِلَى الْفَذَاةِ ، قَالَ : قُمْ فِيهَا بِسَوَادٍ ، أَوْ فَالَ : إِلَى الْفَذَاةِ ، قَالَ : قُمْ فِيهَا بِسَوَادٍ ، أَوْ فَالَ : فَالَ الْقَدَاةِ ، قَالَ : قُمْ فِيهَا بِسَوَادٍ ، أَوْ فَالَ : فَالَ اللّهُ اللّ

بِغَلَسٍ، وَأَطِلِ الْقِرَاءَةَ. (۳۲۵۳) حضرت مهاجر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر کا وہ خط دیکھا ہے جوانہوں نے حضرت ابومویٰ کوکھا تھا اور اس میں نماز وں کےاوقات کا تذکرہ کیاتھا۔ جب فجر کی نماز کاموقع آیا تواس میں لکھاتھا کہاسے اندھیرے میں پڑھواور قراءت کولمبا کرو۔ (۶۲۵۸) جَلَدُنْا کَهُ مِدُونُ هَارُونِ کَ وَاَلَ مَا خُرِیَا مَنْصُر وَ مُونْ جَنَائِیَ قَالَ مَاسُدہے تُحَدُّ

ِ ( 7700 ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخُبَرُنَا مَنْصُورُ بْنُ حَيَّانُ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَمْرُو بْنَ مَيْمُون الأوْدِيَّ يَقُولُ: إِنْ كُنْتُ الأصَلِّى خَلْفَ عُمَرَ بْنِ الْمُحَطَّابِ الْفَجْرَ ، وَلَوْ أَنَّ الْبِنِي مِنِّى ثَلَاللَةَ أَذْرُعٍ ، مَا عَرَفَتُهُ حَتَّى يَتَكَلَّمَ. ( ٣٢٥٥ ) حضرت عمروبن ميمون اودي كَبَةِ بِين كه مِن حضرت عمر بن خطاب كے پیچے فجر کی نماز برُّ صاکر تا تفا۔ اس وقت اتنا تدهیر اللہ موتا تھا كہ الرمیر ابیا مجھے نے تین گڑے فاصلے پر بھی ہوتا تو میں اس کی آواز سے بغیرا سے بہچان نہ سکتا تھا۔

( ٣٢٥٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَيَّانَ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ : أَنْ عَلِّسْ بِالْفَجْرِ .

(٣٢٥٢) حفرت منصور بن حيان كتبة بين كه حضرت عمر بن عبد العزيز في عبد الحميد كو خط لكها كه فجر كي نما ذا ندهير من مي وها كرو - (٣٢٥٧) حَدَّنْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَوٍ ، عَنْ أَبِي سَلْمَانَ ، فَالَ : خَدَمْتُ الوَّكُبَ فِي زَمَانِ عُشْمَانَ ، فَكَانَ النَّاسُ يُعَلِّسُونَ بِالْفَحْرِ.

میں روجہ اکر کا خورت ابوسلمان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان کے زمانے میں ایک نشکر کی خدمت کی ہے، وہ فجر کی نماز اندھیرے میں روجہ اکر تربیخہ

میں پڑھا کرتے تھے۔ ( ۲۲۵۸ ) حَدَّثَنَا یَحْیَی بُنُ سَعِیدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ حَبِیبِ بُنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِیهِ ؛ أَنَّ أَبَا مُوسَی صَلَّی الْفَجْرَ بِسَوَادٍ.

(٣٢٥٨) حفرت شهاب كت بين كه حظرت الوموى فجرى نماز اندهر في من رها كرتے تھے۔ ( ٣٢٥٩) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ؛ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ ابْنِ الزَّبْيَرِ ، فَكَانَ يُعَلِّسُ بِالْفَجْرِ ، فَيَنْصَرِفُ وَلَا يَعْرِفُ بَعْضُنَا بَعْضًا.

(٣٢٥٩) حضرت عمرو بن دينار كہتے ہيں كدانہوں نے حضرت عبدالله بن زبير كے ساتھ نماز پڑھى ہے، وہ فجر كى نماز كواتنے

اند حیرے میں پڑھا کرتے تھے کہ نمازے فارغ ہونے کے بعد ہم ایک دوسرے کو پہچانے نہیں تھے۔

( ٣٢٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، قَالَ :أُخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بُنُ إيَاسٍ الْحَنَفِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنَّا نُصَلِّى مَعَ عُثْمَانَ الْفَجْرَ ، فَنَنْصَرِفُ ، وَمَا يَعْرِفُ بَعْضُنَا وُجُوهَ بَعْضِ.

(۳۲۱۰) حضرت ایا س حفی کہتے ہیں کہ ہم حضرت عثان کے ساتھ فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے، جب ہم نمازے فارغ ہوتے تو اتنا اندھیرا ہوتا کہ ہم ایک دوسرے کے چہرے کا بہچان نہیں سکتے تھے۔

# ( ٩٤ ) مَنْ كَانَ يُنوَّرُ بِهَا وَيُسْفِرُ ، لاَ يَرَى بِهِ بَأْسًا

## جوحضرات فجر کی نمازکوروشن میں ادا کیا کرتے تھے اور اس میں کوئی حرج نہ سمجھتے تھے

( ٣٢٦١ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْآحُمَرِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَسْفِرُوا بِالْفَجْرِ ، فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ .

(ابوداؤد ١٣٠٤ احمد ٣/ ١٣٠)

(٣٢٦١) حطرت رافع بن خدت واليت ب كرسول الله مَرْ الله عَلَيْ في ارشاد فرمايا كه فجرى نماز كوروثن ميس برها كرو، كيونكه اس ميس زياده اجرب-

( ٣٦٦٢ ) جَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنَّا نُصَلِّى الْفَجْرَ فَيَقُرَأُ إِمَامُنَا بِالسُّورَةِ مِنَ الْمِينِيْنَ وَعَلَيْنَا ثِيَابُنَا ، ثُمَّ نُأْتِى ابْنَ مَسْعُودٍ فَنَجِدُهُ فِى الصَّلَاةِ.

(۳۲۹۲) حضرت ابراہیم تیمی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ہم فجر کی نماز پڑھتے تھے، ہماراامام محین میں سے کسی سورت کی تلاوت کرتا تھا، اس وقت ہم اپنے معمول کے کپڑوں میں ہوتے، پھر ہم ابن مسعود رفیا ٹیؤ کے پاس آتے تو وہ ابھی نماز پڑھ رہ ہوتے تھے۔

( ٣٢٦٢) حَدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ رَبِيعَةَ ؛ أَنَّ عَلِيًّا ، قَالَ : يَا ابْنَ النَّبَاحِ ، أَسْفِوْ بِالْفَجْوِ. (٣٢٦٣) حضرت على والنو نفر مايا "استابن نباح! فجركى نمازكوروشى مين اداكرو\_

( ٣٦٦٤ ) حَدَّثُنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ؛ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يُنَوِّرُ بِالْفَجْرِ.

(٣٢٦٣) حضرت عبدالرحمٰن بن اسود كہتے ہيں كەحضرت ابن مسعود رہ اُنٹو فجر كى نماز كوروشنى ميں ادا كيا كرتے تھے\_

( ٣٢٦٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنُ أَبِي رَوُقٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ الْمُقَطِّعِ، قَالَ : رَأَيْتُ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ أَسْفَرَ بِالْفَجْرِ جِدًّا. (٣٢٦٥) حضرت زياد بن مقطع كہتے ہيں كُه مِن نے حضرت حسن بن على كود يكھا كه انہوں نے فجر كى نماز كو بہت زيادہ روشن مِن اداكيا۔ ( ٣٢٦٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ، قَالَ :صَلَّى بِنَا مُعَاوِيَةُ بِغَلَسٍ ، فَقَالَ أَبُو الدَّرُدَاءِ :أَسُفِرُوا بِهَذِهِ الصَّلَاةِ ، فَإِنَّهُ أَفْقَهُ لَكُمْ.

(۳۲۶۲) حضرت جبیرین نفیر کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے ہمیں فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھائی تو حضرت ابوالدرداء نے فر مایا سر میں بیٹر نامیسی سے مصرف

کهاس نماز کوروشن میں پڑھو کیونکہ ریز یادہ مجھداری والی بات ہے۔

الله ال ١٠٦٧) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ رَضِى بْنِ أَبِى عَقِيلٍ ، عَنُ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ رَبِيعُ بْنُ جُبَيْرٍ يَقُولُ لَهُ ، وَكَانَ مُؤَذِّنُهُ : يَا أَبَا عَقِيلٍ ، نَوِّرْ ، نَوِّرْ .

(۳۲۶۷) حضرت ربیع بن عقبل اپنے مؤذ ن کو تھم دیا کرتے تھے''اے ابو قبیل! روشنی ہونے دو،روشنی ہونے دو۔

( ٣٢٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ مَسْعُو ﴿ يُنَوَّرُ بِالْفَجُرِ.

(۳۲ ۱۸) حضرت عبدالرحمٰن من يزيد كہتے ہيں كەحضرت ابن مسعود داخور فجر كى نماز كوروشنى ميں ادا كياكرتے تھے۔

( ٣٣٦٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ؛ أَنَّ عُمَّرً بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ يُسْفِرُ بِالْفَجْرِ.

(٣٢٦٩) حضرت عثان بن الى مندفر ماتے ہیں كەحضرت عمر بن عبدالعزيز فجركى نمازكوروشى ميں اداكياكرتے تھے۔

( .٣٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ :كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ يُسْفِرُونَ بِالْفَجْرِ.

(۳۲۷۰) حضرت اعمش فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ کے اصحاب فجر کی نماز کوروشنی میں ادا کیا کرتے تھے۔

( ٣٢٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عُبَيْدٍ الْمُكْتِبِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُنوَّرُ بِالْفَجْرِ.

(۳۲۷۱) حضرت عبیدالکتب کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم فجرکی نمازکوروشی میں اداکیا کرتے تھے۔

( ٣٢٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَسْفِرُوا بِالْفَجْرِ ، فَإِنَّكُمْ كُلَّمَا أَسْفَرْتُمْ كَانَ أَعْظَمَ لِلأَجْرِ. (طحاوى ١٤٩)

(۳۲۷۲) حضرت زید بن اسلم کہتے ہیں کہ نبی پاک مِزَافِظَةَ نے ارشاد فر مایا کہ فجر کی نماز کوروشن میں ادا کروہتم اے جتنا زیادہ روش کرو گے اس کا اجرا تناہی زیادہ ہوگا۔

( ٣٢٧٣ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كَانُوا يُحِبُّونَ أَنْ يَنْصَرِفُوا مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ ، وَأَحَدُهُمُ يَرَى مَوْضِعَ نَبْلِهِ.

(۳۲۷۳) حضرت محمد فرماتے ہیں کہ اسلاف اس بات کو پسند فرماتے تھے کہ جب وہ فجر کی نماز سے فار ،غ ہوں تو اتنی روشنی ہو کہ تیر چھیئلنے کی مسافت جتنی جگہ سے چیز نظر آ جائے۔

( ٣٢٧٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئًى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ بِشْرِ بْنِ عُرُوَةَ ، قَالَ : سَافَرُت مَعَ

عَلْقَمَةً ، فَكَانَ يُنُورُ بِالصَّبْحِ.

(۳۲۷۴)حفرت بشر بن عروہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علقمہ کے ساتھ سفر کیاوہ فجر کی نماز کوروشنی میں پڑھا کرتے تھے۔

( ٣٢٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مَا أَجْمَعَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مَا أَجْمَعُوا عَلَى التَّنْوِيرِ بِالْفَجْرِ.

(٣٢٧٥) حضرت ابراہيم فرماتے ہيں كەرسول الله مَلِيَّفْظَةُ كے صحابه كاكسى بات برا تناا تفاق نبيس تفاجتنا اتفاق فجر كى نماز كوروشنى ميں یر صنے کے بارے میں تھا۔

( ٣٢٧٦ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ نَفَاعَةَ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ : كَانَ سُويَدْ بْنُ غَفَلَةَ يُسْفِرُ بِالْفَجْرِ.

(۳۶۷۲) حضرت نفاعه بن مسلم کہتے ہیں کہ وید بن غفلہ فجر کی نماز کوروشنی میں پڑھا کرتے تھے۔

( ٣٢٧٧ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ وِقَاءٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُنَوَّرُ بِالْفَجْرِ.

(۳۲۷۷) حفرت وقاءفر ماتے ہیں کہ حضرت سعید بن جبیر فجر کی نماز کوروشنی میں پڑھا کرتے تھے۔

( ٣٢٧٨ ) حَلَّانَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ رَجُلٍ ؛ أَنَّ أَنَاسًا مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ كَانُوا يُسْفِرُونَ بصَلاَةِ الْفُجُو.

(۳۲۷۸) ایک آ دمی روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ کے شاگر دفجر کی نماز کوروشنی میں پڑھا کزتے تھے۔

( ٣٢٧٩ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٌّ ، عَنْ زَائِدَةً ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ خَرَشَةَ ، قَالَ : صَلَّى عُمر بِالنَّاسِ الْفَجُر فَغَلَّسَ وَنَوَّرٌ ، وَصَلَّى بِهِمْ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ.

(۳۲۷۹) حضرت خرشہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے لوگوں کو فجر کی نماز اندھیرے میں بھی پڑھائی اور روشنی میں بھی اور ان دونوں کے درمیانی وقت میں بھی پڑھائی۔

( ٣٢٨ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : صَلَّى الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ الصُّبْحَ فَغَلَّسَ وَنَوَّرَ ، حَتَّى قُلْتُ : قَدْ طَلَعَتِ الشَّمُسُ ، أَوْ لَمْ نَطْلُعْ ، وَصَلَّى فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ ، وَكَانَ مُؤَذَّنُهُ ابْنَ النَّبَّاحِ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مُؤَذَّنَّ غَيْرُهُ.

(۳۲۸) حضرت عبد الملك بن عمير فرمات بيل كه حضرت مغيره بن شعبه نے صبح كى نماز اندهيرے ميں بھى برُ ھاكى اور روشنى میں بھی۔ یہاں تک کہ میں نے کہا کہ سورج طلوع ہوگیا ہے یا سورج طلوع نہیں ہوا! انہوں نے ان دونوں وقتوں کے درمیان بھی فجر کی نمازادا کی ہے۔ان کے مؤذن ابن النباح تھے،ان کے علاوہ ان کا کوئی مؤذن نہ تھا۔

( ٣٢٨١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَدُوسٍ ، رَجُلٍ مِنَ الْحَيِّ ؛ أَنَّ الرَّبِيعَ ، قَالَ :نَوّْرْ ، نَوْرْ.

(۳۲۸۱) حفرت رہے فرمایا کرتے تھے کہ فجر کی نماز کے لئے روشی ہونے دو،روشی ہونے دو۔

( ٣٢٨٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الرُّكَيْنِ الطَّبِّيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ تَمِيمَ بْنَ حَذْلَمَ ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ :نَوِّرُ ، نَوِّرُ بِالصَّلَاةِ.

(٣٢٨٢) حفرت تميم بن عذلم جو كهايك صحابي مين فرمايا كرتے تھے كه فجركى نماز كے لئے روشنى ہونے دو،روشن ہونے دو۔

( ٥٥ ) مَنْ كَانَ يُصَلِّى الظُّهْرَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَلَا يُبْرِد بِهَا

جو حضرات بیفر ماتے ہیں کہ سورج زائل ہوتے ہی ظہر کی نمازادا کی جائے گی ،اسے شنڈا

#### کرنے کی ضرورت نہیں

( ٣٢٨٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَكِيمٍ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَشَدَّ تَعْجِيلاً لِلظَّهُرِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَا أَبُو بَكُرٍ ، وَلَا عُمَرَ. وَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَشَدَّ تَعْجِيلاً لِلظَّهُرِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَا أَبُو بَكُرٍ ، وَلَا عُمَرَ. وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَا أَبُو بَكُرٍ ، وَلا عُمَر. (١٣٥ - ١٣٥)

(٣٢٨٣) حضرت عائشہ منى عند عائق میں كہ میں نے ظہر كى نماز میں رسول الله سَلِّنظَیَّةِ سے زیادہ جلدى كرتے ہوئے كى كونہ ديكھا، نہ حضرت ابو بكركونہ حضرت عمركو۔

( ٣٢٨٤ ) حَدَّثْنَا جَرِيرٌ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ : كَانَ عُمَرٌ يُصَلِّى الظُّهْرَ جِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ.

(۳۲۸۳) حضرت ابوعثان کہتے ہیں کہ حضرت عمر سورج کے زوال کے بعد ظہر کی نماز بڑھا کرتے تھے۔

( ٣٢٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُوَّةَ ، عَنْ مَسْرُوقِ ، قَالَ :صَلَّى بِنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ الظُّهُرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ ، ثُمَّ قَالَ :هَذَا ، وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ ، وَقُتُ هَذِهِ الصَّلَاةِ.

(۳۲۸۵) حضرت مسروق کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے ہمیں سورج کے زوال کے بعد ظہر کی نماز پڑھائی اور فرمایا کہ اس

ذات کی قتم! جس کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں بیاس نماز کا دقت ہے۔ سر پہر ہو میں میں سر بری در میں یہ و موجود کے در موجود کا بری کا بری کا بری کا میں ایک و موجود کا کا کھی کر میں

( ٣٢٨٦) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقِ ، قَالَ : لَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ جَاءَ أَبُو مُوسَى ، فَقَالَ :أَيْنَ صَاحِبُكُمْ ؟ هَذَا وَقُتُ هَذِهِ الصَّلَاةِ ، فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ جَاءَ عَبْدُ اللهِ مُسْرِعًا ، فَصَلَّى الظَّهُرَ.

(۳۲۸۱) حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ جب سورج زائل ہوگیا تو حضرت ابومویٰ آئے اور فرمایا کہ تمہاراا مام کہال ہے؟ بیاس نماز کاوقت ہے۔ائے میں جلدی سے حضرت عبداللہ آئے اور ظہر کی نماز پڑھائی۔

( ٣٢٨٧ ) حَلَّاثُنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَوْفٍ ، قَالَ :حدَّثَنِي أَبُو الْمِنْهَالِ ، قَالَ :انْتَهَيْت مَعَ أَبِي إَلَى أَبِي بَرُزَةَ ، فَقَالَ : حَدِّثُنَا كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الْمَكْتُوبَةَ ؟ فَقَالَ : كَانَ يُصَلِّى الْهَجِيرَ الَّتِي

تَدْعُونَهَا الأُولَى حِينَ تَدْحَضُ الشَّمْسُ.

(۳۲۸۷) حفرت ابومنهال کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ حضرت ابو برز ہ کے پاس حاضر ہوا، میرے والد نے ان ہے کہا کہ ہمیں بتا ہے کہ رسول اللہ مُرِلِّ الْفِیْجَ فِرض نماز کیے ادا کیا کرتے تھے؟ فر مایا کہ حضور مُرِلِّ فَفِیْکَ فَقَ ظہر کی نماز اس وقت ادا کرتے تھے جب سورج ڈھل جاتا تھا۔

( ٣٢٨٨ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، قَالَتُ أُمُّ سَلَمَةَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ تَغْجِيلًا لِلظَّهْرِ مِنْكُمْ ، وَٱنْتُمْ أَشَدُّ تَأْخِيرًا لِلْعَصْرِ مِنْهُ.

(ترمذی ۱۲۳ احمد ۲/ ۳۱۰)

(۳۲۸۸) حفرت ام سلمہ بڑی پیزخافر ماتی ہیں کہ رسول اللہ مِیرِّ فَضَیْجَ ظہر میں تم سے زیادہ تنجیل کرنے والے تھے، اور تم عصر میں حضور مِیرِّ فِفَظَیَجَ سے زیادہ تا خیر کرنے والے ہو۔

( ٣٢٨٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ وَقَتِ الظُّهُرِ ؟ فَقَالَ :إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ عَنْ نِصْفِ النَّهَارِ ، وَكَانَ الظَّلُّ قِيسَ الشِّرَاكِ فَقَدُ قَامَتِ الظَّهُرُ.

(۳۲۸۹) حضرت حبیب بن شہاب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ و کاٹو سے ظہر کے وقت کے بارے وقت کے بارے وقت کے بارے وقت سے طہر کا وقت سورج زائل ہوجائے اور سابیہ تنے کے برابر ہوجائے تو ظہر کا وقت ہوگیا۔

( ٣٢٩ ) حَدَّقَنَا كَثِيرٌ بُنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، قَالَ :حَدَّثِنِى مَيْمُونُ بُنُ مِهْرَانَ ؛ أَنَّ سُويْد بْنَ غَفَلَةَ كَانَ يُصَلِّى الظُّهْرَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ فَأَرْسَلَ إلَيْهِ الْحَجَّاجُ لَا تَسْبِقُنَا بِصَلَاتِنَا ، فَقَالَ سُويْد :قَدْ صَلَيْتِهَا مَعَ أَبِى بَكْدٍ وَعُمَرَ هَكَذَا ، وَالْمَوْتُ أَفْرَبُ إِلَىّٰ مِنْ أَنْ أَدْعَهَا.

(۳۲۹۰) حضرت میمون بن مبران کہتے ہیں کہ حضرت سوید بن غفلہ سورج کے ذائل ہوتے ہی ظہر کی نماز ادا کرلیا کرتے تھے۔ حجاج نے انہیں پیغام بھجوا کرکہا کہ ہم سے پہلے نماز نہ پڑھا کریں۔حضرت سوید نے جواب میں فرمایا کہ میں نے حضرت ابو بکراور حضرت عمر تفاقات کے ساتھ یو نبی نماز پڑھی ہے۔ مجھے اس عمل کوچھوڑنے سے موت زیادہ پہند ہے۔

( ٣٢٩١) حَلَّنْنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ ، قَالَ : كَانَ عُمر يَنْصَرِفُ مِنَ الْهَجْرِ فِي الْحَرِّ ، ثُمَّ يَنْطَلِقُ الْمُنْطَلِقُ إِلَى قَبَاءَ فَيَجِدُهُمْ يُصَلُّونَ.

(۳۲۹۱) حضرت ابوالیختر ی فرماتے ہیں کہ گرمیوں میں حضرت عمر دیاتی ظہر کی نماز پڑھ کر قباء کی طرف جاتے تو و ہاں لوگ ابھی نمازِ ظہر پڑھ رہے ہوتے تھے۔

( ٣٢٩٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، قَالَ : كَانَ

بِلَالْ يُؤَذِّنُ إِذَا دَحَضَتِ الشَّمْسُ. (مسلم ١٨٨ - ابوداؤد ٢٠٠١)

(٣٢٩٢) حفرت جابر بن سمره فرماتے ہیں کہ حضرت بلال سورج کے زوال کے بعداذ ان دیا کرتے تھے۔

( ٣٢٩٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ وَهُبٍ ، عَنْ حَبّاب ، قَالَ :شَكُوْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ فِي الرَّمُضَاءِ ، فَلَمْ يُشْكِنَا. (مسلم ١٨٩ـ احمد ٥/ ١٠٨)

(٣٢٩٣) حفرت خباب فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی پاک مِلِّفَظَیَّے شکایت کی کہ شدید گرمی میں نماز پڑھنامشکل معلوم ہوتا ہے، لیکن حضور مِلِفَظِیَّةِ نے ہماری اس شکایت کوقبول نہ فر مایا۔

( ٣٢٩٤) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : كُنْتُ أُصَلِّى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ ، فَآخُذُ قَبْضَةً مِنَ الْحَصَى فَأَجْعَلُهَا فِى كَفِّى ، ثُمَّ أُحَوِّلُهَا إِلَى الْكُفِّ الْأُخْرَى حَتَّى تَبْرُدُ ، ثُمَّ أَضَعُهَا لِجَبِينِي حِينَ أَسُجُدُ ، مِنْ شِذَةِ الْحَرِّ.

(ابوداؤد ۲۰۲ احمد ۳/ ۳۲۷)

(۳۲۹۳) حضرت جابر بن عبدالله فرماتے ہیں کہ میں نے ہی پاک مِنْفِظَةُ کے ساتھ ظہری نماز پڑھی ہے۔ میں شدیدگری کی وجہ سے ایک مُظِفظَةُ کے ساتھ ظہری نماز پڑھی ہے۔ میں شدیدگری کی وجہ سے ایک مُظی کی کرتا اور اسے پہلے ایک بھیلی میں اور پھر دوسری بھیلی میں رکھتا تا کہ وہ مُشندُی ہوجا کیں ، پھر میں انہیں بحدہ کرتے وقت اپنی پیٹانی کی جگہ رکھتا تھا۔

( ٣٢٩٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ : كُنَّا نُصَلِّى مَعَهُ الظُّهُرَ أَحْيَانًا نَجِدُ ظِلَّا نَجْلِسُ فِيهِ ، وَأَحْيَانًا لَا نَجِدُ ظِلَّا نَجْلِسُ فِيهِ.

(۳۲۹۵) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ ہم حضرت علقمہ کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھتے تھے بھی تو ہمیں سامیل جاتا جس میں ہم بیٹھتے اور بھی ہمیں بیٹھنے کے لئے سامید نمالاً۔

( ٣٢٩٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ خِشْفِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : صَلَّى بِنَا عَبْدُ اللهِ وَإِنَّ الْجَنَادِبَ لَتَنْقُرُ مِنْ شِدَّةِ الرَّمْضَاءِ.

. (۳۲۹۲) حضرت خشف بن ما لک کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ نے ہمیں ظہر کی نماز پڑھائی ،اس وقت شدید گرمی کی وجہ سے ٹڈیا ل ادھرادھراچھل رہی تھیں۔

( ٣٢٩٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ أَبِي الْعَنْبَسِ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبِي ، قُلْتُ : صَلَّيْتَ مَعَ عَلِقٌ ، فَأَخْبِرُنِي كَيْفَ كَانَ يُصَلِّى الظُّهُرَ ؟ فَقَالَ :إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ.

(٣٢٩٧) حفرت ابوالعنبس كتب بين كدين في اين والدس سوال كياكرآپ في حفرت على الأثن كساته نماز برهى ب، مجهد بتايكده وظهر كي نماز كي برخة تقير؟ انهول في بتاياكده سورج كي زائل هوت عى ظهر كى نماز بره ليت تقد-

( ٣٢٩٨ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : سَأَلْتُ جَعْفَرًا عَنُ وَفْتِ الظُّهْرِ ؟ فَقَالَ : إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ، ثُمَّ قَالَ : تَسْمَعُ ، لَأَنْ يُؤَخِّرَهَا رَجُلٌ حَتَّى يُصَلِّىَ الْعَصْرَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يُصَلِّيهَا قَبْلَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ.

(۳۲۹۸) حفرت حسین بن علی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جعفر سے ظہر کے وقت کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ جب سورج زائل ہوجائے۔ پھر فر مایا کہ غور سے من لوکہ آ دمی ظہر کی نماز کوا تنا مؤ خرکر دے کہ عصر کی نماز کا وقت ہوجائے ،اس سے بہتر ہے کہ سورج کے زوال سے پہلے ظہر کی نماز پڑھ لے۔

## ( ٩٦ ) مَنْ كَانَ يُبَرِّدُ بِهَا وَيَقُولُ الْحَرُّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ

جوحضرات فرمات بیں کہ ظہر کی نماز کو شخنڈ اکر کے پڑھا جائے گا کیونکہ گرمی جہنم کی پھونک ہے ( ۳۲۹۹) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِیَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِی صَالِح ، عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْخُدْرِیِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ :أَبُرِدُوا بِالصَّلَاةِ ، یَمْنِی الظُّهُرَ ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَیْحِ جَهَنَّمَ.

(بخاری ۳۲۵۹ احمد ۳/ ۵۹)

(۳۲۹۹) حضرت ابوسعید خدری و ایت ہے روایت ہے کہ رسول الله مِنْفِظِیَّا آغیر ارشاد فرمایا کے ظہری نماز کو شندا کر کے پر حوکیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی بھونک ہے۔

( ٣٢٠٠ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ ، فَإِنَّ حَرَّ الظَّهِيرَةِ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ. (بخارى ٥٣٦ـ مسلم ٣٣٠)

( ۳۳۰۰) حضرت ابو ہریرہ وہ ایش سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُؤَنِّفَظَةً نے ارشاد فر مایا کہ ظہری نماز کو شنڈ اکر کے پڑھو کیونکہ دو پہری گرمی جہنم کی چھونک ہے۔

( ٣٠٠ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارٍ ، عَنْ شُعْبَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُهَاجِرُ أَبُو الْحَسَنِ ، قَالَ : سَمِعْتُ زَيْدَ بُنَ وَهُبِ
يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِى ذَرِّ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى مَسِيرٍ فَأَرَادَ بِلاَلَّ أَنْ يُؤَذِّنَ ، فَقَالَ : أَبُرِدُ ، ثَنَّ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَبُرِدُ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ ، فَقَالَ : أَبُرِدُ ، حَتَّى رَأَيْنَا فَى ءَ التَّلُولِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَبُرِدُ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ ، فَقَالَ : أَبُرِدُ ، حَتَّى رَأَيْنَا فَى ءَ التَّلُولِ ، ثُمَّ أَزَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ ، فَقَالَ : أَبُرِدُ ، حَتَّى رَأَيْنَا فَى ءَ التَّلُولِ ، ثُمَّ أَذَنَ فَصَلَّى الظَّهُرَ ، ثُمَّ قَالَ : إنَّ شِلَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحٍ جَهَنَّمَ ، فَإِذَا اشْتَذَ الْحَرُّ فَابُرِدُوا بِالصَّلَاةِ.

(بخاری ۵۳۵ مسلم ۳۳۱)

(۳۳۰۱) حضرت ابو ذرغفاری جائے ہے روایت ہے کہ ہم رسول الله مَلْفَظَافِیکَ کے ساتھ ایک سفر بیں تھے،حضرت بلال نے اذان دینے کا ارادہ کیا تو دینے کا ارادہ کیا تو رسول الله مَلْفِظَافِیکَ نے ان سے فرمایا کہ شخندا ہونے دو۔ پچھ دیر بعد پھر انہوں نے اذان دی اور حضور مَلِفَظَافِکَ نَا نے پھر فرمایا ذرا شخندا ہونے دو۔ یہاں تک کہ ہمیں نیلوں کا سایہ نظر آنے لگا۔ پھر انہوں نے اذان دی اور

آپ مِرَافِظَةَ إِنْ طَهِرَى نَمَازَ رِرْحَالَى ـ پَهُرْمَ ما يا كَدَّرُمِى كَيْ شَدَتْ جَهِمَ كَى پَهُونَك ہے، جب گرمى زيادہ بموتو نماز كوشنْداكر كے پڑھو۔ ( ٣٣.٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِى بَكُرِ بْنِ أَبِى مُوسَى ، عَنْ أَبِى مُوسَى ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : أَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ.

#### (۳۳۰۲)حضرت ابوموی جاین فرمایا کرتے تھے کہ ظہر کی نماز کو مشترا کر کے برهو۔

( ٣٣.٣ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ ، قَالَ : أَذَّنَ أَبُو مَحْدُورَةَ بِصَلَاةِ الظَّهْرِ بِمَكَّةَ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : أَصَّوْتُك يَا أَبَا مَحْدُورَةَ الَّذِى سَمِعْتُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، ذَخَرْتُهُ لَكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لأَسْمِعَكَهُ ، فَقَالَ عُمَرُ : يَا أَبَا مَحْدُورَةَ ، إنَّك بِأَرْضِ شَدِيدَةِ الْحَرِّ ، فَأَبْرِدُ بِالصَّلَاةِ ، ثُمَّ أَبْرَدَ بِهَا.

(۳۳۰۳) حضرت عبدالرحمٰن بن سابط فرماتے ہیں کہ حضرت ابو تحذورہ نے مکہ میں ظہر کی اُو اُن دی تو حضرت عمر نے ان سے فرہ یا کہا ہے ابدہ کا دورہ اسے بلند کہا ہے انہوں نے کہا تی ہاں، اے امیرالمؤمنین! میں نے اپنی آواز اس لئے بلند کی تاکه آپ سن لیس۔حضرت عمر وہا ہے فرمایا کہا سے ابو محذورہ! تم ایک ایسی سرز مین میں ہو جہاں شدید گری پڑتی ہے، اس لئے ظہر کی نماز کو مصند اکر کیا کرو۔ اس کے بعدے حضرت ابو محذورہ فلم کو شعند اکیا کرتے تھے۔

( ٣٣.٤) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ الْجُرَيرِيِّ ، عَنْ عُرُوَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :الْحَرُّ ، أَوُ شِدَّةُ الْحَرِّ مِنْ فَيْح جَهَنَّمَ ، فَأَبْرِدُوا بِالظُّهْرِ .

( ۳۳۰ m) حضرت ابو ہر رہ والطوفر ماتے ہیں کہ گرمی کی شدت جہنم کی بھونک ہے،ظہر کی نماز کو تھنڈ اکر کے پڑھا کرو۔

( ٣٣.٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبِّدِ اللهِ الْأَسَدِى ، قَالَ :حَدَّثَنَا بَشِيرِ بُن سَلْمَانَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ صَفُوانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :سَمِعُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :أَبْرِدُوا بِصَلَاةِ الظُّهْرِ ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ. قَالَ :سَمِعُتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :أَبْرِدُوا بِصَلَاةِ الظُّهْرِ ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ. قَالَ :سَمِعُتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :أَبْرِدُوا بِصَلَاةِ الظُّهْرِ ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ. اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :أَبْرِدُوا بِصَلَّاةِ الظَّهْرِ ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرْ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ.

(۳۳۰۵) حضرت صفوان سے روایت ہے کہ رسول اللہ مِنْ الله مِنْ الله عَلَيْنَ الله مِنْ الله الله مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهُ مِنْ اللهِ مُنْ الله

( ٢٣٠٦) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : كَانَ يُقَالُ : أَبْرِدُوا بِالظُّهْرِ فَإِنَّ أَبُوابَ جَهَنَّمَ تُفْتَحُ.

(۳۳۰۱) حضرت قیس فرماتے میں کہ ظہر کو تھنڈ اکر کے پڑھو کیونکہ اس وقت جہنم کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔

( ٣٣.٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ مُنْذِرٍ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ :أَبْرِدُوا بِالظُّهْرِ ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْح جَهَنَّمَ.

(۳۳۰۷) حضرت عمر جنافوز فرماتے ہیں کہ ظہر کو تھنڈا کر کے پڑھو کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی پھونک ہے۔

# ( ٩٧ ) مَنْ قَالَ عَلَى كَمْ تُصَلَّى الظُّهُو قَدَمًا ؟ وَوَقَّتَ فِي ذَلِكَ

## ظهر کی نماز کتنی دریتک پڑھ جاسکتی ہے؟ لیعنی اس کا وقت کیا ہے؟

( ٣٣.٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِى مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ ، عَنْ كَثِيرٍ بْنِ مُدْرِكٍ ، عَنِ الْأَسُودِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : إِنَّ أَوَّلَ وَقُتِ الظُّهْرِ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى قَدَمَيْك فَتَقِيسَ ثَلاَثَةً أَقْدَامٍ إِلَى خَمْسَةِ أَقْدَامٍ ، وَإِنَّ أَوَّلَ الْوَقْتِ الْأَخِرِ خَمْسَةً أَقْدَامٍ إِلَى سَبْعَةِ أَقْدَامٍ ، أَظُنَّهُ قَالَ : فِي الشَّتَاءِ.

(۳۳۰۸) حضرت عبد الله و الله و

( ٢٣.٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةً ، قَالَ :كَانُوا يُصَلُّونَ الظُّهُرَ وَالظَّلُّ قَامَةٌ.

(۳۳۰۹)حضرت عماره فرماتے ہیں اسلاف ظهر کی نماز اس وقت پڑھتے تھے جبکہ سابی قائم ہوتا تھا۔

( ٣٣١٠) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِى ، عَنُ زَائِدَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يُصَلَّى الظُّهُرُ إِذَا كَانَ الظَّلُّ ثَلَاثَةَ أَذْرُعٍ ، وَإِنْ عَجَّلَتْ بِرَجُلٍ حَاجَةٌ صَلَّى قَبْلَ ذَلِكَ ، وَإِنْ شَغَلَهُ شَىْءٌ صَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ ، قَالَ زَائِدَةُ : قُلْتُ لِمَنْصُورٍ : أَلَيْسَ إِنَّمَا يَعْنِى ذَلِكَ فِى الصَّيْفِ ؟ قَالَ : بَلَى.

(۱۳۳۱) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب کسی چیز کا سامیتین ذراع ہوتو اس وقت تک ظہری نماز اداکرنی چاہئے۔اگر کسی آدی کو جلدی ہوتو اس سے پہلے اداکر لے اوراگر کوئی مجبوری ہوتو اس کے بعداداکر لے۔زائدہ کہتے ہیں کہ میں نے منصورے پوچھا کہ میہ ان کی مرادگرمیوں کے موسم میں نہیں تھی ؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جی ہاں۔

( ٣٣١١ ) حَدَّثَنَا خُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانَ يُقَالُ :إذَا كَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ ثَلَاثَةَ أَذْرُعٍ فَهُوَ وَقْتُ صَلَاةِ الظُّهْرِ.

(mml) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب آ دی کا سامیتین ذراع ہوجائے تو یظر کی نماز کاونت ہے۔

( ٣٣١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ : صَلَّيْت مَعَ ابْنِ عُمَرَ فَأَرَدُت أَنْ أَقِيسَ صَلاَتَهُ ، فَفَطِنْتُ لِظِلِّي فَقِسْتُهُ ، فَوَجَدْتُهُ ثَلاَئَةَ أَذْرُع.

(۳۳۱۲) حضرت ابوکجلز کہتے ہیں کہ میں نے حضرت این عمر ڈٹاٹؤ کے ساتھ نماز پڑھی اور میں نے ارادہ کیا کہ میں ان کی نماز کا اندازہ لگا دَں۔میں نے نماز کے بعدا پنے سائے کونا یا تووہ تین ذراع تھا۔

( ٣٣١٣ ) حَدَّثَنَا فَضْلُ بْنُ دُكُنْنٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا خُرَيْتُ بْنُ السَّائِبِ ، قَالَ :سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ عَنْ وَقَتِ

(۳۳۱۳) حفرت حریث بن سائب کہتے ہیں کہ میں نے محمد بن سیرین سے ظہر کے وقت کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا جب ہرچیز کا سابی تین ذراع ہو جائے تو اس وقت ظہر کی نماز اوا کی جائے گی۔

( ٣٣١٤) حَلَّثَنَا الْفَضُلُ بُنُ دُكَيْنِ ، قَالَ : حَلَّثَنَا حُرَيْثُ بُنُ السَّانِبِ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنْ وَقَتِ الظَّهْرِ ؟ فَقَالَ :إِذَا زَالَ الْفَيُءُ عَنْ طُولِ الشَّيْءِ فَذَاكَ حِينَ تُصَلَّى الظُّهُرُ. (٣٣١٣) مفرت تريث بن سائب كتے ہن كريں نے تحمد بن سر بن سے ظهر كے وقت كے بارے يہر سوال كما تو انہوں نے

(۳۳۱۳) حفزت تریث بن سائب کہتے ہیں کہ میں نے محمد بن سیرین سے ظہر کے وقت کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ جب کسی چیز کا سابیاس کے طول سے زائل ہوجائے تو اس وقت ظہر کی نماز اوا کی جائے گی۔

( ٣٣١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَمُعَاذٌ ، كِلاَهُمَا عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ أَبِى مِجْلَزٍ ، قَالَ :لَيْسَ الْوَقْتُ مَمْدُودًا . ` كَالشِّرَاكِ ، مَنْ أَخْطَأَهُ هَلَكَ.

(mma) حفرت ابومجلز فرماتے ہیں کہ نماز کاوقت تھے کی طرح لمبانہیں ہوتا ،جس نے اس میں غلطی کی وہ ہلاک ہو گیا۔

### ( ٩٨ ) مَنْ كَانَ يُعَجِّلُ الْعَصْر

#### جوحضرات *عصر* کی نماز کوجلدی پڑھا کرتے تھے

( ٣٣١٦ ) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ بُنُ عُيَنَنَةَ ، عَنِ الزُّهُوِيِّ ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، فَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ طَالِعَةٌ فِي حُجْرَتِي ، لَمْ يَظُهَرِ الْفَيءُ بَعْدُ. (بخارى ٥٢٢ ابو داؤد ٣١٠) (٣٣١٢ ) حفرت عائش ثف فن فيرن فرماتي بين كدرسول الله مَنْوَفَظَةَ عمر كي نمازكواس وقت يِرْ حصّة تحد جب كسورج مير حجر سريس

(۱۳۳۱۷) حضرت عائشہ فڑھنٹر نفا قرمانی ہیں کہ رسول القد میر نفظیج عصر کی نماز کواس وقت پڑھتے تھے جب کہ سورج میر سے حجر ہے میں طلوع ہوتا تھا اور سائے ابھی تک ظاہر نہیں ہوئے ہوتے تھے۔

( ٣٢١٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ رِبْعِي بْنِ حِرَاشٍ ، عَنْ أَبِي الْأَبْيَضِ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلُّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ مُحَلَّقَةٌ ، ثُمَّ آتِي عَشِيرَتِي فِي حَالِي اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلُّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ مُحَلِّقَةٌ ، ثُمَّ آتِي عَشِيرَتِي فِي حَالِي اللهِ صَلَّى وَسَلَّمَ يُصَلِّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلْمَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلْمَ اللهِ صَلَى اللهِ صَلْمَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ مَا اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلْمَ اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلْمَ اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهُ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلْمَ اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلْمَ اللهِ صَلْمَ اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلْمَ اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلْمَ اللهِ صَلْمَ اللهِ صَلْمَ اللهِ صَلْمَ اللهِ صَلَى اللهِ صَلْمَ اللهِ صَلْمَ اللهِ مَلْمُ اللهِ مَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ صَلْمَ اللهِ مَلْ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

جَانِبِ الْمَدِينَةِ لَمْ يُصَلُّوا فَأَقُولُ : مَا يُجْلِسُكُمْ ؟ صَلُّوا ، فَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (احمد ٣/ ٢٣٢ ـ دار قطني ١٠)

پھر میں مدینہ کے کتارے میں اپنے گھر والوں کے پاس آتا تھالیکن انہوں نے ابھی تک نمازنہیں پڑھی ہوتی تھی۔ میں ان سے کہتا کتمہیں کس چیز نے بٹھایا ہوا ہے؟ نماز پڑھو، کیونکہ رسول اللّٰہ شِلِقَظَیۡجَ نے بھی نماز پڑھ لی ہے۔ سریبیں دو موسور میں درجوں سرو سرویں سرویں دروں میں دروں دروں میں میں میں دوروں میں موسور کے دیموں د

(٣٣١٤) حفرت الس ولي فرمات بي كم نبي ياك منطق أعمر كي نمازاس وقت يرصة تقي جب كمسورج سفيداورواضح موتاتها-

( ٣٣١٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَبْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ ، قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى عُمَرَ أَسْأَلُهُ عَنْ

وَقُتِ الْعَصْرِ ؟ فَكَتَبَ إِلَىَّ أَنْ صَلِّ الْعَصْرَ إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ بَيْنَ الشِّقَّيْنِ.

(۳۳۱۸) حضرت عبدالرحمٰن بن غنم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر مذائن کو عصر کی نماز کا وقت دریافت کرنے کے لئے خطالکھا تو ہزیں نے محمد جو اس ملر کا کی مصروب میں کہ زیادہ نئٹ ہے کہ مدارہ میں تا عدم کی زن دریا کا

انہوں نے جھے جواب میں کہا کہ جب سورج دونوں شقوں کے درمیان ہوتو عصر کی نماز ادا کرلو۔ د مسیر سے تاہیں دم مجمئیت کے اور موسود کے دین کا کہ سیار ہو موسوسے اور کا کہ

( ٣٣١٩ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ ، يُعَجِّلُهَا مَرَّةً ، وَيُؤَخِّرُهَا أُخْرَى.

(۳۳۱۹) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر وزائش عصر کی نماز اس وقت ادا کیا کرتے تھے جب کہ سورج سفیداور واضح ہوتا تھا، وہ کبھی اسے جلدی ادا کرتے اور کبھی تاخیر سے ادا کرتے تھے۔

( ٣٣٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ خَيْثَمَةَ ، قَالَ : تُصَلَّى الْعَصْرُ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ حَيَّةٌ ، وَحَيَاتُهَا أَنْ تَجِدَ حَرَّهَا.

(۳۳۲۰) حضرت خیشہ فرماتے ہیں کہ عصری نمازاس وقت اداکی جائے گی جبکہ سورج سفیداور زندہ ہواور سورج کی زندگی ہیہ ہے کہ تمہیں اس کی تیش محسوس ہو۔

( ٣٣١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُصْعَبِ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنْ أَبِي النَّجَاشِيِّ ، عَنْ رَافِع بُنِ خَدِيجٍ ، قَالَ : كُنَّا نُصَلِّى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ نَنْحَرُ الْجَزُورَ ، فَنَفْسِمُ عَشَرَةَ أَجُزَاءٍ ، ثُمَّ نَطْبُخُ ، وَنَأْكُلُ لَحْمًا نَضِيجًا قَبْلَ أَنْ نُصَلِّى الْمَغْرِبُ. (بخارى ٢٣٨٠- مسلم ٣٣٥)

(۳۳۲۱) حفرت رافع بن خدیج فرماًتے ہیں کہ ہم رسول الله مُؤفِّقَ کے ساتھ عمر کی نماز اداکرتے ، پھر ہم مغرب کی نمازے پہلے پہلے اونٹ ذیج کر کے اس کے دس جھے کرتے ، پھراسے ایکاتے اور اس کا گوشت ایکا کرکھا لیتے تھے۔

پِبُرِكَ رَبُّ رَبِّ الْكَانُ الْكَنْبُسِ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبِى ، قُلْتُ : صَلَّيْتَ مَعَ عَلِيٍّ ، فَأَخْبِرُنِى كَيْفَ كَانَ يُصَلِّى الْعَصْرَ؟ فَقَالَ : كَانَ يُصَلِّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ.

(۳۳۲۲) حفرت ابوالعنبس کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ آپ نے حضرت علی کے ساتھ نماز پڑھی ہے، مجھے بتا ہے سری کی زند کے سری میں میں میں میں ان کے ایک الدیسے کی جاتھ کے اس کے ساتھ نماز پڑھی ہے، مجھے بتا ہے

کہ وہ عصر کی نماز کیسے پڑھا کرتے تھے؟انہوں نے فرمایا کہ وہ عصر کی نمازاس دقت پڑھتے تھے جب کہ سورج بلند ہوتا تھا۔ پر تیمیر ہو مجمد بیریں یہ جب سے دیجہ کے تیمیری میں میں میں میں انہوں کے جب کہ سورج بلند ہوتا تھا۔

( ٣٢٢٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: قِدِمَ رَجُلٌ عَلَى الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةً وَهُو عَلَى الْكُوفَةِ، فَرَآهُ يُؤَخِّرُ الْعَصْرَ، فَقَالَ لَهُ: لِمَ تُؤَخِّرُ الْعَصْرَ ؟ فَقَدْ كُنْتُ أُصَلِّمِهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ

يُؤَخِّرُ الْعَصْرَ، فَقَالَ لَهُ: لِمَ تَؤَخِّرُ الْعَصْرَ ؟ فَقَدْ كُنْتُ أُصَلِّيهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ أَرْجِعُ إِلَى أَهْلِى إِلَى يَنِى عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ.

(۳۳۲۳) حضرت ہشام اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کدایک آدمی حضرت مغیرہ بن شعبہ کے پاس کوفہ میں آیا اور اس نے ویکھا کہ وہ عصر کی نماز تاخیر سے پڑھتے ہیں؟ انہوں نے فر مایا

کی معنف ابن الباشیہ مترجم (جلدا) کی کا نوعم و بن عوف میں اپنے گھر کہ میں نے رسول اللّٰد مُرِافِظَةُ کو ایسے ہی نماز پڑھتے و یکھا ہے۔ میں حضور مُرافِظَةُ کے ساتھ نماز پڑھ کر بنوعم و بن عوف میں اپنے گھر

آجا تا تقاليكن الجى سورج بلند موتا تقال : حدَّثْنَا لَيْتُ بُنُ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٢٣٢٤) حَدَّثُنَا شَبَابَةُ ، قَالَ : حدَّثُنَا لَيْتُ بُنُ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ ، فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ فَيَأْتِي الْعَوَالِي وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ ، فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ فَيَأْتِي الْعَوَالِي وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ .

(مسلم ۱۹۲ ابو داؤد ۲۰۰۵)

ر المسلم المراج المناجي المواجع المراج المناجي المواجع المراج المناجي المراجع المراجع

( ٣٣٢٥) - حَدَّنَنِي أَحْمَدُ بُنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ وُهَيْبٍ ، عَنْ أَبِي وَاقِدٍ ، عَنْ أَبِي أَرُوى ، قَالَ : كُنْتُ أَصَلَى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ ، ثُمَّ آتِي الشَّجَرَةَ ، يَعْنِي ذَا الْحُلَيْفَةِ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ. (طحاوی ١٩١) اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ ، ثُمَّ آتِي الشَّجَرَةَ ، يَعْنِي ذَا الْحُلَيْفَةِ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ. (طحاوی ١٩١) (٣٣٦٥) حضرت ابن اروك فرمات بي كه بي رسول الله مَا تَشَوَقَعَ كَساتِه عَمركَ نما زيرُ ها كرتا نَا يَا يَهر سورجَ غروب بون سيليذ والحليف في الله مِن بَيْ جاتا تھا۔

#### ( ٩٩ ) مَنْ كَانَ يُؤَخِّرُ الْعَصْرَ ، وَيَرَى تَأْخِيرَهَا

جود عفرات عصر کی نماز کوتا خیر سے پڑھتے تھے اوراس کوتا خیر سے پڑھنے کے قائل تھے پر پائیں دو وہوئی پر '' وورد سے بڑھتے تھے اوراس کوتا خیر سے پڑھنے کے قائل تھے

( ٣٣٢٦ ) حَلَّثُنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْعُصْرَ ، ثُمَّ أَخْرَجَ مَالاً يَقْسِمُهُ يُبَادِرُ بِهِ اللَّيْلَ.

(٣٣٢٦) حضرت ابن الى مليكه فرماتے بين كه نبى پاك يَرْافِقَيَّ نے عصر كى نماز پڑھى، بھروہ مال تقسيم كيا جورات وتقسيم كيا كرتے تھے۔

كرتے تھے۔ ٣٣٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ أَبِي عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ ؛ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يُؤَخِّرُ الْعَصْرَ حَتَّى تَوْتَفِعَ

٣٣٢٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُنَبِّهٍ ، عَنْ سَوَّارِ بْنِ شَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُوَخِّرُ الْعَصْرَ حَتَّى أَقُولَ : قَدِ اصْفَرَّتِ الشَّمْسُ.

افول : فید اصفر بِ انتسمس. ۳۳۲۸) حضرت سوار بن شمیب کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہر ہر ہو ڈاٹھ عصر کی نماز کوا تنامؤ خرکرتے تھے یہاں تک کہ ہیں کہتا کہ سورج

رد ہو گیا ہے!

( ٣٣٢٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ صَالِحٍ ، وَإِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبُدِ الله ؛ أَنَّهُ كَانَ يُؤَخِّرُ الْعَصْرَ.

(۳۳۲۹) حضرت عبدالرتن من يزيد فرماتے جيں كەحضرت عبداللەعسرى نماز كومۇخركيا كرتے تھے۔

( ٣٣٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ أَخِى الْأَسْوَدِ مُؤَذِّنَهُمْ ، فَكَانَ يُعَجِّلُ الْعَصْرَ ، فَقَالَ لَهُ الْأَسُودُ :لَتُطِيعُنَا فِي أَدَانِهَا ، أَوْ لَتَعْتَزِلَنَّ مُؤَذِّنِهَا.

( ۳۳۳۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت اسود کا ایک بھتیجا "ن کا مؤ ذن تھا، وہ عصر کی اذ ان جلدی دیا کرتا تھا،حضرت اسود نے اس سے فرمایا یا تو اذ ان میں ہماری اطاعت کرویا ہماری مؤ ذنی حجھوڑ دو۔

( ٣٣٣١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ أَشَدَّ تَأْخِيرًا لِلْعَصْرِ مِنْكُمْ.

(۳۳۳) حضرت ابرا ہیم فرماتے ہیں کتم سے پہلے لوگ عصر کی نماز میں تم سے زیادہ تا خیر کرنے والے تھے۔

( ٣٣٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ وَكِيعٍ ، قَالَ :قَالَ لِي إِبْوَاهِيمُ : لَا تُقِمِ الْعَصْرَ حَتَّى لَا تَسْمَعَ حَوْلَكَ مُوَدِّنًا.

(۳۳۳۳) حضرت وکیع فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے جھے سے فرمایا کہتم اس وقت تک عصر کی نماز نہ پڑھو جب تک اپنے اردگر دموّذ ن کی آ واز نہیں لو۔

( ٣٣٣٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :أَتَيْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْأَسْوَدِ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ ، فَقَالَ :غَلَبْنَا الْحَوَّاكُونَ عَلَى صَلَاتِنَا يُعَجِّلُونَهَا ، يَغْنِى الْعَصْرَ.

(۳۳۳۳) حضرت ابواسحاق کہتے ہیں کہ میں حضرت عبدالرحمٰن بن اسود کے پاس آیا وہ وضوکرر ہے تھے۔انہیں نے کہا کہ جولا ہے ہماری نماز پر غالب آ گئے ۔ یعنی وہ عصر کی نماز جلدی پڑھتے ہیں۔

( ٣٣٣٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عن أبى سنان ، عَنِ ابْنِ أَبِى الْهُذَيْلِ ، قَالَ:تُصَلَّى العصر قَدُرَ مَا تَسِيرُ الْعِيرُ فَرْسَخًا إلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ.

(۳۳۳۳) حضرت ابن الى الهذيل فرماتے ہیں كەعمرى نمازاس وقت پڑھى جائے گی جس كے بعد غروب مس تك اونث ايك فرسخ كى مسافت طے كرلے۔

( ٣٢٢٥ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ مَرْدَانُبَةَ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَنسًا عَنْ وَقَتِ الْعَصْرِ ؟ فَقَالَ : وَقَتْهَا أَنْ تَسِيرَ سِتَّةَ أَمْيَالِ إِلَى أَنْ تَغُرُّبَ الشَّمْسُ.

(۳۳۳۵) حضرت ثابت بن عبید گہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس سے عصر کے وقت کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ اس کا دفت سے ہے کہ تم غروب شمس سے پہلے چھے میل سفر کرلو۔ . ( ٣٣٣٦ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ حَرِيشٍ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : تَصَلَّى الْعَصُرُ إِذَا كَانَ الطَّلُّ وَاحِدًا وَعِشْرِينَ قَدَمًا فِي الشَّتَاء وَالصَّيْفِ.

(۳۳۳۱) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ گرمی اور سردی میں عصر کی نماز اس وقت پڑھی جائے گی جب ہر چیز کا سابیا کیس قدم کے برابر ہوجائے۔ برابر ہوجائے۔

( ٣٢٢٧ ) حَدَّثُنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةً ، قَالَ : إِنَّمَا سُمِّيَتِ الْعَصْرَ لِتَعْتَصِرَ.

(٣٣٣٧) حفرت ابوقلا بفر ماتے ہیں كه عمر كى نماز كوعمراس لئے كہتے ہیں تا كدبية اخرے يرهى جائے۔

#### ( ١٠٠ ) مِنْ كَانَ يَرَى أَنْ يُعَجِّلَ الْمَغْرِبَ

## جوحضرات فرماتے ہیں کہ مغرب کی نماز جلدی اداکی جائے گی

( ٣٢٣٨ ) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عن حميد ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : كُنَّا نُصَلِّى الْمَغْرِبَ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ نَأْتِي بَنِي سَلِمَةَ ، وَأَحَدُنَا يَرَى مَوْقِعَ نَبْلِه. (ابوداؤد ٣١٩- ابن خزيمة ٣٣٨)

(۳۳۳۸) حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک سَلِفَظَائِمَ کی مسجد میں مغرب کی نماز ادا کیا کرتے تھے، پھر ہم بنوسلمہ میں آ جاتے اور ہم ایک تیر چھیئنے کی مسافت تک کی جگہ کود کھے سکتے تھے۔

( ٣٣٣٩ ) حَلَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ إِسْحَاقَ ، عَنِ ابْنِ مُبَارَكٍ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيُّ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو النَّجَاشِيِّ ، قَالَ :حَدَّثَنَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ ، قَالَ :كُنَّا نُصَلِّى الْمَغْرِبَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا ، وَإِنَّهُ لَيَنْظُرُ إِلَى مَوَاقِع نَيْلِهِ. (بخارى ٥٥٩ مسلم ٣٣١)

(٣٣٣٩) حفرت رافع بن خدیج فرماتے ہیں کہ ہم رسول الله مُؤلِفَقَائِم کے زمانے میں مغرب کی نماز پڑھ کر گھر واپس آتے تو اتن روشنی ہوتی تھی کدایک تیر چینکنے کے فاصلے تک کی جگہ کود کھے سکتے تھے۔

( ٣٣٤ ) حَلَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : صَلَّوا هَذِهِ الصَّلَاةَ وَالْفِجَاجُ مُسْفِرَةٌ ، يَغْنِى الْمَغْرِبَ.

( ۳۳۴۰) حضرت عمر دفائز فر ماتے ہیں کہاں نماز کواس وقت پڑھو جبکہ دونوں پہاڑوں کے درمیان کا کشادہ راستہ روثن ہو۔

( ٣٣٤١ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ طَارِقِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : كَانَ عُمَرٌ يَكْتُبُ إِلَى أَمَرَاءِ الْأَمْصَارِ أَنْ لَا تَنْتَظِرُوا بصَلَاتِكُمَ اشْتِبَاكَ النَّجُوم.

(۳۳۳۱) حفرت معید بن میتب فرماتے ہیں کہ حفرت عمر نے اپنے گورنروں کو خط لکھا کہ مغرب کی نماز کے لئے ستاروں کے روثن ہونے کا انظار نہ کرو۔

- ( ٣٣،٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، قَالَ :كَانَ عَبْدُ اللهِ يُصَلِّى الْمَغْرِبَ حِينَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ وَيَقُولُ :هَذَا ، وَالَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ، وَقُتُ هَذِهِ الصَّلَاةِ.
- (۳۳۲۲) حضرت اسود کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ سورج غروب ہونے کے بعد مغرب کی نماز ادا کیا کرتے تھے اور فرماتے اس ذات کی شم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ اس نماز کا وقت ہے۔
- ( ٣٣٤٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ الْحَنَفِيَّةِ يَأْمُرُ مُؤَذِّنَهُ فَيَؤُذِّنُ الْمَغْرِبَ حِينَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ سَوَاءً.
- (۳۳۲۳) حضرت محمد بن بشر فرماتے ہیں کہ ابن الحفیہ اپنے مؤذن کواس بات کا حکم دیتے تھے کہ وہ اس وقت مغرب کی اذان دے جب سورج غروب ہوجائے۔
- ( ٣٣٤٤ ) حَدَّثَنَا عَائِذُ بْنُ حَبِيبٍ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِثٌ ؛ أَنَّ سُوَيْد بْنَ غَفَلَةَ كَانَ يَأْمُرُ مُؤَذِّنَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ الْمُغُوِبُ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمُسُ.
- (۳۳۳۳) حضرت زبیر بن عدی کتبے ہیں کہ حضرت سوید بن غفلہ اپنے مؤ ذن کو تھم دیتے تھے کہ سورج غروب ہوتے ہی مغرب کی اذان دے دے۔
- ( ٣٣٤٥ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ حَجَّاجِ الصَّوَّافِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ الدَّانَاجِ ، قَالَ :كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَنَاضَلُونَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ.
  - (٣٣٨٥) حفرت عبدالله داناج كہتے ہيں كەرسول الله مُؤْفِقَةَ كاصحاب مغرب كى نماز كے بعد تيراندازى كياكرتے تھے۔
- ( ٣٣٤٦ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، عَنْ حَاجِبِ بُنِ عُمَرَ ، قَالَ : كُنْتُ أَسْمَعُ عَمَّى الْحَكَمَ بُنَ الْأَعْرَجِ يَسْأَلُ دِرْهَمَّ أَبَا هِنْدٍ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ ؟ فَيَقُولُ دِرْهَمٌ : كُنْتُ أُقْبِلُ مِنَ السُّوقِ فَيَتَلَقَّانِى النَّاسُ مُنْصَرِفِينَ ، قَدْ صَلَّى بِهِمُ مَعْقِلُ بُنُ يَسَارٍ ، فَأَتَمَارَى غَرُبُتِ الشَّمْسُ ، أَوْ لَمْ تَغْرُبُ.
- (۳۳۴۷) حضرت حاً بب بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بچپا تھم بن اعرج کو سنا کہ وہ درہم ابو ہند سے اس حدیث کے بارے میں سوال کررہے تھے۔ درہم نے کہا کہ میں بازارے آیا تو مجھے بچھلوگ ملے جو حضرت معقل بن بیار کے پیچپے نماز پڑھ کے واپس جارہے تھے۔اس وقت اتی روثنی تھی کہ مجھے شک ہوا کہ نہ جانے ابھی سورج غروب ہواہے یانہیں ہوا۔
- ( ٣٢٤٧ ) حَلَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنُ أَبِي الْعَنْبَسِ عَمْرِو بْنِ مَرْوَانَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبِي ، قُلْتُ : قَدْ صَلَيْتَ مَعَ عَاِلَّى ، فَأَخْبِرْنِي كَيْفَ كَانَ يُصَلِّى الْمَغْرِبَ ؟ فَقَالَ :كَانَ يُصَلِّى إِذَا سَقَطَ الْقُرْصُ.
- (۳۳۴۷) حفرت ابوالعنبس كہتے ہيں كه ميں نے اپنے والد سے سوال كيا كه آپ نے حضرت على رفائق كے ساتھ نماز پڑھى ہے، آپ مجھے بتا ہے كہ وہ مغرب كى نماز كس وقت پڑھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا كہ وہ مغرب كى نماز اس وقت پڑھتے تھے جب سورج

کی تکمیه غائب ہوجانی تھی۔

( ٣٣٤٨ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنُ جَعْفَرِ بْنِ بُرُقَانَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ أَظُنُهُ قَالَ : مِنْ أَبْنَاءِ النَّفَهَاءِ ، عَنُ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنَّا نُصَلِّى الْمَغُرِبَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ نَرُجِعُ الَى رِحَالِنَا وَأَحَدُنَا يُبْصِرُ مَوَاقِعَ النَّبُلِ ، قَالَ : ثُلُثَى مِيلٍ. (طبرانی ۱۵) مَوَاقِعَ النَّبُلِ ، قَالَ : ثُلُثَى مِيلٍ. (طبرانی ۱۵)

(۳۳۲۸) ایک صاحب روایت کرتے ہیں کہ ہم مغرب کی نماز رسول الله مَا ا

( ٣٣٤٩ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْآمَةِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ : كُنَّا نُصَلَى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُغُرِّبَ ، ثُمَّ نَنْصُرِفُ إِلَى السُّوقِ ، وَلَوْ رُمِى بِنَبْلٍ أَبْصَرُتُ مَوَاقِعَهَا. هَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُغُرِّبَ ، ثُمَّ نَنْصُرِفُ إِلَى السُّوقِ ، وَلَوْ رُمِى بِنَبْلٍ أَبْصَرُتُ مَوَاقِعَهَا. هَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُغُرِّبَ ، ثُمَّ نَنْصُرِفُ إِلَى السُّوقِ ، وَلَوْ رُمِى بِنَبْلٍ أَبْصَرُتُ مَوَاقِعَهَا. همَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُغُرِّبَ ، ثُمَّ نَنْصُرِفُ إِلَى السَّوقِ ، وَلَوْ رُمِى بِنَبْلٍ أَبْصَرُتُ مَوَاقِعَهَا.

(۳۳۷۹) حضرت زیدین خالد فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ سَلِفَظَافِیَ کے مما تھ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد بازار جاتے تھے اور اتن روثنی ہوتی تھی کداگر تیر پھینکا جائے تو اس کے گرنے کی جگہ ہمیں نظر آسکتی تھی۔

( ٣٣٥ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنِ الشَّدِئُ ، عَنْ أَبِى مَالِكٍ ، عَنْ مَسُرُوقٍ ، قَالَ : صَلَّيْت مَعَ عَبُدِ اللهِ الْمَغُوبَ ، مِفْدَارَ مَا إِذَا رَمَى رَجُلٌ بِسَهُمِ رَأَى مَوْضِعَهُ.

(۳۳۵۰) حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ کے ساتھ مغرب کی نماز اس وقت ادا کی جبکہ اتن روشی تھی کہ اگر کوئی آ دمی تیر بھینکے تواس کے کرنے کی جگہ کود کھے سکتا تھا۔

( ٣٣٥١ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً بُنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ أَبِي حَبِيبَةَ ، أَنَهُ بَلَغَهُ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْآنُ مُعَاوِيّةً بُنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ أَبِي حَبِيبَةَ ، أَنَهُ بَلَغَهُ عَنْ أَبِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ : صَلّوا الْمَغْرِبَ حِينَ فِطْرِ الصّائِمِ ، مُبَادَرَةَ طُلُوعِ النَّجُومِ. (طبراني٣٠٨٣)

(۳۳۵۱) حَعْرت ابوابوب انصاری دان ہے دوایت ہے کہ رسول الله مَرِّفَقَعَ آنے ارشاد فرمایا کہ جب روزہ دارا فطار کرتا ہے تواس وقت مغرب کی نماز پر معو، جبکہ ستار سے طلوع ہورہے ہوتے ہیں۔

# ( ١٠١ ) في العشاء الآخِرَةِ تعجَّلُ، أو تؤخر ؟

#### عشاء کی نماز کومو خرکیا جائے گایا جلدی پڑھا جائے گا؟

( ٣٢٥٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً ، قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يُوْخُرُ الْعِشَاءُ الآخِرَةُ. (مسلم ٢٢٧ـ احمد ٥/ ٨٩)

(٣٣٥٢) حضرت جابر بن سمره فرماتے ہیں کہ نبی پاک مُؤْفِقَةَ عِمْاء کی نماز کو دیرے پڑھا کرتے تھے۔

( ٣٢٥٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنُ أَبِى بِشُو ، عَنُ حَبِيبِ بُنِ سَالِمٍ ، عَنِ النَّعْمَان بُنِ بَشِيرٍ ، فَالَ :أَنَا مِنْ أَعُلَمِ النَّاسِ ، أَوْ كَأَعْلَمِ النَّاسِ بِوَقْتِ صَلَاةٍ ) رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ ، كَانَ يُصَلِّيهَا بَعْدَ سُقُوطِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الثَّانِيَةِ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ. (ترمذى ١٤٥ـ احمد ٣/ ٢٥٠)

(۳۳۵۳) حفرت نعمان بن بشرفر ماتے ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ کی عشاء کی نماز کاسب سے زیادہ واقف ہوں، آپ عشاء کی نماز مہینے کے شروع میں دوسری رات کے جاتد کے ستوط کے بعد عشاء کی نماز پڑھا کرتے تھے۔

( ٣٣٥٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِى الْمِنْهَالِ ، عَنْ أَبِى بَرُزَةَ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ مِنَ الْعِشَاءِ الَّتِي يَدْعُونَهَا النَّاسُ الْعَتَمَةَ.

(٣٣٥٨) حضرت ابو برزه فرمات بين كدرسول الله مَلِينْ فَكَافَحَ كويه بات پيندتھي كەعشاء كى نماز كومؤخر كياجائ \_

( ٣٢٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَجِّلُ الْعِشَاءَ وَيُؤَخِّرُ.

(۳۳۵۵) حضرت جابر بن سمرہ وہ اُٹھ فرماتے ہیں کہ نی پاک مُلِفِظَةَ عشاء کی نماز کو بھی جلدی پڑھتے تھے اور بھی تاخیر سے اوا کرتے تھے۔

( ٣٣٥٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ عُرُوَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَان يُصَلِّى الْعِشَاءَ حِينَ يَسُوَدُّ الأَفْقُ ، وَرُبَّكَا أَخَّرَهَا حَتَّى يَجْتَمِعَ النَّاسُ.

(ابوداؤد ٣٥٠ ابن خزيمة ٣٥٠)

(۳۳۵۷) حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَرْفَضَعُهُمُ عشاء کی نماز کواس وقت ادا فرماتے تھے جبکہ افق سیاہ ہوجا تا اور بعض اوقات اس کودیر سے پڑھتے تا کہ لوگ جمع ہوجا کیں۔

( ٣٢٥٧) حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ لَبِيبَةَ ، قَالَ :قَالَ لِى أَبُو هُرَيْرَةَ : صَلِّ الْعِشَاءَ إِذَا ذَهَبَ الشَّفَقُ وَادُلَامَ اللَّيْلُ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ثُلُثِ اللَّيْلِ ، وَمَا عَجَّلْتَ بَعْدَ ذَهَابِ بَيَاضِ الْأَفُقِ فَهُو الْعُفَى أَلُونُ مَا لَكُونُ مَا يَنْكَ وَبَيْنَ ثُلُثِ اللَّيْلِ ، وَمَا عَجَّلْتَ بَعْدَ ذَهَابِ بَيَاضِ الْأَفْقِ فَهُو أَنْ الْمُعْرَانُ مُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُعْرَادِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَ

(۳۳۵۷) حضرت ابن لبید کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ دی لئے بھی سے فر مایا کہ عشاء کی نماز اس وقت پڑھو جب شفق غائب ہوجائے اور آ دھی رات سے پہلے رات کی تاریکی زیادہ ہوجائے۔افق کے سفید ہونے کے بعدتم جتنی جلدی پڑھلوا تنا ہی افضل ہے۔ ( ٣٣٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُولَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى أَنْ صَلِّ الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّذِلِ ، فَإِنْ أَخَرُت فَإِلَى الشَّطُرِ ، وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ.

(۳۳۵۸) حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے حضرت ابوموی کو خطاکھا کہ عشاء کی نماز کو تہائی رات تک اداکر لویا زیادہ دیر کرنی ہوتو آ دھی رات تک اداکر لواور غافلین میں سے مت ہوجانا۔

( ٣٣٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبِّدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يُؤَخُّرُ الْهِ شَاءَ

(٣٣٥٩) حضرت عبدالرحمٰن بن يزيد فرماتے ميں كه حضرت عبدالله بن مسعود واللہ عشاء كى نماز كوتا خيرسے بره هاكرتے تھے۔

( ٣٣٦ ) حَلَّتُنَا جَرِيرٌ ، عَنُ مُغِيرَةً ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : وَقُتُ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ رُبُعُ اللَّيْلِ.

(٣٣٧٠) حضرت ابراہيم فرماتے ہيں كەعشاء كى نماز كاوقت چوتھا كى رات ہے۔

( ٣٣٦١) حَلَّثُنَا حُفُصٌ ، عَنْ عَمُرو بْنِ مَرُوَانَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبِي ، قُلْتُ :صَلَّيْتَ مَعَ عَلِيٍّ ، فَأَخْبِرُنِي كَيْفَ كَانَ يُصَلِّى الْعِشَاءَ؟ قَالَ :إِذَا غَابَ الشَّفَقُ.

(٣٣٦١) حضرت عمرو بن مروان كہتے ہيں كہ ميں نے اپنے والدہے كہا كه آپ نے حضرت على دان و كے ساتھ نماز پڑھى ہے، آپ مجھے بيہ بتائيں كدوه عشاء كى نماز كس وقت پڑھا كرتے تھے؟ انہوں نے فر ما يا كدجب شفق غائب ہوجا ؟-

( ٣٦٦٢ ) حَدَّثْنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : وَقُتُ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ ، وَلَا نَوْمَ ، وَلَا غَفلَةَ.

(۳۳۹۲) حضرت کمول فرماتے ہیں کے عشاء کاوقت ایک تہائی رات تک ہے،اس میں سی تم کی نیند یا غفلت نہیں ہے۔

( ٣٣٦٣ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنُ زَائِدَةً ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ الْبِنِ عُمَرَ ، قَالَ :انْتَظُوْنَا لَيْلًا حُسَيْنُ بْنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ ، حَتَّى كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ ، أَوْ بَعُدُ ، ثُمَّ خَرَجَ لِيَّالًا ، فَلاَ أَدْرِى أَشَىءٌ شَعَلَهُ أَوْ حَاجَةٌ كَانَتُ لَهُ فِي أَهْلِهِ ، فَقَالَ : مَا أَعُلَمُ أَهْلَ دِينٍ يَنْتَظِرُونَ هَذِهِ الصَّلَاةَ وَلَوْلًا أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِى لَصَلَّيْتُ بِهِمْ هَذِهِ الصَّلَاةَ هَذِهِ السَّاعَة. (بخارى ٥٥٠ - ابوداؤد ٣٢٣)

(۳۳۱۳) حضرت ابن عمر ولا توفر ماتے ہیں کہ ایک رات ہم نے عشاء کی نماز کے لئے حضور مَرِ اَسْتَحَافِیَمَ کا انتظار کیا۔ جب تہائی رات ہم ایاس سے بچھ زیادہ وقت گذرگیا تو حضور مَرِ اَسْتَحَافِیَمَ آثر بیف لائے ، میں نہیں جانتا کہ آپ کو کسی کام نے روکا تھایا آپ کو گھر والوں میں کوئی حاجت تھی۔ آپ نے فرمایا '' میں تہمارے علاوہ کسی ایسے دین کے پیروکاروں کونہیں جانتا جواس نماز کا انتظار کرتے ہوں۔ اگر مجھایی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں بینماز انہیں اس وقت میں پڑھنے کا تھم دیتا۔

( ٣٣٦٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، وَأَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَوْلَا أَنْ أَشُقَ عَنَى أُمَّتِى لَأَخَّرْتُ صَلَاةَ الْعِشَاءِ اِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ ، أَوْ

نِصْفِ اللَّيْلِ. (ابن ماجه ١٩١)

(۳۳۶۳) حضرت ابو ہریرہ دی بھڑے سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَلِاللَّهُ عَلَیْکُا نِے ارشاد فر مایا کہا کر جھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں عشاء کی نماز کوا یک تہائی رات یا آدھی رات تک مؤخر کر دیتا۔

( ٣٣٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَرِيزٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَاشِدُ بُنُ سَعْدٍ ، عَنْ عَاصِمٍ بُنِ حُمَيْدِ السَّكُونِيِّ ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذٍ ، عَنْ مُعَاذِ بُنِ جَبَلٍ ، قَالَ : بَقَيْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ حَتَّى أَبُطاً ، حَتَّى قَالَ الْقَائِلُ : فَدُ صَلَّى وَلَهُ يَخُرُجُ ، فَخَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقَائِلُ يَقُولُ : يَا رَسُولَ اللهِ مَ ظُنَنَا أَنَّكَ صَلَيْت وَلَمْ تَخُرُجُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقَائِلُ يَقُولُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، ظُنَنَا أَنَّكَ صَلَيْت وَلَمْ تَخُرُجُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقَائِلُ يَقُولُ : يَا رَسُولَ اللهِ مَ ظُنَنَا أَنَّكَ صَلَيْت وَلَمْ تَخُرُجُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقَائِلُ يَقُولُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، ظُنَنَا أَنَّكَ صَلَيْت وَلَمْ تَخُرُجُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقَائِلُ يَقُولُ : يَا وَسُولَ اللهِ ، ظُنَنَا أَنَّكَ صَلَيْدِ الأَمَعِ ، وَلَمْ تُصَلِّمُ أَنَّهُ فَيْلُهُ مُنْ اللهِ عَلَى سَائِو الْأَمْمِ ، وَلَمْ تُصَلِّمُ أَمَّةُ فَبُلُكُمْ.

(ابوداؤد ۲۳۸ احمد ۵/ ۲۳۷)

(۳۳۷۵) حفرت معاذ بن جبل و گافؤ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک روز عشاء کی نماز کے لئے آپ مَوْفَظَیْمَ کَ تشریف آوری کا بہت انظار کیا، لیکن آپ نے آئی دیر کردی کہ ایک آ دمی کھنے لگا کہ آپ تشریف نہیں لائیں ہے۔ استے ہیں آپ تشریف لائے تو ایک آ دمی نے کہا کہ یا رسول اللہ! ہمارا خیال بیتھا کہ آپ نماز پڑھ بچکے ہیں اور اب تشریف نہیں لائیں گے۔ نبی پاک مَلْفَظَیَّمُ اِنْ فَرَمَایا کہ اس رات کو اندھرے میں پڑھا کرو، کیونکہ تہیں ساری امتوں پراس نمازی وجہ سے فضیلت دی گئی ہے، تم سے پہلی اسٹیں بینماز نہیں پڑھی تھیں۔

( ٣٣٦٦) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُور ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أَخَّرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْعِشَاءِ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فَخَرَّجَ وَرَأْسُهُ يَقُطُرُ فَقَالَ : لَوُلاَ أَنْ أَلْ أَنْ أَشَقَ عَلَى أُمَّنِى لَجَعَلْتُ وَقْتَ هَذِهِ الصَّلَاةِ هَذَا الْحِينَ. (دارمی ١٢١٥۔ ابن حبان ١٥٣٣)

(۳۳۷۷) حضرت ابن عباس تفاون فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مُؤَفِّقَا فِي رات عشاء کی نماز کومؤخر فرمایا، جب آپ تشریف لائے تو آپ کے سرمبارک سے پانی کے قطرے فیک رہے تھے، آپ نے فرمایا کہا گر مجھے اپنی امت پرمشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں اس نماز کے لئے اس وقت کومقرر کردیتا۔

( ٣٦٦٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَمْرِو بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَتَى أُصَلِّى الْمِعْشَاءَ ؟ قَالَ :إذَا مَلَا اللَّيْلُ بَطْنَ كُلِّ وَادٍ. (احمد ٥/ ٣٦٥)

(۳۳۷۷)ایک جبینی شخص فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مَرْاَفَقَا ہے۔سوال کیا کہ میں عشاء کی نماز کب پڑھوں؟ آپ نے فر مایا کہ جب رات ہروادی کے اندر تک پہنچ جائے تو اس وقت پڑھو۔ هُ مَعنف ابن الْبِشِيرِ مَرِ (طِلا) فَي مَا اللهُ مُعَلِيدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنَّا نُصَلَّى مَعَ النَّعُمَانِ ، يَعْنِى ابْنَ بَشِيرٍ ( ٢٣٦٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنَّا نُصَلَّى مَعَ النَّعْمَانِ ، يَعْنِى ابْنَ بَشِيرٍ

(۳۳۷۸) حضرت عبدالرحمٰن بن عبیدا پنے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ ہم حضرت نعمان بن بشیر کے ساتھ مغرب کی نماز ادا کرتے ، ہمارا آخری آ دمی ابھی مجد ہے با ہزمیں نکتا تھا کہ عشاء کا وقت ہوجا تا تھا۔

( ٣٣٦٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سُوَيْد بْنِ غَفْلَةَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ: عَجُّلُوا الْعِشَاءَ قَبْلَ أَنْ يَكُسَلَ الْعَامِلُ ، وَيَنَامَ الْمَرِيضُ.

(۳۳۹۹) حضرت عمر والتي فرماتے بين كرعشاء كى نماز جلدى بر هو قبل اس كے كدكام كاج كرنے والاستى كرنے كے اور مريض سوحائے۔

# ( ١٠٢ ) فِي التَّخَلُفِ فِي الْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ ، وَفَضْلِ حُضُورِهِمَا

عشاءاور فجر کی نماز میں ستی سے اجتناب کا جمم اور ان میں حاضر ہونے کی فضیلت

( ٣٣٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْاعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أَثْقَلَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةً الْعِشَاءِ وَصَلَاةً الْفَجْرِ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَنُوهُمَا وَلَوْ حَبُوا ، وَلَقَدْ هَمَمْت أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ ، فَتُقَامَ ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا ، فَيُصَلِّى بِالنَّاسِ ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِى بِرِجَالٍ ، وَلَقَدْ هَمَمْت أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ ، فَتُقَامَ ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا ، فَيُصَلِّى بِالنَّاسِ ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِى بِرِجَالٍ ، مَعْهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ ، فَأَحَرِقَ عَلَيْهِمْ بُيُونَهُمْ بِالنَّارِ.

(بخاری ۲۵۷ - ابوداؤد ۵۲۹)

(۳۳۷) حضرت ابو ہریرہ روائی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ سَلِقَطَعَ آج نے ارشاد فر مایا کہ منافقین پرسب سے بھاری نماز فجر اورعشاء
کی نماز ہے۔اگر انہیں معلوم ہوجائے کہ عشاءاور فجر میں کیا تواب ہے تو گھٹوں کے بل گھٹ کرآئیں۔میراول جاہتا ہے کہ میں
نماز کھڑی کرنے کا بھم دو پھر کسی ہے کہوں کہ وہ نماز پڑھائے پھر میں بچھلوگوں کوساتھ لے کران لوگوں کی طرف جاؤں جونماز میں
نہیں بہنچے ، پھران کے گھروں کوجلادوں۔

المَّنَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا فَضَى الصَّلَاةَ ، رَأَى مِنْ أَهِلِ الْمَسْجِدِ قِلَّةً ، قَالَ : قَالَ أَبَى بُنُ كُوبُ : عَنْ أَبِي بَصِيرِ ، قَالَ : قَالَ أَبَى بُنُ كُوبُ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا فَضَى الصَّلَاةَ ، رَأَى مِنْ أَهُلِ الْمَسْجِدِ قِلَّةً ، قَالَ : عَبُ اللهُ عَلَيْهِ مَلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا فَضَى الصَّلَاةَ ، رَأَى مِنْ أَهُلِ الْمَسْجِدِ قِلَّةً ، قَالَ : شَاهِدٌ فُلَانًا ؛ نَكُمُ ، حَتَّى عَدَّ فَلَافَة نَفَرٍ ، فَقَالَ : إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ صَلَاةٍ أَثْقَلُ عَلَى الْمُسْجِدِ قِلَّةً ، قَالَ : الْمُعْمَى اللهُ عَلَى الْمُسْجِدِ قِلَّةً ، قَالَ : الْمُعْمَى اللهُ عَلَى الْمُسْجِدِ قِلَّةً ، قَالَ : الْمُعْمَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُسْجِدِ قِلَةً ، قَالَ : الْمُعْمَى اللهُ عَلَى الْمُسْجِدِ قِلَةً ، قَالَ : الْمُعْمَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُسْجِدِ قِلَةً ، قَالَ : الْمُعْمَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُسْجِدِ قِلَةً ، قَالَ : الْمُعْمَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَ

محبد میں لوگوں کی پچھکی دیکھی۔اس پرآپ نے فرمایا کہ فلاں حاضر ہے؟ ہم نے کہا جی ہاں۔ یہاں تک کہآپ نے تین آ دمیوں کا نام لیا۔ پھر فرمایا کہ منافقوں پرعشاءاور فجر کی نماز سے زیادہ بوجھل نماز کوئی نہیں۔اگر وہ اس کا ثواب جان لیس تو تکھنوں کے بل تکھسٹ کرمسجد میں آئیں۔

( ٣٣٧٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ يَحْيَى بُنق سَعِيدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كُنَّا إِذَا فَقَدُنَا الرَّجُلَ فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَصَلَاةِ الْفَجْرِ ، أَسَأْنَا بِهِ الظَّنَّ.

(۳۳۷۲) حضرت ابن عمر دفاتی فرماتے ہیں کہ جب بم کسی آ دمی کوعشاء یا فجر کی نماز میں نیدد کیصنے تو اس کے بارے میں برا گمان رکھا کہ تر تھ

( ٣٢٧٣ ) حَلَّتْنَا شَبَابَةً ، قَالَ :حَلَّثَنَا شُغْبَةً ، عَنْ أَبِي بِشُرٍ ، عَنْ أَبِي عُمَيْرٍ بْنِ أَنَسٍ ، قَالَ :حَلَّثَنِي عَمُومَتِي مِنَ الْأَنْصَارِ قَالُوا :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ :مَا يَشْهَدُهُمَا مُنَافِقٌ ، يَغْنِي الْمِشَاءَ وَالْفَجُرَ.

(احمد ۵/ ۵۵ عبدالرزاق ۲۰۲۳)

(۳۳۷۳) حفرت ابوعمیر بن انس کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے انصاری چپانے بیان کیا کہ رسول اللہ مَزَّ فَضَعَیَّ ہِے ارشاد فر مایا کہ عشاء اور فجر کی نماز میں منافق نہیں آتے۔

( ٣٣٧٤ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أَبِي اللَّـرْدَاءِ ؛ أَنَّهُ قَالَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ : أَلَا الْحَمِلُونِي ، قَالَ : فَحَمَلُوهُ فَأَخُرَجُوهُ ، فَقَالَ : اسْمَعُوا ، وَبَلْغُوا مَنْ خَلْفَكُمْ : خَافِظُوا عَلَى هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ ؛ الْعِشَاءِ وَالصَّبْحِ ، وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا ) لَأَتَيْتُمُوهُمَا وَلَوْ حَبُواً عَلَى هَرَافِقِكُمْ وَرُكِبُكُمْ.
مَرَافِقِكُمْ وَرُكِبُكُمْ.

(۳۳۷۴) حضرت ابن انی کیلی کہتے ہیں کہ حضرت ابوالدرداء نے اپنے مرض الوفات میں فرمایا کہ کیاتم مجھے یہاں سے اٹھاتے نہیں ہو۔ چنانچہ لوگوں نے انہیں اٹھایا اور انہیں نکالا۔ پھرانہوں نے فرمایا کہ غور سے سنواورا پے بعد میں آنے والوں کو بھی بتاؤ''ان دونوں نمازوں علی حقیقوں اور کہدوں کے بل چل کرتم ان دونوں نمازوں میں کیا ہے تو گھٹوں اور کہدوں کے بل چل کرتم ان نمازوں کے لئے آئے۔

( ٣٢٧٥ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ :أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن يُحَنَّسَ ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :لَوْ أَنَّ النَّاسَ يَعْلَمُونَ مَا فِي فَضْلِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَصَلَاةِ الصَّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا. (احمد ٢/ ٨٠- نسائى ٣٨٣)

(۳۳۷۵) حضرت عاً کشہ شکھنٹاے روایت ہے کہ رسول اللہ مَلِّنظِیَا فِی ارشاوفر مایا کہ اگر لوگوں کومعلوم ہوجائے کہ عشاءاور فجر کی نماز میں کیا ہےتو گھنٹوں کے بل چل کران کے لئے مجد میں حاضر ہوں۔ ( ٣٣٧٦ ) حَلَّاتُنَا عُبُدَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ ، قَالَ عُنْمَانُ عَبْدَةً ، فَقَالَ عُنْمَانُ : شُهُودُ قَالَ : شُهُودُ وَاللَّهُ عَنْمَانُ : شُهُودُ صَلَاةِ القَّرْمِ وَلَا اللَّهِ عَلَيْمَانُ : شُهُودُ صَلَاةِ القَّرْمِ وَلَيْ اللَّهِ ، وَصَلَاةً الْعِشَاءِ كَقِيَامِ نِصْفِ لَيْلَةٍ . صَلَاةِ الصَّبْح كَقِيَامِ لِلْلَةٍ ، وَصَلَاةً الْعِشَاءِ كَقِيَامِ نِصْفِ لَيْلَةٍ .

(۳۳۷۲) حفرت ابن انی عمرہ انصاری کہتے ہیں کہ میں مبجد میں عاضر ہوا تو حضرت عثان عشاء کی نماز کے وقت مسجد میں ہیٹھے ہوئے تھے۔ میں بھی ان کے ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ حضرت عثان نے فر مایا کہ فجر کی نماز میں حاضر ہونا پوری رات عبادت کی طرح ہے۔ ہے اور عشاء کی نماز میں حاضر ہونا آدھی رات عبادت کی طرح ہے۔

( ٣٣٧٧ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنُ شُعْبَةَ ، عَنُ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : لَأَنْ أَصَلْيَهُمَا فِي جَمَاعَةٍ أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ أُخْيِى مَا بَيْنَهُمَا.

(۳۳۷۷) حضرت عمر و افزہ فرماتے ہیں کہ میں فخر اور عشاء کی نماز کو جماعت سے پر حول مد مجھے اس بات سے زیادہ پہند ہے کہ ان وونوں کے درمیانی جصد میں عبادت کرتار ہوں۔

( ٢٢٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا شُعْبَةً ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيلِ بْنِ جُبَيْرٍ

(ح) وَشُعْبَةُ ، عَنْ نَاجِيَةَ بْنِ حَسَّانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عُمَّرَ ، قَالَ : لَأَنَّ أَشْهَدَ الْعِشَاءَ وَالْفَجُرَ فِي جَمَاعَةٍ أَحَبُّ إِلَىّٰ مِنْ أَنْ أُخْيِى مَا بَيْنَهُمَا.

(٣٣٧٨) حضرت عمر في الله فرمات بين كديمن فجر اورعشاء كى نمازكو جماعت سے پر هوں يہ جھے اس بات سے زيادہ پسند ہے كدان دونوں كے درمياني حصد ميں عبادت كرتار ہوں -

( ٣٣٧٩) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِب ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ إِذَا هَبَطَ مِن السُّوقِ مَرَّ عَلَى الشِّفَاءِ ابْنَةِ عَبْدِ اللهِ ، فَمَرَّ عَلَيْهَا يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ ، فَقَالَ :أَيْنَ سُلَيْمَانُ ؟ ابْنَهَا ، قَالَتْ : تَا مَا السَّوقِ مَرَّ عَلَى الشِّفَاءِ ابْنَهَا ، فَامَ بِالنَّاسِ اللَّيْلَةَ ، ثُمَّ جَاءَ فَصَرَبَ بِرَأْسِهِ ، فَقَالَ عُمَرُ : نَائِمٌ ، قَالَ : وَمَا شَهِدَ صَلَاةَ الصَّبْحِ ؟ قَالَتُ : لَا ، قَامَ بِالنَّاسِ اللَّيْلَةَ ، ثُمَّ جَاءَ فَصَرَبَ بِرَأْسِهِ ، فَقَالَ عُمَرُ : شُهُودُ صَلَاةِ الصَّبْحِ أَحَبُ إِلَى مِنْ قِيَامِ لَيْلَةٍ حَتَّى الصَّبْحِ .

(۳۲۷۹) حضرت یکی بن عبد الرحمان بین عاطب فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر جب بازار کی طرف جاتے آتے تو شفاء بنت عبد اللہ کے پاس سے گذر ہے تو ان سے پوچھا کہ سلیمان (ان کے بیٹے) کبال ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ دہ سوئے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ کیاانہوں نے فجر کی نما ذیر بھی ہے۔ ان کی والدہ نے بتایا کہ نہیں، وہ ساری رات لوگوں کے ساتھ عبادت کرتے رہے، پھر آکر سو گئے۔ حضرت عمر دی تھ نے فر مایا کہ ضبح کی نماز کو جماعت سے پڑھتا میر سے نزدیک پوری رات عبادت کرنے سے بہتر ہے۔

( ٣٢٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ عن هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لأَنْ أَشْهَدَ الْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ أَحَتُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ

(۳۳۸۰) حفرت حسن ٹٹاٹٹو فر ماتے ہیں کہ میں فجر اورعشاء کی نماز کو جماعت سے پڑھوں یہ جھے اس بات سے زیادہ پسند ہے کہ ان دونوں کے درمیانی حصہ میں عبادت کرتار ہوں۔

#### ( ١٠٣ ) الشفق ما هُوَ؟

## شفق کیاہے؟

( ٣٣٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْعُمَرِيُّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ.

(٣٣٨١) حضرت ابن عمر في الله فرماتي بين كه فق سرخي كانام ب\_

( ٣٣٨٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : كَانَ عُبَادَةً بْنُ الصَّامِتِ وَشَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ يُصَلِّيان الْعِشَاءَ الآخِرَةَ إِذَا غَابَتِ الْحُمْرَةُ.

(۳۳۸۲) حفرت کمول فرماتے ہیں کہ حفرت عبادہ بن صامت اور حفرت شداد بن اوس عشاء کی نماز سرخی غائب ہونے کے بعد پڑھ لیا کرتے تھے۔

( ٣٣٨٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِمُجَاهِدٍ : الشَّفَقُ ، قَالَ : لَا تَقُلِ الشَّفَقُ ، إِنَّ الشَّفَقَ مِنَ الشَّمْسِ ، وَلَكِنْ قُلُ حُمْرَةَ الْأَفُق.

(٣٣٨٣) حضرت عوام بن حوشب كيت بي كديس في حضرت مجابد كيسا مضفق كانام ليا، انهول في فرمايا كشفق ندكهو شفق تو سورج كابوتا بهم السيانة كي مرخى كهو-

( ٣٨٤) حَدَّنَنَا يَخْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا فُضَيْلُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ جَابِرًا الْجُمْفِيَّ عَنْ هَذِهِ الآيَةِ: ﴿ حَتَّى يَنْبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيُضُ مِنَ الْحَيْطِ الْآسُوَدِ مِنَ الْفَجُّرِ ﴾ ؟ فَقَالَ : قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ : فَهُوَ حُمْرَةُ الْأَفْةِ

(٣٣٨٣) حفرت نفيل بن مرزوق كتب بن كديل في حفرت جابره في ساس آيت كى بارك من بو چها ﴿ حَتَّى يَسَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيُصُ مِنَ الْفَحْدِ فِي الْفَجْدِ ﴾ توانبول في فرمايا كه حفرت سعيد بن جبير فرمات تق كه اس سے مرادافق كى مرخى ہے۔

( ۱۰۶ ) مَنْ قَالَ لاَ تَفُوتُ صَلاَةً حَتَّى يَدُخُلَ وَقَتُ الْأَخْرَى ، وَمَا بَيْنَهُمَا وَقَتْ جوحفزات يەفرماتے بين كەلىك نمازاس وقت تك قضاء نہيں ہوتی جب تك دوسری نماز

## كاوفت داخل نه ہوجائے

( ٣٢٨٥ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : بَيْنَ كُلُّ صَلَاتَيْنِ وَقْتْ.

(۳۳۸۵) حضرت ابن عباس تن ومن فرماتے ہیں کردونماز وں کے درمیان کسی نماز کا وقت ہوتا ہے۔

( ٣٣٨٦ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :مَا بَيْنَ الصَّلَاةِ إِلَى الصَّلَاةِ وَقُتْ.

(۳۳۸۷) حضرت مکرمه فرماتے ہیں کدا یک نماز سے دوسری نماز کے درمیان کسی نماز کا وقت ہوتا ہے۔

( ٣٣٨٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُنْذِرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ مُرَّةَ أَبَا رَزِينٍ مَنَى تَفُوتُنِي صَلَاةٌ ؟ فَقَالَ : لاَ تَفُوتُك صَلَاةٌ حَتَّى يَدُخُلَ وَقُتُ الْأَخْرَى ، وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ إِفْرَاطٌ وَإِضَاعَةٌ.

(۳۳۸۷) حفرت منذر كتى بى كدايك مرتبه ملى فى الورزين سے سوال كيا كد ميرى نمازكب فوت ہوتى ہے؟ فرمايا كه تمهارى نمازاس وقت تك فوت نيس ہوتى ہے؟ فرمايا كه تمهارى نمازاس وقت تك فوت نيس ہوتى جب تك دوسرى نمازكاوقت داخل فد ہوجائے، البت نماز ميں تاخير كرناافراط اور نقصان ده ہے۔ ( ٣٣٨٨) حَدَّنَنَا وَ كِيعٌ ، عَنْ مِسْعَوٍ ، عَنْ أَبِي الْأَصْبَعِ ، قَالَ : سَمِعْتُ كَثِيرَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : لاَ تَفُوتُ صَلاَةً حَتَى يُنَادَى بالْأُخْرَى.

(٣٣٨٨) حفرت كثير بن عباس فرماتے بي كما يك نمازاس ونت تك فوت نبيس بوتى جب تك دوسرى نمازى اذان ند بوجائے۔ ( ٣٣٨٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عُنْمَانَ بْنِ مَوْهَبٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُسْأَلَ مَا التَّفْرِيطُ فِي الصَّلَةِ ؟ قَالَ : أَنْ تُؤَخِّرَهَا حَتَّى يَذْخُلَ وَقُتُ الَّتِي بَعْدَهًا.

(۳۳۸۹) حفرت عثان بن موہب کہتے ہیں کہ حفرت ابو ہر یرہ دی اللہ سے سوال کیا گیا گئی نماز میں تفریط کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ نماز کوا تنامؤ خرکرنا کہ دوسری نماز کاونت شروع ہوجائے۔

( ١٠٥ ) في الرجل يُصَلِّي بَعْضَ صَلاّتِهِ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ، مَنْ قَال يعيدها

جَن حَضِرات كِنْ و يك الركسي آوى في قبله سورخ بِثَاكر مُماز يُرْضي تُولُو ثَائِي جائے گي . ( ٣٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الأَخُوصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِب ، قَالَ : صَلَّيْت مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى بَيْتِ الْمَقُدِسِ ، سِنَّة عَشَر شَهُرًا حَتَّى نَوَلَتِ الآيَةُ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ : ﴿ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُوا وَجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ﴾ فَنَزَلَتْ بَعْدَ مَا صَلَّى النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ ، فَمَرَّ بِنَاسٍ وَجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ﴾ فَنَزَلَتْ بَعْدَ مَا صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ ، فَمَرَّ بِنَاسٍ

مِنَ الْأَنْصَارِ وَهُمْ يُصَلُّونَ ، فَحَدَّتَهُمْ بِالْحَدِيثِ فَوَلَّوْا وُجُوهَهُمْ قِبَلَ الْبَيْتِ. (مسلم ۱۱- ترمذی ۲۹۹۳)
(۳۳۹۰) حفرت براء بن عاذب وَنَ تُو فرماتُ بَيْن كديس نے سولہ مبنے حضور مُؤْفِظَةَ كے ساتھ بيت المقدس كى طرف رخ كرك نماز بردهى ہے۔ يہاں تك كدسورة بقره كى بيآيت نازل بوئى ﴿وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ﴾ بيآيت نبى پاك مُؤْفِظَةً كِنماز بردھنے كے بعد نازل بوئى - چنانچاكي آدى كھانصاريوں كے پاس سے گذراوه نماز بردھ رہے تھے،اس نے انہيں سارى بات بتائى توانبوں نے اپنے چرول كوقبلد كی طرف چھرليا۔

( ٣٣٩١) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ عُبَيْدٍ الطَّانِيِّ ، عَنْ ثُمَامَةً ، عَنْ جَدِّهِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : جَاءَ مُنَادِى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّ الْقِبْلَةَ فَدْ حُوِّلَتْ إِلَى بَيْتِ اللهِ الْحَرَامِ ، وَقَدْ صَلَّى الإِمَامُ رَكْعَتَيْنِ ، فَاسْتَدَارُوا ، فَصَلَّوُا الرَّكْعَتَيْنِ الْبَاقِيَتِيْنِ نَحْوَ الْكَعْبَةِ. (مسلم ٣٥٥)

(٣٣٩١) حطرت انس بن ما لك و الله فرات بي كرني باك مَ الطفيعة كامنادى آيا اوراس نے كہا كر قبله مجدحرام كى طرف بيرديا كيا ہے،اس وقت امام دوركعات بردھا چكاتھا، يين كرسب لوگ كھوم كئے اور باتى دوركعات كعبدكى طرف رخ كركے اداكيس ـ

( ٣٩٩٣) حَدَّنَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ : حَدَّنَنَا قَيْسٌ ، عَنُ زِيَادِ بُنِ عِلَاقَةَ ، عَنُ عُمَارَةَ بُنِ أَوْسٍ ، قَالَ : كُنَّا نُصَلِّى إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ إِذْ أَتَانَا آتٍ وَإِمَامُنَا رَاكِعٌ ، وَنَحْنُ رُكُوعٌ ، فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ قُرْآنٌ ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلُ الْكُعْبَةَ أَلَا فَاسْتَقْبِلُوهَا ، قَالَ : فَانْحَرَق إِمَامُنَا وَهُوَ رَاكِعٌ ، وَانْحَرَق الْقَوْمُ حَتَّى اسْتَقْبِلُوا الْكُعْبَةَ ، فَصَلَّيْنَا بَعْضَ تِلْكَ الصَّلَاةِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، وَبَعْضَهَا إِلَى الْكَعْبَةِ.

(ابو يعلى ١٥٠٩ ابن سعد ٢٣٣)

(۳۳۹۳) حفرت عمارہ بن اوس کہتے ہیں کہ ہم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے کہ ایک قاصد آیا جبکہ ہمارا امام بھی رکوع میں تھا اور ہم بھی حالت رکوع میں تھے۔اس نے کہا کہ رسول اللہ مِیَّفَظِیَّا آپر قرآن نازل ہوا ہے اور حکم دیا گیا ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کرلواب تم بھی خانہ کعبہ کی طرف رخ کرلو۔ ہمارے امام نے حالت رکوع میں ہی خانہ کعبہ کی طرف رخ اور سب لوگوں نے بھی خانہ کعبہ کی طرف رخ کرلیا۔ پس ہم نے اس نماز کا کچھ حصہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ادا کیا اور پچھ حصہ خانہ کعہ کی طرف رخ کر کے۔

( ٣٣٩٤ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةً ، قَالَ :حدَّثَنَا لَيْتُ بْنُ سَفْدٍ ، عَنْ عَقِيلٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ؛ أَنَّهُ شُيْلَ عَنْ قَوْمٍ صَلَّوْا فِي يَوْمِ

غَيْمِ إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ ، ثُمَّ اسْتَبَانَتُ لَهُم الْقِبْلَةُ وَهُمُ فِى الصَّلَاةِ ؟ فَقَالَ : يَسْتَقْبِلُونَ الْقِبْلَةَ ، وَيَعْتَدُّونَ مَا صَلَّى اللهِ عَلَى الصَّلَاةِ ؟ فَقَالَ : يَسْتَقْبِلُوا الْكَعْبَةَ ، وَهُمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أُمِرُوا أَنْ يَسْتَقْبِلُوا الْكَعْبَةَ ، وَهُمُ فِى الصَّلَاةِ يُصَلُّونَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أُمِرُوا أَنْ يَسْتَقْبِلُوا الْكَعْبَةَ ، وَهُمْ فِى الصَّلَاةِ يَلْكَ الصَّلَاةِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، وَيَعْضَهَا إِلَى الْكَعْبَةِ .

(۳۳۹۳) حفرت عقیل کہتے ہیں کہ حضرت این شہاب سے سوال کیا گیا کہ اگر بارش کے دن اوگ قبلہ کے علاوہ کی اور طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیں اور حالت نماز میں معلوم ہوجائے کہ قبلہ کسی دوسری طرف ہو وہ کیا کریں؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ قبلے کی طرف رخ کر لیں اور جونماز وہ پڑھ چکے ہیں اسے دہرانے کی ضرورت نہیں۔ جب نبی پاک بنز فنظ کے جھے محابہ کو تھم دیا گیا تھا کہ وہ خانہ کعبہ کوقبلہ بنالیں تو انہوں نے بھی ہونہی کیا تھا۔ حالا تکہ پہلے وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ اس تھم کے بعد انہوں نے کھی مارخ کر ایا تھا، گویا کہ انہوں نے بھی نماز بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی اور بچھ نماز خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے پڑھی اور بچھ نماز خانہ کعبہ کی

( ٣٣٩٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَانُوا رُكُوعًا فِي صَلَاةِ الصُّبْح ، فَانْحَرَقُوا وَهُمْ رُكُوعٌ.

طرف منه کر کے ادا کی۔

(۳۳۹۵) حضرت ابن عمر نظیخو فرماتے ہیں کہوہ فجر کی نماز میں حالت رکوع میں تقے اور رکوع کی حالت میں ہی کعبہ کی طرف موصح ہے ۔۔

( ٣٩٩٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضُرُ بُنُ عَرَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ: ﴿ فَأَيْنَمَا تُوَلُوا فَثَمَّ وَجُهُ اللهِ ﴾ قَالَ: قِبْلَةُ اللهِ، فَأَيْنَمَا كُنتُمُ مِنْ شَرْقِ أَوْ غَرْبِ فَاسْتَقْبِلُوهَا.

(٣٣٩١) حضرت عابد فرمات بين كرقرآن مجيدى اس أيت مين ﴿ فَأَيْنَمَا تُولُوا فَنَمَّ وَجُهُ اللهِ ﴾ وجدالتد عمراد ب فِبْلَةُ اللهِ ، بستم مشرق ومغرب مين جهال كهين بحى نماز يراحوتم في قبل كاطرف رخ كرنا بــ

( ٣٣٩٧ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سِنَانِ أَبُو سِنَانٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الضَّحَّاكَ بْنَ مُزَاحِمٍ يَقُولُ: (وَلِكُلُّ وِجُهَةٌ هُوَ مُولِّيهَا) يَقُولُ: لِكُلِّ قِبْلَةٌ هُوَ مُولِّيهَا.

(٣٣٩٤) حفرت ضحاك بن مزاهم فرماتے بين كر آن مجيد كي آيت ہے ﴿ وَلِكُلٌّ وِجُهَةٌ هُوَ مُولِّهَا ﴾ مين وجهة عمراد

( ٣٩٨) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّنَنَا مِسْعَرٌ، عَنُ سِمَاكٍ الْحَنَفِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: لَا تَجْعَلْ شَيْنًا مِنَ الْبَيْتِ خَلْفًا، وَأَتَمَّ بِهِ جَمِيعًا.

(۳۳۹۸) حضرت ابن عباس و فن و من فرمات میں کہ خانہ کعبہ کو کوئی حصہ اپنے چیچے نہ رکھو بلکہ اے پوری طرح اپنے سامنے رکھو۔

( ٣٣٩٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، قَالَ: ﴿ شَطْرَهُ ﴾ :تِلْقَاءَهُ.

(mmay) حفزت الوالعالية فرمات بين كرآيت من ﴿ شَكْرَهُ ﴾ عمراد إلى كرامن-

(١٠٦) يُصلِّي إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ، ثُمَّ يَعْلَمُ بَعْدُ

ایک آ دمی قبلے کے علاوہ کسی اور طرف رخ کر کے نماز پڑھ لے اور اسے بعد میں

## علم ہوتو وہ کیا کرے؟

( ٣٤٠٠) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ، عَنْ حُصِّيْنٍ، عَنْ عَامِرٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي يَوْمِ الْغَيْمِ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ، قَالَ: يُجْزِنُهُ.

(۳۴۰۰) حضرت عامر فرّ ماتے ہیں کہ اگر کمی آ دمی نے با دلوں کے دن قبلے کے علاوہ کسی اور طرف رخ کر کے نماز پڑھ لی تو و ہرانے سر بیرین

( ٣٤٠١ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌّ، عَنْ حَجَّاجٍ، قَالَ: سَأَلَتُ عَطَاءً عَنِ الرَّجُلِ صَلَى فِي يَوْمٍ غَيْمٍ فَإِدَا هُوَ قَدْ صَلَى إلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ ؟ قَالَ: يُجْزِئُهُ، قَالَ وَحَدَّثَنِي مَنْ سَأَلَ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّغْبِيَّ فَقَالَا: يُجْزِئُهُ.

ری سر معن این ہے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء ہے اس مخص کے بارے میں سوال کیا جو گھٹا کے دن قبلے کے علاوہ کسی

اور طرف رخ کر کے نماز پڑھ لے۔ حضرت عطاء نے فرمایا کہ اس کی نماز ہوجائے گی۔ وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اور حدید شعبر ماک نیاز مراح نے المحف نے محمد ہواں کے ان حدث ان بھی بھی کہا تہ ہوں کہ نیاز میں رہا گئی۔

حضرت شعمی ہے سوال کرنے والے شخص نے مجھے بتایا ہے کہ وہ دونوں حضرات بھی یہی کہتے تتھے کہ ان کی نماز ہوجائے گی۔ معرف میں میں میں گئی میں سیور و میں ویس ویسوں میں میں میں میں میں میں توریس میں موجود میں موجود میں موجود میں

( ٣٤.٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ:حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْقَعْفَاعِ بُنِ يَزِيدَ، قَالَ:صَلَّيْت وَأَنَا أَعْمَى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ، فَسَأَلْت إِبْرَاهِيمَ ؟ فَقَالَ:يُجْزِئُكَ.

(۳۴۰۲) حضرت قعقاع بن يزيد كتے بيں كدميں نے اور ايك نابينا نے قبلے سے بہٹ كركسى اور طرف نماز پڑھى، تو ميں نے

حضرت ابراہیم سے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ تمہاری نماز ہوگئ۔

( ٧٤.٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءٌ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ ؟ فَقَالَ: يُجْزِنُهُ.

(۳۳۰۳) حضرت مستر کتبے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء ہے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جو قبلے کے علاوہ کسی اور طرف رخ

كر كے نماز يڑھ لے توانہوں نے فرمايا كداس كى نماز ہوجائے گا۔

( ٣٤.٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّى إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ ، قَالَ يُجْزِنُهُ.

(۳۴۰۳) حضرت ابراہیم اس فحض کے بارے میں جو قبلے کے علاوہ کسی اور طرف رخ کر کے نماز پڑھے فرماتے ہیں کہ اس کی نماز ہوجائے گی۔ ( ٧٤٠٥ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثُنَا مِسْعَرْ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: يُجْزِنُهُ.

(۳۳۰۵) حضرت ابراہیم اس محض کے بارے میں جو قبلے کے علاوہ کسی اور طرف رخ کر کے نماز پڑھے فرماتے ہیں کہ اس کی نماز ہوجائے گی۔

( ٣٤.٦ ) حَدَّثَنَا وَ كِيعٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَرُوبَةً، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: لا إعَادَةَ عَلَيْهِ.

(۲ ،۳۴۰) حضرت معید بن میتب فر ماتے ہیں کہاس پرنماز کا اعادہ لاز مہیں۔

( ٣٤.٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنُ مَنْصُورٍ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا صَلَّى الرَّجُل فِي يَوْمِ غَيْمٍ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ، ثُمَّ نَكَشَفَ السَّحَابُ وَقَدْ صَلَّيْت بَعْضَ صَلَاتِكَ، فَاحْتَسِبُ بِمَا صَلَّيْت، ثُمَّ أَفْيِلْ بِوَجُهِكَ إِلَى الْقِبْلَةِ.

(۳۴۰۷) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کداگر کسی آدمی نے ہارش کے دن قبلے کے علاوہ کسی اور طرف رخ کر کے نماز پڑھ لی، جب بادل چھٹے تو وہ پچھٹماز پڑھ چکا، اب اسے چاہئے کہ جونماز پڑھ چکا ہے اسے ثار کرے اور باقی نماز قبلے کی طرف رخ حکر کے بڑھے۔

( ٣٤٠٨ ) حَلَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ؛ فِي رَجُلٍ صَلَّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ، قَالَ:قَدْ مَضَتْ صَلَاتُهُ.

(۳۴۰۸) حفزت حماداس شخص کے بارے میں جو قبلے کے علاوہ کی اور طرف رخ کر کے نماز پڑھ لے فرماتے ہیں کہ اس کی نماز ہوگئی۔

### ( ١٠٧ ) مَنْ قَالَ يُعِيدُ الصَّلاَةَ

## جوحضرات فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں نمازلوٹائی جائے گی

( ٣٤٠٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عَدِيِّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: صَلَّى حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي مَنْزِلِنَا، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ فِي قِبْلَتِنَا تِيَاسُرًا، فَأَعَادَ.

(۳۴۰۹) حضرت محدفر ماتے ہیں کہ حضرت حمید بن عبدالرحمٰن نے ہمارے گھر میں نماز پڑھی، میں نے ان ہے کہا کہ قبلہ تو ہمار ی بائیں طرف تھا، یہن کرانہوں نے دوبارہ نماز پڑھی۔

( ٣٤١٠ ) حَلَّاتُنَا رَوْحُ بْنُ عُبَّادَةً، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، قَالَ: يُعِيدُ.

(۳۲۱۰) حضرت طاوی فر ماتے ہیں کد ہ نماز کا اعادہ کرے گا۔

( ٣٤١١ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بُنُ عِيسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: مَنْ صَلَّى إلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ فَاسْتَفَاقَ وَهُوَ مِي وَقُتٍ، فَعَلَيْهِ الإِعَادَةُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنُ فِي وَقُتٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ.

(٣٨١) حضربت زہری فرماتے ہیں جس شخص نے قبلے کے علاوہ کسی اور طرف رخ کر کے نماز پڑھی، اب اگراہے وقت میں اپنی

غلطی کاعلم ہوجائے تو دوبارہ نماز پڑھے اورا گرونت کے بعد معلوم ہوتواعادہ ضروری نہیں۔

( ٣٤١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَبِيعٌ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: يُعِيدُ مَا دَامَ فِي وَقُتٍ.

(۳۳۱۲) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ نماز کا وقت ہوتو اعادہ کرے گا۔

( ١٠٨ ) مَنْ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَقُولَ قَدْ حَانَتِ الصَّلاَّةُ

جوحفرات اس جملے كونا پندفر ماتے تھے "فَدُ حَانَتِ الصَّلاقُ"

ہ (حاشیہ) حانت کا لفظ "المحین" سے لکلا ہے جس کامعنی ہے بلاکت، مشتت اور اچھے کام سے محرومی - شایدای وجہ سے اسلاف نے اس جملے کو تا پند فرمایا ہے - البتداس کا ایک معنی میھی ہے کہ نماز کا وقت ہوگیا -

(٣٤١٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مَرْثَدٍ، عَنْ أَبِى ظَبْيَانَ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَقُولُوا: قَدْ حَانَتِ الصَّلَاةُ.

(٣٨١٣) حفرت مرثد فرمات بي كه حفرت ابوظبيان اس جمليكونا پيند فرمات تنص : قَدْ حَانَتِ الصَّلاةُ.

( ٣٤١٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أُخْبَرَنَا مُغِيرَةُ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَقُولُوا: قَدْ حَانَتِ الصَّلَاةُ، فَقَالَ: إِنَّ الصَّلَاةَ لَا تَجِينُ، وَلَيْقُولُوا: قَدْ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ.

(٣٣١٣) حضرت ابراهيم فرماتے تھے كەاسلاف اس بات كوكروه تجھتے تھے كەكۇئى قَدْ حَامَّتِ الصَّلَاةُ كَبِ كيونكه نمازتو بلاك نهيس موتى اس لئے قَدْ حَضَوَّتِ الصَّلَاةُ كَهِنا عِلْتِ -

جوحضرات بیفر ماتے ہیں کہ جبتم حالت رکوع میں ہواور کسی گوتی گوتی آئے ہیں اُحدی کی جوتی کی آوازیاکسی جوحضرات بیفر ماتے ہیں کہ جبتم حالت رکوع میں ہواور کسی کی جوتی کی آوازیاکسی

#### کے آنے کی آواز سنوتو انتظار کرلو

( ٣٤١٥ ) حَدَّثَنَا الْمُطَّلِبُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ؛ أَنَّهُ كَانَ يَنْتَظِرُ مَا سَمِعَ وَقْعَ نَعْلٍ.

(۳۳۱۵) حضرت عبدالله بن ميسلي فرمات بين كه ابن الي ليلي جب كسى كى جوتى كى آواز سنتے تو اس كا تظاركيا كرتے تھے۔

( ٣٤١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنُ إِسُمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّغْبِيِّ، قَالَ:إذَا كُنْتَ إِمَامًا فَدَخَلَ إِنْسَانٌ وَأَنْتَ رَاكِعٌ مَانَكُمَا دُهُ

(٣٢١٦) حضرت شعى فرماتے ہيں كرجبتم امام موادركوئى آدمى آجائے اورتم ركوع كى حالت ميں موتواس كا انظار كراو۔

(٣٤١٧) حَدَّثَنَا وَكِبْعُ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، قَالَ: إذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالإِمَامُ رَاكِعْ، فَلْيُسْرِع

(۳۴۱۷) حضرت ابومجلز فر ماتے ہیں کہ جبتم میں ہے کوئی آئے اور امام حالب رکوع میں ہو، تو وہ جلدی سے جماعت میں شریک ہو کیونکہ ہم اس کا انتظار کرتے ہیں۔

( ٣٤١٨ ) حَدَّثُنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ عِمْرَانَ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَنْتَظِرُ مَا سَمِعَ وَقُعَ النَّعَالِ.

(٣٣١٨) حضرت ابوكبر فرماتے ہیں كہ جب امام كسى كے جوتوں كوآ واز سے تو اس كا نظار كر لے۔

( ٣٤١٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ:حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ أَبِى أَوْلَى ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْتَظِرُ مَا سَمِعَ وَقْعَ نَعْلِ.

(٣٨١٩) حضرت ابن ابی او فی فرماتے ہیں که رسول الله مُثَرِّفْتُكُةُ جب کسی کی جوتیوں کی آواز من لینتے تواس کا تنظار کیا کرتے تھے۔

( ٣٤٢٠ ) حَدَّثَنَا شَوِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَنْتَظِرُ مَا سَمِعَ وَقُعَ نَعُلِ.

(۳۲۲۰)حضرت جابرفر ماتے ہیں کہ حضرت عامر جب کسی کی جو تیوں کی آ واز من لیتے تو اس کا انتظار کیا کرتے تھے۔

# ( ١١٠ ) مَنْ كَرِهَ أَنْ يَتَوَكَّأُ الرَّجُلُ عَلَى الشَّيْءِ وَهُوَ يُصَلِّى

#### جوحضرات نماز پڑھتے ہوئے ٹیک لگانے کومکروہ خیال فر ماتے تھے

( ٣٤٢١) حَذَّنَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ، عَنُ أَنَسٍ، قَالَ: ذَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ، قَإِذَا حَبُلٌ مَمُدُودٌ، فَقَالَ: مَا هَذَا ؟ قِيلَ: فُلَانَةٌ تُصَلِّى يَا رَسُولَ اللهِ، فَإِذَا أَعْبَتُ اسْتَرَاحَتُ عَلَى هَذَا الْحَبُلِ، قَالَ: فَلْتُصَلِّ مَا نَشِطَتُ، فَإِذَا أَعْبَتُ فَلْتَنَمُ. (احمد ١٨٣ـ ابو يعلى ٣٧٨)

(۳۳۲۱) حضرت انس والنو فرماتے ہیں کہ رسول الله مَرِّانَظَیَّ ایک مرتبہ تشریف لائے تو ایک ری بندھی ہو کی تھی۔ آپ نے بو چھا '' یہ کیا ہے؟'' آپ کو بتایا گیا کہ اے اللہ کے رسول! فلال عورت نماز پڑھتی ہے، جب وہ تھک جاتی ہے تو اس ری پر آرام کرتی ہے۔ آپ مِرِّانظِیَّ آئے فرمایا کہ جب تک نشاط ہوتو نماز پڑھ لے اور جب تھک جائے تو سوجائے۔

( ٣٤٢٢) حَلَّنُنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ أَبِى حَازِمٍ، عَنْ مَوْ لَاتِهِ، قَالَتُ: كُنْتُ فِى أَصْحَابِ الصُّفَّةِ، كَانَ لَنَا حِبَالٌ نَتَعَلَّقُ بِهَا إِذَا فَتَرْنَا وَنَعَسْنَا فِى الصَّلَاةِ، وَبُسُّطٌ نَقُومُ عَلَيْهِمَا مِنُ غِلَظِ الْأَرْضِ، قَالَتُ: فَأَتَى أَبُو بَكُرٍ، فَقَالَ: اقْطَعُوا هَذِهِ الْحِبَالَ وَأَفْضُوا إِلَى الْأَرْضِ.

(۳۳۲۲) حفزت ابوعازم کی ایک مولا ۃ کہتی ہیں کہ میں اصحاب صفہ میں سے تھی۔ ہمارے پاس رسیاں تھیں جب ہم نماز میں تھک جاتیں یا ہمیں نیندآ جاتی تو ان رسیوں کو پکڑ لیتی تھیں اور ہمارے پاس چٹائیاں بھی ہوتیں تھیں جن پرہم زمین کی تن سے بیخے کے لئے کھڑی ہوتی تنہیں۔ایک مرتبہ حضرت ابو بکر زہائٹو تشریف لائے اور انہوں نے فرمایا کہ ان رسیوں کو کاٹ دواور زمین پر

نماز پڑھو۔

( ٣٤٢٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ فَيْسٍ، عَنْ رَجُلٍ قَدْ سَمَّاهُ، يَحْسِبُهُ أَبُو بَكْرٍ: عَمْرَو بْنَ مُرَّةَ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ:إِنَّمَا يَفُعَلُ ذَلِكَ الْيَهُزِدُ، يَعْنِي بِالتَّعَلِّقِ مِنْ أَسْفَلَ هَكَذَا.

(٣٢٢٣) حفرت حديفه وافؤ فرمات بي كماس طرح تويبودكيا كرتے تھے۔ يعنى فيجے سے خودكواس طرح باندھنا۔

# ( ۱۱۱ ) مَنْ كَانَ يَتُو كَا

#### جوحفرات ٹیک لگا کرنماز پڑھا کرتے تھے

( ٣٤٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنُ عِكْرِمَةَ بن عمار، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ شُمَيْخٍ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُلْرِيَّ يُصَلِّى مُتَوَكِّنًا عَلَى عَصًّا.

(٣٣٢٣) حضرت عاصم بن من فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوسعید خدری واٹو کولائھی پر فیک لگا کرنماز پڑھتے ویکھا ہے۔

( ٢٤٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَنْنَةٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى أَبَا ذَرٍّ يُصَلِّى مُتَوَكِّنَّا عَلَى عَصًّا.

(٣٣٢٥) حضرت ابن ابی تجی این والدی روایت کرتے ہیں کہ جھے ایک فخض نے بتایا کداس نے حضرت ابوذر وہ اپنو کولائھی پر نیک لگا کرنماز پڑھتے ویکھاہے۔

( ٣٤٢٦ ) حَدَّثُنَا حَفُصٌّ، وَيَزِيدُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَكَّوُونَ عَلَى الْعصافِى الصَّلَاةِ . زَادٌ يَزِيدُ:إذَا اسْتَوَوُّا.

(۳۲۲۷) حفرت عطاء فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام ٹھکا ٹیٹم نماز میں لاٹھی پر ٹیک لگایا کرتے تھے۔ یزید نے بیاضافہ کیا ہے کہ جب وہ سید ھے کھڑے ہوتے تھے۔

( ٣٤٢٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ عَمْرُو بْنُ مَيْمُون أُوتِدَ لَهُ وَتَدُّ فِي حَانِطِ الْمَسْجِدِ، وَكَانَ إِذَا سَيْمٌ مِنَ الْقِيَامِ فِي الصَّلَاةِ، أَوْ شَقَّ عَلَيْهِ أَمْسَكَ بِالْوَتَدِ يَعْتَمِدُ عَلَيْهِ.

(۳۳۲۷) حضرت ابراہیم فرمائے ہیں کہ حضرت عمرو بن میمون کے لئے مسجد میں ایک نکڑی لگائی جاتی تھی ، جب انہیں نماز میں تیام شکل لگتایا نہیں تھکاوٹ محسوس ہوتی تو اس لکڑی پرسہارالگایا کرتے تھے۔

( ٣٤٢٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ، قَالَ: رَأَيْتُ مُرَّةً، وَكَانَ يَوُمُّ قَوْمَهُ، وَرَأَيْتَ لَهُ عُودًا فِي الطَّاقِ يَتُوكًا عَلَيْهِ إِذَا نَهَضَ.

(٣٣٢٨) حضرت اساعيل بن ابي خالد كہتے ہيں كہ ميں نے حضرت مره كود يكھا، وه لوگوں كونماز پڑھار بے تھے، ميں نے ديكھا كہ طاق ميں ان كے لئے ايك ككڑى لگائى گئى جس پراٹھتے وقت وہ سہاراليا كرتے تھے۔

( ٣٤٢٩ ) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةً، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَذُرَكْت النَّاسَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ تُرْبَطُ لَهُمَ الْحِبَالُ يَتَمَسَّكُونَ بِهَا مِنْ طُولِ الْقِيَامِ.

(٣٣٢٩) حضرت عراك بن ما لك فرماتے ہيں كه ميں نے رمضان كے مہينے ميں لوگوں كود يكھا كدان كے لئے رسياں باندهى جاتى تھيں وہ ليے قيام كى وجيہ ہے انہيں پكڑا كرتا تھے۔

ر ٣٤٣.) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبَانَ بن عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِتّى، قَالَ:رَأَيْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ أَبِى مُوسَى يُصَلَّى مُتَوَكِّنًا عَلَى

( ٣٨٣٠) حضرت ابان بن عبدالله بجل كهتي بين كدمين في حضرت ابو بكر بن الي موى كواتهي پر فيك لگا كرنماز پڑھتے ديكھا ہے۔

# ( ١١٢ ) مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَ الْمُسْجِلَ، وَمَا يَقُولُ إِذَا خَرَجَ

## آ دمی مسجد میں داخل ہوتے ہوئے اور مسجد سے نکلتے ہوئے کیا کہے؟

(٣٤٦) حَذَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ لَيْتٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ أُمَّهِ، عَنْ فَاطِمَةَ ابْنَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَحَلَ الْمَسْجِدَ يَقُولُ: بِسْمِ اللهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذَا دَحَلَ الْمَسْجِدَ يَقُولُ: بِسْمِ اللهِ، وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَهُ لِي ذُنُوبِى، وَافْتَحُ لِي أَبُوابَ وَحُمَتِكَ، وَإِذَا عَرَبُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَهُمُ الْعُولُ لِي ذُنُوبِى، وَالْمَتَعَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَالِمَ اللّهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الل

(۳۳۳) حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ مِزَفِظَةَ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ مِزَفظَةَ جب مجد میں واقل ہوتے توبیالفاظ کہا کرتے ہتھ (ترجمہ) اللہ کے نام سے اور اللہ کے رسول مِزَفظَةَ بِرسلاتی ہو،اے اللہ! میرے گناہوں کومعاف فرما اور میرے لئے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ جب آپ مبحدے باہر نکلتے توبیکلمات کہا کرتے تھے (ترجمہ) اللہ کے نام سے، اللہ کے رسول پرسلامتی ہو،اے اللہ! میرے گناہوں کومعاف فرما اور میرے لئے اپنے فضل کے دروازے کھول دے۔

( ٣٤٣٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بُنِ أَبِي عَمْرِو الْمَدِينِيِّ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ حَدْثُطَبِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا دَحَلَ الْمَسْجِدَ، قَالَ: اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبُوَابَ رَحْمَتِكَ، وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا دَحَلَ الْمَسْجِدَ، قَالَ: اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبُوَابَ رَحْمَتِكَ، وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا دَحَلَ الْمُسْجِدَ، قَالَ: اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبُوَابَ رَحْمَتِكَ، وَيَسِّرُ لِي أَبُوَابَ رَزُقِك.

(٣٣٣٢) حفرت مطلب بن عبدالله بن خطب فرماتے بین کدرمول الله مِنْ الله عَلَى بن مجد میں داخل ہوتے تو بیکلمات کہتے تھے (ترجمہ) اے الله ایم رحمے لئے اپنی رحمت کے درواز رکھول دے اور میرے لئے اپنے رزق کے درواز وں کوکشادہ فرما۔ ( ٣٤٣٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ إِسْحَاقَ، عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ سَعْدٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: إِذَا دَحَلَ

الْمَسْجِدَ، قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِى ذُنُوبِى وَافْتَحْ لِى أَبُوَابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجَ، قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِى ذُنُوبِى، وَافْتَحْ لِى أَبُوابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجَ، قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِى ذُنُوبِى،

(۳۴۳۳) حفرت نعمان بن سعد کہتے ہیں کہ حفرت علی ڈٹاٹٹو جب مبجد میں داخل ہوتے تو یہ کہا کرتے تھے (ترجمہ) اے اللہ! میرے گناہوں کومعاف فر مااور میرے لئے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اور جب منجد سے باہر جاتے تو یہ کہا کرتے تھے (ترجمہ)اے اللہ! میرے گناہوں کومعاف فر مااور میرے لئے اپنے فضل کے دروازے کھول دے۔

( ٣٤٣٤) حَدَّنَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ، عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ لِي كَعُبُ بْنُ عُجُرَةً: إِذَا ذَخَلُتَ الْمَسْجِدَ فَسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُلَ: اللَّهُمَّ اخْفَظْنِي مِنَ الشَّيْطان. رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجْتَ فَسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُلِ: اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنَ الشَّيْطان.

(۳۲۳۲) حضرت ابو ہریرہ وہ اور استے ہیں کہ حضرت کعب بن عجرہ نے جھ کے فرمایا کہ جب تم مجد میں داخل ہو تو نبی پاک مَرِّفْظَ اِن کے معرف اور جب مجدے با ہر نکلوتو پاک مَرْفَظَ اَنْ اِسلام بھیجو پھریہ کھو (ترجمہ) اے اللہ! میرے لئے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اور جب مجدے با ہر نکلوتو نبی پاک مَرْفِظَ اِن اِسلام بھیجواور بیکلمات کہو (ترجمہ) اے اللہ! شیطان سے میری حفاظت فرما۔

( ٣٤٢٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُّ، عَنْ عَلِى بُنِ مُبَارَكٍ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِى كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بُنَ سَلَامٍ كَانَ إِذَا ذَخَلَ الْمَسْجِدَ سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: اللَّهُمَّ افْتَحُ لِى أَبُوَابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجَ سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَعَوَّذَ مِنَ الشَّيْطَانِ.

(۳۳۳۵) حفرت محمد بن عبد الرحمٰن فر ماتے ہیں کہ حفر تعبد الله بن سلام رفایٹو جب مسجد میں داخل ہوتے تو حضور مَلِفَظَ فَقَامَ بِرسلام مُعِيّعة اور بدکت کے دروازے کھول دے۔اور جب مسجد سے باہر نکلتے تو حضور مَلِفظَ فَقَامِ بِرسلام بیسجة اور بدب مسجد سے بنا ومانگا کرتے تھے۔ سلام بیسجة اور شیطان سے پناومانگا کرتے تھے۔

( ٣٤٣٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ ذِي حُدَّانَ، عَنْ عُلْقَمَةً ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا ذَخَلَ الْمَسْجِدَ، قَالَ:السَّلَامُ عَلَيْك أَيُّهَا النَّبَيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، صَلَّى اللَّهُ وَمَلَائِكَتُهُ عَلَى مُحَمَّدٍ.

(۳۲۳۶) حفرت سعید بن ذی حدان کہتے ہیں کہ حفرت علقمہ جب مجد میں داخل ہوتے تو یہ کہتے (ترجمہ) اے نبی! آپ پر سلامتی ،اللّٰہ کی رحمت اور برکت ناز ل ہو۔اللّٰہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے محمد مُؤلِّفْتِكَةَ پر درود بھیجیں۔

( ٣٤٣٧) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ، قَالَ: بِسْمِ اللهِ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ. عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَإِذَا دَخَلَ بَيْنًا لَيْسَ فِيهِ أَحَدٌ، قَالَ:السَّلَامُ عَلَيْكُمْ.

(٣٣٣٧) حضرت اعمش فرماتے ہیں كەحضرت ابراہيم جب مجدييں داخل ہوتے توبه كيتے (ترجمه) الله كے نام كے ساتھ، الله كرسول برسلامتى ہو۔ اور جب گھرييں داخل ہوتے جس ميں كوئى نه ہوتا اور السَّلاَمُ عَلَيْكُم كہا كرتے تھے۔

## ( ١١٣ ) مَنْ كَانَ يَقُولُ إِذَا دَخَلْتَ الْمُسْجِدَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ

#### جوحضرات بیفر ماتے ہیں کہ جبتم مسجد میں داخل ہوتو دور کعات *پڑھ*لو

( ٣٤٣٨ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِى قَتَادَةً ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ فَصَلِّ رَكُعَيَٰنِ قَبْلَ أَنْ تَجْلِسَ. عَنْ أَبِى قَتَادَةً ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ فَصَلِّ رَكُعَيْنِ قَبْلَ أَنْ تَجْلِسَ. (بخارى ٣٣٣ ـ مسلم ٣٩٥)

(۳۳۳۸) حضرت ابوتما دہ وہ اُنٹو سے روایت ہے کہ رسول الله مَوْفَقَظَةَ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم محبد میں داخل ہوتو بیننے سے پہلے دو رکعات نماز پڑھاو۔

( ٣٤٣٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ الصَّلْتِ الْبُرُجُمِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كَانَ يقال: مِن اقْتِرَابِ، أَوْ مِنْ أَشْرَاطِ، السَّاعَةِ أَنْ تُنَّخَذَ الْمَسَاجِدُ طُرُقًا.

(۳۳۳۹) حضرت عبدالله فرماتے میں کہ کہا جاتا تھا کہ قیامت کی علامات میں سے ہے کہ محدول کوراستہ بنالیا جائے گا۔

( ٣٤٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَمَاسٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ بْنِ الْحَدَثَانِ النَّضْرِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرِّ ؛ أَنَّهُ دَحَلَ الْمَسْجِدَ فَاتَنَى سَارِيَةً فَصَلَّى عِنْدَهَا رُكْعَتَيْنِ.

(۳۳۴۰) حضرت ما لک بن اوس کہتے ہیں کہ حضرت ابوذر شاہر متحد میں داخل ہوئے اور ایک ستون کے پاس دور کھات نماز ادا فرمائی۔

( ٣٤٤١) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِى بَكُرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِى قَالَ: وَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: أَعُطُوا الْمَسَاجِدَ حَقَّهَا قِيلَ: وَمَا حَقُّهَا ؟ قَالَ: رَكُعَتَانِ قَبْلَ أَنْ تَخُلُسَ.

(٣٢٣) حفرت ابوقاده والله سےروایت ہے کدرسول الله مُؤَافِقَةَ فِي ارشاد فر مایا که مجدول کوان کاحق ادا کرو کسی نے بوجھاان کاحق کیا ہے؟ آپ مُؤَفِقَةَ فِی فر مایا جیفے سے پہلے دور کعات نماز پڑھنا۔

( ٣٤٤٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ الْمَسْعُودِيّ، عَنْ أَبِي عُمَر، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْحَشْحَاشِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ لِي: يَا أَبَا ذَرِّ، صَلَّيْتَ ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: فَقُمْ فَصَلِّ رَكُعَتَيْنِ. (احمد ١٤٥١ ـ طيالسي ٣٤٨)

(٣٣٣٢) حفرت ابوذ رغفاری و و فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک مِزَافِظَةَ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ مجد میں تھے، آپ نے مجھ سے فرمایا کداے ابوذ را کیاتم نے نماز پڑھ لی؟ میں نے عرض کیانہیں۔ آپ نے فرمایا کداٹھواور دور کعات نماز پڑھو۔ ( ٣٤٤٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمَّارِ بُنِ يَاسِرٍ ؛ أَنَّهُ ذَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ.

(۳۲۲۳) حضرت عروه فرماتے ہیں کہ حضرت عمار بن یاسر مجد میں داخل ہوئے اور دوہلکی رکعتیں ادائیں۔

( ٣٤٤٢) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ، عن عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَدُخُلُ الْمَسْجِدَ يُصَلِّى فِيهِ كُلَّمَا مَرَّ ؟ قَالَ: يُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ، ثُم يَمُرُّ فِيهِ سَائِرَ يَوْمِهِ.

(۳۳۳۳) حفزت عطاء سے سوال کیا گیا کہ کیا آ دمی جب بھی مجد میں سے گذرے دور کعات نماز اداکرے؟ آپ نے فرمایا نہیں، ایک مرتبہ دور کعات پڑھ لے پھراس کے بعد سارادن گذر تارہے۔

( ٣٤٤٥ ) حَذَّنْنَا حَرَمِيٌّ بْنُ عُمَارَةً، عَنْ أَبِي خَلْدَةً، قَالَ:رَأَيْتُ عِكْرِمَةً دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى فِيهِ رَكُعَتَيْنِ، وَقَالَ: هَذَا حَقُّ الْمَسْجِدِ.

(۳۳۳۵) حفرت ابوخلدہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عکر مدکور یکھا کہ وہ مجدیں داخل ہوئے اور انہوں نے دور کعات نماز ادا کی۔ پھر فر مایا کہ بیمسجد کاحق ہے۔

( ٣٤٤٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو، قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعُو، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: أَتَبْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِى الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: صَلَّ رَكْعَتُنِ. (بخارى ٣٣٣- مسلم ٣٩٥) (٣٣٣٢) حفرت جابر بن عبدالله كمتِ بين كه بين مجد بين حضور مَوْفَظَةَ كَي خدمت مِن حاضر بواتو آب نے فرمایا كه دوركعات نماز برُ هلو۔

# ( ١١٤ ) مَنْ رَخَّصَ أَنْ يَمُرَّ فِي الْمَسْجِدِ وَلاَ يُصَلِّي فِيهِ

جَن حضرات نے اس بات کی رخصت وی ہے کہ آ دمی بغیر نماز بڑھے بھی مسجد میں سے گذر سکتا ہے ( ٣٤٤٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرُدِيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ النَّبِیِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذُخُلُونَ الْمَسْجِدَ، ثُمَّ يَخُرُجُونَ وَلَا يُصَلُّونَ، قَالَ: وَرَأَيْت ابْنَ عُمَرَ يَفْعَلُهُ

(٣٣٧٧) حفرت زيد بن اسلم كہتے ہيں كه نبى پاك مَلِفَظَة كے صحابہ مجد ميں داخل ہوتے پھرنكل جاتے تھے ليكن نمازنہيں بڑھتے تھے۔وہ فرماتے ہيں كہ ميں نے حضرت ابن تمر دائون كوبھى يونبى كرتے ديكھا ہے۔

( ٣٤٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَمُرُّ فِي الْمَسْجِدِ، وَلَا يُصَلِّى فِيهِ.

(٣٣٨٨) حضرت نافع فرماتے ہیں كد حضرت ابن عمر مثان محمدے گذرجاتے تصاور نمازنبیں پڑھتے تھے۔

هُ مَعْنَدَ ابْنَ الْمِشْدِيمْ جُمْ (طِدا) فَيْ مَنْ ابْنِ عَوْنِ، قَالَ: مَرَرْتُ مَعَ الشَّعْبِيِّ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ، فَقُلْتُ لَهُ: أَلَا

رِ هيں گے؟ انہوں نے فرمایا كەمىرے دب كوتم! اس طرح توجم نمازى پڑھتے دیں گے! ( ٣٤٥) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ دُكِيْنٍ، عَنْ حَنَشٍ، قَالَ: رَأَيْتُ سُويْد بُنَ غَفَلَةَ يَمُنَّ فِي مَسْجِدِنَا، فَرُبَّمَا صَلَّى، وَرُبَّمَا ) ٢٤٥. )

۔ (۳۲۵۰) حضرت عنش فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت سوید بن غفلہ کودیکھا کہ وہ ہماری مجدے گذرتے تھے اور کبھی نماز پڑھتے تھے کبھی نہیں پڑھتے تھے۔

ع ن بن پر سے ہے۔ ( ٢٤٥١) حَدَّثَنَا مَعْنُ بُنُ عِيسَى، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ، قَالَ: رَأَيْتُ سَالِمًا يَدُخُلُ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَخُرُجُ مِنَ الْخَوْخَةِ، فَلَا يُصَلِّى فِيهِ.

الموسية، حاريست على المراق ال

ر ١١٥) من كرة الضَّجَّةَ فِي الصَّلاَةِ خَلْفَ الإِمَامِ إِذَا ذَكَرَ آيَةً رَحْمَةٍ أَوْ آيَةً عَذَابٍ جن حضرات كِنزد يك رحمت ياعذاب كي آيت س كرنماز ميں رونا مكروہ ہے

( ٣٤٥٢) حَدَّنَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (ح) وَعَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ (ح) وَأَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بَنِ جُبَيْرٍ ؛ أَنَّهُمْ كَرِهُوا الضَّجَّةَ فِي الصَّلَاةِ إِذَا ذَكَرَ الإِمَامُ آيَةَ رَحْمَةٍ، أَوْ آيَةَ عَذَابٍ، أَوْ ذَكَرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

سی و رستها. (۳۳۵۲) حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ اسلاف نے نماز میں رحمت ، عذاب یا نبی پاک میرافظ کے تذکرے پررونے کو مکروہ

> ( ١١٦ ) فِي الرجل يُصلى عَنْ يَمِينِ الإِمَامِ ، أَوْ عَنْ يَسَارِهِ امام كِ دائيس جانب نماز پڑھناافضل ہے يابائيس جانب

( ٣٤٥٣ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: خَيْرُ الْمَسْجِدِ الْمَقَامُ، ثُمَّ مَيَامِنُ الْمَسْجِدِ.

- (٣٣٥٣) حفرت عبدالله بن عمروفر ماتے ہیں كەمجديس سب سے افضل جگه مقامِ ابرا ہيم يعنى مصلے كى جگه ہے۔ پھر مسجد كے دائس جھے۔
  - ( ٣٤٥٤ ) حَلَّانَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: يُسْتَحَبُّ يَمِينُ الإِمَام.
    - (۳۲۵۴) حفرت ابراہیم امام کے دائیں جانب کھڑے ہونے کومتحب قرار دیتے تھے۔
  - ( ٣٤٥٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَهُ كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يَقُومَ عَنْ يَمِينِ الإِمَامِ.
    - (٣٢٥٥) حفرت ابراتيم كويد بات پندهی كدامام كدائي جانب كفرے مول ـ
- ( ٣٤٥٦) حَدَّثَنَا مَعْنُ بُنُ عِيسَى، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ أَبِي يَحْيَى، قَالَ: رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يُصَلِّى فِي الشَّقِّ الْأَيْمَن مِنَ الْمَسْجِدِ.
- (٣٣٥١) حفزت سلمه بن الى يحيل كهتم بين كه مين نے حضرت سعيد بن سيّب كو ديكھا كه وہ مسجد كے دائيں جھے ميں نماز پڑھا كرتے تھے۔
- ( ٣٤٥٧ ) حَذَّتُنَا مَعْنُ بُنُ عِيسَى، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ أَبِى يَحْيَى، قَالَ: رَأَيْتُ أنس بن مالك يُصَلِّى فِى الشِّقِّ الأَيْسَر مِنَ الْمَسْجِدِ.
- (۳۲۵۷) حَفرت سلمہ بن الی کیجیٰ کہتے ہیں میں نے حضرت انس بن ما لک دبی ٹنے کو دیکھا کہ وہ مجد کے با کیں جھے میں نماز پڑھتے تھے۔
- ( ٣٤٥٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عِمْرَانَ الْمُنْقِرِى، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا يُصَلِّيان عَنْ يَسَار الإمَام.
- (۳۳۵۸) حَفرت عمران منقر کی فر ماتے ہیں کہ حضرت حسن اور حضرت ابن سیرین دونوں امام کے با کیں جانب نماز پڑھا کر<u>تے تھ</u>ے
- ( 7609 ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ ابْنِ الْبَرَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنَّا نُبِحِبُّ أَوْ نَسْتَجِبُّ أَنْ نَقُومَ عَنْ يَمِينِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (احمد ٣٠٣ـ مسلم ١٢)
  - (٣٣٥٩) حفرت براءِفر ماتے ہیں کہ ہم اس بات کو پیند کرتے تھے کہ رسول اللہ مَائِفْتِیَا فیا کے اس کے اب کھڑے ہوں۔
- ( ٣٤٦٠ ) حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ حَجَّاجٍ بُنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ: مَيَامِنُ الصُّفُوفِ تَزِيدُ عَلَى سَانِرِ المسجد، خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً.
  - (٣٧٦٠) حضرت ابوجعفرفر ماتے ہیں کہ دائیں طرف کی صفیں باقی مجدیر پچپیں گنازیادہ اجر کھتی ہیں۔

## ( ١١٧ ) في التفريط فِي الصَّلاَةِ

#### نماز میں ستی کرنے کاوبال

( ٣٤٦١ ) حَذَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً، عَنِ الرُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، رَفَعَهُ، قَالَ:إِنَّ الَّذِي تَفُوتُهُ الْعَصْرُ، كَانَّمَا وُيَرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ. (مسلم ٣٣٦ـ احمد ٢/ ١٣٣)

(۳۴۷۱) حضرت ابن عمر رہائٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مِیَافِیْفِیَمْ نے ارشا دفر مایا کہ جسٹخص کی عصر کی نماز فوت ہوگئی وہ ایسے ہے جیسے اس کے گھر کے لوگ اور مال واسباب سب چھین لیا گیا ہو۔

( ٣٤٦٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَرَكَ الْعَصْرَ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ مِنْ غَيْرِ عُذُرٍ، فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ. (بخاري ٥٥٢ ـ مسلم ٥/ ٣٣٩)

(۳۲۷۲) حضرت ابن عمر مزان ہے سروایت ہے کہ رسول اللہ مِنْرَافِیَجَ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے عصر کی نماز مجھوڑ دی بہاں تک کہ سورج غروب ہو تیا وہ ایسے ہے جیسے اس کے گھر کے لوگ اور مال داسباب سب چھین لیا گیا ہو۔

( ٣٤٦٣ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْتُ بُنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ ابى حَبِيبٍ، عَنْ عِرَاكٍ، عَنْ نَوُفَلِ بُنِ مُعَاوِيَةَ بُنِ عُرُوةَ، قَالَ: سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ مَن الصلوات صلاة من فاتنه، فَكَانَّمَا وُيْرَ آهُلَهُ وَمَالَهُ . قَالَ ابن عمر: سَمِعْتُ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: هِي صَلَاةُ الْعَصْرِ.

(بخاری ۳۲۰۳ احمد ۳۲۲)

(٣٣٦٣) حضرت نوفل بن معاویه فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک مُؤْفِظَةً کوفرماتے سانمازوں میں سے ایک نماز الی ہے کہ جس نے اس نماز کوفوت کردیا گویا کہ اس کے اہل وعیال اور مال ودولت سب چھین لیا گیا ہو۔حضرت ابن عمر شاہو فرماتے ہیں کہ میں نے نبی یاک مُؤْفِظَةً کوفرماتے ہوئے سنا کہ وہ عصر کی نماز ہے۔

( ٣٤٦٤ ) حَذَّنَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بُنُ مَيْسَرَةَ الْمُنْقِرِيُّ، عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ، وَالْحَسَنِ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا جَالِسَيْنِ، فَقَالَ أَبُو قِلاَبَةَ:قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: مَنْ تَرَكَ الْعَصْرَ حَتَّى تَفُوتَهُ مِنْ غَيْرٍ عُذْرٍ، فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً حَتَّى تَفُوتَهُ مِنْ غَيْرٍ عُذْرٍ، فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ.

(احمد ۱/ ۳۳۲)

(۳۳۷۴) حضرت عباد بن میسره کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابوقلا بہاور حضرت حسن بیٹھے تھے، حضرت ابوقلا بہ نے کہا کہ حضرت ابوالدرداء فرماتے تھے کہ جس شخص نے بغیر عذر کے عصر کی نماز کوضائع کردیا اس کے اعمال ضائع ہوگئے۔اور فرمایا کہ رسول القد مَنْ وَفَظَيْنَ اِنْ ارْثاد فرمایا ہے کہ جس شخص نے بغیر عذر کے کسی فرض نماز کوچھوڑ دیا اس کے اعمال ضائع ہو گئے۔ ( 7170 ) حَلَّتُنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ: مَنْ فَاتَنَهُ الْعَصْرُ، فَكَأَنَّمَا وُيَرَ أَهْلَهُ.

(۳۳۶۵) حضرت ابوجعفَر فرماتے ہیں کہ جس محض کی عصر کی نماز فوّت ہوگئی وہ ایسے ہے جیسے اس کے اہل وعیال چھین لئے محمد معدل

( ٣٤٦٦) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَارُد النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُكَلَّمُ إِعْظَامًا لَهُ، فَلَقَدْ فَاتَنَهُ الْعَصْرُ، وَمَا اسْتَطَاعً غَأَخَدْ أَنْ يُكَلِّمَهُ.

(۳۳۷۱) حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان بن داؤد کی عظمت کی وجہ سے کوئی ان سے بات نہیں کرسکتا تھا۔ ایک مرتبہان کی عصر کی نماز فوت ہوگئی تو کسی کوان سے بات کرنے کی طاقت نہ ہوئی۔

( ٣٤٦٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَوْسِ بْنِ ضَمْعَجٍ، قَالَ: أُخْبِرُتُ أَنَّهُ مَنْ أَدُعَاتُهُ الْعَصْرُ، فَكَأَنَّمَا وُيِّرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ.

(۳۴۷۷) حضرت اوس بن معج فرماتے ہیں کہ جھے بتایا گیا ہے کہ جس مخص کی عصر کی نماز فوت ہوگئی وہ ایسا ہے جیسے اس کے گھر کے لوگ اور مال ودولت سب چھین لیا گیا ہو۔

( ٣٤٦٨ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، وَوَكِيعٌ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَخْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ، عَنْ أَبِى قِلَابَةَ، عَنْ أَبِى الْمُهَاجِرِ، عَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُّ فَاتَنَّهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ حَبِطَ عَمَلُهُ. (ابن ماجه ٢٩٣ ـ احمد ٥/ ٣١١)

(۳۳۷۸) حضرت بریدہ اسلمی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مِنْ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

( ٣٤٦٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عن هِشَامٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ بُرَيْدَةَ، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ مِثْلَ حَدِيثِ عِيسَى وَوَكِيعٍ. (بخارى ٥٩٣ـ احمد ٥/ ٣٥٧)

(۳۴۲۹) ایک اورسندسے یونمی منقول ہے۔

# ( ١١٨ ) مَنْ قَالَ يَؤُمُّ الْقَوْمُ أَقْرَوْهُمْ لِكِتَابِ اللهِ

جوحضرات فرماتے ہیں کہ جوقر آن مجید کاسب سے زیادہ قاری ہووہ امامت کرائے

( ٣٤٧ ) حَنَّاثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بَنِ رَجَاءٍ، عَنْ أَوْسِ بَنِ ضَمُعَج، عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَوُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَوُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ، فَإِنْ كَانُوا فِى الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَةِ، فَإِنْ كَانُوا فِى السُّنَّةِ سَوَاءً، فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِى الْهِجْرَةِ سَوَاءً، فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا، وَلَا يَوُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا يَفْعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ.

(مسلم ۱۹۰ ابوداؤد ۳/ ۵۸۳)

(۱۷۲۰) حضرت ابومسعود انصاری دینی فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ مَلِّوْتِیْکَیْجَ نے ارشاد قر مایا کہ جو کتاب اللہ کاسب سے زیادہ قاری ہو وہ امامت کرائے ،اگر قراءت میں سب برابر ہوجا کیں تو جوسنت کا سب سے زیادہ عالم ہووہ امامت کرائے ،اگر سنت کے عم میں بھی سب برابر ہوں تو جو ہجرت کے اعتبار سے زیادہ پرانا ہے وہ امامت کرائے ،اگر ہجرت میں بھی سب برابر ہوں تو جواسلام کے اعتبار سے زیادہ پرانا ہے وہ امامت کرائے ،کوئی آ دمی دوسرے آ دمی کی سلطنت میں ہرگز امامت نہ کرائے اور کوئی آ دمی کی کے کمرے میں اس کے بچے براس کی اجازت کے بغیر نہ بیٹھے۔

( ٣٤٧١ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَخْمَرِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةً، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَهُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فَلْيَوُمَّهُمْ أَحَدُهُمُ، وَأَحَقُّهُمْ بِالإِمَامَةِ أَقُرَوُهُمْ.

(مسلم ۱۳۲۳ احمد ۳۲)

(۳۷۷) حضرت ابوسعید سے روایت ہے کہ رسول اللہ مِرَافِظَةَ نے ارشاد فر مایا کہ جب تمین آ دمی ہوں تو ان میں سے ایک امامت کرائے اور امامت کاسب سے زیادہ حقد اروہ ہے جوزیادہ قاری ہے۔

( ٣٤٧٢) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَزَيْدِ بُنِ إِيَاسٍ فَالاَ: حَدَّثَنَا مُرَّةُ بُنُ شَوَاحِيلَ، قَالَ: كُنْتُ فِي بَيْتٍ فِيهِ عَبْدُ اللهِ بُنُ مَسْعُودٍ، وَحُدَيْفَةُ، وَأَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ، فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ، فَقَالَ هَذَا لِهَذَا: تَقَدَّمُ، وَعَبد الله بين أبى مُوسَى وَحُدَيْفَة، فَأَخَذَا بِنَاحِيَتَيْهِ فَقَدَّمَاهُ، قُلْتُ : مِمَّ ذَلِكَ ؟ فَالَ: إِنَّهُ شَهدَ بَدُرًا.

( ٣٤٧٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ سَالِمٌ يَؤُمُّ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارَ فِي مَسْجِدِ قُبَاءَ.

المسلم و بعد المن المرفر مات بين كه حفرت الومول قباء كى مجدين مهاجرين اورانساركى امامت كراياكرت تق -( ٣٤٧٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلِمَةً، قَالَ: لَما رَجَعَ قَوْمِى مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا لَهُ: إِنَّهُ قَالَ لَنَا: لِيُؤْمَّكُمُ أَكْثُرُكُمْ قِرَاءَةً لِلْقُرْآنِ، قَالَ: فَدَعَوْنِي فَعَلَّمُونِي الركوع وَالسُّجُودَ، فَكُنْت أُصَلِّى بِهِمْ وَعَلَىَّ بُرُدَةٌ مَفْتُوقَةٌ، قَالَ: فَكَانُوا يَقُولُونَ لَأبِي: أَلَا تُعَطَّى عَنَّا اسْتِ ايْنِك. (ابوداؤد ۵۸۷ ـ احمد ۱۵/۵)

(۳۴۷۳) حفرت عمره بن سلمہ کہتے ہیں جب ہماری قوم نبی پاک ﷺ کے پاس سے واپس آئی تو انہوں نے کہا رسول اللہ سُؤُونِ ﷺ کے باس سے واپس آئی تو انہوں نے کہا رسول اللہ سُؤُنِفُنِ ﷺ نے ہم سے فر مایا کہتم میں قرآن کی سب سے زیادہ تلاوت کرنے والاتہاری امامت کرائے۔ چنا نچیانہوں نے مجھے بلایا اور مجھے رکوع سجدہ سکھایا۔ میں انہیں نماز پڑھا تا تھا اور میرے او پرایک پھٹی ہوئی چا در ہوتی تھی۔وہ میرے والد سے کہا کرتے تھے کہ کیاتم اپنے بیٹے کی مرین ڈھک نہیں سکتے ؟!

( ٣٤٧٥) حَذَّنَنَا ابْنُ عُلَيَّةً، عَنُ أَيُّوبَ، عَنُ عَمْرِو بْنِ سَلِمَةً، قَالَ: كُنَّا عَلَى حَاضِرٍ، فَكَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا رَاجِعِينَ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَذْنُو مِنْهُمْ فَأَسْتَمِعُ حَتَّى حَفِظْتُ قُرْآنًا كَثِيرًا، وَكَانَ النَّاسُ يَنْتَظِرُونَ بِإِسْلَامِهِمْ فَتُحَ مَكَّةً، فَلَمَّا فُتِحَتْ جَعَلَ الرَّجُلُ يَأْتِيهِ فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَا وَافِدُ يَنِي فُلَان، يَنْتَظِرُونَ بِإِسْلَامِهِمْ، فَانْطَلَقَ أَبِي بِإِسْلَامِ قَوْمِهِ، فَلَمَّا رَجَعَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَجِنْتُك بِإِسْلَامِهِمْ، فَانْطَلَقَ أَبِي بِإِسْلَامِ قَوْمِهِ، فَلَمَّا رَجَعَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَوَاءٍ عَظِيمٍ، فَمَا وَجَدُوا فِيهِمْ أَحَدًّا أَكْثَرَ قُوْآنًا مِنْيَ، فَقَدَّمُونِي وَأَنَا عَلَى حِوَاءٍ عَظِيمٍ، فَمَا وَجَدُوا فِيهِمْ أَحَدًّا أَكْثَرَ قُوْآنًا مِنْيَ، فَقَدَّمُونِي وَأَنَا عَلَى جَوَاءٍ عَظِيمٍ، فَمَا وَجَدُوا فِيهِمْ أَحَدًّا أَكْثَرَ قُوْآنًا مِنْيَ، فَقَدَّمُونِي

(۳۲۷۵) حضرت عمروبن سلم قرماتے ہیں کہ ہم پانی کے ایک گھاٹ کے پاس ہے تھے۔ جس کی وجہ سے قافلے ہوارے پاس رکا تھے، ان میں بعض قافلے ایسے بھی ہوتے جورسول اللہ مُلِّالِقَافِیَة کے پاس سے واپس آرہے ہوتے تھے۔ میں ان کے پاس جا تا اور ان کی با تمیں سنا کرتا تھا، یہاں تک کہ میں نے قرآن مجید کا بہت ساحصہ یاد کرلیا۔ لوگ اسلام قبول کرنے کے لئے فتح مکہ کا انتظار کررہے تھے۔ جب مکہ فتح ہوگیا تو لوگ ایک ایک کرے حضور مُلِّنَظِیَّا کے پاس آتے اور کہتے" یارسول اللہ! ہم فلاں قبیلے کی طرف سے نمائندے ہیں اور ان کے اسلام کی اطلاع دیئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں" میری والد بھی اپنی قوم کے اسلام کی خبرہ تینے حضور مُلِلْفَظِیَّة کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب وہ واپس آنے گئے تو حضور مُلِلْفَظِیَّة نے ان نے رایا کہ ایک ہوئے جب وہ واپس آنے گئے تو حضور مُلِلْفَظِیَّة کے ان سے فرمایا کہ ایک ہوئے کہ سے کی خبرہ تینے حضور مُلِلْفَظِیَّة کی کو جو قرآن زیادہ جانتا ہے۔ انہوں نے غور کیا، اس وقت میں پانی کے پاس ہے ایک ہوے کم سے یہ نفاز کے لئے اس کو آگے کر دیا۔ میں نوعمر لاکا تھا اور انہیں نماز کھا۔ انہوں نے مجھ سے زیادہ عمدہ قرآن پڑھے والاکی کو نہ پایا چنانچی نماز کے لئے جھے آگے کر دیا۔ میں نوعمر لاکا تھا اور انہیں نماز کے ان جو سے نیا دہ عمدہ قرآن پڑھے والاکی کو نہ پایا چنانچی نماز کے لئے جھے آگے کر دیا۔ میں نوعمر لاکا تھا اور انہیں نماز

( ٣٤٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ ثَوْرٍ الشَّامِىِّ، عَنْ مُهَاصِرِ بْنِ حَبِيب، عَنْ أَبِى سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا خَرَجَ ثَلاَثَةٌ مُسْلِمِينٌ فِى سَفَرٍ فَلْيَوُمَّهُمْ أَقْرَوُهُمْ لِكِنَابِ اللهِ، وَإِنْ كَانَ أَصْغَرَهُمْ ۚ فَإِذَا أَمَّهُمْ فَهُوَ أَمِيرُهُمْ ، وَذَلِكَ أَمِيرٌ أَمَّرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (۳۳۷۲) حضرت ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مِیلَّفِیَجَ نے ارشاد فرمایا کہ جب بین مسلمان کسی سفر میں ہوں تو ان کی امامت وہ کرائے گا جوان میں قرآن مجید کا زیادہ قاری ہوخواہ وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔اور جب وہ ان کی امامت کرائے گا تو وہی ان کا امیر ہوگا۔ یہ وہ امیر تھا جے رسول اللہ مِیلَفِیکَجَ نے امیر قرار دیا ہے۔

( ٣٤٧٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنُ مِسْعَرِ بُنِ حَبِيبِ الْجَرُمِيِّ، عَنْ عَمْرِو بُنِ سَلِمَةَ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُمْ وَفَدُوا إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا أَرَادُوا أَنْ يَنْصَرِفُوا قَالُوا: قَلْنَا لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ يُصَلِّى بِنَا ؟ قَالَ: أَكْنُرُكُمْ جَمُعًا لِلْقُرْآنِ، أَوْ أَخُذًا لِلْقُرْآنِ، فَلَمْ يَكُنُ فِيهِمْ أَحَدٌ جَمَعَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا جَمَعْتُ، فَالَ: فَقَدَّمُونِي وَأَنَا غُلامٌ، فَكُنْتَ أَصَلِّى بِهِمْ وَعَلَى شَمْلَةٌ، قَالَ: فَمَا شَهِدُتُ مَجْمَعًا مِنْ جَرَّمٍ إِلَّا كُنْتُ إمَامَهُمْ، وَأَصَلِّى على جَنَائِزِهِمْ إِلَى يَوْمِى هَذَا. (ابوداؤد ٥٨٨- احمد ٥/٢٩)

( ٣٢٧٧) حضرت عمر و بن سلمه اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ وہ وفد کی صورت میں حضور مَرِ اَلَّفَاؤَةَ کَی خدمت میں حاضر موک ، جب واپس جانے گئے تو ہم نے عرض کیا کہ اے الله کے رسول! ہمیں نماز کون پڑھائے گا۔ آپ مِر اَلْفَاؤَةَ نے فر مایا کہ حتمہیں وہ نماز پڑھائے ہوتے ہوت ہوارے قبیلے میں جھ سے زیادہ مہمیں وہ نماز پڑھائے ہوت ہوتے ہوتا ہوت کے باوجود لوگوں نے جھے آگے کردیا۔ پس میں انہیں نماز پڑھایا کرتا تھا اور میرے اوپر ایک چا در ہوتی تھی۔ میں قبیلہ جرم کی جس مجلس میں بھی ہوتا میں ہی نماز پڑھاتا، اور میں اب تک ان کے جنازے پڑھار ہا ہوں۔

- ( ٣٤٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيع، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ :يَوُمُّ الْقُوْمَ، أَقْرَوُهُمْ.
- (٣٨٧٨) حضرت ابن سيرين فرماتے بين كرسب سے زياد ه قرآن كو جانے والالوگوں كونماز پر هائے گا۔
  - ( ٣١٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ:يَوُمُّ الْقَوْمَ، أَفْقَهُهُمْ.
  - (٣٨٧٩) حضرت عطاء فرماتے ہيں كرسب سے زياده دين كى مجھد كھنے والالوگوں كونماز يرهائے گا۔
- ( ٣٤٨٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرً ؛ أَنَّ الْمُهَاجِرِينَ حِينَ أَقْبَلُوا مِنْ مَكَّةَ نَوَلُوا إِلَى جَنْبٍ قُبَاءَ، فَأَمَّهُمُ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِى حُذَيْفَةً، لَآتَهُ كَانَ أَكْثَرَهُمْ قُوْآنًا، وَفِيهِمْ أَبُو سَلَمَةَ بُنُ عَبُدِ الْاَسَدِ، وَعُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ.
- ( ٣٢٨ ) حضرت ابن عمر رفاطئ فر ماتے ہیں کہ مہاجرین جب مکہ سے واپس آئے تو قباء کے قریب پڑا وَ ڈالا۔اس موقع پر حضرت سالم مولی ابی حذیفہ ان کی امامت کراتے ، کیونکہ وہ ان میں سب سے زیادہ قر آن کو جانے والے تھے۔ان لوگوں میں حضرت ابو ، سلمہ بن عبدالاسداد رحضرت عمر بن خطاب بھی ہوتے تھے۔

## ( ١١٩ ) من قَالَ إِذَا سَمِعَ الْمُنَادِي فَلْيُجِبُ

## جوحضرات پیفر ماتے ہیں کہ جب اذان سے تواذان کا جواب دے

( ٣٤٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: فَقَدَ عُمَرُ رَجُلًا فِي صَلَاةِ الصَّبُحِ فَأَرْسَلَ إلَيْهِ، فَجَاءَ فَقَالَ: أَيْنَ كُنْت ؟ فَقَالَ: كُنْتُ مَرِيضًا وَلَوْلًا أَنَّ رَسُولَك أَثَانِي مَا خَرَجْت، فَقَالَ عُمَرُ: فَإِنْ كُنْتَ خَارِجًا

إِلَى أَحَدٍ فَاخُورُ جُ إِلَى الصَّلَاةِ.

(۳۸۸) حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی حضرت عمر ہو گئی کو فجر کی نماز میں نظر ندآئے ، آپ نے انہیں پیغام دے کر بلایا۔وہ آئے تو حضرت عمرنے پوچھا کہتم کہاں تھے؟ انہوں نے کہا کہ میں بیارتھا،اگر آپ کا قاصد جھے بلانے ندآتا تو میں ندآتا۔حضرت عمر نے فرمایا کہ جب تم کسی کی طرف جاسکتے ہوتو نماز کے لئے بھی جاؤ۔

مرے رہایا لہ جب من المعرف جاسے ، فوق مارے سے ن جاوے ( ٣٤٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنُ مِسْعَرٍ، عَنْ أَبِي خَصِينٍ، عَنْ أَبِي بُرُدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِى، ثُمَّ لَمْ يُجِبُهُ مِنْ غَيْرِ عُذُر، فَلاَ صَلاَةً لَهُ.

۱۳۸۲) حضرت ابومویٰ فَرماتے ہیں کہ جو خض کسی مؤ ذن کی آواز سنے اور بغیر عذر کے اس کا جواب نہ دیے تو اس کی نماز نہیں ہے۔

( ٣٤٨٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ عَلِمَى بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيلِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَنْ سَمِعَ

الْمُنَادِی، ثُمَّ لَمُ یُجِبٌ مِنْ غَیْرِ عُنْدِرِ ، فَلاَ صَلاَةً لَهُ. (ابو داؤ د ۵۵۲) (۳۴۸۳) حضرت ابن عباس فر ماتے ہیں کہ جوشخص مؤ ذن کی آواز سنے اور بغیر عذر کے اس کا جواب نہ دیے تو اس کی نماز نہیں ہے۔

( ٣١٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي نَجِيحِ الْمَكِّيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لأَنْ يَمْتَلِءَ أُذُنُ ابْنِ آدَمَ رَصَاصًا مُذَابًا، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْمُعَ الْمُنَادِيّ، ثُمَّ لا يُجِيبُهُ.

( ۳۲۸ ) حضرت ابو ہر مرہ دینٹی فرماتے ہیں کہ ابن آ دم کا کان کچھلے ہوئے تا نبے ئے بھرجائے بیاس ہے بہتر ہے کہ وہ منادی کی آ دازین کرای کا جواب نید ہے۔

( ٣٤٨٥ ) حَدَّثُنا وَ كِيع، عن سفيان، عَن مُنصورٍ، عن عَدِى بنِ تَابِتٍ، عن عانِشة، قالت: من سمِع المنادِى قلم يُجِبُه، لَمُ يُوِدُ حَيْرًا، وَلَمُ يُودُ بِهِ. (٣٨٥ ) حضرت عائشه مَعْمَدُونَ فرماتى مِي كه جو تخص مؤذن كي آواز سے اوراس كاجواب ندد ، تو نداس نے فير كا اراده كيا اور نہ

اس کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا گیا۔

( ٣٤٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ، عَن أَبِي مُوسَى الْهِلَالِيّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِي، ثُمَّ لَمْ يُجِبُ مِنْ غَيْرٍ عُذْرٍ، فَلاَ صَلاَةَ لَهُ.

(۳۴۸۲) حضرت این مسعود دایش فرماتے ہیں کہ جو تخص مؤ ذن کی آ واز سنے اور بغیر عذر کے اس کا جواب نہ دیے تو اس کی نماز نہیں ہے۔

( ٣٤٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْن، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: خَرَجَ عُثْمَانُ وَقَدْ غَسَلَ أَحد شِقَىٰ رَأْسِهِ، فَقَالَ: إِنَّ الْمُنَادِي جَاءَ فَأَعْجَلَنِي ، فَكَرِّهُتُ أَنْ أَحْبِسَهُ.

(۳۸۷۷) حفزت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ حفرت عثان ایک مُرتبہ با ہرتشریف لائے ،انہوں نے اپنا آ دھاسر دھور کھاتھا۔انہوں نے فرمایا کہ مؤ ذن آگیا تھا،لہذا مجھے جلدی لگ گئی اور مجھے یہ بات تا پسند معلوم ہوئی کہ میں اسے روکوں۔

( ٣٤٨٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَيَّانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِقٌ، قَالَ: لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ، قَالَ: لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمُسْجِدِ، قَالَ: لَا صَلَاةً لِهِ وَمَنْ خَالُ الْمَسْجِدِ ؟ قَالَ: مَنْ أَسْمَعَهُ الْمُسْادِي

الْمَسْجِدِ، قَالَ :قِيلَ له: وَمَنْ جَارُ الْمَسْجِدِ ؟ قَالَ: مَنْ أَسْمَعَهُ الْمُنَادِى. (٣٨٨) حضرت على وَلَيْ فرمات بين كرمجدك يروى كى نماز صرف مجدين موتى بي كان سے يو چھا كرمجدكا يروى

كون بج؟ فرمايا جومؤذن كي آواز سنتا ب-( ٢٤٨٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ: مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ، لَمْ تُجَاوِز

صَلَاَتُهُ رَأْسَهُ، إِلاَّ بِالْعُدُرِ. (۳۸۹) حضرت علی دلیُّو فرماتے ہیں کہ جو شخص اذان کی آواز سے اور بغیر عذر نماز کے لئے نہ آئے ، تواس کی نماز سر سے تجاوز

ُنْهِيلَكُرُتَى ـ ( ٣٤٩. ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَهُ قَالَ: إِنْ كُنْتَ مُجِيبَ دَعُوَةٍ،

( . ٣٤٩ ) حَدَّثُنا هَشَيم، قَالَ: حَدَّثُنا يُحيَّى بنَ سَعِيدٍ، عَن نافعٍ، غَنِ ابنِ عَمَّرَ، انه قال: إِن كنت مجِيب دعوةٍ، فَأَجِبُ دَاعِى اللهِ. ( ٣٨٩٠) حضرت ابن تمر جِن اللهِ فرمات بين كه جبتم نے كى يكار نے والے كى يكار پر لبيك كبنا ہوتو الله كے وا كى يكار پر لبيك كهو۔

( ٣٤٩١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ شَدَّادٍ، قَالَ:اسْتَقَلَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِى الْعِشَاءِ، يَعْنِى الْعَتَمَّةَ، قَالَ: فَلَقَدُ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُنَادَى بِهَا، ثُمَّ آتِى قَوْمًا فِى بُيُوتِهِمُ فَأْحَرُقَهَا عَلَيْهِمُ، لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ.

(۳۳۹۱) حفزت عبدالله بن شداد فرماتے ہیں کہ ایک رات نبی پاک مِیلِ فَیْفِیْجَ نے عشاء کی نماز کو مختصر پڑھایا پھر فرمایا کہ میرادل چاہتا ہے کہ میں کسی کونماز پڑھانے کا کہوں، پھراذان دی جائے،اور میں ان لوگوں کے گھروں میں جا کرانہیں جلا دوں جونماز کے لئے مسجد میں نہیں آتے۔ هي مصنف ابن الي شيد متر جم ( جلدا ) و المسلاة علي مسنف ابن الي شيد متر جم ( جلدا ) و المسلاة ( ٣٤٩٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى، قَالَ: جَاءَ

ابْنُ أُمِّ مَكْتُوم إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إنَّ الْمَدِينَةَ أَرْضُ هَوَامٍّ وَسِبَاخٍ، فَهَلُ لِي رُخْصَةٌ أَنْ أَصَلَّىَ الْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ فِي بَيْتِي ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتَسْمَعُ، حَمَّ عَلَى

الصَّلَاةِ، حَىَّ عَلَى الْفَلَاحِ ؟ قَالَ:فَقَالَ:نَعَمْ، قَالَ:فَحَيَّهَلَا. (حاكم ٢٣८)

(٣٩٩٢) حفرت عبدالرحل بن الى يلل كہتے ہيں كه حصرت ابن ام مكتوم نبي باك مُلِلَّفَظَة كي خدمت ميں حاضر ہوئے اور عرض كيا کہ مدینہ میں بہت سے حشرات اور دلد لی جگہیں ہیں، کیا میرے لئے رخصت ہے کہ میں عشاءاور فجر کی نماز اپنے گھر میں پڑھ لول؟ حضور مِرَافِظَةُ أَنْ فرمايا كه كياتم حَى عَلَى الصَّلاةِ اور حَى عَلَى الْفَلاحِ سنة بو؟ انبول في كها جي مال-آب مِرَافِظَةُ فِي فرمایا تو پھرنماز کے لئے ضرورآ ؤ۔

( ٣٤٩٣ ) حَدَّثَنَا إِسْجَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي سِنَانِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، قَالَ:حَدَّثَنِي أَبُو رَذِينِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى َّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّى رَجُلٌ صَوِيرٌ شَأْسِعُ الدَّارِ، وَلَيْسَ

لِي قَائِدٌ يُلازِمُنِي، فَلِي زُخْصَةٌ أَنْ لا آتِي الْمَسْجِدَ ؟ أَوْ كَمَا قَالَ، قَالَ: لا . (ابوداؤد ٥٥٣ـ احمد ٣/ ٣٢٣)

( ٣٣٩٣) حضرت ابو ہريرہ والله فرماتے ہيں كەحضرت ابن ام كتوم والله ني ياك مُؤْفِظَةً كى خدمت ميں حاضر ہوئے اور عرض كيا کہ میں آیک نابینا آ دمی ہوں اور میرا گھر دور ہے۔ اور میرے پاس کوئی ایسا مخف بھی نہیں جو مجھے پکڑ کر مسجد میں لاسکے۔ کیا میرے كَ رخصت بك كميم معجد مين ندآ وَن؟ حضور مَرَّ فَضَعَ فِي فِي ما يأتين -

( ٣٤٩٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ، قَالَ: اخْتَلَفَ الِّذِهِ رَجُلٌ شَهْرًا يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ، وَلَا يَشْهَدُ جُمُعَةً، وَلَا جَمَاعَةً، مَات ؟قَالَ فِي النَّادِ.

(۳۳۹۳) حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس کے پاس ایک آ دی نے آ کرسوال کیا کہ آ دمی دن کوروز ہ رکھتا ہے اور رات کو عبادت کرتا ہے لیکن جعدادر جماعت میں حاضر نہیں ہوتا ،اگروہ مرگیا تو کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا وہ جہنم میں جائے گا۔

( ١٢٠ ) مَنْ كَانَ يَقْعُلُ خَلْفَهُ رَجُلٌ يَحْفَظُ صَلاَتَهُ

جوحضرات نماز کی حفاظت کے لئے پیچھے کسی کو بٹھاتے تھے ( ٣٤٩٥ ) حَلَّاثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ أَشْعَتْ، عَنْ جَهْمِ بْنِ أَبِي سَبْرَةَ ؛ أَنَّ الزُّبَيْرُ بْنَ الْعَوَّامِ كَانَ يَفْعُدُ خَلْفَهُ رَجُلٌ

يَحْفَظ عَليه صَلَاتَهُ.

(۳۳۹۵) حفرت جم بن الى سره كتية بين كه حفزت زبير بن عوام اپني بيجها يك آ دى كو بنهات تصحبوان كي نماز كاخيال ركهتا تقار ( ٣٤٩٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ:حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ، قَالَ:حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سِيرِينَ، قَالَ:كَانَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ يَخَافُ النُّسْيَانَ، قَالَ: فَكَانَ إِذَا صَلَّى وَكَلَّ رَجُلاً فَيَلْحَظُ إِلَيْهِ، فَإِنْ رَآهُ قَامَ قَامَ، وَإِنْ رَآهُ قَعَدَ قَعَدَ.

(٣٣٩٢) حفرت محمد بن سيرين كهتم جين كه حفرت عمر بن خطاب مثاثثة كو بهو لنے كا خوف تھا،لېذا جب وہ نمازيز ھتے تو ايك آ دمی کے ذیے لگا دیتے کہ وہ آپ کی نماز کا دھیان رکھتا، پس اگر اے کھڑا دیکھتے تو کھڑے ہوجاتے اور اگر اسے بیٹھا ہوا د کھتے تو بیٹھ جاتے۔

( ٣٤٩٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنِ الرُّكَيْنِ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَسْمَاءَ وَهِيَ تُصَلِّى وَهِيَ عَجُوزٌ، وَامْرَأَةٌ تَقُولُ لَهَا: ارْكِعِي وَاسْجُدِي.

(۳۳۹۷)حفرت رکین فر ماتے ہیں کہ میں حفزت اساء کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ پوڑھی تھیں اور نماز پڑھ رہی تھیں ، ایک عورت ان ہے کہ ربی تھی'' رکوع سیحئے ، بحد ہ سیحئے''

## ( ١٢١ ) في الرجل يُصلِّي مُحلُولَةُ أَزْرَارُهُ

# ال شخص کابیان جوازار بانده کرنماز پڑھے

( ٣٤٩٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَرِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ مُوسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَن سَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوعِ، أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إنِّي أَتَصَيَّدُ فَأْصَلِّي فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَزُرَّهُ وَلَوْ بشُوْكَةٍ. (ابوداؤد ١٣٢ـ ابن خزيمة ٧٧٨)

(٣٩٩٨) حفرت سلمه بن اكوع نے نبی ياك مَرْالْتَ اللَّهِ الله على الله الله! ميں ايك شكاري آ دمي ہوں ، كيا ميں ايك قيص

میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں،البتۃ اے باندھ لوخواہ ایک کانٹے ہے،ی۔

( ٣٤٩٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ:رَأَيْتُ سَالِمًا وَهُوَ يُصَلِّى مُحَلَّلَةٌ أَزْرَارُهُ.

(۳۴۹۹) حفرت کثیر بن زید کہتے ہیں کہ میں نے حفزت سالم کواز ارباندھ کرنماز پڑھتے دیکھاہے۔

# ( ١٢٢ ) متى يُؤمَرُ الصَّبيُّ بالصَّلاَةِ

## یح کونماز کا کب کہا جائے گا؟

( ٣٥٠٠ ) حَدَّثُنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ الْجُهَنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ سَبْعَ سِنِينَ فَأَمُرُوهُ بِالصَّلَاةِ، فَإِذَا بَلَغَ عَشْرًا فَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا. (ترمذى ٢٠٠٥ ابوداؤد ٣٩٥)

(٣٥٠٠) حفرت سره بن معبد جني كه نبي پاك مَلْ الصَّحَةُ في ارشاد فر مايا كه جب بچيسات سال كابو جائے تو اسے نماز كا تكم

دو،اً کردس سال کا ہوکر بھی نماز چھوڑ ہے تواہے مارو۔

- ( ٣٥.١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ ذَاوُدَ بُنِ سَوَّارٍ، عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ:قَالَ نَبِيَّ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاَّةِ إِذَا بَلَغُوا سَبْعًا، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا إِذَا بَلَغُوا عَشْرًا، وَفَرَّقُوا بَبْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ. (ابوداؤد ١٩٩٤ احمد ٢/ ١٨٠)
- (۳۵۰۱) نبی پاک مَلِفَظَةَ کاارشاد ہے کہ جب بچے سات سال کے ہوجا ئیں تو آئییں نماز کا تھم دو،اگروہ دس سال کے ہوکر بھی نماز نہ پڑھیں تو آئییں مار داوران کے بستر الگ الگ کردو۔
- ( ٣٥.٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَتِنِي أُمُّ يُونُسَ خَادِمُ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَتُ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسِ يَقُولُ:أَيْقِظُوا الصَّبِيَّ يُصَلِّى وَلَوْ سَجُدَةً.
  - (۲۵۰۲) مصرت ابن عباس میں وین فر مایا کرتے تھے کہ بیچے کونماز کے لئے جگاؤ ،وہ نماز پڑھے خواہ ایک مجدہ ہی کیوں نہ کرے۔
- ( ٣٥.٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِي يَحْبَى، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْهُمْ، عَنْ جَدَّةٍ لَهَا ؛ أَنَّ عُمَرَ مَرَّ بِامْرَأَةٍ وَهِى تُوقِظُ صَبِيًّا لَهَا يُصَلِّى وَهُوَ يَتَلَكَّأُ، فَقَالَ: دَعِيهِ فَلَيْسَتُ عَلَيْهِ حَتَّى يَعْقِلَهَا.
- (٣٥٠٣) حضرت عمر ولا تنثو ايک مرتبه ايک عورت کے پاس سے گذرے وہ اپنے بچے کونماز کے لئے جگار ہی تھی ،اوروہ ضد کرر ہاتھا۔ حضرت عمر حلی تنز نے اس سے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، بالغ ہونے تک اس پرنماز فرض نہیں ہے۔
- ( ٢٥.٤ ) حَلَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاج، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: يُعَلَّمُ الصَّبِيِّ الصَّلَاةَ إِذَا عَرَفَ يَمِينَهُ مِنْ شِمَالِه.
  - (۳۵۰۴)حضرت ابن عمر رُدَاتُهُ فرماتے ہیں کہ بچے کواس وقت نماز سکھائی جائے گی جب اے دائیں اور بائیں کی تمیز ہوجائے۔
    - ( ٢٥.٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، وَحَفُصٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ يُعَلَّمُ الصَّبِيُّ الصَّلَاةَ إِذَا الْعَرَ.
- (۳۵۰۵) حضرت الممش کہتے ہیں کہ حضرت ایراہیم بچے کواس وقت نماز سکھایا کرتے تھے جب اس کے دودھ کے دانت ایک مرتبہ ٹن دیکر نکل آتے تر تھے۔۔۔
  - ( ٣٥.٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانُوا يُعَلِّمُونَ الصِّبْيَانَ الصَّلَاةَ إِذَا اتَّعَرُوا.
- (٣٥٠٦) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اسلاف بچوں کونماز اس وقت سکھایا کرتے تھے جب ان کے دودھ کے دانت ایک مرتبہ ٹوٹ کر دوبارہ نکل آیا کرتے تھے۔
  - ( ٢٥.٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنُ هِشَامٍ، عَنُ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ يُعَلَّمُ يَنِيهِ الصَّلَاةَ إِذَا عَقَلُوا، وَالصَّوْمَ إِذَا أَطَاقُوا.
- (٣٥٠٤) حضرت عروه بچوں کونماز اس وقت سکھا تے جب ان میں عقل آ جاتی اور روز ہ اس وقت رکھواتے تھے جب ان میں اس کی طاقت ہوتی۔

( ٣٥.٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيع، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبٍ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْيَحْصُبِيِّ، قَالَ: يُؤْمَرُ الصَّبِيُّ بالصَّلَاةِ إِذَا عَذَ عِشُرِينَ.

(۸۰۸) حضرت عبدالرحمٰن تنصحی فر ماتے ہیں کہ جب بچیمیں تک عننے لگے تواسے نماز کا حکم دیا جائے گا۔

( ٢٥.٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهُدِى، عَنْ سُفَيَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِى ثَابِتٍ، عَنِ امْرَأَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْيَحْصُبِيّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْيَحْصُبِيّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْيَحْصُبِيّ، بِمِثْلِهِ.

(۳۵۰۹) ایک اور سند سے یونہی منقول ہے۔

حچوڑنے کی وجدے مارا جائے گا۔

( ٢٥١٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: يُؤْمَرُ الصَّبِيُّ بِهَا إِذَا بَلَغَ السَّبْعَ، وَيُضْرَبُ عَلْمَ الْأَبْعَ، وَيُضْرَبُ

(۳۵۱۰) حفرت کمحول فرماتے ہیں کہ بچہ جب سات سال کا ہوجائے تواسے نماز کا تھم دیا جائے گااور دس سال کا ہونے پراسے نماز

( ٣٥١١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي فَزَارَةً، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، قَالَ: يُؤْمَرُ بِهَا إِذَا بَلَغَ حُلْمَهُ.

(٣٥١١) حضرت ميمون بن مهران فرماتے ہيں كه بچه جب بالغ ہوجائے تواسے نماز كاحكم ديا جائے گا۔

( ٣٥١٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: كَانَ يُعَلَّمُ الصَّبِيُّ الصَّلاة مَا بَيْنَ سَبْعِ سِنِينَ إلَى عَشُر سِنِينَ.

عَشَرٍ سِنِينَ. (۳۵۱۲) حضرت ابواسحاق بچ کونمازاس وقت سکھایا کرتے تھے جب اس کی عمر سات سال ہے دس سال کے در میان ہوتی۔

( ٣٥١٣ ) حَذَّنَنَا حَاتِمُ بُنُ إِشْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَو، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ بُنُ الْحُسَيْنِ يَأْمُو الصَّبَيَانَ أَنْ يُصَلُّوا الظُّهُرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا وَالْمَغُرِبَ وَالْعِشَاءُ جَمِيعًا فَيُقَالُ يُصَلُّونَ الصَّلَاةَ لِغَيْرِ وَقُتِهَا فَيَقُولُ هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَنْ

الظهر والعصر جمِيعا والمغرِب والعِشاء جمِيعا فيفال يصلون الصلاه لِغيرِ وقِتِها فيفول هذا خير مِن ان يَنَامُوا عَنْهَا. (٣٥١٣) حضرت جعفرا پين والد سے روايت كرتے ہيں كه حضرت على بن حسين بچول كوتكم ديتے تھے كه ظهر اور عصركى نماز كو

اکٹھاپڑھیں ادر مغرب وعشاء کی نماز اکٹھاپڑھ لیں کسی نے ان ہے کہا کہ اس طرح تو وہ بغیروفت کے نماز پڑھیں گے۔حضرت علی بن حسین نے فرمایا کہ بیاس سے بہتر ہے کہ وہ نماز پڑھے بغیر سوجا کیں۔

بن صين نے فرمايا كدىياس سے بہتر ہے كه وہ نماز پڑھے بغير سوجا عيں۔ ( ٣٥١٤ ) حَدَّثَنَا حَفُسٌ، عَنْ أَشْعَتْ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: يُعَلَّمُ الصَّبِيُّ الصَّلَاةَ إِذَا عَرَفَ يَعِينَهُ مِنْ شِمَالِهِ.

(۳۵۱۳) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ بچکونمازاں وقت سکھائی جائے گی جب وہ دائیں اور بائیں کی تمیز کرنے لگے۔

( ٢٥١٥ ) حَلَّاتُنَا حَفُصٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ.

(۳۵۱۵) حضرت ابن عمر سے بھی یونہی منقول ہے۔

( ٣٥١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنُ عُمَارَةً، عَنْ أَبِى الْأَحْوَصِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ حَافِظُوا عَلَى أَبْنَالِكُمْ عَلَى الصَّلَاةِ.

(۳۵۱۷) حضرت عبدالله فرماتے ہیں کہ بچوں کونماز کاعادی بناؤ۔

( ١٢٣ ) مَا يَسْتَحِبُّ أَنْ يُعَلَّمَهُ الصَّبِيِّ أَوَّلَ مَا يَتَعَلَّمُ

## سب سے پہلے بچے کو کیا چیز سکھائی جائے گی؟

( ٢٥١٧ ) حَلَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْب، قَالَ: كَانَ الْفُلَامُ إِذَا أَفْصَحَ مِنْ يَنِى جَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَلَمَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الآيَةَ سَبْعَ مَرَّاتٍ: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى لَمُ يَتَخِذُ وَلَدًا وَلَدًا وَلَدًا وَلَدًا وَلَدًا وَلَدًا وَلَدًا مَعْدُولِ الْآيَةَ سَبْعَ مَرَّاتٍ: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى لَمُ يَتَخِذُ وَلَدًا وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الآيَةَ سَبْعَ مَرَّاتٍ: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى لَمُ يَتَخِذُ وَلَدًا وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّ

(۳۵۱۷) حضرت عمرو بن شعیب کہتے ہیں کہ بنوعبدالمطلب میں جب کوئی بچہ بولنے لگٹا تو حضور مُؤَفِّتَ ﷺ اے سات مرتبہ یہ آیت سکھاتے (ترجمہ) تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس کی کوئی اولا زمیس ،اور بادشاہت میں اس کا کوئی شریک بھی نہیں ہے۔ د دروی کے آئیں کے اور فرور کر کر اور کر کر کے ڈیٹر کے ڈیٹر کر گزار سے ان کر اور اور اور اور کر اور کر اور کر ا

( ٣٥١٨ ) حَدَّثَنَا حَاتِهُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ بُنُ الْحُسَيْنِ يُعَلِّمُ وَلَدَهُ يَقُولُ قُلْ آمَنُت بِاللَّهِ وَكَفَرْت بِالطَّاعُوتِ.

(٣٥١٨) حضرت على بن حسين اپنے بچے کو بيس کھايا کرتے تھ (ترجمہ ) ميں الله پرايمان لايا اور ميں نے شيطان کا انکار کيا۔

( ٣٥١٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ الْعَوَّامِ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، قَالَ: كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنُ يُلَقِّنُوا الصَّبِيَّ الصَّلاَةَ وَيُعُرِبُ أَوَّلَ مَا يَتَكَلَّمُ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَيَكُونُ ذَلِكَ أَوَّلَ شَيْءٍ يَتَكَلَّمُ بِهِ.

(٣٥١٩) حضرت ابراہيم يمي فرماتے ہيں كداسلاف اس بات كو پسندكرتے سے كد بچەكونمازى تلقين كريں اور بچه جب بولنے لكے تو اسے سب سے پہلے لا إلله إلا اللّهُ سكھا كيں۔وہ جائے ہے كہ بيج كى زبان سے سب سے پہلے يمي كلمه لكانا جائے۔

> ( ۱۲۶) فِي إِمَامَةِ الْغُلاَمِ قَبْلَ أَنْ يَحْتَلِمَ بالغ ہونے سے پہلے الرکے کی امامت کا حکم

( ٢٥٢٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ الأَشْعَتُ قَدَّمَ غُلَامًا فَقِيلَ لَهُ، فَقَالَ: إِنَّمَا قَدَّمُت الْقُرْآنَ. (٣٥٢٠) حضرت بهام الين والديروايت كرت بين كما يكمرتبه حضرت الشعث في ايك لا كونما ذك لئي آ كرويالان

پراعتراض كيا كيا توانهول نے فرمايا كميں نے قرآن كوآ كے كيا ہے۔ ( ٢٥٢١ ) حَدَّثُنَا عَبْدَةً، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ الْأَشْعَكُ، قَدَّمَ غُلَامًا فَعَابُوا ذَلِكَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَا قَدَّمُتُهُ،

وَلَكِنِّي قَدَّمْت الْقُوْآنَ.

(۳۵۲۱) حفرت ہشام اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ جب حفرت اضعف تشریف لائے تو انہوں نے ایک لڑکے کونماز کے لئے آگے کیا تو لوگوں نے اس پراعتراض کیا۔ اس پرحفرت اضعف نے فرمایا کہ میں نے اے آ گئییں کیا بلکہ میں نے تو قرآن کو آگے کیا ہے۔

( ٣٥٢٢ ) حَذَّنَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَوُمَّ الْغُلَامُ قَبْلَ أَنْ يَحْتَلِمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ.

(۳۵۲۲) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اس بات میں کوئی حرج نہیں کہ بچہ بالغ ہونے سے پہلے ماور مضان میں امامت کرائے۔

( ٣٥٢٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَوُمَّ الْفَلَامُ قَبْلَ أَنْ يَحْتَلِمَ.

(۳۵۲۳) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اس بات میں کوئی حرج نہیں کہ بچہ بالغ ہونے پہلے امامت کرائے۔

( ٣٥٢٤ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلٌ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاء، وَعُمَر بْنِ عَبْدِ الْعَزِيز، قَالَا: لَا يَوُمُّ الْغُلَامُ قَبْلَ أَنْ يَحْتَلِمَ فِي الْفَرِيضَةِ وَلَا غَيْرِهًا.

(۳۵۲۳) حضرت عطاءاور حضرت عمر بن عبدالعزيز فرماتے جي كہ بچه بالغ مونے سے پہلے فرض اور نفل ميں امامت نبيس كراسكا۔

( ٣٥٢٥ ) حَدَّثْنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: لَا يَوُمُّ الْعُلَامُ حَتَّى يَحْتَلِمَ.

(۳۵۲۵) حفرت فعی فرماتے ہیں کہ تجہ بالغ ہونے تک امامت نہیں کراسکتا۔

( ٣٥٢٦) حَدَّثَنَا رَوَّادُ بُنُ جَرَّاحٍ أَبُو عِصَامٍ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ، عَنْ وَاصِلٍ أَبِي بَكُوٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: لَا يَوُمُّ غُلَامٌ حَتَّى تَحْتَلَمَ.

(۲۵۲۷) حفرت مجامد فرماتے ہیں کہ بچہ بالغ ہونے تک امامت نہیں کراسکا۔

( ١٢٥ ) مَنْ كُرِهَ التَّمَطِّيَ فِي الصَّلاَةِ

جوحضرات نماز میں انگڑ ائی لینے کو مکروہ خیال فر ماتے ہیں

( ٣٥٢٧ ) حَدَّثْنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يُكُرَّهُ النَّمَطّي عِنْدَ النّسَاءِ ، وَفِي الصّلاةِ .

(٣٥٢٧) حضرت ابرا بيم عورتول كے پاس اور نمازيس الكرائي لينے كوكروه خيال فرماتے تھے۔

( ٢٥٢٨ ) حَلَّاتُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، قَالَ : قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ : التَّمَطَّى يَنْقُصُ الصَّلَاةَ .

(۳۵۲۸) حضرت سعید بن جمیر فرماتے ہیں کہ انگز اکی نماز کو تاتھ بنادی ہے۔

# ( ۱۲۶) في إغراء المهناكب في الصَّلاَةِ . نماز مِين كندهے ننگ كرنے كاحكم

( ٣٥٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأحمر ، عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ ، عَنْ أَبِى الزُّنَادِ ، عَنِ الْأَغْرَجِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : نَهَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّى الرَّجُلُ فِي النَّوْبِ الْوَاحِدِ ، لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيهِ مِنْهُ شَيْءٌ .

(۳۵۲۹) حضرت ابو ہریرہ وہ اٹنے فرمائے ہیں ہی پاک مَلِّنْظَقَةَ نے اس طرح ایک کپڑے میں نماز پڑھنے ہے منع فرمایا ہے کہ کندھوں یرکوئی کپڑانہ ہو۔

( ٣٥٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزُّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ؛ مِثْلَهُ. (مسلم ٢٢٤ ـ ابوداؤد ١٣٢)

(۳۵۳۰)ایک اورسندے یونبی منقول ہے۔

( ٣٥٣١ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَمْ يَجِدُ رِدَاءً يُصَلِّى فِيهِ، وَضَعَ عَلَى عَاتِقَيهِ عِقَالاً ثُمَّ صَلَّى.

(۳۵۳)حضرت ابراہیم تیمی فرماتے ہیں کہ نبی پاک مُؤَفِّقَاقِ کے صحابہ ٹھکٹیز میں سے ایک جب نماز پڑھنے کے لئے انہیں کوئی چا در وغیرہ ندلتی تواپنے کندھوں پرری ڈال کرنماز پڑھ لیا کرتے تھے۔

( ٢٥٣٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانُوا يَكْرَهُونَ إِغْرَاءَ الْمَنَاكِبِ فِي الصَّلَاةِ.

(۳۵۳۲) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اسلاف نماز میں کندھوں کے نگا کرنے کو کروہ خیال فرماتے تھے۔

( ٣٥٣٣ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَتَ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِقٌ كَانَ يَقُولُ: لَا يُصَلِّى الرَّجُلُ، إِلَّا وَهُوَ مُخَمِّرٌ عَاتِقَهُ.

(٣٥٣٣) حضرت محد بن على فر ما ياكرتے تھے كه آدى كوكند ھے ذھانپ كرنماز پڑھنى چاہئے۔

( ١٢٧ ) في الإمام وَالَّامِيرِ يُؤْذِنُهُ بِالإِقَامَةِ

# امام اورامیر کونماز کے کھڑے ہونے کی خبردینے کا حکم

( ٣٥٣٤) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بُنِ رُفَيْعٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ:لَمَّا قَدِمَ عُمَرُ مَكَّةَ أَتَاهُ أَبُو مَحْذُورَةَ وَقَدْ أَذَّنَ، فَقَالَ:الصَّلَاةَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، حَىَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَىَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَىَّ عَلَى الْفَلَاحِ، قَالَ:وَيْحَك، أَمَجْنُونٌ أَنْتَ ؟ أَمَا كَانَ فِي دُعَائِكَ الَّذِي دَعَوْتَنَا مَا نَأْتِيك حَتَّى تَأْتِينَا. (٣٥٣٣) حضرت مجام فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر و الله کے تقریف لائے تو حضرت ابو محذورہ اذان دینے کے بعدان کے پاک آئے اور کہنے لگے: اے امیر المؤمنین! نماز کا وقت ہوگیا، حتی علی الصّلاقِ، حتی علی الصّلاقِ، حتی علی الفّلاحِ، حتی علی الفّلاحِ، حتی علی الفّلاحِ، حتی علی الفّلاحِ۔ اس پر حضرت عمر نے فرمایا کہ کیاتم پاگل ہو؟ کیا ہمارے مجدمیں حاضر ہونے کے واسطے وہ پکار کافی نہیں جوتم دے علی الفّلاحِ۔ اس پر حضرت عمر نے فرمایا کہ کیاتم پاگل ہو؟ کیا ہمارے مجدمیں حاضر ہونے کے واسطے وہ پکار کافی نہیں جوتم دے علی ہو۔

( ٢٥٢٥) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، قَالَ: كَانَ الْمُؤَذِّنُ إِذَا اسْتَبْطَأَ الْقَوْمَ، قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، قَدُ قَامَتِ الصَّلَاةُ، عَنْ عَلَى الصَّلَاةِ، حَى عَلَى الصَّلَاةِ، حَى عَلَى الْفَلَاحِ، حَى عَلَى الْفَلَاحِ، حَى عَلَى الْفَلَاحِ، وَالْمَصَلَاةِ، حَى عَلَى الْفَلَاحِ، الصَّلَاةِ، عَنْ عَلَى الْفَلَاحِ، ورموذن يكلمات كهاكرت شخاأَشُهَدُ أَنَّ (٣٥٣٥) حضرت مغيره فرمات بي كه جب لوگ نماز كے لئے آنے ميں ديركردية تومؤذن يكلمات كهاكرت شخاأَشُهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، قَدُ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَدُ قَامَتِ الصَّلَاةُ، حَى عَلَى الصَّلَاةِ، حَى عَلَى الصَّلَاةِ، حَى عَلَى الصَّلَاةِ، حَى عَلَى الصَّلَاةِ، حَى عَلَى الْفَلَاح، حَى عَلَى الْفَلَاح، حَى عَلَى الْفَلَاح، حَى عَلَى الْفَلَاح،

# ( ١٢٨ ) مَنْ قَالَ إِذَا كُنْتَ فِي سَفَرٍ فَقُلْتَ أَزَالَتِ الشَّمْسُ أَمْ لاً ؟

جب آپ سفر میں ہوں اور آپ کوشک ہوجائے کہ سورج زائل ہوگیا یانہیں تو کیا کریں؟

( ٣٥٣٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مِسْحَاجِ بْنِ مُوسَى الضَّبِّى ، قَالَ:سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ لِمُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍ و: إِذَا كُنْتَ فِي سَفَرٍ ، فَقُلْتُ: أَزَالَتِ الشَّمْسُ ، أَوْ لَمْ تَزُلُ ، أَوِ انْتَصَفَ النَّهَارُ ، أَوْ لَمْ يَنْتَصِفُ ، فَصَلِّ قَبُلَ أَنْ تَرْتَحِلَ . تَرْتَحِلَ .

(٣٥٣١) حضرت انس بن مالک نے حضرت محمد بن عمرو سے فرمایا کہ جب آپ سفر میں ہوں اور آپ کوشک ہو جائے کہ سور تن زائل ہوگیا یانہیں ، یا آ دھادن گذرگیا ہے یانہیں گذراتو کوچ کرنے سے پہلے ظہر کی نماز پڑھلیں۔

( ٣٥٣٧) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ: إِذَا كُنْتَ فِي سَفَرٍ ، فَقُلْتُ : زَالَتِ الشَّمْسُ ، أَوْ لَمْ تَنُّالُ ، فَصَالِّ.

(٣٥٣٧) حفرت عَمَ فرماتے بين كرجب آپ خريس بول اور آپ كوشك بوجائے كرمورج زائل بوگيا يانبيس تو نماز پڑھ ليس -( ٣٥٣٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنُ شُعْبَةً، عَنُ حَمْزَةَ الضَّبِّيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَهُولُ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَزَلَ مَنْزِلاً لَمُ يَوْتَعِلُ حَتَّى يُصَلِّى الظُّهُرَ، فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍ و: وَإِنْ كَانَ نِصْفَ النَّهَادِ ؟ قَالَ: وَإِنْ كَانَ نِصْفَ النَّهَادِ . (ابو داؤد ١٩٥٨ - ١ احمد ٣ ١٣٠)

(۳۵۳۸) حضرت انس بَن ما لک ڈی ٹی فرماتے ہیں کہ حضور مَلِّفْتِکَا جب کسی جگہ قیام فرماتے تو وہاں اسے اس وقت تک کوچ نہیں کرتے تھے جب تک ظہر کی نماز نہ پڑھ لیں۔ بین کرمحہ بن عمرو نے عرض کیا خواہ ابھی آ دھادن گذرا ہوتا؟ فرمایا ہاں،خواہ آ دھادن

# ( ١٢٩ ) مَنْ كَانَ يَشْهَدُ الصَّلاَةَ وَهُوَ مَرِيضٌ لاَ يَدَعُهَا

# جوحفزات بیاری کی حالت میں بھی جماعت سے نماز پڑھا کرتے تھے

( ٣٥٣٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ بِهِ مَرَضٌ، فَكَانَ تُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ إِلَى الصَّلَاةِ ۚ فَيُقَالُ لَهُ: يَا أَبَا زَيْدٍ، إِنَّك إِنْ شَاءَ اللَّهُ فِي عُلْرٍ، فَيَقُولُ: أَجَلُ، وَلَكِنِّي أَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ يَقُولُ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، فَمَنْ سَمِعَهَا فَلْيَأْتِهَا وَلَوْ حَبُوًا، وَلَوْ زَحْفًا.

(۳۵۳۹) حضرت ابوحیان اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ رہتے بن ضیم کوکوئی بیاری تھی ، وہ دوآ دمیوں کے سہار ہے مجد مین آیا كرتے تھے يكى نے ان سے كہا كہا كہ اب يزيد! آپ معذور ہيں ،اگر چاہيں تو نماز كے لئے ندآ كيں فرمايا كه ہاں تم ٹھيك كہتے ہو، کیکن میں مؤذن کی آواز سنتا ہوں جب وہ کہتا ہے نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤتو جویہ ہے اے نماز کے لئے آنا جا ہے خواہ گھٹنوں کے بل گھسٹ کر ہی کیوں نہ آئے۔

( ٣٥٤٠ ) حَلَّنْنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةً، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُحْمَلُ وَهُوَ مَرِيضٌ إلَى الْمُسْجِدِ.

( ۴۵۴۰) حضرت سعد بن عبيده كهتيج بين كه حضرت ابوعبدالرحمٰن كوحالت مرض مين اشا كرمسجد كي طرف لا يا جا تا تها \_

( ٢٥٤١ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِلٍ الْأَحْمَرِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَانِشَةَ، قَالَتُ: لَقَدُ رَأَيْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ وَإِنَّهُ لِيُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ حَتَّى دَحَلَ فِي الصَّفِّ.

(بخاری ۱۲۳)

(٣٥٨١) حضرت عائشہ تفاطیع فا فرماتی ہیں كہ میں نے نبی پاک مَلِّلْفَقِیْجَ كود يكھا كەمرض الوفات میں آپ دوآ دميوں كےسہارے . چل کر محتے اور صف میں جا کر کھڑے ہو گئے۔

( ٢٥٤٢ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيًانَ، عَنْ شَيْحٍ يُكُنَّى أَبَا سَهْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: مَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ مُنْذُ ثَلَاثِينَ سَنَةً، إِلاَّ وَأَنَا فِي الْمُسْجِدِ.

(۳۵۴۲) حفرت سعید بن میتب نے فر مایا کتمیں سال سے جب بھی مؤ ذن اذان دیتا ہے میں مجد میں ہوتا ہوں۔

( ٣٥٤٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:مَا كَانُوا يُوَخَّصُونَ فِي تَوْكِ الْجَمَاعَةِ، إِلَّا لِخَائِفٍ، أَوْ مَرِيضٍ.

(٣٥٨٣) حفرت ابراہيم فرماتے ہيں كداسلاف جماعت چھوڑنے كى اجازت صرف مريض كواورا سفخص كوديتے تھے جے دشمن كا

## ( ١٣٠ ) مَا قَالُوا فِي إِتَامَةِ الصَّفِّ

## صف کی در شکی کے بارے میں احکامات

( ٢٥٤٤) حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ، قَالَ: أَخْبَرُنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اغْتَدِلُوا فِي صُفُوفِكُمْ وَتَواصُّوا، فَإِنِّى أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظُهْرِى، قَالَ أَنَسٌ: لَقَدْ رَأَيْت أَحَدَنَا يُلُزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِيهِ، وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ، وَلَوْ ذَهَبْتَ تَفْعَلَ ذَلِكَ لَتَرَى أَحَدَهُمْ كَأَنَّهُ بَغُلْ شَمُوسٌ.

(بخاری ۲۵۵ احمد ۳/ ۱۰۳)

(۳۵۴۳) حضرت انس دائٹو سے روایت ہے کہ نبی پاک مِلْفَقِیَّا نے ارشاد فرمایا کہ صفوں کے درمیان اعتدال رکھواور جڑ جڑ کر کھڑے ہوجاؤ، میں تہمیں اپنی کمر کے پیچھے سے دیکھتا ہوں۔حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم اس طرح نماز میں کھڑے ہوتے تھے کہ ہمارا کندھاد وسرے کے کندھے سے اور ہمارا پاؤل دوسرے کے پاؤل سے جڑا ہوتا تھا، جب لوگوں نے اس احتیاط کوچھوڑ دیا تو وہ سرکش خچر کی طرح نظر آنے لگے۔

( ٣٥٤٥ ) حَذَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ، عَنُ سِمَاكٍ، عَنِ النَّعُمَانِ بُنِ بَشِيرٍ، قَالَ: لَقَدُ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّهُ لِيقَوِّمُ الصَّفُوفَ كَمَا تُقَوَّمُ الْقِدَاحُ، فَأَبْصَرَ يَوْمًا صَدُّرَ رَجُلٍ خَارِجًا مِنَ الصَّفِّ، فَقَالَ: لَتُقِيمُنَّ صُفُوفُكُمْ، أَوْ لَيُخَالِفَنَ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ. (مسلم ٣٢٥ـ ابوداؤد ٢١٥)

(۳۵۴۵) حضرت نعمان بن بشرفر ماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک مَلِّفَظَیَّۃ کودیکھا کہ آپ اس طرح صفوں کوسیدھا کررہے تھے جس طرح تیرسیدھا کیا جا تاہے۔ آپ نے ایک دن ایک آ دمی کا سینہ صف ہے آ گے بڑھا ہوادیکھا تو فرمایا کہتم اپنی صفوں کوسیٰدھا کرلوور نہ النّد تعالیٰ تبہارے دلوں ہیں ایک دوسرے کے لئے نفرت ڈال دےگا۔

( ٣٥٤٦ ) حَدَّنَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عُوسَجَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِب، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ لَا يَتَخَلَّلُكُمْ كَأُولَادِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِب، قَالَ: ضَأَنَّ سُودٌ جُرُدٌ تَكُونُ الْحَذَفِ، قِيلَ: يَّا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَا أَوْلَادُ الْحَذَفِ ؟ قَالَ: ضَأَنَّ سُودٌ جُرُدٌ تَكُونُ بَأَرُضِ الْيَمَنِ. (ابوداؤد ٣١٣ ـ احمد ٣/ ٢٩٤)

 ( ٣٥٤٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَوَكِيعٌ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِى مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِى الصَّلَاةِ وَيَقُولُ: اسْتَوُوا، وَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ، لِيَلِينَّى مِنْكُمْ أُولُوا الْأَحُلَامِ وَالنَّهَى، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ: فَانْتُمُ الْيُؤمَ أَشَدُ اخْتِلَافًا.

(مسلم ۱۲۲ ابوداؤد ۲۵۳)

(۳۵ ۴۷) حفزت ابومسعود رفاتو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ میٹر فیضائے نماز میں ہمارے کندھوں کو ہاتھ لگا کر صفیں درست کرتے اور فرماتے کہ مفیں سیدھی رکھو، آگے چیچے مت کھڑے ہو، ور نہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں اختلاف ڈال دے گائے میں سے عقل اور دائش والے لوگ نماز میں میرے قریب کھڑے ہوں اور ان کے بعد وہ کھڑے ہوں جو سمجھ میں ان سے کم بین۔ حضرت ابومسعود فرماتے ہیں کہ آج تمہارا تنازیادہ اختلاف صفیں سیدھی نہ کرنے کی وجہ ہے۔

( ٣٥٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ، فَإِنَّ مِنْ حُسْنِ الصَّلَاةِ إِقَامَةَ الصف. (بخارى ٢٣٠ـ مسلم ١٣٣)

(۳۵۴۸) حضرت انس بڑی تھ سے روایت ہے کہ رسول الله مِرَافِقَةَ نے ارشاد فر مایا کہ فیس سیدھی رکھو، کیونکہ فیس سیدھی رکھنا نماز کا حسن ہے۔

( ٣٥٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَنَادَةً، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الرَّقَاشِيِّ، قَالَ: صَلَّى بِنَا أَبُو مُوسَى الْاَشْعَرِيُّ، فَلَمَّا انْفَتَلَ قَالَ: إِنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَنَا، فَبَيَّنَ لَنَا سُنَتَنَا وَعَلَّمَنَا صَلَاتَنَا، فَقَالَ: إِذَا صَلَيْتُمْ فَأَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ.

(۳۵ ۳۹) حضرت حطان بن عبدالله رقاشی کہتے ہیں کہ حضرت ابوموی اشعری داین نے ہمیں نماز پڑھائی، جب نماز سے فارغ ہوئے آپ میران کی اور ہمیں نماز کاطریقة سکھایا۔اس بیان میں آپ نے موئے تو آپ میران کی اور ہمیں نماز کاطریقة سکھایا۔اس بیان میں آپ نے فرمایا'' جبتم نماز پڑھوتو اپنی مفیس سیدھی کرؤ'

( ٣٥٥٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ، عَنْ أَبِى عُثْمَانَ، قَالَ: كُنْتُ فِيمَنْ يُفِيمُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قُدَّامَهُ لإقَامَةِ الصَّفِّ.

(۳۵۵۰) حفرت ابوعثمان کہتے ہیں کہ میں ان لوگوں میں سے تھاجنہیں حفرت عمر وہ اللہ مفیں سیدھی کرنے کے لئے اپنے آگے کھڑ اکہا کرتے تھے۔

( ٣٥٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَذَّادٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ رَأَى فِي الصَّفِّ شَيْئًا، فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا، يَعْنِي وَكِيعٌ، فَعَدَّلَهُ.

(٣٥٥١) حضرت عبدالله بن شداد فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے کسی آ دمی کوصف میں آ سے بڑھا ہوا دیکھا تو اسے ہاتھ کے اشارہ

ہے پیچھے کیا۔

( ٣٥٥٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَس، عَنْ سَالِم أَبِى النَّضْرِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَبِى عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ وَهُوَ يَقُولُ: اسْتَوُوا وَحَاذُوا بَيْنَ الْمُنَاكِبِ، فَإِنَّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ إِقَامَةَ الصَّفَ، قَالَ: وَكَانَ لَا يُكَبِّرُ حَتَّى يُأْتِيَهُ رِجَالٌ قَذْ وَكَلَهُمْ بِإِقَامَةِ الصَّفُوفِ.

(۳۵۵۲) حفرت ما لک بن ابی عام فرماتے ہیں کہ حضرت عثان فرمایا کرتے تھے کہ برابر کھڑے ہواور کندھوں کو بھی برابر رکھو۔ اس لئے کہ نماز کا کمال صفوں کے سیدھا ہونے میں ہے۔ حضرت عثان اس وقت تک تکبیر تحریم نہیں کہتے تھے جب تک وہ آ دی آ کر انہیں اطلاع نہ دے دیتے جنہیں آپ نے صفیں سیدھی کرنے پرمقرر کیا ہوتا تھا۔

( ٣٥٥٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ، وَأَصْحَابِ عَلِيٍّ قَالُوا: كَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ: اسْتَوُوا تَسْتَوِ قُلُوبُكُمْ، وَتَرَاصُّوا تَرَاحَمُوا.

(۳۵۵۳) حضرت علی دینو فرمایا کرتے تھے کہ فیس سیدھی کروتمہارے دل سیدھے ہوجا کیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھڑے ہواورایک دوسرے پردتم کرو۔

( ٣٥٥٤) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عِمْرَانَ، عَنْ سُوَيْد، عَنْ بِلَالٍ، قَالَ: كَانَ يُسُوَّى مَنَاكِبَنَا وَأَقْدَامَنَا فِي الصَّلَاةِ.

(۳۵۵۴) حضرت سوید کہتے ہیں کہ حضرت بلال نماز میں ہمارے کندھوں اور ہمارے قدموں کو برابر کیا کرتے تھے۔

( ٣٥٥٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِى الْأَحْوَصِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: سَوُّوا صُفُوفَكُمْ.

(۳۵۵۵) حفزت عبدالله فرماتے بین کھفیں سیدهی رکھو۔

( ٣٥٥٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ يُقَالُ: سَوُّوا الصُّفُوفَ وَتَرَاصُّوا، لَا تَتَخَلَّلُكُمُ الشَّيَاطِينُ، كَانَّهُمَ بَنَاتُ حَذَفٍ.

(۳۵۵۷) حضرت ابراجیم فرماتے ہیں کہ اسلاف کہا کرتے تھے کہ فیس سیدھی رکھواور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھڑے ہو، کہیں شیطان بھیڑ کے بچوں کی صورت میں تمہارے درمیان نگھس جائے۔

( ٢٥٥٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنُ عَاصِم، عَنُ أَبِى عُثْمَانَ، قَالَ:مَا رَأَيْت أَحَدًّا كَانَ أَشَدَّ تَعَاهُدًّا لِلصَّفِّ مِنْ عُمَرَ، إِنْ كَانَ لِيسْتَقْبِلَ الْقِبُلَةَ حَتَّى إِذَا قُلْنَا قَدْ كَبَّرَ، الْتَفَتَ فَنَظَرَ إِلَى الْمَنَاكِبِ وَالْأَفْدَامِ، وَإِنْ كَانَ يَبْعَثُ رِجَالاً يَطُرُدُونَ النَّاسَ حَتَّى يُلْحِقُوهُمْ بِالصَّفُوفِ.

(٣٥٥٧) حفرت ابوعثان كتع بيل كميس في حضرت عمر والتوري الدوكري وصفول كوسيدها كرفي بيل احتياط عام ليت نبيل

دیکھا۔ بعض اوقات اییا ہوتا کہ وہ قبلے کی طرف رخ کر کے تکبیر کہنے لگتے تو چھپے مڑ کر ہمارے کندھوں اور قدموں کو دیکھتے۔ حضرت عمر دفائش ایسے آ دمی بھیجا کرھتے تھے جولوگوں کوصفوں میں کھڑا کرتے تھے۔

( ٣٥٥٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، فَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَضُحَكُ اللَّهُ إِلَى ثَلَاثَةٍ : الْقُومُ إِذَا صَفُّوا فِى الصَّلَاةِ ، وَإِلَى الرَّجُلِ يُقَاتِلُ وَرَاءَ أَصْحَابِهِ ، وَإِلَى الرَّجُلِ يَقُومُ فِى سَوَادِ اللَّهُلِ .

(۳۵۵۸) حضرت ابوسعید فرماتے ہیں کہ حضور مَرْاَفْظَةَ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تین آ دمیوں کو دیکھ کرمسکراتے ہیں ، ایک وہ لوگ جونما زکے لئے صفول میں کھڑے ہوتے ہیں۔ دوسرا وہ آ دمی جو اپنے ساتھیوں کے آگے لڑائی کرتا ہے اور تیسرا وہ جو رات ک تاریکیوں میں قیام کرتا ہے۔

( ٣٥٥٩) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بُنِ رَافِعٍ، عَنْ نَمِيمٍ بُنِ طَرَفَةَ، عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَا تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلَاثِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا ؟ قَالُوا: وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا ؟ قَالَ: يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ الأَولَى، وَيَتَوَاصُّونَ فِي الصَّفِّ. (مسلم ١١٩- ابوداؤد ٢٦١)

(۳۵۹) حفرت جابر بن سمرہ ٹھاٹھ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَرَافِظَافِ نے ارشاد فرمایا کہتم اس طرح صفیں کیوں نہیں بناتے جس طرح فرشتے اپنے رب کے پاس صفیں بناتے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ فرشتے اپنے رب کے پاس کیے صفیں بناتے ہیں؟ آپ مَرَافِظَةَ فَا نَایا کہ وہ پہلے اکلی صفوں کو پورا کرتے ہیں اورصفوں میں مل مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔

( ٢٥٦٠) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبِ، عَنْ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:سَوُّوا صُفُوفَكُمْ، وَأَخْسِنُوا رُّكُوعَكُمْ وَسُجُودَكُمْ. (احمد ٢٣٣/ ٢٣٣)

(۳۵۲۰) حفرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُرَافِقَةَ نے ارشاد فر مایا کہ اپنی صفوں کوسیدھا کرواور رکوع ویجود کواچھے طریقے سے اداکرو۔

# ( ١٣١ ) مَا يُقْرَأُ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ

#### فجری نماز میں کہاں سے تلاوت کی جائے؟

( ٣٥٦١ ) حَلَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ، عَنْ قُطْبَةَ بْنِ مَالِكٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَ فِي الْفَجْرِ بـ ﴿وَالنَّخُلَ بَاسِقَاتٍ﴾. (مسلم ١٢٥ـ ترمذي ٣٠٠)

(٣٥٦١) حضرت قطبه بن مالك فرمات بين كه نبى پاك مَرَّفَقَعَ فَيْ فَي نَمَاز مِن (سورة ق كي آيت نمبر١٠) ﴿ وَالنَّنْ حُلَ بَاسِقَاتِ ﴾ سے تلاوت فرمائی۔ ( ٢٥٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ سَرِيعٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْتٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِي الْفَجْرِ: ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ﴾. (مسلم ١٦٣ـ احمد ٣/ ٣٠٤)

(٣٥١٢) حفرت عمرو بن حريث كت بي باك يَلِفَقَعَ أَنْ فَجر كَ نَمَاز مِن (سورة النَّوير كي آيت تمبر ١١) ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا

عَسْعَسَ ﴾ سے تلاوت فرمائی۔

( ٣٥٦٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ، عَنُ زُهَيْرٍ، عَنْ سِمَاكٍ، قَالَ:سَأَلْتُ جَابِرَ بُنَ سَمُرَةَ عَنُ صَلَاقِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرَأُ فِي الْفَجْرِ بِـ: ﴿قَ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ﴾ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرَأُ فِي الْفَجْرِ بِـ: ﴿قَ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ﴾ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرَأُ فِي الْفَجْرِ بِـ: ﴿قَ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ﴾ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرَأُ فِي الْفَجْرِ بِـ: ﴿قَ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ﴾ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

(۳۵۷۳) حضرت ساک فرماتے ہیں کدمیں نے حضرت جابر بن سمرہ ڈاٹٹو سے نبی پاک مَلِفِظَیْمَ کی نماز کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ نبی پاک مِلِفَظِیَّامَ فِجر کی نماز میں سورۃ ق کی تلاوت کیا کرتے تھے۔

( ٣٥٦٤ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ أَبِى الْمِنْهَالِ، عَنْ أَبِى بَرْزَةً ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرَأُ فِيهَا بِالسِّنِّينَ إِلَى الْمِنَةِ، يَعْنِي فِي الْفَجْرِ.

(٣٥٧٨) حفرت ابوبرز وفرماتے ہیں کہ نبی پاک مَلِفَظَةً فجر کی نماز میں ساٹھ سے سوتک آیات بڑھا کرتے تھے۔

( ٣٥٦٥) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنُ أَنَسٍ ؛ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَرَأَ فِي صَلَاةِ الصَّبْحِ بِالْبَقَرَةِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ حِينَ فَرَ عَ: كَرَبَتِ الشَّمْسُ أَنْ تَطْلُعَ، قَالَ: لَوْ طَلَّعْتُ لَمْ تَجِدُنَا غَافِلِينَ.

(٣٥٧٥) حضرت انس والنو فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر والنو نے لجر کی نماز میں سورۃ البقرۃ کی تلاوت کی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت عمر والنو نے ان سے کہا کہ آپ تو سورج طلوع کروانے لگے تھے! حضرت ابو بکرنے فرمایا کہا گرسورج طلوع ہوجا تا تو وہ ہمیں غافل ہونے والوں میں سے نہ یا تا۔

( ٣٥٦٦ ) حَلَّنَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ الزَّبَيْرِ بْنِ حِرِّيتٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنِ الأَحْنَفِ، قَالَ: صَلَيْت خَلْفَ عُمَرَ الْغَدَاةَ، فَقَرَأَ بِيُونُسَ، وَهُودٍ، وَنَحُوهُمَا.

(۳۵۶۲) حضرت احنف فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر تانا ٹو کے پیچھے فجر کی نماز پڑھی، وہ فجر کی نماز میں سورۃ اینس اور سورۃ ہود وغیرہ کی تلاوت کیا کرتے تھے۔

( ٢٥٦٧ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ؛ أَنَّ عُمَرَ قَرَأَ فِي الْفَجْرِ، بِالْكَهْفِ.

(٣٥٦٧) حضرت زيد بن وہب فر مائتے ہيں كەحضرت عمر ﴿ اَتَّوْ نے فَجْرِ مِين سورة الكہف كی تلاوت فر مائی۔

( ٣٥٦٨ ) حَلَّاتَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ بُنِ عُرُوَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَامِرٍ بُنِ رَبِيعَةَ، قَالَ:سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُرَأُ فِى الْفَجْرِ بِسُورَةِ يُوسُفَ قِرَاءَةً بَطِيئَةً.

- (۳۵۲۸) حضرت عبداللہ بن عامر بن رہید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر جان کو فجر کی نماز میں سور و پوسف کی آہتد و قار سے تلاوت کرتے سا ہے۔
- ( ٣٥٦٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ الْفُرَافِصَةِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: تَعَلَّمْتُ سُورَةَ يُوسُفَ خَلْفَ عُمَرَ فِي الصَّبْح.
- (٣٥ ٢٩) حفرت ابن الفراصفدان والدر وايت كرت بي كديس في سورة يوسف حفرت عمر والثن كي يجي فجرك نمازيس الميس على من المراح على المراح المرا
- ( ٣٥٧٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِى عَمْرٍو الشَّيبَانِيِّ، قَالَ:صَلَّى بِنَا عَبْدُ اللهِ الْفَجْرَ فَقَرَأَ بِسُورَتَيْنِ، الآخِرَةُ مِنْهُمَا يَنِو إِسْرَائِيلَ.
- (۳۵۷۰) حضرت الوعمروشيبانی فرماتے ہيں كەحضرت عبدالله نے ہميں فجر كى نماز پرِ هائى، جس ميں دوسورتوں كى تلاوت كى، دوسرى سورت سورة بني اسرائيل تقى \_
- ( ٣٥٧١) حَلَّثُنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِذْرِيسَ الْأُوْدِيُ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُرُأُ فِي الآخِرَةِ مِنْهُمَا بـ: ﴿سَبِّحِ السَمَ رَبِّكَ﴾.
- (۳۵۷۱) حضرت ادرلیں اوری اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی دیاتی کو فجر کی دوسری رکعت میں سورۃ الاعلیٰ کی تلاوت کرتے ہوئے سنا ہے۔
- ( ٣٥٧٢ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ خِرِّيتٍ ، عَنْ عَبْدِ الملهِ بْنِ شَقِبتٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : صَلَّيْت خَلْفَهُ صَلاَةَ الْغَدَاةِ ، فَقَرَأُ بِيُونُسَ وَهُودٍ .
- (۳۵۷۲) حفرت عبدالله بن شقیق فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ دافتو کے بیچھے فجر کی نماز پڑھی، انہوں نے فجر میں سورة پینس اور سورة ہود کی تلاوت کی۔
- ( ٣٥٧٣ ) حَدَّثُنَا غُنْدَرَّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَبِيبٍ بِنِ أَبِى ثَابِتٍ، قَالَ:سَمِعْتُ سَعِيدَ بُنَ جُبَيْرٍ، يُحَدِّثُ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مَيْمُون ؛ أَنَّ مُعَاذَ بُنَ جَبَلٍ صَلَّى الصَّبْحَ بِالْيَمَنِ فَقَرَأَ بِالنِّسَاءِ، فَلَمَّا أَتَى عَلَى هَذِهِ الآيَةِ: ﴿وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمٌ خَلِيلًا﴾ قَالَ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِهِ:لَقَدُ قَرَّتُ عَيْنُ أُمَّ إِبْرَاهِيمَ.
- (٣٥٧٣) حفرت عمرو بن ميمون كتبة بيل كه ميس في حضرت معاذ بن جبل التأثير كي ييجه يمن ميل فجركى نماز اداكى، انهول في اس ميل سورة النساء كى تلاوت كى جب وه اس آيت پر پنج ﴿ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَ اهِيمَ خَلِيلًا ﴾ تو ييجه سايك آدى في كباكه ابرا بيم كى والده كى آنكه شندًى بوگئ!
- ( ٣٥٧٤ ) حَدَّثْنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ يَقُرَأُ فِي الْفَجْرِ بِالسُّورَةِ الَّتِي يُذْكُرُ

فِيهَا يُوسُفُ، وَالَّتِي يُذُكَّرُ فِيهَا الْكُهُفُ. (۳۵۷ ) حضرت نافع فر ماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر فجر کی نماز میں سورة پوسف اور سورة الکہف کی تلاوت کیا کرتے تھے۔

( ٢٥٧٥ ) حَدَّثَنَا ۚ وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ بُنِ سُوّيْد، قَالَ: كَانَ إِمَامُنَا يَهُرَأُ بِنَا فِي الْفَجُرِ بِالسُّورَةِ مِنَ الْمِئِينَ.

(٣٥٧٥) حفرت حارث بن سويد كيتے بين كه جارے امام فجر مين "مئين" ميں سے كسى سورت كى "بازدت كيا سرتے تھے۔

( ٣٥٧٦ ) حَلَّاتُنَا اَبُنُ فُصَيْلٍ، عَنِ النَّعُمَانِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَبِيدَةً ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُرَأُ فِي الْفَجْوِ ﴿ الرَّحْمَنِ ﴾ ، وَنَحُوهَا. (٣٥٤٦) حضرت نعمان بن قيس فرمات بين كه حضرت عبيده فجرك نماز يس سورة الرحن اوراس كي شل سورتول كي تلاوت كيا

( ٢٥٧٧) حَدَّنَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّانِبِ، قَالَ: صَلَّيْت حَنْفَ عَرُ فَجَةَ فَوْبَهَمَا قَرَأَ بِالْمَائِدَةِ فِي الْفَجْرِ. (٣٥٤٧) حضرت عطاء بن سائب كتبة بين كه مِن في حضرت عرفيد كي پيچينما زيڙهي ہے، وه اكثر فجر مِن سورة المائدة پڑھا

( ٢٥٧٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ جَدِّ ابْنِ إِذْرِيسَ، قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ عَلِيٌّ الصُّبْح، فَقَرَأُ بِهِ: ﴿ سَبِّحِ السَّمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾.

(٣٥٧٨)حضرت ابن اوريس كے داوا كہتے ہيں كه ميس فے حضرت على كے بيچھے فجركى نماز پڑھى،انہوں نے اس ميس سورة الاعلىٰ

( ٢٥٧٩ ) حَدَّثَنَا عُنْدُرٌ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبِرِيِّ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَوَّارِ الْقَاضِيَ، قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ الزُّبَيْرِ الصُّبُحَ فَسَمِعْتُهُ يَقُرَأُ: ﴿ أَلَمْ تَوَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّك بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ﴾.

(٣٥٧٩) حضرت ابوسوار قاضى كہتے ہيں كہ ميں نے ابن زبير كے يیچھے فجركى نماز بڑھى اور انبيس بيآيات بڑھتے ہوئے سنا ہے ﴿ أَلُمْ تَرَ كُيْفَ فَعَلَ رَبُّك بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ﴾

( ٢٥٨٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْعٍ، قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ إبْرَاهِيمَ، فَكَانَ يَقُرَأُ فِي الصُّبْحِ بـ: (يس) وَأَشْبَاهَهَا، وَكَانَ سَرِيعَ الْقِرَاءَةِ.

(۳۵۸۰) مفرت ولیدین جمیع کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم کے بیچیے نماز پڑھی ہے،وہ فجر کی نماز میں سورۃ لیں اوراس جیسی سورتیں پڑھا کرتے تھے۔وہ تیز قراءت کرنے والے تھے۔

( ٣٥٨١ ) حَذَّتُنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؛ أَنَّهُ قَالَ:مَا رَأَيْت رَجُلاً أَقْرَأَ مِنْ عَلِيٌّ، إِنَّهُ قَرَأَ بِنا فِي صَلَاةٍ الْفَجْرِ بِالْأَنْبِيَاءِ، قَالَ: إِذَا بَلَغَ رَأْسَ سَبْعِينَ تَرَكَ مِنْهَا آيَةٌ فَقَرَأَ مَا بَعْدَهَا، ثُمَّ ذَكَرَ فَرَجَعَ

فَقَرَأَهَا، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَكَانِهِ الَّذِي كَانَ قَرَأً، لَمَّا يَتَتَعَّتُعُ.

- (۳۵۸۱) حضرت ابوعبد الرحمٰن كہتے ہیں كہ میں نے حضرت علی سے زیادہ قر آن كاعالم كوئى نہیں دیكھا۔ انہوں نے ہمیں فجر كى نماز بڑھائى اوراس میں سورۃ الانہیاء كى تلاوت كى ۔ انہوں نے جب ستر آیات کھمل كیں توالک آیت جھوڑ دى اوراس كے بعدوالى آیت بڑھائى اوراس میں سورۃ الانہیاء كى تلاوت كے ۔ انہوں نے جب ستر آیات کھمل كیں تواكہ جہاں سے بڑھ رہے تھے، جب انہیں انگن بڑھ كى ۔ بھر جب انہیں یا د آیا تو واپس مجے اور اسے بڑھا۔ بھراس جگہ واپس ہو گئے جہاں سے بڑھ رہے تھے، جب انہیں انگن محسوس ہوئى۔
- ( ٣٥٨٢ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الصَّحَّاكُ بُنُ عُثْمَانَ، قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بُنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَرَأَ فِي الْفَجْرِ بِسُورَتَيْنِ مِنْ طِوَالِ الْمُفَصَّلِ.
- (۳۵۸۲) حفرت ضحاک بن عثان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو فجر کی نماز میں طوال مفصل میں سے دوسور تیں پڑھتے دیکھا ہے۔
- ( ٣٥٨٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى، عَنِ الْجُويِرِيِّ، عَنْ أَبِى الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِى رَافِعِ قَالَ: كَانَ عُمَرُ يَقُرَأُ فِى صَلَاةِ الصَّبُحِ بِمِنَةٍ مِنَ الْبَقَرَةِ، وَيُتْبِعُهَا بِسُورَةٍ مِنَ الْمَثَانِى، أَوْ مِنْ صُدُودِ الْمُفَصَّلِ، وَيَقُرَأُ بِمِنَةٍ مِنْ آلِ عِمْرَانَ، وَيُتْبِعُهَا بِسُورَةٍ مِنَ الْمَثَانِى، أَوْ مِنْ صُدُودِ الْمُفَصَّلِ.
- (٣٥٨٣) حضرت ابورافع كہتے ہيں كه حضرت عمر و في فجركى نماز ميں سورة بقره كى سوآيات برا ھتے اوران كے ساتھ مثانی ميں سے كوئى سورت ملاتے يامنصل كے شروع سے كچھ برا ھتے ۔ اورا گرسورة آل عمران كى سوآيات برا ھتے توان كے ساتھ بھى مثانی ميں سے كوئى سورت ملاتے يامنصل ك شروع سے بچھ برا ھتے ۔
- ( ٣٥٨٤) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبُواهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ حُصَيْنِ بُنِ سَبْرَةَ، قَالَ:صَلَيْت خَلْفَ عُمَرَ، فَقَرَأَ فِى الرَّكُعَةِ الأُولَى بِسُورَةِ يُوسُف، ثُمَّ قَرَأَ فِى الثَّانِيَةِ بِالنَّجْمِ، فَسَجَدَ، ثُمَّ قَامَ فَقَرَأَ: ﴿إِذَازُلُزِلَتِ الْأَرْضَ﴾ ثُمَّ رَكَعَ.
- (۳۵۸۳) حضرت حسین بن سبرہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر کے پیچیے نماز پڑھی ہے۔انہوں نے پہلی رکعت میں سورۃ یوسف کی تلاوت کی ،دوسری مرتبہ میں سورۃ النجم کی تلاوت کی ۔ پھرانہوں نے بجدہ کیا پھر جب کھڑے ہوئے تو سورۃ الزلزال کی تلاوت کی ، پھررکو ع کیا۔
- ( ٣٥٨٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيينَةً، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ نَشِيجَ عُمَرَ عورة الحجرات سے لے كرآخِ قرآن تك كى مورقول كو "مفعل" كها جاتا ہے۔"مفعل" كى تمن قسميں جين: طوال ، اوساط اور قعار دطوال

مفصل سورة العجرات سے لے کرسورة البروج تک،اوساط مفصل سورة الطارق سے سورة البیئة تک اور قصار مفصل سورة القدر سے لے کرسورة الناس تک بیں۔ ندکورہ روایت میں 'دمفصل کے شروع'' سے مراد طوال مفصل کی سورتیں۔ ہیں۔ وَأَنَا فِي آخِرِ الصُّفُوفِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ وَهُوَ يَقُرُّ : ﴿إِنَّمَا أَشْكُو بَنِّي وَحُزْنِي إِلَى اللهِ ﴾.

(۳۵۸۵) حضرت عبدالله بن شداد كتب بين كه فجركى نماز مين، مين آخرى صفول مين تفاكه مين في حضرت عمر والنو كارونى ك آوازى، وواس آيت كى تلاوت كرر ب تصرف إنّها أَشْكُو بَفّي وَحُزْنِي إلَى اللهِ ﴾

( ٢٥٨٦) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَاصٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ ؛ ثُمَّ ذَكُو نَحْوَهُ.

(۳۵۸۷)حضرت علقمہ بن وقاص ہے بھی یونہی منقول ہے۔

( ٣٥٨٧) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الْأَعْوَرِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ صَلَّى بِهِمْ يَوْمَ جُمْعَةٍ الْفَجْرَ، فَضَرَّأَ بِـ: (كهيعص).

(۳۵۸۷) حضرت ابومزہ اعور کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے ہمیں جعد کے دن فجر کی نماز پڑھائی اوراس میں کھیعص کی تلاوت کی۔ تلاوت کی۔

## ( ۱۳۲ ) في القراءة فِي الشَّلْهُ ِ قَدْدَ كُمْ ؟ ظهر كى نماز ميس كتني تلاوت كى جائے؟

( ٣٥٨٨) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي بِشُو الْهُجَيْمِيِّ، عَنْ أَبِي الصَّدِّيق، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ، قَالَ: كُنَّا نَحُزُرُ وَيَامَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ، فَحَزَرُ نَا قِيَامَهُ فِي الظَّهْرِ فِي اللَّوْكَيْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّكُعَتَيْنِ الْاَخْرَيَيْنِ عَلَى النَّصْفِ مِنْ ذَلِكَ، وَحَزَرُ نَا قِيَامَهُ فِي الرَّكُعَتَيْنِ الْاَخْرَيَيْنِ عَلَى النَّصْفِ مِنْ ذَلِكَ، وَحَزَرُ نَا قِيَامَهُ فِي الرَّكُعَتَيْنِ اللَّهُ خُرَيَيْنِ مِنَ الْعُصْرِ عَلَى قَدْرِ الْأَخْرَيَيْنِ مِنَ الظَّهْرِ، وَحَزَرُ نَا قِيَامَهُ فِي الْأَخْرَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى قَدْرِ الْأَخْرَيَيْنِ مِنَ الظَّهْرِ، وَحَزَرُ نَا قِيَامَهُ فِي الْأَخْرَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ فِي الْأَخْرَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ ذَلِكَ، (ابو داؤ د ٥٠٠ ـ احمد ٣/٢)

( ٣٥٨٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرُأُ فِي الظُّهُرِ بِـ:﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ وَفِي الصُّبْحِ بِأَطُولَ مِنْ ذَلِكَ.

- (۳۵۸۹) حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَلِّفَظَةَ ظهر کی نماز میں سورۃ الاعلیٰ اور فجر کی نماز میں اس ہے بھی لمبی سورت کی تلاوت فرماما کرتے تھے۔
- ( ٣٥٩٠) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ، عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرب، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرَأُ فِي الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ بِـ:﴿السَّمَاءِ وَالطَّارِقِ﴾ ، وَ ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ﴾.

(طیالسی ۲۵۳ ابن حبان ۱۸۲۷)

- (۳۵۹۰) حضرت جابر بن سمره فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَطْفَقَعَةَ طهراد یعسری نماز میں سورۃ الطارق اورسورۃ البروج کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔
- ( ٢٥٩١) حَلَّنَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ، قَالَ: حَلَّنَنَا هِشَامُ الدَّسْتَوَانِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ بِنَا فِى الرَّكُعَتَيْنِ الْأُولَيُّنِ مِنَ الظُّهْرِ، يُطِيلُ فِى الأُولَى وَيُقَصِّرُ فِى النَّانِيَةِ، وَكَانَ يَقُولُ بِنَا فِى صَلَاةِ الصَّبْحِ، يُطِيلُ فِى الأُولَى وَيُقَصِّرُ فِى النَّانِيَةِ، وَكَانَ يَقُعَلُ ذَلِكَ فِى صَلَاةِ الصَّبْحِ، يُطِيلُ فِى الأُولَى وَيُقَصِّرُ فِى النَّانِيَةِ، وَكَانَ يَقُرَأُ بِنَا فِى الرَّكُعَتَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ. (بخارى 204 ـ مسلم ٣٣٣)
- (۳۵۹) حضرت ابوقنادہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک مُرَافِقَةَ ہمیں ظہر کی پہلی دور کعتیں اس طرح پڑھاتے کہ پہلی رکعت میں زیادہ قراء ت فرماتے اور دوسری میں کم ، فجر کی نماز بھی اس طرح پڑھاتے کہ پہلی رکعت میں زیادہ قراءت فرماتے اور دوسری میں کم \_اور عصر کی پہلی دور کعات بھی ای طرح پڑھایا کرتے تھے۔
- ( ٣٥٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّى، عَنْ أَبِى الْعَالِيَةِ، قَالَ:حزَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِرَاءَتَهُ فِى الظَّهْرِ نَحُواً مِنْ (أَلَم تَنْزِيلُ).
- (۳۵۹۲) حضرت ابوالعاليه فرماتے ہيں كه ني باك مَوْضَعَهُم كا ظهر كى نماز ميں قراءت كا انداز ه لگايا گيا تو معلوم ہوا كه آپ الم تنزيل جيسى كسي سورت كى تلاوت كيا كرتے تھے۔
- ( ٣٥٩٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّيْدِيِّ، قَالَ:سَمِعْتُ مِنْ عُمَرَ نَغْمَةً مِنْ (ق) فِي صَلَاةِ الظُّهُرِ
- ( ٣٥٩٣) حضرت ابوعثان نبدي كهيت مين كي مين في حضرت عمر الألفة كوظهر كي نماز مين آمتنگي سے سورة ق كي تلاوت كرتے سنا ہے۔
- ( ٣٥٩٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِي ؛ أَنَّ عُمَرَ قَرَأَ فِي الظُّهْرِبِ: ﴿قَ﴾، ﴿وَالذَّارِيَاتِ﴾.
  - (٣٥٩٨) حضرت ابومتوكل ناجي كهتم جي كه حضرت عمر ولافؤ نے ظهر كى نماز ميں سورة ق اور سورة الذاريات كى تلاوت كى \_

( ٣٥٩٥) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ مَسْعَدَةً، عَنْ حُمَيْدٍ، قَالَ: صَلَّيْت خَلْفَ أَنسٍ الظُّهْرَ، فَقَرَأَ بِـ: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ ، وَجَعَلَ يُسْمِعُنَا الآيَةَ.

(۳۵۹۵) عفرت حمید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک کے بیچھے ظہر کی نماز پڑھی، انہوں نے سورۃ الاعلیٰ کی تلاوت کی اور میں ایک آیت سنائی۔

( ٣٥٩٦) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مُورِّقٍ الْعِجْلِيّ، قَالَ: صَلَّيْت خَلْفَ ابْنِ عُمَرَ الظُّهْرَ، فَقَرَأَ بسُورَةِ مَرْيَمَ.

(۳۵۹۷) حضرت مورق عجلی فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر تناشؤ کے بیچھے ظہر کی نماز پڑھی ،انہوں نے اس میں سورۃ مریم کی تلاوت فر مائی۔

( ٢٥٩٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سَيْفٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرو يَقُو أَفِي الظَّهْرِيد: ﴿ كهيمص﴾ ( ٢٥٩٧) حضرت مجابد فرمات بين كديس في حضرت عبدالله بن عروك ظهرى نمازيس مورة كهيم كالاوت كرتے ساہر۔

( ٢٥٩٨ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِنِّي لَأَفُرَأُ فِي الظُّهُرِ بـ: ﴿الصَّافَّاتِ ﴾.

(۳۵۹۸) حضرت ابراجيم فرماتے بين كه مين ظهر مين سورة الصافات كى تلاوت كرتا مول-

( ٣٥٩٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ:حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ:الْقِرَاءَةُ فِي الظُّهُرِ وَالْفَجْرِ سَوَاءٌ.

(۳۵۹۹) حضرت حماد فرماتے ہیں کہ ظہراور فجر کی قراءت برابر ہے۔

( ٣٦.٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: تُعُدلُ الظُّهُرُ بِالْفَجْرِ.

(۳۷۰۰) حضرت حماد فرماتے ہیں کہ ظہر فجر کے برابر ہے۔

(٣٦٠١) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ، عَنْ جَعْفَوِ بْنِ بُرْفَانَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ نَافِعٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَهُمِسُ بِالْقِرَاءَةِ فِي الظَّهْوِ وَالْعَصْر.

(٣٢٠١) حضرت عقبه بن نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمرظہراور عصر میں برابرقراءت کرتے تھے۔

(٣٦.٢) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّة، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ زُرَارَةً بْنِ أَوْلَى، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ: هَلُ قَرَأَ أَحَدٌ مِنْكُمْ بِـ: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ ؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَنَا، فَقَالَ: قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا. (مسلم ٢٩٩- ابوداؤد ٨٢٥)

(٣٩٠٣) حضرت عمران بن حصین فرماتے میں کہ ایک مرتبہ نبی پاک مِلْفِضِیَّا نے ظہر کی نماز کا سلام پھیراتو فرمایا کہ کیا تم میں سے کسی نے سورۃ الاعلیٰ کی تلاوت کی ہے؟ ایک آ دمی نے کہا جی ہاں! میں نے کی ہے۔ آپ مِلِفِضَیَّا آبِ فرمایا کہ مجھے محسوں ہو گیا تھا کہ کوئی آ دمی مجھ سے جھڑر ہاہے۔

## ( ١٣٣ ) فِي العَصْرِ قَدْرَ كُمْ يُقَامُ فِيهِ ؟

#### عصر کی نماز میں کتنا قیام کیا جائے؟

( ٣٦.٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ وَسُفْيَانَ، عَنْ زِيَادٍ بُنِ فَيَّاضٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: الْعَصْرُ وَالْمَغْرِبُ سَوَاءٌ.

(٣١٠٣) حفرت ابراہيم فرماتے بين كەمغرب اورعصر كى فغازي برابر بين۔

( ٣٦٠٤ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنُ سُفْيَانَ، عَنُ مُغِيرَةً، عَنْ شِبَاكٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: تُضَاعَفُ الظُّهُرُ عَلَى الْعَصْرِ أَرْبَعَ مِوَارِ.

(۳۲۰۳)حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ ظہر کی نمازعصرے چارگنا کمی ہے۔

( ٣٦٠٥ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَعْدِلُونَ الظُّهُرَ بِالْعِشَاءِ ، وَالْعَصْرَ بالْمَغُرِب.

(٣٢٠٥) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اسلاف ظہرا درعشاءا درمغرب وعصر کو برابر رکھتے تھے۔

( ٣٦٠٦) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِـ :﴿السَّمَاءِ وَالطَّارِقِ﴾ ، ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ﴾.

(٣٦٠٦) حضرت جابر بن سمره فرماتے ہیں کہ نبی پاک مُؤَفِّقَا فَم اور عصر میں سورة الطارق اور سورة البروج کی تلاوت فرماتے تھے۔

( ٣٦٠٧ ) حَلَّتُنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُسَوِّى بَيْنَ رَكَعَاتِ الظُّهُر وَالْعَصْر.

(٣١٠٤) حفرت عمر وفر ماتے ہیں کہ حفرت حسن ظہراور عصر کی رکعات کو برابرر کھتے تھے۔

( ٣٦٠٨ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيّ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِى الرَّبِيعِ ، عَنْ أَبِى الْعَالِيَةِ ، قَالَ : الْعَصْرُ عَلَى النَّصْفِ مِنَ الظَّهُرِ .

(٣٦٠٨) حفرت ابوالعاليه فرماتے بين كه عمر كى نماز ظهر سے آ دھى ہے۔

## ( ١٣٤ ) ما يقرأ بِهِ فِي الْمَغْرِبِ

#### مغرب میں کتنی قراءت کی جائے؟

( ٣٦٠٩) حَلَّثْنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، عَنْ أَيهِ ، قَالَ :سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرُأُ فِي الْمَغْرِبِ بِـ :﴿الطُّورِ﴾. (بخارى ٨٦٥ـ مسلَّم ١٤٣)

(٣٦٠٩) حضرت جبیر بن مطعم فر ماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مِرَافقَةَ ہم کومغرب میں سورۃ الطّوری تلاوت کرتے سا ہے۔

( ٣٦١٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهُرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنُ أُمِّهِ ؛ أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِي الْمَغُرِبِ : ﴿وَالْمُرْسَلَاتِ﴾. (بخارى ٤٦٣ ـ مسلم ٢٣٨)

(۳۷۱۰) حضرت ابن عباس اپنی والدہ ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول الله شِرِّفِظَةَ بِمُ کومغرب میں سورۃ المرسلات کی تلاوت کرتے سنا ہے۔

( ٣٦١١ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ زَيْدٍ ، أَوْ أَبِى أَيُّوبَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِي الْمَغْرِبِ بِالْأَعْرَافِ فِي الرَّكْعَنَيْنِ جَمِيعًا. (بخارى ١٨٦٠ احمد ٥/ ١٨٥)

(٣٦١١) حضرت زيديا حضرت ابوابوب فرماتے ہيں كه نبى پاك سَلِّفَتُكَاثَةً نے مغرب كى دونوں ركعتوں ميں سورۃ الأعراف كى حلاوت فرمائي۔

( ٣٦١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِي الْمَغُوبِ بـ : ﴿ التَّيْنِ وَالزَّيْتُونِ ﴾ . (طحاوى ٢١٣)

(٣٦١٢) حضرت عبدالله بن يزيدفر ماتے ہيں كەرسول الله مَثَلِقَظَةَ نے مغرب ميں سورة التين كى تلاوت فر مائى -

( ٣٦١٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مَيْمُون ، قَالَ :صَلَّى بِنَا عُمَرُ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ ، فَقَرَأَ فِى الرَّكُمَةِ الْأُولَى بـ :﴿النِّينِ وَالزَّيْتُونِ﴾ ، وَفِى الرَّكُمَةِ النَّائِيَةِ :﴿اَلَمْ تَوَ كَيْفَ فَعَلَ رَبَّك بِأَصْحَابِ الْفِيلِ﴾، وَ ﴿لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ﴾.

(۳۱۱۳) حضرت عمرو بن میمون کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے ہمیں مغرب کی نماز پڑھائی ،انہوں نے پہلی رکعت میں سورۃ النین اور دوسری میں سورۃ الفیل اور سورۃ القریش کی تلاوت فر مائی۔

( ٣٦٨٤ ) حَدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ زُرَارَةَ بُنِ أَوْفَى ، قَالَ : أَقْرَأَنِى أَبُو مُوسَى كِتَابَ عُمَرَ : أَنِ اقْرَأُ بِالنَّاسِ فِى الْمَغُوبِ بِآخِرِ الْمُفَصَّلِ.

(٣٦١٣) حضرت زرارہ بن ابی او فی فرماتے ہیں کہ حضرت ابومویٰ نے مجھے حضرت عمر کا خط پڑھایا جس میں لکھا تھا کہ مغرب کی نماز میں آخری مفصل سے تلاوت کرو۔

( ٣٦١٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ قُرَّةً ، عَنِ النَّزَّالِ بُنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :حَدَّثِنِى أَبُو عُثْمَانَ النَّهُدِيُّ ، قَالَ : صَلَّى بِنَا أَبُو مَسْعُودٍ الْمَغْرِبَ فَقَرَأً : (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) فَوَدِدْت أَنَّهُ كَانَ قَرَأَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ ، مِنْ حُسْنِ صَوْنِهِ.

(٣٦١٥) حضرت ابوعثمان نهدى كہتے ہيں كەحضرت ابومسعود نے ہميں مغرب كى نماز پڑھائى اوراس ميں سورة الاخلاص كى تلاوت كى ۔ان كى خوبصورت آ وازىن كرميرادل چاہتا تھا كہ وہ سورة البقرة كى تلاوت كريں ۔ ( ٣٦١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْحَارِثِ؛ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَرَأَ الدُّحَانَ فِي الْمَغْرِبِ.

(٣٦١٦) حضرت عبدالله بن حارث كہتے ہيں كەحضرت ابن عباس نے مغرب ميں سورة الدخان كى تلاوت فرمائي \_

( ٣٦١٧ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي نَوْقُلِ بُنِ أَبِي عَقْرَبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُرَأُ فِي الْمَغْرِبِ
﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتُحُ ﴾.

(١١٧ ) حفرت ابونوفل كہتے ہيں كہ ميں نے حضرت ابن عباس كومغرب ميں سورة النصر كى تلاوت كرتے سا ہے۔

( ٣٦١٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنُ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُرَأُ بِـ : (قَ) فِي الْمَغْرِبِ.

(٣٦١٨) حضرت عمروبن مره كہتے ہيں كه مل نے حضرت ابن عمر كومغرب ميں سورة تى كى تلاوت كرتے ساہے۔

( ٣٦١٩ ) حَدَّثُنَا عَبُدَةً ، عَنْ عُبَيْلِ اللهِ بْنِ عُمَرٌ ، عَنْ نَافِعِ ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ فَرَأَ مَرَّةً فِي الْمَغْرِبِ بِ : (يُسَ).

(٣١١٩) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر نے مغرب میں سورۃ لیس کی تلاوت کی۔

( ٣٦٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ قَرَأً فِي الْمَغْرِبِ بِهِ: (يَسِ)، وَ (عَمَّ يَتَسَائَلُونَ ).

(٣٦٢٠) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر نے مغرب میں سورة لیں اور سورة الدبا کی تلاوت فرمائی۔

(٣٦٢١) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :كَانَ عِمْرَانُ بُنُ حُصَيْنٍ يَقُرَأُ فِي الْمَغْرِبِ ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ﴾ وَ(الْعَادِيَاتِ).

(٣٦٢١) حضرت حسن فر ماتے ہیں کہ حضرت عمران بن حصین مغرب میں سور ۃ الزلزال اور سور ۃ العادیات کی تلاوت فر مایا کرتے تھے۔

( ٣٦٢٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُرَأُ فِي الْمَغْرِبِ مَرَّةً ﴿تُنَبِّىءُ أَخْبَارَهَا﴾ِ وَمَرَّةً ﴿تُحَدِّتُ أَخْبَارَهَا﴾.

(٣٦٢٢) حضرت اساعيل بن عبدالملك فرماتے ہيں كہ بيں نے حضرت سعيد بن جبير كومغرب ميں (سورة الزلزال كى تلاوت كرتے ہوئے )ايك مرتبہ ﴿ تُنَبِّىءُ أَخْبَارَهَا ﴾ اورايك مرتبہ ﴿ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ﴾ كہتے سا ہے۔

(٣٦٢٣) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحِلِّ، قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يَقُرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الأَولَى مِنَ الْمَغْرِبِ ﴿لِإِيلَافِ قُرَيْش﴾.

(٣٩٢٣) حفرت کل کہتے ہیں کہ حفرت ابراہیم مغرب کی پہلی رکعت میں سورۃ القریش کی تلاوت کرتے تھے۔

( ٣٦٢٤ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ رَبِيعٍ ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ يَقُرَأُ فِي الْمَغُرِبِ :(إِذَا زُلْزِلَت) (وَالْعَادِيَاتِ) لَا يَدَعُهَا.

(۱۲۲۳) حفرت رہے کہتے ہیں کہ معفرت حسن مغرب میں ہمیشہ سورۃ الزلزال اورسورۃ العادیات کی تلاوت کیا کرتے تھے۔

( ٣٦٢٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :أَمَّ

مُعَاذْ قَوْمًا فِي صَلَاةِ الْمَغُرِبِ، فَمَرَّ بِهِ عُلَامٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَهُوَ يَعْمَلُ عَلَى يَعِيرِ لَهُ، فَأَطَالَ بِهِمْ مُعَاذٌ، فَلَمَّا وَأَى ذَلِكَ الْعَلَامُ تَرَكَ الصَّلَاةَ وَانْطَلَقَ فِي طَلَبِ بَعِيرِهِ، فَرُفعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: وَأَى ذَلِكَ الْعُلَامُ تَرَكَ الصَّلَاةَ وَانْطَلَقَ فِي طَلَبِ بَعِيرِهِ، فَرُفعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَفَتَانَ أَنْتَ يَامُعَاذُ؟ أَلَّا يَقُرَأُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَغْرِبِ بِد: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ وَ ﴿الشَّمْسِ وَضُحَاهَا ﴾. أَفَتَانَ أَنْتَ يَامُعَاذُ؟ أَلَّا يَقُرَأُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَغْرِبِ بِد: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ وَ ﴿الشَّمْسِ وَضُحَاهَا ﴾. (بخارى ٥٠٥ ـ مسلم ١٤٥٨)

(٣٩٢٥) حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ حضرت معاذ نے پچھلوگوں کومغرب کی نماز پڑھائی، اسے بیں انصار کا ایک غلام جو اپنے اونٹ کا پچھوکام کرر ہاتھا وہاں سے گذرااور جماعت میں شریک ہوگیا۔ حضرت معاذ نے قراءت بہت کمی کردی، جس کی وجہ سے وہ غلام نماز تو ژکراپنے اونٹ کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ جب یہ بات نبی پاک نیٹر شکھٹے کومعلوم ہوئی تو آپ نے فر مایا'' اے معاذ! کیاتم لوگوں کو دین سے دورکر تا چاہتے ہو! تم میں سے کوئی مغرب میں سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الشمس نہ پڑھے''

( ٣٦٢٦ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٌ ، قَالَ :حُدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ نُسَيْرٍ بْنِ ذُعْلُوقِ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ خُشَمٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ :﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ ، وَ ﴿قُلْ هُوَّ اللَّهُ أَحَدٌ﴾.

(٣٦٢٩) حفرت نسير بن ذعلوق فرماتے ہيں كەحفرت رئيج بن فقيم مغرب ميں قصار مفصل ميں سے سورة الكافرون اور سورة الاخلاص بردھاكرتے تھے۔

(٣٦٢٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ حُبَابٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بُنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :رَأَيْتُ عُمَرَ بُنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُرَأُ فِى الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ.

(٣١٢٧) حضرت ضحاك بن عثمان كہتے ہیں كەمىں نے حضرت عمر بن عبدالعزيز كومغرب ميں قصار مفصل سے تلاوت كرتے سنا ہے۔

#### ( ١٣٥ ) مَا يُقُرأُ بِهِ فِي الْعِشَاءِ الآخِرَةِ

#### عشاء کی نماز میں کتنی قراءت کی جائے؟

( ٣٦٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِبعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَدِى بُنِ ثَابِتٍ ، عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِي الْعِشَاءِ :﴿وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ﴾. (بخار ي٧٤٤ـ مسلم ١٤٥)

(٣١٢٨) حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں كه میں نے نبی پاك مَؤْفِقَافَ كوعشاء كى نماز ميں سورة الين كى تلاوت كى ہے۔

( ٣٦٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ ، قَالَ :أَمَّنَا عَبْدُ اللهِ فِي الْعِشَاءِ الآخِرَةِ ، فَافْتَتَحَ الْأَنْفَالَ حَتَّى بَلَغَ : ﴿فَاعُلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴾ رَكَعَ ، ثُمَّ فَامَ فَقَرَأَ فِي النَّانِيَةِ بِسُورَةٍ.

(٣١٢٩) حضرت عبد الرحمٰن بن يزيد فرماتے بيں كه حضرت عبد الله نے جميں عشاء كى نماز پڑھائى، جس ميں انہوں نے سورة

الانفال كى تلاوت كى ، جب آپ ﴿ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْ لَا كُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴾ پر پنچ توانهوں نے ركوع كيا، پھر اشحاورد وسرى ركعت يلسكتي اورسورت كي تلاوت فربائي \_

- ( ٣٦٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ مِثْلَةً.
  - (۳۷۳۰)ایک اورسندے یونہی منقول ہے۔
- ( ٣٦٣١ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى ، قَالَ : أَفْرَأَنِي أَبُو مُوسَى كِتَابَ عُمَرَ إلَيْهِ : أَنِ اقُرَأُ بِالنَّاسِ فِي الْعِشَاءِ بِوَسَطِ الْمُفَصَّلِ.
- (٣٦٣) حضرت زرارہ بن اونی کہتے ہیں کہ حضرت ابومویٰ نے مجھے حضرت عمر دہاشی کا خطر پڑھایا جس میں اکھا تھا کہ لوگوں کوعشاء کی نماز میں وسط مفصل میں سے پڑھایا کرو۔
- ( ٣٦٢٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةً ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى ، عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ الْأَجْدَعِ ؛ أَنَّ
- عُشْمَانَ قَرَأَ فِي الْعِشَاءِ ، يَعْنِي الْعَتَمَةَ بِهِ: (النَّجْمِ) ، ثُمَّ سَجَدَ ، ثُمَّ فَامَ فَقَراً بِهِ: (التَّينِ وَالزَّيْتُونِ). (٣٢٣٢) حضرت مسروق بن اجدع فرمات بي كه حضرت عثان نے عشاء كى نماز ميں سورة النجم پڑھى، پھر بجد ه كيا اور آگل ركعت میں سورۃ النین کی تلاوت کی۔
- ( ٣٦٣٣ ) حَدَّثَنَّا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثِني هِلالٌ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُرَأُ ﴿وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا﴾ فِي الْعِشَاءِ.
  - (٣٩٣٣) حضرت بلال فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہر ہرہ نے عشاء کی نماز میں سورۃ العادیات کی حلاوت کی۔
- ( ٣٦٣٤ ) حَلَّانَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُرَأُ فِي الْعِشَاءِ بِـ : ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ وَ (الْفَتْح).
- تعور الله و السير. ( سير) . (
  - (٣١٣٥) حفزت طاور عشاء کی نماز میں سورۃ تنزیل انسجدۃ کی تلاوت کیا کرتے تھے، پھررکوع کرتے۔
- ( ٣٦٣٦ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ سُويْد بْنِ مَنْجُوفٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو رَافِعٍ ، قَالَ :صَلَّيْت مَعَ عُمَرَ الْعِشَاءَ فَقَرَأً : ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ ﴾.
- (٣٦٣٦) حضرت ابورافع فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی، انہوں نے اس میں سورۃ الانشقاق کی تلاوت کی۔

( ٣٦٣٧ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ ، قَالَ : رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُرَأُ فِي الْعِشَاءِ بِوَسَطِ الْمُفَصَّلِ.

(٣٦٣٧) حفرت ضحاك بن عَثان كہتے ہيں كہ ميں نے حضرت عمر بن عبدالعزيز كوعشاء كى نماز ميں وسط مفصل كى تلاوت كرتے سناہے۔

# ( ۱۳۶ ) مَنْ قَالَ لاَ صَلاَةً إِلَّا بِغَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَمَنْ قَالَ شَیْءٌ مَعَهَا جوحفرات فرمات بیں جوحفرات فرماتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی اور جوحفرات فرماتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ کے ساتھ کسی اور جگہ سے پڑھنا بھی ضروری ہے

( ٢٦٢٨) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةً ، عَنِ الزُّهْرِى ، عَنُ مَحْمُودِ بْنِ رَبِيعٍ ، عَنُ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : لاَ صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقُوا أَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَّابِ. (بخارى ٢٥٦- ابوداؤد ٨١٨) صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : لاَ صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقُوا أَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَّابِ. (بخارى ٢٥٦- ابوداؤد ٨١٨) حضرت عباده بن صامت والتَّوْ عَلَيْ مَن اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ

( ٣٦٣٩ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ ؛ أَنَّ أَبَا السَّائِبِ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقُرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِى خِدَاجٌ ، هِى خِدَاجٌ ، هِى خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ. (مسلم ٢٩٦- ابوداؤد ٨١٧)

(٣٩٣٩) حفرت ابو بريره والله عن الله عند الله من الله الله من الله من

( ٣٦٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّبَيْرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَاثِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِى خِذَاجْ.

(۳۲۴۰) حضرت عائشہ تفاللہ بناسے روایت ہے کہ رسول اللہ بَرِ اَلَقَاعَ اَ اِنْ اَللہ بَرُ الله عَلَیْ الله براوه نماز جس میں سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی جائے وہ ناقص ہے۔

( ٣٦٤١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْن أَبِي هِشَامٍ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ ، قَالَ :قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ :مَنْ لَمُ يَهْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِأُمَّ الْقُرْآنِ فَلَمْ يُصَلِّ ، إِلَّا تَحَلْفَ الإِمَامِ.

(٣٦٨١) حضرت جابر بن عبدالله فرمات بين كه جش شخص نے ہرركعت ميں سورة الفاتحہ نه برهي اس نے كويانماز بي نہيں برهي -

البتدامام کے پیچے پڑ مناضروری نہیں۔

- (٣٦٤٢) حَدَّثَنَا ۚ السَّمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ الْجُرَيرِيِّ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْلَةَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ خُصَيْنٍ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ صَلَاةٌ لَا يُقُرُأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَآيَتَيْنِ فَصَاعِدًا.
- (٣٦٩٢) حفرت عمران بن حصين فرماتے بين كه وه نماز جائز نبيس جس مين سورة الفاتحه اوراس سے زياده دوآيات نه پڑھی جائيں۔ (٣٦٤٢) حَلَّاتُنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةً ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، فِي كُلِّ صَلاَةٍ قِرَاءَةُ قُرْآنٍ ، أَمُّ الْكِتَابِ فَهَا زَادَ. الْكِتَابِ فَهَا زَادَ.
  - (٣٦٣٣) حضرت ابوسعيد فرماتے ہيں كه ہرنماز ميں قرآن مجيد كي تلاوت ہے،اوروہ سورۃ الفاتحہ يااس ہے كچھزا كد ہے۔
- ( ٣٦٤٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْنَمَةً ، عَنْ عَبَايَةً بُنِ رِبُعِيٍّ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : لَا تُجْزِىءُ صَلَاةً لَا يُقُرُأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَآيَتَيْنِ فَصَاعِدًا.
  - (٣٧٣٣) حضرت عمر فرماتے ہیں کہ وہنماز جائز نہیں جس میں سورۃ الفاتحہ اوراس زیادہ دوآیات نہ پڑھی جائیں۔
- ( ٣٦٤٥ ) حَذَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ خَالِدٍ ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : جَلَسُت إِلَىٰ رَهُمُ مِنَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَذَكَرُوا الصَّلَاةَ وَقَالُوا : لاَ صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَانَةٍ وَلَوْ بِأُمَّ الْكِتَابِ ، قَالَ خَالِدٌ :فَقُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ : هَلْ تُسَمِّى مِنْهُمْ أَحَدًا ؟ قَالَ :نَعَمُ ، خَوَّاتُ بْنُ جُبَيْرٍ.
- (٣٦٣٥) حضرت عبدالله بن حارث كبتم بين كه مين بجهانصارى محابه كے ساتھ بيشا تھا۔ انہوں نے نماز كاذ كر كيااور كہا كة راءت كے بغير نماز نبيس ہوتى خواه آدمى سورة الفاتحہ كى بى تلاوت كرلے كيكن كرنى ہوگى۔ راوى حضرت خالد كبتے بين كه ميں نے عبدالله بن حارث سے كہا كه كيا آپ ان ميں ہے كى كانام بتا كتے بيں؟ انہوں نے فرمايا ہاں، خوات بن جبير۔
- ( ٣٦٤٦ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :إِذَا لَمْ يَقُوَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، فَإِنَّهُ يُعِيدُ تِلْكَ الرَّكُعَةَ.
  - (٣٦٣٦) حضرت مجامد فرماتے ہیں کہ جس رکعت میں سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی گئی اس رکعت کولوٹا یا جائے گا۔
- ( ٣٦٤٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَكَمِ ؛ أَنَّ أَبَا وَانِلٍ قَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَآيَةٍ ، ثُمَّ رَكَعَ.
  - (٣٦٨٧) حضرت محمد بن حكم فرماتے ہيں كەحضرت ابودائل نے سورة الفاتحدادرايك آيت كى تلاوت كى ، پھرركوع كيا۔
- ( ٣٦٤٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :تُجْزِىءُ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ ، قَالَ : فَلَقِيتُهُ بَعُدُ ، فَقُلْتُ :فِي الْفَرِيضَةِ ؟ فَقَالُ :نَعَمْ.
- (٣٦٣٨)حضرت عطاءفر ماتے ہیں کہ حضرت ابو ہر پرہ اٹھا ٹھڑنے فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ کا فی ہے۔ میں بعد میں ان ہے ملااور میں نے

یو چھا کیا فرض میں؟ انہوں نے کہاہاں۔

﴿ ٣٦٤٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بُنُ حَرْبٍ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : تُجْزِىءُ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ فِي الْفُرِيضَةِ وَغَيْرِ هَا.

(٣٦٣٩) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ فرض اور غیر فرض دونوں میں سورۃ الفاتحہ کا فی ہے۔

( ٣٦٥ ) حَدَّثَنَا ابْرُ، عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنُ أَبِى الْعَالِيَةِ الْبَرَّاءِ ، قَالَ :قُلْتُ لابْنِ عُمَرَ :أَفِى كُلِّ رَكْعَةٍ أَقْرَأُ ؟ فَقَالَ : إنِّى لَاسْتَوِحِيى مِنْ رَبِّ هَذَا الْبَيْتِ أَنْ لَا أَقْرَأَ فِى كُلِّ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَمَا تَبَسَّرَ . وَسَأَلْتِ ابْنَ عَبَّاسٍ ؟ فَقَالَ :هُوَ إِمَامُك ، فَإِنْ شِنْتَ فَأَقِلَّ مِنْهُ ، وَإِنْ شِنْتَ فَأَكْثِر

(۳۷۵۰) محضرت ابوالعالیہ براء کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر وافخ سے کہا کہ کیا میں ہررکعت میں قراءت کروں؟ انہوں نے فرمایا کہ مجھے اس گھر کے رہ سے شرم آتی ہے کہ میں ہررکعت میں سورۃ الفاتحہ اور اس کے بعد جوآسان لگے اس کی تلاوت نہ کروں۔وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس بڑی ہوئئ سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ وہ تمہاری مرضی ہے، چا ہوتو اس سے کم تلاوت کرواور جا ہوتو اس سے ذیا وہ کرلو۔

( ٣٦٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَرِيرٍ بُنِ حَازِمٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بُنِ يَخْيَى ، عَنْ جَابِرِ بُنِ زَيْدٍ ؛ أَنَهُ قَرَأً : ﴿مُدُهَامَّتَانِ﴾ ، ثُمَّ رَكَعَ.

(٣٦٥١) حضرت وليد بن يجي كهت بين كه حضرت جابر بن زيد في (مُدُهَامَّتَانِ) كهااورركوع كرليا-

( ٣٦٥٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ السَّعْدِى ّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةً ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَا صَلَاةً لِمَنْ لَمْ يَقُرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِـ :(الْحَمْدُ لِلَّهِ) وَسُورَةٍ فِي الْفَرِيضَةِ وَغَيْرِهَا.

(ترمذی ۲۳۸ ابن ماجه ۸۳۹)

(٣٦٥٣) حضرت ابوسعید خدری وافی سے روایت ہے کدرسول الله مَالِفَتَحَافِیَ ارشاد فرمایا کداس محض کی نمازنہیں ہوئی جس نے فرض اور غیر فرض میں سورة الفاتحداوراس کے ساتھ کوئی دوسری سورت نہ پڑھی۔

(٣٦٥٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : كُنَّا نَتَحَدَّثُ ، أَنَّهُ لَا صَلَاةً إِلَّا بِقِرَانَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَمَا زَادَ.

(٣٦٥٣) حضرت َ جابر فرماتے ہیں کہ ہم یہ بیان کیا کرتے تھے کہ جو مخص سورۃ الفاتحہ اوراس سے بچھیزیادہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی

( ٣٦٥٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الحَسَن ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :تُجْزِىءُ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ فِي النَّطَةُ عِ. (٣٦٥٣) حضرت مجاهِ فرماتے ہیں کُفُل نماز میں سورة الفاتح کا پڑھنا کا فی ہے۔

#### ( ۱۳۷ ) مَا تَعْرَفُ بِهِ الْقِرَانَةُ فِي الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ ظهراور عصر کی نماز میں قراءت کا کیسے پتہ چاتا ہے؟

( ٣٦٥٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، وَوَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةً بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِى مَعْمَرٍ ، قَالَ : قِلْنَا لِخَبَّابِ : بِأَى شَىْءٍ كُنتُمْ تَعْرِفُونَ قِرَائَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ ؟ قَالَ : بِاضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ ، وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةً :لَحْيَيْهِ. (بخارى 222- ابوداؤد 292)

(٣١٥٥) حفرت ابومعمر كہتے ہيں كدميں نے حفرت خباب سے يو چھا كه آپ كوظهر اور عصر ميں حضور مَرْفَظَيْفَةُ كَي قراءت كا كيے پية چلاً تھا؟ انہوں نے فر مایا كدواڑھى مبارك كے ملنے كى وجہ ہے۔

( ٣٦٥٦ ) حَدَّثَنَا وَزَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الزَّعْرَاءِ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَمَّنُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :كَانُوا يَعْرِفُونَ قِرَائَتَهُ فِي الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ بِاضْطِرَابِ لِحُيَيْهِ. (احمد ٥/ ٣٤١)

ُ (۳۶۵۲) حضرت ابوالاحوص کہتے ہیں کہ صحابہ کرام ٹھ کہتا خمبر اور عصر میں داڑھی مبارک کے ملنے سے حضور مِلَاَفِقَةَ کی قراء ت کا انداز ہ لگاتے تھے۔

( ٣٦٥٧) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بَنِ كُهَيْلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَا أَدْرِى، كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوا أَفِي الظُّهُو وَالْعَصْوِ ؟ وَلَكِنَّا نَقُوا أُ. (ابوداؤد ٨٠٥- احمد ١/ ٢٣٩)

(٣٢٥- ٢٥٥) حضرت ابن عباس فرمات بيس كه بيس جانا كدرسول الله يَرْفَضَحَ عَلَم اورعمر مِس قراءت كرت سَف يانبيس، البته بم قراءت كياكرت سَف .

( ٣٦٥٨ ) حَلَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ شَهِيدٍ ، عَنْ عَطاءٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً ، قَالَ :فِي كُلِّ صَلَاةٍ أَقْرَأُ ، فَمَا أَعْلَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلَنَّا ، وَمَا أَخْفَى أَخْفَيْنَا. (بخارى ٢٢٢ـ مسلم ٣٣)

(۳۲۵۸) حضرت ابو ہریرہ دیا ہے فیر کہ میں ہرنماز میں قراءت کرتا ہوں، جس نماز میں حضور مَؤْفِظَةً نے آ ہت قراءت کی میں اس میں آ ہت قراءت کرتا ہوں اور جس میں حضور مِؤْفظَةَ نے بلند آ واز سے قراءت کی میں بھی اس میں بلند آ واز سے قراءت کرتا ہوں۔

#### 

( ٣٦٥٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بُنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ عَبَّادٍ ، قَالَ : كَانَ خَبَّابُ بُنُ الْأَرَثَ يَجْهَرُ بِالْقِرَائَةِ فِي الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ. (٣٧٥٩) حفرت يحيٰ بنعبادفر ماتے ہیں كەحفرت خباب بن ارت ظهراورعصر میں اونچی آواز سے قراءت كياكرتے تھے۔

( ٣٦٦٠) جَدَّثَنَا وَكِيْعٌ، عَنْ كِلَابِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَمِّهِ، قَالَ:تَعَلَّمْتُ ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الأرض﴾ خَلْفَ خَبَّابٍ فِي الْعَصْرِ.

(٣٦٦٠) حَفرت كلاب بنعمروا پے چها كا قول نقل كرتے ہيں كەميں نے سورة الزلزال حفرت خباب كے پیچھے عمر كى نماز ميں سیمى ہے۔

( ٣٦٦١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ؛ أَنَّ سَعِيدَ بْنِ الْعَاصِ صَلَّى بِالنَّاسِ الظُّهُرَ أَوِ الْعَصْرَ ، فَجَهَرَ بِالْقِرَانَةِ فَسَبَّحَ الْقَوْمُ ، فَمَضَى فِي قِرَانَتِهِ ، فَلَمَّا فَرَغَ صَعِدَ الْمِنْبَرَ ، فَخَطَبَ النَّاسَ ، فَقَالَ : فِي كُلِّ صَلاَةٍ قِرَائَةٌ ، وَإِنَّ صَلاَةَ النَّهَارِ تنحرس ، وَإِنِّي كَرِهْتَ أَنْ أَسْكُتَ ، فَلاَ تَرَوْنَ أَنِّي فَعَلْتَ ذَلِكَ بِدُعَةً.

(٣٦٦١) حضرت فعی فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن عاص نے لوگوں کوظہر یا عصر کی نماز پڑھائی اور اس میں او نجی آواز سے قراءت کی بلوگوں نے چیچھے سے بیچ کہنی شروع کردی۔ حضرت سعید نے اپنی قراءت کو جاری رکھااور جب فارغ ہوئے تو منبر پر چڑھے اور فرمایا'' ہرنماز میں قراءت ہوتی ہے ، اوردن کی نمازیں گونگی ہوتی ہیں یعنی ان میں قراءت آہتہ آواز سے ہوتی ہے۔ جھے خاموش رہنانا پند ہے۔ پس تم یہ خیال نہ کرنا کہ میں نے کوئی بدعت کاعمل کیا ہے۔

( ٣٦٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُقَيْلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُزَاحِمٍ ، قَالَ : صَلَيْت خَلْفَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، فَكَانَ الصَّفُّ الْأَوَّلُ يَفْقَهُونَ قِرَائَتَهُ فِي الْظُّهْرِ وَالْعَصْرِ.

(٣٩٩٢) حفرت محد بن مزاحم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر کے بیچھے نماز پڑھی ہے،ظہراورعصر میں پہلی صف کے لوگ ان کی قراءت سمجھا کرتے تھے۔

وَ ٢٦٦٣) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ مَسْعَدَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، قَالَ : صَلَّيْت خَلْفَ أَنَسٍ الظُّهُرَ ، فَقَرَأَ بِـ: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ وَجَعَلَ يُسْمِعُنَا الآيَةَ.

(٣٦٦٣) حضرت حميد كہتے ہيں كہ ميں نے حضرت انس كے پيچھے ظہر كى نماز پڑھى ،اس ميں نے انہوں نے سورة الاعلى كى تلاوت فرمائی۔وہ ہمیں ایک آیت سایا كرتے تھے۔

( ٣٦٦٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ مِنْ عُمَرَ نَغْمَةً مِنْ (ق) فِي الظَّهُو.

(٣٧٧٣) حضر ت ابوعثان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر کے پیچھے ظہر کی نماز میں آ ستہ آ واز میں سورة ق کی تلاوت نی ہے۔

( ٣٦٦٥ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إَسُرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَبُدِالرَّحْمَنِ بُنِ الْأَسُودِ؛ أَنَّ الْأَسُودَ وَعَلْقَمَةَ كَانَا يَجْهَرَانِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فَلَا يَسُجُدَانِ. (۳۷۷۵) حضرت عبدالرحمٰن بن اسود فرماتے ہیں کہ حضرت اسوداور حضرت علقمہ ظہراور عصر میں او نچی آ واز ہے قراءت کرتے تو سجدہ سہونہیں کرتے تھے۔

( ٣٦٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ:سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ، وَالْحَكَمَ، وَسَالِمًا وَالْقَاسِمَ، وَمُجَاهِدًا، وَعَطَاءً ؛ عَنِ الرَّجُلِ يَجْهَرُ فِي الظُّهْرِ أَوَ الْعَصْرِ ؟ قَالُوا :لَيْسَ عَلَيْهِ سَهْوٌ.

(٣٦٢٦) حفرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے شعبی بھم ،سالم ، قاسم ،مجاہداورعطاء سے اس شخص کے بار سے میں سوال کیا جوظہراورعصر میں بلندا آواز سے قراءت کر بے تو اس کا کیا تھم ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ اس پر بحدہ سہزمیں ہے۔

( ٢٦٦٧ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ قَنَادَةَ ؛ أَنَّ أَنَسًا جَهَرَ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ، فَلَمْ يَسْجُدْ.

(٣١٦٤) حضرت قاده فرماتے ہیں كه حضرت انس في ظهراه رعمر ميں بلندا وازسے تلاوت كى پھر بجده مهوجهي نهيں كيا۔

## ( ١٣٩ ) مَنْ قَالَ إِذَا جَهَرَ فِيمَا يُخَافَتُ فِيهِ سَجَدَ سَجْدَتَى السَّهُو

جوحضرات فرماتے ہیں کہ سری نمازوں میں جہر کرنے کی صورت میں سجدہ سہوکر نا ہوگا

( ٣٦٦٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَجْهَرُ فِيمَا لَا يُجْهَرُ فِيهِ ؟ قَالَ : يَسْجُدُ سَجْدَتَي السَّهْوِ.

(٣٦٦٨) حضرت يونس فرمائے ہيں كەحضرت حسن سے الشخص كے بارے ميں سوال كيا گيا جوسرى نمازوں ميں جبركرے تو اس كوكيا كرنا جائے؟ فرمايا وہ تجدہ سہوكرے گا۔

( ٣٦٦٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إذَا جَهَرَ فِيمَا يُخَافَتُ فِيهِ ، أَوْ خَافَتَ فِيمَا يُجُهَرُ فِيهِ ، فَعَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهُو.

(٣٦٦٩) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب سری نمازوں میں جبر کیااور جبری نمازوں میں آہتے قراءت کی تو سجدہ سہوکر نا ہوگا۔

# ( ١٤٠ ) فِي الرَّجُلِ تَفُوْتُهُ بَعْضُ الصَّلاَةِ مِمَّا يَجْهَرُ فِيهِ الإِمَامُ فَيَقُومُ الصَّلاَةِ مِمَّا يَجْهَرُ فِيهِ الإِمَامُ فَيَقُومُ الدَّرِي الرَّحِيَّةِ مِنْ الرَّكُونَ ركعت ره جائة وكياكر ع

(٣٦٧٠) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا لَيْتُ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ :مَنْ فَاتَهُ شَيْءٌ مِنْ صَلَاةِ الإِمَامِ ، فَإِنْ شَاءَ جَهَرَ ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَجْهَرُ.

(۳۷۷۰) حضرت طاً وس فرمائے ہیں کدا گر جبری نماز میں آ دمی کی امام کے ساتھ کوئی رکعت رہ گئی تو اس کوادا کرتے وقت وہ جا ہے تو جبر کرے اور جا ہے قو نہ کرے۔ ( ٣٦٧١ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : اصْنَعُوا مِثْلَ مَا صَنَعَ الإِمَامُ.

(٣١٧١) حفرت عمر بن عبدالعزيز فرماتے ہيں كه بقيه نماز كواى طرح اداكر وجس طرح امام اداكر تاہے۔

( ٣٦٧٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ؛نَحْوَهُ.

(٣٧٤٢) ايک اور سند سے يونهي منقول ہے۔

( ٣٦٧٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو قَالَ : فَاتَتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ رَكْعَةٌ مِنَ الْمَغْرِبِ ، فَسَمِعْتُهُ يَقُرَأُ : ﴿ وَاللَّيْلِ

(٣٦٧٣) حفزت عمر وفرماتے ہیں کہ عبید بن عمیر کی مغرب میں ایک رکعت رہ گئی، میں نے انہیں سا کہ وہ اس رکعت میں سورة اللیل کی تلاوت کررہے تھے۔

( ٣٧٤ ) حَلَّتَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ مُفَضَّلِ بُنِ مُهَلُهِل ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ لِمَنْ سُبِقَ بِبَعْضِ الصَّلَاةِ فِي الْفَجْرِ أَوِ الْمَغْرِبِ أَوِ الْعِشَاءِ إِذَا قَامَ يَقْضِى ، أَنْ يَجْهَرَ بِالْقِرَائَةِ ، كَى يَعْلَمَ مَنْ لا يَعْلَمُ أَنَّ الْقِرَانَةَ فِيمَا يُقْضَى.

(٣١٧٣) حضرت ابرائيم فرماتے بين كه اسلاف اس بات كومتحب بيجھتے تھے كه جس شخص كى فجر، مغرب يا عشاء بيس بي محد نمازره جائے تو ان كى اداكرتے ہوئے بلندآ داز ہے قراءت كرے، تاكه ناواتف كالم ہوجائے كه باتى مائده نماز ميں قراءت كى جاتى ہے ۔ ( ٣٦٧٥) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوبَ وَحُدَهُ ، قَالَ : يُسْمِعُ فَى الرَّجُلِ يُصَلِّى الْمُغْرِبَ وَحُدَهُ ، قَالَ : يُسْمِعُ قَا اَءَتَهُ أَذُنْهُ.

(٣٦٧٥) حضرت حسن اس مخض كے بارے ميں جوا كيلے مغرب كى نماز پڑھے فرماتے ہيں كہ وہ اپنے كانوں كوا پئى قراءت سائے گا۔

( ٣٦٧٦ ) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ بُنِ نَجِيحٍ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، فَقُمْنَا إلَى الْمَغُرِبِ وَقَدْ سُبِقْنَا بِرَكْعَةٍ ، فَلِمَّا قَامَ سَعِيدٌ يَقْضِى قَرَأَ بِهِ :﴿ ٱلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ ﴾ .

(٣٦٤٦) حفرت ابوب - ، جيم كہتے ہيں كہ ميں سعيد بن جبير كے ساتھ تھا۔ ہم مغرب كى نماز كے لئے گئے تو ہمارى ايك ركعت حچوٹ گئے۔ جب حضرت سعيداس ركعت كوادا كرنے كھڑے ہوئے تو انہوں نے سورۃ الهة كاثر كى تلاوت فر مائی۔

( ١٤١ ) فِي قِراءَةِ النَّهَارِ كَيْفَ هِيَ فِي الْصَّلاَةِ

# دن کی نمازوں میں کیئے قراءت کی جائے گی؟

( ٣٦٧٧ ) خَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبِيْدَةَ ؛ فِي الْقِرَائَةِ فِي صَلَاةِ النَّهَارِ ، أَسُمِعُ

(٣٧٧٧) حفرت عبيده دن کی نماز وں کے بارے میں فرماتے ہیں کہاہے آپ کوسناؤ۔

( ٣٦٧٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبِيْدَةَ (ح) وَعَنْ لَيْثٍ ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ ، قَالَا : أَذْنَى مَا يُفُرَأُ الْقُرُآنُ أَنْ تُسْمِعَ أَذُنَيْك.

(٣٦٧٨) حضرت ليه ورحضرت ابن سابط فرمات جي كه قراءت قرآن كي اد في مقداريه به كهتم ايخ كانو سكوساؤ \_

( ٣٦٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ :صَلَّيْت إلى جَنْبِ عَبْدِ اللهِ بِالنَّهَارِ ، فَلَمْ أَدْرِ أَىَّ شَيْءٍ قَرَأَ ، حَتَّى انْتَهَى إلَى قَوْلِهِ :﴿رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ فَظَنَنْت ٱنَّهُ يَقُرَأُ فِي طَه.

(٣٧८٩) حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ کے ساتھ دن کی ایک نماز پڑھی، مجھے معلوم نہ ہوا کہ وہ کہاں س تلاوت کررہے ہیں۔البتہ جب انہوں نے ﴿ رَبِّ زِ ذُنبی عِلْمًا ﴾ کہاتو مجھے پنہ چلا کہ و مورۃ طہ پڑھ رہے ہیں۔

( ٣٦٨٠) حَدَّثَنَا حَفُصٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :حدَّثِنِي مَنْ صَلَّى خَلْفَ ابْنِ مَسْعُودٍ ، فَذَكَرَ نَحُوَّا مِنْ حَدِيثِ وَكِيعِ.

(۳۷۸۰) ایک اور سند سے یونمی منقول ہے۔

( ٣٦٨١ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيلِهِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً يَجْهَرُ بِالْقِرَائَةِ نَهَارًا ، فَدَعَاهُ فَقَالَ :إنَّ صَلَاةَ النَّهَارِ لَا يُجْهَرُ فِيهَا ، فَأَسِرَّ قِرَائَتك

(۳۲۸۱) حفرت معید بن جبیر کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر نے ایک آ دمی کود یکھا جودن کی نماز میں اونچی آ واز سے قراءت کرر ہاتھا۔ آپ نے اسے بلایا اور فر مایا کہ دن کی نمازوں میں اونچی آ واز سے قراءت نہیں کی جاتی ۔ آ ہت آ واز سے قراءت کرو۔

( ٣٦٨٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَتَطَوَّعُ فَكُنَّا نَسْمَعُ قِرَاءَتَهُ ، فَإِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ خَفِى عَلَيْنَا مَا يَقُرَأُ.

(٣٦٨٢) حضرت عاصم فرماتے ہیں کہ حضرت ابن سیرین نغلوں میں اتنی آ واز سے قراءت کرتے تھے کہ ہمیں ان کی آ واز سنائی دیتی تھی لیکن جب فرض نماز پڑھتے تو ہمیں ان کی قراءت کی آ واز نہیں آتی تھی۔

( ٣٦٨٣ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، قَالَ : كَانَ مُحَمَّدٌ يَتَطَوَّعُ بِالنَّهَارِ فَيُسْمِعُ.

(٣٧٨٣) حضرت ابن عون فرَمات عِين كُه حضرت محمد دن كُوفِل بِرُحة توان كَي آ واز بميں ساكي ديت تھي \_

( ٣٦٨٤ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :صَلَاةُ النَّهَارِ عَجْمَاءُ ، وَصَلَاةُ اللَّيْلِ تُسْمِعُ أَذُنَيْك.

(٣٦٨٣) حضرت حسن فرماتے ہیں كدن كى نماز كو كى ہے اور رات كى نمازتمہارے كانوں كوسانى دين جائے۔

( ٣٦٨٥ ) حَدَّثْنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَبُدِ الْكَرِيمِ ، قَالَ : صَلَّى رَجُلْ إِلَى جَنْبِ أَبِي عُبَيْدَةَ فَجَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ ، فَقَالَ لَهُ : إِنَّ

صَلَاةَ النَّهَارِ عَجْمَاءُ ، وَصَلَاةَ اللَّيْلِ تُسْمِعُ أُذُنيَك.

(۳۷۸۵) حضرت عبدالکریم فرماتے ہیں کہ ایک آدی نے حضرت ابوعبیدہ کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے بلند آواز سے قبراءت کی تو انہوں نے اس سے فرمایا کہ دن کی نماز گونگی ہے اور رات کی نماز تمہارے کا نوں کو شائی دینی جائے۔

( ٣٦٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَجُهَرَ بِالنَّهَارِ فِي النَّطُوَّعِ إِذَا كَانَ لَا يُؤُذِي أَحَدًا.

(٣٦٨٦) حضرت ابراہيم فرماتے ہيں كه اگر كسى كى تكليف كا انديشه نه جوتو دن كے وقت نفلوں ميں بلند آواز سے تلاوت كى جاسكتى ہے۔

( ٣٦٨٧) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ : قُمْتُ إِلَى جَنْبِ عَبْدِ اللهِ وَهُوَ يُصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ ، فَمَا عَلِمْت أَنَّهُ يَقُوا ُ حَتَّى سَمِعْتُهُ يَقُولُ: ﴿ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾ ، فَعَلِمْت أَنَّهُ يَقُوا ُ فِي سُورَةِ طَه.

(٣٦٨٧) حفرت علقم فرماتے ہیں کہ حفرت عبداللہ مجد میں نماز پڑھ رہے تھے، میں ان کے ساتھ کھڑا ہوگیا۔ مجھے معلوم نہ ہوسکا

كدوه تلاوت كررم بي بكين جب انهول في ﴿ رَبِّ زِ دُنِي عِلْمًا ﴾ كهاتو مجھے پية چل كيا كدوه سورة طريرُ هدم بير -

( ٣٦٨٨) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ صَلَّى فَرَفَعَ صَوْتَهُ ، فَأَرْسَلَ اِلَيْهِ سَعِيدٌ ، أَفَتَّانُ أَنْتَ أَيُّهَا التَّجُلُ.

(٣٦٨٨) حضرت ابن عون فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے دن کی نماز میں او نچی آ داز سے قراءت کی تو حضرت سعید بن مستب نے انہیں پیغام بھیجا کہ کیا آپ لوگول کوشک میں ڈالنا جا ہتے ہیں؟!

( ٣٦٨٩ ) حَدَّثَنَا وَ رَبِيَعٌ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنُ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : قالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ هَاهُنَا قُومًّا يَجْهَرُونَ بِالْقِرَائَةِ بِالنَّهَارِ ؟ فَقَالَ :اُرْمُوهُمْ بِالْبَعْرِ. (طبراني ٣٨٩٢)

(٣٧٨٩) حضرت يچيٰ بن الي کثير کتبے ہيں کہ پچھلوگوں نے نبی پاک مَلِّفْظَةَ آ کو بتایا کہ پچھلوگ ایسے ہیں جودن کی نماز میں او فچی آواز سے قراءت کرتے ہیں ۔حضور مَلِفَظَةَ آنے فر مایا کہ آنہیں مینگئی مارو۔

( ٣٦٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الْجُرَيرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى عَاصِمِ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ، قَالَ :إذَا قَرَأْتَ فَاسْمِع أَذُنَيْك ، فَإِنَّ الْقَلْبَ عَدُلْ بَيْنَ اللِّسَانِ وَالأُذُنِ.

(٣٦٩٠) حضرت ابن ائي ليلی فرماتے ہیں کہ جب تم قَراءت کر وتو اپنے کانوں کو سناؤ، کیونکہ دل کان اور زبان کے درمیان واسطہ ہے۔

( ٣٦٩١ ) حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ عِقَالٍ ؛ أَنَّهُ نَهَى عَنْ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالْقِرَانَةِ فِى النَّهَارِ ، وَقَالَ :يَرْفَعُ بِاللَّيْلِ إِنْ شَاءَ. (٣٦٩١)حضرت عطاءفرماتے ہیں کہ حضرت تھیم بن عقال نے دن کی نماز میں اونچی آ واز سے قراءت کرنے ہے منع کیا ہے اور فرمایا کہ رات کی نماز میں جا ہے تو بلند آ واز سے قراءت کر لے۔

## ( ۱٤٢ ) مَا قَالُوا فِي قِرائَةِ اللَّيْلِ كَيْفَ هِيَ ؟ رات كي نماز ميں قراءت كيے ہونی جائے؟

( ٣٦٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ يَخْيَى بْنِ جَعْدَة ، عَنْ أُمَّ هَانِيءٍ ، قَالَتْ : كُنْتُ أَسْمَعُ قِرَانَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا عَلَى عَرِيشِي. (ترمذي ٣١٨ ـ احمد ٢/ ٣٣١)

(٣١٩٢) حضرت ام باني تفعين ففر ماتي بيس كه ميس رسول الله مَنْ النَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا مِنْ اللَّهُ م

( ٣٦٩٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ :قالُوا لَهُ : كَيْفَ كَانَتُ قِرَانَهُ عَبْدِ اللهِ بِاللَّيْلِ ؟ فَقَالَ :كَانَ يُسْمِعُ أَخْيَانًا آلَ عُتْبَةَ ، قَالَ :وَكَانُوا فِي حُجْرَةٍ بَيْنَ يَكَيْدِ ، وَكَانَ عَلْقَمَةُ مِمَّنُ يُبَايِنَهُ.

بِاللَّيْلِ؟ فَقَالَ : كَانَ يُسْمِعُ أَخْيَانًا آلَ عُتَبَةً ، قَالَ : وَكَانُوا فِي حُجْرَةٍ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَكَانَ عَلْقَمةُ مِمَّنْ يَبَايِتُهُ.
(٣١٩٣) حضرت ابراہیم کتبے ہیں کہ لوگوں نے حضرت علقہ سے پوچھا کہ رات کی نماز میں حضرت عبداللہ کی قراءت کیسی ہوتی تھی؟ آپ نے فرمایا کہ وہ بعض اوقات آل عتبہ کوہمی قراءت سنایا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ وہ ان کے سامنے والے جمرہ میں ہوتے تھے اور حضرت علقہ حضرت عبداللہ کے ان شاگر دوں میں سے تھے جورات ان کے ساتھ گذارا کرتے تھے۔ والے جمرہ میں ہوتے تھے اور حضرت علقہ حضرت عبداللہ کے ان شاگر دوں میں سے تھے جورات ان کے ساتھ گذارا کرتے تھے۔ ۱ کہ معافی کا نَدُ مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْاعْمَ مُن ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : بِتُ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فَقَالُوا لَهُ : كُيْفَ كَانَتُ فِرَائَتُهُ ؟ قَالَ : كَانَ يُسْمِعُ أَهْلَ الدَّار .

(٣٩٩٨) حضرت علقمه فرماتے ہیں کہ ایک رات میں حضرت عبد اللہ کے ساتھ تھا۔ لوگوں نے حضرت علقمہ سے بوجھا کہ ان کی قراء تکیسی ہوتی تھی؟ حضرت علقمہ نے فرمایا کہ وہ گھروالوں کوبھی سنایا کرتے تھے۔

( ٣٦٩٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَدْعَى بْنِ حَبَّانَ ، قَالَ : كَانَ رَجُلٌ إِذَا قَرَأَ جَهَرَ بِقِرَائِتِهِ ، فَفَقَدَهُ مُعَاذٌ ، فَقَالَ :أَيْنَ الَّذِى كَانَ يُوقِظُ الْوَسْنَانَ ؟ وَيَزْجُرُ ، أَوْ يَطُرُدُ ، الشَّيْطانَ.

(٣٦٩٥) حفرت محمد بن يجيٰ بن حبان کہتے ہيں کہ ايک آ دی تبجد کی نماز ميں او نچی آ واز سے قراءت کيا کرتا تھا۔ايک دن وہ نظر نہ آيا تو حضرت معاذ نے فرمايا کہ وہ کہاں گيا جو عافلوں کو جگايا کرتا تھا اور شيطان کو بھگايا کرتا تھا؟

( ٣٦٩٦) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ يَخْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : بَاتَتْ بِنَا عَمْرَةُ لَيْلَةً ، فَقُمْت أُصَلِّى فَأَخْفَيْتُ صَوْتِى ، فَقَالَتُ : أَلَا تَجْهَرُ بِقِرَانَتِكَ ؟ فَمَا كَانَ يُوقِظُنَا إِلَّا صَوْتُ مُعَاذٍ الْقَارِئَ ، وَأَقْلَحَ مَوْلَى أَبِى أَيُّوبَ.

(٣١٩٢) حفرت ابو بكربن عمروكتي بين كدايك دن رات مين حضرت عمره بماري مبمان تعيس، مين رات كونماز يرضف كے لئے كھزا

ہوااور میں نے آہتہ آواز سے قراءت کی توانہوں نے فرمایا کہتم اونچی آواز سے قراءت کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں معاذ القاری اور اللح مولی انی ابوب کی قراءت بیدار کیا کرتی تھی۔

( ٣٦٩٧) حَدَّنَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِيتَّيُّ ، عَنْ أَبِي حُرَّةً ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُصَلَّى مِنَ اللَّيْلِ ، فَيُسْمِعُ أَهْلَ دَارِهِ. (٣٢٩٤) حضرت ابوح وفرماتے ہیں که حضرت حسن تبجد کی نماز پڑھتے ہوئے اتنی بلندآ واز سے قراءت کرتے تھے کہ اپنے گھر والوں کو سناتے تھے۔

. ( ٢٦٩٨ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ : صَلَاةُ اللَّيْلِ ، تُسْمِعُ أَذُنَيْك.

( ۱۹۸ س ) حضرت ابوعبید وفر ماتے ہیں کہ رات کی نماز میں تمہارے کا نوں تک تمہار کی قراءت پینچنی جا ہے ۔

( ٢٦٩٩) حَلَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ لَيْلَةً كُلَّهَا ، فَكَانَ يَرْكُعُ صَوْتَهُ ، يَقُواً قِوَالَةً يُسْمِعُ أَهُلَ الْمَسْجِدِ ، يُرَكِّلُ وَلَا يُرَجِّعُ.

(٣٦٩٩) حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک پوری رات حضرت عبداللہ کے ساتھ نماز پڑھی، وہ اتنی بلند آ واز سے قراءت کرتے کہ مجدوالے سناکرتے تھے۔ وہ ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھتے تھے اور بار بار پیچھے سے نہیں پڑھتے تھے۔

( ٣٧. ) حَلَّانَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، وَالْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ جَامِعِ بْنِ شَلَّادٍ ، عَنِ الْأَسُودِ بْنِ هِلَالٍ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :مَنْ أَسْمَعَ أَذْنَيْهِ فَلَمْ يُخَافِثُ.

( ۳۷۰۰) حضرت عبدالله فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے کا نوں کواپنی تلاوت سنادی اس نے آہت آواز سے قراءت نہیں گی۔

( ٣٧.١ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ زَائِدَةَ بُنِ نَشِيطٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْوَالِبِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَخْفِضُ طَوْرًا ، وَيَرْفَعُ طُورًا.

(ابوداؤد ١٣٢٢ ابن حبان ٢٢٠٣)

(۳۷۰۱) حضرت ابو ہریرہ وہ اٹھ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَا اللهِ مَا تَحْتِ کَلَمُ مَا زَکِ کِے اٹھے تو مجھی آ ہستہ آ واز سے قراءت فرماتے اور مجھی اونجی آ واز ہے۔

## ( ۱٤٣ ) مَنْ كَانَ يُخَفِّفُ الْقِرَانَةَ فِي السَّفَرِ جوحضرات سفر میں مخضر قراءت کیا کرتے تھے

( ٣٧.٢ ) حَلَّتُنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، وَوَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمَعْرُودِ بْنِ سُوَيْد ، قَالَ : خَرَجْ َ مَعَ عُمَرَ حُجَّاجًا ، فَصَلَّى بِنَا الْفَجْرَ فَقَرَا بِـ : (أَلَمْ تَرَ) ، وَ(لإِيلَافِ).

(۲۷۰۲) حفرت معرور بن سوید فرماتے ہیں کہ ہم حفرت عمر واللہ کے ساتھ فج کے ارادے سے نکلے۔ انہوں نے ہمیں فجر کی نماز

پڑھائی جس کی پہلی رکعت میں سورۃ الفیل اور دوسری رکعت میں سورۃ القریش کی تلاوت کی ۔

- ( ٣٧.٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ غِيلَانَ بْنِ جَامِعِ الْمُحَارِبِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ ، قَالَ : صَلَّى بِنَا عُمَرُ الْفَجْرَ فِي السَّفَرِ ، فَقَرَأَ بِـ : ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ ، وَ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ﴾.
- (۳۷۰۳) حضرت عمرو بن میمون قرماتے ہیں کہ حضرت عمر رقافتو نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی اور اس میں سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص کی تلاوت کی۔
- ( ٣٧.٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنُ إِبْوَاهِيمَ ، قَالَ :كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُورَوُونَ فِي السَّفَوِ بِالسُّورِ الْقِصَارِ.
  - (۳۷۰۳) حضرت ابرا ہیم فر ماتے ہیں کہ صحابہ کرام ٹیکائیٹن سفریس چھوٹی سورتوں کی تلاوت کیا کرتے تھے۔
- ( ٣٧٠٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ دَاوُدَ ، قَالَ : خَوَجْت مَعَ أَنَسٍ ، فَكَانَ يَقُوَأُ بِنَا فِي الْفَجْرِ بِـ: ﴿ سَبِّحِ السَمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى ﴾ وَأَشْبَاهِهَا.
- (۵۰ ۳۷) حضرت داود فرماتے ہیں کہ میں حضرت انس کے ساتھ ایک سفر پرتھا۔ وہ ہمیں فجر میں سورۃ الاعلیٰ اور اس جیسی سورتو ل کے ساتھ نماز پڑھاتے تھے۔
- ( ٣٧٠٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِى وَائِلٍ ، قَالَ : صَلَّى بِنَا ابْنُ مَسْعُودٍ الْفَجْرَ فِى السَّفَرِ ، فَقَرَأَ بِآخِرِ يَنِى إِسْرَائِيلَ :﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى لَمْ يَتَخِذُ وَلَدَّا﴾ ثُمَّ رَكَعَ.
- (۲۷ ۲۷) حضرت ابودائل کہتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رہی تئے نے ہمیں سفر میں فجر کی نماز پڑھائی اوراس میں سورۃ بی اسرائیل کے آخرے بیآیت پڑھی ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی لَمْ يَتَّخِذُ وَلَدًا﴾ پھررکوع کیا۔
- ( ٣٧٠٧ ) حَلَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ :حَلَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، قَالَ :كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمْرَ فِي سَفَرِ فَصَلَّى بِنَا الْفَجْرَ ، فَقَرَأَ بِنَا :﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوَّرَتُ ﴾.
- (20 سے) حضرت عمران بن الی الجعد کہتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر دہاٹھ کے ساتھ ایک سفر میں تھا،انہوں نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی اوراس میں سورۃ الگویر کی تلاوت فرمائی۔
- ( ٣٧.٨ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ الْغَازِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ مُوسَى ، عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرِ الْجُهَنِتَى ، قَالَ : كُنْتُ. مَعَ النَّبِئَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ فِى سَفَرٍ ، فَلَمَّا طَلَعَ الْفَجْرُ أَذَّنَ وَأَقَامَ ، ثُمَّ أَقَامَنِى عَنْ يَمِينِهِ ، ثُمَّ قَرَأَ بِالْمُعَوِّذَتَيْنِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ ، قَالَ : كَيْفَ رَأَيْتَ ؟ قُلْتُ : قَدْ رَأَيْت يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: فَاقْرَأْ بِهِمَا كُلَّمَا نِمْتَ وَكَمَا قُمْتَ. (ابوداؤد ١٣٥٤ـ احمد ٣/ ١٣٣)
- (٣٤٠٨) حفرت عقبه بن عامر جهني كتي بين كديس ايك سفريس ني پاك مَلِقَ فَيْ كم ساته و تقا، جب فجر طلوع بهوئي تو آپ نے

اذان دی اورا قامت کبی ، پھر مجھےاپنے دائیں جانب کھڑا کیا ، پھر معوذ تین (سورۃ الفلق اورسورۃ الناس) کی تلاوت فر مائی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہتم کیا رائے رکھتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ میں ٹھیک رائے رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہتم جب سونے لگوتو ان سورتوں کو پڑھواور جب سوکراٹھوتو تب بھی ان سورتوں کو پڑھو۔

## ( ١٤٤ ) فِي الرَّجُٰلِ يُقْرِثُ السُّورَ فِي الرَّكُعَةِ ، مَنْ رَخَّصَ فِيهِ

جن حضرات نے اس بات کی رخصت دی ہے کہ آ دمی ایک رکعت میں ویسورتوں کو ملاسکتا ہے ( ۷۷.۹ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَفُرأُ فِي الرَّكُعَةِ ، بِعَشْرِ سُورٍ وَأَكْثَرَ وَأَقَلَّ.

(٣٧٠٩) حضرت ابن سيرين فرماتے بين كر حضرت ابن عمر خال الله الك ركعت مين دس ياكم وبيش سورتوں كى علاوت كياكرتے تھے۔ (٣٧١) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَتُ نَائِلَةُ ابْنَةُ الْفَرَافِصَةِ الْكَلْبِيَّةُ حَيثُ دَخَلُوا عَلَى عُشْمَانَ فَقَتَلُوهُ ، فَقَالَتُ : إِنْ تَقْتُلُوهُ ، أَوْ تَدَعُوهُ فَقَدْ كَانَ يُحْبِى اللَّيْلَ بِرَكْعَةٍ يَجْمَعُ فِيهَا الْقُرْآنَ.

(۱۵۱۰) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ جب باغی حضرت عثان بن عفان کوشمبید کرنے کے لئے کا شاعۃ خلافت کے اندر داخل ہوئے تو حضرت نائلہ بنت فرافصہ کلبیہ نے فرمایا تھا کہ انہیں شہید کرویا چھوڑ دوبیدہ ہتی ہیں جوایک رکعت میں پورے قرآن کی تلاوت سے رات کوقیام کرتے ہیں۔

( ٣٧١١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّ تَمِيمًا الدَّارِيَّ كَانَ يَقُرَأُ الْقُرْآنَ كُلَّهُ فِي رَكْعَةٍ.

(٣٤١١) حضرت ابن سيرين فرمات بي كه حضرت تميم دارى ايك ركعت ميں پور قرآن مجيد كى تلاوت كيا كرتے تھے۔

( ٢٧١٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِنِّي لَأَقْرَأُ السُّورَ مِنَ الْمُفَصَّلِ فِي رَكْعَةٍ.

(۳۷۱۲) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ میں مفصل میں سے کی سورتوں کی تلاوت ایک رکعت میں کرتا ہوں۔

( ٣٧١٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا بَكُرُ بْنُ مَاعِزٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ ؛ يَقُرَأُ بالسُّورَتَيْنِ وَالنَّلَاثَ فِي الرَّكْعَةِ.

(۳۷۱۳) حضرت بکربن ماعز فرماتے ہیں کہ حضرت رہتے بن خشیم ایک رکعت میں دویا تمن سورتوں کی تلاوت بھی کرتے تھے۔

( ٣٧١٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُونُ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فِي رَكُعَةٍ مِنَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ.

(۳۷۱۴) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر جائیٹہ فرض نماز کی ایک رکعت میں دوسورتوں کو ملایا کرتے تھے۔

( ٣٧١٥ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ:حدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَطاءٍ؛ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّى الْمَكْتُوبَةَ

فَيَقُرُ أُ بِسُورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ ، أَوْ بِسُورَةٍ فِي رَكْعَتَيْنِ ؟ قَالَ : لاَ بَأْسَ.

- (۳۷۱۵) حضرت عطاءاں شخص کے بارے میں جوفرض نماز کی ایک رکعت میں دوسورتیں یا دورکعتوں میں ایک سورت پڑھے فرماتے ہیں کداس میں کوئی حرج نہیں۔
- ( ٣٧١٦ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ؛ فِى الرَّجُلِ يَجْمَعُ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فِى رَكْعَةٍ ؟ قَالَ : أَمَّا مَا كَانَ مِنَ الْمِنيْنَ فَارْكُعْ بِكُلِّ سُورَةٍ ، وَأَمَّا مَا كَانَ مِنَ الْمَثَانِى وَالْمُفَصَّلِ فَاقُرُنْ إِنْ شِئْت.
- (۱۷ سے معفرت سعید بن جبیراس شخص کے بارے میں جوایک رکعت میں دوسورتیں پڑھے فرماتے ہیں کداگر وہ سورت مین میں سے ہوتو ہرسورت کے بعدر کوع کرے اوراگر وہ سورت مثانی یا مفصل میں ہے ہوتو دوسورتوں کو ملاسکتا ہے۔
- ( ٣٧١٧ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ عَبْلِهِ الْأَعْلَى ، عَنْ سُوَيْد بُنِ غَفَلَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُرُن السُّورَتَيْنِ فِي رَكْحَةٍ.
  - ( ۱۷۷۷ ) مفرت ابراہیم بن عبدالاعلیٰ فر ماتے ہیں کہ حضرت سوید بن غفلہ ایک رکعت میں دوسورتوں کو ملایا کرتے تھے۔
    - ر ٣٧١٨ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ وَسَالِمٍ ، قَالَا :اقْرُنْ كُمْ شِنْتَ.
      - (٣٤١٨) حضرت قاسم اورحضرت سالم فر مائے ہیں کہ جتنی سورتوں کوتم جا ہو ملالو۔
- ( ٢٧١٩ ) حَلَّنْنَا عَلِيٌّ بْنُ هَاشِمٍ ، وَوَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ حَالِمٍ ، قَالَ :صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالسَّبْعِ الطَّوَالِ فِى رَكْعَةٍ ، إِلَّا أَنَّ وَكِيعًا ، قَالَ :قَرَأَ.
  - (٣٤١٩) حضرت معبد بن خالد فرمات بين كرسول الله مَا فِينْ فَيْ فَيْ الكِير ركعت ميں مبع طوال كي تلاوت فرما كي \_
- ( ٣٧٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُن عُنْمَانَ ، قَالَ : قَالَ : فَإِذَا رَجُلَّ يَغْمَانَ ، قَالَ : فَإِذَا رَجُلَّ يَغْمِزُنِي قَالَ : فَإِذَا رَجُلَّ يَغْمِزُنِي عَلَيْهِ أَحَدُّ تِلْكَ اللَّيْلَةَ ، قَالَ : فَإِذَا رَجُلَّ يَغْمِزُنِي مَنْ خَلْفِي ، فَلَمْ ٱلْتَفِتُ ، ثُمَّ غَمَزَنِي فَالْتَفَتُّ ، فَإِذَا عُثْمَانَ بُنُ عَفَّانَ ، فَتَنَكَّيْتُ وَتَقَدَّمَ ، فَقَرَأَ الْقُرُآنَ فِي رَكْعَةٍ ، ثُمَّ انْصَرَفَ.
  رَكْعَةٍ ، ثُمَّ انْصَرَفَ.
- (۳۷۲۰) حضرت عبدالرحمٰن بن عثان کہتے ہیں کہ میں مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھنے کے لئے کھڑا ہوا، میں نے یہ چاہتا تھا کہ اس رات اس جگہ میرے سوا کوئی اور کھڑا نہ ہو۔اننے میں ایک آ دی نے جھے پیچھے سے متوجہ کیا۔ میں متوجہ نہ ہوااس نے جھے پھر متوجہ کیا۔ میں نے مڑکردیکھا تو وہ حضرت عثان بن عفان والوز تھے۔ میں پیچھے ہٹ گیا اور وہ وہاں کھڑے ہوگئے اور انہوں نے متوجہ کیا۔ میں پوراقر آن مجید پڑھنے کے بعد نماز کمل فرمائی۔
- ( ٣٧٢١ ) حَلَّاتُنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ وِقَاءٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَجْمَعُ بَيْنَ سُورَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فِي الْفَرِيضَةِ.

(٣٢١) حضرت وقاءفرماتے ہیں كەحضرت سعيد بن جبير فرض نمازكي ايك ركعت ميں دوسورتوں كوملايا كرتے تھے۔

( ٣٧٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا كُهُمَسٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ شَقِيقِ الْعُقَيْلِيِّ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَالِشَةَ :كَانَ رَسُولُ . اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ ؟ قَالَتُ :نعَمَ ،الْمُفَصَّلَ.

(ابوداؤد ۱۲۸۷ احمد ۲/ ۲۱۸)

(٣٧٢) حضرت عبدالله بن شقيق كہتے ہيں كه ميں نے حضرت عاكشہ تؤلافيفائے عرض كيا كه كيارسول الله مَلِّوْفَقَيَّةُ ايك ركعت ميں دوسورتوں كوملاكر يڑھتے تھے؟ انہوں نے فر مايا ہاں مفصل كى سورتوں كو-

( ٣٧٢٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَن عَلْقَمَةَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُرَأُ فِي الْفَجُرِ فِي الرَّكُعَةِ
الْأُولَى بـ: (حم) الدُّحَانِ، وَ (الطُّورِ)، وَالجن، وَيَقُرَأُ فِي الثَّانِيَةِ بِآخِرِ الْبَقَرَةِ وَآخِرِ آلِ عِمْرَانَ، وَبِالسُّورَةِ
الْقُصِدَةِ.

(۳۷۲۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت علقمہ فجر کی پہلی رکعت ہیں سورۃ حم الدخان، سورۃ الطّوراور سورۃ الجن کی تلاوت کرتے اور دوسرِی رکعت ہیں سورۃ البقرۃ اور سورۃ آل عمران کے آخراور چھوٹی سورتوں کی تلاوت فرماتے۔

( ٣٧٢٤) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الْأَحْنَفِ ، عَنْ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَافْتَتَحَ الْبَقَرَةَ ، فَقُلْت : يَخْتِمُهَا فَيَرْكُعُ بِهَا ، ثُمَّ افْتَتَحَ النّسَاءَ ، فَقُلْتُ : يَرْكُعُ بِهَا ، فَقَراً حَتَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَافْتَتَحَ النّسَاءَ ، فَقُلْتُ : يَرْكُعُ بِهَا ، فَقَراً حَتَّى بِهَا ، ثُمَّ افْتَتَحَ النّسَاءَ ، فَقُلْتُ : يَرْكُعُ بِهَا ، فَقَراً حَتَّى خَتَمَةًا

(٣٧٢٣) حضرت حذیفہ و اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک مَلِفَقَافَةَ کے چیجے نماز پڑھی، آپ نے سورۃ البقرۃ شروع کی تو میں نے دل میں سوچا کہ آپ اے کمل کر کے رکوع فرمائیں گے۔سورۃ البقرۃ کممل کر کے آپ نے سورۃ آل عمران شروع کردی۔ میں نے سوچا کہ آپ اے کمل کر کے رکوع فرمائیں گے۔ پھر آپ نے سورۃ النساء شروع کردی۔ میں نے سوچا کہ آپ اے بڑھ کر رکوع فرمائیں گے۔ پس آپ نے اس سورت کوختم فرمایا۔

( ١٤٥ ) مَنْ كَانَ لاَ يَجْمَعُ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ

#### جوحضرات ایک رکعت میں دوسورتوں کوجمع نہیں کرتے تھے

( ٣٧٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ مُوسَى ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : لَا يَقُرُنُ بَيْنَ سُورَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكُعَةٍ.

(۳۷۲۵) حضرت ابوجعفر فر ماتے ہیں کہ ہررکعت میں دوسورتوں کومت ملاؤ۔

( ٣٧٢٦ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسُوَدِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ حَالِدٍ ، قَالَ : كَانَ أَبُو بَكُرِ بْنُ عَبْدِ

الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَادِثِ بْنِ هِشَامٍ لَا يَجْمَعُ بَيْنَ سُورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ ، وَلَا يُجَاوِزُ سُورَةً إِذَا خَتَمَهَا حَتَّى يَرْ كَعَ. (٣٤٢٦) حفرت عكرمه بن غالد فرمات مي كه حضرت ابو بكر بن عبدالرحل بن حارث ايك ركعت ميں دوسورتوں كوجمع نبيں فرمات تھے۔ جب وہ كى سورت كوختم كرتے تو فوراركوع كرليا كرتے تھے۔

( ٣٧٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَقُرُن بَيْنَ سُورَتَيْنِ فِى رَكْعَةٍ.

( ٣٧ ٢٧) حضرت عبدالاعلیٰ فر ماتے ہیں کہ حضرت ابوعبدالرحمٰن ایک رکعت میں دوسورتوں کونہیں ملاتے تھے۔

( ٣٧٢٨ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى ، عَنْ عِيسَى ، عَنِ الشَّغْبِى ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِى ، قَالَ : مَا أُحِبُّ أَنِّى قَرَنْتُ سُورَتَيْنِ فِى رَكْعَةٍ وَلَوْ أَنَّ لِى جُمُّرَ النَّعَمِ.

(۳۷۲۸)حضرت زید بن خالد جنی فر ماتے ہیں کہ مجھے ایک رکعت میں دوسور تیں ملا پہندنہیں خواہ اس کے ہدلے مجھے سرخ اونٹ ہی کیوں نملیں ۔

( ٣٧٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِيسَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ ؛ مِثْلَهُ.

(۳۷۲۹) ایک اورسند سے یو نی منقول ہے۔

( ٣٧٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً ، عَنُ عَاصِمٍ ، عَنُ أَبِي الْعَالِيَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :أَغْطِ كُلَّ سُورَةٍ حَظَّهَا مِنَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ. (بيهقى ١٠- احمد ٥/ ٥٩)

(٣٤٣٠) حضرت ابوالعاليه فرمات بين كه حضور مُؤَنِّفَ عَجَّ نے ارشاد فرمايا كه برسورت كوركوع وسجده كاحق دو\_

( ٣٧٣١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَينى إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِى حَصِينٍ ، عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :أَعْطِ كُلَّ سُورَةٍ حَقَّهَا مِنَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ.

(۳۷۳) حضرت ابوعبد الرحمٰن فر ماتے ہیں کہ حضور مَرْفَظَةَ نے ارشاد فر مایا کہ ہرسورت کورکوع اور مجدے کاحق دو۔

( ١٤٦ ) فِي السَّورةِ تَقسَمُ فِي الرَّكَعَتينِ

#### دور کعتول میں ایک سورت پڑھنے کا حکم

( ٣٧٣٢ ) حدَّثَنَا عَبْدَةُ ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِى أَيُّوبَ ، أَوْ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِى الْمَغْرِبِ بِالْأَغْرَافِ فِى رَكَعَتَيْنِ.

(٣٧٣٢) حفرت زيد بن ثابت و في فرمات مي كه ني پاك مَنْ الله عَنْ أَبِيهِ ؟ أَنَّ أَبَا بَكُمٍ قَراً فِي الْمَغُوبِ بِالأَعْرَافِ فِي رَكْعَتَيْنِ (٣٧٣٣) حَدَّنَنَا عَبْدَةُ ، وَوَ كِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؟ أَنَّ أَبَا بَكُمٍ قَراً فِي الْمَغُوبِ بِالأَعْرَافِ فِي رَكْعَتَيْنِ

هي مسنف ابن الي شيبه مترجم (جلدا) کي مسنف ابن الي شيبه مترجم (جلدا) کي مسنف ابن الي شيبه مترجم (جلدا)

(٣٧٣٣) حضرت عروه فرمات بين كه حضرت ابو بكر جائز نه مغرب كى دور كعتول مين سورة الاعراف كى تلاوت فرما كى -( ٣٧٣٤ ) حَدَّتَنَا عَبْدَةُ ، وَوَرِيبَعْ ، عَنْ هِ شَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ أَبَا بَكُورٍ فَرَأَ بِالْبَقَرَةِ فِي الْفَجْرِ رَكْعَتَيْنِ.

( ۱۷۷۴) عبدت عروه فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بمرنے نمازِ فجر کی دور کعتوں میں سورۃ البقرۃ کی تلاوت فرمائی۔ ( ۳۷۳۳) حضرت عروه فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بمرنے نمازِ فجر کی دور کعتوں میں سورۃ البقرۃ کی تلاوت فرمائی۔

﴿ ٣٧٣٥ ﴾ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍ و ، عَنْ يَخْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ قَرَأَ بِآلِ عِمْرَانَ فِي الرَّكُعَنَيْنِ الْأُولِيَيْنِ مِنَ الْعِشَاءِ قَطَّعَهَا ، يَغْنِي فِيهِمَا.

(۳۷۳۵) حضرت کیجی بن عبد الرحمٰن بن حاطب فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر نے عشاء کی میلی دور کعتوں میں سورۃ آل عمران کی تلاوت فر مائی۔

ر ۲۷۳۱) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَعْلَى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُرَأُ فِي الْفَجْرِ بِيَنِي التَّانِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ الل

اِسْرَ ائِیلَ فِی الرَّ تُحَعَیْنِ . (۳۷۳۷) حضرت عمر بن یعلی فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن جبیر نے فجر کی دونوں رکعتوں میں سورۃ بنی اسرائیل کی تلاوت فرمائی۔ بریاب پریسٹ میں دوروں بروروں ویوں کی ایک ساتھ میں ایک بیاری کو ایک کا ایک میں میں انڈیٹر کی کا کا کا کا ایک کا

( ٣٧٣٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَمٍ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ ، قَالَ : صَلَّيْت خَلْفَ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ الْفَجْرَ ، فَقَرَأَ بِ : (حم) الْمُؤْمِنِ ، فَلَمَّا بَلَغَ (بِالْعَشِىِّ وَالإِبْكَارِ) رَكَعَ ، ثُمَّ قَامَ فِي الثَّانِيَةِ فَقَرَأَ بِبَقِيَّةِ السُّورَةِ ، ثُمَّ رَكَعَ ، وَلَمْ بَوْرُ ثِنَ

(۳۷۳۷) حضرت عمرو بن مرہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر کے پیچھے فجر کی نماز پڑھی۔انہوں نے پہلی رکعت میں سورة حم المؤمن کی تلاوت شروع کی۔ جبوہ ﴿ إِلْغَشِتَى وَ الإِنْكَادِ ﴾ پر پہنچتو انہوں نے رکوع کیا، پھردوسری رکعت میں باقی سورت کی تلاوت کی ، پھررکوع کیااور فجر میں دعائے قنوت نہ پڑھی۔

( ۲۷۲۸ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ يَحْيَى ، قَالَ : كَانَ يَقْسِمُ السُّورَةَ فِي الوَّكْعَيَّنِ فِي الْفَجْرِ. (۳۷۳۸) حضرت اعمش فرماتے ہیں کہ حضرت بچی ایک سورت کوفجر کی دونوں رکعتوں میں تقسیم کیا کرتے تھے۔

( ٢٧٢٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقْسِمُ السُّورَةَ فِي رَكُعَتَيْنِ.

(٣٧٣٩) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمرا یک سورت کودور کعتوں میں تقسیم کیا کرتے تھے۔ (٣٧٤٠) حَدَّثَنَا وَ کِیعٌ، عَنْ سُفُیانَ ، عَنْ جَابِرِ، عَنْ عَامِرِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَفْسِمَ السُّورَةَ فِي رَكْعَتَيْنِ.

( ۱۷۷۰) عندند و ربیع، حق تصفیاتی ، حق بوبیو ، حق حقوم ۱۹۵۰) ( ۳۷٬۴۰) حضرت عامر فرماتے ہیں کدا یک سورت کودور کعتوں میں تقسیم کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٣٧٤١ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ يَحْيَى ، قَالَ : يَفْسِمُ سُورَة فِي رَكُعَتَي الْفَجْرِ.

(٣٧٣١) حضرت اعمش فرماتے ہیں كه حضرت يحي ايك سورت كوفجر كى دونوں ركعتوں بين تقسيم كيا كرتے تھے۔ ( ٣٧٤٢) حَدَّثَنَا يَعْلَى ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ تُقْسَمَ السُّورَةُ فِي رَكْعَتَيْنِ. (٣٤ ٣٢) حفزت عطاء فرماتے ہیں كه ايك سورت كودور كعتوں ميں تقسيم كرنے ميں كوئي حرج نہيں ۔

# ( ١٤٧ ) مَنْ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْأُولِيَيْنِ بِغَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ

جوحضرات پہلی دورکعتوں میں سورۃ الفاتحہ کے ساتھ سورت ملاتے تھے اور دوسری دو

#### ركعتول مين صرف سورة الفاتحه يرمصة تص

( ٣٧٤٣ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : نُبُّنْتُ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُرَّأُ فِى الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ فِى الرَّكَعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَمَا تَيَسَّرَ ، وَفِى الْأُخُويَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

(۳۲ ۳۲) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود ڈاٹٹو ظہر اور عصر کی پہلی دور کعتوں میں سورۃ الفاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی سورت پڑھتے تھے اور دوسری دور کعتوں میں صرف سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتے تھے۔

( ٣٧٤١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إِلَى شُرَيْحٍ ، يَقُرَأُ فِى الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ ، وَفِى الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

(۳۷ ۳۷) حضرت صعبی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے حضرت شریح کو خط لکھا کہ پہلی دورکعتوں میں سورۃ الفاتحہ اورکوئی دوسری سورت اور دوسری دورکعتوں میں صرف سورۃ الفاتحہ کی تلادت کریں۔

( ٣٧٤٥ ) حَدَّنَنَا أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ بُنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : سَمِعْتُ هِشَامَ بُنَ إِسْمَاعِيلَ عَلَى مِنْبُرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : كَانَ أَبُو اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : كَانَ أَبُو الدَّرُدَاءِ يَقُولُ : اقْرَوُوا فِى الرَّكُعْتَيْنِ الأُولِيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظَّهْرِ بِأَمِّ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ ، وَفِى الْأَخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَافْرَؤُوا فِى الرَّكُعْتَيْنِ الْأُولِيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ بِأَمِّ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ ، وَفِى الْأَخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَفِى الرَّكُعْتَيْنِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكَتَابِ ، وَفِى الرَّكُعْتَيْنِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنِ إِلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْنِ إِلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْ إِلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى ال

(۳۷۴۵) حفزت محر بن ابرا ہیم فرماتے ہیں کہ میں نے ہشام بن اساعیل کومنبررسول میکونفیکی پریفرمائے ہوئے سنا ہے کہ حضرت ابوالدرداء فرمایا کرنے تھے کہ ظہر کی پہلی دور کعتوں میں سورۃ الفاتحہ اور کوئی سورت پڑھواور دوسری دور کعتوں میں صرف سورۃ الفاتحہ پڑھو۔عمر کی پہلی دور کعتوں میں سورۃ الفاتحہ اور کوئی سورت پڑھواور دوسری دور کعتوں میں صرف سورۃ الفاتحہ پڑھو۔ مغرب کی آخری رکعت اور عشاء کی آخری دونوں رکعتوں میں صرف سورۃ الفاتحہ پڑھو۔

( ٣٧٤٦ ) حَلَّثْنَا عَہْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ هِشَامِ اللَّسْتَوَاثِتَى ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ ، قَالَ : حُدُّنْت أَنَّ أَبَا اللَّارْدَاءِ كَانَ يَقُولُ : اقْرَؤُوا فِى الرَّكَعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ ٱلْكِتَابِ وَسُورَةٍ ، وَفِى الْأُخُرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَفِي الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ مِنْ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ، وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الْعِشَاءِ بأُمِّ الْكِتَابِ.

(٣٦) حَفرَتَ ابوالدردا ، فرما ياكرتَ من كه كه ظهر اورعمر كى بهلى دوركعتول مين سورة الفاتحداوركوئى سورت برهواوردوسرى دو ركعتول مين سورة الفاتحد برهو مغرب كى آخرى ركعت اورعشا ، كى آخرى دونوس ركعتول مين صرف سورة الفاتحد برهو - ركعتول مين مرف سورة الفاتحد برهو - ركعتول مين مرف سورة الفاتحد برهو - ( ٣٧٤٧) حَدَّنَنَا عَبْدُ اللّهِ مَنْ عَبْدُ اللّهِ مَنْ أَبِي دَافِعٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : يَقُرُأُ الإِمَامُ وَمَنْ خَلْفَهُ فِي الظَّهُرِ وَالْعَصْرِ فِي الرَّكُعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتابِ وَسُورَةٍ ، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتابِ وَسُورَةٍ ، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتابِ .

( ۲۷ سرت علی مناش فرمایا کرتے تھے کہ امام اور مقتدی ظہر اور عصر کی نماز کی پہلی دور کعتوں میں سورۃ الفاتحہ اور کوئی سورت پڑھی اور دوسری دور کعتوں میں صرف سورۃ الفاتحہ پڑھیں۔

( ٢٧٤٨ ) حَلَّاثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُبَارَكٍ ، وَوَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةً ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ رَبِيعِ ، عَنِ الصَّنَابِوحِيِّ ، قَالَ : صَلَّيْت مَعَ أَبِي بَكُو الْمَغْوِبَ فَدَنَوْتَ مِنْهُ حَتَّى مَسَّتُ لِيَابِى ثِيَابَهُ ، أَوْ يَلِدى ثِيَابَهُ ، شَكَّ ابْنُ مُبَارَكٍ ، فَقَرَأَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّالِئَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَقَالَ : ﴿رَبَّنَا لَا تُوغُ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْنَا﴾.

(۳۷ ۳۸) حطرت صنابحی کہتے ہیں کہ میں نے حطرت ابو بکر واٹھ کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی، میں ان کے اتنا قریب تھا کہ میرے کپڑے ان کے کپڑوں سے لگ رہے تھے۔انہوں نے تیسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھی اور پھر کہا ﴿ رَبَّنَا لَا تُونِعُ فُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْنَنَا ﴾۔

( ٣٧٤٩) حَدَّنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَوٍ، عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ، عَنْ جَابِر، قَالَ: يَقُرَأُ فِي الرَّكُعَيْنِ الْأُولَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَكُنَا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ لاَ صَلاَةً إِلاَّ بِقِوانَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَمَا ذَاذَ.
وَسُورَةٍ، وَفِي الْأُخُرِيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ لاَ صَلاَةً إِلاَّ بِقِوانَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَمَا ذَاذَ.
(٣٤٨) حضرت جابر فرماتے ہیں کہ پہلی دور کعتوں میں سورة الفاتحہ اور کوئی سورت پڑھی جائے گی اور دوسری دور کعتوں میں صرف سورة الفاتحہ پڑھی جائے گی۔ ہم آپس میں یہ گفتگو کیا کرتے تھے کہ سورة الفاتحہ اور اس کے ساتھ کھ ملائے بغیر نماز نہیں ہوتی۔
مرف سورة الفاتحہ پڑھی جائے گی۔ ہم آپس میں یہ گفتگو کیا کرتے تھے کہ سورة الفاتحہ اور اس کے ساتھ کھ ملائے بغیر نماز نہیں ہوتی۔
مرف سورة الفاتحہ پڑھی جائے گی۔ ہم آپس میں یہ ہوتی کے اس میں اس کے ساتھ کھ ملائے بغیر نماز نہیں ہوتی۔

( ٣٧٥٠ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ السَّلَامِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ شَهْرٍ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي كُلِّهِنَّ. (طبراني ٢٣٣٧)

(٣٤٥٠) حضرت ابو ما لك فر مات بين كه حضور مَلْفَضْحَامَ ظهراورعمر كي تمام ركعات مين قراءت فرمات تھے۔

( ٣٧٥١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُرَأُ فِي الأَرْبَعِ ، يُسَوِّى بَيْنَهُنَّ.

 مُغَفَّلٍ يَأْمُرُ بِالصَّلَاةِ الَّتِي لَا يَجْهَرُ فِيهَا الإِمَامُ أَنْ يَقُرَأَ فِي الصَّلَاةِ فِي الرَّكُعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ ، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

- (۳۷۵۲) حفزت عمر بن البحیم فرماتے ہیں کہ حفرت عبداللہ بن مغفل سری نمازوں کے بارے میں امام کو حکم دیتے تھے کہ پہل دو رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ اور کوئی سورت پڑھے اور دوسری دور کعتوں میں صرف سورۃ الفاتحہ پڑھے۔
- ( ٣٧٥٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :كَانُوا يَقُولُونَ :اقَرَأْ فِى الْأولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ ، وَفِى الآخِرَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.
- (۳۷۵۳)حفرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ اسلاف فرمایا کرتے تھے کہ پہلی دو رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ اور کوئی سورت بڑھو اورآ خری رکعت میں سورۃ الفاتحہ بڑھو۔
- ُ ٢٧٥٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : اقْرَأْ فِي الْاخْرَيَيْنِ بِفَاتِيحَةِ الْكِتَابِ.
  - (۳۷۵۴)حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں که آخری دونوں رکعتوں میں صرف سور ۃ الفاتحہ پڑھو۔
- ( ٣٧٥٥ ) حَدَّلْنَا هُجَيِيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ وَالشَّيْبَانِيُّ ، عَنِ الشَّغِيِّ (ح) وَحَجَّاجٌ ، عَنْ عَطاءٍ (ح) وَمَنْصُورٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُمْ قَالُوا :اقُوَاْ فِي الرَّكُعَتْيْنِ ، يَغْنِي الْأَخْرَيَيْنِ ، مِنَ الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
  - (۳۷۵۵) حفزت عطاء،حفرت منصوراورحفرت حسن فرماتے نین کہ ظہراورعصر کی آخری دونوں رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ پڑھو۔
- ( ٣٧٥٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :إِذَا لَمْ يَقُرَأُ فِي رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، فَإِنَّهُ يَقُضِى تِلْكَ التَّكُعَةَ.
  - (٣٤٥٦) حضرت مجاهد فرماتے ہیں کہ جس رکعت میں سور ۃ الفاتحہ نہ پڑھی گئی اس رکعت کی قضاء کی جائے گی۔
- ( ٣٧٥٧ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ حَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّهَا كَانَتُ تَقُرَأُ فِي صَلَاةِ النَّهَارِ فِي الرَّكُعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ ، وَفِي الْأُخُرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.
- (۳۷۵۷) حضرت محمد فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ نئی نئی فادن کی نماز وں کی پہلی دور کعتوں میں سورۃ الفاتحہ اور کو کی سورت جبکہ آخری دور کعتوں میں صرف سورۃ الفاتحہ پڑھتی تھیں۔
- ( ٣٧٥٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ سَلَمَةَ ، عَنِ الصَّحَّاكِ ، قَالَ :اقُرَأُ فِى الوَّكُعَتَيْنِ الْأُولِيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ ، وَفِى الْأُخْرِيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.
- (۳۷۵۸)حضرت ضحاک فرماتے ہیں کہ پہلی دو رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ اور کوئی سورت پڑھواور دوسری دو رکعتوں میں صرف سورۃ الفاتحہ پڑھو۔

هي معنف ابن الى شير متر جم (جلدا) كي معنف ابن الى شير متر جم (جلدا) ( ٣٧٥٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ سَلْمَانَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُوّاً فِي الْأَخْرَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ

وَالْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. (٣٧٥٩) حفرت حميد بن سلمان فرماتے ہيں كەميں حضرت مجاہد كوظهراور عصر كى آخرى دوركعتوں ميں صرف سورة الفاتحه يزھتے

( ٣٧٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ تَبِيْطٍ ، عَنِ الضَّحَاكِ ؛ مِثْلَهُ.

(۳۷۹۰) حضرت ضحاک نے بھی یونہی منقول ہے۔

( ٣٧٦١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : افْرَأُ فِي جَمِيعِهِنَّ.

(۳۷ ۲۱) حضرت فعی فر ماتے ہیں کہتمام رکعتوں میں قراءت کرو۔

( ٣٧٦٢ ) حَدَّثْنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هَمَّامٍ ، وَأَبَانُ الْعَطَّارُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَنَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وُّسَلَّمَ كَانَ يَقُرَأُ فِي الرَّكْعَنَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ ، وَفِي الأُخُرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. (بخارى ٧٤٧ـ ابو داؤد ٤٩٥)

(٣٤ ٦٢) حضرت ابوتنادہ والنور فرماتے ہیں كہ نبی پاك مُلِفَقِيَةً بہلی دور كعتوں میں سورۃ الفاتحہ اور كوئی سورت پڑھتے تھے اور آخری دورکعتوں میںصرف سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتے تھے۔

# ( ١٤٨ ) مَنْ كَانَ يَقُولُ سَبَّح فِي اللَّهْ رَيَيْنِ وَلَا يَقْرَأُ

جوحضرات فرماتے ہیں کہ آخری دور کعات میں صرف تسبیح پڑھاو، قراءت کی ضرورت نہیں ( ٣٧٦٣ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَلِيٌّ ، وَعَبْلِهِ اللَّهِ ، أَنَّهُمَا فَالَا :اقْرَأْ فِي الْأُولَيَيْنِ ، وَسَبِّحْ فِي

رسی (۳۷ ۲۳) حضرت علی اور حضرت عبدالله نځاونهٔ فر مایا کرتے تھے کہ پہلی دورکعتوں میں قراءت کر واور آخری دورکعتوں میں تنہیج

( ٣٧٦٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٌّ ؛ أَنَّهُ قَالَ : يَقُرَأُ فِي الْأُولَيَيْنِ ، وَيُسَبِّحُ

ر ٣٧٦٥) حضرت على والنو فرمات بين كه يكل دوركعتول بين قراءت كى جائے اور آخرى دوركعتول بين تبيح پڑھ لى جائے۔ ( ٣٧٦٥) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : مَا يُفْعَلُ فِي الرَّكُعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الصَلَاة ؟ قَالَ : سَبُّحُ ، وَاحْمَدِ اللَّهَ ، وَكُبُّر.

(۳۷۷۵) حضرت منصور کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم سے پوچھا کہ نماز کی آخری دور کعتوں میں کیا کیا جائے؟ انہوں نے فرمایا کہ اللّٰہ کی شیعے بیان کروہ اس کی حمد بیان کرواور اللّٰدا کبرکہو۔

( ٢٧٦٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِفْرِيسَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :سَبِّحُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ وَكَبْرٍ.

(٣٤ ٢٢) حفرت ابراہيم فرماتے ہيں كمآخرى دور كعتول ميں تبيع وتكبير كهو\_

( ٣٧٦٧ ) حَدَّثْنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ ابْنِ الْاَسْوَدِ ، قَالَ :يَقُرَأُ فِي الرَّكْعَتَمْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ ، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ يُسَبِّحُ وَيُكَثِّرُ.

(٦٤ ٣٤) حُفرت ابن الاسود فرماتے ہیں کہ پہلی دورکعتوں میں سورۃ الفاتحہ ادرکوئی سورت پڑھے اور آخری دورکعتوں میں تنبیح وتکبیر کے۔

( ٣٧٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِنَّى ، قَالَ : يُسَبِّحُ وَيُكَبِّرُ فِى الْاَخْرَيْنِ تَسْبِيحَيِّنِ.

(٣٤٦٨) حفرت على فرماتے ہیں كه آخرى دوركعتوں میں دومرتبہ ہيج وتكبير كے۔

## ( ١٤٩ ) مَنْ رخَّص فِي الْقِرَانَةِ خَلْفَ الإِمَامِ

#### جوحضرات امام کے پیچھے قراءت کی اجازت دیتے ہیں

( ٣٧٦٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الشَّيْبَانِيُّ ، عَنْ جَوَّابِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ التَّيْمِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ شَرِيكٍ التَّيْمِيُّ أَبُو إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :سَأَلْتُ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ عَنِ الْقِرَانَةِ خَلْفَ الإِمَامِ ؟ فَقَالَ لِي : اقْرَأْ ، قُلْتُ : وَإِنْ كُنْتُ خَلْفَك ؟ قَالَ : وَإِنْ كُنْتَ خَلْفِي ، قَلْت : وَإِنْ قَرَأْتَ ؟ قَالَ : وَإِنْ قَرَأْتُ.

(۳۷۹۹) حفرت یزید بن شریک بیمی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب سے امام کے پیچھے قراءت کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ امام کے پیچھے قراءت کرو۔ میں نے عرض کیا اگر آپ کے پیچھے نماز پڑھوں پھر بھی؟ انہوں نے فرمایا میرے پیچھے نماز پڑھو پھر بھی۔ میں نے کہااگر آپ قراءت کریں پھر بھی ؟انہوں نے فرمایا ہاں، پھر بھی۔

( ٣٧٠ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا أَبُو بِشُو ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بُنَ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ يَقْرَأُ خَلْفَ الإِمَامِ فِي صَلَاقِ الظُّهْرِ مِنْ سُورَةِ مُرْيَمَ.

( • ٣٧٤) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کوظہر کی نماز میں امام کے پیچھے سور ۃ مریم کی تلاوت کرتے ساہے۔

( ٢٧٧١ ) حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا حُصَيْنُ ، قَالَ : صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ ، قَالَ :

فَسَمِعْتُهُ يَقُرُأُ خَلْفَ الإِمَامِ ، قَالَ : فَلَقِيت مُجَاهِدًا فَذَكَرْت لَهُ فَلِكَ ، قَالَ : فَقَالَ مُجَاهِدٌ : سَمِعْت عَبُدَ اللهِ بُنَ عَمْرِو يَقُرَأُ خَلْفَ الإِمَامِ.

(۳۷۷) حضرت حمین کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبیداللہ بن عبداللہ بن عنبہ کے ساتھ نماز پڑھی۔ میں نے انہیں امام کے پیچ قراءت کرتے ہوئے سا۔اس کے بعد میری ملاقات حضرت مجاہد سے ہوئی اور میں نے ان سے اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر دکوامام کے پیچھے قراءت کرتے سنا ہے۔

( ٣٧٧٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَرُّوَانَ ، عَنْ هُذَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ؛ أَنَّهُ فَرَأَ فِي الْعَصْرِ خَلْفَ الإِمَامِ فِي الرَّكْعَتِيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ.

(۳۷۷۳) حضرت مذیل فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود والتو نے عصر کی نماز میں امام کے پیچھے پہلی دور کعتوں میں سورة الفاتحداورا یک سورت کی تلاوت کی۔

( ٣٧٧٣ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَشْعَتَ بْنِ سُلَيْم ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَسَدِى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : صَلَيْت إلَى جَنْبِهِ فَسَمِعْتُهُ يَقُرُأُ خَلْفَ بَعْضِ الْأَمَرَاءِ فِي الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ.

(٣٧٤٣) حفرت ابومريم اسدى كتب بين كديش في حفرت عبدالله كے ساتھ نماز پڑھی۔ بيس في سنا كدوه ايك امير كے پيچھے ظہراورعصر كى نماذ بيں قراءت كرر ہے تھے۔

( ٣٧٧٤ ) حَلَّاثَنَا عَبُدُ الْأَعُلَى ، ْعَنْ مَعْمَرٍ ، بَحَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِى دَافِعٍ ؛ أَنَّ عَلِيَّا كَانَ يَقُولُ : الْحَرَّأُ فِى الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ خَلْفَ الإِمَامِ فِي كُلِّ رَكْحَةٍ بِأَمّْ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ.

(۳۷۷۳) حضرت علی دایش فرمایا کرتے تھے کہ ظہر اور عصر میں ا مام کے پیچھے ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ اور ایک سورت کی تاریحہ کی م

( ٣٧٧٥ ) حَدَّنَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاتٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ؛ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَأْمُو بِالْقِرَائَةِ حَلْفَ الإِمَامِ. (٣٧٧٥) حفرت عم اور حضرت حاوفر ماتے بین كه حضرت على واقو امام كے پیچے قراءت كاحكم ديا كرتے تھے۔

( ٣٧٧٦ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنُ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا تَدَعُ أَنُ تَقُرَأَ خَلْفَ الإِمَامِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ جَهَرَ ، أَوْ لَمْ يَجْهَرْ.

(۳۷۷۱) حَضرت ابن عباس بی وین ماتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت ضرور کروخواہ وہ اونچی آواز سے قراءت کرر ماہویا آہتہ آواز ہے۔

( ٣٧٧٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ مَكْحُولِ ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ عُهَادَةً بْنِ انصَّامِتِ ، قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّاةَ الْعِشَاءِ فَتَقُلَتُ عَلَيْهِ الْقِرَالَةُ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ :لَعَلَّكُمْ تَقُرَوُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ ؟ قَالَ :قُلْنَا :أَجَلُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا لَنَفْعَلُ ، قَالَ :فَلَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِأُمْ الْقُرُآنِ ، فَإِنَّهُ لَا صَلَاةً إِلَّا بِهَا.

(٣٧٧٧) حفرت عبادہ بن صامت دی فو فر ماتے ہیں کہ حضور میں فقط نے ہمیں عشاء کی نماز پڑھائی ، نماز میں آپ کوقراءت بوجھل محسوں ہورہی تقی۔ جب آپ نمازے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ شایدتم اپنا امام کے پیچھے قراءت کررہ سے جم ہم نے کہا جم ایسان کردہ ہم ایسان کردہ سے آپ میں فوق نے فرمایا کہتم امام کے پیچھے صرف سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ اس کے بیچھے صرف سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ اس کے بیچھے صرف سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ اس کے بیچھے صرف سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ اس کے بیچھے مرف سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ اس کے بیچھے مرف سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کیا کہ اس کے بیچھے مرف سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کیا کہ تو کہ اس کے بیچھے مرف سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کیا کہ تھے اس کے بیچھے مرف سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کیا کہ تھے کہ اس کے بیچھے مرف سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کیا کہ تھے کہ تا ہوئے کہ تا کہ

( ٣٧٧٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا خَالِدٌ ، عَنْ أَبِى قِلَابَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ بَهَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لأَصْحَابِهِ :هَلْ تَقْرَؤُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ؟ فَقَالَ بَعْضٌ :نَعَمْ ، وَقَالَ بَعْضٌ :لا ، فَقَالَ :إِنْ كُنْتُمْ لا بُدَّ فَاعِلِينَ ، فَلْيَقُرَأُ أَحَدُكُمْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ فِي نَفْسِهِ.

(٣٧٤٨) حضرت ابوقلا برفر ماتے ہیں كەحضور مَلْفَظِيَّةً نے اپنے ساتھيوں سے فرمايا كەكياتم اپنے امام كے بيجھے قراءت كرتے ہو؟ بعض نے كہا جى ہاں اور بعض نے اٹكار كيا تو حضور مَلِفظَيَّةً نے فہمايا كه اگرتم نے قراءت كرنى ہى ہوتو اپنے دل ميں صرف سورة الفاتحه كى تلاوت كرليا كرو۔

( ٣٧٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَائِشَةَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ بِنَحْوٍ مِنْ حَدِيثٍ هُشَيْمٍ. (احمد ٣٢ - عبدالرزاق ٢٢١٢)

#### (۳۷۷۹) ایک اورسند سے یونمی منقول ہے۔

( ٣٧٨ ) حَلَّانَنَا غُنُدَرٌ ، عَنُ شُعْبَةً ، عَنُ أَبِي الْفَيْضِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا شَيْبَةَ الْمَهُويَّ يُحَدِّثُ ، عَنُ مُعَاذٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ؛ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّى خَلْفَ الإِمَامِ : إذَا كَانَ يَسْمَعُ قِرَائَتَهُ قَرَأً : ﴿قُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ ، وَ﴿قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴾ قَالَ شُعْبَةُ : أَوْ نَحْوَهَا ، وَإِذَا كَانَ لَا يَسْمَعُ الْقِرَانَةَ فَلْيَقُرَأُ ، وَلَا يُؤْذِ النَّاسِ ﴾ ، وَ﴿قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴾ قَالَ شُعْبَةُ : أَوْ نَحْوَهَا ، وَإِذَا كَانَ لَا يَسْمَعُ الْقِرَانَةَ فَلْيَقُرَأُ ، وَلَا يُؤْذِ مَنْ عَنْ يَصِيدِهِ ، وَمَنْ عَنْ شِمَالِهِ .

(۳۷۸۰) حضرت معاذی تفوفر ماتے ہیں کہ اگرایک آدمی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو، اب اگروہ امام کی قراءت من رہا ہے تو سورة الاخلاص، سورة الناس اور سورة الفلق کی تلاوت کرلے۔ اور اگر امام کی قراءت نہیں من رہا تو خود قراءت کرلے، کیکن اپنے وائیس یائیس کھڑے لوگوں کو تکلیف نددے۔

( ٣٧٨١) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيّ ، قَالَ :أَنْتَ بِالْخِيَارِ ، إِنْ شِنْتَ فَاقُرَأْ ، وَإِنْ شِنْتَ فَاعْتَدَّ. (٣٧٨١) حضرت فعمى فرماتے ہیں كماس بارے میں تنہیں اختیار ہے، جا ہوتو قراءت كرلواور جا ہوتوامام كى قراءت سے كام

﴿ ٢٧٨٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : إذَا لَمْ تَسْمَعْ قِرَائَةَ الإِكامِ ، فَاقْرَأْ فِي

سيسك إن وسك. (٣٧٨٢) حضرت سعيد بن جير فرمات بين كما كرتم امام كى قراءت تبين من رب قوا كرچا بوقوا بي دل يمي قبراءت كركو-( ٣٧٨٢) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ وَيُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : اقْرَأُ خَلْفَ الإِمَامِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي نَفْسِك.

(٣٤٨٣) حضرت حسن فر ما ياكرتے تھے كدامام كے ليجھے ہرركدت ميں اپنے دل ميں سورة الفاتحه كى تلاوت كرو۔

( ٢٧٨٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا الشَّيْبَانِيُّ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : اقْرَأَ خَلْفَ الإِمَامِ فِي الظُّهُرِ وَالْعُصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ ، وَفِي الْأَخُرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

(۳۷۸۴)حضرت فعمی فرمایا کرتے تھے کہ امام کے پیچھے ظہر اورعصر میں سورۃ الفاتحہ اور کوئی ایک سورۃ پڑھو اور آخری دونوں ركعتول مين صرف سورة الفاتحه يرمعوبه

( ٢٧٨٥ ) حَلَّاتُنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : الْقِرَائَةُ خَلْفَ الإِمَامِ فِي الظُّهُرِ وَالْعَصْرِ نُورٌ لِلصَّلَاةِ.

(۳۷۸۵) حضرت معمی فرماتے ہیں کہ امام کے پیچھے قراءت کرنانماز کا نور ہے۔

( ٣٧٨٦ ) حَدَّثْنَا عَبَّادٌ ، عَنْ سَعِيدِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ قَالَ : يَقُرَأُ الإِمَامُ وَمَنْ خَلْفَهُ فِي الظُّهُرِ وَالْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

(۳۷۸۷)حضرت سعید بن میتب فرماتے ہیں کہ امام اورمقتدی ظہراورعصر میں سورۃ الفاتحہ کی قراءت کریں گے۔

( ٣٧٨٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : اقْرَأُ خَلْفَ الإِمَامِ فِيمَا لَمُ يَجْهَرُ ، فِي الأولكيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ ، وَفِي الْأَخُرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

(۳۷۸۷) حضرت تھم فرماتے ہیں کہ سری نماز وں میں امام کے پیچھے پہلی دور کعتوں میں سورۃ الفاتحہ اور کو کی ایک سورت اور دوسری دوركعتول ميں صرف سورة الفاتحه كى تلاوت كرو \_

( ٣٧٨٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنُ أَبِيهِ ، قَالَ :ٱسْكُتُوا فِيمَا يَجْهَرُ ، وَاقْرَؤُوا فِيمَا لَا يَجْهَرُ .

(۳۷۸۸)حضرت عرد ه فر ماتے ہیں کہ جہری نماز وں میں خاموش ربوادرسری نماز وں میں قراءت کرو۔

( ٣٧٨٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :صَلَّيْت الْمَغْرِبَ وَالْحَكُمُ بْنُ أَيُّوبَ إِمَامُنَا ، وَأَبُو مَلِيحِ إِلَى جَنْبِ ابْنِ أَسَامَةً ، فَسَمِعْتُهُ يَقُرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، فَلَمَّا سَلَّمَ الإِمَامُ قُلْتُ لَابِي مَلِيحِ : تَقُرَأُ خَلْفَ

الإِمَامِ وَهُوَ يَقُرُأُ ؟ ، قَالَ : سَمِعْتَ شَيْنًا ؟ قُلتُ : نَعَمْ ، قَالَ : نَعَمْ.

(٣٤٨٩) حضرت يَنْ بن اني اسحاق فرماتے بين كه ميں نے مغرب كى تمازتكم بن ايوب كے پيچھے پڑھى ۔ ابن اسامہ كے پہلوميں ابولين كورے تھے۔ بيب امام نے سلام بھيرا تو ميں نے ابولين سے اپولين كورے تھے۔ جب امام نے سلام بھيرا تو ميں نے ابولين سے بھا كہ تم امام كے پيچھے قراءت كررہ ہے تھے؟ انہوں نے كہا كہ تم نے بچھ سنا؟ ميں نے كہا ہاں ۔ انہوں نے فرمایا كہ ہاں ميں قراءت كرد ہا تھا۔

( ٣٧٩ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ تَعْلَبَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ فِي الْقِرَاتَةِ خَلْفَ الإِمَامِ التَّسْبِيحُ.

(۹۷۹۰) حفرت انس قراءت خلف الامام كے بارے ميں فرماتے ہيں كريت ہے۔

( ٣٧٩١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ رَبِيعٍ ، قَالَ : صَلَيْت صَلَاةً وَإِلَى جَنْبِي عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ ، قَالَ : فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : يَا أَبَا الْوَلِيدِ ، أَلَمْ أَسْمَعُك تَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ؟ قَالَ :أَجَلُ ، إِنَّهُ لَا صَلَاةً إِلَّا بِهَا.

(۱۳۷۹) حضرت محمود بن ربیع کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبادہ بن صامت کے ساتھ نماز پڑھی۔انہوں نے نماز میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی۔نماز کے بعد میں نے عرض کیا کہ اے ابوالولید! میں نے آپ کوسورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتے سناہے؟ انہوں نے کہا ہاں ،اس کے بغیرنماز نہیں ہوتی۔

( ٣٧٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ : إِنْ قَرَأْتَ خَلْفَ الإِمَامِ فَحَسَنَ ، وَإِنْ لَمُ تَقُرَأُ أَجْزَأَكَ قِرَانَةُ الإِمَامِ.

(٣٤٩٢) حفرت ابو كبلز فرمائتے ہیں كه اگرتم امام كے پیچھے قراءت كروتو اچھى بات ہے اور اگرنه كروتو تمبارے لئے امام كى قراءت كانى ہے۔

( ٣٧٩٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الْعَيْزَارِ بُنِ حُرَيْثٍ الْعَبْدِى ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :اقْرَأُ خَلْفَ الإِمَامِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

(۳۷۹۳) حضرت ابن عباس ثن هز نفا فرماتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرو۔

( ٢٧٩٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغُولٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ الشَّعْبِيُّ يُحَسِّنُ الْقِرَانَةَ خَلْفَ الإِمَامِ.

(۳۷۹۴)حضرت ما لک بن مغول فرماتے ہیں کفعمی امام کے پیچیے خوبصورت قراءت کیا کرتے تھے۔

( ٣٧٩٥ ) حَدَّلْنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيدِ ، قَالَ : إِنِّى لَاحِبُّ أَنْ أَشْغَلَ نَفْسِى فِى الظَّهُو وَالْعَصْرِ خَلْفَ الإِمَامِ.

(249) حفرت قاسم فرماتے ہیں کہ میں اس ہات کو پہند کرتا ہوں کہ فلم اور عمر میں اسے آپ کومشغول رکھوں۔

( ٣٧٩٦) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْفُوبَ ، أَنَّ أَبَا السَّانِبِ الْحَبَرُهُ، قَالَ: قُلْتُ لَابِى هُرَيْرَةَ: إِنِّى أَكُونُ وَرَاءَ الإِمَامِ؟ فَغَمَزَ ذِرَاعِى، فَقَالَ: يَا فَارِسِتُّ، اقْرَأَ بِهَا فِى نَفْسِكَ، يَعْنِى بِأَمِّ الْقُرْآن.

(۳۷۹۷) حفرت ابوالسائب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہر پرہ دی ٹوٹ ہے عرض کیا کہ میں امام کے پیچھے کیا کروں؟ انہوں نے میراباز و کھینچااورکہااے فاری! اپنے دل میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرو۔

## ( ۱۵۰ ) مَنْ كَرِهُ الْقِرَائَةُ خُلْفَ الإِمَامِ جوحضرات امام كے پیچھے قراءت كومكروہ خيال فرماتے ہيں

( ٣٧٩٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أُكِيمَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً ، نَظُنُّ أَنَّهَا الصَّبُحُ ، فَلَمَّا قَضَاهَا ، قَالَ : هَلُ قَرَأَ مِنْكُمُ أَحَدٌ ؟ قَالَ رَجُلٌ : أَنَا ، قَالَ: إِنِّى أَقُولُ : مَا لِي أَنَازَعُ الْقُرُ آنَ. (ترمذى ٣١٣ ـ احمد ٢/ ٢٨٣)

(۷۷ عر) حفرت ابو ہریرہ وہ کھٹو فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَرْاَفْتُوَا فِی نے کہ کی نماز پڑھائی۔غالبًا وہ فجر کی نماز تھی۔ جب آپ نے نماز کھل کر لی تو آپ نے فرمایا کھل کر لی تو آپ نے فرمایا کہ کی تارہ میں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں بھی سے کون جھٹڑر ہاہے؟!

( ٣٧٩٨) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ :هَلْ قَرَأَ أَحَدٌ مِنْكُمْ بِـ (سَبِّحِ اسْمَ رَبُّكُ الْأَعْلَى) ؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : أَنَا ، فَقَالَ :قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا.

(۳۷۹۸) حضرت عمران بن حصین فرمائے ہیں کہ ایک دن نبی پاک مِنْ اَفْظَةُ اِنْ ظَلَم کی نماز پڑھائی۔ جب آپ نمازے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ کیا کسی نے سورۃ الاعلیٰ کی تلاوت کی ہے۔ ایک آدمی نے کہا کہ میں نے کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہوگیا تھا کہ کوئی مجھ سے جھٹر رہا ہے۔

( ٣٧٩٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَسَدِيُّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :كُنَّا نَقْرَأُ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :خَلَطْتُمْ عَلَيَّ الْقُرْآنَ.

(احمد ۱/ ۳۵۱ ابو يعلى ۳۹۸۵)

(۳۷۹۹) حضرت عبدالله فرماتے ہیں کہ ہم رسول الله مَلِّفَظَةَ کے بیچھے قراءت کرتے تھے تو آپ نے ہمیں یہ کہہ کرمنع فرمادیا کہ تم میرےاو پرقر آن کوخلط ملط کردیتے ہو۔ . ٣٨٠٠ ) حَدَّنَنَا شَوِيكٌ ، وَجَوِيرٌ ، عَنْ مُوسَى بُنِ أَبِى عَائِشَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَذَادٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ كَانَ لَهُ إمَامٌ ، فَقِرَاء تُهُ لَهُ قِرَاءَةٌ.

(۳۸۰۰) حضرت عائشہ ٹنی منٹی خافر ماتی ہیں کہ رسول اللہ مِیَلِّ ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ جس کا امام ہوتو امام کی قراء ہا ہے۔

( ٣٨٠) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنُّ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ ، فَقَالَ : أَقُرُأُ خَلْفَ الإِمَامِ ؟ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ :إِنَّ فِي الصَّلَاةِ شُغْلًا ، وَسَيَكُفِيك ذَاكَ الإِمَامُ.

(۳۸۰۱) حضرت ابودائل کہتے ہیں کدایک آ دمی حضرت عبداللہ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ کیا ہیں امام کے بیچھے قراءت کرسکتا ہول؟ انہوں نے فرمایا کہ نماز میں ایک مصروفیت ہے اور اس کامصروفیت کاذمہ امام نے لے رکھا ہے۔

( ٣٨٠٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سُلَيْمَانَ الْأَصْبَهَانِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحُمَّنِ بن الأصبهاني ، عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَلِيًّ ، قَالَ : مَنْ قَرَاً خَلْفَ الإِمَامِ فَقَدُ أَخْطاً الْفِطْرَةَ.

(۲۸۰۲) حضرت علی بناتو فر ماتے ہیں کہ جس نے امام کے پیچھے قراءت کی اس نے فطرت سے بغاوت کی۔

( ٣٨.٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فَتَادَةً ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِي بِجَادٍ ، عَنْ سَعْدٍ ، قَالَ : وَدِدُت أَنَّ الَّذِي يَقُرَأُ خَلْفَ الإِمَامِ فِي فِيهِ جَمْرَةٌ.

(۳۸۰۳)حضرت سعد رہائٹو فرماتے ہیں کہ میں جا ہتا ہوں کہ امام کے بیچھے قراءت کرنے والے کے منہ میں انگارا ہو۔

( ٣٨٠٤) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : لاَ قِرَاءَةَ خَلْفَ الإِمَامِ.

(۳۸۰۴) حفرت زید بن ثابت دی فرماتے ہیں کدامام کے سیکھے قراءت نہیں ہوتی۔

( ٣٨٠٥ ) حَدَّثْنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، وَأَنْسِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَا :قَالَ ابن عُمَرُ : يَكُفِيك قِرَاءَةَ الإِمَامِ.

(۳۸۰۵) حضرت ابن عمر دہائٹو فرماتے ہیں کہ امام کی قراءت تمہارے لئے کافی ہے۔

( ٣٨.٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، وَابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :قَالَ الْأَسْوَدُ : لَأَنْ أَعَضَّ عَلَى جَمْرَةٍ، أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَقْرَأَ خَلْفَ إِمَامٍ أَعْلَمُ أَنَّهُ يَقْرَأُ.

(۳۸۰۲) حضرت اسود فرماتے ہیں کہ جس امام کے بارے میں مجھے علم ہے کہ وہ قراءت کررہا ہے اس کے بیچھے قراءت کرنے سے زیادہ بہتر میں یہ بچھتا ہوں کہاہیے منہ میں انگارار کھالوں۔

(۲۸۰۷) حفزت جابرفرماتے ہیں کہ امام کے پیچیے قراءت نہ کرو۔

( ٣٨.٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بُنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ قُوْبَانَ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ قَابِتٍ ، قَالَ: لَا تَقُرَأْ خَلْفَ الإِمَامِ إِنْ جَهَرَ ، وَلَا إِنْ خَافَتَ.

(۳۸۰۸) حضرت زیدین تأبت فرماتے ہیں کہ امام خواہ اونجی آواز سے قراءت کرر ہاہویا آہتہ آواز ہے،اس کے پیچھے قراءت

( ٣٨.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَّرٌ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ :مَنْ قَرَأَ حُلْفَ الإِمَامِ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ.

(۳۸۰۹) حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ جس نے امام کے پیچھے قراءت کی اس کی نماز نہ ہوئی۔

( ٣٨٠) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِى خَالِدٍ ، عَنْ وَبَرَةَ ، عَنِ الْأَسُوَدِ بْنِ يَزِيدَ ، أَنَّهُ قَالَ :وَدِدُت أَنَّ الَّذِى يَقُرَأُ خَلْفَ الإِمَامِ مُلِىءَ فُوهُ تُرَابًا.

(٣٨١٠) حضرت اسود بن يزيد فرمات بين كه جو خض امام كے يحفي قراءت كرے ميرادل چاہتا ہے كداس كامند فى سے جرجائے۔ ( ٣٨١١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيّةً ، عَنِ الْأَغْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُوّدِ ، مِثْلَهُ.

(۳۸۱۱) ایک اور سندے یونبی منقول ہے۔

( ٣٨١٢ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَبِي هَارُونَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ ، عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الإِمَامِ ؛ فَقَالَ : يَكُفِيك ذَاكَ الإِمَامُ.

(۳۸۱۲) حضرت ابو ہارون کہتے ہیں کہ میں نے ابوسعیدے امام کے پیچھے قراءت کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ تہمارے لئے امام کی قراءت کافی ہے۔

( ٣٨١٣ ) حَلَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :سَأَلَتُه عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الإِمَامِ ؟ قَالَ :لَيْسَ وَرَاءَ الإِمَامِ قِرَاءَةٌ

(۳۸۱۳) حطرت ابوبشر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت معید بن جبیر سے امام کے بیچھے قراءت کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ امام کے بیچھے قراءت نہیں ہوتی۔

( ٢٨١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِينَ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : أَنْصِتُ لِلإِمَامِ.

(۳۸۱۳) حضرت ابن مستب فرمات میں کدامام کے پیچیے عاموش رہو۔

( ٣٨١٥ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَن محَمَّدٍ ، قَالَ : لَا أَعْلَمُ الْقِرَاءَةَ خَلْفَ الإِمَامِ مِنَ الدُّ عَقِ.

(۳۸۱۵) حفرت محمد فرماتے ہیں کہ میرے خیال میں امام کے پیچھے قراءت کرناسنت نہیں۔

( ٣٨١٦ ) حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ الْقِرَاءَةَ خَلْفَ الإِمَامِ ، وَكَانَ يَقُولُ : تَكْفِيك

- (٣٨١٦) حضرت ابراہيم امام كے ليکھيے قراءت كرنے كومكروہ خيال فرماتے سے اور فرماتے سے كہتمہارے لئے امام كى قراءت
- ( ٣٨١٧ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ سُوَيْد بْنَ غَفَلَةَ : أَقُرَأُ حَلْفَ الإِمَامِ فِي الظُّهُرِ وَالْعَصْرِ ؟ فَقَالَ : لَا.
- (٣٨١٧) حضرت وليد بن قيس فرمات بي كديس في حضرت سويد بن غفله سے سوال كيا كدكيا ميں ظهراورعصر كي نماز ميں امام ك چچے قراءت کروں؟ انہوں نے فر مایانہیں \_
  - ( ٣٨١٨ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ ، عَنُ أَبِي كِبُران ، قَالَ : كَانَ الصَّحَّاكُ يَنْهَى عَنِ الْقِرَّاءَةِ خَلْفَ الإِمَامِ.
    - (۳۸۱۸) حضرت منحاک امام کے پیچیے قراءت کرنے سے منع فر مایا کرتے تھے۔
- ( ٣٨١٩ ) حَلَّاتُنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنُ أَشْعَتْ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عُمَارَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ ، لَا أَدْرِى ، كُمْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللَّهِ كُلُّهُمْ يَقُولُ : لاَ يُقْرَأُ خَلْفَ إِمَامٍ ، مِنْهُمْ عَمْرُو بْنُ مَيْمُونِ.
- (٣٨١٩) حضرت ما لك بن عماره فرماتے ہيں كه مين نبيس جانتا كه حضرت عبداللہ كے كتنے بى شاگر دكہا كرتے تھے كه امام كے بيجھيے قراءت نہیں ہوگی۔ان میں سے ایک عمرو بن میمون بھی ہیں۔
- ( ٣٨٢٠ ) حَلَّتُنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَخْمَرِ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، غَن أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبُّرُوا ، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا. (ابوداؤد ۲۰۳- احمد ۲/ ۳۷۲)
- (٣٨٢٠) حضرت ابو ہریرہ والتی سے روایت ہے کہ رسول الله مَلِفِينَ فَيْمَ فِي ارشاد فرمایا کہ امام اس لئے بنایا جاتا ہے تا کہ اس کی اقتداء کی جائے ، جب وہ تکبیر کہتو تم بھی تکبیر کہواور جب وہ قراءت کریتو تم خاموش رہو۔
- ( ٣٨٢١) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِى سُلَيْمَانَ ، عَنْ أُكَيْلٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الَّذِى يَقُرُأُ خَلْفَ الإِمَامِ مُشَاقٌ.
  - (٣٨٢١) حفرت ابراجيم فرماتے ہيں كه جو تحض امام كے پيچھے قراءت كرتا ہے وہ خالفت كرنے والا ہے۔
  - ( ٣٨٢٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً، عَنْ أَبِى وَائِلٍ، قَالَ: يَكْفِيك قِرَانَةُ الإِمَامِ.
    - (٣٨٢٢) حضرت ابودائل فرماتے ہیں کے تمبارے لئے امام کی قراءت کافی ہے۔
- ( ٣٨٢٣ ) حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ حَسَنِ بُنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : كُلُّ مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ ، فَقِرَاءَ تُهُ لَهُ قِرَاءَةٌ.

معنف ابن الي شيبه مترجم (جلدا) في معنف ابن الي شيبه مترجم (جلدا)

(٣٨٢٣) حضرت جابر و الثين سے روايت ہے كه رسول الله ميز الفين الله عند ارشاد فرمايا كه جس كاكوئى امام بوامام كى قراءت اس كے لئے كانى ہے۔ لئے كانى ہے۔

## ( ١٥١ ) فِى فَضْلِ الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ اگلىصف كى فَضيلت كابيان

( ٣٨٢٤ ) حَلَّتُنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِبٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفْ الْأَوَّلِ.

(ابوداؤد ۲۲۳ احمد ۳/ ۲۸۳)

(۳۸۲۳)حفرت براء بن عازب ولاثن ہے روایت ہے کہ رسول اللّه مَرَّشَقَقَا آنے ارشاد فر مایا کہ اللّه تعالیٰ اور اس کے فرشتے کہل صف پررحت جھیجے ہیں۔

ر ٣٨٢٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، عَنْ عَمَّارِ بُنِ رُزَيْقٍ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْسَجَةَ ، عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَاذِبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :إنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصُّفُوفِ الْأُولِ.

(احمد ٣/ ٢٩٩ - ابن خزيمة ١٥٥٢)

(٣٨٢٥) حضرت براء بن عازت ولائي سے روايت ہے كدرسول الله مَطْفَظَة في ارشاد فرمايا كدالله تعالى اوراس كے فرشتے اللي صفول پر رحت مجيجة ميں۔

( ٣٨٢٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، قَالَ : إِنَّ اللَّهَ وَمَلَاثِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ.

(۳۸۲۷) حضرت براء بن عازب رہ فائڈ فر ماتے ہیں کہ اللہ تعالی اوراس کے فرشتے کیبلی صف پر رحمت بھیجتے ہیں۔

( ٣٨٢٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ يُقَالُ : خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ مُقَدَّمُهَا ، وَشَرُّ صُفُوفِ النِّسَاءِ مُقَدِّمُهَا.

(٣٨٢٧) حضرت مروه فرمات بي كه كهاجاتاتها كه آدميول كى بهترين فيس اللى في بين اور ورتول كى بدترين فيس اللى فيس بيل-(٣٨٢٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ ضِرَارٍ ، عَنْ زَاذَانَ ، قَالَ : لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الصَّفُّ الْمُقَدَّمِ ، مَا قَدَرُوا عَلَيْهِ إِلَّا بِقُرْعَةٍ.

( ۳۸۲۸ ) حضرت زاون فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کومعلوم ہوجائے کہ اگلی صف میں کیا ہے تو وہ اس کے لئے قرعه اندازی کر زلگیں۔۔

- ( ٣٨٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ يُقَالُ : إنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِينَ يُصَلُّونَ فِي الصُّفُوفِ الْأَوَلِ.
- (٣٨٢٩) حضرت عروہ فرماتے ہیں كەكباجاتاتھ كەللىدىغالى اوراس كے فرشتے ان لوگوں پر رحمت بھیجتے ہیں جواگلی صفوں میں نماز پڑھتے ہیں۔
- ( ٣٨٣ ) حَذَّنَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : حَدَّنَنَا دَاوُد بْنُ أَبِي هِنْدٍ ، قَالَ : حُدَّنُت أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، دُلَنِي عَلَى عَمَلٍ أَعْمَلُهُ ، قَالَ :كُنْ إِمَامَ قَوْمِكَ ، قَالَ : فَإِنْ لَمُ أَسْتَطِعُ ؟ قَالَ : فَالَ : كُنْ مُؤَدِّنَهُمْ ، قَالَ : فَإِنْ لَمُ أَسْتَطِعُ ؟ قَالَ : فَكُنْ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ. (بخارى ٥٩)
- (۳۸۳۰) حضرت داود بن ابی ہند فر ماتے ہیں کہ ایک آ دمی نبی پاک میز انتظام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! مجھے کوئی ایساعمل بتا ہے جسے میں کیا کروں۔ آپ نے فر مایا کہ اپنی قوم کا امام بن جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں اس کی طاقت ندر کھوں؟ آپ نے فر مایا کہ چرتم ان کے مؤذن بن جاؤ۔ اس نے کہا کہ اگر میں اس کی بھی طاقت ندر کھوں؟ آپ نے فر مایا کہ پھرتم ان کے مؤذن بن جاؤ۔ اس نے کہا کہ اگر میں اس کی بھی طاقت ندر کھوں؟ آپ نے فر مایا کہ پھر پہلی صف میں کھڑے ہوجاؤ۔
- ( ٣٨٣١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ حُصَيْنٍ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ ، فَأَقَمْتُ الصَّلَاةَ ، قَالَ : فَجَعَلَ يَقُولُ : تَقَدَّمُوا تَقَدَّمُوا ، فَإِنَّهُ كَانَ يُقَالُ : إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِينَ يُصَلُّونَ فِى الصُّفُوفِ يَقُولُ : اللَّهُ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِينَ يُصَلُّونَ فِى الصُّفُوفِ الصَّفَةُ مَةِ. (عبدالرزاق ٢٣٥٣)
- (۳۸۳۱) حضرت حصین فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن شداد کے ساتھ تھا، میں نے نماز کے لئے اقامت کہی۔وہ کہنے لگے آگے ہوجاؤ،آ گے ہوجاؤ۔ کیونکہ کہاجا تا تھا کہ اللہ تعالیٰ اوراس کے فرشتے اگلی صفوں پر رحمت بھیجے ہیں۔
- ( ٣٨٣٢ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ مَسْعُودٍ الْقُرَشِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الصَّفُّ الأَوَّلِ مَا صَفُّوا فِيهِ إِلَّا بِقُرْعَةٍ.

(بخاری ۱۱۵ مسلم ۱۱۹)

- (۳۸۳۲) حضرت عامر بن مسعود قرشی سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَثِر اَفْظَافِی آ اِرشاد فر مایا کہ اگر لوگوں کومعلوم ہوجائے کہ پہلی صف میں کیا ہے تو قرعداندازی کر کے اس میں جگہ بنا کیں۔
- ( ٣٨٣٣) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا شَيْبَانُ ، عَنْ يَخْيَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ خَالِدَ بْنَ مَعْدَانَ حَدَثَهُ، أَنَّ جُبَيْرَ بْنَ نُفَيْرٍ حَدَّثَهُ ، أَنَّ الْعِرْبَاضَ بْنَ سَارِيَةَ حَدَّثَهُ ، وَكَانَ الْعِرْبَاضُ مِنْ أَصْحَابِ الصَّفَّةِ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى عَلَى الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ ثَلَاثًا ، وَعَلَى الثَّانِي وَاحِدَةً.

(۳۸۳۳) حفرت عرباض بن ساریه تراینو (جو که اصحاب صفه میں سے ہیں) فرماتے ہیں نبی پاک مَرَّ اَنْ اَلَّی صف پر تین مرتبہ رحمت بھیجے تنے اور دوسری صف پر ایک مرتبہ۔

( ٣٨٣٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَيْرٌ صُفُوفِ الرِّجَالِ مُقَدَّمُهَا ، وَشَرُّهَا مُؤَخَّرُهَا ، وَخَيْرٌ صُفُوفِ النَّسَاءِ آخِرُهَا ، وَشَرُّهَا مُقَدَّمُهَا.(ابن ماجه ١٠٠١ـ احمد ٣/٣٨٤)

(۳۸۳۴) حضرت جابر بن عبدالله رفی نی سروایت ہے کہ رسول الله مُؤلفظ آئے نے ارشاد فرمایا کہ مردوں کی بہترین صفیں وہ ہیں جو آگے والی ہیں اور کہترین صفیں وہ ہیں جو پیچھے والی ہیں۔عورتوں کی بہترین صفیں وہ ہیں جو پیچھے والی ہیں اور کہترین صفیں وہ ہیں آگے والی ہیں۔

( ٣٨٣٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، قَالَ :حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ سَعْدِ بُنِ إِبْوَاهِيمَ ، قَالَ :سَمِعْتُ عُرُوةَ بُنَ الزَّبَيْرِ حِينَ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ يَقُولُ :تَقَدَّمُوا ، تَقَدَّمُوا.

(۳۸۳۵)حضرت سعد بن ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب نماز کھڑی ہوئی تو عروہ بن زمیر میں نخو نے فرمایا کہ آ گے ہوجاؤ آ گے ہوجاؤ۔

( ٣٨٣٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْعَيْزَارِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :قَالَ أُبَى بُنُ كَعُبِ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ :إنَّ الصَّفَ الأَوَّلَ لَعَلَى مِثْلِ صَفِّ الْمَلَائِكَةِ ، وَلَوْ تَعْلَمُونَ لَابْتَدَرْتُمُوهُ.

(۳۸ سر) حضرت ابی بن کعب من تو ہے روایت ہے کہ رسول اللہ شَرِّ اَنْتَحَافِیْ آنے ارشاد فر ، یا کہ بہلی صف فرشتوں کی صف جیسی ہے۔ اگر تمہیں اس کی حقیقت معلوم ہو جائے تو اس کی طرف نیکئے لگو۔

( ٣٨٣٧) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ أَبِى بُكَيْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا زُهَيْرُ بن محمد ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ سَعِيدٍ الْخُدْرِى ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَهُ يَقُولُ : خَيْرُ صُفُوفِ النَّسَاءِ الْمُؤَخِّرُ ، وَشَرَّهَا الْمُقَدَّمُ. الْمُؤَخِّرُ ، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ الْمُؤَخِّرُ ، وَشَرَّهَا الْمُقَدَّمُ.

(٣٨٣٧) حضرت ابوسعيد خدري وافي سے روايت ہے كه رسول الله مَلِّفِظَةُ نے ارشاد فر مايا كه مردول كى بهترين صف اگلی اور كهترين صف آخرى ہے يورتول كى بهترين صف بچپلی اور كهترين صف پہلی ہے۔

( ٣٨٢٨) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بَنُ مُسْهِرٍ ، عَنُ زَيْدٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : رَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الصَّفَ الْمُقَدَّمِ رِقَّةً ، فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّغُوفِ الْأَوَلِ ، فَازْدَحَمَ النَّاسُ عَلَيْهِ.

(۳۸۳۸) حَفْرَت مجابد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک مِنْ فَضَحَ اِنے کہاں صف میں خالی جگدد یکھی تو فرمایا کہ القد تعالی اوراس کے فرشتے پہلی صفوں پر رحمت بھیجتے ہیں۔ بین لوگوں نے اس خالی جگہ کو بھرنے کے لئے رش لگادیا۔

## ( ١٥٢ ) فِي سَدِّ الْفُرَجِ فِي الصَّفَّ

## صف کی خالی جگہوں کو برکرنے کا حکم

( ٣٨٣٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِى بُكَيْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا زُهَيْرُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِى ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِذَا قُمْتُمُّ إِلَى الصَّلَاةِ فَاعْدِلُوا صُفُوفَكُمْ ، وَسُدُّوا الْفُرَجَ ، فَإِنِّى أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِى.

(۳۸۳۹) حفرت ابوسعید خدری جان شرص روایت ہے کہ رسول الله مَرْفَقَعَ آبِ ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز کے لئے کھڑ ہے ہوتو اپنی صفوں کو برابرر کھوا درخالی جگہوں کو برکرلو۔ کیونکہ میں تنہمیں اینے پیچیے ہے دیکھتا ہوں۔

( ٣٨٤٠ ) حَلَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ ، قَالَ :مَا تَغَيَّرَتِ الْاَقْدَامُ فِي شَيْءٍ أَحَبٌ إِلَى اللهِ مِنْ رَقْع صَفَّ.

(۳۸۴۰) حضرت عبدالرحمٰن بن سابط فرماتے ہیں کہ صف کو بھرنے کے لئے آھے بوھنے والے قدموں سے زیادہ کوئی قدم اللہ کو زیادہ مجبوب نہیں۔

( ٣٨٤١ ) حَذَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْثَمَةً ، قَالَ : رَأَى ابْنُ عُمَرَ رَجُلًا يُصَلِّى وَأَمَامُهُ فُرْجَةٌ فِى الصَّفَّ ، فَدَفَعَهُ إِلَيْهَا.

(۳۸۴۱) حضرت خیشمہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر نے ایک آ دمی کو دیکھا جونماز پڑھ رہا تھا اور اس کے آ گےصف میں جگہ خالی تھی۔حضرت عمرنے اسے آ گے بھیج دیا۔

( ٣٨٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ خَيْشَمَةَ ، قَالَ :صَلَّيْت إلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ ، فَرَأَى فِى الصَّفُّ فُرْجَةً فَأَوْمَا ۚ إِلَىّٰ ، فَلَمْ أَتَقَدَّمُ ، قَالَ :فَتَقَدَّمَ هُوَ فَسَدَّهَا.

(۳۸۴۲) حفرت خیثمہ فرماتے ہیں کہ میں نے حفرت ابن عمر دہا تھ کے ساتھ نماز پڑھی۔انہوں نے صف میں خالی جگہ دیکھی تو مجھے آ گے ہونے کا اشارہ کیا۔ میں آ گے نہ ہوا تو انہوں نے خود آ گے بڑھ کراس خلا کو پر کر دیا۔

( ٣٨٤٣ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إيَّاكَ وَالْفُرَجَ ، يَعْنِى فِي الصَّفِّ.

(٣٨٣٣) حضرت عطاء فرماتے ہیں كەرسول الله مُؤْفِقَةَ نے ارشاد فرمایا كەمفوں میں خالی جگہ چھوڑنے ہے اجتناب كرو\_

( ٣٨٤٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الْمَقْبُرِئُ ، عَنْ عُرُوّةَ بْنِ الزَّبْيُرِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ سَدَّ فُرْجَةً فِي صَفَّ رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً ، أَوْ بَنَى لَهُ بَيْنًا فِي الْجَنَّةِ. (۳۸ ۴۴) حضرت عروہ بن زبیر دیاڑو فرماتے ہیں کہ رسول الله مَالِّفَظَافِیَا نے ارشاد فرمایا کہ جو محض صف کی خالی جگہ کو پر کرے گا اللہ تعالی اس کے بدلے اس کا ایک درجہ بلند فرمائیں گے۔ یااس کے لئے جنت میں گھر بنائیں گے۔

( ٣٨٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ يُقَالُ ذَلِكَ.

(۳۸ ۴۵) حضرت عروه فرماتے ہیں کہ یونمی کہاجا تا تھا۔

( ٣٨٤٦ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِى رَوَّادٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَأَنْ تَسْقُطَ ثَنِيَّتَاىَ أَحَبّ إلَىَّ مِنْ أَنْ أَرَى فِي الصَّفِّ خَلَلًا لَا أَسُدَهُ.

(۳۸ ۳۲) حضرت ابن عمر و الثان فرماتے ہیں کہ میرے دانت ٹوٹ جائیں یہ مجھے اس سے زیادہ بسند ہے کہ میں صف میں کوئی خالی جگہ دیکھوں اور اسے پرندکروں۔

## ( ١٥٣ ) مَنْ كَانَ لاَ يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ

#### جوحضرات سفرمین نفل نمازنه پڑھتے تھے

( ٢٨٤٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ عِيسَى بُنِ حَفْص ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : فَصَلَّبَنَا الْفَرِيضَة ، فَرَأَى بَعْضَ وَلَدِهِ يَنَطَوَّعُ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : صَلَّبَت مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبِى بَكُو ، وَعُرْآ فَى بَعْضَ وَلَدِهِ يَنَطَوَّعُ ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : صَلَّم ٤٥٥) وعُمْرَ ، وَعُنْمَانَ فَلَا صَلَاةً قَبْلَهَا ، وَلَا بَعْدَهَا فِي السَّفَرِ ، وَلَوْ تَطُوَّعُت لَاتُمَمْت (بخارى ١٠١٠ مسلم ٢٥٥) وعُمْرَ ت وَعُنْمَانَ فَلَا صَلَاةً قَبْلَهَا ، وَلَا بَعْدَهَا فِي السَّفَرِ ، وَلَوْ تَطُوّعُت لَاتُمَمْت (بخارى ١٠١٠ مسلم ٢٥٥) وعُمْرَت عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَمْرَت ابْنَ عَرَاتُ ابْنَ اللهُ عَلَيْهِ عَمْرَت ابْنَ عَلَى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى ا

( ٣٨٤٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :سَأَلْنَاهُ :أَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ ؟ فَقَالَ :لَا ، فَقُلْتُ :فَرَكْعَتَان قَبْلَ الْفَجْرِ ؟ قَالَ :مَا رَأَيْتُهُ تَوَكَ تَشِنكَ فِي سَفَرٍ ، وَلَا حَضَرٍ.

(۳۸۴۸) حفرت ابن عون کہتے ہیں کہ ہم نے حفرت مجاہد ہے سوال کیا کہ کیا حفرت ابن عمر خواطئ سفر میں نوافل پڑھا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایانہیں۔ میں نے بوچھا کہ کیا وہ لجرکی دوسنتیں پڑھتے تھے؟ فرمایا کہ میں نے انہیں سفریا حضر میں بھی بیدوسنتیں چھوڑتے نہیں دیکھا۔

( ٣٨٤٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ ، وَلَا بَعْدَهَا ، وَكَانَ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ.

(۳۸۴۹) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر وہ اٹھ سفر میں نہ نماز سے پہلے نفل پڑھتے اور نہ نماز کے بعد ، البتہ تہجد کی نماز

( ٣٨٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ مَوْلَى الْأَنْصَارِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرِ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِتَّى يُحَدَّثُ ، عَنْ أَبِيهِ عَلِيٌ بُنِ حُسَيْنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ ، وَلَا بَعْدَهَا.

(۳۸۵۰) حضرت ابوجعفر محمد بن علی فرماتے ہیں کہ حضرت علی بن حسین سفر میں نماز سے پہلے اور نماز کے بعد فل نہیں پر ھاکرتے تھے۔

### ( ١٥٤ ) مَنْ كَانَ يَتَكُوَّعُ فِي السَّفَر

#### جوحضرات سفر میں نفل پڑھا کرتے تھے

( ٢٨٥١ ) حَذَّثَنَا حَفُصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَبِي الْيَمَانِ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَنسًا يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ .

(٣٨٥١) حفرت ابواليمان كهتية بين كه حضرت انس بي في سفر مين نفل يرِّ ها كرتے تھے۔

( ٣٨٥٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ؛ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ ، وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ كَانَ يَتَطُوَّ عُ فِي السَّفَرِ.

(۳۸۵۲)حضرت عبدالرحمٰن بن اسود فرماتے ہیں کہ میرے والدسفر میں نفل پڑھا کرتے تھے۔اور حضرت عبداللہ بھی سفر میں نفل یڑھاکرتے تھے۔

( ٣٨٥٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ .

(۳۸۵۳) حضرت مجامد فر ماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس بنی پینئ سفر میں نفل پیڑھا کرتے تھے۔

( ٣٨٥٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ :مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ ، قَالَ : ذَخَلْتُ عَلَى جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ يَتَكُوَّعُ فِي السَّفَرِ.

(۳۸۵۴) حضرت محمد بن قیس کتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ سے میری ملاقات ہوئی جبابہ وہ سفر میں نفل پڑھ رہے تھے۔

( ٢٨٥٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ؛ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ لَا يَرَى بِالتَّطَوُّع فِي السَّفَرِ بَأْسًا.

(٣٨٥٥) حضرت ابواسحاق فرماتے ہیں کہ حضرت علی جھٹنے سفر کے دوران نفل پڑھنے میں کوئی حرکتی زیمجھتے تھے۔

( ٣٨٥٦ ) حَدَّنْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ ؛ أَنَّ عَلِيًّا تَطَوَّعَ فِي السَّفَرِ.

(٣٨٥٦) حضرت عاصم فرماتے ہیں کہ حضرت علی بڑاتھؤ سفر میں نفل پڑھا کرتے تھے۔

( ٣٨٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ كَانَتْ تَتَطَوَّ عُ فِي السَّفَرِ.

(۳۸۵۷) حفیوت ابن سیرین فرماتے ہیں کدام المؤمنین (حضرت عا کشہ جن مذمیز) سفر میں نفل پڑھا کرتی تھیں ۔

( ٢٨٥٨ ) حَدَّثَنَا ۚ هُشَيُّمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُمَا لَمْ يَكُونَا يَرَيَانِ بَأْسًا

بِالتَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ ، وَلَا بَعْدَهَا.

( ۳۸ ۵۸ ) حفرت حسن اور حفزت ابراہیم سفر میں نماز ہے پہلے اور نماز کے بعد نوافل پڑھنے میں کو کی حرج نہ جھتے تھے۔

( ٢٨٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَفْلَحَ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْقَاسِمَ يَتَطُوَّعُ فِي السَّفَرِ.

(٣٨٥٩) حضرت اللح فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت قاسم کوسفر میں نفل بڑھتے دیکھا ہے۔

( ٣٨٦٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ الشَّغْبِيَّ يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ.

(٣٨١٠) حضرت عيسى بن الى عز وفر مات بين كدمين في حضرت معنى كوسفر مين نفل براحة ويكها ب-

( ٣٨٦١ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّ أَبَا ذَرٍّ وَعُمَرَ كَانَا يَتَطَوَّعَانِ فِي السَّفَرِ.

(٣٨٦١) حضرت مجامد فرماتے ہيں كەحضرت ابوذ راور حضرت عمر سفريس نفل پڙھاكرتے تھے۔

( ٣٨٦٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، فَالَ : كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ يَتَطَوَّعُونَ فِي السَّفَرِ .

( ۲۸ ۱۲ ) حضرت اعمش فر ماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ کے شاگر دسفر میں نفل پڑھا کرتے تھے۔

( ٢٨٦٢ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً ، قَالَ ، كَانَ أَبِي يُصَلِّى عَلَى إِثْرِ الْمَكْتُوبَةِ فِي السَّفَرِ.

(۲۸ ۲۳) حضرت بشام بن عروه فرماتے ہیں کہ میرے والد سفر میں فرضوں کے بعد تفل پڑھا کرتے تھے۔

( ٣٨٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ ؛ وَافَقْنَا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكَانُوا يُصَلُّونَ قَبُلَ الْفَرِيضَةِ وَبَغْدَهَا ، يَغْنِي فِي السَّفَرِ .

(۳۸ ۲۴) حضرت حسن فر ماتے ہیں کہ صحابہ کرام ٹھ کھٹیے کے ساتھ ہماراوقت گذراوہ سفر میں فرضوں سے پہلے اور فرضوں کے بعد نفل مڑھا کرتے تھے۔

( ٣٨٦٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : صَحِبْت ابْنَ عُمَرَ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ ، فَكَانَ يُصَلِّى تَطَوُّعًا عَلَى دَاتَتِهِ حَيْثُ مَا تَوَجُّهَتْ بِهِ ، فَإِذَا كَانَتِ الْفَرِيضَةُ نَزَلَ فَصَلَّى.

(۳۸۷۵) حضرت مجامد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر کے ساتھ مدینہ سے مکہ کا سفر کیا، وہ اپنی سواری پر نفل پڑھا کرتے تھے، سواری کارخ جس طرف بھی مڑجا تانفل پڑھتے رہتے ،البتہ جب فرض پڑھنے ہوتے تو سواری سے نیچے اتر کر پڑھتے ۔

( ٣٨٦٦ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَشُعَتْ ، قَالَ :صَحِبْت أَبِى وَالْأَسُودَ بْنَ يَزِيدَ وَعَمْرَو بْنَ مَيْمُونٍ وَأَبَا وَائِلٍ ، فَكَانُوا يُصَلُّونَ رَكُعَتَيْنِ ، ثُمَّ يُصَلُّونَ بَعْدَهَا رَكُعَتَيْنِ.

(۳۸ ۱۲) ً حضرت اشعث فرماتے ہیں کہ میرے والد، حضرت اسود بن یزید، حضرت عمر و بن میمون اور حضرت ابو وائل دور کعتیں یزھتے تھے اور ان کے بعد پھر دور کعتیں پڑھتے تھے۔

( ٢٨٦٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، وَأَشْعَتُ ، وَحَجَّاجٍ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ.

(٣٨٦٧) حفرت ابن عمر ولي فرمات بين كه نبي پاك مَثِلَ الْفَيْحَةِ سفر مين نفل بيزها كرتے تھے۔

( ٣٨٦٨) حَدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ سَالِمٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعُمَرَ كَانَا يَتَطَوَّعَانِ فِي السَّفَرِ. (٣٨٦٨) حضرت سالم فرماتے ہیں کہ نبی پاک يَرَافَظَيَّةَ اور حضرت عمر وَنَافَةِ سفر مِينْ فل پِرُ ها كرتے تھے۔

( ١٥٥ ) إذا دَخَلَ الْمُسَافِرُ فِي صَلاَةٍ الْمُقِيمِ

#### جب مسافر مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھے تو کیا کرے؟

( ٣٨٦٩ ) حَلَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :إذَا دَخَلَ الْمُسَافِرُ فِى صَلَاةِ الْمُقِيمِينَ صَلَّى بِصَلَاتِهِمْ.

(٣٨٦٩) حضرت ابن عباس تؤرد من فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسافر تقیمین کی نماز میں داخل ہو جائے تو و و ان کی نماز جیسی نماز پڑھے۔

( ٣٨٧٠ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عبيدَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : يُصَلِّى بِصَلَاتِهِمْ.

(۳۸۷۰)حضرت عبدالله فرماتے ہیں کدوہ ان کی نماز جیسی نماز بڑھے گا۔

( ٣٨٧١ ) حَلَّاثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ فِي مُسَافِرٍ أَذْرَكَ مِنْ صَلَاةِ الْمُقِيمِينَ رَكُعَةً، قَالَ :يُصَلِّى مَعَهُمْ ، وَيَقُضِى مَا سُبِقَ بِهِ.

(۳۸۷)حضرت ابن عمر رفاقتواس مسافر کے بارے میں جے تقیمین کی نماز میں ایک رکعت ملے فرماتے ہیں کدان کے ساتھ نماز پڑھے گااور جورہ جائے اے پورا کرے گا۔

( ٣٨٧٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَعَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَا :إذَا ذَخَلَ الْمُسَافِرُ فِي صَلَاةِ الْمُقِيمِينَ صَلَّى بصَلَاتِهِمُ.

(٣٨٧٢) حفزت عطاءاً ورحضرت سعيد بن جبير فرماتے ہيں كہ جب مسافر قيمين كى نماز ميں داخل ہوتو ان كى نماز جيسى نماز پر ھے گا۔

( ٢٨٧٢) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : أَفَامَ بِوَاسِطَ سَنَتَيْنِ يُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ ، إِلَّا أَنْ يُصَلِّى مَكْتِيْنِ ، إِلَّا أَنْ يُصَلِّى مَعَ قَوْمٍ فَيُصَلِّى بِصَلَاتِهِم.

(۳۸۷۳) حفرت عطاء بن سائب فرماتے ہیں کہ حضرت شعبی نے واسط میں دوسال قیام فرمایا، وہ دور کعات نماز پڑھا کرتے تھے۔ تھے،البتدا گرلوگوں کے ساتھ نماز پڑھتے تو ان کی نماز جیسی نماز پڑھا کرتے تھے۔

( ٣٨٧٤ ) حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، وَيُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَا : يُصَلَّى بِصَلَاتِهِمْ.

(۳۸۷۴) حضرت ابراہیم اور حضرت یونس فرماتے ہیں کہ ان کی نماز جیسی نماز پڑھے گا۔

( ٣٨٧٥ ) حَلَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرُدَانَ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ؛ فِي الْمُسَافِرِ يُدْرِكُ مِنْ صَلَاةِ الْمُقِيمِينَ رَكُعَةً ، أَوْ ثِنْتَيْنِ ؛ فَلَيْصَلِّ بِصَلَاتِهِمْ.

(۳۸۷۵) حفرت مکول اس مسافر کے بارے میں جے تقیمین کی نماز میں سے ایک یا دور کعتیں ملیں فرماتے ہیں کہ وہ ان کی نماز جیسی نماز بڑھے گا۔

( ٢٨٧٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : قَدِمْت الْمَدِينَة فَأَذْرَكْت رُكْعَةً مِنَ الْعِشَاءِ ، فَجَعَلْتُ أَحَدُّثُ نَفْسِى كَيْفَ أَصْنَعُ ؟ فَذَكَرْت ذَلِكً لِلْقَاسِمِ ، فَقَالَ : كُنْت تَرْهَبُ لَوْ صَلَيْت أَرْبَعًا أَنْ يُعَذَّبَك اللَّهُ؟ أَحَدُّثُ نَفْسِى كَيْفَ أَصْنَعُ ؟ فَذَكَرْت ذَلِكً لِلْقَاسِمِ ، فَقَالَ : كُنْت تَرْهَبُ لَوْ صَلَيْت أَرْبَعًا أَنْ يُعَذَّبَك اللَّهُ؟ (٣٨٤٦) حضرت ابن ون فرمات عي كمين مديد آيا ورجح عثاء كي ايك ركعت في مين الهن ول مين وحف لكا كداب مين كيا كرون؟ مين في بعد مين حفرت قاسم ساس بار عين سوال كيا توانبول في فرمايا كرتم بين يذوف تها كداكرةم چاركعات برحم ليخ توالله تعالى تهمين عذاب ديج؟!

( ٣٨٧٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ رَبَاحِ بْنِ أَبِى مَعْرُوفٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ ، إِذَا أَدْرَكُت مِنْ صَلَاةِ الْمُقِيمِينَ رَكُعَةً فَصَلِّ بِصَلَاتِهِمُ.

(٣٨٧٧) خطرت عطاء فرماتے ہیں كه اگرتههیں قیمین كی نماز میں سے ایک ركعت بھی مل جائے توان كی نماز جیسی نمازادا كرو\_

( ٣٨٧٨) حَلَّتَنَا عَبْدُالسَّلَامِ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ فِي الْمُسَافِرِ فِي صَلَاةِ الْمُقِيمِينَ، قَالَ :يُصَلِّي بِصَلَابِهِمْ.

(۳۸۷۸) حضرت ابن عمر اس مسافر کے بارے میں جو تقیمین کی نماز میں شریک ہوجائے فرماتے ہیں کہ ان کی نماز جیسی نماز پڑھےگا۔

( ٣٨٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْمُخْتَارُ بُنُ عَمْرِو الْأَزْدِيُّ ، قَالَ :سَأَلْتُ جَابِرَ بُنَ زَيْدٍ عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ ؟ قَالَ :فَقَالَ :إذَا صَلَّيْت وَحُدَك فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ، وَإِذَا صَلَّيْت فِي جَمَاعَةٍ فَصَلِّ بِصَلَاتِهِمُ.

(۳۸۷۹) حضرت مختار بن عمرواز دی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جاہر بن زید سے سفر کی نماز کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ جبتم اکیلےنماز پڑھوتو دور کھات پڑھواور جب کسی جماعت کے ساتھ پڑھوتو ان کی نماز کے مطابق پڑھو۔

## ( ١٥٦ ) المُقِيمُ يَدْخُلُ فِي صَلاَةِ الْمُسَافِرِ

#### اگر کوئی مقیم مسافروں کی جماعت میں داخل ہوجائے تو وہ کیا کرے؟

( ٣٨٨٠) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ ، قَالَ : أَقَمْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ بِمَكَّةَ ، فَأَقَامَ ثَمَانَ عَشْرَ ، نَيْهُ لا يُصَلِّى إلاَّ رَكُعَنَيْنِ ، ثُمَّ يَقُولُ لأَهُلِ الْبَلَدِ:

صَلُّ ا أُربَعًا ، فَإِنَّا قُوم سَفْر . (ترمذى ٥٣٥ ـ ابوداؤد ١٢٢٢)

(۳۸۸۰) حضرت ممران بن حصین و فافر فرماتے ہیں کہ میں نی پاک شُونِ کے ساتھ فتح مکدوالے سال مکہ میں قیام پذیر رہا،آپ نے اٹھارہ راتیں وہاں قیام فرمایا۔اس دوران آپ دور کعات نماز پڑھاتے اور پھر سلام پھیر کر مکدوالوں سے کہتے تھے کہ اپنی جار رئعات یوری کرلوجم مسافرلوگ ہیں۔

( ٣٨٨١) حَذَّنَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، سَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ (ح) وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ أَسُلَمَ ، عُن أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ (ح) وَعَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ انْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، عَنْ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ صَلَّى بِمَكَّةَ رَكُعَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّا قَوْمٌ سَفُرٌ ، فَأَيْتَمُوا الصَّلَاةَ.

(۳۸۸۱) حفزت اسلم اور حفزت اسود فرماتے ہیں کہ حضزت عمر نے مکہ میں دور کعتیں پڑھا کیں پھر فرمایا کہ ہم مسافرلوگ ہیں تم اپنی نمازیوری کرلو۔

( ٢٨٨٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، عَنْ عُمَرَ ، بِمِثْلِهِ.

(۳۸۸۲) ایک اور سند سے یونہی منقول ہے۔

( ٢٨٨٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن حَمَّادٍ ، عَنْ عُمَرَ ، بِمِثْلِهِ.

( ۳۸۸۳ ) ایک اورسند سے یونمی منقول ہے۔

( ٣٨٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، قَالَ :صَلَيْت مَعَ عُمَرَ رَكْعَتَيْنِ بِمَكَّةَ ، ثُمَّ قَالَ :يَا أَهْلَ مَكَّةَ ، إِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ ، فَأَتِيثُوا الصَّلَاةَ.

(۳۸۸۴) حضرت عمرو بن میمون کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر میں تھ کہ میں دور کعتیں پڑھیں۔ نماز کے بعد انہوں نے فرمایا کہ اے مکہ والو! ہم مسافر ہیں تم اپنی نماز پوری کرلو۔

( ٢٨٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسُلَمَ ، عُن أَبِيهِ ، عَنْ عُمَر (ح) وَعَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ سَلِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ ، مِثْلَةُ.

(۳۸۸۵) ایک اور سند سے یونہی منقول ہے۔

### ( ١٥٧ ) يُصَلِّى إلى بَعِيرِةِ

#### اونٹ کی طرف رخ کرکے (اسے ستر دیناکر ) نمازادا کرنا

( ٣٨٨٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى إِلَى بَعِيرِهِ. (بخارى ٣٣٠ـ ابوداؤد ١٩٢) (٣٨٨٦) حضرت ابن عمر وزائنو فرمات مين كه نبي ياك مِنوَفَقَعَ إين اونث كي طرف رخ كرك نماز اواكياكرت تھے۔

( ٣٨٨٧) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ أَبِى بُكَيْرٍ ، عَنُ إِسُرَائِيلَ ، عَنُ زِيَادِ الْمُصَفِّرِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنِ الْمِفْدَامِ الرَّهَاوِيِّ ، وَالْحَارِثُ بُنُ مُعَاوِيَةَ ، فَقَالَ أَبُو الدَّرُدَاءِ : أَيْكُمُ يَذْكُرُ قَالَ : جَلَسَ عُبَادَةُ بُنُ الصَّامِتِ ، وَأَبُو الدَّرُدَاءِ ، وَالْحَارِثُ بُنُ مُعَاوِيَةَ ، فَقَالَ أَبُو الدَّرُدَاءِ : أَيْكُمُ يَذْكُرُ حَدِيثَ صَلَّى إلَى بَعِيرٍ مِنَ الْمَغْنَمِ ، قَالَ عُبَادَةُ : أَنَا ، قَالَ : فَحَدِّثُ ، قَالَ : صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى بَعِيرٍ مِنَ الْمَغْنَمِ. (ابن منجه ٢٨٥٠)

(۳۸۸۷) حفرت مقدام رہاوی کہتے ہیں کہ حفرت عبادہ بن صامت ،حضرت ابوالدرداءاور حفرت حارث بن معاویہ بیٹھے تھے۔ حضرت ابوالدرداء نے کہا کہتم میں سے کون وہ حدیث سنائے گا جس میں آتا ہے کہ حضور میر فیضی آتا ہے کہ حضور میر فیضی آتا ہوں۔ حضرت ابوالدرداء نے کہا سنا کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول رخ کر کے نماز پڑھی تھی ؟ حضرت عبادہ نے کہا میں سناتا ہوں۔ حضرت ابوالدرداء نے کہا سنا کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ میر فیضی کے اونٹ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی تھی۔

( ٣٨٨٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنُ دَاوُدَ ، عَنْ أَبِي سَلَّامٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى إِلَى صَفْحَةِ بَعِيرٍ.

(٣٨٨٨) جعرت ابوادريس خولاني فرمات بين كه ني ياك مِرْفَقَعَة في اونث كي طرف رخ كر ك نماز ادافر مائي -

( ٢٨٨٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ عَمْرِو قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّى إِلَى الْبَعِيرِ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ رَحْلٌ.

(٣٨٩٩) حضرت ممروفر ماتے ہیں کہ جب اونٹ پر کجاوہ ہوتا تو حضرت ابن عمر النائن اس کی طرف رخ کر کے نماز ادا فر ماتے تھے۔

( ٣٨٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَر ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَر ؛ أَنَّهُ كَانَ يُعَرِّضُ رَاحِلَتَهُ وَيُصَلِّى إِلَيْهَا.

(۳۸۹۰)حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمرا پنی سواری کو چوڑائی کے رخ پر بٹھا کراس کی طرف رخ کر کے نماز ادا فیار تربتہ

( ٣٨٩١) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ عَاصِمٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَنَسًا يُصَلِّى وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ بَعِيرٌ عَلَيْهِ مَحْمَلٌ.

(۳۸۹۱) حضرت عاصم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس کود یکھا کہ کجاوے کے اونٹ کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرمار ہے تھے جوان کے اور قبلے کے درمیان تھا۔

( ٣٨٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْرَائِيلَ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : رَأَيْتُ سُوَيْد بْنَ غَفَلَةَ يُنِيخُ رَاحِلَتَهُ فِي طريق مَكَّةَ ، فَيُصَلِّى إِلَيْهَا.

(۳۸۹۲) حفزت ابراہیم بن عبدالاعلیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے سوید بن غفلہ کودیکھا کہ وہ مکہ کے راستہ میں اپنے اونٹ کو بٹھاتے اوراس کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرماتے تھے۔

( ٣٨٩٣ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنِ الْأَسُودِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُصَلَّى إِلَى رَاحِلَتِهِ وَهِيَ

ا امامه مناخه

(۳۸۹۳)حضرت ممارہ کہتے ہیں کہ حضرت اسودا پنی سواری کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرماتے تھے اور وہ سواری ان کے سامنے بیٹھی ہوتی تھی۔

( ٣٨٩٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْقَاسِمَ وَسَالِمًا يُصَلِّيان إلَى بَعِيرَيْهِمَا.

(۳۸۹۳) حضرت عبیدالله بن عمر فرماتے بین که میں نے حضرت قاسم اور حضرت سالم کواونٹ کی طرف رخ کر کے نماز اُوا کرتے ویکھا ہے۔

( ٣٨٩٥ ) حَدَّثْنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :يَسْتَتِرُ بِالْبَعِيرِ.

(۳۸۹۵) حفزت مجاج کہتے ہیں کہ حفزت عطاءاونٹ کے ذریعہ سر وکیا کرتے تھے۔

( ٢٨٩٦ ) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَتِوَ بِالْبَعِيرِ.

(٣٨٩١) حفرت حسن فرماتے ہیں كداونك سے ستر وكرنے ميں كوئى حرج نہيں۔

#### ( ١٥٨ ) الصَّلَاةُ فِي أَعْطَانِ الإِبِل

#### اونٹوں کے باندھنے کی جگہ یعنی باڑہ میں نماز ادا کرنے کا تھم

( ٣٨٩٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلِ الْمُزَنِى ، قَالَ :قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ ، وَلَا تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الإِبِلِ ، فَإِنَّهَا خُلِقَتْ مِنَ الشَّيَاطِينِ. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ ، وَلَا تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الإِبِلِ ، فَإِنَّهَا خُلِقَتْ مِنَ الشَّيَاطِينِ. (ابن ماجه ٢٥-١ ابن حبان ٢٠٥٣)

(۳۸۹۷) حضرت عبدالله بن مغفل مزنی کہتے ہیں کہرسول الله میلین بھی نے ارشاد فر مایا کہ بکریوں کے باڑے میں نماز بڑھ لولیکن اونٹوں کے باندھنے کی جگہ میں نمازنہ پڑھو کیونکہ وہ شیطان سے پیدا کئے گئے ہیں۔

( ٣٨٩٨) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، قَالَ :سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ فِى مَبَادِكِ الإِبلِ ؟ فَقَالَ : لَا تُصَلُّوا فِيهَا ، وَسُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِى مَرَابِضِ الْعَنَمِ ؟ فَقَالَ : صَلُّوا فِيهَا ، فَإِنَّهَا بَرَكَةٌ.

(۳۸۹۸) حفرت براء بن عازب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مِؤْفِظَةِ سے اونٹوں کے باندھنے کی جگہ نماز پڑھنے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس میں نماز نہ پڑھو۔ پھرآپ سے بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھنے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس میں نماز پڑھلو کیونکہ ان میں برکت ہے۔

( ٣٨٩٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُّ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْبَرَاءِ ،

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، نَحْوَهُ ، وَلَمْ يَذْكُرُ : فَإِنَّهَا بَرَكَةٌ.

- (٣٨٩٩) يدوديث الك اورسند منقول بلكن ال مين فَإِنَّهَا بَرَ كُنَّ وَوَكُرْمِين -
- ( ..ه٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِذَا لَمْ تَجِدُوا إِلَّا مَرَابِضَ الْعَنَمِ وَمَعَاطِنَ الإِبِلِ فَصَلُّوا فِى مَرَابِضِ الْعَنَمِ ، وَلَا تُصَلُّوا فِى أَعُطَانِ الإِبِلِ. (ترمذى ٣٠٨- ابن حبان ١٣٨٠)
- (۳۹۰۰) حضرت آبو ہر یرہ دین تو سے روایت ہے کہ نبی پاک مَرِّنْ فَقَافِ نے ارشاد فر مایا کہ جب تمبار ۔ پاس نماز بزھنے کے لئے سوائے بریوں کے بازے اور اونوں کے باندھنے کی جگہ کے اور کوئی جگہ نہ بوتو تم اونوں کے باندھنے کی جگہ نماز نہ پڑھو۔
- ( ٣٩.١ ) حَدَّثَنَا زَيْدٌ بْنُ حُبَابٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدْهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لاَ يُصَلَّى فِي أَعْطَانِ الإِبلِ وَيُصَلَّى فِي مُوَاحِ الْغَنَمِ

(احمد ۳/ ۱۰۲ دار قطنی ۱۲۵۱

- (۳۹۰۱) حضرت سبرہ ہے روایت ہے کدرسول اللہ فیلِین ﷺ نے ارشاد فر مایا کداونٹوں کے باند صنے کی جگہ نماز نہیں پڑھی جائے گی البتہ بکریوں کے باند صنے کی جگہ نماز پڑھی جائے گی۔
- ( ٣٩.٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ قَيْسٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِى تُوْرٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، قَالَ : يُصَلَّى فِى مَرَابِضِ الْغَنَمِ ، وَلَا يُصَلَّى فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ.
- (٣٩٠٢) حضرت جابرین سمرہ فرماتے ہیں کہ بگریوں کے باڑے میں نماز پڑھی جائے گی لیکن اونٹ باندھنے کی جگہ نماز نہیں بڑھی حائے گی۔
- ( ٣٩.٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ مَاعِزِ بْنِ نَضْلَةَ ، قَالَ : أَتَانَا أَبُو ذَرَّ ، فَدَخَلَ زَرُبَ غَنَمٍ لَنَا ، فَصَلَّى فِيهِ.
  - (٣٩٠٣) حضرت ما عزبتن نصله فرماتے بین که حضرت ابوذر بهارے بیہاں تشریف لائے اور بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھی۔
- ( ٣٩.٤ ) حَلَّثَنَا عَبْدَةً ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةً ، قَالَ :حَدَّثَنِى رَجُلٌّ سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ عَنِ الصَّلَاةِ فِى أَعْطَانِ الإِبلِ ؟ قَالَ :فَنَهَاهُ ، وَقَالَ :صَلِّ فِى مُرَاحِ الْغَنَجِ.
- (۳۹۰۴) حضرت بشام بن عروہ فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے حضرت عبداللہ بن عمر سے اونٹوں کے باندھنے کی جگہ نماز پڑھنے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے اس منع کیا اور فرمایا کہ بکریوں کی جگہ نماز پڑھ سکتے ہو۔
- ( ٣٩.٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ قَبُلَ أَنْ يُبُنَى الْمَسْجِدُ. (بخارى ٣٦٩ ـ مسلم ٣٤٣)

- (۳۹۰۵) حفرت انس فرماتے ہیں کہ نبی پاک مُؤْفِقَةُ مجدی تقیرے پہلے بکریوں کے باڑے میں نماز ادا کیا کرتے تھے۔
- ( ٣٩٠٦) حَذَّنَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؛ أَنَّ عُمَرَ صَلَّى فِى مَكَان فِيهِ دِمَنْ.
- (۳۹۰۱) حفرت اساعیل بن عبدالرحلن کہتے ہیں کہ حضرت عمر دوائن نے ایک ایسی جگہ نماز ادا کی جہاں بکریوں اور اونٹوں کے تفہر نے کے آثار تھے۔
- ( ٣٩.٧) حَذَّنَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِيٍّ ، عَنْ صَخْرِ بُنِ جُوَيْرِيَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ الْمُنْذِرِ ، قَالَ : خَرَجَ ابْنُ الزُّبَيْرِ إِلَى الْمُزْوَلِفَةِ فِى غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ ، فَصَلَّى بِنَا فِى مُرَاحِ الْغَنَمِ ، وَهُوَ يَجِدُ أَمْكِنَةً سِوَاهَا ، لَوْ شَاءَ لَصَلَّى فِيهِمَا ، وَمَا رَأَيْتُه فَعَلَ ذَلِكَ إِلاَّ لِيُرِينَا.
- ( ۱۹۰۷ ) حفزت عاصم بن منذر کہتے ہیں کہ حضرت ابن زبیر وہا ہو تج کے مہینوں کے علاوہ کسی اور زمانے میں مز دلفہ گئے ، وہاں انہوں نے ہمیں بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھائی حالانکہ اورجگہیں بھی تھیں جہاں وہ ہمیں نماز پڑھا بحقے تھے، کیکن میرا خیال ہیہ ہے کہ وہ ہمیں بتانا چاہتے تھے کہ اس جگہ نماز اواکرنا جائز ہے۔
- ( ٣٩٠٨ ) حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَطِيَّةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ :كَانُوا إِذَا لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يُصَلُّوا فِى مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَمَرَابِضِ الإِبِلِ ، صَلَّوْا فِى مَرَابِضِ الْغَنَمِ.
- (۳۹۰۸) حفرت محمد فرماتے ہیں کہ اسلان کو جب بکر یوں کے باڑے اور اونٹوں کے بائد صنے کی جگہ کے علاوہ کوئی اور جگہ نہ ملتی تو وہ بکر یوں کے باڑے کو ترجح دیا کرتے تھے۔
  - ( ٣٩.٩) حَدَّثْنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : صَلَّ فِي دِمَنِ الْفَنَمِ.
    - (٣٩٠٩) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ بکریوں کے تھبرنے کی جگہ نماز پڑھاو۔
- ‹ ٢٩١٠ ) حَلَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَبَّادِ بُنِ رَاشِهٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَه الصَّلَاةَ فِي أَعُطَانِ الإِبلِ ، وَلَا يَرَى بِهَا بَأْسًا فِي أَعْطَانِ الْغَنَمِ.
- (۳۹۱۰) حضرت عباد بن راشد کہتے ہیں کہ حضرت حسن اوٹوں کے باندھنے کی جگہ نماز پڑھنے کو مکروہ خیال فرماتے تھے اور بکر یوں کے باڑے میں نماز کی ادائیگی میں کوئی حرج نہ بجھتے تھے۔
- ( ٣٩١١ ) حُلَّثُنَا غُندُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ : إِنَّ لِي لَعَنَاقًا تَنَامُ مَعِي فِي مَسْجِدِي ، وَتَبْعُرُ فِيهِ.
- (۳۹۱۱) حضرت عبید بن عمیر فرماتے تھے کہ میرے پاس ایک بکری کا بچہ ہے جومیری نماز پڑھنے کی جگہ سوجا تا ہے اور وہاں مینگذیاں بھی کر دیتا ہے۔

( ٣٩١٢ ) حَلَّتَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسُرَائِيلَ ، عَنُ جَابِرٍ ، عَنُ عَامِرٍ ، عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَامِرٍ الشَّلَمِيِّ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى فِي أَعْطَانِ الإِبِلِ وَمَرَابِضِ الْغَنَمِ.

(۳۹۱۲) حفرت عامر کہتے ہیں کہ حضرت جندب بن عامر ملمی بکریوں اور اونوں کے باڑے میں نماز پڑھا کرتے تھے۔

( ٣٩١٣) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثُنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَمَّنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ : كُنَّا نُصَلِّى فِي أَعْطَانِ الإِبِلِ.

(٣٩١٣) حضرت جابر بن سمروفر ماتے ہیں کہ ہم بکریوں کے باڑئے میں نماز پڑھ لیتے تھے لیکن اونوں کے ہاندھنے کی جگہ نمازنہ مڑھتے تھے۔

( ٣٩١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةَ ، قَالَ :حَدَّثَنِي رَجُلٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍو قَالَ :صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ ، وَلاَ تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الإِبلِ.

(۱۳۹۱۳) حضرت عبداللہ بن عمر وفر ماتے ہیں کہ بگر یوں کے باڑے میں نماز پڑھالوکیکن اونٹ کے باڑے میں نماز نہ پڑھو۔

( ٣٩١٥ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :لاَ بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي دِمْنَةِ الْغَنَمِ.

(٣٩١٥) حضرت ابراہيم فرماتے ہيں كه بكريوں كے باندھنے كى جگه نماز يزھنے ميں كوئى حرج نہيں -

( ٢٩١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ؛ فِي رَجُلٍ صَلَّى فِي أَعُطَانِ الإِبِلِ يُجْزِئُهُ ، وَلَا يَتُوضَّأُ مِنْ لُحُومِ الإِبلِ.

(٣٩١٦) حضرت وکیج آونوں کے اماطے میں نماز پڑھنے کو جائز قرار دیتے تھے اور اونٹ کا گوشت کھانے سے وضوٹو شنے کے قائل بھی وستھ

( ٣٩١٧) حَلَّاثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسُوائِيلُ ، عَنْ أَشْعَتُ بْنِ أَبِى الشَّعْنَاءِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِى لُوْدٍ ، عَنْ جَالِمُ اللهِ مَ لَكُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُصَلِّى فِى مَرَابِضِ الْعَنَمِ ، وَلَا نُصَلِّى فِى جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، قَالَ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُصَلِّى فِى مَرَابِضِ الْعَنَمِ ، وَلَا نُصَلِّى فِى أَعْطَانَ الإِبلِ.

(٣٩١٧) حَفرت جابر بن سمرہ روافق فرماتے ہیں کہ رسول الله مُؤَفِّقَةً نے جمیں حکم دیا کہ ہم بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھیں اور اونوں کے اصاطے میں نماز نہ پڑھیں۔

> ( ۱۵۹ ) فِی الرَّجُٰلِ یصَلِّی وَقَدْ أَصَابَ خُفَهُ قَطْرَة مِنْ بَوْلٍ اگریسی آ دمی کےموز نے بر بینتاب کا ایک قطرہ لگ جائے تووہ کیا کرے؟

( ٣٩١٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ قَطْرَةِ بَوْلٍ أَصَابَتْ حُفًّا ؟ فَقَالَ أَحَدُهُمَا :يُعِيدُ ، وَقَالَ الْأَخَرُ : لَا يُعِيدُ. ر ۳۹۱۸) حضرت شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حکم اور حضرت حماد سے سوال کیا کہ اگر موزے پر پییٹا ب کا قطرہ لگا ہوا ہوتو کیا کرے؟ ایک نے کہ کہ ایک صورت میں نمازلوٹائے اور دوس سے نے کہا کہ نمازلوٹانے کی ضرورت نہیں۔

( ٣٩١٩ ) حَدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ وَقَدْ ذَكَرَ عِدَّةً مِنْهُمْ أَبُو جَعْفَرٍ ؛ أَنَّهُمْ كَانُوا لَا يُعِيدُونَ الصَّلَاةَ مِنْ نَضْحِ الْبُوْلِ وَالدَّم.

(۳۹۱۹) معنرت عامر نے پچولوگوں کا ذکر کیا جو پیشاب یا خون کا قطرہ لگ جانے کی صورت میں نماز کا اعادہ نہیں کرتے تھے ان میں ایک ایوجعفر بھی تھے۔

( ٣٩٢٠) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ فَوَجَدَ بَعْدَ مَا صَلَّى فِى ثَوْبِهِ ، أَوْ جِلْدِهِ قَطْرَةً ، أَوْ بَوْلاً غَسَلَهُ وَأَعَادَ الصَّلَاةَ ، وَإِذَا وَجَدَ فِى جِلْدِهِ مَنِيًّا ، أَوْ دَمًّا ، غَسَلَهُ وَلَمْ يُعِدِ الصَّلَاةَ.

(۳۹۲۰) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جوخص نماز پڑھنے کے بعدا پنے کپڑوں پریا اپنے جسم پر پاضانے یا پیشاب کانشان دیکھے تو اے دعو لےاور دوبارہ نماز پڑھے۔اورا گراہے جسم پرمنی یا خون کانشان دیکھے تو اے دھولے کیکن نماز دھرانے کی ضرورت نہیں۔

## ( ١٦٠ ) فِي التَّبَسِّمِ فِي الصَّلاَةِ نماز كاندرتبسم كاحكم

( ٣٩٢١ ) حَلَّمْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ الرَّاذِي ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ :التَّبَسُمُ فِى الصَّلَاةِ لَيْسَ بشَىْءٍ.

(٣٩٢١) حضرت محبدالله بن مسعود زائزه فرمات بین که نماز کے اندرتبهم میں کوئی حرج نبیں \_

( ٢٩٢٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ:النَّبَسُمُ لَا يَقْطَعُ، وَلَكِنْ تَقْطَعُ الْقَرْفَرَةُ.

(٣٩٢٣) حضرت جابر جلي فرمات بين كتبسم نماز كونبين تو ژما بلكة قبقيه نماز كوتو ژما ہے۔

( ٣٩٢٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : النَّبَسُمُ فِي الصَّلَاةِ لَيْسَ بِشَيْءٍ.

(۳۹۲۳) حفرت مجامد فرماتے میں کہ نماز کے اندرتبہم میں کوئی حربے نہیں۔

( ٣٩٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : التَّبَسُّمُ فِى الصَّلَاةِ لَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى نُقَا ْفَ َ.

( ۳۹۲۳ ) حفزت ابراہیم فر ماتے ہیں کتبہم نماز کوئیں تو زنا بلکہ قبقہہ نماز کوتو ژنا ہے۔

( ٣٩٢٥) حَدَّنَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ (ح) وَهِشَامٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُمَا لَمْ يَرَيَا بِالتَّبَسِّمِ فِي الصَّلَاةِ شَيْنًا.

(٣٩٢٥) حضرت عطاءاور حضرت بشام نماز كے دوران تبہم ميں كوئى حرج نہ جھتے تھے۔

( ٣٩٢٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ التَّبَسُمِ فِي الصَّلَاةِ ؟ فَقَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ : ﴿فَتَبَسَمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا﴾ لَا أَعُلَمُ التَّبَسُمَ إِلَّا ضَحِكًا.

(٣٩٢٧) حطرت علم بن عطيد كتب بيل كد حفرت ابن سيرين عنماز مين تبسم ك بارب مين سوال كيا كيا تو انبول في يا يت برحى ﴿ فَنَبَسَّمَ صَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا ﴾ اور فرمايا كدين تبسم كومش ايك بنت مجسا مول -

( ٣٩٢٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئَى ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ إِذَا رَآنِي تَبَسَّمَ فِي وَجْهِي ، وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ.

(٣٩٢٧) حضرت حميد فرماتے ہيں كەسىن بن مسلم جب مجھے ديھتے تومسكراتے خواہ وہنماز ميں بى بوت\_

( ٣٩٢٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ شَيْبَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالتَّبَسُمِ

(۳۹۲۸) حضرت عامر فرماتے ہیں کتبہم میں کوئی حرج نہیں۔

#### ( ١٦١ ) مَنْ كَانَ يُعِيدُ الصَّلاَةَ مِنَ الضَّحِكِ

#### جوحضرات فرماتے ہیں کہ بننے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے

( ٣٩٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :إذَا ضَحِكَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ ، أَعَادَ الصَّلَاةَ وَلَمْ يُعِدِ الْوُضُوءَ.

(٣٩٢٩)حضرت جابرفر ماتے ہیں کہ جب کو کی شخص نماز میں ہساتو وہ نماز کولوٹائے گالیکن وضو کونہیں لوٹائے گا۔

( ٣٩٣٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : ضَحِكْت خَلْفَ أَبِي وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ ، فَأَمَرَنِي أَنْ أُعِيدَ الصَّلَاةَ.

(۳۹۳۰) حضرت عبدالرحمن بن قاسم فرماتے ہیں کہ میں نماز میں اپنے والد کے چیچے بنسا توانہوں نے مجھے تکم دیا کہ میں دوبارہ نماز پڑھوں۔

( ٣٩٣١ ) حَلَّمْنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :ضَحِحُتُ وَأَنَا أَصَلَى مَعَ أَبِى ، فَأَمَرَنِى أَنْ أَعِيدَ الصَّلَاةَ.

(٣٩٣١) حضرت عبدالرحمٰن بن قاسم فرماتے ہیں کہ میں نماز میں اپنے والد کے پیچھے بنسا تو انہوں نے مجھے تکم دیا کہ میں دوبارہ نماز پڑھوں۔

( ٣٩٣٢ ) حَذَّنْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :يُعِيدُ الصَّلَاةَ ، وَلَا يُعِيدُ الْوُصُوءَ

(٣٩٣٢) حضرت معنی فر ماتے ہیں کہ وہ نماز کولوٹائے گالیکن وضود و بارہ نہیں کرے گا۔

( ٣٩٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ : ضَحِكَ أَخِي فِي الصَّلَاةِ ، فَأَمَرَهُ عُرُورَهُ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ ، وَلَمْ يَأْمُرُهُ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ.

(۳۹۳۳)حضرت ہشام فرماتے ہیں کدمیرا بھائی نماز میں ہناتو حضرت عروہ نے اسے دوبارہ نماز پڑھنے کا حکم دیالیکن دوبارہ وضو کا نہ کہا۔

( ٣٩٣٢) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَضْحَكُ فِي الصَّلَاةِ ، فَقَالَ : إِنْ تَبَسَّمَ فَلَا يَنْصَرِفُ ، وَإِنْ قَهْقَةُ اسْتَقْبَلَ الصَّلَاةَ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ.

(۳۹۳۳) حضرت عبدالملک کہتے ہیں کہ حضرت عطاء سے نماز میں ہننے کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فر مایا کہ اگر مسکرایا ہےتو کوئی حرج نہیں اورا گرفتہ تبدیگایا ہےتو دوبارہ نماز پڑھے دوبارہ وضوکرنے کی ضرورے نہیں ۔

( ٣٩٣٥ ) حَلَّاثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَال ، قَالَ :كَانُوا فِي سَفَرٍ فَصَلَّى بِهِمْ أَبُو مُوسَى ، فَسَقَطَ رَجُلٌ أَعُورُ فِي بِثْرٍ ، أَوْ شَيْءٍ فَضَحِكَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ غَيْرُ أَبِي مُوسَى وَالْأَخْنَفِ ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُعِيدُوا الصَّلَاةَ. فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُعِيدُوا الصَّلَاةَ.

(۳۹۳۵) حضرت حمید بن ہلال فرماتے ہیں کہ ہم لوگ سفر میں تھے، حضرت ابومویٰ نے ہمیں نماز پڑھائی، ایک کانا آدمی کسی گڑھے وغیرہ میں گرگیا تو حضرت ابومویٰ اور حضرت احف کے سواسب لوگ ہنس پڑے، حضرت ابومویٰ نے ان سب کو دوبارہ نماز پڑھنے کا حکم دیا۔

. ( ٣٩٣٦ ) حُدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانُوا يَأْمُرُونَنَا وَنَحْنُ صِبْيَانٌ إِذَا ضَحِكْنَا فِي الصَّلَاةِ أَنْ نُعِيدَ الصَّلَاةَ.

(٣٩٣٧) حفرت ابن سيرين فرمات بي كدجب بم بجين مين نماز مين منت تصاور اسلاف بمين دوباره نماز پڑھنے كاتكم ديتے تھ۔ ( ٢٩٢٧) حَدَّنَنَا يَحْسَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِي الوَّجُلِ يَضْحَكُ فِي الطَّلَاةِ ، قَالَ : يُكَبِّرُ وَيُعِيدُ الطَّلَاةَ

> (۳۹۳۷) حضرت شعبی ای شخص کے بارے میں جونماز میں ہنے فرماتے ہیں کدوہ تکمیر کیجاوردوبارہ نماز پڑھے۔ رویر رویو دوج پر رہے ہیں ہیں

( ۱۹۲ ) مَنْ كَانَ يُعِيدُ الْوُضُوءَ وَالصَّلاَةَ ) جوحضرات فرماتے ہیں کہنماز میں مننے والا وضوبھی دوبارہ کرے گااورنماز بھی دوبارہ پڑھے گا

( ٣٩٢٨ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى

بأَصْحَابِهِ ، فَجَاءَ رَجُلٌ صَرِيرُ الْبَصَرِ ، فَوَقَعَ فِي بِنُرٍ فِي الْمَسْجِدِ ، فَضَحِكَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَمَرَ مَنْ ضَحِكَ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ. (دار قطنى ٣٠- عبدالرزاق ٣٤٦٣)

(۳۹۳۸) حضرت ابوالعالیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللّہ مِنْ الطَّفِیّةِ آپ صحابہ کونماز پڑھار ہے تھے کہ ایک تابینا آ دمی آیا اور مسجد کے کئویں میں گر گیا۔اس پر پچھلوگ ہننے گئے، جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے انہیں تھم دیا کہ وضوبھی دوہارہ کریں اور نماز بھی دوبارہ بڑھیں۔

( ٣٩٣٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :هِيَ فِتْنَةٌ ، يُعِيدُ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ.

( ٣٩٣٩ ) حطرت عامر فرماتے ہیں کہ بیفتنہ ہے، وضواور نماز کا اعادہ کیا جائے گا۔

( ٣٩٤٠) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إذَا ضَحِكَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ أَعَادَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ.

قَالَ أَبُو بَكُرِ :يُعِيدُ الصَّلَاةَ ، وَلَا يُعِيدُ الْوُصُوءَ. `

(۳۹۴۰) حضرت ابرا جیم فرماتے ہیں کہ جب آ دمی نماز میں ہنا تو وہ وضواور نماز دونوں کا اعادہ کرے گا۔حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ نماز کا اعادہ کرے گالیکن وضو کانہیں۔ `

# (١٦٢) فِي الرَّجُلِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّي جَالِسًا

#### بینه کرنماز پڑھنے والا کیا کرے

( ٣٩٤١ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانَ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ صَلَّى وَهُوَ قَاعِدٌ ، أَنْ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ قَائِمٌ.

(٣٩٨١) حضرت ابراتيم فرماتے ہيں كہ جو تحض بيٹھ كرنماز پڑھاس كے لئے متحب ہے كدہ كھڑ ہے ہوكردوركعت اداكر ہے۔ (٣٩٤٢) حَدَّنَنَا حَفْص، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، قَالَ: كَانَ يُسْنَحَبُّ لِمَنْ صَلَّى وَهُوَ قَاعِدٌ، أَنْ يُسْنَها وَهُو قَانِم. (٣٩٣٢) حضرت طاوس فرماتے ہيں كہ جو تحض بيٹھ كرنماز پڑھاس كے لئے متحب ہے كہ وہ كھڑ ہے ہوكر بھى انہيں اداكر ہے۔

### ( ١٦٤ ) مَنْ قَالَ إِذَا صَلَّى وَهُوَ جَالِسٌ يَقُومُ إِذَا رَكَعَ .

#### جو خص بیٹھ کرنماز پڑھےوہ رکوع کرنے کے لئے کھڑا ہوجائے

( ٣٩٤٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يِسَافٍ ، قَالَ :رُبَّمَا صَلَيْت وَأَنَا قَاعِدٌ ، فَإِذَا أَرَدْت أَنْ أَرْكَعَ ، قُمْت فَقَرَأْت ، ثُمَّ رَكَعْت. (۳۹۴۳)حضرت ہلال بن بیاف فرماتے ہیں کہ بعض اوقات میں بیٹھ کرنماز پڑھتا ہوں ، جب میں رکوع کرنے مُلّما ہوں تو اٹھ تھوڑ کی کے قراءت کرتا ہوں اور پھررکوع کرتا ہوں۔

( ٣٩٤٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى صَلَاةَ اللَّيْلِ قَائِمًا ، فَلَمَّا دَحُلَ فِى السَّنِّ جَعَلَ يُصَلِّى جَالِسًّا ، فَإِذَا بَقِيَتْ عَلَيْهِ ثَلَاثُونَ ، أَوْ أَرْبَعُونَ قَامَ فَقَرَأَهَا ، ثُمَّ سَجَدَ. (بخارى ١٣٨٨. ابوداؤد ٩٥٠)

(٣٩٢٣) حضرت عائش في النيف فرماتي بين كدر سول الله تَعِنَّ فَيَّا تَجِد كَى فَرَاز كُمْرُ بِهِ وَكَرِيْ هَا كَ تِي جَدِب آپ كَ عَرِمبارك زياده بَوْكُن تو آپ بيش كرنم زير هن الله عليه جبتين يا چاليس آيات باقى ره جاتين تو أنيس كمرْ بير مور پره هنه اور پجر بجده كرت\_ ( ٢٩٤٥) حَدَّفَنَا وَكِيهٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةً ، قَالَتُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى وَهُوَ جَالِسٌ ، فَإِذَا بَقِي مِنَ السُّورَةِ ثَلَاثُونَ آيَةً ، أَوْ أَرْبَعُونَ آيَةً فَامَ فَقَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ . (مسلم ٥٠٥)

(۳۹۴۵) حضرت مائشہ بنوہ خطف فرماتی ہیں کہ نبی پاک مِنْزِنْتِ ﷺ بیٹھ کرنماز پڑھتے تھے، جب کی سورت کی ٹمیں یا چالیس آیات رہ جاتیں تو کھڑے بوکرانہیں پڑھتے بھررکوع فرماتے۔

( ٣٩٤٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنِ عَوْفٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : مَنْ قَوَّا وَهُوَ قَاعِدٌ ، فَإِنَّهُ يَوْكَعُ وَيَسْجُدُ وَهُوَ قَاعِدٌ ، وَقَالَ الْحَسَنُ : هُوَ بِالْحِيَارِ ، أَيَّ ذَلِكَ شَاءَ فَعَلَ.
وَمَنْ قَوَا وَهُوَ قَائِمٌ ، فَإِنَّهُ يَوْكَعُ وَيَسْجُدُ وَهُوَ قَائِمٌ . وَقَالَ الْحَسَنُ : هُوَ بِالْحِيَارِ ، أَيَّ ذَلِكَ شَاءَ فَعَلَ.
(٣٩٣١) مَعْرَت مُحَدِّمُ مَاتَ بِينَ كَدَّبَ فَي مِيْمُ رَقِراءت كَ وه رَوَعَ مَجِد وَجَى مِيْمُ رَرَبَ وَادرَجِس فَي هَرَ بِهِ مِرَقِراءت كَ ووركوعًا ورجم هُمَ هُرَا بَوْرَكُر فِي اللّهِ مَا مَوْرَكُر فَي اللّهُ وَمُو اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّ

## ( ١٦٥ ) اَلرَّجُلُ يُصَلِّى رَكْعَةً قَانِمًا وَرَكْعَةً جَالِسًا

#### کیا آ دمی ایک رکعت بیره کراورایک کھڑے ہوکر پڑھ سکتا ہے؟

( ٣٩٤٧ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ هِشَاهٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلَّى الرَّجُلُّ رَكْعَةً قَانِمًا ، وَرَكُعَةً قَاعِدًا.

(٣٩٣٧) حفرت حسن فرمات بين كداس بات بين كونَى حرى نبين كدا وى المك ركعت كهر به وكراورا يك ركعت بين كر بزها . ( ٢٩٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ قَالاً : لاَ بَأْسَ أَنْ يُصَلَّى الرَّجُلُ وَكُعَةً قَانِمًا ، وَرَكُعَةً قَاعِدًا. ثُمَّ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ بِآخِرَةٍ : عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَلَمْ يَذْكُرُ حَمَّادًا.

( ۳۹۴۸ ) حضرت تحکم اور حضرت حماد فرمائے ہیں کہاں بات میں کوئی حرث نہیں کہ آ دمی ایک رکعت کھڑے ہوکراورا یک رکعت بینج ' لریژھ لے۔

### ( ١٦٦ ) رَكْعَتَا الْفَجْرِ تُصَلَّيَانِ فِي السَّفَرِ ؟ كيا فجركي دومنتين سفر مين اداكي جاسين گ؟

( ٣٩٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ :حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :كَانَ لَا يُصَلَّى رَكُعَتَي الْفَجْرِ فِي السَّفَر.

(۲۹۴۹)حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر میں ٹاؤ فجر ک دوسنتیں سفر میں ادانہیں کرتے تھے۔

( . ٢٩٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ قَابُوسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتْ: أَمَّا مَا لَمُ يَدَعْ صَحِيحًا ، وَلَا مَرِيضًا فِي سَفَرٍ . وَلَا حَضِرٍ غَانِبًا ، وَلَا شَاهِدًا ، تَغْنِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَرَكُعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ.

(۳۹۵۰) حضرت عائشہ ہی ہذیفافر ماتی ہیں کہ نبی پاک میڑھیے جنے فجر کی دوشتیں صحت ومرض ،سفر وحضر ،اپنے وطن میں یا پ وطن سے با بربھی نہیں چھوڑیں۔

( ٣٩٥١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْهُ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونِ الْأُوْدِيِّ يَقُولُ كَانُوا لَا يَتْرُكُونَ أَرْبُعًا قَبْلَ الظَّهْرِ ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ عَلَى حَالِ.

(۳۹۵۱) حضرت میمون اووی فر « ت میں کہ سی بہ کرام ظہر ئے پہلے گی جار رکعتوں کواور فجر ہے پہلے گی • وسنتوں کوکسی حال میں نہیں جھوڑ اکرتے بتھے یہ

( ٣٩٥٢ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَبِيبٍ بْنِ جُرَىًّ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَدَعُ الرَّكْعَتَيْسِ بَعْدَ الْمَغُرِبِ ، وَالرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ فِي حَضَرِ ، وَلاَ سَفَرٍ.

(۳۹۵۳) حضرت ابن عفرفر ہات نہیں کہ رسول اللہ بیون عضر ہے ، مغرب کی جعد کی دوسکتیں اور فجر نے پہلے کی دوسکتیں مفروحضر میں نہ چپوٹر ا سر سرتر ہیں۔

( ٣٩٥٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْهٌ ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْن ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ سَاَلَتُهُ أَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلَّى رَكْعَتَى الْفَجْرِ ؛ قَالَ :مَا رَأَيْتُهُ يَتُرُكُ شَيْئًا فِي سَفَرِ ، وَلَا حُضَرِ

(۳۹۵۳) حضرت ابن عون کہتے ہیں کہ میں نے حضرت مجاہد ہے سوال کیا کہ کیا حضرت ابن عمر فجر کی دوسنتیں حجبوز اکرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ بیسنتیں میں نے انہیں بھی سفروحضر میں حجبوڑتے نہیں و کیھا۔

### ( ١٦٧ ) وَضُعُّ الْيَمِيْنِ عَلَى الشَّمَالِ نماز ميں دائيں ہاتھ کو ہائيں ہاتھ پرر کھنا

؛ ٢٩٥٤) حَذَّثَنَا زَيْدُ بُنُ خُبَابٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يُونُسُ بُنُ سَيْفٍ العَنَسِتُّ ، عَي

الْحَارِثِ بْنِ غُطَيْفٍ ، أَوْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ الْكِنْدِيِّ ، شَكَّ مُعَاوِيَةً ، قَالَ : مَهْمَا رَأَيْتُ نَسِيتُ لَمْ أَنْسَ أَنِّي رَأَيْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَ يَكَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى ، يَعْنِي فِي الصَّلَاةِ.

(احمد ۲/ ۱۰۵ طبرانی ۳۳۹۹)

(٣٩٥٣) حفرت حفرت حارث بن غطيف ياغطيف بن حارث فرمات بي كديس في جو يحريهم ديكها بي البتدايك بالبتدايك بالبتدايك بات مجهديا دب كديس في رسول الله مَلِفَظِيَّةُ كونماز من اپنادايان باته بائين باته بر ركهته موئ ديكها ب-

١ ٣٩٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ هُلْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضِعًا يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ. (تِرمذى ٢٥٢ـ احمد ٣/ ٢٢٢)

(٣٩٥٥) حضرت حلب فرماتے ہیں کدمیں نے رسول الله مَا اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ الللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ الللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ الللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَ عِلْمُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلِي عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلِي عَلَيْنَ عَلِي عَلَيْنَ عَلِي عَلَيْنَ عَلِي عَلَيْنَ عَلِيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلِيْنِ عَلِيْنِ عَلِي عَلَيْنَ عَلِيْنَ عَلِيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَل

( ٣٩٥٦ ) حَدَّثَنَا أَبْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ وَالِلِ بْنِ حُجْرٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ كَبْرَ أَخَذَ شِمَالَةً بِيَمِينِهِ. (ابن ماجه ٨١٠)

(٣٩٥٦) حفزت وائل بن حجر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مَلِفِظَةَ اَ کودیکھا، جب آپ نے رکوع فرمایا تواپنے بائیں ہاتھ کو اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑلیا۔

( ٣٩٥٧) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ مُورَّقِ الْعِجْلِيّ ، عَنْ أَبِي اللَّهُمَالِ فِي الصَّلَاةِ . (ابن حبان ٢٥٥٠- طبراني ١١٣٨٥) الدَّرْدَاءِ ، قَالَ : مِنْ أَخُلَاقِ النَّبِيِّنَ وَضُعُ الْيَعِينِ عَلَى الشَّمَالِ فِي الصَّلَاةِ . (ابن حبان ٢٥٥٠- طبراني ١٣٨٥) الدَّرْدَاء وَلَيْ فُر مَاتِ مِن كَرْبُيول كَى عادات مِن سِمَاكِ بِيَمِي مِهِ كَرْمَاز مِن وا مَي مَا تَصَوَم المَي مِاتِي وَمِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا وَاللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِن الللْهُ مِن اللللَّةُ مِن اللَّهُ مِن الللللِّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللللِي اللللِي اللللِي الللللَّهُ مِن اللللِي الللللِي الللللِي الل

( ٣٩٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يُوسُفَ بُنِ مَيْمُونِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَى أَخْبَارِ يَنِي إِسُرَائِيلَ وَاضِعِي أَيْمَانِهِمْ عَلَى شَمَائِلِهِمْ فِي الصَّلَاةِ.

(۳۹۵۸) حضرت حسن سے روایت ہے کہ رسول اللہ مِنْفِظَةَ نے ارشاد فر مایا کہ گویا کہ میں بنی اسرائیل کے علماء کود کمچے رہا ہوں کہ انہوں نے اپنے داکمیں ہاتھ اپنے یا کمیں ہاتھوں پر دکھے ہوئے ہیں۔

( ٢٩٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَىٰ بُنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ وَائِلِ بُنِ حُجْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :رَأَيْتُ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ.

(٣٩٥٩) حفرت وائل بن جرسے روایت میں ہے کہ میں نے رسول الله مَالْفَظَةَ الله كَارْ مِس اپنادايال ہاتھ باكيں ہاتھ پر تاف كے ينجر كھتے ہوئے و يكھا ہے۔

( ٣٩٦٠ ) حَلَّنْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ رَبِيعٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يَضَعُ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ

(٣٩٦٠) حضرت ابراجيم فرماتے ہيں كه آ دى نماز ميں ابناداياں ہاتھ بائيں ہاتھ پرتاف كے ينچےر كھے گا۔

( ٣٩٦١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبُدُ السَّلَامِ بُنُ شَدَّادٍ الْجُرَيرِى أَبُو طَالُوتَ ، عَنُ غَزُوان بُنِ جَرِيرِ الضَّبِّي، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى رُسُغِهِ ، فَلَا يُزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يَرُكَعُ مَتَى مَا رَكَعَ، إِلَّا أَنْ يُصْلِحَ ثَوْبُهُ ، أَوْ يَحُكَّ جَسَدَهُ.

(٣٩٦١) حضرت جریضی فرماتے ہیں کہ حضرت علی واٹن جب نماز میں کھڑے ہوتے تو اپنا دایاں ہاتھ اپنی کلائی پرر کھتے اور رکوع تک اس حالت میں رہتے۔البتہ اگر کپڑا ٹھیک کرنا ہوتا یا جسم پرخارش کرنا ہوتی تو ہاتھ اٹھاتے۔

( ٢٩٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زِيَادٍ بنُ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنُ عَاصِمٍ الْجَحْدَرِيِّ ، عَنُ عُقْبَةَ بْنِ ظُهَيْرٍ ، عَنُ عَلَى الشَّمَالِ فِي الصَّلَاةِ. عَنُ عَلْمَ السَّمَالِ فِي الصَّلَاةِ.

(٣٩٦٢) حضرت على وفائيز الله تعالى كفرمان ﴿ فَصَلَّ لِوَبِّكَ وَانْحَوْ ﴾ كه بارے ميں فرماتے بيں كه اس مراود اكي باتھ ركوبائيں ہاتھ ۔ كوبائيں يردكھنا ہے۔

( ٣٩٦٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا الحَجَّاجُ بْنُ حَسَّانَ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا مِجْلَزِ ، أَوْ سَأَلَتُهُ ، قَالَ : قُلْتُ :كَيْفَ أَصْنَعُ ؟ قَالَ :يَضَعُ بَاطِنَ كَفِّ يَمِينِهِ عَلَى ظَاهِرِ كَفِّ شِمَالِهِ ، وَيَجْعَلُهَا أَسْفَلَ مِنَ السُّرَّةِ

(٣٩٦٣) حضرت حجاج بن حسان كہتے ہيں كدميں نے ابولجلو سے سوال كيا كدميں نماز ميں كس طرح ہاتھ باندھوں؟ انہوں نے فرمايا كدداكيں ہاتھ كى تقيلى كو باكيں ہاتھ كے پچھلے ھے پرركھواور دونوں ہاتھ ناف كے پنچے باندھو۔

( ٢٩٦٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ بُنُ أَبِى زَيْنَبَ ، قَالَ :حَدَّثِنِى أَبُو عُثْمَانَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِرَجُلٍ يُصَلِّى وَقَدُ وَضَعَ شِمَالَهُ عَلَى يَمِينِهِ ، فَأَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمِينَهُ فَوَضَعَهَا عَلَى شِمَالِهِ.

(٣٩٦٣) حضرت ابوعثان فرماتے ہیں کہ نبی پاک مُطِفِقَةُ ایک آدمی کے پاس سے گذرے، انہوں نے اپنابایاں ہاتھ واکیں ہاتھ پررکھا ہواتھا، آپ نے ان کا دایاں ہاتھ پکڑ کر ہاکیں ہاتھ پررکھ دیا۔

. ( ٣٩٦٥) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ ﴿ لَا بَأْسَ أَنْ تَضَعَ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ.

(٣٩٦٥) حضرت ابراہيم فرماتے ہيں كداس بات ميں كوئى حرج نہيں كدآ دى نماز ميں اپنا اياں ہاتھ باكيں ہاتھ پرر كھے۔

( ٣٩٦٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَبُدِ الْرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ زَيْدٍ السُّوَائِنِّ ، عَنْ أَبِى جُحَيْفَةَ ، عَنْ عَلْ اللَّهُ وَيَادٍ بَنِ السَّوَائِقِ ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ ، عَنْ عَلَى الْأَيْدِى تَحْتَ السَّرَدِ . (ابوداود ٣٥٥ ـ دار تطنی ٢٨٢)

(٣٩٦١) حضرت علی وائل فرماتے ہیں کہ نماز کی سنت سے کہ ہاتھ ہاتھوں پر ناف کے نیچے باندھے جا کیں۔

( ٣٩٦٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ ثَوْرٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ ، عَنْ أَبِي زِيَادٍ مَوْلَى آلِ دَرَّاجٍ قَالَ : مَا رَأَيْتُ فَنَسِيتُ فَإِنِّى لَمُ أَنْسَ أَنَّ أَبَا بَكُو كَانَّ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ ، قَالَ :هَكَذَا فَوَضَعَ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى.

(۳۹۷۷) حضرت ابوزیا دفر ماتے ہیں کہ میں نے جو کچھ بھی دیکھا میں بھول گیا البتہ ایک بات مجھے یاد ہے کہ میں نے حضرت ابو کمر دڑٹور کونماز میں ابنادایاں ہاتھ یا نمیں ہاتھ پر رکھتے ہوئے دیکھا ہے۔

( ٣٩٦٨ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرُهُ أَنْ يَضَعَ الْيُمْنَى عَلَى الشَّمَالِ ، فَيَقُولُ عَلَى كَفْهِ، أَوْ عَلَى الرَّسُغ ، وَيَقُولُ فَوْقَ ذَلِكَ ، وَيَقُولُ أَهْلُ الْكِتَابِ يَفْعَلُونَهُ.

(٣٩٦٨) حفرت ليث فرماً تع بين كه حفرت مجاہداس بات كونا ليند بجھتے تھے كه دائيں ہاتھ كو بائيں ہاتھ پر ركھا جائے ، وہ فرماتے تھے كه دائيں ہاتھ كونا يك باتھ ركھنا ابل كتاب كائے بائدھنا چاہئے - كيونكه باتھ برباتھ ركھنا ابل كتاب كاطر لقہ تھا۔

( ٣٩٦٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنِ الْمُسْتَمِرُ بْنِ الرَّيَّانِ ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ أَصْحَابَهُ أَنْ يَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى ، وَهُوَ يُصَلِّى.

(٣٩٦٩) حضرت ابوالجوزاءا پے شاگردوں کواس بات کا حکم دیتے تھے کہ نماز میں دائمیں ہاتھ کو بائمیں ہاتھ پر کھیں۔

## ( ١٦٨ ) مَنْ كَانَ يُرْسِلُ يَكَيْهِ فِي الصَّلَاةِ

#### جوحضرات نمازمیں ہاتھ کھلے جھوڑتے تھے

( ٣٩٧٠ ) حَذَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ (ح) ، وَمُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا يُرْسِلَانِ أَيْدِيَهُمَا فِي الصَّلَاةِ.

(۳۹۷۰) حفرت حسن اور حفرت ابراہیم نماز میں ہاتھ کھلے چھوڑ اکرتے تھے۔

( ٣٩٧١ ) حَدَّثُنَا عَفَّانٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ ، قَالَ :كَانَ ابْنُ الزَّبَيْرِ إذَا صَلَّى يُرْسِلُ يَدَيْهِ.

(۳۹۷۱)حفرت این زبیر شانخونماز میں ماتھ کھلے چھوڑ اگرتے تھے۔

، ٣٩٧٢) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُمْسِكُ يَمِينَهُ بِشِمَالِهِ ؟قَالَ : إنَّمَا فُعِلَ ذَلِكَ مِنْ أَجُل الدَّم.

(٣٩٤٢) حفرت ابن عون كتے بيل كه حفرت ابن سيرين سے سوال كيا كيا كه كيا آدمي نماز ميں وائيس باتھ سے بائيس باتھ كو

تھا ہے گا؟ انہوں نے فر مایا کہ یمل خون سے بیخے کے لئے کیا گیا تھا۔

( ٣٩٧٣ ) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :هَا رَأَيْت ابْنَ الْمُسَيَّبِ قَابِطًا يَمِينَهُ فِي الصَّلَاةِ ، كَانَ يُرْسِلُها.

(۳۹۷۳) حضرت عبداللہ بن یز بدفر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن میتب کوبھی نماز میں دائمیں ہاتھ کو با کیں پرر کھے ہوئے نہیں دیکھاوہ نماز میں ہاتھ کھلے چھوڑا کرتے تھے۔

( ۲۹۷۴) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْعَيْزَارِ ، قَالَ : كُنْتُ أَطُوفُ مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، فَرَأَى رَجُلاً يُصَلِّى وَاضِعًا إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأَخْرَى ، هَذِهِ عَلَى هَذِهِ ، وَهَذِهِ عَلَى هَذِهِ ، فَذَهَبَ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ جَاءَ. (٣٩٧٣) حضرت عبدالله بن عيز ارفر ماتے بيں كه بين حضرت معيد بن جبير كے ساتھ طواف كرر ماتھا۔ انہوں نے ايك آ دى كود يكھا جس نے اپنا ايك ماتھ دوسرے ماتھ پر دكھا ہواتھا، حضرت معيد بن جبيراس كے پاس گئے اور اس كے ماتھ كھلواكر واپس آئے۔

## ( ١٦٩ ) فِي الرَّجُلِ يُصَلِّى وَفِي ثُوْبِهِ ، أَوْ جَسَدِةِ دَمُّ

### دورانِ نماز آ دمی کے جسم یا کپڑوں پرخون کا نشان لگارہ جائے تو وہ کیا کرے؟

( ٣٩٧٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا خَالِلْا وَمَنْصُورٌ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ ؛ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ صَلَّى وَعَلَى بَطْنِهِ فَرْثٌ وَدَمٌ ، قَالَ :فَلَمْ يُعِدِ الصَّلَاةَ.

(۳۹۷۵) حضرت کیجیٰ بن جزار کہتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود بڑا ٹونے نماز پڑھی اور ان کے پیٹ پرلید اور خون کا نشان تھ کیکن انہوں نے نماز کا اعاد ہنیں کیا۔

( ٢٩٧٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْم ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُ أَمْسَكَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ بَعْدُ ، وَلَمْ يُعْجِبُهُ.

(۳۹۷۲) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ حضرت کیجی نے میرحدیث بعد میں روایت کرنا چھوڑ دی اوراس کوروایت کرنے کواچھا (مناسب) نہ سمجھا۔

( ٣٩٧٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ:أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ:مَا فِي نَضَخَاتٍ مِنْ دَمٍ مَا يُفْسِدُ عَلَى رَجُلِ صَلَاتَهُ.

(٣٩٧٧) حضرت حسن فرماتے ہیں كہ خون كے چند چھينے اتى طاقت نبيس ركھتے كيآ دى كى نماز قاسد كرديں ـ

( ٣٩٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَمْرو بُنِ شَيْبَةَ ، عَنْ قَارِظٍ أَحِيهِ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَنْصَرِفُ مِنَ الدَّمِ حَتَّى يَكُونَ مِقْدَارَ الدَّرْهَمِ.

(۳۹۷۸) حضرت سعید بن میتب صرف اس خون کونا پاک سیجھتے تھے جوا یک درہم کی مقدار کے برابر ہو۔

( ٣٩٧٩ ) خَدَتَنَا وَ يِعِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا ؟ فَقَالَ الْحَكُمُ :إذَا كَانَ مِقْدَارَ الدَّرْهَمِ ، وَقَالَ

حَنَّادٌ :إذَا كَانَ مِقْدَارَ الْمِثْقَالِ ، ثُمَّ قَالَ : أَوِ الدُّرْهَمِ.

(٣٩٧٩) حفرت شعبہ كتبے ہیں كہ میں كے خون كى ناپاك مقدار كے بارے میں حضرت تھم اور حفرت تمادے سوال كيا- حضرت تھم تھم نے فر مایا كہ جب وہ ایک درہم كے برابر ہو۔ حضرت تماد نے پہلے فر مایا كہ جب ایک مثقال کے برابر ہو، پھر فر مایا كہ جب ایک درہم كے برابر ہو۔

( ٣٩٨٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ ، قَالَ : زَأَيْتُ مُجَاهِدًا فِي ثَوْبِهِ ذَمْ يُصَلِّي فِيهِ أَيَّامًا.

(۳۹۸۰) حضرت ابوالربیج ممہتے ہیں کہ میں نے حضرت مجاہد کوا ہے کپڑے میں جن میں خون لگا ہوا تھا دیکھا ہے جس میں انہوں نے کچھ دن نماز بڑھی تھی۔

( ٣٩٨١ ) حَدَّثَنَا ۚ وَكِيعٌ ، عَنْ حُسَيْنِ بُنِ صَالِحٍ ، عَنْ عِيسَى بُنِ أَبِي عَزَّةَ ، عَنِ الشَّغْيِيِّ ؛ فِي رَجُلٍ صَلَّى وَفِي ثَوْبِهِ دَمٌ ، قَالَ : لَا يُعِيدُ.

(۳۹۸۱) حضرت شعبی اس شخص کے بارے میں جس نے خون آلود کیڑوں میں نماز پڑھ لی فرماتے ہیں کہ وہ اس نماز کااعادہ نہیں کرےگا۔

( ٣٩٨٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا وَانِلٍ يُصَلِّى وَفِى ثُوْبِهِ فَطَرَاتٌ مِنْ دَمٍ. (٣٩٨٢) حضرت عاصم كتبة بين كه مِن في ابودائل كواس حال مِن نماز پڙھتے ديكھا كدان كي پُروں بِرخون كَ قطر عَتھے -( ٣٩٨٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَاسِينَ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، قَالَ : إِذَا كَانَ قَدْرَ الدِّرْهِمِ أَعَادَ.

(۳۹۸۳) حفرت زہری فرماتے ہیں کہ جب خون کا نشان درہم کے برابر ہوتو نماز کا اعادہ کرےگا۔

( ٣٩٨٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُغِيرَةٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الدَّمِ يَكُونُ فِي النَّوْبِ قَدْرَ الدِّينَارِ ، أَوِ الدِّرْهَمِ ، قَالَ : فَلْيُعِدُ.

(٣٩٨٨) حصرت ابراہيم فرمايا كرتے تھے كداگر كپڑوں پر ديناريا درہم كے برابرخون كانشان ہوتو نماز دوبارہ پڑھى جائے گى۔

( ٣٩٨٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا حُصَيْنٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :سَأَلْتُه عَنِ الرَّجُلِ يَرى فِي ثَوْبِهِ اللَّهُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ ؟ قَالَ :إِنْ كَانَ كَثِيرًا فَلْيُلُقِ النَّوْبَ عَنْهُ ، وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ.

(۳۹۸۵) حضرت حصیمن کہتے ہیں کہ میں نے حصرت ابراہیم نے سوال کیا کہ اگر کوئی آ دمی نما زمیں اپنے کپڑوں پرخون کا نشان دکھھے تو وہ کیا کرے؟ فرمایا کہ اگرخون زیادہ ہوتو اپنا کپڑاا تاردےاوراگرکم ہوتو نماز پڑھتارہے۔

( ٣٩٨٦ ) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةً ، عَنُ عَاصِمٍ ، عَنُ أَبِي قِلاَبَةَ ، قَالَ : سَأَلَتُهُ عَنِ الدَّمِ أَرَاهُ فِي تَوْبِي بَعْدَ مَا أَصَلِي؟ قَالَ :اغْسِلُهُ وَأَعِدِ الصَّلَاةَ.

(٣٩٨٦) حفرت عاصم كہتے ہيں كديس نے ابوقلاب سے سوال كيا كداگر ميں نماز پڑھنے كے بعدائے كبڑوں پرخون كانثان

دیکھوں تو کیا کروں؟ انہوں نے فرمایا کدا سے دھولواور دوبارہ نماز پڑھو۔

( ٣٩٨٧) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي رَجُلٍ صَلَّى وَفِي ثَوْبِهِ دَمْ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَآهُ ، قَالَ : لَا يُعِيدُ.

(۳۹۸۷)حضرت ابراہیم اس مخف کے بارے میں جونماز ہے فارغ ہونے کے بعدا پنے کپڑوں پرخون کانشان دیکھے فر ماتے ہیں کہوہ نماز کا اعاد ہنمیں کرےگا۔

( ٣٩٨٨ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ وَرُدَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إذَا صَلَيْتَ فَرَأَيْتَ فِي ثَوْبِكَ دَمَّا فَلَا تُعِدُ ، قَدُ مَضَتْ صَلَاتُك.

(۳۹۸۸) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جبتم نماز پڑھنے کے بعدا پنے کپڑوں پرخون کا نشان دیکھوتو نماز کا اعادہ نہ کرو ہتمہاری نماز ہوگئی۔

( ٢٩٨٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى فِي النَّمِ وَالْمَنِيِّ فِي النَّوْبِ أَنْ تُعَادَ مِنْهُ الصَّلَاةُ.

(۳۹۸۹) حضرت ہشام فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء کی بیرائے نہیں تھی کہ کپڑے پرمنی یا خون کا نشان دیکھنے پرنماز کا اعادہ . کیا جائے ۔

( .٣٩٩ ) حَلَّاثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ مُطرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ فِى رَجُلٍ صَلَّى وَفِى ثَوْبِهِ دَمْ ، قَالَ :إِنْ كَانَ كَثِيرًا يُعِيدُ مِنْهُ الصَّلَاة ، وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا لَمْ يُعِدْ.

(۳۹۹۰) حضرت تھم اس مخف کے بارے میں جونماز پڑھےاوراس کے کیٹرے پرخون کا نشان ہوفر ماتے ہیں کہا گرزیا دہ ہوتو نماز کا اعاد ہ کرے گا اورا گرکم ہوتو اعاد ہنبیں کرے گا۔

( ٣٩٩١ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: رَأَيْتُهُ يُصَلِّى وَفِي ثَوْبِهِ كَفُّ مِنْ دَمٍ.

(۳۹۹۱)حضرت ابواسحاق فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء کونماز پڑھتے دیکھا حالا تکہ اُن کے کپڑوں کم ہشیل کے برابرخون لگا ہواتھا۔

## ( ١٧٠ ) اَلرَّجُلُ يُصَلِّى وَفِي ثَوْبِهِ الْجَنَابَةُ

### اگر كيژوں پر جنابت كاداغ ہوتواس حال ميں نماز پڑھنے كاحكم

( ٣٩٩٢ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ زُيُيْدِ بْنِ الصَّلْتِ ) ؛ أَنَّ عُمَرَ غَسَلَ مَا رَأَى فِي ثَوْبِهِ ، وَنَضَحَ مَا لَمْ يَرَ ، وَأَخَادَ بَعُدَ مَا ارْتَفَعَ الضَّحَى مُتَمَكِّنًا. ۔ ‹۳۹۹۲) حضرت زیمد بن صلت کہتے ہیں کہ حضرت عمرا پنے کپڑوں پراگرمنی کا کوئی نشان دیکھتے تواہے دھودیتے اورا گرنشان نظر نہآتاتواس پرپانی چھڑک دیتے اور چاشت کے وقت نماز کااعادہ کرتے۔

( ٣٩٩٣ ) حَلَّتَنَّنَا عَبُدَةُ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ صَلَّى صَلَاةَ الْعَدَاةِ ، ثُمَّ غَدَا إلَى أَرْضِ لَهُ بِالْجُرْفِ ، فَوَجَدَ فِى ثَرْبِهِ احْتِلَامًا ، قَالَ :فَغَسَلَ الاحْتِلَامَ وَاغْتَسَلَ ، ثُمَّ أَعَادَ صَلَاةَ الصُّبْحِ.

(۳۹۹۳) حضرت سلیمان بن بیارفر ماتے ہیں که صنرت عمر نے فجر کی نماز پڑھی ، پھر مقام جرف میں اپنی ایک زمین کی طرف گئے ، وہاں انہوں نے اپنے کپڑوں پراحتلام کا نشان دیکھا توغسل کیا اور فجر کی نماز کا اعادہ کیا۔

( ٣٩٩٤ ) حَذَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَفُلَحَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : صَلَّيْت وَفِي أَرْبِي جَنَابَةٌ ، فَأَمَرَنِي ابْنُ عُمَرَ فَأَعَدُت.

(۳۹۹۳) حفزت اللح فرمائتے ہیں کدمیں نے اس حال میں نماز پڑھ لی تھی کہ میرے کیٹروں پر جنابت کا داغ تھا، حفزت ابن عمر مزاہنے نے مجھے دوبار دنماز پڑھنے کا حکم دیا۔

( ٣٩٩٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مُغِيرَةٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّى وَفِي ثَوْبِهِ جَنَابَةٌ ، قَالَ : مَضَتُ صَلَائَهُ ، وَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ.

(۳۹۹۵) حضرت ابراہیم اس شخص کے بارے میں جواس حال میں نماز پڑھے کہاس کے کپڑوں پر جنابت کا داغ ہوفر ماتے ہیں کہ اس کی نماز ہوگئی اے اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں۔

( ٣٩٩٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا يُونُسُ وَمَنْصُورٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : يُعِيدُ مَا كَانَ فِي وَقْتٍ.

(٣٩٩٦) حضرت حسن فرمایا کرتے تھے کدا گرنماز کے دنت میں تنبہ ہوجائے تواعادہ کرے۔

( ٣٩٩٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ صَلَّى وَفِي ثَوْبِهِ جَنَابَةٌ ، فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ.

(٣٩٩٧)حضرت سعيد بن ميتب فرماتے ہيں كه جس شخص نے نشانِ جنابت كے ساتھ نماز پڑھ لى اس پراعادہ لازمنبيں ۔

( ٢٩٩٨ ) حَدَّثُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إذَا وَجَدَ فِي ثَوْيِهِ دَمًّا ، أَوْ مَنِيًّا غَسَلَهُ ، وَلَمْ يُعِدِ الصَّلَاةَ.

(۳۹۹۸)حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر کو کی شخص اپنے کپٹروں پرخون یامنی کے نشانات دیکھے تو انہیں دھو لےنماز کا اعاد ہ

نەكر ئ

## ( ١٧١ ) مَنْ كَانَ يَنْهَضُ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ

جوحضرات اپنے پاؤں کے کناروں پرزورڈ ال کراٹھا کرتے تھے

( ٢٩٩٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ يَنْهَضُ

فِي الصَّلَاةِ عَلَى صُّدُورِ قَدَمَيْهِ.

(٣٩٩٩) حضرت عبدالرطن بن يزيد فرماتے بين كه حضرت ابن مسعود و الله الله عن الله الله عن عُبَيْدِ أَنِي الْمَعَاكر تے تھے۔ (٤٠٠٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ أَنِ يَزِيدَ ، عَنْ يَزِيدَ أَنِي إِيَادِ أَنِي الْجَعْدِ ، عَنْ عُبَيْدِ أَنِي الْجَعْدِ ، قَالَ :

كَانَ عَلِيٌّ يَنْهَضُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى صُدُّورٍ قَدَمَيْهِ

(۲۰۰۰) حضرت عبید بن ابی جعد کہتے ہیں کہ حضرت علی خاش اپنے پاؤں کے کناروں پر زورڈ ال کراٹھا کرتے تھے۔

(٤٠.١) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ يَنْهَضُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ.

(۲۰۰۱) حضرت عبدالرحمٰن بن بزید کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ نماز میں اپنے پاؤں کے کناروں پرزورڈ ال کراٹھا کرتے تھے۔

(٤٠.٢) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْنَمَةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : رَأَيْتُهُ يَنْهَضُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى صُدُور قَدَمَيْهِ.

(۲۰۰۲) حضرت ضیثمہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رہا تھنے کواپنے پاؤں کے کناروں پرزورڈ ال کرا تھتے ویکھا ہے۔

( ٤٠.٢) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ اللّهِ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ أَبِى لَيْلَى يَنْهَصُ فِى الصَّلَاةِ عَلَى صُدُورِ فَدَمَيْهِ.

(۲۰۰۳) حضرت محمد بن عبدالله فرماتے ہیں کہ حضرت ابن الی کیا ہے پاؤں کے کناروں پرزورڈ ال کراٹھا کرتے تھے۔

( ٤٠.٤) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنُ عِيسَى بُنِ مَيْسَرَةَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ؛ أَنَّ عُمَرَ وَعَلِيًّا وَأَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يَنْهَضُونَ فِى الصَّلَاةِ عَلَى صُدُورٍ أَقُدَامِهِمْ.

( ۴۰۰۴ ) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ،حضرت علی اور بہت ہے صحابہ کرام ٹنگائٹٹرا پنے پاؤں کے کناروں پرزورڈ ال کرا ٹھا کہ ہے ہتھ

( ٤..٥) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةَ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ الزَّبَيْرِ إِذَا سَجَدَ السَّجْدَةَ الثَّانِيَةَ قَامَ كَمَا هُوَ عَلَى صُدُورٍ قَدَمَيْهِ.

(۵۰۰۵) حضرت وہب بن کیسان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن زبیر کو دیکھاانہوں نے دوسرا بحبرہ کیا کچراس کے بعداس

ریا میں اور اینے اور اینے یا وال کے کناروں پر کھڑے ہوں۔ طرح اینے جس طرح اپنے یا وال کے کناروں پر کھڑے ہوں۔

(٤..٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ؛ بِنَحْوِهِ.

(۲۰۰۱) ایک اور سند ہے یونہی منقول ہے۔

( ٤٠.٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أُسَامَةً، وَالْعُمَرِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَنْهَضُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ.

( ۷۰۰۷ ) حضرت نافع فر ماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر تقاتن نماز میں اپنے پاؤں کے کناروں پرزورڈ ال کراٹھا کرتے تھے۔

## ( ١٧٢ ) مَنْ كَانَ يَقُولُ إِذَا رَفَعْت رَأْسَك مِنَ السَّجْدَةِ التَّانِيَةِ

جوحضرات بيفر مايا كرتے تھے كەجبتم بہلى ركعت كے دوسرے تجدے سے سراٹھا وَتو قعدہ مت كرو ( ٤٠٠٨ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِي الْمُعَلَّى ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فَالَ : كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي الرَّحْعَةِ الْأُولَى وَالنَّالِئَةِ لَا يَفْعُدُ حِينَ يُرِيدُ أَنْ يَقُومَ حَتَّى يَقُومَ.

( ۴۰۰۸) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود وٹوٹٹو پہلی اور تیسری رکعت کے بعد جب اٹھنے لگتے تو درمیان میں بیٹھتے نہیں تھے۔

( ٤٠٠٩ ) حَلَّتُنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ:أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : كَانَ أَشْيَاخُنَا لَا يُمَايلُونَ ، يَغْنِى إِذَا رَفَعَ أَحَدُهُمْ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ فِى الرَّكُّعَةِ الأُولَى وَالثَّالِئَةِ يَنْهَضُ كَمَا هُوَ ، وَلَمْ يَجْلِسُ.

(۲۰۰۹) حضرت زبری فرماتے ہیں کہ ہمارے شیوخ جب پہلی اور تیسری رکعت میں دوسرے تجدے سے سراٹھاتے تو سید ھے کھڑے ہوجاتے درمیان میں بیٹھتے نہیں تھے۔

( ٤٠١٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الزَّبَيْرِ بْنِ عَدِثٌ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُسْرِعُ فِى الْقِيَامِ فِى الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ آخِرِ سَجْدَةٍ.

(۴۰۱۰) حفرت زبیر بن عدی کہتے ہیں کہ حفرت ابراہیم بہل رکعت کے دوسرے مجدے سے اٹھ کرفور آ کھڑے ہوجاتے تھے۔

(٤٠١١) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنِ النَّعُمَانِ بْنِ أَبِى عَيَّاشٍ ، قَالَ :أَذْرَكْت غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ فِى أَوَّلِ رَكْعَةٍ وَالنَّالِئَةِ ، قَامَ كَمَا هُوَ وَلَهُ يَجْلِسُ.

(۳۰۱۱) حضرت نعمان بن ابی عیاش کہتے ہیں کہ میں نے بہت سے صحابہ کرام کی زیارت کی ہے۔ جب وہ پہلی اور تیسر کی رکعت کے تحدے سے سراٹھاتے تو سیدھے کھڑے ہوجاتے درمیان میں ہیٹھتے نہیں تھے۔

## ( ١٧٣ ) فِي الرَّجُلِ يَعْتَمِدُ عَلَى يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ

كياآ دمى نماز سے اٹھتے وقت اپنے ہاتھوں كاسہارا لے سكتا ہے؟

( ٤٠١٢) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ خَالِدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا قِلاَبَةَ وَالْحَسَنَ يَعْتَمِدَانِ عَلَى أَيْدِيهِمَا فِي الصَّلاَةِ. ( ٢٠١٢) حضرت خالد فرماتے ہیں کہ میں نے ابوقل باور حضرت حن کونماز میں اینے ہاتھوں کا سہارا لیتے و یکھا ہے۔ ( ٤٠١٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَعْتَمِدَ الرَّجُلُ عَلَى يَدَيْهِ إِذَا نَهَضَ فِي الصَّلَاة.

(١٣١٣) حضرت حسن اس بات ميس كوئي حرج نه بجهة تقع كدة دمي نماز ميس الحقة ونت اپنج باتھوں سے سہارا لے۔

( ٤٠١٤ ) حَدَّثُنَا هُشَيْم ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَرِهَهُ.

(۱۴۰۴) حفرت ابراہیم اے مروہ خیال فرماتے تھے۔

( ٤٠١٥) حَدَّثَنَا هُشَيْرٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ جُحَادَةً ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ ذَلِكَ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْخًا كَبِيرًا ، أَوْ مَرِيضًا.

(۲۰۱۵) حضرت ابراہیم اے مکروہ خیال فرماتے تھے البتہ بوڑھے یامریض کے لئے اس کی اجازت دیتے تھے۔

( ٤٠١٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى الْأَسُودَ وَشُرَيْحًا وَمَسْرُوقًا يَعْتَمِدُونَ عَلَى أَيْدِيهِمْ إِذَا نَهَضُوا.

(۱۷۱۷) حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حضرت اسود، حضرت شریح اور حضرت مسروق نماز سے انتقتے وقت اپنے ہاتھوں سے سہارا لیا کرتے تھے۔

( ٤٠١٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ :رَأَيْتُ قَيْسًا يَعْتَمِدُ عَلَى يَدَيْهِ إِذَا نَهَضَ.

(١٥ ١٨) حضرت اساعيل فرماتے بيں كدميں نے حضرت قيس كونماز ميں انصتے وقت ہاتھوں سے سہارا ليتے ويكھا ہے۔

( ٤٠١٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنِ الْأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَنْهَضُ فِي الصَّلَاةِ وَيَغْتَمِدُ عَلَى يَدَيْهِ.

( ۲۰۱۸ ) حضرت ازرق بن قیس فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر کونماز میں اٹھتے وقت ہاتھوں سے سبارا لیتے دیکھا ہے۔

( ٤٠١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْعُمَرِيِّ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرٌ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَعْتَمِدُ عَلَى يَدَيْهِ.

(١٩١٩) حضرت نافع فرماتے میں کہ حضرت ابن عمر خلافی نماز میں اٹھنے وفت ہاتھوں سے سہارالیا کرتے تھے۔

(٤٠٢٠) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ زَيْدٍ السُّوَائِيِّ ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ إِذَا نَهَضَ الرَّجُلُ فِي الرَّكُعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ أَنْ لَا يَعْتَمِدَ بِيَدَيْهِ عَلَى الْاَرْضِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ. (بيهقى ١٣١)

(۴۰۲۰) حضرت علی دیانو فرماتے میں کہ فرض نماز میں سنت یہ ہے کہ آ دمی نماز کی پہلی دورکعتوں میں اٹھتے وقت ہاتھوں سے زمین کا

ہمارانہ لے،البتذکوئی بوڑھا آ دمی ہواور بغیر سہارا لئے اٹھنے کی طاقت ندر کھتا ہوتواس کے لئے اجازت ہے۔

(٤٠٢١) حَدَّثَنَا وَكِيع ، عَنْ مَهْدِيّ بْنِ مَيْمُون ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَعْتَمِدَ ، وَكَانَ الْحَسَنُ يَعْتَمِدُ .

(۴۰۲۱) حضرت مہدی بن میمون فر ماتے ہیں کہ حضرت ابن سیرین ہاتھوں سے سہارا لینے کو مکروہ خیال فر ماتے تھے۔اور حضرت حسن ہاتھوں سے سہارالیا کرتے تھے۔

( ٤٠٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنِ الْهُذَيْلِ بْنِ بِلاّلِ ، قَالَ :رَأَيْتُ عَطَاءً يَعْتَمِدُ إِذَا نَهَضَ.

(۲۲-۴۷) حضرت ہذیل بن بلال فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء کونماز میں ہاتھوں سے سہارا لیتے ہوئے دیکھا ہے۔

( ٤.٢٣) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، قَالَ :كَانَ مَالِكُ بُنُ الْحُوَيْرِثِ يَأْتِينَا فَيَقُولُ :أَلَّا أَحَدَّنُكُمْ عَنْ صَلاَةٍ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَيُصَلِّى فِي غَيْرٍ وَقْتِ صَلاَةٍ ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجُدَةِ النَّانِيَةِ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ اسْتَوَى قَاعِدًا ، ثُمَّ قَامَ وَاعْتَمَدَ. (بخارى ٨٣٠ـ ابوداؤد ٨٢٠)

(۳۰۲۳) حفرت ابو قلابہ فرماتے ہیں کہ مالک بن حوریث ہمارے پاس آئے اور انہوں نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں رسول اللہ مَوَّ مُؤَفِّ فَعَمَّ اللهُ عَلَى مُعَمِّدِ مَا لَك بن حوریث نے وقت کے بغیر نماز پڑھی، جب انہوں نے پہلی رکعت کے دوسرے بجدے سے سراٹھایا تو یوری طرح بیٹھ گئے، پھر کھڑے ہوئے اور ہاتھوں سے سہارالیا۔

## ( ۱۷۶ ) مَا قَالُوا فِيهِ إِذَا نَسِيَ أَنْ يَقُراً بِالْحَمْدُ جُوْخُصُ سورة الفَاتحة بِيرُ هِنا بَعُولَ جائے وہ كيا كرے؟

( ٤٠٢٤ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ وَرْدَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ سُيْلَ عَنْ رَجُلٍ لَمْ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ؟ قَالَ : إِنْ كَانَ قَرَأَ غَيْرَهَا أَجْزَأَ عَنْهُ.

(۴۰۲۴) حضرت یونس فرماتے ہیں کہ حضرت حسن ہے اس شخص کے بارے میں سوال کیا گیا جونماز میں سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے۔ آپ نے فرمایا کہ اگروہ سورۃ الفاتحہ کے علاوہ کچھ پڑھ لے تو جائز ہے۔

( ٤٠٢٥ ) حَدَّثُنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى فَاتِحَةَ الْكِتَابِ ، فَيَقُرَأُ سُورَةً ، أَوْ يَقُرَأُ فَاتِحَةَ الْكِتَّابِ ، وَلَا يَقُرَأُ مَعَهَا شَيْنًا ؟ قَالَ :يُجْزِئه.

(۲۵-۴۸) حفرت حماد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت اہرا ہیم ہے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جونماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا مجول جائے کیکن کوئی اور سورت پڑھ لے۔ یا سورۃ الفاتحہ پڑھے لیکن اس کے ساتھ کوئی دوسری سورت نہ پڑھے تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ حضرت حماد نے فرمایا کہ اس کی نماز جائز ہوگی۔

( ٤٠٢٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، وَالْحَكَمِ ؛ فِي رَجُلٍ نَسِيَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ ، قَالَ الشَّغْبِيُّ :يَسْجُدُ سَجُدَتَيِ السَّهُوِ ، وَقَالَ الْحَكَمُ :يَقُرُؤُهَا إِذَا ذُكر.

(۴۰۲۷) حضرت جابر کہتے ہیں کہ حضرت عام اور حضرت حکم ہے اس مخص کے بارے میں سوال کیا گیا جونماز میں سورۃ الفاتحہ

پڑھنا کھول جائے۔حضرت شعبی نے فر ہایا کہ وہ مجدہ سہو کرے اور حضرت تھم نے کہا کہ جب یاد آئے اس وقت سورۃ الفاتحہ پڑھ لے۔

( ٤.٢٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ قَرَأَ ، ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ﴾ ، وَنَسِيَ فَاتِحَةَ الْكِنَابِ ، قَالَ :تُجُزئه.

(۲۷-۴۷) حضرت حسن اس مخف کے بارے میں جوسورۃ الفاتحہ بھول جائے کیکن سورۃ الاخلاص پڑھ لے فرماتے ہیں کہ اس کی نماز ہوجائے گی۔

## ( ١٧٥ ) مَا قَالُوا فِيهِ إِذَا نَسِيَ أَنْ يَقُراً حَتَّى صَلَّى ، مَنْ قَالَ يُجْزِئُهُ

#### جوحضرات فرماتے ہیں کہا گر بغیر قراءت کے نمازیڑھ لی تواس کی نماز ہوجائے گ

( ٤.٢٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِى سَلَمَةَ ، قَالَ : صَلَّى عُمَرُ الْمَغْرِبَ فَلَمْ يَقُرُأُ ، قَالَ : فَكَيْفَ كَانَ الرُّكُوعُ عُمَرُ الْمَغْرِبَ فَلَمْ يَقُرُأُ ، قَالَ : فَكَيْفَ كَانَ الرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ تَامُّ هُوَ ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، فَقَالَ : لاَ بَأْسَ ، إنِّى حَدَّثُت نَفْسِى بِعِيرِ جَهَزُتهَا بِأَقْتَابِهَا وَحَقَانِبِهَا.

( ۴۰۲۸ ) حضرت ابوسلمہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے مغرب کی نماز پڑھی لیکن اس میں قراءت نہ کی۔ جب وہ نماز سے فارٹ ہوئے تولوگوں نے ان سے کہا کہ آپ نے قراءت نہیں کی ہے! حضرت عمر رہی ٹونے ان سے پوچھا کہ رکوع اور تجدے کیے تھے؟ کیا وہ پورے تھے؟ لوگوں نے کہا جی ہاں۔حضرت عمر نے فرمایا کہ پھرکوئی حرج نہیں۔ میں ایپے دل میں ایک کشکر کی تیاری کے ہارے میں سوچ رہا تھا۔

( ٤٠٢٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ :إذَا صَلَّى الرَّجُلُ فَنَسِى أَنْ يَقُرَأَ حَبَّى فَرَ غَ مِنْ صَلَاتِهِ ، قَالَ :تُجُزئه مَا كُلُّ النَّاسِ تَقُرَأُ.

(۲۹۰۲۹) حضرت تھم فرماتے ہیں کہ جب کوئی آ دمی نماز میں قراءت کرنا بھول جائے اور نماز سے فارغ ہوجائے تو اس کی نماز ہوجائے گی ،تمام لوگ قراءت نہیں کرتے۔

( ٤.٣.) حَلَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ (ح) وَعَنِ ابْنِ أَبِي عَرُّوبَةَ ، عَنُ قَتَادَةَ ؛ فِي رَجُلٍ نَسِىَ الْقِرَائَةَ فِي الظَّهُرِ وَالْعَصْرِ حَتَّى فَرَغُ مِنْ صَلَاتِهِ ، قَالَا :أَجْزَأَتْ عَنْهُ إِذَا أَتَمَّ الرُّكُوعَ وَالشَّجُودَ.

(۳۰ ۴۰) حضرت تنادہ اس شخص کے بارے میں جوظہراورعصر میں قراءت کرنا بھول جائے اورنماز سے فارغ ہو جائے فر ماتے ہیں کہاگراس نے رکوع اور بحدہ ٹھیک طرح کئے ہیں تواس کی نماز ہو جائے گی۔

( ٤٠٣١ ) حَلَّتْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إلَى عَلِقٌ ، فَقَالَ : إنَّى

صَلَّيْت وَنَسِيت أَنْ أَقُراً ؟ فَقَالَ لَهُ : أَتُمَمَّتَ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ ؟ قَالَ : نَعَمُ ، قَالَ : يُجُزِنُكَ.

(۳۰ ۳۱) حضرت حارث فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی حضرت علی جانٹو کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں نے نماز پڑھ لی ہے لیکن میں قراءت کرنا بھول گیا تھا، اب میں کیا کروں؟ حضرت علی جہاٹو نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے رکوع اور بحدہ پوری طرح کیا تھا؟ اس نے کہا جی ہاں۔ حضرت علی نے فرمایا کرتمہاری نماز ہوگئی۔

## ( ١٧٦ ) مَنْ كَانَ يَقُولُ إِذَا نَسِيَ الْقِرَاءَةَ أَعَادَ

#### جوحضرات فرماتے ہیں کہا گرقراءت کرنا بھول گیا تو دوبارہ نماز پڑھے گا

(٤٠٢٢) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إذَا نَسِىَ الْقِرَاءَةَ ، فَإِنَّهُ لَا يَعْتَذُّ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ:

( ۴۰۳۲ ) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ جب کوئی آ دمی قراءت کرنا بھول جائے تو وہ اس رکعت کو ثارنہیں کرے گا۔

( ٤٠٣٢) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : لاَ صَلاَةَ إِلاَّ بِقِرَانَةٍ.

(۳۰۳۳) حفرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ قراء َت کے بغیر نماز نہیں ہوتی ۔

( ٤٠٣٤) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعُمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن هَمَّامِ ، قَالَ :صَلَّى عُمَرُ الْمَغْرِبَ فَلَمْ يَقُرُأُ فِيهَا ، فَلَمَّا انْصَرَفَ ، قَالُوا لَهُ :يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إنَّكَ لَمْ تَقُرُأُ ، فَقَالَ :إنِّى حَدَّثُت نَفْسِى وَأَنَا فِى الصَّلَاةِ بِعِيرٍ وَجَّهْتِهَا مِنَ الْمَدِينَةِ ، فَلَمْ أَزْلُ أُجَهِّزُهَا حَتَّى دَخَلَتِ الشَّامَ ، قَالَ :ثُمَّ أَعَادَ الصَّلَاةَ وَالْقِرَائَةَ.

(۳۳۳) حضرت ہمام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر نے مغرب کی نماز پڑھائی اوراس میں قراءت نہ کی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو لوگول نے آپ سے کہااے امیر المؤمنین! آپ نے قراءت نہیں کی۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ میں دورانِ نماز اپنے دل میں ایک فشکر کے بارے میں سوچ رہاتھا جے میں نے مدینہ سے روانہ کیا ہے، میں اس کے بارے میں سوچ رہاتھا کہوہ شام میں کب واغل ہوگا۔ پھرآپ نے نماز اور قراءت کا اعادہ فرمایا۔

## ( ١٧٧ ) إذا نسى أَنْ يَقْرَأُ حَتَّى رَكَّعُ، ثُمَّ ذَكَّرَ وَهُوَ رَاكِعُ

.. جوآ دمی قراءت کرنا بھول گیااوررکوع کرلیا، پھررکوع میں اسے یا دآیا تو وہ کیا کرے؟

(٤٠٢٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِتَى ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ بَكْرٍ ، قَالَ :كَانَ إِذَا كَبَّرَ سَكَتَ سَاعَةً لَا يَقُرَأُ ، فَكَبَرَ ، فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَقُرَأُ ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَرَأَ ، وَأَوْمَأَ أَنْ لَا تَرْكَعُوا ، وَافْتَتَحَ الْقِرَانَةَ بِـ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِدَ ﴾ الْقَالَمِدَ ﴾ اللهِ رَبِّ

(۴۰۳۵) حضرت حمید کہتے ہیں کہ حضرت بکر جب تکبیرتح بمد کہتے تھے تو تھوڑی دیر خاموش دہتے تھے۔ایک مرتبہ انہوں نے تکبیر کہی اور قراءت کئے بغیر رکوع کردیا۔ پھر رکوع سے اپناسراٹھایا اور قراءت کی اور اشارہ کیا کہتم رکوع نہ کرو۔ پھر ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ ہے قراءت شروع کی۔

(٤.٣٦) حَلَّنَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :إذَا رَكَعْتَ فَرَفَعْتَ رَأْسَك ، فَاقُرَأُ إِنْ شِنْتَ بَعْدَ مَا تَرْفَعُ رَأْسَك ، ثُمَّ ارْكُمْ ، وَإِنْ شِنْت فَاسْجُدُ كُمَا أَنْتَ.

(٣٠٣١) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ جبتم رکوع کرلواوراپ سرکواٹھا دُنواگر چاہوتو سراٹھانے کے بعد قراءت کرلواور پھررکوع کرواوراگر چاہوتو مجدہ کرلوجیسا کہتم کرنے والے تھے۔





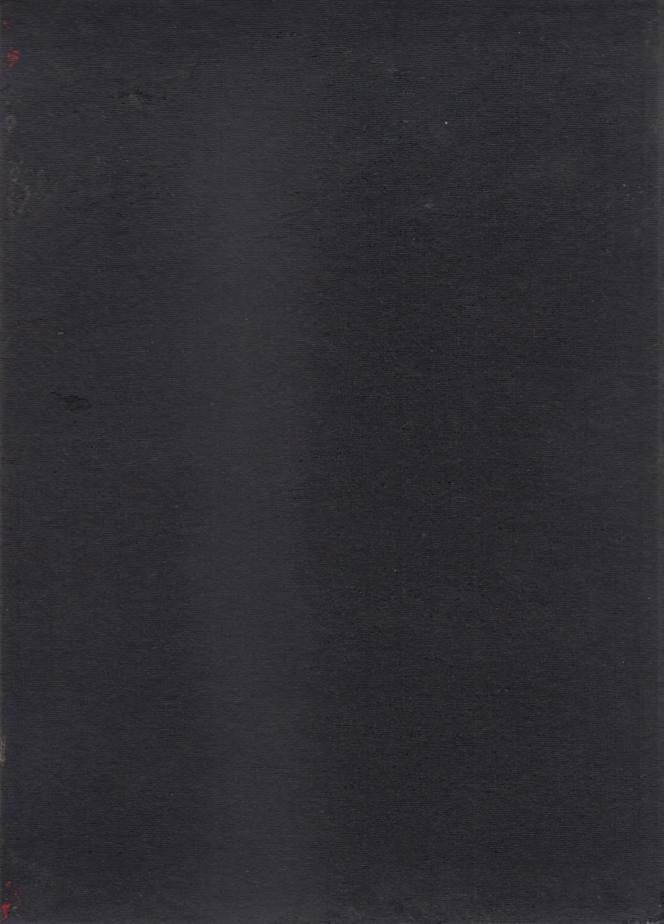